اور أن كاعل

اضافه و تخریج شده اید ین اصافه و قدیم الید ین اصافه و قدیم الید ین اصافه و قدیم الید ین الید یا الید



موت كے بعدكيا ہوتاہ؟

آخرت كاجزاوسرا عجنت

تعويذ كندع اورجادو

جنات أسومات اتوام يرى



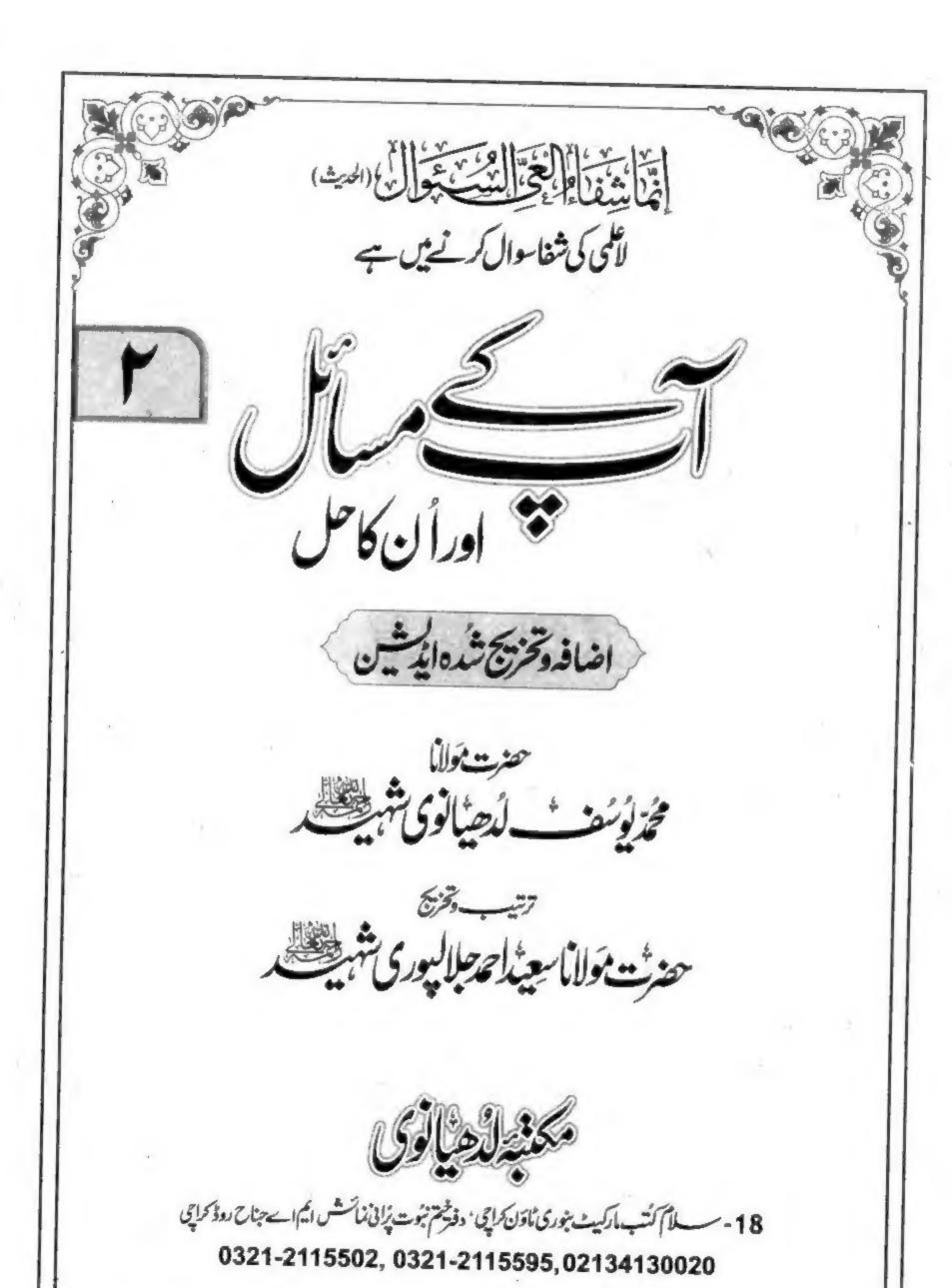

## جمله حقوق بحق ناشرم حفوظ هيس

یہ کتاب یااس کا کوئی حصہ سی بھی شکل میں ادارہ کی پیشگی وتحریری اجازت کے بغیر شاکع نہیں کیا جاسکتا۔

#### كالي رائث رجسر يش نبر 11717

المستحم ألا الدان كامل

: حَنبِهُ مِولاً مُحْدِلُونِهُ فَ لَدُهِيًّا لَوَى شَهِيكَ .

: حضرت مولانا سعيدا حرجلاليوري شهيك

منظوراحمميوراجيوت (ايدوين إلى كورن)

: 64614

: مئی ۱۱۰ ۲ء

ق محمد عامر صدیقی پیشه سیر

ن مشمس برنفنگ بریس

نام كتاب

مصنف

تنبب وتخزيج

قانونی مشیر

طبع اوّل

اضافه وتخزيج شُده ايدشين

کمپوزنگ

پرنٹنگ

www.ahlehaq.org

محتبهارهبالوي

18-سللاً كتب اركبيث بنوري اون كرايي دفي من اون كرايي دفي من الماتش الم المياسة جناح رود كرايي

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

## فهرست

## كفر، شرك اور إرتداد كي تعريف وأحكام

| r1        | شرک کے کہتے ہیں؟                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| r1        | شرک کی حقیقت کیا ہے؟                                                 |
| r1        |                                                                      |
| rr        | كا فراورمشرك كے درميان فرق                                           |
| rr        |                                                                      |
| rr        | كا فركى توبه اور إيمان                                               |
| rr        | کا فروں اور مشرکوں کی نجاست معنوی ہے                                 |
| ř.        | غیراللّٰدکو بجدہ کرنا شرک ہے،اس ہے منع نہ کرنے والا بھی گنا ہگار ہے  |
| ٣۵        | ا ہے علاوہ سب کو کا فرومشرک سمجھنے والا دِ ماغی عار ضے میں مبتلا ہے  |
| ۳۵        | کی ہے کہنا کہ:'' مجھے امتحان میں پاس کرادو'' تو شرک نہیں             |
|           | شرک د ہدعت سے کہتے ہیں؟                                              |
| <b>FY</b> | کیاشو ہرکو'' بندہ'' کہنا شرک ہے؟                                     |
| PY        | كافر، زنديق، مرمة كافرق                                              |
| ۳۸        | آ تخضرت صلّی النّه علیه وسلم کے بعد جولوگ مربّد ہو گئے               |
| ٣٨        | مرتد کی توبه قبول ہے                                                 |
| r9        | ند ہب تبدیل کرنے کی سز ااورا یسے خص ہے والدین ، بہن بھائیوں کا برتاؤ |
|           | يەمرتد داجب الشل ب                                                   |
| r* +      | - 1                                                                  |
|           |                                                                      |

## موجبات كفر ( يعنى كفريدا قوال وافعال )

| 4    | غیر مسلم کے ڈمرے میں کون لوگ آتے ہیں؟                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | کلمه کفر کمنے ہے انسان کا فر ہوجا تا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
|      | اسلامی حکومت میں کا فر، الله کے رسول کو گالی دے تو وہ واجب القتل ہے                               |
|      | نیندی حالت میں کلمه رکفر بکنا                                                                     |
|      | ضروريات دين كامكر كافر ب                                                                          |
| ma   | قطعی حرام کو حلال سمجھٹا کفر ہے۔                                                                  |
| 20   | تامحرَم عورتوں ہے آشنائی اور محبت کوعبادت مجھنا کفر کی بات ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 14.4 | " مين عيساني هو كيا هول" كيني والي كاشرى تكم                                                      |
| 14   | مفاد کے لئے اپنے کوغیرمسلم کہنے والا کا فرہوجا تاہے                                               |
| 44   | نماز کا اِ نکار کرنے والا انسان کا فر ہے                                                          |
| 47   | پانچ نماز دں اورمعراج کامنکر بزرگ نہیں'' انسان نماا بلیس'' ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
|      | جوملنگ فقیرنمازروزے کے قائل نہیں وہ مسلمان نہیں ، کیے کا فرین                                     |
| 14   | نما زروزے کوغیر ضروری قرار دینے والا پیرمسلمان ہی نہیں                                            |
| ۵۰   | " بيرومرشدنے مجھے نماز، قرآن نه پڑھنے كى اجازت دى ہے "كہنے والا گراو ہے                           |
| ۵۰   | حدیث کے منگر کی اسلام میں حیثیت<br>                                                               |
|      | بلا محقیق حدیث کا انکار کرنا                                                                      |
| 01   | انکار صدیث، انکار دین ہے                                                                          |
|      | کیا حدیث کی صحت کے لئے دِل کی گوائی کا اعتبار ہے؟                                                 |
| 94   | جنت ، دوزخ کے منکراور آوا گون کے قائل کا شرع تھم                                                  |
|      | زېردئتی اسلامی اُحکامات کی تعلیم دینا                                                             |
| ۵۳   | خدا کی شان میں گستاخی کرنے والی کا شرعی تھم                                                       |
|      | " اگرخدا بھی کے تو نہ مانوں " کلمۂ کفر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
|      | '' بن بلائے تواللہ کے گھر بھی نہ جاؤل'' کہنے والے کا شرعی حکم؟<br>                                |
| ۵۵   | "الله يحدين ب، حضرت عيسي سب يجه بين" كيني والے كاشرى تكم ؟                                        |

| ۵۵ | گتاخی پرالله تعالیٰ ہے معافی مانگیں اور ایمان ونکاح کی تجدید کریں                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲ | "جس رسول کے پاس افتقیارات نہ ہوں ،اُ ہے ہم مانتے ہی نہیں" کہنے کا کیا تھم ہے؟    |
| 64 | حضورصلی اللّٰدعلیه و شلم کی او نی سمتناخی بھی کفر ہے                             |
|    | حضور صلی الله علیه وسلم کے مشکر کا کیا تھم ہے؟                                   |
| ۵٤ | كيا گنتاخ رسول كوحراى كهد كے بين؟                                                |
|    | رُشدی ملعون کے حمایتی کا شرعی تھم                                                |
|    | كياياكتان كے بہت ہے لوگ سلمان رشدى نہيں جيں؟                                     |
| ۵۸ | قر آن مجید کی تو ہین کے مرتکب کا شرعی تھم                                        |
|    | " تبت بدا" بر" تبت كريم" نكل جانا                                                |
| ٧٠ | قرآن یاک کی تو ہین کرنے والے کی سزا                                              |
| Y+ | " تهارے قرآن پر پیشاب کرتی ہوں' کہنے والی بیوی کا شرع تھم                        |
| ¥1 | غضے ہے قرآن مجید کسی کو مار تا                                                   |
|    | ویڈ یوسینٹر پرقر آن خوانی کرنادین سے نداق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ٧١ | ویڈیو گیمز کی دُ کان میں قرآن کا فریم لگانا                                      |
|    | وین کی سی بھی بات کا نداق اُڑا تا کفر ہے                                         |
| ٧٢ | سنت كانداق أزانا كفر ب                                                           |
| ٣  | آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى سى چيز كانداق أزانے والا كھلا كافر ہے               |
| 4h | صحابة كانداق أزانے والا كمراه ہے اوراس كاايمان مشتبہ ہے                          |
| ۲۳ | صحابية كوكا فركينے والا كا فرہے                                                  |
| ١٣ | كيا" صحابه كاكوني وجودنبين" كہنے والامسلمان روسكتا ہے؟                           |
| ٧٣ | محابہ کرام کی کھلم کھلا گالی دینے والے والدین سے تعلق رکھنا                      |
|    | تمّام علاء كويرًا كبنا                                                           |
| YO | "مُنْ " كهدكرشو بركافداق أثرانے والى كاشرى تقم                                   |
| 44 | شو ہر کولبیں تراشنے پریُرا کہنے ہے سنت کے اِستخفاف کا جرم ہوا، جو کفر ہے         |
| 49 | تحقیر سنت کے مرتکب کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟                                   |
| ۷٠ | نمازگی اہانت کرنے اور نداق اُڑانے والا کا فرہے                                   |
|    |                                                                                  |

| ۷٠                                                       | ایک نام نہاداد یبدی طرف ہے اسلامی شعائر کی تو بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷١                                                       | ایک اسلامی ملک میں ایسی جسارت کرنے والوں کا شرع تھم کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷۲                                                       | ندہی شعار میں غیرقوم کی مشابہت کفر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۳                                                       | شہریت کے حصول کے لئے اپنے کو' کافر''لکھوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رکیس؟                                                    | ز كوة سے بيخے كے لئے اپنے آپ كوشيعه كھوانے والوں سے كياتعلق ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۷۵                                                       | كفرية الفاظ والے بھارتی گانے سننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ∠۵                                                       | الله، رسول اور ابل بیت کے بارے میں دِل میں مُرے خیالات آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          | کیا گنتا خانہ، کفریہ، گالیوں والے خیالات دِل میں آنے برکوئی مؤاخذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                                                        | " جنت، دوزخ کی با تیں غلط کلیں تو" وِل میں خیال پیدا ہونے کا شرعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۷۷                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          | • /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          | 21.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                          | قادياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49                                                       | جھوٹے نبی کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۷٩<br>۷۹                                                 | جھوٹے نبی کا انجام<br>مسلمان اور قادیانی کے <u>کلمے</u> اور إیمان میں بنیا دی فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 49                                                       | جھوٹے نبی کاانجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلمے اور ایمان میں بنیا دی فرق<br>کلمۂ شہادت اور قادیانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 49                                                       | جھوٹے نبی کا انجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلمے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>کلمئہ شہادت اور قادیانی<br>لفظ ' خاتم'' کی تشریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 49                                                       | جھوٹے نبی کاانجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>کلمۂ شہادت اور قادیانی<br>لفظ <sup>رن</sup> خاتم'' کی تشریح<br>مرزائی کافر کیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 49<br>Δ°<br>Δ°                                           | جھوٹے نبی کاانجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلے اور اِیمان میں بنیادی فرق<br>کلمۂ شہادت اور قادیانی<br>لفظ '' خاتم'' کی تشریخ<br>مرزائی کافر کیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں<br>مرزا قادیانی کاکلمہ پڑھنے پرسزا کا گمراہ کن پرد پیگنڈا                                                                                                                                                                                                                 |
| Δ9                                                       | مسلمان اورقاد بانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق مسلمان اورقاد بانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق کلمیۂ شہادت اور قاد بانی لفظ <sup>رد</sup> خاتم'' کی تشریح<br>مرزائی کا فرکیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں مرزا قاد یانی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔                                                                      |
| Δ9                                                       | جھوٹے نبی کاانجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلے اور اِیمان میں بنیادی فرق<br>کلمۂ شہادت اور قادیانی<br>لفظ '' خاتم'' کی تشریخ<br>مرزائی کافر کیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں<br>مرزا قادیانی کاکلمہ پڑھنے پرسزا کا گمراہ کن پرد پیگنڈا                                                                                                                                                                                                                 |
| حو<br>حو<br>حو<br>حو<br>حو<br>حو<br>حو<br>حو<br>حو<br>حو | محبوٹے نبی کاانجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>کلمۂ شہادت اور قادیانی<br>لفظ <sup>ان</sup> خاتم'' کی تشریح<br>مرزائی کافر کیوں جی ؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں<br>مرزا قادیانی کاکلمہ پڑھنے پرسزا کا گمراہ کن پرد پیگنڈا<br>کلمۂ طیبہ میں اضافہ کرنا جائز نہیں                                                                                                                                                                |
| حو<br>حو<br>حو<br>حو<br>حو<br>حو<br>حو<br>حو<br>حو<br>حو | جهوٹے نبی کاانجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>کلمۂ شہادت اور قادیانی<br>لفظ' خاتم' کی تشریح<br>مرزائی کافر کیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں<br>مرزا قادیانی کاکلمہ پڑھنے پرسزا کا گمراہ کن پردپیگنڈا<br>کلمۂ طیب میں اضافہ کرنا جائز نہیں<br>قادیانی عقیدہ کے مطابق مرزاغلام احمد قادیانی ہی نعوذ باللہ جمدرسول<br>مرزا قادیانی کادعوی نبوت                                                                               |
| حو<br>حو<br>حو<br>حو<br>حو<br>حو<br>حو<br>حو<br>حو<br>حو | جبورٹے نبی کا انجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلے اور إیمان میں بنیادی فرق<br>کلمہ شہادت اور قادیانی<br>لفظ' خاتم'' کی تشریح<br>مرزائی کا فرکیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں<br>مرزا قادیانی کا کلمہ پڑھنے پرسزا کا گمراہ کن پروپیگنڈا<br>قادیانی عقیدہ کے مطابق مرزاغلام احمد قادیائی ہی فیو ذباللہ جمدرسول<br>مرزا قادیانی کا دعوی نبوت                                                                                                               |
| حوال الله الله الله الله الله الله الله ا                | جموئے نی کا انجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>کلمۂ شہادت اور قادیانی<br>لفظ' خاتم' کی تشریح<br>مرزا قادیانی کا فریوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں<br>مرزا قادیانی کا کلمہ پڑھنے پرسزا کا گمراہ کن پرد پیگنڈا<br>کلمۂ طیب میں اضافہ کرنا جائز نہیں<br>قادیانی عقیدہ کے مطابق مرزاغلام احمد قادیانی ہیں بعوذ باللہ بحمد رسول<br>منکرین ختم نبوت کے لئے اصل شری فیصلہ کیا ہے؟<br>قادیانی اپنے کو' احمدی' کہہ کرفریب دیتے ہیں۔ |

| 914          | ایک قادیانی کاخودکومسلمان ثابت کرنے کے لئے گمراہ کن استدلال                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 91           | ایک قادیانی کے جواب میں                                                       |
| 9.4          | کافر گرمُلاً کامصداق:غلام احمد قادیانی!غلط بنی کے شکارایک قادیانی کی خدمت میں |
| <b>( • •</b> | قاديا نيول سے روالط                                                           |
| (++          | قاديا نيول كومسلمان سمجصنا                                                    |
|              | كيا آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى كنگن ميننے والى چيش كوئى غلط ثابت ہوئى ؟     |
|              | قا دیا نیول کومسلمان سبحضے والے کا شرعی تقلم                                  |
| 1+1          | کسی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد معلوم ہو کہ وہ قادیانی تفاتو کیا کیا جائے؟     |
| [+]          | علما ہے حق کی کتب میں تحریف کر کے قادیا نیوں کی دھوکا دہی                     |
| 1+0          | ایک قادیانی کے پُر فریب سوالات کے جوابات                                      |
| 110          | کیا قادیا نیوں کو جبراً قومی اسبلی نے غیرمسلم بنایا ہے؟                       |
| HΔ           | قرآن پاک میں احمد کا مصداق کون ہے؟                                            |
|              | قادیا نیوں کے ساتھ اشتر اک تجارت اور میل ملاپ حرام ہے                         |
|              | قادیانی کے ساتھ قربانی میں شرکت، نیز اس کے گھر کا گوشت استعال کرنا            |
|              | قادیانی رشته داروں سے ملنا جلنا اور اُن کے ساتھ کھا تا بینا                   |
| 114          | قاد يا نيول ہے ميل جول رکھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| IIA          | مرزائيوں كے ساتھ تعلقات رکھنے والامسلمان                                      |
| HA           | قادياني كي دعوت اور إسلامي غيرت                                               |
|              | قاد يانيوں كى تقريب ميں شريك ہونا                                             |
|              | قاد يا ني كورعوت ميس بلانا                                                    |
|              | قاد یا نیوں ہے رشتہ کرتا یا ان کی دعوت کھا تا جا تزنہیں                       |
| 119          | قاديا في نواز وكلاء كاحشر                                                     |
| 11.          | خود کو قادیانی ظاہر کر کے الیشن لڑنے اور ووٹ بنوانے والے کا شرع تھم           |
| H            | اگر کوئی جانتے ہوئے قادیانی عورت ہے تکاح کرلے تواس کا شرعی تھم                |
| 111          | عورت کی خاطر دین کوچھوڑ کرقا دیانی ہوتا                                       |
|              | قادیا نیوں کومبجد بنانے سے جبر أرو کنا کیسا ہے؟                               |

چینی اور دُوسرے غیرمسلموں کے ہوٹلوں میں غیر ذبیحہ کھانا .....

مختلف ندا ہب کے لوگوں کا اکتھے کھا نا کھا نا

| (P° P° | برتن اگر غير سلم استعال كرليس تو كيا كروں؟                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ایسے برتنون کااستعال جوغیرمسلم بھی استعال کر۔                                                          |
| IF 4   | ہندوؤں کا کھاناان کے برتنوں میں کھانا                                                                  |
|        | ہندوکی کمائی حلال ہوتواس کی دعوت کھا تا جا تزہے                                                        |
|        | بھنگی پاک ہاتھوں ہے کھا نا کھائے تو برتن نا پاک                                                        |
| F7     | شیعوں اور قادیا نیوں کے گھر کا کھانا                                                                   |
|        | شیعوں کے ساتھ دوئ کرنا کیسا ہے؟                                                                        |
| Im2    | عیسائی کے ہاتھ کے دُھلے کیڑے اور جھوٹے برتن                                                            |
| IP4    | غيرمسكم كابدية بول كرنا                                                                                |
| IF 4   | غيرمسلم کې امداد                                                                                       |
| IP"A   | غیر مسلموں کے مندریا گرجا کی تعمیر میں مدد کرنا                                                        |
|        | مسلمان کی جان بچائے کے لئے غیرمسلم کا خون د                                                            |
|        | غیرمسلم کے خون کا عطبہ مسلمان کے لئے کیسا؟                                                             |
| IF'9   |                                                                                                        |
| 1P 9   | بتوں کی نذر کا کھانا حرام ہے                                                                           |
| ₩•     | غیرمسلم اورکلیدی عہدے                                                                                  |
|        | غيرمسلم بإباطل مذهب كوسلام كرناياسلام كاجواب                                                           |
|        | جس کامسلمان ہونامعلوم نہ ہو،اےسلام نہ کرے                                                              |
|        | غيرمسلم أستاد كوسلام كهنا                                                                              |
|        | غیرمسلموں کے لئے ایمان وہدایت کی دُعاجا رُزے                                                           |
|        | زئس ادا کارہ کے مرتد ہونے سے اس کی نماز جناز                                                           |
| IFF    | شری اَ حکام کے متکر حکام کی نماز جناز وادا کرنا                                                        |
| 17° r  | غیرمسلم کے نام کے بعد" مرحوم" لکھنانا جائز ہے۔                                                         |
|        | غيرمسلم كوشهريد كهنا                                                                                   |
|        | غیرمسلم کی میت پر تلاوت اور دُعا و اِستغفار کرنا گناه<br>غرمسله سر مین در در میزی تا میزود در در در در |
| 177    | غيرسكم كمرني "إنَّا للهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَابَّنَّا اللَّهِ وَاجْعُوْه                                |

| וריר                | جہنم کےخواہش مند مخص ہے تعلق نہ رکھیں                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| ال <sup>م</sup> راد | کیامسلمان غیرسلم کے جنازے میں شرکت کر کتے ہیں؟           |
| 1° Δ                | غیرمسلم کامسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا اور قبرستان جانا |
| Fra                 | غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنا                |
| 1°A                 | مسلمانوں کے قبرستان کے نز دیکے کا فروں کا قبرستان بنانا  |
| ۱۳۲ <sub></sub> ۲۳۱ | ابلِ كتاب ذمي كاتفكم                                     |
|                     |                                                          |

## عقيدة ختم نبؤت ونزول حضرت عيسلى عليهالسلام

| 16°   | ، کیا ہے جوت کا حقیدہ بر و ایمان ہے:                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104,, | خاتم النبتين كالحيح مفہوم وہ ہے جوقر آن وحديث ے ثابت ہے                                            |
| 104   | ختم نبوّت اور إجرائے نبوّت ہے متعلق شبہات کا جواب                                                  |
| 127   | خاتم النبئين اور حضرت عيسلي عليه السلام                                                            |
| 148   | نبؤت تشریعی اورغیرتشریعی میں فرق                                                                   |
| 147   | کیا پاکستانی آئین کے مطابق کسی کو مسلح یا مجدد ماننا کفر ہے؟                                       |
| 120   | ختم نبوت کی تحریک کی ابتدا کب ہوئی ؟                                                               |
| 140,  | حضرت عیسیٰ علیه السلام کس عمر میں نازل ہوں گے؟                                                     |
| 121   | حضرت عیسی علیه السلام بحثیت نبی کے تشریف لائیں کے یا بحثیت اُمتی کے ؟                              |
| IZY   | حفرت عیسیٰ علیه السلام دوباره کس حیثیت ہے تشریف لا کمیں ہے؟                                        |
| 122   | كيا حفرت عيسى عليه السلام كرفع جسماني كمتعنق قرآن خاموش ہے؟                                        |
|       | حضرت عيسى عليه السلام كوكس طرح بهجإنا جائے گا؟                                                     |
| 144   | حفرت عيسى عليه السلام كامشن كيا بهوكا؟                                                             |
| IA •  |                                                                                                    |
|       | حضرت عیسی علیه السلام کی حیات و نزول قرآن و صدیث کی روشنی میں                                      |
| 191"  | الأسيد الطبر أكاريكم راف                                                                           |
| 194   | وهوا المسترين والمدارو المراش والمسترين المسترين والمسترين والمسترين والمسترين والمسترين والمسترين |
|       |                                                                                                    |

| اكبال بوگا؟                                      | حضرت عيسى عليه السلام كامدفن        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| اقيده                                            | حضرت مریمؓ کے بارے میں ع            |
| کے سے کی شناختاہلِ انصاف کوغور وفکر کی دعوت      | آخری زمانے میں آنے وا۔              |
| م کب آئیں گے؟                                    | احضرت مسيح عليهالسلام               |
| لام کتنی مدّت قیام فر ما ئیس گے؟                 | ٢:حضرت مسيح عليه السا               |
| لام کے احوال شخصیہ                               | ٣٠:حضرت مسيح عليه الس               |
| r + I                                            | الف:شادى اوراولا د                  |
| r+r                                              |                                     |
| r • r                                            |                                     |
| لام آ سان ہے نازل ہوں کے                         | ٧٠:حضرت مليح عليه السا              |
| لام کارتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ٥: حغرت سيح عليه السا               |
|                                                  | الف:يع عليهالسلام كو                |
| r.a                                              | ب: `` حاتم عادل                     |
| r • ۵                                            | ج:کرصلیب                            |
| r • A                                            | د:لژائی موقوف، جزیه                 |
| r • A                                            | ه:ل د جال                           |
| . مانے کا عام نقشہ                               | ۲:ی علیهالسلام کے                   |
| اور إنقطاع الى الله                              | ے: دُنیا ہے ہے ر <sup>غی</sup> تی ا |
| *   P"                                           | ح نِبِ آخ                           |
| پانچ سوالول کا جواب                              | المهدى وأسيح كے بارے ميں            |
| rir                                              | سوال نامه                           |
| ria                                              | باع                                 |
| ۲۱۵                                              | ا:إمام مهدئ كي نشانياا              |
| ي پاکتان                                         | ٣:إمام مبدئ اورآ تمي                |
| riy1                                             |                                     |
|                                                  | ۳:مسلمان کون ہے؟ا                   |
|                                                  |                                     |

| ***·                            | کفرکی ایک اورصورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr                             | ۵:زول عیسیٰ علیهانسلام اور ختم نبوّت                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rry                             | نزول عيسى عليه السلام چند تنقيحات وتوضيحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rrx                             | تنقیح اوّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rrz                             | سنقيح دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rra                             | نىقىيىچ سوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| raa                             | 1 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P12                             | حیات ونز ول سے علیہ السلام ا کا براً مت کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PYZ                             | تنقیح ششم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r44                             | التفقيح بفتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *Z•                             | حافظا بن حزئم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r41                             | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r∠r                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٢٨٠                             | حضرت عيسلى عليه السلام كانزول قرب قيامت كي علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ىلام كى تقرير                   | انبیائے کرام ملیم السلام کے جمع میں حضرت عیسیٰ علیدال                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سلام کی تقریر                   | ا نبیائے کرام میں ہم السلام کے جمع میں حصرت میسی علیدال<br>اِمام ابنِ جریز پررَ افضیت کا اِنتہام                                                                                                                                                                                                                                              |
| سلام کی تقریر<br>۲۸۳            | ا نبیائے کرام علیہم السلام کے جمع میں حصرت عیسیٰ علیہ ال<br>إمام ابن جریز پرز افضیت کا اِنتہام<br>تمنا عمادی محدث العصر؟                                                                                                                                                                                                                      |
| سلام کی تقریر                   | ا نبیائے کرام علیہم السلام کے مجمع میں حضرت عیسیٰ علیدال<br>إمام ابن جریز پرز افضیت کا اِنتہام<br>تمنا عمادی محدث العصر؟<br>قرآن کریم اور حیات میسے علیدالسلام                                                                                                                                                                                |
| ۲۸۳<br>۲۸۳<br>۲۸۲<br>۲۸۲        | انبیائے کرام میں مالسلام کے جمع میں حضرت عیسیٰ علیہ ال<br>إمام ابن جریز پرزافضیت کا اِنتہام<br>تمنا عمادی محدث العصر؟<br>قرآن کریم اور حیات میں علیہ السلام<br>قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الوَّسُلُ                                                                                                                                            |
| ۲۸۲<br>۲۸۳<br>۲۸۲<br>۲۸۷        | ا نبیائے کرام علیہم السلام کے جمع میں حضرت عیسیٰ علیدال<br>امام ابن جریز پر زافضیت کا اِنتہام<br>تمنا عمادی محدث العصر…؟<br>قرآن کریم اور حیات سے علیہ السلام<br>قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الوَّسُلُ<br>حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسمانی تطعی و بیتی ہے ۔۔۔                                                                               |
| ۲۸۲<br>۲۸۳<br>۲۸۲<br>۲۸۷<br>۲۸۹ | ا نبیائے کرام کیبم السلام کے جمع میں حضرت عیسیٰ علیدال<br>امام ابن جریز پرز افضیت کا اِنتہام<br>تمنا عمادی محدث العصر؟<br>قرآن کریم اور حیات سے علیدالسلام<br>قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الوَّسُلُ<br>حضرت عیسیٰ علیدالسلام کا رفع جسمانی تطعی و بیتی ہے<br>ایک اہم ترین نکتہ                                                                  |
| ۲۸۲                             | انبیائے کرام کیبیم السلام کے جمع میں حضرت عیسیٰ علیہ ال<br>امام ابن جریز پرز افضیت کا اِنتہام<br>تمنا عمادی محدث العصر؟<br>قرآن کریم اور حیات میں علیہ السلام<br>قد خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الوَّسُلُ<br>حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسمانی قطعی و بیتی ہے<br>ایک اہم ترین نکتہ<br>مَلْ رُفَعَهُ اللهُ إِنْهُ                                  |
| ۲۸۲                             | انبیائے کرام علیہم السلام کے جمع میں حضرت عیسیٰ علیہ ال<br>امام ابن جریز پر زافضیت کا اِنتہام<br>تمنا عمادی محدث العصر؟<br>قرآن کریم اور حیات میں علیہ السلام<br>قد خطن میں قبلیہ الوسل میں دیتی ہے ۔<br>حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسمانی تطعی ویقین ہے<br>ایک اہم ترین مکتہ<br>بنل د فعمهٔ الله اِنہ اِنہ ہے۔۔۔<br>تونی اور رَفع کے معنی |
| ۲۸۲                             | انبیائے کرام کیہم السلام کے مجمع میں حفزت عیسی علیدال<br>امام ابن جریز پر د افضیت کا اِنتہام<br>تمنا عمادی محدث العصر؟<br>قرآن کریم اور حیات میں علیدالسلام<br>قد خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الوَّسُلُ<br>حضرت عیسی علیدالسلام کا رفع جسمانی قطعی و بیتی ہے<br>ایک اہم ترین نکتہ<br>تونی اور رفع کے معنی<br>رفع کے معنی                             |
| ۲۸۲                             | انبیائے کرام کیہم السلام کے مجمع میں حفزت عیسی علیدال<br>امام ابن جریز پر د افضیت کا اِنتہام<br>تمنا عمادی محدث العصر؟<br>قرآن کریم اور حیات میں علیدالسلام<br>قد خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الوَّسُلُ<br>حضرت عیسی علیدالسلام کا رفع جسمانی قطعی و بیتی ہے<br>ایک اہم ترین نکتہ<br>تونی اور رفع کے معنی<br>رفع کے معنی                             |

| r*+•                                         | علامة تمناعما دي                                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ייויין                                       | صیحے بخاری کی احادیث                                  |
| ***·                                         | متیج د جال                                            |
| rri                                          | مهدی آخرالزمان                                        |
| r***                                         | مبدي كاشيعي تصور                                      |
| rra,                                         | ۱۲ کا نگشه                                            |
| rry                                          | جعزت <sup>عيس</sup> ى عليه السلام كامد <sup>ف</sup> ن |
| rr2                                          | نفیس سوال اورلطیف جواب                                |
| <b>**</b> ********************************** | خاتمهٔ کلام پرتین باتیں                               |
| <b>"""</b> ""                                | اوّل: خلاصة مباحث                                     |
| rra,                                         | دوم: کس کاعقیدہ سیجے ہے؟                              |
| rry                                          | سوم: ایک اہم سوال!                                    |
| TTA                                          | الوظفر چوہان کے جواب میں                              |
|                                              |                                                       |

### علامات قيامت

| rai | علامات قيامت                                         |
|-----|------------------------------------------------------|
| rar | قيامت كى نشانيال                                     |
| ror | علامات قیامت کے بارے میں سوال                        |
| raa | کیا قیامت دس محزم کونمازعصر کے وقت آئے گی؟           |
| raa | حفرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہلِ سنت کاعقبیدہ |
| may | ا مام مبدی کاظہور برحق ہے                            |
| raz |                                                      |
| ۳۵۸ | حضرت إمام مهدیؓ کے بارے میں صحیح عقیدہ               |
| man |                                                      |
| ra9 | حضرت مهدی رضی الله عنه کا زیانه                      |

تحي توبيه اور حقوق العباد .....

| تر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | حقوق اللّٰد كي ادا ليكِّي اورحقوق العباد ميں غفلت كرنے والے كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | حقوق الله اورحقوق العباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٨٨                                     | اپنے گناہوں کی سزا کی وُ عا کے بجائے معافی کی وُ عاماً نگیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٨٨                                     | بار بارتو بہاور گناہ کرنے والے کی شخشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mag                                     | توبديار بارتوژنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r'A9                                    | سبخشش کی اُمید پر گناه کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r9                                      | بغیرتو بہ کے گناہ گارمسلمان کی مرنے کے بعد نجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳°4 •                                   | صدق دِل ہے کلمہ پڑھنے والے انسان کو اعمال کی کوتا ہی کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r41                                     | کیابغیرسزائے مجرم کی توبہ قبول ہوسکتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اما                                     | نماز ،روزوں کی پابند گرشو ہراور بچوں سے لڑنے والی بیوی کا انج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rar                                     | انسان کے نامہ اُعمال میں نابالغی کے گناہ ہیں لکھے جاتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mar                                     | عاقل بالغ ہوتے ہے پہلے بچے پرمؤاخذہ بیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r9r                                     | بچین میں اوگوں کی چیزیں لے لینے کی معافی کس طرح ہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r 9r                                    | فرعون کا ڈُ و ہے وقت تو بہ کرنے کا اعتبار نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P" 9/"                                  | گناه گاردُ وسروں کو گناه ہے روک سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P"91"                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r97                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mg2                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P9A                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r-99                                    | The second secon |
| M44                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | النَّد تعالَىٰ اپنے بندوں کوسز اکیوں دیتے ہیں؟ جبکہ وہ والدین ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r • 4                                   | گناہ کبیرہ کے مرتکب حضرات کے ساتھ کیسانعلق رکھا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r·+                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r+1                                     | عنا ہوں کا کفارہ کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟

| ρ· • Λ                                   | موت کی حقیقت                                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ۲۰۸                                      | موت کے کہتے ہیں؟                                             |
| Γ•Λ                                      | مقرّره ونت پر إنسان کی موت                                   |
| <b>/* • ∮</b>                            | موت ایک اُٹل حقیقت ہے، بیآ پریش ہے بیں لتی                   |
| ↑ • ¶                                    | إنسان کتنی د فعہ مرے گا اور جیئے گا؟                         |
| f*!•                                     | كياموت كي موت عدانسان صفت إلى مين شال نبيس موكا؟             |
| f*   •                                   | اگرمرتے وفت مسلمان کلمہ طبیبہ نہ پڑھ سکے تو کیا ہوگا؟        |
| / <sup>*</sup>   •                       | زندگی ہے بیزار ہوکر موت کی دُعا نمیں کرنا                    |
| r11                                      | زندگی ہے تنگ آ کرخودکشی کرنا                                 |
| r                                        | كيا قبرمين آتخضرت ملى الله عليه وسلم كي شبيه وكھائي جاتى ہے؟ |
| rir                                      | كيامروك ملام سنته بين؟                                       |
| r:r                                      | كيامروب سلام كاجواب دية بين؟                                 |
| ("/ I"                                   | مردہ وفن کرنے والوں کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے                 |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | كيامردےن سكتے ہیں؟                                           |
| ייון אן                                  | كيا قبر پر تلاوت ، وُ عا ، مُرد وسنتا ہے؟                    |
| (°     ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° | مُر دے کومخاطب کر کے کہنا کہ:'' مجھے معاف کردینا'' ڈرسٹ نہیں |
| ('Ir'                                    | فتنهٔ قبرے کیامرادہ؟                                         |
| r'ià                                     |                                                              |
| ۳۱۵                                      | قبر کے حالات بر <sup>ح</sup> ق ہیں                           |
| F12                                      | قبر کاعذاب وثواب برحق ہے                                     |
| Υ·Ν                                      | عذابِ قبر كاإنكار كفر ب                                      |
| ΥIA                                      | كيامسلم وكا فرسب كوعذاب قبر بموگا؟                           |
| ρ1Λ                                      | قبركاعذاب كس حساب سے اور كب تك ديا جاتا ہے؟                  |
| ſ″.14                                    | حشر کے حماب سے پہلے عذاب قبر کیوں؟                           |
|                                          |                                                              |

| کیامُر دے کوعذاب ای قبر میں ہوتا ہے؟                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| ہوائی جہاز کے حادثے ،سمندری حادثات والے نمر دول کوعذاب قبر کیے ہوتا ہے؟         |
| جومُ دے قبروں میں نہیں ، انہیں عذابِ قبر کس طرح ہوتا ہے؟                        |
| عذابِ قبر كااحساس زنده لو گول كو كيول نبيس ہوتا؟                                |
| كيا قبريس سوال وجواب كے وقت رُوح واليس آجاتى ہے؟                                |
| قبر میں جسم سے زوح کا تعلق                                                      |
| زوح پرداز کرنے کے بعد قبریں سوال کا جواب کس طرح دیت ہے؟                         |
| عذاب قبرجهم پر ہوگایا زُوح پر؟                                                  |
| قبر میں جسم اور رُوح دونوں کوعذاب ہوسکتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| كياجمعه كدن وفات پائے والے سے سوال قبر نبيل ہوتا؟                               |
| جعداورشب جعدگومرنے والے کے عذاب کی تخفیف                                        |
| پیر کے دن موت اور عذاب قبر<br>                                                  |
| رُوحِ انسانی                                                                    |
| کیارُ وح اور جان ایک بی چیز ہے؟                                                 |
| چند پرندکی ژوح ہے کیامراد ہے؟                                                   |
| وننانے کے بعد زوح اپناونت کہال گزارتی ہے؟                                       |
| کیارُ وح کوؤنیا میں گھو منے کی آزادی ہوتی ہے؟                                   |
| کیا زوحوں کا دُنیا میں آنا ٹابت ہے؟                                             |
| کیا زوهیں جعرات کوآتی ہیں؟                                                      |
| کیا مرنے کے بعدرُ ورح جالیس دن تک گھر آتی ہے؟                                   |
| رُ وحول کا ہفتے میں ایک ہاروا پس آتا                                            |
| حادثاتی موت مرنے والے کی زوح کا ٹھکانا                                          |
| مرنے کے بعدرُوں کہاں جاتی ہے؟                                                   |
| مرنے کے بعدرُ وح دُومرے قالب میں نہیں جاتی                                      |
| مرنے کے بعدرُ درح کا دُوسرے شخص میں نتقل ہونا                                   |
| كيا قيامت ميں رُوح كو أشايا جائے گا؟                                            |

| rrr                                     | برزخ ہے کیامراوہ؟                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| rrr                                     | برزخ ک زندگی ہے کیا مراد ہے؟                   |
| (r/r/r                                  | برزخی زندگی کیسی ہوگی؟                         |
| ٩٣٣٩                                    | عذاب قبرے بچانے والے اعمال                     |
| الا |                                                |
| ٣٣١                                     | عذاب تبرير چند إشكالات اوران كے جوابات         |
| ۳°۵                                     | عذاب قبر كسليل من شبهات كے جوابات              |
| <b>የ</b> የ                              | عذاب قبر کے اسباب                              |
| r 4r                                    | موت کے بعد مُر دے کے تأثرات                    |
| ۳۲۵                                     | رُوح کے نکلنے میں انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ |
|                                         |                                                |

## آخرت کی جزاوسزا

| M47          | بروزِ حشر شفاعت ِمحمدی کی تفاصیل                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| ~∠+          | کیا آخرت میں رشتہ داروں کی ملاقات ہوگی؟                         |
| ~~+          | قیامت کے دن حشراً ی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا تھا           |
| r-2 •        | خداکے فیصلے میں شفاعت کا حصہ                                    |
| ۳۷۱          | کیا کا نئات کی تمام محلوق کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا؟       |
| ٣٤١          | آ خرت میں نجات کا <sup>مستخ</sup> ل کون ہے؟                     |
| rzr          | قیامت کے دان کس کے نام سے پکاراجائے گا؟                         |
| 74r          | قیامت کے دن باپ کے نام سے پکاراجائے گاند کہ مال کے نام ۔        |
| rzr          | روزِ قیامت لوگ باپ کے نام سے پکارے جائیں گے                     |
| ٣ <u>٢</u> ٣ | مرنے کے بعداور قیامت کے روز اعمال کاوزن                         |
| ٣٧٥          | کیا حساب و کتاب کے بعد نبی کی بعثت ہوگی                         |
| يخ والے بين  | أتخضرت صلى الله عليه وسلم جز اوسز اجيل شريك نبيس بلكه اطلاع دية |
| ٣٧٦          | کیا وُنیامیں جرم کی سزاہے آخرت کی سزامعاف ہوجائے گی؟            |

| ٣٧٦                    | کیائر ائی کے عزم پر بھی گناہ ہوتا ہے؟                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | جرم کی دُنیادی سز ااور آخرت کی سز ا                                                 |
| r'                     | *                                                                                   |
| r'                     |                                                                                     |
| r41                    | # - 30                                                                              |
| r'41                   |                                                                                     |
| ۳۸+                    | كياغيرمسلم كونيك كام كرنے كا أجر مطح كا؟ إشكال كاجواب                               |
| ۳۸÷                    | كيااال كتاب، غيرسلم كى اسلام عقيدت نجات كے لئے كافى ہے؟                             |
| تکم ہے؟                | محرے اسلام قبول کرنے کی نیت ہے نکلنے والاشخص رائے میں فوت ہوجائے تو کیا             |
| ſ''Λ†                  | گناه گارمسلمان کی بخشش<br>ا                                                         |
| ζΑΥ                    | کنا بگار تو برکر لے تو کیا پھر بھی اُسے عذاب ہوگا؟                                  |
| "Ar                    | مناه اورثواب برابر ہونے والے كاانجام                                                |
| MAT                    | کیاقطعی گناه کو گناه نه بیجھنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟                          |
| ۳۸۳                    |                                                                                     |
| يېږد و د نصاري کې بخشش | حضور ملی الله علیه وسلم کی بعثت کے بعد آپ ملی الله علیه وسلم پر ایمان ندلانے والے : |
| ſ'^Λſ'                 | میناه گارمسلمان کودوز خ کے بعد جنت                                                  |
| <u> </u>               | صدیث جہنم سے ہراُس مخص کونکال لوجو بھی مجھے قرراہو' کی وضاحت                        |
| <u> </u>               | كياسود، رِشوت لينے والا، شراب پينے والا جنت ميں جائے گا؟                            |
| ۳۸۵                    | جہنمی خاوندوالی عورت کو جنت میں کیا <u>ملے گا</u> ؟                                 |
| يري؟                   | قرآنِ كريم ميں إنعامات كے لئے صرف مردوں كو مخاطب كيا كياہے ، عورتوں كو كيوں خ       |
|                        | امر بالمعروف اور نبی عن المتكر عذاب إلنی كورو كنے كا ذريعہ ہے                       |
|                        |                                                                                     |

#### جشف

| ۳۸۸  | ا تنابره ی جنت کی حکمت   |
|------|--------------------------|
| 1°A9 | جنت میں اللّٰہ کا دیمیار |

| MA9                                                  | جنت کی سب سے بڑی نعمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ρ"Λ9                                                 | نیک عورت جنتی حوروں کی سر دار ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ra•                                                  | كيا آخرى كلمه لا إله إلَّا الله أوالا جنت من جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| f* 9 •                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (* 9 •                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M41                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| C 91                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| // 91                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| L d L                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ריקר                                                 | کیا دولت مندیا نج سوسال بعد جنت میں جائیں گے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سر ہے اور جا دو                                      | عويد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| گنڈے اور جا دو<br>سے ۱۹۵                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۹۵<br>۳۹۵                                           | نظر کلنے کی حقیقت<br>تعویذ کنڈے کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r9a                                                  | نظر تکنے کی حقیقت<br>تعویذ گنڈ ہے کی شرعی حیثیت<br>"یا بدوح" کی مہر کا تعویذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAD       MAD       MAT                              | نظر تکنے کی حقیقت<br>تعویذ گنڈ ہے کی شرعی حیثیت<br>''یا بدوح'' کی مہر کا تعویذ<br>کیا حدیث پاک میں تعویذ لٹکانے کی ممانعت آئی ہے                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r94         r97         r94         r94              | نظر تکنے کی حقیقت<br>تعویذ گنڈ ہے کی شرعی حیثیت<br>"یا بدوح" کی مہر کا تعویذ<br>کیا حدیث پاک میں تعویذ لٹکانے کی ممانعت آئی ہے<br>تعویذ گنڈ اسیح مقصد کے لئے جائز ہے                                                                                                                                                                                                                        |
| r9a         r9y         r9y         r94         r9A  | نظر تکنے کی حقیقت<br>تعویذ گنڈ ہے کی شرق حیثیت<br>'' یا بدوح'' کی مبر کا تعویذ<br>کیا حدیث پاک میں تعویذ لٹکانے کی ممانعت آئی ہے ۔۔۔۔۔<br>تعویذ گنڈ اسمج مقعمد کے لئے جائز ہے۔۔۔۔۔<br>جائز مقصد کے لئے تعویذ کرنے والے کی افتد ایس نماز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                |
| r9a         r9y         r9y         r94         r9A  | نظر تکنے کی حقیقت<br>تعویذ گنڈ ہے کی شرعی حیثیت<br>"یا بدوح" کی مہر کا تعویذ<br>کیا حدیث پاک میں تعویذ لٹکانے کی ممانعت آئی ہے<br>تعویذ گنڈ اسیح مقصد کے لئے جائز ہے                                                                                                                                                                                                                        |
| r9a         r9y         r9y         r94         r9A  | نظر تکنے کی حقیقت<br>تعویذ گنڈ ہے کی شرقی حیثیت<br>''یا بدوح'' کی مہر کا تعویذ<br>کیا حدیث پاک میں تعویذ لٹکانے کی ممانعت آئی ہے ۔۔۔۔۔<br>تعویذ گنڈ اسمجے مقصد کے لئے جائز ہے ۔۔۔۔۔<br>جائز مقصد کے لئے تعویذ کرنے والے کی اِفتد امیں نماز ۔۔۔۔<br>ناجائز کام کے لئے تعویذ ہمی ناجائز ہے، لینے والا اور ویئے وا                                                                             |
| ۳۹۵<br>۳۹۷<br>۳۹۷<br>۳۹۸<br>۳۹۸<br>۳۹۸               | نظر تکنے کی حقیقت<br>تعویذ گنڈ ہے کی شرقی حیثیت<br>'' یا بدوح'' کی مبر کا تعویذ<br>کیا حدیث پاک میں تعویذ لٹکانے کی ممانعت آئی ہے<br>تعویذ گنڈ اسمی مقصد کے لئے جائز ہے<br>جائز مقصد کے لئے تعویذ کرنے والے کی اِقتد ایس نماز<br>نا جائز کام کے لئے تعویذ بھی نا جائز ہے، لینے والا اور ویئے وا                                                                                             |
| ۳۹۵<br>۳۹۷<br>۳۹۷<br>۳۹۸<br>۳۹۸<br>۳۹۸               | نظر تکنے کی حقیقت تعویذ گنڈ ہے کی شرعی حیثیت "یابدوح" کی مبر کا تعویذ "یا جدیث پاک میں تعویذ لٹکانے کی ممانعت آئی ہے تعویذ گنڈ اسمجے مقصد کے لئے جائز ہے جائز مقصد کے لئے تعویذ کرنے والے کی إفتد ایس نماز تاجائز کام کے لئے تعویذ کرنے والے کی إفتد ایس نماز تاجائز کام کے لئے تعویذ کھنا وُنیوی تدبیر ہے، لینے والا اور دینے وا پانی پردَم کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ صدیث میں پانی پر پھ |
| ۳۹۵<br>۳۹۲<br>۳۹۲<br>۳۹۸<br>۳۹۸<br>۳۹۸<br>۳۹۸        | نظر تکنے کی حقیقت " یابدوح" کی مرکا تعویذ " یابدوح" کی مبرکا تعویذ " یاجدیث پاک میں تعویذ لٹکانے کی ممانعت آئی ہے تعویذ کنڈ امیح مقصد کے لئے جائز ہے جائز مقصد کے لئے تعویذ کرنے والے کی افتد امیں نماز تاجائز کام کے لئے تعویذ کرفے وائز ہے، لینے والا اور دینے وا تاجائز کام کے لئے تعویذ لکھنا وُ نیوی تد ہیر ہے، عبادت نہیں پانی پر دَم کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ حدیث میں پانی پر پھ  |
| ۳۹۵<br>۳۹۲<br>۳۹۲<br>۳۹۸<br>۳۹۸<br>۳۹۸<br>۳۹۹<br>۳۹۹ | نظر تکنے کی حقیقت " یابدوح" کی مرکا تعویذ " یابدوح" کی مبرکا تعویذ " یاجدیث پاک میں تعویذ لٹکانے کی ممانعت آئی ہے تعویذ کنڈ امیح مقصد کے لئے جائز ہے جائز مقصد کے لئے تعویذ کرنے والے کی افتد امیں نماز تاجائز کام کے لئے تعویذ کرفے وائز ہے، لینے والا اور دینے وا تاجائز کام کے لئے تعویذ لکھنا وُ نیوی تد ہیر ہے، عبادت نہیں پانی پر دَم کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ حدیث میں پانی پر پھ  |

| ۵۰۱                                                                                                     | نقصان پہنچانے والے تعویذ جا دوٹو تکے حرام ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵+۱                                                                                                     | كالا جادوكرنے اور كروائے والے كاشرى تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵•r                                                                                                     | جوجاد و پاسفلی ممل کوحلال سمجھ کر کرے وہ کا فر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵+۲                                                                                                     | جادواورای کے اثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵+۲                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                         | شریعت میں جادوگروں کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵+۳                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۰۴                                                                                                     | سفلىعمليات <u>س</u> توبه كرنى جائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵•۴                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                         | عادو کے اثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۰۴                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ت                                                                                                       | د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۰۵                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵+۵                                                                                                     | جنات کے لئے رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۰۵                                                                                                     | جنات کے لئے رسول<br>جنات کا وجود قر آن وحدیث سے ثابت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۰۵                                                                                                     | جنات کے لئے رسول<br>جنات کا وجود قرآن وحدیث سے ثابت ہے<br>اہل ِ ایمان کو جنات کا وجود شلیم کے بغیر جارہ نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۰۵<br>۵۰۲<br>۵۰۲                                                                                       | جنات کے لئے رسول<br>جنات کا وجود قرآن وحدیث سے ثابت ہے<br>اہل اِیمان کو جنات کا وجود شلیم کے بغیر چار و نہیں<br>جنات کا انسان پرآنا حدیث سے ثابت ہے                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Δ+Δ<br>Δ+Υ<br>Δ+∠                                                                                       | جنات کے لئے رسول<br>جنات کا وجود قرآن وحدیث سے ثابت ہے<br>اہل ایمان کو جنات کا وجود تشکیم کے بغیر چار ونہیں<br>جنات کا انسان پرآنا حدیث سے ثابت ہے<br>جنات کا آدمی پر مسلط ہوجانا                                                                                                                                                                                                                           |
| Δ+Δ<br>Δ+Υ<br>Δ+∠<br>Δ+Δ                                                                                | جنات کے لئے رسول<br>جنات کا وجود قرآن وحدیث سے ثابت ہے<br>اہل ایمان کو جنات کا وجود شلیم کے بغیر چارہ نیس<br>جنات کا انسان پرآنا حدیث سے ثابت ہے<br>جنات کا آدمی پر مسلط ہوجانا<br>جنات کا آدمی پر مسلط ہوجانا                                                                                                                                                                                              |
| Δ+Δ Δ+Δ Δ+Δ Δ+Δ Δ+4                                                                                     | جنات کے لئے رسول<br>جنات کا وجود قرآن وحدیث سے ثابت ہے<br>الل ایمان کو جنات کا وجود تشکیم کے بغیر چارہ نہیں<br>جنات کا انسان پرآنا حدیث سے ثابت ہے<br>جنات کا آ دی پر مسلط ہوجانا<br>جن ، مجوت کا خون<br>جنوں مجودت کا خون                                                                                                                                                                                  |
| a • a         a • y         a • y         a • z         a • z         a • q         a • q               | جنات کے لئے رسول<br>جنات کا وجود قرآن وحدیث سے ثابت ہے<br>اہل ِ ایمان کو جنات کا وجود تسلیم کے بغیر چارہ نبیں<br>جنات کا انسان پرآنا حدیث سے ثابت ہے<br>جنات کا آدمی پرمسلط ہوجانا<br>جنات کا آدمی پرمسلط ہوجانا<br>جنوں بھوت کا خوف<br>جنوں بھوتوں کا علاج عور توں کوسا سنے بٹھا کر کرنا<br>جنات یا مختلف علوم کے ذریعے عملیات کرنے والوں کا شرعی تھم                                                      |
| Δ+Δ Δ+Δ Δ+Δ Δ+Δ Δ+4                                                                                     | جنات کے لئے رسول جنات کا وجود قرآن وحدیث سے ثابت ہے اہل اِیمان کو جنات کا وجود تشکیم کے بغیر چار ونہیں جنات کا انسان پرآنا حدیث سے ثابت ہے جنات کا آدمی پرمسلط ہوجاتا جنات کا آدمی پرمسلط ہوجاتا جنن بھوت کا خون جنن بھوت کا خون د ریج عور توں کوسا سے بٹھا کر کرنا جنات یا مختلف علوم کے ذریعے عملیات کرنے والوں کا شرعی تھم دُوحانی عملیات کی حقیقت اورائس کی اجازت                                       |
| a • a         a • y         a • y         a • z         a • z         a • q         a • q               | جنات کے لئے رسول<br>جنات کا وجود قرآن وحدیث سے ثابت ہے<br>اہل ِ ایمان کو جنات کا وجود تسلیم کے بغیر چارہ نبیں<br>جنات کا انسان پرآنا حدیث سے ثابت ہے<br>جنات کا آدمی پرمسلط ہوجانا<br>جنات کا آدمی پرمسلط ہوجانا<br>جنوں بھوت کا خوف<br>جنوں بھوتوں کا علاج عور توں کوسا سنے بٹھا کر کرنا<br>جنات یا مختلف علوم کے ذریعے عملیات کرنے والوں کا شرعی تھم                                                      |
| 0 • 0         0 • 7         0 • 7         0 • 2         0 • A         0 • 9         0 • 9         0 • 9 | جنات کے لئے رسول جنات کا وجود قرآن وحدیث سے ثابت ہے اللی ایمان کو جنات کا وجود تشکیم کے بغیر چارہ نہیں جنات کا انسان پرآنا حدیث سے ثابت ہے جنات کا آدمی پرمسلط ہوجاتا جنات کا آدمی پرمسلط ہوجاتا جنن بھوت کا خون جنوں بھوتوں کا علاج عورتوں کوسا سے بٹھا کر کرنا جنات یا مختلف علوم کے ذریعے عملیات کرنے والوں کا شرق تھم رُوحانی عملیات کی حقیقت اوراً س کی اجازت رُوحانی عملیات کی حقیقت اوراً س کی اجازت |

| ۵۱۲ | اللّٰد تغالیٰ کی تھم عدولی صرف شیطان نے کی تھی ،اس کی اولا دیے اس کی پیروی کی |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 61r | كيا إبليس كى اولا دې؟                                                         |
|     | ہمزاد کی حقیقت کیا ہے؟                                                        |
| ۵۱۳ | تنغير بهمزا وتسغير جنات ،مؤكل حاضر كرنا                                       |
| ۵۱۳ | شیاطین کے ذریعے چیزیں منگوانے اور اَروائے ہے باتیں کروانے والا گمراہ ہے       |
| ۵۱۵ | چکردارہوا کے بگولے کے مارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟                           |

#### رُسومات

| هات کی حقیقت                                                                                 | 19       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| دں کو کا لے رنگ کا ڈورا با ندھنا یا کا جل کا نکالگانا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | Ę.       |
| رح گر بهن اور حامله عورت                                                                     | 9~       |
| رج اور جا ندگر ہن کے دفت حاملہ جانوروں کے گلے ہے رسیاں نکالنا                                | سو       |
| بری ما تخلنے کی شرعی حیثییت                                                                  | عميا     |
| انگرہ کی رسم انگریز ول کی ایجاد ہے                                                           | -        |
| لگره کی رسم میں شرکت کرنا                                                                    | Ca.      |
| ان کی بنیاد میں خون ڈ النا                                                                   | مكا      |
| يځ عيسوي سال کې آمد پرخوڅي                                                                   | <u>:</u> |
| برِيل فول'' کا شرع تقلم                                                                      |          |
| یا میں صدقے کی نیت سے چیچے گرا ناموجب و بال ہے                                               | J        |
| لارُسو مات کا گناه                                                                           | غلط      |
| بِل اورمېندي کي رسميس غلط بين                                                                | مايو     |
| دی کی رُسومات کو <b>قدرت کے ب</b> اوجود ندرو کنا شرعاً کیساہے؟                               | شاه      |
| دی کی مووی بنا نااورفو ٹو تھنچوا کرمحفوظ رکھنا                                               | شار      |
| ر کی وجہ ہے اُٹھلیاں چنخا نا                                                                 | عزا      |
| ت كواُ تُكليال چنځا نا                                                                       | زار      |

| فهرست | rr                                                  | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلددوم)                         |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ara   |                                                     | کیا اُٹکلیاں چٹھا نامنحوں ہے؟                             |
| ara   |                                                     | 12/                                                       |
| ۵۲۵   | >                                                   | مال کے دُودھ نہ بخشنے کی روایت کی حقیقت                   |
| ۵۲۵   | ****                                                | بح کود کھنے کے پینے دیتا                                  |
| ۵۲۲   |                                                     | عیدکارڈ کی شرعی حیثیت                                     |
|       |                                                     |                                                           |
|       | تو ہم پرستی                                         |                                                           |
| ۵۲۷   |                                                     | اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصورتبیں                        |
| ۵۲۷   |                                                     | اسلام نحست کا قائل نہیں ،خوست انسان کی بدعمل میں ۔        |
| ۵۲۷   | ***************************************             | لڑ کیوں کی پیدائش کومنحوں سمجھنا                          |
| ۵۲۸   |                                                     | عورتوں کومختلف رنگوں کے کپڑے پہننا جائز ہے؟               |
| ۵۲۸   |                                                     | مهينول کی نحوست                                           |
| ۵۲۸   | <pre>&gt; * * * * * * * * * * * * * * * * * *</pre> | محرتم ،صفر ، رمضان وشعبان میں شادی کرنا                   |
| ۵۲۹   |                                                     | يوم عاشورا كيا ہے؟ اس دن كيا كرنا جا ہے؟                  |
| ۵۳۰   | ******************                                  | ما وصغر کومنحوں مجھنا کیساہے؟                             |
| ۵۳ +  |                                                     | مفرک آخری بدھ کی شرعی حیثیت                               |
| ۵۳۰   | *****************                                   |                                                           |
| ۵۳ •  | 4244024442241214422144241                           | كيامحرتم بصفر مين شاديان رنج وغم كاباعث بهوتي بين         |
| ٥٣١   |                                                     | عیدالفطر دعیدالاصحیٰ کے درمیان شاوی کرتا                  |
| ۵۳۱   |                                                     | کیا منگل، بدھ کوسر مدلکا نانا جائز ہے؟                    |
| ۵۳۱   |                                                     | '' نوروز'' کے تہوار کا اِسلام ہے چھتھاتی ہیں              |
| arr   |                                                     | '' نوروز'' کی تماز اسلام کی نظر میں                       |
| arr   |                                                     |                                                           |
| orr   |                                                     | عسر کے بعد حجماز و دینا، چپل کے اُو پر چپل رکھنا کیسا ہے؟ |
| ۵۳۳   | )                                                   | تو ہم پرستی کی چندمثالیں                                  |

| ۵۳۳ | ٱلثی چپل کوسیدها کرنا                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۳ |                                                                                  |
| عدد | قرآن مجیدے فال نکالناحرام اور گناہ ہے،اس فال کواللہ کا تھم مجھنا غلط             |
| ۵۳۸ | وست شنای اور إسلام                                                               |
| ۵۳۸ | دست شناس اورعكم الاعداد كاسيكهنا                                                 |
| ۵۳۹ |                                                                                  |
| ۵۴۰ | ·                                                                                |
| ۵۳۰ |                                                                                  |
|     | نجوم پر اعتقاد کفر ہے                                                            |
| ۵۳۱ | - T                                                                              |
| ۵۲۱ |                                                                                  |
|     | نجوی کو ہاتھ د کھا تا                                                            |
|     | مستقبل کے متعلق قیاس آ را ئیاں اور اُن پریقین کرنا                               |
|     | جو مجم ہے مستقبل کا حال ہو چھے، اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی            |
|     | ستاروں کے ذریعے فال نکالنا<br>علم میں مقتب کے دم م                               |
| ۵۳۳ |                                                                                  |
| ۵۳۳ |                                                                                  |
| ۵۳۳ |                                                                                  |
| ara | اُلُو بولنااور نحوست<br>شادی پر در وازے میں تیل ڈالنے کی رسم                     |
|     |                                                                                  |
| ۵۳۵ |                                                                                  |
| ۵۳۲ |                                                                                  |
| ۵۳۲ | ہاتھ دیکھا کرقسمت معلوم کرنا گناہ ہے اوراس پریقین رکھنا کفر ہے                   |
| ۵۴٦ | آ تکھوں کا مجر کنا                                                               |
| ۵۳۲ | ہائیں آنکھ دُ کھنے ہے خم سجھنا تو ہم پرتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|     | ( - ¥)                                                                           |

| ۵۳۷ | کیاعصرومغرب کے درمیان مُر دے کھانا کھاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۷ | تو ہم پرتی کی باتنیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۳۷ | شیطان کونماز ہے روکئے کے لئے جائے نماز کا کونا اُلٹناغلط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۳۸ | نقصان ہونے پر کہنا کہ:'' کوئی منحوس منج ملا ہوگا''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۳۸ | اً کئے دانت نکلنے پر برشکونی تو ہم پرئ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٣٨ | چا ندگر بن باسورج گربن سے جا ندیا سورج کوکوئی اُذیت نہیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۳۸ | '' حاجن کا اعلان' نامی پمفلٹ کے بارے میں شرعی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۳۹ | کیا آسانی بجلی کالے آ ومی پر ضرور گرتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۳۹ | عورت کاروٹی پکاتے ہوئے کھالیٹا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۵۰ | جمعہ کے دن کیٹر ہے دھوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۵٠ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۰ | کٹے ہوئے ناخن کا پاؤل کے نیچ آنا، پتلیوں کا پھڑ کنا، کالی لمی کارا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۵۱ | کالی بلی کارامتے میں آ جانا ،اور تمن بیٹیوں کی پیدائش کو منحوں جاننا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۵۱ | لوکی کے چھلکے اور بیج بچلا تکنے ہے بھاری ہونے کا یقین وُرست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۵۱ | ز مین پرگرم پانی ڈالنے سے چھوبیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 66r | نمك زين پرگرنے ہے پہلے ہیں ہوتا اليكن قصداً گرانا كراہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۵۲ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵r | پقروں کومبارک میا نامبارک سمجھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۵r | پھری ہے شفاکے لئے وظیفہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۵۳ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۳ | پقروں کے اثرات کاعقیدہ رکھنا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۵۳ | A. Carrier and Car |
| ۵۵۳ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۴ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ΔΔΥ | نظراً تارنے کے لئے سات مرچیں جلانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## متفرق مسائل

| ۵۵۷  | کافرلوکافر لېناس ہے                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵۷  | ما بیری کفر ہے                                                                |
| ۸۵۵  | متبرك قطعات                                                                   |
| ۵۵۸  | كياز مين پر جبرائيل عليه السلام كي آمد بند ہوگئ ہے؟                           |
| ۸۵۵  | كيا دُنياو ما فيها ملعون ہے؟                                                  |
| ٩۵۵  | كيا" خداتعالى فرماتے ہيں" كہنا جائز ہے؟                                       |
| ٩۵۵  | كيا" الله تعالى فرماتے بين "كهناشرك بي؟                                       |
| ٩۵۵  | " خدا حافظ" كبنا كيها ہے؟                                                     |
| ۰۲۵  | الله تعالیٰ کے لئے لفظ" خدا" بولنا جائز ہے                                    |
| ٥٧٠  | الله كي جكه لفظ " خدا " كااستعمال كريتا                                       |
| ØHI  | كياالله تغالي كو" خدا" كيني والي غلطي پرين؟                                   |
| الاه | الله تعالیٰ کا نام مجمی عظمت سے لینا چاہتے                                    |
| ٦٢٥  | كيا الله تعالى كے نام كى تعظيم كے لئے" جل جلاك، جل شانه" وغيره كہنا ضرورى ہے؟ |
| ٦٢٥  | الله تعالیٰ کے نام کے ساتھ لفظ 'صاحب' کا استعال                               |
| nra  | لفظ الله كي معتى                                                              |
| ٦٢۵  | كيالقظ فدا 'لقظ الله' كارجمه ب                                                |
| ۵۲۵  | كيا" خدا" الله تعالى كا نام مبارك ہے؟                                         |
|      | لفظِ" خدا" کے استعمال پر اشکالات کا جواب                                      |
| ۵۲۷  | " الله ای میرایارا در محبوب ہے " کہنے کا شرع تھم                              |
| ۸۲۵  | نعرهٔ تکبیر کے علاوہ دُوسر ہے نعر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| ۸۲۵  | ر کہنا کہ:'' تمام بی توع انسان اللہ کے بین' غلط ہے                            |
| ٩٢۵  | الله تعالی نے بیٹے اور بیٹیوں کی تقسیم کیوں کی ہے؟                            |
|      | الله تعالی ہے حسن ظن سے کیامراوہ ؟                                            |
| ΔY9  | الله تعالی ساری چیزیں کس طرح بناتے ہیں؟                                       |
|      |                                                                               |

| D79                                    | قدرت إلى متعلق ايك منطقي مغالطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۷+                                    | اسائے حسنی ننا تو ہے ہیں والی حدیث کی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۷۱                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۷۱                                    | ° ماشاءالله''انگریزی میں لکصتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۷۱,                                   | الله تغالی کی محبت میں روتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۷۲                                    | الله تعالى إحسان كيون جمّات بين؟ جبكه انسانون كومنع كرت بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۷۲                                    | الشراسا وُندْ ہے رحمِ ما در کا حال معلوم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۷۳                                    | شکم ما در میں لڑ کا م <u>ا</u> لڑ کی معلوم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۲۴                                    | ماں کے پیٹ میں بچہ یا بڑی بتاوینا آیت ِقر آنی کے خلاف نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | نمر دد کے مبہوت ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۷۲                                    | ابلیس کے لئے سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۷۲                                    | سورة أحزاب مين باراً مانت بي كيامراد بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | تمام جہانوں کامغہوم کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -                                      | قرآن مجید میں مشرق ومغرب کے لئے تثنیا ورجع کے صینے کیوں استعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۷۸                                    | عذاب شدید کے درجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ∆∠٩                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۸۰                                    | زمین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دار کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۸۰                                    | زمین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دار کون؟<br>کفار اور منافقین ہے ختی کا مصداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۸۰                                    | زین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دار کون؟<br>کفار اور منافقین ہے تختی کا مصداق<br>تاریخی روایات کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۸۰                                    | ز مین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دار کون؟<br>کفار اور منافقین ہے تختی کا مصداق<br>تاریخی روایات کی شرعی حیثیت<br>"اریخی روایات کی شرعی حیثیت<br>"اول بیت " ہے کیا مراد ہے؟ مسجد اقصلی یا خانہ کعبہ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۸۰<br>۵۸۱<br>۵۸۲                      | زین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دار کون؟<br>کفار اور منافقین ہے تختی کا مصداق<br>تاریخی روایات کی شرعی حیثیت<br>"اوّل بیت" ہے کیا مراد ہے؟ مسجد اِقصلی یا خانہ کعبہ؟<br>سورهٔ مائده کی آیت: ۲۹،۲۸ کا سیح مصداق                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۸۰<br>۵۸۱<br>۵۸۲                      | زین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دارکون؟<br>کفار اور منافقین ہے ختی کا مصداق<br>تاریخی روایات کی شرکی حیثیت<br>'' اُقال بیت' ہے کیا مراد ہے؟ مسجد اِقصیٰ یا خانۂ کعب؟<br>سورۂ ماکد وکی آیت: ۱۹،۲۸ کا سیح مصداق<br>قرآن کریم میں 'میں نے جب بھی کوئی نبی بھیجاتم نے جمع شد اِ نکارکیا''۔                                                                                                                                                                                               |
| ۵۸۰<br>۵۸۱<br>۵۸۲                      | ز مین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دار کون؟<br>کفار اور منافقین ہے ختی کا مصدات<br>تاریخی روایات کی شرکی حیثیت<br>'' اوّل بیت' سے کیا مراد ہے؟ مسجر اقصلی یا خانۂ کعبہ؟<br>سور اَ ما کدو کی آیت: ۲۹،۲۸ کا سیح مصدات<br>قرآن کریم میں '' میں نے جب بھی کوئی نبی بھیجاتم نے بمیشہ اِ نکار کیا''۔<br>" وَ اَتَّبَعُوا مَا تَتَلُوا'' میں '' میں '' مَا'' نافیہ ہے یا موصولہ؟                                                                                                             |
| ۵۸۰<br>۵۸۱<br>۵۸۲<br>۵۸۳<br>۵۸۳<br>۵۸۵ | ز مین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دارکون؟<br>کفارا ورمنا نقین ہے ختی کا مصداق<br>تاریخی روایات کی شرعی حیثیت<br>'' اُقال بیت' سے کیا مراد ہے؟ محبراقصلی یا خانۂ کعب؟<br>سورهٔ ماکدو کی آیت: ۲۹،۲۸ کا سیح مصداق<br>قرآن کریم میں '' میں نے جب بھی کوئی نبی بھیجاتم نے بمیشہ اِنکارکیا''۔<br>قرآن کریم میں '' میں نے جب بھی کوئی نبی بھیجاتم نے بمیشہ اِنکارکیا''۔<br>" وَاقْبَعُوا مَا تَعَلُوا'' میں '' میں '' مَا'' نافیہ ہے یا موصولہ؟<br>آسان وز مین کی پیدائش کتے دنوں میں ہوئی؟ |
| ۵۸۰<br>۵۸۱<br>۵۸۲<br>۵۸۳<br>۵۸۳        | ز مین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دار کون؟<br>کفار اور منافقین ہے ختی کا مصدات<br>تاریخی روایات کی شرکی حیثیت<br>'' اوّل بیت' سے کیا مراد ہے؟ مسجر اقصلی یا خانۂ کعبہ؟<br>سور اَ ما کدو کی آیت: ۲۹،۲۸ کا سیح مصدات<br>قرآن کریم میں '' میں نے جب بھی کوئی نبی بھیجاتم نے بمیشہ اِ نکار کیا''۔<br>" وَ اَتَّبَعُوا مَا تَتَلُوا'' میں '' میں '' مَا'' نافیہ ہے یا موصولہ؟                                                                                                             |

| ۵۸۹                                           | الله کے عذاب اور آز مائش میں فرق                                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                               | آ ز مائش میں ذِلت ورُسوائی                                         |
| ۵۹۰                                           | مبراوربے مبری کامعیار                                              |
| ۵۹۰                                           | "تخلقوا بأخلاق الله" كامطلب                                        |
| ۵۹۱                                           | '' قبیلے کے گھٹیالوگ اس کے سردار ہول گے''ے کیا مراد ہے؟            |
| par                                           | ''لونڈی ایخ آقااور ملکہ کو جنے گ' سے کیام راد ہے؟                  |
| ۵۹۲                                           | فرمودهٔ رسول سو حکمتیں رکھتاہے                                     |
| ۵۹۳                                           | كياحضورصلى الله عليه وسلم نے ابولہب كے لڑ كے كوبدؤ عادى تھى؟       |
| ۵۹۳                                           | منافقین کومسجد نبوی سے نکا لنے کی روایت                            |
| ن کمڑت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | بيج كوميثها حجبوز نے كى حضورصلى الله عليه وسلم كى نصيحت والى روايت |
| ۵۹۳                                           | نناس کا قصه من گھڑت ہے                                             |
| ۵۹۵                                           | پیری مربیدی                                                        |
| , چيز و ل کی حقیقت                            | شابی مسجد لا ہور کے عجائب کھر میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے منسوب   |
| ۵۹۷                                           | حضور صلى الله عليه وسلم في مكد ك بعد مكه كووطن كيول نبيل بنايا؟ .  |
| ۵۹۷                                           | مىجد نبوى اور روضة اطهركى زيارت كے لئے سفر كرنا                    |
| ۵٩٨                                           | حقوق الله اورحقوق العباد                                           |
| ۵۹۹                                           | ىيى عبادار حن كى صفات بيل                                          |
| ۵۹۹                                           | "الإيمان عريان ولباسه التقوى" كَتْحَيْلْ                           |
| Y • •                                         | مخلف فرقول کے ہوتے ہوئے غیر سلم کیے اسلام قبول کرے؟                |
| Y**                                           | علائے کرام کسی نہ کسی گروہ ہے کیوں مسلک ہوتے ہیں؟                  |
| Y••                                           |                                                                    |
| ۲+۱                                           |                                                                    |
| ۲۰۱                                           |                                                                    |
| Y+&                                           |                                                                    |
| Y+A                                           |                                                                    |
|                                               | تضااور دیانت میں فرق                                               |

| اختلاف رائے کا تھم دُوسرا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مرارحالات وواقعات پر ہے                                                                          |
| جن لوگوں کامیزد بمن ہو، وہ گمراہ ہیں                                                             |
| حقاكه بنائ لا إله است حسينٌ                                                                      |
| سمى عالم سے يو چير كمل كرنے والا برى الذمة بيس ہوجاتا                                            |
| دِینِ اسلام کامقصداً سے نافذ کرنا ہے یا اُس پھل کرنا؟                                            |
| ا جنا می اور اِنفرادی اِ صلاح کی اہمیت                                                           |
| كياجز ل ضياء الحق كے دور ميں جارى شده " حدود آرڈى نينس " دين اسلام كے مطابق تھا؟                 |
| یے علمی اور بے علمی کے وہال کا مواز نہ                                                           |
| انگریزامریکن وغیره کفاررحمتوں کے زیادہ حقداریا مسلمان؟                                           |
| غیرمسلم دُنیا کی ترقی اورخوش مالی کیوں ہے؟ اورمسلمانوں کی کیوں نہیں؟                             |
| سنام گاروں کی خوش حالی اور نیک بندوں کی آزمائش                                                   |
| الله کی تحکمتوں کا بیان                                                                          |
| زاز لے کے کیاا سباب ہیں؟ اور مسلمان کو کیا کرنا جا ہے؟                                           |
| سورج کرئن، چاندگرئن، الله تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں                                           |
| رزق میں کی وزیادتی کے اسباب                                                                      |
| ميري ژوهاني صلاحيت ظاهر كيون نبيس جوربي ؟                                                        |
| سكيون كاايك سكماشاي استدلال                                                                      |
| مشتر كه خدا بب كاكيلندر                                                                          |
| دِ یی مجلس میں غیر مسلم کومہمان خصوصی بتانا                                                      |
| مرده پیدا ہوئے والا بچیآ خرت میں اُٹھایا جائے گا                                                 |
| جن لوگوں كوحضور صلى الله عليه وسلم كى بعثت كاعلم ند موسكاء قيامت مين أن كے ساتھ كيامعا مله موگا؟ |
| إنسان كا جائد ير يُنجِنا                                                                         |
| مرنخ وغیره پرانسانی آبادی                                                                        |
| کیا وُنیا کا آخری سراہے، جہاں وہ ختم ہوتی ہے؟                                                    |
| بالشق مخلوق كي حقيقت                                                                             |

| YP1   | کھے پڑھ کر ہاتھ سے پھری وغیرہ نکالنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| YFF   |                                                                        |
| YFF   |                                                                        |
| ייין  | کیا کاروبار میں پھنسناءاللہ تعالیٰ کی تارامنی کی علامت ہے؟             |
| YFF   | يُر ے کام پرلگانے کاعذاب                                               |
| YPP   | انسان اور جانور میں فرق                                                |
| 4ra   | كيا إخلاص كلمه پڙھنے والاجنت ميں جائے گا؟                              |
| YPY   | قوى ترانے كے مصرع'' ساية خدائے ذُوالجلال' پراشكال                      |
| YP"Y  | قائداعظم كاعقيده كيا تعا؟ اورأنبين "قائداعظم" كيول كهتي بين؟           |
| 4P" 4 | قائداعظم كون عليدالسلام تشبيددينا                                      |
| 42    | '' وہانی'' کے کہتے ہیں؟                                                |
| YF" Z | كيا اللي بيت إكساته "عليه السلام" كهد كية بين؟                         |
| ٢٣٧   | إمام ابوحنیفیہ شیخ عبدالقادر جیلانی وغیرہ کے ناموں کے ساتھ ''رخ '' لکھ |
| YPA   |                                                                        |
| YFA   | عالم دِین کو مولاتا'' ہے موسوم کرنا                                    |
| ٩٣٨   | '' مولوی''اور' مُلاً ''                                                |
| YP" 4 | سركاصدقت                                                               |

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# كفر،شرك اور إرتداد كى تعريف وأحكام

### شرک کے کہتے ہیں؟

سوال: بركس كو كمتية بن؟

جواب:..خدا تعالیٰ کی ذات وصفات میں کی کوشر یک کرنا شرک کہلاتا ہے،اس کی تشمیں بہت ی ہیں بختھریہ کہ جومعاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا جا ہے تھاوہ کسی مخلوق کے ساتھ کرنا شرک ہے۔

### شرك كى حقيقت كيا ہے؟

سوال:..بشرک ایک ایسا گناہ ہے جواللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فر ما کیں ہے ،البتہ وہ فض مرنے سے پہلے تو بہ کرلے تب ہی یہ گناہ معاف ہوسکتا ہے۔اب سوال بیہ ہے کہ اگر کوئی فخص نا دانستہ طور پرشرک میں جتلا ہوجا تا ہے اور ای حالت میں مرجا تا ہے تو اس کا یہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فر مادیں کے یا بھی بخشش نہ ہوگی؟

جواب:..بشرک کے منی میں حق تعالی کی اُلو ہیت میں یااس کی صفات خاصہ میں کئی وُ وسرے کوشر یک کرنا۔ اور بیجرم بغیر تو ہے کے نا قابلِ معافی ہے۔ نا دانستہ طور پرشرک میں جتلا ہونے کی ہات بھے میں نہیں آئی ،اس کی تشریح فر مائی جائے۔

### أمورغيرعا دبياورشرك

سوال: ...کیاالله تعالیٰ نے انبیاء، اولیاء اور فرشتوں کو اِختیارات اور قدرتیں بخشی ہیں؟ جیسے انبیائے کرام نے مُر دوں کو زعرہ کیا، اس کے علاوہ کوئی فرشتہ ہوائیں چلاتا ہے، کوئی پائی برساتا ہے، وغیرہ ، کر'' در ب تو حید'' کتاب میں ہے کہ بھلائی مُرائی ، نفع نقصان کا اختیار اللہ کے سواکسی اور بیس نفع ونقصان کی قدرت جانتا بانتا شرک ہے۔

<sup>(</sup>۱) الإشراك هو البات الشريك في الألوهية ووجوب الوجود كما للمجوس أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الأوثبان. (شرح العقائد ص: ۱۳۲ طبع اينج اينم سنعيد). أيضًا: شرك الإنسان في الدين ...... وهو إثبات شريك الله تعالى وهو على أربعة أنحاء: الشرك في الألوهية، والشرك في وجوب الوجود، والشرك في التدبير، والشرك في العبادة. (قواعد الفقه ص: ٣٣٤، طبع صدف ببلشرز كراچي).

 <sup>(</sup>۲) الشرك على ثالات مراتب وكله محرم، وأصله إعتقاد شريك لله في ألوهيته وهو الشرك الأعظم ... إلخ. (تفسير قرطبي ج:۵ ص:۱۱۸ م طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا قُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَآءُ" الآية (النساء:١١١).

جواب:... جوا مورا سباب عادیہ سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً: کسی بھوکے کا کسی سے روٹی مانگنا یہ تو شرک نہیں، ہاتی انہیاء و
اولیاء کے ہاتھ پر جوخلاف عادت واقعات ظاہر ہوتے ہیں وہ مجز ہ اور کرامت کہلاتے ہیں، اس میں جو پچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ک
قدرت سے ہوتا ہے، مثلاً بھیٹی علیہ السلام کا مُر دول کوزندہ کرنا، یہ ان کی قدرت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا تھا، یہ بھی
شرک نہیں، یہی حال ان فرشتوں کا ہے جو محقف کا موں پر مامور ہیں۔ اُمور غیر عادیہ میں کسی نبی اور دلی کا متصرف ما ننا شرک ہے۔
کا فر اور مشرک کے در میان فرق

سوال:...کافر اورمشرک کے درمیان کیا فرق ہے؟ اور یہ کہ کافر اورمشرک کے ساتھ دوئی کرنا، طعام کھانا اور سلام کا جواب دینا جائز ہے یانبیں؟ نیزیہ کہ اگر سلام کا جواب دینا جائز ہے تو کس طرح جواب دیا جائے؟

جواب: ... آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے لائے ہوئے دین بیل سے سی بات سے جو اِ نکارکرے وہ '' کافر'' کہلاتا ہے۔ اور جو مخص خدا تعالیٰ کی ذات بیل، صفات بیں، یا اس کے کامول بیل سی وُ دسرے کوشر یک سمجے وہ '' مشرک' کہلاتا ہے۔ کافرول کے ساتھ دوئتی رکھنامنع ہے، مگر بوقت ضرورت ان کے ساتھ کھانا کھانے بیل کوئی حرج نہیں، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے دسترخوان پرکافروں نے کھانا کھایا ہے۔ کافرکو فودتو سلام نہ کیا جائے ،اگروہ سلام کے توجواب بیل صرف" ویکم'' کہا جائے۔ (۱)

### " مایوی کفرے "سے کیامرادہ؟

سوال:...فرہب اسلام میں مایوی گفر ہے، ہم نے ایساسنا ہے اور ساتھ ہی ہے کہ خداوند نے ہم بیماری کا علاج بیدا کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بیماریاں لا علاج ہیں، ایک ایسا مریض جس کوڈا کٹر لوگ لا علاج قرار دیں تو ظاہر ہے وہ پھر مایوں ہوجائے گا، جب وہ مایوں ہوجائے گا؟ گا، جب وہ مایوں ہوجائے گا تو اسلام میں وہ کا فرہوجائے گا؟

 <sup>(</sup>١) كرامات الأولياء حق .... وكرامته ظهور أمر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبوة .... وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة. (شرح عقائد ص: ١٣٥) ، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) حقيقة الشرك أن يعتقد إنسان في بعض المعظمين من الناس ان الآثار العجيبة الصادرة منه إنما صدرت بكونه متصفًا بصفة من صفات الكمال مما لم يعهد في جنس الإنسان بل يختص بالواجب جل مجدة لا يوجد في غيره إلا أن يخلع هو خلعة الألوهية على غيره أو يفني غيره في ذاته ويبقي بذاته أو نحو ذالك مما يظنه هذا المعتقد من أنواع الخرافات كما ورد في السحديث "ان المشركين كانوا يلبون بهذه الصيغة لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك" فيتذلل عنده أقصى التذلل ويعامل معه معاملة العباد مع الله تعالى. (حجة الله البالغة ج: ١ ص: ١ ٢، باب أقسام الشرك). (٣) والكفر لغة الستر، وشرعًا تكذيبه صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به من الدين ضرورة. (درمختار ج: ٣ ص: ٣٢٣).

<sup>(</sup>۵) وانول وفيد عبيدالقينس في دار رميلية بنت الحارث واجرى عليهم ضيافة وقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ج: ا ص: ۳۱۵).

 <sup>(</sup>۲) عن انس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. (صحيح بخارى ج: ۲ ص: ۹۲۵؛ باب كيف الردّ على أهل الذمّة بالسلام، نور محمد اصح المطابع).

جواب:...خدا تعالی کی رحمت ہے مایوی کفر ہے، صحت سے مایوی کفرنہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ہرمرض کی دوا پیدا کی ہے، مرموت کا کوئی علاج نہیں ،اب طاہر ہے کہ مرض الموت تو لا علاج ہی ہوگا...!

### كافركى توبداور إيمان

سوال:... بين نے آج ني وي پر قر آن شريف كا ترجمه ديكھا،اس بين لكھا ہوا تھا كه: '' جو پہلے ايمان لائے اور پھر كفركيا تو ان کی توبہ قبول نہیں ہے' تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک کا فریامسلمان پہلے صاحب ایمان ہے، پھر کفر کرتا ہے، پھرتو بہر کےمسلمان ہوجا تا ہے تو کیاا ہے مخص کی تو بداور إیمان اللہ کے نز دیک قبول نہیں ہے؟ جواب دے کرتسلی فر مائیں۔

جواب:..آپ نے ترجمہ اُدھورا پڑھا، اور مطلب نہیں سمجھا، اس کے مختصری وضاحت کرتا ہوں۔وہ یہ کہ آپ نے جس آ بت کا حوالہ دیا، بیسورۂ آلعمران کی آیت: ۹۰ ہے، اس ہے پہلے آیت:۸۸،۸۷، ۸۸ میں ان لوگوں کی سز ابیان فر ما کی جو ایمان لانے کے بعد کغر اِفتیار کر لیتے ہیں، پھرآیت: ۸۹ میں فر مایا کہ ان میں سے جولوگ تو بہ کر کے دوبارہ اسلام لے آئیں اور اپنی زوش کی اصلاح کرلیں توحق تعالیٰ شاندان کے گزشتہ گنا ہوں کومعاف فرمادیں گے۔

اس کے بعدوہ آیت ہے جوآپ نے ذکر کی ،جس کامفہوم یہ ہے کہ:'' جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کغر افتیار کرلیا، پھران کو کفر ہے تو بہ کر کے دوبارہ ایمان لانے کی تو فیق نہیں ہوئی ، بلکہ اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے ، یہاں تک کے موت کا وقت آ حمیا، اب موت کے دفت ان کی توبہ تبول نہیں ہوگی ، اور ایسے لوگ کچے کا فر ہیں۔'' ان آیات کو بکجا دیکھنے کے بعد کوئی إشکال باقی

## کا فروں اور مشرکوں کی نجاست معنوی ہے

سوال:...'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' کالم میں جتاب والا کا ایک جواب تھا کہ:'' غیرمسلموں مثلاً عیسائیوں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاتا جا تزہے ، گرابیانہ ہو کہ گفرے نفرت ہی ندرہے۔''

قرآن مجيد من پارونمبر: ١٠ اسوروُ توبه كي آيت نمبر: ٢٨ كارترجمه ب: "اے ايمان والو! پيشركين نجس (ناياك) بين ان كو مجدِحرام کے قریب بھی ندآ نے دو' اس آیت سے بندو کم علم نے رینتیجداً خذکیا کے مشرکین نجس ہیں،جیسا کہ کتااور سؤرنجس ہے، ندکتے

<sup>(</sup>١) "إِنَّهُ لَا يَايُنَسُ مِنْ رُوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَلِيرُونَ" (يوسف: ٨٤). (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله دآء إلّا نزل له شفاء. (رواه البخارى، مشكُّوة، ص:٣٨٧- كتاب البطب والرقي، الفصل الأوَّل)، وعن أسماء بنت عميس ...... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن شيئًا كان فيه الشفاء من الموت لكان في السنا. (مشكوة ج:٢ ص:٣٨٤ كتاب الطب والوقي، الفصل الثاني) (٣) "إِلَّا إِلَّـٰ لِينَ قَابُوا مِنْ بِعَـٰدِ ذَٰلِكَ وَأَصْـلَـحُوا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّجِهُمّ. إِنَّ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا بَعْدَ ايْمَانِهِمْ فَمُ ازْدَادُوا كُفُرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْيَتُهُمْ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالُّونَ. " (آل عمران: ٩٨، ٩٠).

اور سؤر کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا جائز ہا اور نہ ہی مشرکین کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا جائز ہے۔ کیونکہ اکٹھے کھانے پیٹے ہے مسلمان وہ نجس کھانا جو مشرک و کافر کا ہاتھ گئے ہے نجس ہوتا ہے، کھاتا ہے اور جو شخص نجاست کھاتا ہے اس کے نماز روز وں کا کیا کہنا! مسلمان کے تواگر بدن کے باہر بھی نجاست گلی ہوتو نماز نہیں ہوتی ۔ ایسے لوگ جو غیر مسلموں ہے میل جول رکھتے ہیں، ان کی زندگی غور ہو کے جی عمل کا ان کے قریب ہے گزریج ہے گزریج نہیں ۔ بعض لوگ اپنے اس ممل کو سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ صرف نام کے ہی مسلمان رو گئے جیں، عمل کا ان کے قریب ہے گزریج ہے گزریج ہولانا صاحب! گزارش دست نام نہاو' وسیح النظری' کہتے جیں، عمل بیان کی وسیح النظری نہیں ، بدتو قر آن کر مے کا فیصلہ ہے، لیکن ان کی نجاست ظاہری جو اپنی ، معنوی ہے، اس لئے کافر وس اور مشرکوں کے نبی ہوں تو ان کے مواتو ان کے ماتھ کھانا جائز ہے۔ اس کے کافر وس اور مشرک کے ہاتھ مندا کر پاک ہوں تو ان کے ماتھ کھانا جائز ہے۔ آخر میں کا فیصلہ ہے، کیان ان کی نجاست طاہری دسترخوان پر کافروں نے بھی کھانا کھایا ہے۔ ہاں! ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات جائز نہیں۔ کے اور خوز پر کا جھوٹا کھانا نا پاک ہے، مگر کے کافر کا جھوٹا کھانا نا پاک ہے، مگر کو کہوٹانا یا کہیں۔ (۵)

## غیراللدکوسجدہ کرناشرک ہے،اس ہے منع نہ کرنے والابھی گنا ہگار ہے

سوال:...ایک فخص نے ایک سیای لیڈر کی تضویر کے آگے یہ کر بجدہ کیا کہ: '' ایک بجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ایک بجدہ بختے'' اس پر وہاں کھڑے ہوئے والا وُ وسر افخص منع کرنے والے ہے کہتا ہے کہ: '' بھائی! کیوں منع کررہے ہو؟ کیا اسے مقل نہیں؟ '' کیا اس طرح اس کے یہ کہنے ہے وہ فخص گنہگار ہے یا نہیں؟ اور جس نے اسے بجدہ کرنے ہے منع کیا تقا، کیا اس کا یہ لل اس کے لئے و راید بنجات ہوگا؟

جواب: ...غیراللّٰدکو سجده کرنا صرح شرک ہے، اس مخص کو آیئے اس عمل پر توبد و استغفار ، تجدید ایمان وتجدید نکاح کرنا

<sup>(</sup>١) (إنَّـمَا الْمُشَـرِكُونَ نَجَسَ) .... ودلَت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح: المؤمن لا ينجس، وأمَّا نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس ينجس البدن والذات لأنّ الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٣٨٢، طبع رشيديه، كوثله، سورة توبه آيت: ٢٩).

<sup>(</sup>٢) وانزل وفد عبدالقيس في دار رملة بنت الحارث واجرى عليهم ضيافةً وقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ج: ا ص: ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) "يْنَايُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَجِدُوا عَدُوِّي وَعَدُوٌّ كُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ اِلَّهِمْ بِالْمَوَدَّةِ" (الممتحنة: ١).

<sup>(</sup>٣) وسؤر خنزير وكلب .... نجس مغلظ ...الخ. (درمختار ج: ١ ص:٢٢٣) كتاب الطهارة، فصل في البتر).

 <sup>(</sup>٥) (فسؤر آدمي مطلقا) ولمو جنبا أو كافرًا .... طاهر طهور بالإكراهة. وفي الشرح: قوله طاهر أي في ذاته طهور: أي مطهر لفيره من الأحداث والأخباث ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٢٢٢، باب المياه، فصل في البتر).

 <sup>(</sup>٢) قال القهستاني: وفي الظهيرية يكفر بالسجدة مطلقًا. (شامي ج: ٢ ص:٣٨٣).

چاہئے۔ منع کرنے والے کونہی من المتكر كا تواب ہوگا، جس نے منع نہيں كياو وہمى كنا ہگار ہے۔

## ا ہے علاوہ سب کو کا فرومشرک جھنے والا دِ ماغی عار سے میں مبتلا ہے

سوال:...زید پر (سائل کی رائے میں) ضرورت سے زیادہ مسلمانیت کا غلبہ ہوگیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی نظر میں ہر خاص و عام کافر، مشرک اور غیر مسلم ہے۔ بوقت ملاقات نہ تو سلام کرتا ہے اور نہ جواب دیتا ہے۔ مسجد میں نماز باجماعت کو اپنی شرق مجبوری کہتا ہے، نعت گوئی کوشرک اور اس حوالے سے تمام نعت گوشعراء حتی کہ حسان بن ثابت گی نعت گوئی کوشمی خلاف شرع جمتا ہے۔ تمام مکا تب فکر کے اکا برعلاء تک کوشرک و کا فر ثابت کرنے کا دعوی کرتا ہے، اور اس بنیاد پر جوفت بر پا ہوتا ہے اسے اپنے حتی میں اللہ کی آز مائش کہتا ہے، دلیل اس کی بید بیتا ہے کہ تمام انبیاء کوتو حد پر تی کی وجہ سے تکالیف آٹھانا پڑیں۔ اپنے و لائل کے سامنے اللی حدیث علاء تک کوشرک ثابت کر کے تنہاد کوئی مسلمانی کرتا ہے۔ راقم کے نزد یک یہ کیفیات قرآن کریم اور احاد یہ نبوی کوسرف اپنے فہم کے علاء تک کوشرک ثابت کر کے تنہاد کوئی مسلمانی کرتا ہے۔ راقم کے نزد یک یہ کیفیات قرآن کریم اور احاد یہ نبوی کوسرف اپنے فہم کے مطابق بھے کا نتیجہ ہو سکتی ہیں یا پھرکوئی و ما فی عارضہ لاحق ہونے کی وجہ سے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نیز ایسے فض کے بارے میں شری رائے کیا ہو کتی ہوئے ہیں۔

جواب:...آپ کی رائے سے ہے۔ بیٹن جواپے سواپوری اُمت کو کا فرومشرک سجھتا ہے، دِ ماغی عار ضے میں جتلا ہے، اس کواس کے حال پرچپوڑ دینا جاہے۔

## كسى ہے كہنا كہ: '' مجھے امتحان میں پاس كرادو'' تو شرك نہيں

سوال: ... غیرالله کوسجده کرنایاان ہے مدد ما نگناشرک ہے، تواگرایک آدمی امتحان دیتا ہے اور وہ یہ جھتا ہے کہ بیس پاس نہیں ہوسکا اور وہ ایک دُوسرے آدمی ہے کہتا ہے کہ بیس پاس نہیں اور وہ ایک دُوسرے آدمی ہے کہتا ہے کہ: '' جھے پاس کرا دو!'' کیا وہ شرک کا ارتکاب کررہا ہے یا نہیں؟ اور پاس ہونے کے بعد یہ کہتا ہے کہ:'' جھے اللہ نے پاس کیا ہے' اگر وہ شرک نہیں کررہا تو مشرکین مکہ بھی تو بھی کرتے تھے کہ مانگلتے تو بتوں سے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ان کے ذریعے سے اللہ ہمارے کا م کرتا ہے۔

جواب:...بیشرک تونبیس، گنامگارہے، کیونکہ اس نے اِمتحان میں کامیاب ہونے کے لئے ناجائز طریقہ اِختیار کیا ہے۔ واللہ اعلم!

## شرك وبدعت كسے كہتے ہيں؟

سوال:..بشرک وہدعت کی تعریف کیا ہے؟ مثالوں سے وضاحت کریں۔

<sup>(</sup>١) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستففار والتوبة وتجديد النكاحـ (الدر المختار ج: ٣ ص:٢٣٤، باب المرتد، كتاب الجهاد، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) قيال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. (مشكوة ج: ٢: ٣٣١)، باب الأمر بالمعروف، طبع قديمي كتب خانه).

جواب:...خدا تعالیٰ کی ذات وصفات اور تصرف و اِختیار میں کسی اور کوشر یک بجھنا شرک کہلاتا ہے۔ اور جو کام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین نے نہیں کیا، بلکہ دین کے نام پر بعد میں ایجاد ہوا، اسے عبادت سمجھ کر کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ اس اُصول کی روشنی میں مثالیں آپ خود بھی متعین فر ماسکتے ہیں۔

#### کیاشو ہرکو''بندہ'' کہنا شرک ہے؟

سوال: بعض مقامات میں "شوہر" کو بندہ کہا جاتا ہے، مثلاً: کہتے ہیں: "شاہد، راحیلہ کا بندہ ہے"، ای طرح کمی عورت سے پوچھا جائے اس کے شوہر کے متعلق کہ بیکون ہے؟ وہ کہتی ہے: "بیمیرا بندہ ہے۔ "محترم! واضح فرما کیں کی انسان کو عورت کا بندہ کہنا دُرست ہے؟ جبکہ گل انسان خدا تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کی بندگی کرتے ہیں، اور اگر بندے کی نبعت عورت کی طرف کی جائے تو اس میں شرک کا اختال تو واقع نہیں ہوتا؟ جس طرح علیاتے وین ان تاموں کے رکھنے ہے منع فرماتے ہیں: عبدالرسول، عبدالنبی، عبدالحن، پیرال دید، وغیرہ کہ بیشرکیہ نام ہیں۔

جواب:...اس محاورہ بیل "بندہ" ہے مراد شوہر ہوتا ہے، اس لئے بیشرک نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے" میال" کالفظ جس طرح آقا، سردار اور خدا پر استعال ہوتا ہے، ای طرح شوہر کے لئے بھی استعال ہوتا ہے، جس طرح شوہر کے لئے" میال" کا لفظ استعال کرنا شرک نہیں ہے، کیونکہ محاور تا بیالفاظ اس معنی میں بھی استعال کرنا شرک نہیں ہے، کیونکہ محاور تا بیالفاظ اس معنی میں بھی استعال ہوتے ہیں۔

#### كافر،زنديق،مربد كافرق

سوال:... كافراور مرتديس كيافرق ب؟

٢:...جولوگ كسى جمو في مرى نبوت كو مانتے ہوں وہ كا فركبلا كيں كے يا مرتد؟

ا:...اسلام میں مرتد کی کیاسزاہے؟ اور کافر کی کیاسزاہے؟

جواب:...جولوگ اسلام کو مانے ہی نہیں وہ تو کا فرِ اصلی کہلاتے ہیں، جولوگ دینِ اسلام کوقبول کرنے کے بعداس سے برگشتہ ہوجا کیں وہ'' مرتد'' کہلاتے ہیں،اور جولوگ دعویٰ اسلام کا کریں لیکن عقا کد کفریدر کھتے ہوں اور قر آن وحدیث کے نصوص میں

(١) الإشراك هو إثبات الشريك في الألوهية ووجوب الوجود كما للمجوس أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الأوثان. (شرح العقائد ص: ١٣٦)، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) بدعة وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بماندة بل بنوع شبهة ... الخدوفي الشرح: وحينئذ فيساوى تعريف الشحني لها بأنها ما أحدث على خلاف الحق الملتقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل دينا قويمًا وصراطًا مستقيمًا. (الدر المختار مع الرد المتارج: ١ ص: ٥١٥، مطلب البدعة خمسة أقسام). أيضًا: السدعة: هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي قاله السيد. (التعريفات الفقهية في قواعد الفقه لمفتى عميم الإحسان ص: ٢٠١، طبع الصدف كراچي).

تحریف کرکے انہیں اپنے عقا کو کفر میہ پرفٹ کرنے کی کوشش کریں ، انہیں'' نے ایق'' کہا جاتا ہے ، اور جیسا کہ آ میں معلوم ہوگا کہ ان کا تھم بھی'' مرتدین'' کا ہے ، بلکہ ان ہے بھی تخت ۔ (۱)

۲:... جہم نبونت ،اسلام کا تطعی اوراً ٹل عقیدہ ہے ،اس لئے جولوگ دعوی اسلام کے باوجود کسی جھوٹے مدمی تبوت کو مانتے ہیں اور قرآن وسنت کے نصوص کواس جھوٹے مدمی پر چسیال کرتے ہیں وہ نہ ندیق ہیں۔

سان مرتد کا تھم ہے کہ اس کو تین دن کی مہلت دی جائے اور اس کے شہات دُورکرنے کی کوشش کی جائے ،اگران تین دنوں میں وہ اپنے ارتداد سے توبکر کے لیا سپی مسلمان بن کر رہنے کا عہد کرے تو اس کی توبہ بول کی جائے اور اسے رہا کر دیا جائے ،لیکن اگر وہ تو بہذ کرے تو اسلام ہے بعناوت کے جرم میں اسے تن کر دیا جائے۔ جمہوراً تمہ کے زد کی مرتد خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کا ایک ہی تھم ہے۔ البتہ اِمام ابوصنیف کے نزد کی مرتد کورت اگر تو بہذ کر بے تو اس کے موت کے بجائے جس دوام کی سزادی جائے۔ (۵) ہی تھم ہے۔ البتہ اِمام ابوصنیف کے نزد کی مرتد کورت اگر تو بہذ کر بے تو اس کی جائے بھی مرتد کی طرح واجب القتل ہے ، لیکن اگر وہ تو بہر سے تو اس کی جائے گی یا نہیں؟ اِمام شافی فرماتے ہیں کہ اگر وہ تو بہر کا کوئی اعتبار نہیں ، وہ بہر حال واجب القتل ہے۔ ہیں کہ اگر وہ تو بہر کے تو تا نہیں کیا جائے گا اور دُوسری روایت سے کہ نے ندیق کی سزا ایام احمد ہے کہ نوندیق کی سزا

(1) قد ظهر ان الكافر اسم لمن لا ايمان له .... وان طرء كفره بعد الإسلام خص باسم المرتد لرجوعه عن الإسلام ....
 وان كان صع اعترافه ينبو قالنبي صلى الله عليه وسلم واظهاره شعائر الإسلام ببطن عقائد هي كفر بالإتفاق خص باسم الزنديق .... الخر (شرح المقاصد ج: ٢ ص: ٢٦٨) طبع دار المعارف التعمانية).

(٢) قوله: اذا لم يعرف أن محمدًا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات يعنى والجهل بالضروريات في باب المكفرات لا يكون عذرًا ... الخ. (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموى ص: ٢٩٦ طبع كراچى). وإن كان مع اعترافه بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهاره شعائر الإسلام ببطن عقائد هي كفر بالإتفاق خص باسم الزنديق. (شرح مقاصد ج: ٢ ص: ٢٦٨) طبع دار المعارف النعمانية).

(٣) واذا ارتبد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام، فان كانت له شبهة كشفت عنه ويحبس ثلاثة أيّام فان أسلم وإلّا قتل .... الخ. (هدايه ج:٢ ص:٥٨٠).

(٣) والمرد إذا ظفر به قبل أن يحارب، فاتفقوا على أنه يقتل الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام: "من بذل دينه فاقتلوه" واختلفوا في قتل المرأة وقال أبو حنيفة: لا تقتل، وشبهها بالكافرة الأصلية، والجمهور إعتمدوا العموم الوارد في ذالك. (بداية الجنهد ج: ٢ ص:٣٣٣، شرح المهذب ج: ١٩ ص:٢٢٨، المغنى ج: ١٠ ص:٣٣٥).

(۵) وأما المرأة فلا يباح دمها اذا ارتدت ولا تقتل عندنا وللكنّها تجبر على الإسلام واجبارها على الإسلام ان تحبس وتخرج في كل يوم فتستعاب ويحرض عليها الإسلام فان أسلمت والاحبست ثانيًا هكذا الى أن تسلم أو تموت ... الخ. (البدائع الصنائع ج: ٤ ص: ١٣٥ ، طبع ايج ايم سعيد).

(۲) والزنديق .... فانه يستعاب وان تناب والاقعل فإن استعيب فتناب قبلت توبعهُ. (الجموع شرح المهذب ج: ۱۹ مرد ۱۹: مرد المهذب ج: ۱۹ مرد ۱۳۳۳ مليع بيروت).

(2) الزنديق .... لم يستعب ويقتل ولو أظهر توبته لأن اظهار التوبة لا يخرجه عما يبديه من عادته وملهه .... الخ. (مواهب الجليل شرح مختصر الخليل ج: ٢ ص: ٢٨٢). ہمرصورت قبل ہے خواہ تو بہ کا اظہار بھی کر ہے۔ جننے کا مخار خدہب ہے ہے کہ اگر وہ گرفتاری سے پہلے ازخود تو بہ کرلے تو اس کی تو بہ قبال کی ہمرتہ ہے کہ اگر وہ گرفتاری سے پہلے ازخود تو بہ کرلے تو اس کی تو بہ کا اعتبار نہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ زند اپن ، مرتہ سے برتہ ہوئے کہ در تر ہو تا کہ ہونکہ مرتہ ہو گئے ہوں ہوئے ہے۔ (۱) ہم تا ہم مرتبہ ہو گئے ہوں کے بعد جولوگ مرتبہ ہو گئے اللہ علیہ وسلم کے بعد جولوگ مرتبہ ہو گئے

سوال:... حضرت عبدالله بن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ رسول پاک صلی الله علیہ دسلم نے فر مایا کہ:'' میں حوض کوثر پر تمہارا چیش خیمہ ہوں گا،اور تم میں کے چندلوگ میرے سامنے لائے جائیں گے یہاں تک کہ میں ان کو (کوثر کا) پیالہ دینا جا ہوں گا تو وہ لوگ میرے پاس سے تھیج لئے جائیں گے، میں عرض کروں گا: اے میرے پروردگار! بیلوگ تو میرے سحابی ہیں! تو خدا تعالی فر مائے گا کہ: تم نہیں جانے کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا بدعتیں کی ہیں' (میچ بھاری)۔

حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو کپڑے پہنائے جائیں گے اس وقت میں کہوں گا: اے رَبّ! بدتو میرے صحافی پہنائے جائیں گے اس وقت میں کہوں گا: اے رَبّ! بدتو میرے صحافی بین! اللہ کی جانب سے ندا آئے گی کہ: تونیس جانتا ، انہوں نے تیرے بعد کیا کیا؟ بدلوگ (اصحاب) تیرے (محیصلی اللہ علیہ وسلم) جدا ہونے کے بعد مرتد ہوگئے تنے '(میح بخاری)۔

ندگورہ بالا دواحادیث مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیس ، ان احادیث مبارکہ میں جن اصحاب کوصاف لفظوں میں مرتد اور بدعتی کہا گیا ہے ، و ہ اصحاب کون ہیں؟

جواب:...ان کا ادّ لین مصداق وہ لوگ ہیں جو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو محے ہتے، اور جن کے خلاف مصرت ابو برصد لیق رضی اللہ عند سے حضرت ابو برصد لیق رضی اللہ عند نے جہاد کیا، ان کے علاوہ وہ تمام لوگ بھی اس میں داخل ہیں جنہوں نے دین میں گڑ برد کی ، نے نظریات اور بدعات ایجاد کیں۔

مرتد کی توبہ قبول ہے

سوال:... ہمارے چیانے آئے ہے میں سال قبل ایک عیسائی عورت سے نکاح کیا تھا، اور ان کے پادری کی شرا نطاکو مانے ہوئے دین اسلام کوچیوڑ کرعیسائی فرمب اختیار کرلیا تھا اور اپنا سابقہ اسلامی تام عبد البجار ختم کر کے عیسائی تام پی ایل مارٹن رکھا تھا، ان کے تین لاڑے بھی جواپے آپ کومسلم کہتے ہیں، کیکن ان کے نام عیسائیوں والے ہیں، اب ہمارے بچیا کہتے ہیں کہ ہیں دوبارہ

<sup>(</sup>١) اذا تناب قبلت توبته ولم يقتل أى كفر كان وسواء كان زنديقًا .... والرواية الأخراى لا تقبل توبة الزنديق ... الخر (المغنى لابن قدامه ج: ١٠ ص: ٨٩) الشرح الكبير ج: ١٠ ص: ٨٩).

 <sup>(</sup>٢) لا تنقيل تنوية الزنديق في ظاهر المذهب .... وفي الخانية قالوا ان جاء الزنديق قبل أن يؤخذ فأقر أنّه زنديق فتاب عن ذلك تقبل توبته ويقتل .... الخ. (البحر الرائق ج:٥ ص:١٣١).

<sup>(</sup>٣) قبال الكرماني: وهم اما المرتدون واما العصاة .... الخد (عمدة القارى شرح بخارى ج: ١٢ ص: ١٣٤ ، طبع دار الفكر، بيروت).

مسلمان ہوگیا ہوں اور انہوں نے اپناسابقہ نام عبد البجار پھر اِختیار کرلیا ہے، اور وہ اب با قاعدگی سے فجر کی نماز اور جمعہ کی نماز بھی اوا کرنے جیں، جبکہ ان کے جانے والوں کا کہنا ہے کہ وہ سجد جیں آنے کا حقد ارنہیں، کیونکہ بیخص اب ساری عمر کے لئے مسلمان نہیں ہوسکتا۔ اس کی زوجہ نے بھی دین اسلام قبول کرلیا ہے اور اپنا اسلامی نام راحیلہ رکھا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ شریعت اور حدے کی روشنی جی ارشا وفر مائیں کہ کیا بید ونوں میاں ہوی اب مسلمان سمجھے جائیں سے یانہیں؟

جواب: ... جوفض .. نعوذ بالله! ... دین اسلام سے پھر جائے اور کوئی دُوسرا ندہب افتیار کرلے وہ مرقد کہلاتا ہے، اور مرقد
اگر سے دِل سے تو بہ کر کے دوبارہ اسلام قبول کرلے تو اس کی تو بہتے ہے، اور وہ سلمان ہی سمجھا جائے گا۔ اس لئے اگر آپ کے چھا
نے بیسائیت قبول کر کے مرقد ہونے کے بعد اَب دوبارہ بیوی بچوں سمیت اسلام قبول کرلیا ہے تو انہیں تجد بد نکاح کرنے کا تھم دیا
جائے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کیا جائے ، ان کو سمجد سے روکنا غلط ہے ، ان کے لڑکوں کے نام تبدیل کر کے مسلمانوں کے
نام رکھ دیئے جائیں اور پورے خاندان کو چاہئے کہ بڑے گانہ نماز اور دِین کے دیگر فرائض و واجبات کی پوری پابندی کریں اور دِین مسائل بھی ضرور سیکھیں۔ (\*\*)

### مذہب تبدیل کرنے کی سز ااورایسے تخص ہے والدین ، بہن بھائیوں کا برتاؤ

سوال:...اگر فرہب تبدیل ہو کیا تو ہمارے فرہب اسلام میں فرہب تبدیل کرنے کی کیاسزاہے؟

جواب:...جوفض دین اسلام کوچھوڑ کرمر تد ہوجائے ،اس کودو ہارہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے ،اگر قبول کرلے تو نبہا ، در ندوہ واجب الفتل ہے۔

سوال:...اگراب وه کے کہ میں نے مذہب تبدیل نہیں کیا، تواس کا کیا کفارہ ہوگا؟

جواب:...اس کوندامت کے ساتھ توبہ کر کے اپنے اسلام کی تجدید کرنی جاہئے ، اگر اس کا نکاح ہو چکا ہے تو نکاح کی مجی دوبارہ تجدید کرے۔

سوال:...اوراس کے والدین اور بہن بھائی اور دوستوں کواس ہے کیسا برتا ؤکرنا چاہئے؟ جواب :...اس کوسمجھائیس کہ اس نے غلط کیا ہے، اگر اس کواٹی غلطی کا احساس ہوجائے تو وہ تو بہ کرکے دوبارہ مسلمان

<sup>(</sup>١) وان طرأ كفره بعد الإسلام خص باسم المرتد لرجوعه عن الإسلام ...الخ. (شرح المقاصد ج: ٢ ص:٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة .... الخ. (تنوير الأبصار مع حاشيه ردّ انحتار ج: ٣ ص: ٢٣١، باب المرتد).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستففار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار ج:٣ ص:٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) من أرتبد عرض الحاكم عليه الإسلام .... قان أسلم فيها والاقتل لحديث: "من بذل دينه فاقتلوه". (درمختار مع تتوير الأبصار ج:٣ ص:٢٢٥، ٢٢١، باب المرتد).

 <sup>(</sup>۵) ان ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح، وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح، وظاهره أنه أمر
 احتياط (فتاوئ شامي ج: ٣ ص: ٢٣٠، باب المرتد).

ہوجائے تو بہت اچھا، ورنداس سے طع تعلق کرلیں۔

### بيمر مذواجب القتل ہے

سوال: ..علائے کرام اورمفتیان شرع متین اس سئلے میں کیا فرماتے ہیں کہ: مسٹی رجب علی (نوشاو) ولد علی نذر ، مقیم گلتان جو ہرنے ہم ہے کہا کہ جس جس کو اس سن میں رہنا ہے اُس کو میراکلمہ: ''لا الله الله الله الله نقل کفر ، کفر نباشد ) رجب علی نوشاور سول الله ' پڑھتا ہوگا۔ ہم حلفیہ بیان کے ساتھ و سنتظ کر رہے ہیں کہ جیسا اُو پر لکھا گیا ہے ، ہم ہے ویسے ہی کہا گیا ہے ، اس بارے میں ہم علائے کرام سے فتوی جا ہے ہیں۔

جواب:...بيموذي مربد، واجب القتل ٢- ال كول كياجائد والله اعلم!

### حضرت على رضى الله عنه كومشكل كشاكهنا

سوال:... حضرت! عرض ہے کہ حاجی إمداد الله عہاجر کی رحمۃ الله علیہ کے شجرات اور حضرت نا نوتو ی رحمۃ الله علیہ کے قصا کد میں ایک دومقام ایسے ہیں جن کو ہر بلوی حضرات سامنے رکھ کر جمار ہے نو جوانوں کے ذہن خراب کرتے ہیں ، ہمیں ان اُشعار کا مطلب اور حکم مطلوب ہے ، اُمید ہے دست پشفقت دراز فریا کیں گے ، ان اَشعار کی فوٹو کالی اِرسال خدمت ہے۔

چواب ا:... إصطلاحات كفرق سے مغبوم میں فرق ہوجاتا ہے۔'' مشكل نُشا'' فاری كالفظ ہے، اوراس كے معنی ہیں: '' مشكل مسائل كومل كرنے والا' اور بيلقب حضرت على كرتم الله وجه كوحضرت عمر رضى الله عندنے ديا تفاء عربی میں اس كاتر جمہ ''حسل العویصات'' ہے، اُردو میں آئ كل'' مشكل نُشا'' كے معنی سمجھے جاتے ہیں:'' لوگوں كے مشكل كام كرنے والا '' حاجی صاحب کے شعر میں وہ معنی مراد ہیں، بیمعنی مراد ہیں، بیمعنی مراد ہیں، بیمعنی مراد ہیں۔

۲:... حضرت نا نوتوی کے تھیدے میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی رُوحا نیت سے اِستشفاع ہے، '' کرم احمدی'' کوخطاب ہے، اور یہ اِستمداد رُنیا کے کاموں کے لئے ہیں، بلکہ آخرت میں نجات اور رُنیا میں اِستفامت علی الدِّین کے لئے ہے۔ جس طرح عشاق اپنے محبوبوں کوخطاب کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانے ہیں کہ ان کی آوازان کے مجبوب کے کان تک نہیں پہنچی ،اورواقعتان کوسنا نا مقعود بھی نہیں ہوتا، بلکہ اظہار عشق و محبت کا ایک ہیرا یہ ہے۔ ای طرح اکا بڑے کلام میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کیا گیا ہے وہاں بھی اظہار عشق و محبت اور طلب شفاعت مقعود ہے، نہ کہ اس زندگی میں اپنے کا موں کے لئے مدوطلب کرنا۔ اہل سنت کا عقیدہ

(١) (قال الله تعالى) "وَلَا تَرُكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَعَمَسُكُمُ النَّارُ" الآية، والركون الى الشيء هو السكون اليه بالأنس والمحبة، فاقتطى ذلك النهى عن مجالسة الظالمين وموانستهم والإنصات إليهم وهو مثل قوله تعالى: "فَلَا تَقُعُدُ بَعَدَ الدِّكُولَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ". (احكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص: ٢١ ا طبع سهيل اكيلمي، لاهور).

 <sup>(</sup>۲) واذا ارتبد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله .... قتل. (الهداية ج: ١ ص: ٥٨٠). ما من احد ادّعي النبوّة من الكذّابين.
 (شرح فقه اكبر ص: ٣٤)، ودعوى النّبوة بعد نبيّنا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. (ايضًا ص: ٢٠٢)، وقد يكون في هؤلًاء من يستحق القتل كمن يدّعي النّبوة (ايضًا ص: ١٨٣).

ہے کہ بندوں کے اعمال آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں، سواگر کوئی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اِی خیال سے خطاب کرتا ہے کہ اس کا میمعروضہ بارگا و نبوی ہیں پیش ہوگا تو یہ ایسانی ہے جیسے کوئی فیض کسی کے نام خط لکھ رہا ہو، اور اس سے اینے خط پر خطاب کر رہا ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مکتوب الیہ اس خط کو پڑھےگا۔

الغرض اگرعقبیده فاسدند ہوکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں ، تو ان خطابات کی سیحے تو جیہ یمکن ہے ، ہاں! عقیدہ فاسد ہوتو خطاب ممنوع ہوگا۔

نوث:...اس نا كارونے '' إختلاف أمت اور مراط متقيم'' ميں بھي اس پرتھوڑ اسالکھا ہے،اس کو بھي ملاحظ فر ماليں۔

<sup>(</sup>١) "عن انس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ أعمال أمّتي تعرض عليٌ في كل يوم الجمعة ... الخ." (حلية الاولياء ج: ٢ ص: ١٤١ طبع دار الكتب العلميه، بيروت).

# موجباتِ كفر ( يعنى كفريدا قوال وافعال )

### غیرسلم کے ڈمرے میں کون لوگ آتے ہیں؟

سوال: ... آپ نے '' غیر سلم کے لئے مسجد کی اشیاء کا استعمال' کے تحت دوسوالوں کے جواب میں فر مایا کہ: غیر مسلم کی متت کوشسل دینا جائز نہیں۔ غیر سلم کو مسلم قبر ستان میں فرن کرنا جائز نہیں۔ بیرسب پکو کرنے سے نماز جتازہ جائز نہیں۔ غیر مسلم کی اس تعریف میں وہ کرنے والے اور شرکاء کا ایمان جاتا رہا اور نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ براہ کرم یہ بات صاف کردیں کہ کیا غیر مسلم کی اس تعریف میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مسلم گرانوں میں پیدا ہوئے اور ہوش سنجالئے سے مرتے دَم تک دہر بیررہ، یا کافی عرصے تک اسلام کی پابندی اور ویروی کی ، پھر اسلام کو ترک کردیا ، دونوں طرح کے لوگ علی الاعلان کہیں کہ وہ مسلمان نہیں جیں۔ چنانچہ وہ سور کھاتے ہیں ،شراب چنے ہیں ،کیا پیلوگ بھی غیر مسلموں کے ذُمرے میں آتے ہیں؟ اور کیا ان کے جتازوں کے معاطے میں بھی وہ بی تاجیس موجود ہیں؟ یعنی ایمان اور نکاح کی تجد بدلازم ہوجاتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں ، میرے قیام یورپ کے دوران ایسے لوگوں کی وہاں آئی جگست بھی ہوتی رہی ہو ، میں نے ان کود یکھا ہے اور بہت سوں کو جائیا ہوں ، چنانچہ اس استفسار کا جواب معاشرتی حیثیت رکھتا ہے۔

'جواب:..اسلام نام ہے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام ہاتوں کو ماننے کا۔اور کفرنام ہے کی ایک ہات کونہ ماننے کا۔جس کے ہارے میں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ پس جوفنص ایس قطعیات اور ضروریات وین میں ہے کی ایک کا منکر ہو، یا وہ علی الاعلان کے کہ دہ مسلمان نہیں ہے، اس کا تکم مرتد کا ہے،خواہ وہ مسلمانوں کے کہ دہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہو،اوراس کا نام بھی مسلمانوں جیسا ہو۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) المرتد هو لغة: الراجع مطلقا، وشرعًا: الراجع عن دين الإسلام وركنها: اجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان، وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة. وفي الشامية: معنى التصديق قبول القلب، واذعانه لما علم بالضرورة انه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بحيث تعلمه العامة من غير افتقار الى نظر واستدلال كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء، ووجوب الصلوة والزكوة وحرمة الخمر ونحوها ... الخ. (شامى ج: ٣ ص: ٢٢١، باب المرتد). وايضًا فمن جحد شيئًا واحدًا من الضروريات فقد آمن ببعض الكتاب و كفر ببعضه، وهو من الكافرين ... الخ. (اكفار الملحدين ص: ٣ طبع بشاور).

#### كلمة كفر مكنے سے انسان كافر ہوجا تا ہے

سوال:...وه کون ی با تنی یااعمال ہیں جن کی وجہ ہے ایک مسلمان کلمہ گوجو کسی کا بیٹا بٹی بھی ہے، کا فر ہوجا تا ہے؟ جواب:...کلمہ کفر بکنے ہے آ دمی کا فر ہوجا تا ہے۔اور کلمات کفر بہت ہیں، مثلاً:اللہ تعالیٰ کی یارسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔اد بی کرتا بھی حلال کوحرام بھیٹا ، آنحضرت سلمی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی تحقیر کرٹا، وغیرہ وغیرہ و

اسلامی حکومت میں کا فر، اللہ کے رسول کوگالی دے تو وہ واجب القتل ہے

سوال:...اگر اسلامی حکومت میں رہنے والا کا فر ، اللہ کے رسول کوگالی دے تو کیا اس کا ذریبیں ٹو ٹنا؟ حدیث میں ہے: جو ذمی اللہ کے رسول کوگالی دے ، اس کا ذریر ثوٹ جاتا ہے ، وہ واجب الفتل ہے۔

جواب:...فقر خنی میں فتوی اس پر ہے کہ جو محض اعلانیہ گتا خی کرے وہ واجب الفتل ہے، ورمخار اور شامی میں اس کا واجب الفتل ہونا نہایت تغییل ہے ذکر کیا گیا ہے، اورخود شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ (جن کو غیر مقلد اپنا اِمام مانتے ہیں) کی کتاب "المصادم المصلول" میں بھی حنفیہ ہے اس کا واجب الفتل ہونا نقل کیا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی نے اس موضوع پر مستقل رسالہ کھا ہے، جس کا نام ہے:

"تنبيه الولاة والحكّام على احكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلوة والسلام"

بدرساله مجموعه رسائل' ابن عابدين' ميں شائع ہو چكا ہے۔الغرض ایسے گستاخ كا داجب الفتل ہونا تمام أئمه كے نزديك متفق عليہ ہے۔

اور بیہ جو بحث کی جاتی ہے کہ اس سے عہد ذمہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ بیشن ایک نظریاتی بحث ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کفر ہے اور کا فروہ پہلے ہی ہے ، الہذا اس سے ذمہ تو نہیں ٹوٹے گا، گراس کی بیچر کت موجب قبل ہے۔ اور دُوس ہے حضرات فرماتے ہیں کہ بیشن و باہ حربی بن گیا، البذا واجب الفتل ہے، ایس نتیجہ بحث وونوں مورتوں میں ایک ہی نکلا، نظریاتی بحث مرف تو جیہ وتعلیل میں اختلاف کی رہی۔ صدیث میں بھی اس کے واجب الفتل ہونے ہی کوؤکر

<sup>(</sup>١) اذا وصف الله بسما لا يليق يكفر (بزازية على هامش الهندية ج: ١ ص: ٣٢٣، كتاب الفاظ تكون إسلامًا أو كفرًا)، هنكذا الإستهزاء بأحكام الشرع كفر (عالمگيرى ج: ٢ ص: ١٨١)، والأصل ان من اعتقد الحرام حلالًا ... فإان كان دليله قطعيًّا كفر والافلار ... (فتاوئ شامى ج: ٣ ص: ٢٢٣، باب المرتد، مطلب في منكر الإجماع).

<sup>(</sup>٢) قبوليه وسب النبي صلى الله عليه وسلم أي اذا لم يعلن فلو أعلن بشتمه أو اعتاده قتل ولو امرأة وبه يفتى ...الخ. (فتاوئ شامي ج: ٣ ص: ٢١٣، مطلب في حكم سب الذمي النبي صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٣) ولهَـٰذا أفتي أكثرهم بقتل من أكثر من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اللمة وان اعلم بعد أخذه، وقالوا: يقتل سياسة وهذا متوجه على أصولهم. (الصارم المسلول ص:٢١ طبع بيروت).

فر مایا گیا، اس کے ذمہ ٹوٹے کوئیں، اس لئے بیصدیث حنفیہ کے خلاف نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### نبيندي حالت مين كلمة كلفر بكنا

سوال:...اگرنیندیس..نعوذ بالله!.. کلم کفر بکاجائے تو کیا کافر ہوجاتے ہیں؟ جواب:... نیند کی حالت میں آ دی مکلف نہیں ہوتا ،اس کئے نیند کی حالت کے سی قول وفعل کا اعتبار نہیں۔

#### ضرور بات دین کامنگر کا فرہے

سوال:... ہمارے علاقے میں ابھی چھے دن پہلے ایک جماعت آئی تھی، جو صرف فجر،عصر،عشاء کی نماز ادا کرتی تھی، معلومات کرنے پر پتا چلا کہ وہ لوگ صرف انہی نماز وں کوادا کرتے ہیں جن کا نام قرآن پاک میں موجود ہے۔ پوچسنا یہ ہے کہ کون سا فرقد ہے جومرف قرآن پاک کی بات ما نتاہ؟

جواب:...حدیث کے نہ ماننے والوں کالقب تو منکرین حدیث ہے۔ ہاتی نماز پنج گانہ بھی ای طرح متواتر ہیں ،جس طرح قر آن متواتر ہے۔ جو محض پانچ نمازوں کامنکر ہے، وہ قر آن کریم کا بھی منکر ہے، رسول الله علیہ وسلم اور دِینِ اسلام کا بھی منکر ہے۔ ایسے تمام دینی اُمور جن کا ثبوت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے قطعی تو اتر کے ساتھ دابت ہے، اور جن کا دین محمدی ہیں داخل ہونا ہر خاص وعام کومعلوم ہے،ان کو' ضرور یات دین' کہاجاتا ہے۔ ان تمام أمور کو بغیر تأویل کے مانتا شرطِ اسلام ہے۔ان میں سے کسی ایک کا اٹکار کرنایا اس میں تأویل کرنا کفر ہے۔ اس لئے جوفر قد صرف تین نماز وں کا قائل ہے، پانچ نماز وں کوئیس مانتا، وہ اسلام ے فارج ہے۔

 (١) (ويودب النفسي ويبحاقب عملي سبه دين الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم) حاوى وغيره. قال العيني: واختياري في السب أن يقتل اهـ وتبعه ابن الهمام ..... إذا طعن اللمي في دين الإسلام طعنًا ظاهرًا جاز قتله لأن العهد معه على أن لا يطعن فإذا طعن فقد نكث عهده وخرج من الذمة. (فتاوي شامي ج: ٣ ص: ٢١٢ تا ٢١٥٠) باب المرتد).

<sup>(</sup>٢) عن على رضي الله عبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يبلغ، وعن المعتود حتى يعقل. رواه الترمذي وأبو داود ورواه الدارمي عن عائشة وابن ماجة عنها. (مشكوة ص:٣٨٣). (٣) والصلوة المفروضات خمس وعدد ركعاتها لمن لا يجوز له القصر سبع عشرة ولمن جاز له القصر في السفر أحد عشرة، وهذه الخممس من أسقط وجوب بعضها أو أسقط وجوبها كلها كفر. (اصول الدين ص:١٩٠،١٨٩ طبع مكتبه عثبمانينه لَاهور). وفي البندائع الصنائع: وأما عددها فالخمس ثبت ذلك بالكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمَّة ...... (وبعد أمسطس وأمنا عبدد ركيعنات هلذه التصلوات فالمصلي لا يخلو إما أن يكون مقيمًا وإما أن يكون مسافرًا فإن كان مقيمًا فعدد ركعاتها سبعة عشر ركعتان وأربع وأربع وثلاث وأربع ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: الله ص: ١٩).

<sup>(</sup>٣) ومن رد حجة القرآن والسُّنَّة فهو كافر. (اصول الدين ص: ١٦٣ طبع مكتبه عثمانيه لاهور).

<sup>(</sup>٥) والمراد بالضروريات على ما اشتهر في الكتب: ما علم كونه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بالضرورة بأن تواتر عنه واستفاض، علمته العامة ..... كالبعث والجزاء ووجوب الصلوة ...الخ. (اكفار الملحدين ص:٣٠٢ طبع يشاور).

<sup>(</sup>٢) لَا نَوَاعِ فِي تَكْفِيرِ مِن أَنْكُرِ مِن صُوورِياتِ الْذِينِ. (اكفار الملحدين ص: ١٢١).

# قطعى حرام كوحلال مجصنا كفرب

سوال:... بیں نے جعہ کے بیان میں بیسنا کہتمام مفتی صاحبان اس بات پر شنق ہیں کہ جو فنص اسلام کی حرام کی ہوئی چیز وں کو طال اورا چھا مجھ کران کی تعریف کرے گا وہ فنص کا فر ہوجائے گا ، گرمیرے دوست اس بات کو مانے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ ایسانہیں ہوسکتا۔

جواب: ...کی قطعی حلال کوحرام اور قطعی حرام کوحلال سجمنا کفر ہے ، کیونکہ بیعلامت ہے اس بات کی کہ میخض اللہ تعالیٰ کے قطعی تھم کوئیس مانتا۔

نامحرَم عورتوں سے آشنائی اور محبت کوعبادت سمجھنا کفر کی بات ہے

سوال :... مجد بن قاسم نے تو ستر وسال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا تھا جبکہ آج کل کے اسکولوں اور کا لجوں میں پڑھنے والے اکثر طالب علم غیر محرم الا کیوں کا چیچا کرتے نظر آتے جیں، بس اسٹا پوس پر کھڑے ہو کر غیر محرم الا کیوں پر آ وازیں کنا، بس میں بیٹے کہ کھر تک ان کا چیچا کر تا اور ان سے خط و کتا بت کر تا نو جوان نسل کا پہند یدو مشغلہ ہے۔ کا نج کے لڑکوں سے ایک مرتبہ میر ک بحث ہوئی، وہ یہ دلیل چیش کرتے جیں کہ تے جیں اور پیار کر تا کوئی گنا وہیں بلکہ عبادت ہے۔ میں کرتے جی اور پیار کر تا کوئی گنا وہیں بلکہ عبادت ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تنہیں ہیک نے بتایا کہ پیار کر تا عبادت ہے۔ اور پیار کر تا بھی ایک عبادت ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یقینیا سینما دن رات جمیں بہی سبق سکھاتے ہیں کہ پیار ہی سے ذری ہے اور پیار کر تا بھی ایک عبادت ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یقینا انسانوں اور محلوق فی فیانا کھلا یاجائے ، کی بیتم، بیوہ یا غریب کی مددی جائے ، کسی مصیبت ذرہ سے اظہار نجم خواری کر کے اس کا وکھ با نتا جائے ، ضرورت کے وقت کسی مجبور اور مظلوم انسان کی مددی عبات ، اور شادی کے بعد اپنی بیوی سے مجب کی جائے۔ بیس با تمیں پیار کا اصل مغہوم ہیں، اور عبادت کے ذرم سے جس آتی ہیں۔ عبار کی اور کی اور کی درہ کہت کی ایک بیار کر ہا تھی ہیں دورک کے اس کی جس بیار میں سال ہے جوعبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ از داو کرم آپ شریعت کی روثنی ہیں اسٹلے کا جواب مرحمت فرما ئیں۔

، چواب:...غیرمحرَم سے تعلق وآشنا کی حرام ہے، اسے پاک محبت مجھنا جہالت ہے، اور حرام کوحلال بلکہ عبا دت مجھنا کفر (۳) کی بات ہے۔

<sup>(</sup>١) (تنبيه) في البحر والأصل: أن من اعتقد الحرام حلالًا فان كان حرامًا لغيره كمال الغير لَا يكفر، وان كان لعينه فان كان دليله قطعيًّا كفر. (الفتاوي الشاميه ج:٣ ص:٣٢٣، مطلب في منكر الإجماع، باب المرتد).

 <sup>(</sup>٢) لما في الدر المختار: الخلوة بالأجنبيّة حرام ... الخ. وفي الشامية: الخلوة بالأجنبيّة مكروهة وان كانت معها أخرى كراهـة تحريم. (شامي ج: ٢ ص: ٣١٨)، وفي الشامية: أن كراهـة تحريم. (شامي ج: ٢ ص: ٣١٨)، وفي الشامية: أن صوت المرأة عورة على الراجح ... الخ. رشامي ج: ٢ ص: ٣٩٩، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٣) واستحالاًل المعصية صفيرة كانت أو كبيرة كفر، إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي وقد علم ذلك مما سبق. (شرح عقائد ص: ٢١) والأصل أن من اعقعد الحرام حلالًا ان كان حرامًا لغيره كمال الغير لا يكفر، وان كان لعينه فان كان دليله قطعيًا كفر، وإلًا فلا. (بحر الرائق ج: ٥ ص: ١٣٢)، باب أحكام المرتدين، طبع دار المعرفة، بيروت).

### " میں عیسائی ہوگیا ہوں" کہنے والے کا شرعی حکم

سوال:... میرادوست زام سین گزشته چند یوم سے گھر بلو تنازع کی وجہ سے نیندکی گولیاں کھار ہاتھا، ای دوران زام کے پکھددوست ملئے آئے جن میں دوعیسائی ند ب کے تئے، گر بعد میں میرادوست ٹھیک ہوگیا اورخواہ تخواہ اوا کاری کرنے لگا کہ میں اپنا ند بست تبدیل کررہا ہوں اورعیسائی ہورہا ہوں۔ میں نے اے اس وقت پکھے جواب ند دیا، گر دُوسر سے روز میر سے دُوسر سے دوست کامران خلیل کے ساتھ آیا اور جھے پھر کہا کہ: "میں نے اپنا ند بست بریل کرنیا ہے، اور اب میں عیسائی ہوگیا ہوں' میر سے یو چھنے پر زام سے کہا کہ: "خدا نے جھے کیا دیا ہے؟ اور جو میر سے دوست (عیسائی) ہیں، انہوں نے جھے بہت پکھ دیا ہے، جھے آلی دی ہے وغیرہ' زام کے ایسا کہنے سے اس کا ند بست بریل ہوگیا ہوں''

جواب:... بی ہاں! وہ دینِ اسلام سے نکل گیا۔ جو نخص جموث موث بھی کہدوے کہ:'' بیں مسلمان نہیں رہا، بلکہ بیں نے فلال ندہب افتتیار کرلیا ہے'' تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ای طرح آگر کوئی یوں کہددے کہ:'' فلال ندہب، دینِ اسلام سے اچھا ہے'' تب بھی وہ اسلام سے فارج ہوجا تا ہے۔ (۱)

### مفاد کے لئے اپنے کوغیر مسلم کہنے والا کا فر ہوجا تا ہے

سوال:...رمضان المبارک میں چند ہوٹل دن میں روزے کے دوران بھی کھلے رہتے ہیں، اس کے علاوہ ہندووں کے علاوہ مندرول اورعیسائیوں کے چرچ میں واقع ہوٹل اور کینٹین بھی دن کے اوقات میں کھلے رہتے ہیں، ان ہوٹلوں پر غیر سلموں کے علاوہ مسلمان روزہ خوروں کی ایک بڑی تعداد کھانا وغیرہ چپ کر کھاتی ہے، اگر بھی روزے کے دوران ان میں ہے کی ہوٹل پر پولیس کا جھاپہ پڑجائے تو مسلمان روزہ خور کوڑے جاتے ہیں، وہ سرا کے خوف ہے پولیس کے سامنے بیا قرار کر لیتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں جوڑو یتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک فض کی ہینک میں کافی ہیں، بلکہ ہندویا عیسائی ہیں۔ روزہ خوروں کا زبانی بیاقرار من کر پولیس انہیں چپوڑو یتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک فض کی ہینک میں کافی رقم جمہا کرنا چاہتا ہے تو وہ فض مسلمان ہوتے ہوئے صف زکوۃ کی رقم منہا کرنا چاہتا ہے تو وہ فض مسلمان ہوتے ہوئے صف زکوۃ کی رقم منہا کرنا چاہتا ہے تو وہ فض مسلمان ہوتے ہوئے صف زکوۃ کی رقم کو ہا کہ اس خوراس کے ایمان کی کیا حیثیت باتی رہ جاتی ہوگا ہے؟ اس طرح اگر کوئی مسلمان تو رہ جو اتی ہوئی اور رہ جو اتی ہوئی مسلمان نہیں ہوں ''آدی دین ہے خارج ہوجاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایے لوگوں کو جو اب نہیں جو باتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایے لوگوں کو جو اب نہیں جو باتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایے لوگوں کو جو اب نہیں جو باتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایے لوگوں کو جو اب نہیں ہوں '' آدی دین ہے خارج ہوجاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایے لوگوں کو جو اب نہیں ہوں '' آدی دین ہے خارج ہوجاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایے لوگوں کو جو اب نہیں ہون ' آدی دین ہوجاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایے لوگوں کو جو اب نہ سے کہنے ہیں خوراب نہ ہوجاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایے لوگوں کو سے میں خوراب نہ ہوجاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایے لوگوں کو سے میان کیا میں کو میان کیا میں کیا جو اب نہ سے کہ نہ میں میں '' آدی دین ہے خارج ہوجاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایے لوگوں کو سے میں خوراب نے کو نو بی کے دوراب کیا کو بیات کے خوراب کیا تھوں کو بیات کو بیات کیا تھوں کو بیات کیا تھوں کو بیات کیا تھوں کو بیات کو بیات کیا تھوں کو بیات کیا تھوں کو بیات کو بیات کیا تھوں کو بیات کیا تھوں کو بیات کیا تھوں کو بیات کیا تھوں کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کیا تھوں کو بیات کو بیات کو بیات کو

<sup>(</sup>۱) ومن قال: "أنا برقية من الإسلام" .... يكفر في هذه الصورة بلا خلاف (شرح فقه اكبر ص: ٢٢٧ ، طبع بمبئي). (٢) مُعلم صبيان قال: اليهود خير من المسلمين بكثير يعطون حقوق مُعلمي صبيانهم يكفر. (الفعاوي البزازية على هامش الهنديه ج: ١ ص: ٣٣٣ ، كتاب الفاظ تكون إسلامًا أو كفرًا أو خطأ ، السادس في التشبيه ، طبع بلوچستان يك دُهو). (٣) ولو قيل له: ألست بمسلم؟ فقال: لا ، يكفر ـ إذ معناه عند الناس ان أفعاله ليست أفعال المسلمين . (جامع الفصولين ج: ٢ ص: ١٣٠ ، طبع سلامي كتب خانه ، بنوري ثاؤن كراچي).

ا پنا ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے ، اور آئندہ کے لئے اس ندموم حرکت سے توبہ کرنی چاہئے۔روزہ چھوڑنے کے دُوسرے عذر مجمی تو ہو سکتے ہیں ،کسی کو جموٹ بی بولنا ہوتو اسے کوئی اور عذر چیش کرنا چاہئے ،اپنے کوغیر مسلم کہنا حماقت ہے۔

#### نماز كاإنكار كرنے والا انسان كافر ہے

سوال:...ا یک خفس جوکدا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کا'' خاص بندہ'' کہتا ہے، اس کے بقول ہماراکلہ۔نعوذ باللہ الا اللہ جو رسول اللہ بنیں ہے بلکہ کلہ بچھ بول ہے: '' اللہ اکبراللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وحدہ لاشریک لا'۔ ۲:... پورے دن میں صرف ایک مرتبہ خدا تعالیٰ کو بحدہ کرلیا جائے، بہت ہے۔ لینی پانچ وقت کی نماز فرض نہیں ہے، نماز پڑھنے کا رُخ کعیۃ اللہ کی مخالف سمت میں ہے۔ سا:...رمضان کے روز نے فرض نہیں ہیں بلکہ سب دن اللہ کے ہیں، جب چاہیں روز و رکھیں۔ سم:..فطرہ اورز کو قو واجب نہیں ہیں۔ ۵:...اس وقت جو جج ہور ہا ہے وہ ایک نعوذ باللہ - و کھلا وااور ڈھکوسلا ہے۔ ۲:... بینک میں پیسہ فکسڈ ڈیپازٹ کروانے سے جوسود یا (منافع) ماتا ہے وہ جا رہے ۔ کا یہ بہت ہو جا اللہ علیہ و کھی ہے۔ 1:... و کی اللہ نبی کی اُمت میں سے نہیں ہیں۔ یہ میں نے صرف کوئی نبی آئے گایا نہیں؟ ۸:... قر آن شریف میں تجریف ہو کھی ہے۔ 1:... و کی اللہ نبی کی اُمت میں سے نہیں ہیں۔ یہ میں نے صرف چندموثی موثی با تیں کمی ہیں جبکہ تفصیلا اس سے بہت بچھ ذیا وہ ہے۔

جواب:... یوفس جس کے عقائد آپ نے لکھے ہیں ، آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم کے دین کامشراور خالص کا فرہے۔ اور '' خاص بندہ'' ہونے سے مرادا گریہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اُ حکام آتے ہیں تولیے فض نبوت کا مدمی اورمسیلمہ کذاب اور مرزا قادیانی کا چھوٹا ہمائی ہے اور دعوی نبوت کفرہے۔

# پانچ نماز وں اورمعراج کامنکر برزرگ نہیں'' انسان نما اِبلیس'' ہے

سوال:... پیچلے دنوں میری ملاقات ایک بزرگ ہے ہوئی، جود کھنے ہیں بہت پر ہیزگار معلوم ہوتے تھے۔انہوں نے مجھے
پریٹا بت کرنا چاہا کردن ہیں تین نمازیں فرض ہیں اور بیبات قرآن کی رُوے ٹابت ہے، اوراس سلسلے ہیں جھے انہوں نے سورہ ہود کی
آیت: ۱۱۳ کا حوالہ دیا اور اس کا ترجمہ دکھایا، جس ہے بی ٹابت ہوتا نظر آرہا تھا کہ دن ہیں تین نمازیں فرض ہیں۔ ہیں نے ان سے
کہا کہ آنخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل قرآن کے مطابق تھا اور وہ خود پانچ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور انہیں نی تخذ معران کے
مبارک موقع پر ملا تھا۔ تو انہوں نے کہا: '' تمہارے پاس کیا جوت ہے کہ نی پانچ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ اور جب قرآن پاک کہدرہا ہے کہ تین نمازیں فرض ہیں تو ہم اس سے انکار تو نہیں کر کے "اور اس نے معران کے واقعے کو مانے سے انکار کرتے ہوئے کہا

<sup>(</sup>١) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (در مختار ج:٣ ص:٢٣٢، باب المرتد، كتاب الجهاد، طبع ايج ايم صعيد).

<sup>(</sup>٢) لَا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدِّين. (إكفار الملحدين ص: ٢١، عليم پشاور).

 <sup>(</sup>٣) ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. (شرح فقه الأكبر ص:٢٠٢، طبع بمبئي).

کہ:'' ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔'' میں نے سورۂ اِسراء کا حوالہ دیا تو موصوف کہنے گئے کہ:'' اس میں تو بہی لکھا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جواپنے بندے کومبحدِ حرام سے مبجدِ اقصیٰ تک لے گئی،اگر بیسب حقیقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضروراس کا ذکر کرتا، کیونکہ بیاتی آنی اہم بات تھی اور سورۂ اِسراء کی فذکورہ آیت سے ظاہر نہیں ہوتا کہ آئے ضرت سلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں آسان سے ہوکر آئے تھے۔''
اور سورۂ اِسراء کی فذکورہ آیت سے ظاہر نہیں ہوتا کہ آئے ضرت سلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں آسان سے ہوکر آئے تھے۔''

الال:... پانچ وقت کی نماز کا قرآنِ کریم میں ذکر ہے، احادیث شریفہ میں بھی، اور پوری اُمت کا اس پر إجماع اور اتفاق
(۳)
بھی ہے۔ یہ ہات صرف مسلمان ہی نبیس، غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے، اس لئے نماز بیج گانہ کا اوا
کرنا فرض ہے، اس کی فرضیت کاعقیدہ رکھنا فرض ہے، اور اس کا اِنکار کفر ہے۔

دوم:...ایک" برزگ نے آپ کو آن مجید کی آیت کا ترجمہ و کھایا اور آپ پریٹان ہوگئے ، مسلمان کا محقیدہ ایسا کیا نہیں ہونا چاہئے کہ کسی مجبول آدمی کے ذرا ساوسوسہ ڈالنے سے ٹوٹ پھوٹ جائے۔ آپ کو اور نہیں تو بہی سوچ لینا چاہئے تھا کہ جس قر آن مجل کا ایک آیت کو اُردو ترجے کی مدد ہے آپ نے بینے کی کوشش کی اور پریٹان ہو گئے ، بیقر آن مجلی بار آپ پریا اس" بزرگ 'پر علیم کا ایک آیت کو اُردو ترجے کی مدد ہے آپ نے بیلے بھی وُنیا جس موجود تھا، اور چودہ صدیوں کے وہ اکابر بزرگان وین جن کا شب وروز کا مشغلہ ہی قر آپ کر کم کا پڑھنا تھا، اور جوقر آن بیمنے کے لئے اس کے کسی اُردویا اگریز کر جے کے مختائ نہیں تھے، وہ سب کے سب نماز بن گانہ کی فرضت کے قائل چلے آئے ہیں۔ بید مغراب قر آپ کر کم کو آپ سے اور آپ کے اس" بزرگ 'سے تو بہر حال زیادہ ہی تی تھے ہوں گے، پھرایک آ دھآ دی کو تو غلطی بھی لگ سکتی ہے، گر یہ کیا ہے آپ کیا ہے آپ سان نہیں کہ ان "بزرگ ' صاحب کو ٹھوکر گئی ہواور وہ بنج گانہ کو فرض بچھے آئے ہیں، ان سب کو خلطی پر شفن مانے کے بجائے کیا ہے آسان نہیں کہ ان" بزرگ' صاحب کو ٹھوکر گئی ہواور وہ آ ہے کہ اس کے خلاب کیا ہے آسان نہیں کہ ان" بردگ ' صاحب کو ٹھوکر گئی ہواور وہ آ ہے کہ کہ کہ کا منہ کو فرض بچھے آئے ہیں، ان سب کو خلطی پر شفن مانے کے بجائے کیا ہے آسان نہیں کہ ان" بزرگ' ما در پاگل پن کی دلیل نہیں ۔ آ ہے کہ کر یہ کیا ہو کہ کہ کا منہ کو میا در پاگل پن کی دلیل نہیں ۔ آ ہے کہ کیا مطلب نہ تھے ہوں ؟ جو ضص ساری دُنیا کو پاگل کہتا ہو، کیا ہی بات اس کے خلال وہائے اور پاگل پن کی دلیل نہیں ۔ آ

<sup>(1) &</sup>quot;أقيم الصَّلُوةَ لِدُلُوكِ الشَّمُسِ إلى عَسَقِ الَّيْلِ وَقُرانَ الْفَجْرِ ... الآية". (الإصراء: ٨٨)، "... مِنْ قَبْلِ صَالُوةِ الْفَجْرِ وَجِيْنَ لِيَابَكُمْ مِّنَ الطَّهِيْرَةِ وَمِنَ بَعْدِ صَالُوةِ الْمِثَاءِ" (النور: ٥٨)، "خَفِظُرًا عَلَى الصَّلُوتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى" (البقرة: ٢٣٨). (٢) عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقى الله لا يشرك به شيئًا، ويصلى المنحمس ويصوم رمضان غفر له. قلت أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال: دعهم يعملوا. (رواه احمد، مشكوة ص: ٢١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. (رواه مسلم، مشكوة ص: ٥٤، بخارى، باب الصلوات الخمس كفارة للخطايا إذا صاده في المجمعة وغيرها ج: ١ ص: ٢١، أيضًا: ابن كثير ج: ٣ ص: ٨٢، طبع رشيديه كوته».

<sup>(</sup>٣) فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمسة فمن قوله لدلوك الشمس إلى غسق اليل وهو ظلامه وقيل غروب الشمس أخد منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وقوله وقران الفجر يعنى صلاة الفجر ، وقد ثبتت السنة عن رسول الله عليه عليه عليه عليه وسلم تواترًا من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه عمل أهل الإسلام اليوم مما تلقّوه خلفًا عن سلف وقرنًا بعد قرن كما هو مقدّر في مواضعه وفله الحمد. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ١٤ ا ، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) واذا علمت هذا فنتول: الصلوة فريضة، واعتقاد فرضيتها فرض، وتحميل علمها فرض، وجحدها كفر. (أكفار الملحدين ص: ٢، طبع پشاور).

سوم:...ان صاحب کا یہ کہنا کہ اس کا کیا جُوت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پانچ وقت نماز پڑھا کرتے تھے؟ اس کے جواب میں ان سے دریافت کیجئے کہ اس کا کیا جُوت ہے کہ آنجناب اپنے باپ کے گھر پیدا ہوئے تھے؟ اور فلال خاتون کے بطن سے تولد ہوئے تھے؟ چندا ومیوں کے کہنے پر آپ نے اپنے باپ کو باپ، اور مال کو مال تسلیم کرلیا، حالانکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فلط کہتے ہول۔ لیکن مشرق ومغرب کی ساری مسلم وغیر مسلم دُنیا، ہر دور، ہرز مانے میں جوشہادت و بی چلی آئی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بالی نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کے نزدیک ' جُوت' نہیں؟ اور آپ اس کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تو آپ کے پاس اپنے مال باپ کا بیٹا ہونے کا کیا جُوت ہے؟ یا آپ اپنے نسب کے بارے میں بھی ایسے شک وشبہ کا اظہار فرما کیں گے؟ کیا دین کے مال باپ کا بیٹا ہونے کا کیا جُوت ہے؟ یا آپ اپنے نسب کے بارے میں بھی ایسے شک وشبہ کا اظہار فرما کیں گے؟ کیا دین کے تطعیات کوالی لغویات سے ز دّ کرتا و ماغ کی خرائی نہیں…؟

چہارم:..قرآنِ کریم میں ' إسراء' کا ذکر ہے، کین آپ کے ' بزرگ' صاحب فرماتے ہیں کہ بی حقیقت نہیں، تو کیاان کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے '' بے حقیقت' بات بیان کردی؟ '' إسراء' کا ذکر قرآنِ کریم میں موجود ہے، اور اس کی تفصیلات احادیث شریفہ میں آئی ہیں، اس کے مشکر کودر حقیقت خدااور رسول اور قرآن وحدیث ہی ہے! نکار ہے...!

پنجم :...مولاناروي فرمات ين:

اے بسا الجیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نابیر رواد وست

لینی بہت ہے شیطان آ دمیوں کی شکل میں ہوا کرتے ہیں، اس لئے ہرایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہئے۔ آپ کا یہ' بزرگ'' بھی'' انسان نماا بلیس'' ہے، جو دین کی قطعی دلیتی باتوں میں دسوے ڈال کرلوگوں کو گمراہ کرنا جا ہتا ہے۔

جوملنگ فقیرنمازروز ہے کے قائل نہیں وہ مسلمان نہیں ، کیے کا فرہیں

سوال:..فقیراورملنگ پاکستان میں مزاروں پر بہت ہوتے ہیں،انہوں نے اپٹے آپ کوروزے اور نمازے کنارہ کش کرلیا ہے،اللہ اور رسول کی ہاتیں کرتے ہیں، چرس چیتے رہے ہیں، کیاان کے لئے روز ہنماز معاف ہے؟

جواب:...جوخص نمازروزے کا قائل نہیں، وہ مسلمان نہیں، یکا کا فرہے۔ جن فقیرملنگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اکثر و بیشتر ای قماش کے لوگ ہوتے ہیں۔

نمازروز بے کوغیرضروری قراردینے والا پیرمسلمان ہی نہیں

سوال :...ہم لوگ مسلمانوں کے فرقے سے ہیں ، ہماری برداری کی اکثریت مجراتی ہولنے والوں کی ہے ،ہم لوگوں پراپنے

<sup>(</sup>١) "سُبُحْنَ الَّذِي أَسُرَى بِعَبُدِهِ لَيُلَا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ... الخ" (بني اسرائيل: ١).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله قال: لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض ... إلخ. (مشكوة ص: ٥٢٩، باب في المعراج).

<sup>(</sup>٣) لَا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدِّين. (اكفار الملحدين ص: ١٢١). الينَّاد يَصَّة: صَحْدَ كُر شته عاشيتُهـ ١٣٠

آباء واُجداد کے دائج رُسوم، طریقے وروائ کے اُڑات ہیں، جن کے مطابق ہم لوگ بڑی پابندی ہے اپنے رُسوم وطریقے پر عمل کرتے ہیں، جن کی بنا پر ہم لوگ بہت معروف ہونے کی بنا پر نمازنہیں پڑھتے ۔ بعض ہمار ک رُسوم ایسی ہوتی ہیں کہ کائی دیر تک ہوتی ہیں، یارات کا کائی حصہ گزار نے پر ختم ہوتی ہیں۔ رمضان میں ہم روز وہیں رکھتے ، ہمارے پیرصاحب کا حکم نہیں ہے۔ ای طرح زکو ہ ڈھائی فیصد کی بجائے ہم پیرصاحب کے کہنے پر دورو پے پر دوآنے دیتے ہیں، جے پیرصاحب نے ''رسوند' کا نام دے رکھا ہے۔ ذکر کر دو تمام کی بجائے ہم پیرصاحب کے کہنے پر دورو پے پر دوآنے دیتے ہیں، جے پیرصاحب نے ''رسوند' کا نام دے رکھا ہے۔ ذکر کر دو تمام رُسوم، طریقے کو ہم گجراتی ہیں الگ الگ نام سے پکارتے ہیں۔ آپ سے بو چھنا ہے کہ چونکہ مسلمان ہم سب ہیں، کیا ہمیں ان رُسوم اور طریقے وروائ کو اُپنائے رکھنا چاہئے یا کہ ترک کر دیں؟ کیونکہ ان کی بنا پر ہماری عبادت تحقق ہوتی ہے، اور کیا ہم لوگ ان رُسوم اتحد کی بنا پر ہماری عبادت تحقق ہوتی ہے، اور کیا ہم لوگ ان رُسوم اتحد کی بنا پر ہماری عبادت تحقق ہوتی ہے، اور کیا ہم لوگ ان رُسوم اتحد کی بنا پر ہماری عبادت تحقق ہوتی ہے، اور کیا ہم لوگ ان رُسوم کی بنا پر ہماری عبادت تحقق ہوتی ہے، اور کیا ہم لوگ ان رُسوم کی بنا پر ہماری عبادت تحقق ہوتی ہوئی ہے، اور کیا ہم لوگ ان رُسوم کی بنا پر کہیں گنا ہم گارتو نہیں ہور ہے؟

جواب:...نماز بنج گاند، روز و اور زکو ة شرعی فرائض ہیں، کسی پیر کے کہنے ہے ان کو چھوڑ وینا جائز نہیں، اور اگر پیران فرائض کوغیر ضروری قرار دیتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ جنٹی رسیس ہیں،ان کا دین ہے کوئی تعلق نہیں۔

" پیرومرشدنے جھے نماز،قر آن نہ پڑھنے کی اجازت دی ہے ' کہنے والا گمراہ ہے

سوال:...هارے محلے میں ایک شخص رہتا ہے، اُدھیزعمر کا ہے، عام طور پر بیٹ خص اوگوں کے اُدپر سے جن اور سابید و فیرہ کو دُور کرتا ہے، اور کسی بزرگ کا مرید ہے۔ لیکن میں نے انہیں کم کی ماز اور قر آن پڑھتے نہیں دیکھا جی کہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ جب میں نے ان صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ:'' میرے پیرومرشد نے جھے نماز اور قر آن نہ پڑھنے کی اجازت دی ہے' اس شم میں نے ان صاحب سے پوچھا تو انہوں کرتا اور یہ کہا کہ:'' میرے پیرومرشد نے جھے نماز اور قر آن نہ پڑھنے کی اجازت دی ہے' اس شم کا عقیدہ کے شخص کے ساتھ میراول بات کرنے کو نہیں کرتا اور یہ کہا ہے۔ کے ان جول بڑھاؤں یا رشتہ داری بڑھاؤں۔ ان کا کس شم کا عقیدہ ہے؟ مختصراً تحریفر ما کمیں۔

جواب:...یخص مراه ہے، اس سے علق نہ رکھا جائے۔

### حدیث کے منکر کی اسلام میں حیثیت

سوال: ... حدیث کے مشرکی اسلام میں کیا حیثیت ہوگی؟ کیا وہ اسلام سے خارج ہے؟

جواب: " حدیث نام ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا، جو مخص آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو نبی ما نتا ہے، وہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے اُحکام وفرا بین اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے ہر إرشاد کوسر آنکھوں پر دکھے گا اور اسے واجب النسلیم مسجھے گا،

<sup>(</sup>۱) عن النواس بن سعمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" رواه في شرح السُّنة (مشكواة ج: ١ ص: ٣٢١، كتاب الامارة، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>۲) والصلوة المفروضات خمس وعدد ركعاتها ...... سبع عشرة ..... وهذه الخمس من أسقط وجوب بعضها أو
 أسقط وجوبها كلها كفر (اصل الدين ص: ۱۸۹، ۱۹۰ لامام عبدالقاهر البغدادي، طبع مكتبه عثمانيه لاهور).

<sup>(</sup>٣) القول بالرأى والعقل الجرّد في الفقه والشريعة بدعة وضلالة. (شرح فقه الأكبر للقارى ص: ٤، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) اذمجالسة الأغيار تجر الى غاية البوار ونهاية الخسار. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ١٣٩، ص: ١٩٥).

اور جو خص آپ صلی الله علیه وسلم کی بات کولائق تسلیم بین سمجھتا،خود دیکھے لیجئے کہ اس کا ایمان آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر کیسا ہے؟ اور مسلمانی میں اس کا کتنا حصہ ہے ...؟ <sup>(1)</sup>

#### بلاشحقيق حديث كاا نكاركرنا

سوال: ... میں نے ایک مدیث مبارک پڑھی تھی کہ جب آ دمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے پاس سے نکل کراس کے سر پر لکتار ہتا ہے، پھر جب وہ فراغت کے بعد پشیمان ہوتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ بید مدیث میں نے اپنے ایک دوست کواس وقت سائی جب زنا کا موضوع زیرِ گفتگوتھا، اور ساتھ ہی بی ہتایا کہ بیر مدیث ہے، تو اس نے جواب دیا کہ: '' چھوڑ وا بیمولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔'' پہلا سوال بیر ہے کہ بیر صدیث متند اور معتبر ہے یاضعیف؟ وُ وسر اسوال بیر ہے کہ میر سے کا بیر کہنا کہ بیر'' مولو یوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔'' پہلا سوال بیر ہے کہ بیر صدیث متند اور معتبر ہے یاضعیف؟ وُ وسر اسوال بیر ہے کہ میر سے دوست کا بیر کہنا کہ بیر'' مولو یوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔'' کہاں تک مسیح ہے؟ اس کا جواب ذر اوضاحت اور تفصیل ہے دیجے گا۔

جواب:... بیرحدیث مفکلو ق شریف (س:۱۷) پرضیح بخاری کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ آپ کے دوست کا اس کو "مولو یوں کی گھڑی ہو کی باتیں" کہنا، جہالت کی بات ہے۔ان کواس سے تو بہر ٹی جا ہے اور بغیر تحقیق کے ایس کہنے سے پر ہیز کرنا چاہئے ،ورنہ بعض اوقات ایمان ضائع ہوجاتا ہے۔

#### انکار صدیث، انکار دین ہے

سوال:...ایک صاحب کا کہنا ہے کہ چونکہ احادیث کی بنا پر ہی مسلمان فخلف فرقوں میں ہے ہوئے ہیں ،اس لئے احادیث کو نہیں ماننا چاہئے۔ نیز ان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قر آن تھیم کی حفاظت کا دمہ تو لیا ہوا ہے مگر احادیث کی حفاظت کا دمہ بالکل نہیں لیا ،اس لئے احادیث غلط بھی ہو سکتی ہیں ،لہٰ دااحادیث کوئیس ماننا جاہئے۔

جواب:..احادیث آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے ارشادات کو کہتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ جو محض آنخضرت ملی الله علیه وسلم پر ایمان رکھتا ہو وہ آپ مسلی الله علیه وسلم کے ارشادات مقدسہ کو بھی سرآنکھوں پررکھے گا، اور جو مخص آنخضرت مسلی الله علیه وسلم کے

(١) وفي الخلاصة: من رَدَّ حديثًا قال بعض مشالخنا: يكفر، وقال المتأخرون: ان كان متواترًا كفر، أقول: هذا هو الصحيح إلّا اذا كان ردَّ حديث الآحاد من الأخبار على وجه الإستخفاف، والإستحقار والإنكار. (شرح فقه الأكبر ص:٢٠٣). أيضًا فتاوي تاتارخالية (ج:۵ ص:٣٢٤).

(٢) وعنه (أى: أبى هريرة رضى الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن ....
 الخ. (مشكوة ج: ١ ص: ١ ء باب الكبائر وعلامات النفاق، كتاب الإيمان).

(٣) الفتاوي التاتارخانية ج: ٥ ص: ٣٢٣. والإستخفاف بالعلماء لكونهم علماء استخفاف بالعلم والعلم صفة الله منحه فضلا على خيار عباده ليدلوا خلقه على شريعته نيابةً عن رُسله، واستخفافه هذا يعلم أنه إلى من يعود؟ (بزازية على هامش الهندية ج: ٢ ص: ٣٢٢ طبع رشيديه)، أيضًا قال الشامى: فلو بطريق الحقارة كفر الأن إهانة أهل العلم كفر على المختار. (شامى ج: ٣ ص: ٢٢، مطلب في الجرح الجرد، طبع ايج ايم سعيد).

(٣) الإيمان وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة. (الدر المختار ج:٣ ص: ٢٢١). ارشادات کومانے ہے انکار کرتاہے وہ ایمان بی سے خارج ہے۔

### كيا حديث كى صحت كے لئے دِل كى گوابى كا اعتبار ہے؟

جواب:... بیرهدیث شریف مندِ احمد میں دوجگہ (ایک ہی سند سے) مردی ہے (ج:۵ می:۳۲۵، ج:۳ می:۹۷)، مندِ برار (مدیث:۱۸۷)، سیح ابنِ حبان میں ہے، بیٹی نے مجمع الزوائد میں، امام ابنِ کثیر نے تفییر میں، زبیدی شار رح احیا نے

<sup>(</sup>۱) من رد حديثًا قال بعض مشائخنا يكفر، وقال المتأخرون إن كان متواترًا كفر، أقول: هذا هو الصحيح. (شرح فقه الأكرب ص:۲۰۳، طبع مجتبائي دهلي).

<sup>(</sup>٢) عن أبى حُمَيد وأبى أسيد ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم وتلين له اشعاركم وابشاركم وترون وابشاركم وترون أنه منكم قريب فانا اولى به، واذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم وتنفر منه اشعاركم وابشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. (مسند احمد ج: ٥ ص: ٣٥٥، أيضًا: ج: ٣ ص: ٩٤، طبع بيروت).

ات ن میں اور علی بن محمد ابن عراق نے "تسنویه الشریعة الموفوعة" میں قرطبی کے والے سے اس کو میچ کہا ہے۔ علامہ ابن جوزگ نے اس کوموضوعات میں شارکیا ہے اور عُقیلی نے اس پر جرح کی ہے، شوکانی "السفوائد الجسموعية" میں کہتے ہیں کہ میرائی اس پر مطمئن نہیں۔ (۱)

آپ کا بیارشاد سے عاص مناسبت رکھتے تھے، یاان کے بعد محدثین حضرات ہیں جن کے مزاج بیل الفاظ نبوی کو پہچانے کا ملکہ تقویہ کے کلمات طیبات سے عاص مناسبت رکھتے تھے، یاان کے بعد محدثین حضرات ہیں جن کے مزاج بیل الفاظ نبوی کو پہچانے کا ملکہ تقویہ پیدا ہوگیا ہے، بہر حال عامة الناس اس کے خاطب نہیں۔ اور بیابیا ہی ہے جیسے کہ ؤوسری حدیث میں فرمایا: "استفست قبلہ ک ولو افساک المسفنون" یعنی اپنے ول سے فتوی پوچھو (چاہے مفتی جمہیں فتوے دے دیں) یہ ارشاداً رہا بہ قلوب صافحہ کے لئے ہے، ان کے لئے نہیں، جن کے ول اندھے ہوں۔

جنت، دوزخ کے منکراورآ واگون کے قائل کا شرعی حکم

سوال:...اگرکوئی مسلمان کہددے کہ:'' میرا ایمان جنت، دوز خ پڑئیں، بلکہ ہندوؤں کے عقیدے آ واگون پرہے' تو کیا وہمسلمان روسکے گا؟ مرنے کے بعدا بیے فض کومسلمانوں کے قبرستان میں ڈن کیا جائے گا؟ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گا؟ اس کے اس کے مسلمان دُعائے معظرت کرسکتاہے؟ آ دکام شریعت ہے مطلع فر ماکراللہ کی خوشنودی حاصل کریں، جوزاک الله! لیے مسلمان دُعائے معظرت کرسکتاہے؟ آ دکام شریعت ہے مطلع فر ماکراللہ کی خوشنودی حاصل کریں، جوزاک الله! جواب:...جوفی جنب و دوزخ کا مشکر ہو، یا ہندوؤں کے آ واگون کا قائل ہو، وہ مسلمان نہیں۔' اس کومسلمانوں کے جواب:...جوفی جنب و دوزخ کا مشکر ہو، یا ہندوؤں کے آ واگون کا قائل ہو، وہ مسلمان نہیں۔' اس کومسلمانوں کے

(n) قبرستان میں ون نہیں کیا جائے گا، نداس کی نماز جناز و پڑھی جائے گی، نداس کے لئے دُعائے مغفرت ہے۔ (۵)

### ز بردستی اسلامی اَ حکامات کی تعلیم و بینا

سوال:...اگرایک مسلمان بھائی وُوسرے مسلمان بھائی کونماز کے لئے کہتا ہے اور وہ بندہ اس پڑمل نہیں کرتا اور اِ نکار کرتا ہے، تو کیا نماز کے لئے کہنے والا بندہ گناہ گار ہے؟ یا اس فخص کواس وقت تک کہتا جا ہے جب تک مان نہ جائے؟ اور اگروہ نہ مانا اور اس

<sup>(</sup>۱) وإذا سبمعتم النحديث ... إلخ رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما وسنده صحيح كما قال القرطبي وغيره. (تنزيه الشريعة المرفوعة ج: ١ ص: ٢ مقدمة الكتاب، وأيضًا ج: ١ ص: ٢٦٣ طبع دار الكتب العلمية بيروت).

 <sup>(</sup>۲) وهذا وإن كنان يشهد لذلك الحديث لكني أقول: أنكره قلبي، وشعرى، وبشرى وظننت أنه بعيد من رسول الله صلى
 الله عليه وسلم. (القوائد المجموعة للشوكاني ص:۲،۱،۲ كتاب القضائل طبع دار الباز مكة المكرمة).

 <sup>(</sup>٣) من أنكر الأهوال .... والجنّة والنار كفر. (شرح فقه الاكبر ص: ٢٠٥).

 <sup>(</sup>٣) اذا صات (المرتد) أو قتل على ردته لم يدفن في مقابر المسلمين، ولا أهل ملة، وانما يلقلي في حفرة كالكلب. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ٢٩١ الفن الثاني، طبع إدارة القرآن).

<sup>(</sup>۵) "وَلَا تُبَصَلِ عَلَى أَحَدِ مِنهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ" (التوبة: ۸۳)، "مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَالَّلِأِيْنَ امْنُواۤ أَنْ يُسْتَغْفِرُوا لِلْمُشُرِكِيْنَ" (التوبة: ١٣٠١).

درمیان اس کی موت واقع ہوجائے تو کیا وہ مشکر کہلائے گا؟ اور اس کی سرزااللہ کے نزدیک کیا ہوگی؟ کیا نماز کے لئے کہنے والا بندہ بھی اس سرزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ وہ اس مخص کونماز کے لئے راغب نہ کرسکا؟

جواب:..مسلمان بھائی کونماز کے لئے حسنِ تدبیر کے ساتھ ضرور کہنا جا ہے ،گرا تنااصرار نہ کیا جائے کہ وہ انکار کردے۔ اگر'' اِنکار'' کا بیمطلب ہے کہ:'' میں تیرے کہنے سے نہیں پڑھوں گا'' تو کا فرنیس ہوگا ، اور اگر بیمطلب ہے کہ وہ نماز کی فرضیت ہی کا منکر ہے تو کا فرہوجائے گا۔ (۱)

خدا کی شان میں گستاخی کرنے والی کا شرعی حکم

سوال:...ایک عورت خدائے بزرگ و برتر کی شان میں گتاخی کی مرتکب ہوتی ہے،مثلاً:نعوذ ہاللہ! وہ یہ ہتی ہے کہ:'' خدا بہراہے،سنتا بی نہیں ہے' وغیرہ تواس کے بارے میں اسلام میں کیا تھم ہے؟ اور نیز اگر شادی شدہ ہوتو تکاح پر کیا اثر پڑے گا؟ جواب:...ایسے گتا خانہ الفاظ ہے ایمان ضائع ہوجاتا ہے، اس کوتو بہر کے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے۔ (۳)

'' اگرخدا بھی کہاتو نہ مانوں'' کلمہ مکفر ہے

سوال:... میں نے ایک دن ایک مخص ہے ہے کہا کہ چلوہ مارے مولوی صاحب ہے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں ، اگر وہ غلط ہوگا تو

ہم بھی اسے چھوڑ ویں گے ، اور اس کی بات نہیں سنا کریں گے ، تو اس نے جواب ہیں کہا کہ: '' ہیں اس کے پاس قطعا نہیں جاؤں گا ،
چاہے پھی بھوجائے۔ اور اس کونہیں مانوں گا ، چاہے میری گردن بھی کٹ جائے '' ہیں نے پھر اصرار کیا کہ بات یو چھنے ہیں کیا حرج ہے ، وہ اٹکا دکرتا رہا اور ہیں اصراد کرتا رہا ، حتی کہ اس نے کہا کہ: '' اگر خدا بھی آ کر کہدوے کہ اس مولوی صاحب کو بھی مانو اور اس کی بات سنوتو بھی ہیں نہیں مانوں گا ، اور نہ بات سنوں گا۔'' جواب طلب بات سے ہے کہ اس کہنے ہے اس کے ایمان واسلام اور اعمال پر پچھ اثر پڑے گا انہیں ؟

جواب:...اس مخص کے بیالفاظ کے ''اگر خدا بھی آ کر کہد دے...'' کلمہ کفر ہیں ، اس کو ان الفاظ سے تو بہ کرنی جا ہے اور اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی جا ہے ، واللہ انظم!

<sup>(</sup>۱) وقول الرجل لا اصلى يحتمل اربعة أوجه: أحدها لا اصلى، لاني صليت. والثاني: لا اصلى بأمرك فقد امرني بها من هو خير منك. والثالث: لا اصلى قسقا مجانة، فهذه الثلاثة ليست بكفر. والرابع: لا اصلى اذ ليس يجب على الصلاة ولم اومر بها يكفر. (الهندية ج:۲ ص:۲۸۸، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

<sup>(</sup>٢) اذا وصف الله بما لا يليق يكفر. (البزازية على الهندية ج: ١ ص: ٣٢٣، كتاب ألفاظ ما يكون إسلامًا أو كفرًا).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الزناء وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختارج: ٣ ص: ٢٣٦، باب المرتد، عالمگيري ج: ٢ ص:٢٨٣، كتاب السير).

 <sup>(</sup>٣) اذا وصف الله بسما لا يمليق يكفر. (بزازية على هامش هندية ج: ٢ ص: ٣٢٣). اذا قبال: "لو أمرني الله بكذا لم أفعل" فقد كفر. كذا في الكافي. (الفتاوي الهندية ج: ٢ ص: ٢٥٨، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

### "بن بلائے تواللہ کے گھر بھی نہ جاؤں " کہنے والے کا شرعی حکم؟

سوال:...رمضان شریف میں پچھ دوست دعوت پر مدعو نہے، جب وہ جانے گئے تو مجھے بھی کہا، تو میں نے کہا کہ:'' میں تو مدعونیں ہوں 'بقلِ کفر، کفرنبا شد کے مصداق بن بلائے تو اللہ تعالیٰ کے گھر بھی نہ جاؤں'' مطلب خود داری کا تھا، کیا بیالفاظ کلمہ پکفر میں آتے ہیں؟

جواب:...مطلب تو چاہے کچر بھی ہو، کیکن الفاظ گنتا خانہ ہیں ، اس لئے اس سے تو ہے کی جائے اور تجدیدِ ایمان کی جائے ، اور اگر نکاح ہو چکاہے تو نکاح کی بھی تجدید کی جائے ، واللہ اعلم! (۱)

### "الله الله المحالي من معرت يكل سب المحدين" كهني والله كاشرى محم؟

سوال:... کھوعرصہ پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گتا خی کی تھی اور (نعوذ باللہ) یہ کہا تھا کہ: '' اللہ کھونیس ہے'' اور کورے بھی خراب کلمات کے تھے۔ یہ بھی کہا تھا کہ: '' آج ہے ہم عیسائی ہیں اور حضرت عیسیٰ کو مانے ہیں'' اور شاید یہ بھی کہا تھا کہ: '' حضرت عیسیٰ بی سب پکھے ہیں'' اور دروازے پر اشکیر ہے صلیب کے نشان بنالئے تھے، اور شاید خود بھی بیدنشان عیسا ئیوں کی طرح اوا کئے تھے، (اور شاید دُور مرے خدا ہب کے بانیوں کا نام بھی لیا تھا اور شاید ان کے ہم غد جب ہونے کا بھی کہا تھا)، اس وقت میرے گھر کے تھے، (اور شاید دُور مرے خدا ہب کے بانیوں کا نام بھی لیا تھا اور شاید ان کے ہم غد جب ہونے کا بھی کہا تھا)، اس وقت میرے گھر کے اور افراد بھی تھے۔ یہ واقعہ پہلے کا ہے اور ہوسکتا ہے کہ جھے ہول چوک ہوگئی ہو، لکھتے وقت میں اب تقریباً پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور کلمہ بھی پڑھتی ہوں ، اب آپ بتا ہے کہ ہیں کیا کروں؟ اور کس طرح اس گناہ کے عذاب ہے بچوں؟ کیا اس طرح کہنا شرک ہوا؟ اور کیا ہیں اب تجد بیدا یمان کروں؟

جواب:...جوالفاظ آپ نے لکھے ہیں، ان کے گفر وشرک ہونے ہیں کیا شہہ ہے...؟ تجدید ایمان ای وقت ضروری تھی، تجدید ایمان کا طریقہ بیہ ہے کہ ان الفاظ سے تو ہہ کر کے کلمہ شریف پڑھ لیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس گستاخی کی معافی ما تک لی جائے، تجدید ایمان کے بعد تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔

# گتاخی پراللدتعالی ہے معافی مانگیں اور ایمان ونکاح کی تجدید کریں

سوال:... میں نے ایک دن شیطان سے مخاطب ہو کریہ کہا کہ:'' اے شیطان!اب میں اللہ پر،اس کے رسول پرایمان نہیں لاتا،اب میں تجھے پر (شیطان پر)ایمان لاتا ہوں،اب تو میرافلاں پُرا کام کردیے''لیکن وہ پُرا کام نہیں ہوا، یا شیطان نے نہیں کیا، میں

<sup>(</sup>۱) وصبح بالنصّ ان كل من استهزأ بالله تعالى أو بملك .... فهو كافر. (كتاب الفصل لابن حزم ج: ۲ ص: ۲۵۵، بحواله إكفار الملحدين ص: ۲۳) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح .... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (در مختار ج: ۳ ص: ۲۳۲ ما باب المرتد، فتاوى عالمگيرى ج: ۲ ص: ۳۸۳ ، الباب التاسع في أحكام المرتدين). (۲) قالوا: سبُ الله تعالى كفر محض ، وهو حق لله ، و توبة من لم يصدر منه إلا مجرد الكفر الأصلى أو الطارى مقبولة مسقطة للقتل بالإجماع ... الخ. (الصارم المسلول على شاتم الرسول ص: ۱ ۲۹) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح .... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة و تجديد النكاح. (الفتاوى الشامية ج: ۳ ص: ۲۳۲).

اب دوبار ومسلمان ہونا چاہتا ہوں ، براہ مهر بانی مجھے دوبار ہمسلمان ہونے کا طریقہ بتادیجئے۔

جواب: ... آپ نے بڑی نادانی کی بات کی ،خدانخواستداگردہ مُراکام آپ کے حسبِ منشاہوجا تاتو آپ کے دوبارہ مسلمان ہوئے کاراستہ ہی بند ہوجا تا۔ توبہ! توبہ! توبہ! کتنی مُری بات ہے کہ آدمی اللہ تعالی اوراس کے رسول کا انکار کرڈالے۔ آپ کلمہ شریف پڑھ کر اپنے اسلام وایمان کی تجدید کریں'، اوراس گتاخی و بے او بی پراللہ تعالیٰ سے معافی مائلیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تواپنے نکاح کی بھی تجدید کریں۔ (۲)

'' جس رسول کے پاس اختیارات نہ ہوں ، اُسے ہم ماننے ہی ہیں'' کہنے کا کیا تھم ہے؟ سوال:...ایک فض نے کہا کہ:'' ایسارسول جس کے پاس اختیارات نہ ہوں تواس کو ماننے ہی نہیں'' کیا ایسا کلہ کہنے ہے آدی اسلام سے خارج ہوجاتا ہے؟

جواب:... بیرسول الله صلی الله علیه وسلم کا انکار ہے، اس کے تجدید ایمان کے ساتھ نکاح کی تجدید بھی کی جائے۔

### حضور صلی الله علیه وسلم کی اونیٰ گستاخی بھی گفر ہے

سوال:..رسول الله سلی الله علیه وسلم کی شانِ اقدس میں گنتاخی کرنے کے باوجود بھی کیا کوئی مسلمان روسکتا ہے؟ جواب:...آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے بال مبارک کی تو بین بھی گفر ہے۔ فقہ کی کتابوں میں مسئلہ کھا ہے کہ: اگر کسی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کے لئے تصغیر کا صیغہ استعمال کیا ، وہ بھی کا فرہوجائے گا۔

### حضور صلی الله علیه وسلم کے منکر کا کیا حکم ہے؟

سوال:...ایک آ دمی الله تعالیٰ پرکمل یقین رکھتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کوشریک بھی نہیں کرتا ، نماز بھی پڑھتا ہے،لیکن وہ حضور صلی الله علیہ وسلم کونبیں مانتا تو کیاوہ آ دمی جنت کاحق دارہے؟

<sup>(</sup>۱) وتوبته أن يأتي بالشهادتين. (بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ١٣٥). وفي الشامي: فقالت ...... أنا أشهد أن لَا إله إلّا الله وأن محمد رسول الله كان هذا توبة منها. (شامي ج: ٣ ص: ٢٣٦، باب المرتد).

<sup>(</sup>۲) - گزشته منجه حاشیه تمبرا ـ

<sup>(</sup>٣) فاذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام فلا يكون فيه ايمان وهاذا هو بعينه كفر المارم المسلول على شاتم الرسول ص: ا ٣٤، طبع بيروت). ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (فتاوى شامي ج: ٣ ص: ٢٣١، كتاب السير، باب المرتد).

 <sup>(</sup>٣) وفي الميط: لو قال لشعر النبي صلى الله عليه وسلم: "شُعَيْر" يكفر عند بعض المشائخ، وعند البعض لَا يكفر إلّا إذا قال ذلك بطريق الاهانة. (رسائل ابن عابدين ج: ١ ص:٣٢٩).

جواب:...جومحص آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوئیس مانتا ، وه خدا پریقین کیسے رکھتا ہے ...؟ (۱)

#### كيا كتاخ رسول كوحرامي كهه سكتے ہيں؟

سوال: .. بعض لوگ سور ہ قلم کی آیت: ۱۳ (زنیم) ہے استدلال کر کے گستانی رسول کوحرا می کہتے ہیں۔ کیا بید و رست ہے؟
جواب: ... آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی بھی رسول کی گستا فی کرنا بدترین کفر ہے (نعوذ باللہ) ، گرقر آنِ کریم کی اس آیت کر بمد میں جس فخص کو'' زنیم'' کہا گیا ہے ، اس کو گستا فی رسول کی وجہ ہے'' زنیم' 'نہیں کہا گیا، بلکہ بیدا یک واقعہ کا بیان ہے کہ وہ فخص واقعتا ایسا ہی بدنا م اور مفکوک نسب کا تھا۔'' اس لئے اس آیت کر بمدے بیا صول نہیں نکالا جاسکتا کہ جو فخص گستا فی رسول کے کفرکا ارتکاب کرے ، اس کو' حرامی'' کہ دیکتے ہیں۔

### رُشدی ملعون کے جمایتی کاشرعی حکم

سوال:...جارے بہاں ایک فخص نے دعویٰ کیاہے کہ سلمان رُشدی بہترین انسان ہے، اس نے جو پچولکھاہے، وہ حقیقت ہے۔ لہٰذاقر آن اور سنت کی روشنی میں جو خص شائم رسول کو بہترین انسان قرار دے، اس کی سزاکیاہے؟ جو اب نہ کہ میں جو خص شائم میں جو تا بھائی ہے، اور یہ بھی دائر واسلام ہے خارج ہے۔ جو اب نہ سلمان رُشدی کا جھوٹا بھائی ہے، اور یہ بھی دائر واسلام ہے خارج ہے۔

### کیا یا کتان کے بہت ہے لوگ سلمان رشدی نہیں ہیں؟

سوال:...روزنامہ جنگ کے قوسط سے میں آپ کی اور علائے دین کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج کل سلمان رشدی اور اس کی شیطانی کتاب کے سلط میں ڈنیائے اسلام میں بڑے ہیانے پراختجاج اور غم و غضے کا اظہار ہور ہا ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس گستا خی پر یقینا وہ قابل گردن زدنی ہے، گر تعجب اس بات پر ہے کہ دیگر مما لک کے علاوہ خاص طور سے ایک طبقہ پاکستان میں بہت پہلے سے اسلام کے خلاف سرگرم عمل ہے، جولا کھوں کی تعداد میں ہیں اور ان میں سے ہرایک سلمان رشدی ہے کہ تبییں، بلکہ زیادہ شیطان صفت ہے۔ یہ حضرت عیسی علیہ السلام کے خلاف خاص طور سے اور دیگر انبیائے کرام اور ختم المسلین حضرت می مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وہ ملم کی شان میں گستا خانہ کلمات استعال کرتے ہیں۔ اس فرقے بلکہ وین کے بانی کالٹریچراور کتا ہیں لا تعداد شائع ہوتی ہیں اور مسلمانوں کو گراہ تو کم مگر انتہائی دِل آزاری کا موجب ہیں۔ حداثو یہ ہے کہ اس کا بانی (نعوذ باللہ)

 <sup>(</sup>١) اذا لم يعوف الرجل ان محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فليس بمسلم. (الفتاوي التاتارخانية ج: ٥ ص: ٣٢٥ قديممي) وأيضًا انكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبة له إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، بل جحد للرب بالكلية وانكار ... الخ. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ١٦٥).

 <sup>(</sup>٢) قال أبو يتوسف: وايسما رجل مسلم سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذّبه أو عابه أو تنقّصه فقد كفر بالله تعالى.
 (كتاب تنبيه الولاة والحكام على احكام شاتم خير الأنام، ملحقه رسائل ابن عابدين ج: ١ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) (عن) سعيد بن المسيّب وعكرمة هو ولد الزّني الملحق في النسب بالقوم. (تفسير قرطبي ج: ١٨ ص: ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) الأن الرضاء بالكفر كفر. (شرح فقه أكبر ص: ٣٩، طبع مجباتي دهلي، أيضًا: فتاوي قاضيخان على الهندية ج: ٣ ص:٥٤٣).

رسول متبول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو اُدھورا کہتا ہے اوراس کی تکیل کے لئے کہتا ہے کہ بین آیا ہوں ( گویا وُ ومراجم لے کر )، اور یس کھی ہوں اور یس بھی آخری نی ہوں ( خطبہ الباس میں اُدھی ہوں اور یس بھی آخری نی ہوں ( خطبہ الباس میں اُدھی ہوں کہ اُنے ہوں اور یہ بھی اُنے کہتا ہوں کہ اُنے کہتا ہوں کہ ہوں کہ اُنے کہ اُنے کہ اُنے کہ اُنے کہ ہوں کہ اُنے کہ اُنے کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہورا ہے کہ کھو اِ اِن سے محبت رکھے والے اور پڑھے کھے لوگوں کے لئے ہی ہے، موام الناس متنفیہ نہیں۔ ختم نہوت کے در لیے کام ہورہا ہے کہ کھی وین سے محبت رکھے والے اور پڑھے کھے لوگوں کے لئے ہی ہے، موام الناس متنفیہ نہیں۔ اُن ہوں کہ اُن ہوں کہ اُن ہوں کہ ہورا ہوں کہ ہور ہوں کہ ہور ہے کہ ہور ہوں کے اور خاص طور سے ان مسلمانوں پر جو کم تعلیم یا فتہ یا ناخوا ندہ ہیں ، مبلغوں اور علی ہے کہ اُن کہ ہور بہات، تھے اور شہر میں جا کہ بیات کے در لیے لوگوں کو بتا کیں کہ جھوٹ کیا ناخوا ندہ ہیں ، مبلغوں اور علی ہے کہ اُن کہ اُن کہ اُن کہ ہور کہ ہورا اور کا ذب ہے۔ اسلام ہی اللہ کا ناخوا ندہ وی بیں ہے اور کی کہ ہو کہ ہورا ہوں کہ کہ ہور کہ ہور کہ ہورا کہ

جواب:...جھےآپ کی رائے سے پوراا تفاق ہے۔

قرآن مجيد كي توجين كے مرتكب كاشرى تكم

سوالی:...جارے والد صاحب نے گزشتہ ونوں گھر یلو ( فائلی ) جھڑے کے درمیان ایک الی کتاب جس بیس زیاد ہ تر آن پاک کی سورتیں لکھی تھیں ، اپنے ہاتھ سے اُٹھا کرزین پر'' وے ماری'' اور ایک بار بھی بلکہ کی بار بھیوٹے بھائی کے بقول:
انہوں نے اسے پیروں سے بھی مسلا تھا۔ جبکہ اس جھ کو انہوں نے قرآن مجید کو اپنی بیٹم سے جھڑے کے دوران دو بارز بین پر آچھالا لین بیٹم کو تھنچ کر مارا اور تیسری بارانہوں نے اس کے صفح ہاتھوں سے نوبی نوبی کر کمرے میں پھیلا دیے ، جبکہ وہ صفحات آ دھے آ دھے شہید ہو تھے ہیں۔ والدہ صاحب نے بیسی بتایا کہ وہ اس طرح قرآن پاک اس سے پہلے بھی کی بارشہید کر تھے ہیں۔ اب جھے لوچ جین اور یہ کہ ان کا تیاں بار کی ایک اس سے پہلے بھی کی بارشہید کر تھے ہیں۔ اب جھے بیسی جسل کا تیاں کہ اور یہ کہ ان کا تیان کا نکاح باتی ہے یا نہیں؟ (طرہ یہ کہ آبی ہی اس کم سرح کے ہیں یانہیں؟ اور یہ کہ ان کا کا وب کریں یانہیں؟ لینی اللہ تعالیٰ کے کلام کی صرح کے جرمتی کرنے والا شخص اس قابل ہے یانہیں؟ بھارے جائے گیا ہوا ہے اس کھر اور یہ کہ اور دیں اب ان کا اور بیک ہوں کہ والدین اسے اپنی آئکھوں سے پڑھ لیس، کو تھر میں کی بارڈ ھے اپنی کا کم میں بھی اس کو ضرور شامل سیجے گا۔ کو تک میں جس کی بارڈ ھے اپنی اس کو ضرور شامل سیجے گا۔ کو تک میں جائی ہوں کہ والدین اسے اپنی آئکھوں سے پڑھ لیس، کو تک میں کی بارڈ ھے اپنی کا کم میں بھی اس کو ضرور شامل سیجے گا۔ کو تک میں جو اس کہ والدین اسے اپنی آئکھوں سے پڑھ لیس، کو تک میں کی بارڈ ھے

چھےالفاظ میں نکاح کی باقیت پرشک ظاہر کر چکی ہوں الیکن انہیں میری بات کا اعتبار نہیں ہے۔

جواب: ... قرآن کریم کی اس طرح بے حرمتی کرنے والامسلمان نہیں رہتا، بلکہ کافر ومرتد ہوجاتا ہے، اورآپ کی والدہ کے بقول میخن اس سے پہلے بھی قرآن کریم کی بے حرمتی کر چکا ہے، اس لئے اس شخص کولازم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے اور نکاح کی بھی تجدید کرے۔ جب تک یہ اپنے ایمان کی تجدید نہیں کرتا، اس کے ساتھ مسلمانوں کا سامعا لمدند کیا جائے، اگر مرے تو اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں وفن نہ کیا جائے، اور اس کی بیوی اس کے لئے حرام ہے۔ وہ چونکہ تمہار اباب ہے، اس لئے جس طرح بھتنی کو کھانا دیا جاتا ہے، اس کو دے دیا جائے۔

" تبت يدا" بر" تبت كريم" نكل جانا

سوال: ... عرض ہے بندہ تا چیز ہے ایک لفزش ہوا سرز دہوگی ہے، وہ یہ کہا کہ: دیکھیں ہے جمھ پہنس دہے ہیں، میں نے پوچھا: کیوں؟ تو کہا کہ: میں "نبّ ن یکدآ" پڑھ رہی ہوں، نے کہدر ہے ہیں کہ آپ غلط پڑھ رہی ہیں، اس پر جمھ ہے بلاقصد وارادہ ہے ساختہ لفظ ' بیٹ سے میں اس پر جمھ ہے بلاقصد وارادہ ہے ساختہ لفظ ' بیٹ سے میں شاید نہیں میں دائر ہا ایمان سے خارج تو نہیں ہوگیا، مقامی مجد نے ایسے ہوں۔ اب اِس وقت سے میں شدید و بنی کرب میں جمال ہوں کہ آیا کہیں میں دائر ہا ایمان سے خارج تو نہیں ہوگیا، مقامی مجد کے خطیب صاحب نے زجوع کیا تو اُنہوں نے فر مایا کہ: یہ شیطانی وسوسہ ہو الاقوۃ پڑھتے رہو، کیکن اس کے باوجود بھی میرا ول مطمئن نہیں ہور ہا ہے۔ اب آپ فر مائی کہ میر ہے ہوئے الفاظ ' تبت کریم'' جو کہ بلا قصد وارادہ نگل گئے، اِن الفاظ کی اور آئی ہے قر آن پاک کی ہے اور اِن تو نہیں ہوگئی، اور اِس ہاد اِی کی وجہ سے ہیں کہیں دائر ہ ایمان سے تو خارج نہیں ہوگیا، اگر ایسا ہو تو اِس کا کفارہ اور اِز الد کیے ممکن ہے؟ جلد از جلد جواب عنایت فر ماکر جمھے اِس ذ ہنی اذبیت سے نجات ولا کیں، میں آپ کا از صد مشکور وجمنون ہوں گا۔

جواب:... چونکہ بلاقصد بیالفاظ صادر ہوئے ،اس لئے ایمان سے خارج نہیں ہوئے ،اللہ تعالیٰ سے اِستغفار کیا جائے کہ اس ہوا غلطی کومعاف فرمائیں۔

<sup>(</sup>۱) من استخف بالقرآن ... كفر. (شرح فقه الأكبر ص:۲۰۵). وفي الفتح من هزل بلفظ الكفر ارتد، وان لم يعتقده للإستخفاف ...الخ. (درمختار مع الشامي ج:۲ ص:۲۲۲، باب المرتد).

 <sup>(</sup>۲) ما يكون كُفرًا النفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد الزنا ..... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (درمختار ج:۳ ص:٣٣١) النكاح. (درمختار ج:۳ ص:٣٨٣) الباب التاسع في أحكام المرتدين).

<sup>(</sup>m) "وَلَا تُصَلَّ عَلَى آحَدٍ مِّنْهُمُ مَّاتَ آبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ" (التوبة: ٨٣).

<sup>(</sup>٣) واذا مات (المرتد) .... لم يدفن في مقابر المسلمين. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ١٩١، الفن الثاني).

<sup>(</sup>۵) وقبى النماظ: تكلم بها خطأ، نحو أن أراد أن يقول: لا إله إلا الله، فجرى على لسانه بلا قصد أن مع الله إللها آخر .... لا يكفر فيه قطعًا ..... لكن يؤمر بالإستافار والرجوع ... الخ.. (هدية المهديين ص: ١٣ طبع استنبول، وأيضًا في شرح الأشباه والنظائر للحموى ج: ١ ص: ٣٣، طبع إدارة القرآن كراچي).

### قرآن پاک کی تو بین کرنے والے کی سزا

سوال:...امیر خان کی اپ جیوٹے تھائی کے ساتھ کی چھوٹی کی بات پرلڑائی ہوگئ تھی ،امیر خان اور اس کے بیٹوں نے جیوٹے بھائی اور اس کے گھر والوں کو مارا بیٹا اور زخی کیا۔ آخر پولیس تک نوبت پیٹی ، پھے عرصہ بعدا میر خان کے چھوٹے بھائی نے جرگے کے ساتھ قر آن لے کر بڑے بھائی ہے معانی مائی کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، جو غلطیاں آپ نے کی ہیں، وہ بھی میں اپنے سر لیتا ہوں، آپ خدا کے لئے اور قر آن پاک کے صدقے بھے معانی فرمائیں۔لیکن امیر خان نے پورے جرگے کے سامنے قر آن مجید کے لئے بیتو میں انسان کے بیتو میں کی کیا ہے؟ بیتو صرف ایک چھاپہ خانے کی کتاب ہے، اس کے سوالی کے اس کے موالی کے بیتو میں اس کے سوالی کے بیتو میں انسان کے بیتو میں انسان کی کتاب ہے، اس کے سوالی کے بھی نہیں، آپ جھے سات ہزار دویے دیں یا میرے ساتھ کیس لڑیں۔''

الف:... کیا بیبنده مسلمان کہلانے کا مستحق ہے جو کلام پاک کی تو بین کرے؟ ب:... کیا ایسا بنده مرجائے تو اس کا جناز ہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ج:...اس کے ساتھ اُٹھنا بیٹھنا، برتاؤ کرنا کیساہے؟

چواب:..قرآن مجید کی تو بین کفر ہے، پیض اپنے ان الفاظ کی وجہ ہے مرتد ہو گیا ہے،اوراس کا نکاح باطل ہو گیا۔ اس پر تو ہر کرنالازم ہے،مرتد کا جناز و جا ئزنبیں، نداس ہے میل جول ہی جائز ہے۔

" تمهارے قرآن پر بیشاب کرتی ہوں" کہنے دالی بیوی کاشرعی تھم

سوال:...میری بیوی نے جھے کہا کہ:'' میں تہارے قرآن پر پیٹاب کرتی ہوں'' اس واقعے ہے اس کے ایمان اور نکاح پر کیا اثر پڑا؟

چواب: بہاری ہوی ان الفاظ ہے مرتد ہوگئ اور تمہارے نکاح سے نکل گئی۔ اگر وہ تو بہ کرے تو ایمان کی تجدید کے بعد تم ہے دو ہارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) من استخف بالقرآن .... كفر. (شرح فقه الأكبر ص: ٢٠٥، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٢) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الزنا. (درمختار مع حاشيه ردّ الحتار ج: ٣ ص: ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا تَصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ". (التوبه: ٨٣).

 <sup>(</sup>٣) "يَسَابُهَا اللَّذِينَ امنتُوا لَا تَتَجِدُوا عَدُونَى وَعَدُوكُمُ أَوْلِيَاءَ تُلَقُونَ اللَّهِمُ بِالْمَوَدُّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمُ مِنَ الْحَقِ" (الممتحنة: ١).

<sup>(</sup>۵) من استخف بالقرآن .... كفر ـ (شرح فقه الأكبر ص: ۲۰۵). وفي الدر المختار: وفي الفتح من هزل بلفظ الكفر ارتد وان لم يعتقده للإستخفاف .... الخ ـ وفي شرحه: من هزل بلفظ كفر أى تكلّم به باختياره غير قاصد معناه .... فانه يكفر وأشار الى ذلك بقوله: للإستخفاف، فان فعل ذلك استخفافًا واستهانة بالدِّين فهو امارة عدم التصديق .... الخ ـ (شامى ج: ٣ ص: ٢٢٢، باب المرتد). أيضًا: الإستهزاء بحكم من أحكام الشرع كفر ـ (شرح فقه أكبر ص: ٢١٤).

### غصے سے قرآن مجید کسی کو مارنا

سوال:... میں اپنی بہن کوقر آن شریف کا سبق سکھا تا ہوں ، ایک مرتبداس کو سبق سیحے یا ذہیں تھا ، اورغلطیاں بہت آرہی تھیں ، تو میں نے غصے سے اس کے چبرے پرتھیٹر مارا ، اس نے غصے سے قر آن شریف اُٹھایا اور میر سے اُوپر مارا ، آیا اس سے کفرتو لازم نہیں آیا؟ اگر آیا تو کس پر؟

جواب:..تم اہل نہیں ہوکہ اپنی مہن کوقر آن مجید پڑھاؤ، اور تمہاری بہن ٹالائق ہے کہ اس نے قرآن مجید مارنے کے لئے استعمال کیا، دونوں تو بہ کرواور اپنے ایمان کی تجدید کرو، اور اگر نکاح کیا ہوا ہے تو نکاح بھی دوبارہ کرو۔ غضے میں ایسی حرکتیں کرناکسی مسلمان کاشیوہ نہیں ہے۔

### ویڈیوسینٹر پرقر آن خوانی کرنادین سے مذاق ہے

سوال:...وڈیوسینٹر کے افتتاح کے موقع پرقر آن خوانی کرنے اور کرانے والوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ جواب:... بیلوگ گنامگارتو ہیں ہی، جھے تواس میں بینجی شبہ ہے کہ وواس نعل کے بعد مسلمان بھی رہے یانہیں...؟ (۱)

#### ويديو كيمز كى وُ كان ميں قر آن كا فريم لگانا

سوال:... ویڈ ہو گیمز کی ایک دُکان میں تیز میوزک کی آواز، نیم عریاں تصویری و ہواروں پر گئی ہوئی، جدید دور کے ترجمان، لڑکے اورلڑ کیاں گیمز کیائے میں معروف اور کھلے ہوئے قرآن کا فریم لگا ہوا، دُکان کے مالک لڑکے سے کہا: بیقرآن کی بے حرش ہے کہان تمام چیز وں سے اُوپر ہے۔ حرش ہے کہان تمام چیز وں سے اُوپر ہے۔ ہوئی ہوئی قدم اُٹھا دُن، آپ سے عرض ہے کہ کیا ایسے مقامات پرقرآن یااس کو چھا: کیوں لگایا؟ کہا: برکت کے لئے ااس سے پہلے کہ میں کوئی قدم اُٹھا دُن، آپ سے عرض ہے کہ کیا ایسے مقامات پرقرآن یااس کی جیٹیت سے ہماری کیا ذمد داری ہوگی؟ کیونکہ بیرچیزیں اب اکثر جگہوں کردیکھی جاتی ہیں۔

پواب:...ناجائز کاروبار میں'' برکت''کے لئے قرآن مجید کی آیات لگانا بلاشہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہے، مسلمان کی حیثیت سے تو ہمارا فرض بیہے کدا ہے گندے اور حیاسوز کاروبار ہی کورہنے ندویا جائے، جس گلی، جس محلے میں ایسی وُ کان ہو، لوگ اس کو برواشت ندکریں ۔قرآنِ کریم کی اس بے حرمتی کو برواشت کرنا تو پورے معاشرے کے لئے اللہ تعالی کے قبر کو دعوت ویتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) وفي تشمة الفعاوى: من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر ... الخ. (شرح فقه الأكبو ص: ٢٠٥). وفي شرح الوهبانية لشرنبلالي: ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الزنا ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار على هامش ردّ اغتار، باب المرتد ج: ٣ ص: ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) في البزازية وغيرها: يكفر من بسمل عند مباشرة كل حرام قطعي الحرمة. (شامي ج: أنّ ص: ٩ ، خطبة الكتاب). (٣) لا يلقي في موضع يخل بالتعظيم. (هندية ج: ٥ ص: ٣٢٣، باب النخامس في ادب المسجد والقرآن)، وايضًا تعظيم القرآن والفقه واجب، كذا في فتاوئ قاضي خان. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٢١٣).

### دِین کی سی بھی بات کا نداق اُڑانا کفر ہے

سوال:...کوئی شخص کفر کے الفاظ بول ہے، مثلاً: '' روزہ دہ رکھے جو مجوکا ہو' ، یا'' روزہ دہ رکھے جس کے گھر میں گذم نہ ہو' ،
'' نماز میں اُٹھک بیٹھک کون کرے؟'' یا ای طرح کا اور کوئی کلمہ کفر بولے تو کیا اس کا ایمان شم ہوجا تا ہے؟ اس کی نماز ، روزہ ، جج ،
صدقات اور زکو قاضم ہوجاتے ہیں، اور اس کا نکاح ٹوٹ جا تا ہے؟ اس کو اب کیا کرنا چاہئے؟ کیا نکاح دوبارہ پڑھائے؟ اور توبکس طرح کرے؟ اگر وہ تو بہیں کرتا ہے اور خورت کے ساتھ مباشرت کرتا ہے جبکہ ہوی کے ساتھ نکاح تو جاتا رہا ، کیا وہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے؟ اب وہ کس طرح کرے مسلمان ہوگا؟ براہ کرم تفصیل ہے جواب دیں، نامعلوم کتے شخص اس میں مبتلا ہیں؟

جواب:... دِین کی کسی بات کا مُدالَ اُڑا نا کفر ہے۔ اس سے ایمان ساقط ہوجا تا ہے۔ایے شخص کواپنے کلماتِ کفریہ سے تو بہ کر کے اور کلم یشہادت پڑھ کراپنے ایمان کی تجدید کرنی جا ہے۔ نکاح بھی دوبارہ کیا جائے۔اگر بغیر توبہ یا بغیر تجدید نکاح کے بیوی کے پاس جائے گا توبدکاری کا گناہ دونوں کے ذمہ ہوگا۔

#### سنت كانداق أرانا كفرب

سوال:...ایک سوال کے جواب میں آپ نے تکھا ہے کہ: '' آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم کی کس سنت کا نداق اُڑا نایا اس کے بارے میں آپ نے اور اپنے اور اپنے بارے میں کوئی ناشائستہ بات کہنا کفر وار تداد ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان کواس سے بچائے، ایسے خص کوفور آنو ہر کرنی جا ہے اور اپنے اور اپنے ایک اور اپنے ایک اور اپنے کے تجدید کرنی جا ہے، اگر تو بہ نہ کر بے تو مسلمانوں کواس سے قطع تعلق کر لینا جا ہے۔''

آپ ہے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں کتبِ معتبرہ مثلاً: فقاویٰ عالمگیری یا فقاویٰ شامی اور دیگر کتب کے حوالہ جات مع عبارت تحریر فرمادیں جس ہے واضح ہوتا ہو کہا ہے تھی کواپنے نکاح اور ایمان کی تجدید کرنی جائے۔

جواب:...ا:..قآويٰ بزازيه برحاشيه قآويٰ منديييس ہے:

"والمحاصل أنه إذا استخف بسُنّة أو حديث من أحاديثه عليه السلام كفر، وتحت هذا الأصل فروع كثيرة ذكرناها في الفتاوئ."

(الفتاوى الهندية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين ج: ٢ ص:٣٢٨) ٢:... قَا كُي عَالِمُكِيرِي مِن بِي:

"من لم يقر ببعض الأنبياء عليهم الصالوة والسلام أو لم يرض بسُنّة من سُنن المرسلين فقد كفر." (الفتاوى الهندية ج: ٢ ص: ٢٦٣)

<sup>(</sup>١) الإستهزاء بحكم من أحكام الشرع كفر. (شوح فقه الأكبر ص:١١٥، طبع دهلي).

 <sup>(</sup>٢) ما يكون كفرا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد الزنا ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح ...إلخ. (در مختار مع رد المتار ج: ٣ ص: ٢٣٦)، باب المرتد).

m:...نیز فآوی عالمگیری میں ہے:

"إذا قبال: " چِنعرر كى ست دې قال را كه طعام خور د ندود ست نشويند "قبال ان كسان تهاونا بالسنة يكفر." (الفتاوى الهندية ج: ۲ ص: ۲۹۵)

٣: .. ورعتار (مع حاشيه شامي) يس ب:

"من هزل بلفظ كفر إرتد وإن لم يعتقده للإستخفاف، فهو ككفر العناد."

(اللر المختار مع رد اغتار، كتاب الجهاد، باب المرتد ج: ٣ ص: ٣٢٢)

علامه شامی رحمه الله نے اس کے تحت طویل کلام فر مایا ہے۔

البحرالرائق ميں ہے:

"وباستخفافه بسُنّة من السُّنن."

(البحر الوائق، باب أحكام الموتدين، كتاب المسير ج: ۵ ص: ۱۲۱) ال تتم كي عبارتين حضرات فقها م كي بيشار بين، جن بين تصريح كي كي ب كركس سنت كاغداق أزانا كفر وإرتداد ب، بلكه بيه

مسئلة خود قرآن كريم ميس معرت ب:

"قُلُ آبِاللهِ وَالْيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسْتَهْزِءُونَ. لَا تَعْتَلِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيُمنِكُمْ"
(التوبة: ٢٥، ٢٢)

# آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى كسى چيز كانداق أرانے والا كھلا كافر ہے

سوال :.. كى سنت كانداق أزانا كيما ي

جواب:..سنت، آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے طریقے کا نام ہے۔ آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی سی چیز کا قداق اُڑانے و والا کھلا کا فرہے۔اگروہ پہلے مسلمان تھا تو غداق اُڑانے کے بعد مرتد ہوگیا۔

صحابة كانداق أزانے والا كمراه باوراس كا ايمان مشتبه

سوال:...جوفض صحابہ کا مُداق اُڑائے اور حصرت ابوہر رہے گئام مبارک کے معنی بلی چلی کے کرے۔ نیزیہ بھی کہے کہ: میں ان کی حدیث نہیں مانتا۔ کیاوہ مسلمان ہے؟

جواب: ...جوفن کسی خاص سحانی کا نداق اُڑا تا ہے، وہ بدترین فاس ہے۔اس کواس سے توبہ کرنی جاہئے، ورنداس کے حق

(٢) وقص الشارب من سنن الأنبياء فتقبيحه كفر بلا اختلاف بين العلماء. (شرح فقه الأكبر لمُلّا على القاري ص:٢١٣).

<sup>(</sup>١) وفي الشريعة: هي الطريقة المسلوكة في الدِّين من غير إفتراض ولًا وجوب وأيضًا ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير على وجه التاسّي ... إلخ. (التعريفات الفقهيّة في قواعد الفقه ص:٣٢٨).

میں سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ اور جو مخص تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو... معدود ہے چند کے سوا... گمراہ بیجھتے ہوئے ان کا نداق ارات ہے ، وہ کا فراور زندیق ہے ، اور بیر کہنا کہ میں فلاں صحابی کی حدیث کونہیں مانیا.. نعوذ باللہ... اس صحابی پر فست کی تہمت لگا ناہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں ، وین کا ایک بڑا حصدان کی روایت ہے منقول ہے ، ان کا نداق اُڑا نا اور ان کی روایات کوقبول کرنے ہے انکارکرنا ، نفاق کا شعبہ اور دین سے اِنجراف کی علامت ہے۔

#### صحابة كوكا فركهنے والا كا فرہے

سوال:...زید کہتا ہے کہ صحابہ کو کا فر کہنے والانتخص ملعون ہے، اہلِ سنت والجماعت سے خارج نہ ہوگا۔عمر کا کہنا ہے کہ صحابہ کو کا فر کہنے والانتخص کا فرہے، کس کا قول سجح ہے؟

جواب:..محابة كوكافر كہنے والا كافراورا الى سنت والجماعت ہے خارج ہے۔

### كيا " صحابه كاكوني وجود بين" كہنے والامسلمان روسكتا ہے؟

سوال:...ایک هخص کا کہنا ہے کہ:'' بعض صحابہ کا کوئی وجود نہیں ہے،ان لوگوں کا نام کیوں لیتے ہو؟'' مولانا صاحب! آپ ہمیں قرآن وا حادیث کی روشن میں بتا کیں کہ کیا وہ مخص جواس تئم کی باتیں کرتا ہے، وہ اسلام کے دائر سے میں ہے یانہیں؟ اس سلسلے میں علائے دین کیا فرماتے ہیں؟

جواب:...اسلام کے دائرے ہے تو خارج ہوں یا نہ ہوں ، کین عقل ونہم کے دائرے سے بہر حال خارج ہیں۔ اوراگر یہ بات اس شخص نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجعین کے بغض کی بتا پر کہی ہے تو ایباشخص منافق و زندیق ہی ہوسکتا ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لئے ضروری ہے کہ وو آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی آل، اولا داور صحابہ " ہے بھی محبت رکھے۔ (\*)

### صحابه کرام کی کھلم کھلا گالی دینے والے والدین سے تعلق رکھنا

سوال:...والدین اگر تعلم کھلا گھر میں صحابہ کرام رضی الند عنہم، خلفائے علاشہ کو بُرا بھلا اور غلیظ قتم کی گالیاں ویں تو الی صورت میں ان کامنہ بند کرنا جا ہے یا دُ عاکر نی جا ہے؟ اور کیاا ہے والدین کی بھی فرما نبر داری ضروری ہے؟

 <sup>(</sup>۱) اذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زِنديق. (الإصابة ج: ۱ ص: ۱).
 (۲) ويجب إكف ارهم بهاكفار عشمان وعلى وطلحة وزبير وعائشة رضى الله تعالى عنهم ... إلخ. (عالمگيرية ج: ۲ ص: ۲۲۳ وايطًا في الشامية ج: ۳ ص: ۲۳۲ وايطًا في شرح العقيدة الطحاوية ص: ۲۲ وايطًا في شرح العقيدة الطحاوية ص: ۵۲۸ طبع لاهور).

 <sup>(</sup>٣) وننحب أصبحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .... ولا نتبراً من أحدٍ منهم ونبغض من يبغضهم ..... وحبهم دِين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢١).

جواب:...ان ہے کہ دیا جائے کہ دہ بیر کت نہ کریں ،اس ہے ہمیں ایذا ہوتی ہے ،اگر بازندآ کی توان ہے الگ تحلگ ہوجا کیں۔ان کا منہ بند کرنے کے بجائے ان کومنہ ندلگا کیں۔ (۱)

#### تمام علماء كويُر اكبهنا

سوال:..ایک دن باتوں باتوں میں ایک صاحب کے ساتھ تی کھی اور موال مرح کہ وہ صاحب کہنے گئے کہ: ایک اسلامی ملک پاکستان سے مال نہیں منگوا تا ، اس لئے کہ پاکستانی ، مال میں بہت پچھ فراڈ اور دھوکا اور ملاوٹ کرتے ہیں تو اس لئے وہ پاکستان سے مال نہیں منگواتے ، اور اس پرعلاء لوگ پچھنیں کہتے ۔ پھر کہنے گئے کہ: یہ کسے علاء ہیں کہ ایک دن اخبار میں کوئی خبر آتی ہے ' علاء کا متفقہ فیصلہ' پھر وُوس ہون کے کہ یہ فیصلہ غلط ہے ۔ تو کہنے لگا کہ: یہ کسے علاء ہیں کہ بھی ہوں کہ کہ ہے ہیں ، کھا تے چیج ہیں ، کھا کہ: یہ کسے علاء ہیں کہ بھی ہوں کہ کہتے ہیں ، کھا تے چیج ہیں ، کھا تے چیج ہیں ، کھا تے ہیں ، اور لوگوں سے پیسہ بھی ہونے ہیں۔ کہ سے خام کا لفظ مت استعال کیج ، اگر آپ کوکی سے کوئی شکا ہے ہوں کا نام لے کر شکا ہے بھر ان کا اس طرح سب علاء کو کر انجمال کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ براہ کرم! اس مسئلے پردوشنی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علاء کو کر انجمال کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ براہ کرم! اس مسئلے پردوشنی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علاء کو کر انجمال کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ براہ کرم! اس مسئلے پردوشنی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علاء کو کر انجمال کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ براہ کرم! اس مسئلے پردوشنی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علاء کو کر انجمال کہنا ایمان کا اس طرح سب علاء کو کر انجمال کہنا ہے کا

جواب:..علاء کی جماعت میں بھی کمزوریاں ہو سکتی ہیں ،اور بعض عالم کہلانے والے غلط کاربھی ہو سکتے ہیں ،کیکن بیک لفظ تمام علاء کو ٹر ابھلا کہنا غلط ہے ،اوراس سے ایمان کے ضائع ہوجانے کااندیشہ ہے ،اس سے تو بہ کرنی جاہئے۔

### "مُلَّا" كهدكرشو بركانداق أرّان والى كاشرى حكم

سوال:...ایک شخص جوکہ پانچوں وقت کا نمازی پر ہیزی ہے، محلے کی مسجد میں مؤذن ہے، اس کی بیوی اسے طنز بیا انداز میں ''مُلَّا '' کہدکرا کٹر مُذاق اُڑاتی ہے، نہ تو نماز پڑھتی ہے، نہ ہی غیروں سے پردہ کرتی ہے۔ کیا بیوی کے اس طرح طنز بیا نداز میں''مُلُّا '' کہنے سے اس شخص کا نکاح ٹوٹ جائے گایانہیں؟

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى: "إذا سَمِعتُمُ النَّ اللهِ يُكُفُرُ بِهَا وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا فَلا تَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِهِ ...إلخ. أى إلى النكم إذا ارتكبتم النهى بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذى يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها، وأقررتموهم على ذلك، فقد شاركتموهم في الذى هم فيه. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٩٤ طبع رشيديه كوئه). (٢) قال صاحب البزازية تبحت كلمات الكفر: والإستخفاف بالعلماء لكونهم علماء، إستخفاف بالعلم والعلم صفة الله منحه فضلًا على خيار عباده ليدلوا خلقه على شريعته نيابة عن رسله، واستخفافه هذا يعلم انه إلى من يعود؟ (فتاوى عالمگريرية مع بزازية ج: ٢ ص: ٣٣١). أيضًا قال الشامى: فلو بطريق الحقارة كفر لأن اهانة أهل العلم كفر على المختار. (شامى ج: ٣ ص: ٣٢١). أيضًا وفي الخلاصة: من أبغض عالمًا من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر، قلت: الظاهر أنه عكفر لأنّه اذا أبغض العالم من غير سبب دنيوى أو أخروى فيكون بغضه لعلم الشريعة. (شرح فقه الماكبر ص: ٢١٣).

جواب:...اگراس کی بیوی نماز اوراَ ذان کافراق اُڑ اتی ہے تواس سے نکاح ٹوٹ جا تاہے، وہ توبہ کر کے دوبارہ نکاح کرے۔

### شوہرکوبیں تراشنے پریرا کہنے سے سنت کے اِستخفاف کاجرم ہوا،جو کفر ہے

سوال:...ایک شخص نے سنت کے مطابق اپنی لہیں تراش لیں ،اس کی بیوی نے دیکھ کر کہا کہ: '' یہ کیا منحوسوں والی شکل ہے؟''اس شخص کو کسی نے بتایا کہ بید کلمہ کفر ہے اور اس سے نکاح بنالی ہے؟''اور دُوسر مے موقع پر کہا کہ:'' کیا بیآ دمیوں والی شکل ہے؟''اس شخص کو کسی نے بتایا کہ بید کلمہ کفر ہے اور اس سے نکاح کوٹ جاتا ہے،البندااس کوشبہ وگیا ہے کہ اس کا نکاح باتی ہے یا نہیں؟ از رُوئے شرع شریف اس کا تکم بیان فر مایا جائے کہ اس شخص کو کیا کہا کہ نام با اس کا اس کا تکم بیان فر مایا جائے کہ اس شخص کو کیا کہنا جائے کہ اس شخص کو کیا گیا گیا گیا کہ اس کا تکم بیان فر مایا جائے کہ اس شخص کیا کرنا جائے؟

جواب: ...اس سوال مين چندا مورقابل غورين:

اقل: البیں تراشنا نبیائے کرام بلیم السلام کی سنت ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کواس کا تا کیدی عکم فرمایا ہے اور موجھیں بڑھانے کو مجوس اور مشرکین کا شعار قرار دیا ہے، اور جوخص موجھیں بڑھائے اور لبیں نہ تراشے، اس کواپی اُمت سے فارج قرار دیا ہے۔ جیسا کہ مندر جد ذیل روایات سے واضح ہے:

ا:... "عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشَرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ، قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحٰيَةِ .... الحديث."

"قال الخطابي فسر أكثر العلماء الفطرة في الحديث بالسُّنَة (قلت كما في رواية النسائي المذكورة) وتأويلة ان هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدى بهم." النسائي المذكورة) وماويلة ان هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدى بهم." (معالم السنن مع مخفرسنن الي وادّو ج: الص: ٣٢)

ترجمہ: " امام خطائی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء نے اس عدیث میں فطرت کی تفسیر سنت سے کی ہے (اور بینسائی کی روایت میں مصرّح ہے) جس کا مطلب بیہ ہے کہ بیا تیں انبیائے کرام میں ہم السلام کی سنتوں میں سے ہیں، جن کی اقتدا کا ہمیں تھم دیا گیا ہے۔''

"وفي المرقاة قوله: "عشر من الفطرة" أي عشر خصال من سنة الأنبياء الذين

 <sup>(</sup>۱) والإستهزاء بـأحـكام الشرع كفر. (فتاوى عالمگيرى ج: ۲ ص: ۲۸۱)، مـا يـكـون كـفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنّكاح
 ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح ...إلخ. (الفتاوى الشامية ج: ۳ ص: ۲۳۲).

أمرنا أن نقتدى بهم، فكأنا فطرنا عليها." (عاشيم كلوة ص: ٣٣)

ترجمہ:... اورحاشیہ مشکلوۃ میں مرقات نے قل کیا ہے کہ: '' دس اُمور فطرت میں داخل ہیں''اس سے مرادیہ ہے کہ بیا مورکویا مرادیہ ہے کہ بیا مورکویا ہیں۔ 'کس بیا مورکویا جا کہ بیا مورکویا ہیں۔''

"وفي مجمع البحار نقلاعن الكرماني أي من السُّنة القديمة التي اختارها الأنبياء عليهم السلام واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي فطروا عليه، منها: قص الشارب فسبحانه ما اسخف عقول قوم طولوا الشارب واحفوا اللُّخي عكس ما عليه فطرة جميع الأمم! قد بدلوا فطرتهم، نعوذ بالله!"

(جُحمانيما، حَد بدلوا فطرتهم، نعوذ بالله!"

ترجمہ:.. ''اور جمع انجار میں کر مانی سے نقل کیا ہے کہ ان اُمور کے فطرت میں واخل ہونے کا میہ مطلب ہے کہ یہ اُمور اس قدیم سنت میں واخل ہیں جس کو انبیائے کرام علیہم انسلام نے اِفقیار کیا اور تمام شریعتیں ان پر شغق ہیں، پس کو یا یہ فطری اُمور ہیں، جو اِنسانوں کی فطرت میں داخل ہیں۔ سبحان اللہ! وہ لوگ کس قدر کم عقل ہیں جو تمام اُمتوں کی فطرت کے برعکس مونچیں تو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کا صفایا کرتے ہیں، ان لوگوں نے این فطرت کو کرلیا، ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی بناہ ما تکتے ہیں۔''

٢٤... "غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ أَوْ
 يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيلُ الرَّحْمَٰنِ صَلَوَاتُ الرَّحْمَٰنِ عَلَيْهِ يَفْعَلُهُ رواه الترمذي ."
 يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيلُ الرَّحْمَٰنِ صَلَوَاتُ الرَّحْمَٰنِ عَلَيْهِ يَفْعَلُهُ رواه الترمذي ."
 (٣٨١: ٣٨)

ترجمہ:...' حضرت ابنِ عباس رضی الله عنهما فریاتے ہیں کہ: نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کہیں تراشا کرتے ہے اور حضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن علی نبینا وعلیہ السلام بھی یبی کرتے تھے۔''

":..." عَنِ الْمِنِ عُسَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنَهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَالِفُوا الْمُشُوكِيْنَ أَوْفِرُوا اللَّحٰى وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ. متفق عليه." (مَثَاوُة ص:٣٨٠)

ترجمہ:...' حضرت ابنِ عمر رضی اللّه عنها ہے روایت ہے کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھا واورمو چھیں صاف کراؤ۔''

٣٠:... "عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَزُّوا الشَّوَارِبَ وَارُخُوا اللَّحٰى خَالِفُوا الْمَجُوسَ." (صَحِيمَ عَنا ص:١٣٩)

ترجمہ:... معضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: موچھیں کٹا وَاوردارُ همیاں برُها وَ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔'' شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا رَوَاه احمد والترمذي والنسائي." (مَكُوْدُ صَنَادُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ لَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ لَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ لَسُم يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا رواه احمد والترمذي والنسائي." (مَكُوْدُ ص: ٣٨١ واسناده جيد وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. كما في حاشية جامع الأصول خ: ٣ ص: ٧٤٥)

ترجمہ:... '' حضرت زید بن ارتم رضی اللّه عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم نے ارشاوفر مایا کہ: جو محض النّی ہیں نہ تر اشے وہ ہم میں ہے نہیں۔'' ووم :... آنخضرت صلّی اللّه علیہ وسلّم کی سنت کاغداق اُڑانایا اس کی تحقیر کرنا کفر ہے۔

"ففى المسامية نقلاعن المسايرة كفر الحنفية بألفاظ كثيرة (الي) أو استقباحها كمن استقبح من آخو جعل بعض العمامة تحت حلقه أو احفاء شاربه." (ج:٣ ص:٣٢٣) ترجمه:... " چنانچ فناوى شاى نے مسايرہ ئنالى الم الماظ كوكفر قرارويا برجمہ:... " چنانچ فناوى شاى نے مسايرہ ئنالى كيا ہے كہ: حنيہ نے بہت سے الفاظ كوكفر قرارويا ہے، مثلاً: كى سنت كويُرا كہنا جيسے كى فنص نے عمامه كا كھ دھ مطلق كے نيچ كرايا ہو، كوئى فنص اس كويُرا تيجے يا موني فيس تراشنے كويُرا كھ تو يہ كور الله على الله كويُرا كيا تو يه كويُرا كيا تو يه كويُرا كيا تو يه كور الله كوي كور الله كوير الله

"و فی البحر: و باستخفافه بسُنّه من السُّنَد." ترجمه:..." اورا لِحرالراكَق مِن بِ: اوركى سنت كى تحقير كرنے ہے آدى كافر ہوجاتا ہے۔"

"وفى شرح الفقه الأكبر: ومن الظهيرية: من قال لفقيه أخذ شاربه: "ما أعجب قبحًا أو أشد قبحًا قص الشارب ولف طرف العمامة تحت الذقن!" يكفر، لأنه استخفاف بالعلماء يعنى وهو مستلزم لاستخفاف الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وقص الشارب من سنن الأنبياء فتقبيحه كفر بلا اختلاف بين العلماء."

ترجمہ:...' اورشرح فقد اکبر میں فاوی ظہیریہ نے قال کیا ہے کہ: کسی فقیہ نے لہیں تراش لیس، اس کو کھے کرکسی نے کہا کہ: '' اورشرح فقد اکبر میں فاوی ظہیریہ نے عمامہ لیشنا کتنا کہ الگتا ہے!'' تو کہنے والا کا فر ہوجائے گا،
کیونکہ یہ علماء کی تحقیر ہے اور یہ مستازم ہے انہیائے کرام علیہم السلام کی تحقیر کو۔ کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں
(پس ان کی تحقیر، انبیاء کی تحقیر ہے اور انبیاء کی تحقیر کفر ہے ) نیزلیس تراشنا انبیائے کرام علیہم السلام کی سنتوں میں
سنتوں میں
سے ہے، پس اس کو کہ اکہنا بغیر کسی اختلاف کے کفر ہے۔''

سوم:...جومسلمان کلمۂ کفر کجے وہ مرتد ہوجا تا ہے،میاں ہیوی میں سے کسی ایک نے کلمۂ کفر کہا تو نکاح فنخ ہوجا تا ہے،اس پر ایمان کی تجدیدلازم ہےاورتو بہرکے بعد نکاح دوبارہ کرنا ضروری ہے، چنانچہ درمختار میں ہے:

"وفي شرح الوهبانية للشرنبلاني ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح

وأولَاده أولَاد الزناء وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح."

(מול ש: אי אי איידאי)

ترجمہ:...' اورشرح وہبانیدلشر نبلانی میں ہے کہ جو چیز کہ بالاتفاق کفر ہو، اس سے تمام اعمال باطل ہوجاتے ہیں اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور (اگرای حالت میں صحبت کرتے رہے تو) اس کی اولا دنا جائز ہوگی ، اور جس چیز کے نفر ہونے میں اختلاف ہو، اس سے تو ہو اِستغفار اور دو بارہ نکاح کرنے کا تھم دیا جائے گا۔'' فآوی عالمکیری میں ہے:

"ولو أجرت كلمة الكفر على لسانها مغايظة لزوجها (الى قوله) تحرم على زوجها فتجبر على الإسلام ولكل قاض أن يجدد النكاح بأدنى شيء ولو بدينار، سخطت أو رضيت، وليس لها أن تتزوّج إلا بزوجها."

ترجمہ:... اوراگر عورت نے اپنے شوہر سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے زبان سے کلم بکفر بک دیا تو وہ اپنے شوہر پرحرام ہوجائے گی ، اس کو تجدید ایمان (اور تجدید نکاح) پر مجبور کیا جائے گا اور ہر قاضی کوتل ہوگا کہ (اس کو تو بہ کرانے کے بعد) معمولی مہر پر دوبارہ نکاح کردے ، خواہ مہر ایک ہی دینار ہو، خواہ عورت راضی ہویانہ ہو، اور عورت کو این شوہر کے علاوہ کی اور سے شادی کرنے کا حق نہیں۔''

مندرجہ بالاتفصیل ہے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں بیٹورت، سنت نبوی اور سنت انبیاء کا نراق اُڑانے اور اس کی تحقیر کرنے کی وجہ ہے مرتد ہوگئی، اس کوتو بہ کی تلقین کی جائے اور تو بہ کے بعد نکاح کی تجدید کی جائے۔ جب تک ٹورت اپنی تلطی کا احساس کرکے سے ول سے تا ئب نہ ہواور دوبارہ نکاح نہ ہوجائے اس وقت تک شوہراس سے از دواجی تعلق نہ رکھے۔

### تحقیرسنت کے مرتکب کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟

سوال:..موجوده زمانے میں اکثر لوگ تحقیر سنت کے سبب دائر اسلام سے خارج ہوتے ہیں، یعنی مرتد ہوجاتے ہیں، ایسی صورت میں ان سے کھانا پینا، میل جول، نماز جنازه سب تعلقات ناجائز ہوجاتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟
جواب:... جس محفی کے بارے میں معلوم ہوجائے کہ اس نے کس سنت کی تحقیر کی ہے یا اس کا قداق اُڑایا ہے، اس کا تکم مرتد کا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دہ تو بہذکر ہے تو اس کے ساتھ تو وہی معاملہ کیا جائے جو کسی مرتد سے کیا جاتا ہے، کین جس کے بارے میں اختیال کی بنا پر اس کومرتد مجھنا اور اس سے مرتد وں کا ساسلوک کرنا ہے جو کہیں۔ (۱)

يكفر بالمحمل، لأن الكفر نهاية في العقوبة. (فتاوئ شامي ج:٣ ص:٣٢٣، باب المرتد).

<sup>(</sup>١) ويكفر بقوله .... وباستخفافه لسُنَّة من السُّنن. (بحر الراثق ج:٥ ص: ١٣٠، باب أحكام المرتدين). (٢) وينبغي للعالم اذا رفع إليه هذا ان لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع انه يقضي بصحة بإسلام المكره ...... وأيضًا لَا

### نمازى اہانت كرنے اور مذاق أڑانے والا كافر ہے

سوال:...ا یک عورت نے اپنے خاوند کونماز پڑھنے کو کہااور دُوسر ہے لوگوں ہے بھی کہلوایا تو خاوند نے جواب دیا کہ:'' اللہ تعالیٰ کیا تجنے موسنے کی جگہ کو آونچا کرنے ہے ہی راضی ہوتا ہے؟'' عورت صلوٰ قاوصوم کی نہایت پابند ہے، اس کوکسی نے بیکہا ہے کہ تیرے خاوند کا تجھے ہے تواس طرح دوبارہ نکاح کرنے ہے بیت تیرے خاوند کا تجھے ہے تواس طرح دوبارہ نکاح کرنے ہے بیت تیرے خاوند کا تجھاں وہ آئندہ و کرکت نہیں کرے گا، وہال دُوسرے لوگ جواس تسم کی با تیں کرتے رہتے ہیں وہ بھی باز آ جا کیں گے۔

جواب:...اس شخص کا یہ کہنا کہ: '' کیا اللہ تعالیٰ عجنے موسنے کی جگہ کواُ و نیچا کرنے ہی ہے راضی ہوتا ہے؟''نماز کی اہانت اور اس کا نداق اُڑا نداق اُڑا نا اور اس کی حقارت کرنا کفر ہے، اس لئے بیٹخص کلم رکفر بکنے ہے مرتد ہوگئی اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے خارج ہوگئی۔اگر وہ اپنے کلم رکفر سے تو بہ کر کے دوبارہ مسلمان ہوجائے تو نکاح کی تجدید ہوگئی ۔ اگر وہ اپنے کلم رکفر سے تو بہ کرکے دوبارہ مسلمان ہوجائے تو نکاح کی تجدید ہوگئی ۔ اگر وہ اپنے کلم رکفر سے تو بہ کرکے دوبارہ مسلمان ہوجائے تو نکاح کی تجدید ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے۔ دوبار گراس کواپنے کلم رکفر پرکوئی ندامت نہ ہواور اس سے تو بہ ندکر ہے تو اس کی بیوی عدرت کے بعد وُ وسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر اس کواپنے کلم رکفر پرکوئی ندامت نہ ہواور اس سے تو بہ ندکر ہے تو اس کی بیوی عدرت کے بعد وُ وسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔

### ایک نام نہاداد ببه کی طرف سے اسلامی شعائر کی تو بین

سوال:...اسلام آباد میں گزشتہ دنوں دوروز ہین الاتوا می سیرت کا نفرنس برائے خوا تین منعقد ہوئی ، جس میں عالم اسلام کی جیرعالم دین خوا تین نے شرکت کی۔اس کا نفرنس میں جہاں اسلام کے مقاصد کوآ سے بڑھانے کے لئے کام ہوا ، وہاں بعض با تیں السی جی جیں جوبو جہطلب ہیں۔ ٹیلی ویژن کی ایک ادیبہ نے کہا کہ: مردوں میں کوئی نہ کوئی بچی رکھی گئی ہے ، بیقدرت کی مصلحت ہے کہ حضور ... سلی اللہ علیہ وسلم ... کے بیٹانہیں تھا اور حصرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے (بحوالدر پورٹ روز نامہ ' جسارت' ص:۲ ، مؤرخہ میں اللہ علیہ وسلم کی روشن میں بیہ بتا ہے کہ ایسا کیوں تھا؟ اور ایک اسلامی حکومت میں الی خوا تین کے لئے کیا مزاہے؟

جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ عورت نیڑھی پہلی ہے پیدا کی گئی ہے اوراس کوسیدھا کرناممکن نہیں ،اگر اس کوسیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔

ادیبہ صاحبہ نے جوشا پیراس اجتماع کے شرکاء میں سب سے بڑی عالم دِین کی حیثیت میں پیش ہوئی تفیں ،اپنے اس فقر سے میں آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا ارشاد کے مقابلے کی کوشش کی ہے۔

<sup>(</sup>١) وصبح بالمنسص ان كل من استهزأ بالله تعالى .... أو باية من القران، أو بفريضة من فرائض الدِّين .... فهو كافر .... الخد (كتاب الفصل ابن حزم ص:٢٥٥، ٢٥٤، اكفار الملحدين ص:٣٣، طبع پشاور).

 <sup>(</sup>۲) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح ..... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح . (در مختار، باب المرتد، ج: ٣ ص:٢٣٦، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) صديث كالقاتلية إلى: "وعنه (أي: أبى هريرة رضى الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة . . . و إن ذهبت تقيمها كسرتها ـ " (مشكواة ج: ١ ص: ٢٨٠، باب عشرة النساء) ـ

ادیبه صاحبہ کی عقل و دانش کا عالم میہ ہے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادوں کے عمر نہ پانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کو نقص اور بجی سے تعبیر کرتی ہیں ، اٹاللہ واٹا الیہ راجعون! حالا تکہ اال فہم جانتے ہیں کہ دونوں چیزیں نقص نہیں ، کمال ہیں ، جس کی تشریح کا میں موقع نہیں ۔ رہا یہ کہ اسلامی حکومت ہیں ایسی در برہ وہ بن عورتوں کی کیا سزا ہے؟ اس کا جواب سے بہر عالم ایسے اوک سزا کے ارتداد کے مستحق اور واجب الشتل ہیں۔ (۱)

### ایک اسلامی ملک میں ایسی جسارت کرنے والوں کا شرعی حکم کیا۔ ہے؟

سوال:... جناب کی توجہ ایک ایسے اہم معاملے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، جس کا تعلق دِینِ اسلام ہے ہاور جس کے خلاف دیدہ دلیرانہ اعتراض اور رکیک حملوں ہے ایک مسلمان کا دِین وایمان نہ صرف غارت ہوجاتا ہے بلکہ قرآنی قانون اور ہمارے اس ملک کے قانون کی رُوسے ایسے شخص کے خلاف غداری کے جرم میں مقدمہ چل سکتا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ'' ڈان' کے کے دجولائی ۱۹۷۸ء کے شارے میں ایک مقالہ شائع ہوا ہے، اس میں مضمون نگار نے قرآنی قوانین کا بڑی بے باکی ہے نداق اُڑایا ہے، اس میں مضمون نگار نے قرآنی قوانین کا بڑی بے باکی ہے نداق اُڑایا ہے، اس کے انگار کا خلاصہ ہیہے:

ا:...قرآن میں صرف تین جارقانون ہیں، مثلاً: نکاح، طلاق، وراثت کیکن بیرقانون نو پیغیبرِ اِسلام کی بعثت سے پہلے بھی جاہل عربوں میں رائج تھے،آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں پھھا ضافے اورا صلاح کی۔

۲:..قرآنی قانون کوحرف آخر بجھنا اور بیک ان بیس کی تبدیلی اور اصلاح نہیں ہوسکتی ، ایبا موقف ایک خاص گروہ کا ہے، جوجی نہیں ، بلکہ ایسے اعتقاد کے بوجھ کواپنے کندھوں پر لے کر پھرنے کے بجائے اے اُتار پھینکنا جا ہے ، تا کہ موجودہ زیانے کی ترتی یافتہ قو موں کی رفتار کا ہم ساتھ دے کیس۔

سانہ ہم نے اپنی دقیانوی فرہی ذہنیت ہے اپنے اُو پرتر تی کی راہیں بندکر لی ہیں۔ سنہ ہمارے جارا ماموں کے فیصلے بھی حرف آخز نہیں ، وہ حدیثوں ہے ہٹ کرقیاس کے ذریعے فیصلے کرتے ہتھے۔ ۵:...'' مسلمان قوم ہی وُنیا کی بہترین قوم ہے''ایسے غلط عقیدے کی بتا پرمسلمان غرور ہے اِتراقے پھرتے ہیں ، یہ قرآن کے مطابق سیح نہیں۔

۲:...اب وقت آگیا ہے کہ قر آنی قانونوں کی از سرِنوتشریح کی جائے ،اوراس میں آج۔ کرتر تی یافتہ زمانے کے نقاضوں کے مطابق تبدیلی اور اِصلاح کی جائے۔

ے:... کیونکہ قر آنی قوانین بقول بدرالدین طیب جی (جمبئی ہائی کورٹ کے بنج ) ناکمل ہیں،مثلاً: وراثت کا قانون ناکمل ہےاوراس میںاصلاح ضروری ہے۔

<sup>(</sup>۱) قال أبو يوسف: وأيما رجل مسلم سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو تنقّصه فقد كفر بالله تعالى .... فإن تاب وإلّا قتل وكذلك المرأة. (رسائل ابن عابدين ج: ١ ص:٣٢٣، طبع سهيل اكيدمي).

۸:..قرآنی قانون ناممل ہیں، برخلاف اس کے آج کل اینگلوسیشن یا فرنج قانون مکمل ہے،اوران قانون دانوں کی صدیوں کی اور ان قانون ناممل ہیں، برخلاف اس کے آج کل اینگلوسیشن یا فرنج قانون مکمل ہے،اوران قانون ورت ہے۔
 کی کاوٹس اور دریا دنت کی بدولت بیقوا نیمن آج دُنیا بھر میں رائج ہیں،ان میں بہت کچھ مواد اسلامی قانون میں لینے کی ضرورت ہے۔
 ۹:..مسلمانوں کوآج اس زمانے میں تیروسوسالہ پُر انی زندگی جینے پرمجبور کرتازیادتی ہے،وغیرہ۔

احقری گزارش ہے کہ ایسے خیالات رکھنے والا اور اُخبار میں ان خیالات کا پرچار کرنے والامسلمان کیے ہوسکتا ہے؟ کیاس کے خلاف اسلامی قانون اور ہمارامکی قانون حرکت میں نہیں آسکتا ؟ ہماری وزارت قانون اور وزارت نہ بی اُمورا لیے خص کے خلاف قانونی چارہ ہوئی کرنے سے کیوں خاموش ہے؟ کیا میخص ایسے غیر اسلامی نہ چارہ سے ہزاروں بھولے بھالے مسلمانوں کو گراہ نہیں کر رہا ہے؟ کیا رہا؟ اور کیا آج جیکہ سارا ملک اسلامی نظام رائج کرنے کا متفقہ مطالبہ کر رہا ہے، اس کو یہ خض غارت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے؟ کیا اس کی یہ کوشش نظرید پاکستان، جس کے فیل یہ ملک وجود میں آیا ہے، غیر قانونی اور غیر اسلامی نہیں؟ میرے خیال میں تواس شخص کواس کے شروع میں ہی کھل طور پر قلع قمع کر دینا چاہئے، کیونکہ ایسے اسلام وَ ثَمَن قدر چھوٹ نہیں و نی چاہئے ، ایسے نزم ریلے پروپیگنڈ ہ کا اس کے شروع میں ہی کھل طور پر قلع قمع کر دینا چاہئے، کیونکہ ایسے اسلام وَثَمَن گروہ اس مارائج ہوئے کے خلاف منظم سازش کر دہے ہیں، اور اس کو جماری خاموش سے فروغ مل رہا ہے۔

مجواب: ... آپ نے نوٹ ڈان '' کے مضمون نگار کے جن خیالات کونقل کیا ہے، میافات کفروالحاد ہے، اور شخص نے ند بی اور اس کی میان کیا ہے، میافات کفروالحاد ہے، اور شخص نے ند بی اور اس کھول کیا ہے، میافات کونگر کیا ہے، میافات کونگر کیا ہے، میاف کھروالحاد ہے، اور شخص نے ند بی اور سے خواب :... آپ نے نوٹنگر کونگر کیا ہوئے کے خلاف میں نگار کے جن خیالات کونقل کیا ہے، میافات کھروالحاد ہے، اور میاف کونگر کونگر کیا ہے، میافات کونگر کیا ہے، میافات کی کونگر کیا ہے، میافات کونگر کونگر کیا گروہ کونگر کیا گروہ کر بیا کونگر کونگر کونگر کیا گروہ کونگر کی کونگر کونگر کیا گروہ کی کونگر کونگر کیا گروہ کی کونگر کی کونگر کی کونگر کیا گروہ کی کونگر کی کونگر کی کونگر کیا گروہ کیا گروہ کونگر کی کونگر کی کونگر کی کونگر کی کونگر کی کونگر کر کیا گروہ کی کونگر کی کونگر کونگر کی کونگر کی کونگر کی کونگر کی کونگر کی کونگر کی کونگر کونگر کی کونگر کی کونگر کی کونگر کی کونگر کر کرنگر کی کونگر کی کونگر کی کونگر کونگر کونگر کر کونگر کی کونگر کونگر کی کونگر کر کونگر کر کر کونگر کونگر کونگر کر کونگر کر کر کر کر کونگر کر کر کونگر کر کونگر کونگر کونگر کر کر کونگر کر کونگر کیا کر کر کونگر کر کونگر کر کونگر کر کر کونگر کر کر کر کر کر کر کر کونگر کر کر کر کر کر کر

جواب:...آپ نے ' ڈان' کے تصمون نگار کے جن خیالات کو سل کیا ہے، بیرخانص لفروالحاد ہے، اور بیر تص زند کی اور مرتد کی سز اکا ستحق ہے، اور بیر تص زند کی سز اکا ستحق ہے، اس لئے بیا خبار بند ہونا چاہئے، اور اس کے بیا خبار بند ہونا چاہئے، اور اس کے بیا خبار بند ہونا چاہئے، اور اس کے مانکان اورا نیڈ بیٹرکوز ندقد کھیلانے کی سز املنی چاہئے۔

### ندہبی شعار میں غیر قوم کی مشابہت کفر ہے

سوال:...ایک حدیث نی ہے جس کامفہوم میری سمجھ میں اس طرح آیا کہ: '' جوفض کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے ، وہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اُٹھایا جائے گا'' ہم لوگ سرکے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک غیروں کی مشابہت کرتے ہیں۔ واڑھی پر اُسٹر اچلاتے ہیں قبیص اور پتلون انگریزی اپناتے ہیں قبیص میں کالرالگواتے ہیں جو کرصلیب کی علامت ہے۔ غرض ہر طرح انگریز کا طریقہ اپناتے ہیں ،کوئی زیاوہ وین دار ہواتو قبیص کے کالرتبدیل کر لیتا ہے ،لیکن قبیص کی شکل بہر حال انگریزی ہی رہتی ہے۔ ہرائے مہر بانی بیہ بتا کیں کہ ہما را طریقہ کیا انگریزی طریقہ نہیں؟ اور کیا بیحدیث ہم پرصاد قن نہیں آتی ؟

جواب:... بیر حدیث سیح ہے، اور کسی قوم ہے تشبیہ کا مسئلہ خاصا تفصیل طلب ہے۔ خلاصہ بیہ بے کہ کسی غیر قوم کے نہ ہی شعار میں ان کی مشابہت کرنا تو کفر ہے، جیسے ہندوؤں کی طرح چوٹی رکھنا، یازنار پہننا، یا عیسائیوں کی طرح صلیب پہننا، اور جو چیز کسی قوم کا نہ ہی شعار تو نہیں، لیکن کسی خاص قوم کی وضع قطع ہے، ان میں مشابہت کفرنہیں، البتہ گنا و کبیرہ ہے، جیسا کہ داڑھی منڈ انا

<sup>(</sup>١) لا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدين. (اكفار الملحدين ص: ١٢١، طبع پشاور).

<sup>(</sup>٢) فَإِنَّا مَمْتُوعُونَ مِنَ التَشْبِيهُ بِالْكُفُرِ وأهل البدعة المنكرة في شعارهم .... فالمدار على الشّعار. ومن تزنر بزنار اليهود أو النصاري ... كفر. (ايضًا). (شرح فقه الأكبر ص:٢٢٨، طبع مجتبائي دهلي).

مجوسیوں کا شیوہ تھا، اور جو چیز کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں، ان میں مشابہت نہیں، البتۃ اگر کو ٹی شخص مشابہت کے ارادے سے ان چیز وں کو اِختیار کرےگا، وہ بھی اس حدیث کا مصداق ہے۔

# شہریت کے حصول کے لئے اپنے کو' کافر''لکھوانا

سوال:... پورپ کے پچومما لک کی حکومتوں کی یہ پالیسی ہے کہ وہ دُوسر ہلکوں کے ان لوگوں کوسیاسی پناہ ویے ہیں جو
اپنے ملک ہیں کسی زیادتی یا اخیازی سلوک کے شکار ہوں۔ ہمارے پچھ پاکتانی بھی حصولی روزگار کے سلسلے ہیں وہاں جاتے ہیں اور
مشقل قیام یا شہریت حاصل کرنے کے لئے وہاں کی حکومت کو تحریری درخواست دیتے ہیں کہ وہ قادیانی ہیں، اور پاکستان میں
قادیانیوں نے زیادتی کی جاتی ہے، اس لئے ان کو وہاں پر سیاسی پناہ دی جائے۔ اس طرح وہاں پر قیام کرنے کی اجازت حاصل
کر لیتے ہیں اور پچھ کرھے کے بعد ان کو وہاں کی شہریت بھی ل جاتی ہے۔ ان لوگوں کو اگر سمجھایا جائے کہ اس طرح قادیانی بن کر
موالی جائے شرعی طور پر گناہ ہے اور اس طرح وہ اسلام سے خارج ہوجاتے ہیں، مگر ان کا جواب ہوتا ہے کہ وہ صرف روزگار
حاصل کرنے کے لئے قادیانی ہونے کا دعوی کرتے ہیں، ورنہ وہ اب بھی ول وجان سے اسلام پر قائم ہیں۔ وہاں کی شہریت حاصل
کر کے وہ پاکستان آ کر یہاں مسلمان گھر انوں ہیں شادی بھی کر لیتے ہیں، اورلڑ کی والوں سے یہ بات چھپائی جاتی ہے کہ لڑکے نے
قادیانی بن کرغیر کئی شہریت حاصل کی ہے، اورلڑ کی والے بھی اس لائی جیس کہ ان کی کو کہ بھی یورپ کی شہریت ال جائے ہی کہ کوئی تحقیق
خبیں کرتے ۔ حالانکہ لڑکے کے قریبی عزیز وا قارب کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس طرح جھوٹ موٹ اپنے آپ کوقادیانی طاہر کرنے
سے جاہے وہ صرف وہاں رہائش حاصل کی ہے، اورلڑ کی والے بھی اس اس میت خارج ہوجوٹ موٹ میت اس خرج جوٹ موٹ موٹ اپنے آپ کوقادیانی طاہر کرنے

جواب: بجوفض جموث موث کہد ہے کہ:'' میں ہندو ہوں یا عیسا کی ہوں یا قادیا نی ہوں'' وہ اس کہنے کے ساتھ ہی اسلام سے خارج ہوجا تا ہے،اس کا تھم مرتد کا تھم ہے۔

سوال:...وہ جو کس مسلمان لڑکی ہے شادی کرتے ہیں ، کیاان کا نکاح جائز ہے؟ اگران کا نکاح جائز نہیں تواب ان کو کیا کرنا جاہئے؟

جواب:...ا یے فخص ہے کی مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا ، اگر دھو کے ہے نکاح کردیا گیا تو پتا چلنے کے بعداس نکاح کو کالعدم سمجھا جائے اورلڑ کی کاعقد و مری جگہ کردیا جائے ، چونکہ نکاح ہی نہیں ہوااس لئے طلاق لینے کی ضرورت نہیں۔ سوال:...کیالڑکی کے والدین اورلڑ کی جس کواس بارے ہیں پچھ معلوم نہیں ، وہ بھی گناہ ہیں شامل ہیں؟

<sup>(</sup>۱) رجل كفر بلسانه طائعًا وقلبه مطمئن بالإيمان يكون كافرًا ولَا يكون عند الله مومنًا، كذا في فتاوى قاضى خان. (عالمگيرى ج: ۲ ص: ۲۸۳)، اما ركنها فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان، اذا الردة عبارة عن الرجوع من الإيمان، فالرجوع عن الإيمان يسمنى ردة في عرف الشرع. (بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ١٣٣١).
(۲) ولَا يبجوز أن يتزوّج المرتد مسلمة ولَا كافرة، أمّا المسلمة فظاهر، لأنها لَا تكون تحت كافرٍ - (فتح القدير ج: ۲ ص: ۵۰۵ طبع دار صادر، بيروت).

جواب:... بی ہاں!اگرمعلوم ہونے کے بعدانہوں نے کوئی کارروائی نہ کی تو وہ بھی گنا ہگار ہوں گے ہمثالیا: کسی مسلمان لڑک کا نکاح کسی سکھ سے کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ کام کرنے والے عنداللہ مجرم ہوں گے۔

سوال:...اڑے کے وہ عزیز وا قارب جو بیہ معلوم ہوتے ہوئے بھی لڑکی والوں سے بات چھپاتے ہیں اور نکاح میں شریک ہوتے ہیں ، کیا وہ بھی گنا ہگار ہوں گے؟

جواب: ... جن عزیز واقارب نے صورت حال کو چھپایا وہ خدا کے مجرم ہیں ، اوراس بدکاری کا وبال ان کی گرون پر ہوگا۔ (')
سوال: ... کیا وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں ، اگر ہاں تواس کا طریقہ کارکیا ہوگا؟ اور کیا کوئی کفارہ بھی ویتا ہوگا؟
جواب: ... دوبارہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں اور اس کا طریقہ رہے کہ اعلان کردیں کہ وہ قاویانی نہیں اور وہاں کی عکومت کو بھی اس کی اطلاع کردیں۔ (")

سوال:...جوشادی شده آ دمی و ہاں جا کریے حرکت کرتے ہیں ، کیاان کا نکاح قائم ہے؟ اگرنہیں توان کو کیا کرنا چاہے؟ تا کہ ان کا نکاح بھی قائم رہےاوروہ دو بارہ اسلام میں داخل ہو تکیس۔

جواب:... چونکہ ایسا کرنے سے وہ مرتد ہوجاتے ہیں ،اس لئے ان کا پہلا نکاح فٹخ ہوگیا، تجدید اسلام کے بعد نکاح کی بھی تجدید کریں۔

# ز كوة سے نيخے كے لئے اپنے آپ كوشيعه كھوانے والوں سے كياتعلق ركيس؟

سوال: ... عرض ہے کہ میرے بڑے سالے نے فکس ڈیپوزٹ میں پھورتم جمع کرائی، اس رتم پر نفع حاصل کرنے کے لئے،
اور انہوں نے اس رقم کی جونفع تھی ، زکو قاکوانے کے لئے اپ آپ کو' شیعہ' بنایا اور حلف نامہ جمع کرایا ہے، جس کی وجہ ہے اب ان
کی زکو قانبیں گفتی۔ انہوں نے اپ والد اور والدہ کو بھی اس چنے پر مجبور کر کے حلف نامہ جمع کرایا کہ:'' ہم شیعہ حضرات ہیں، ہم زکو قانبیں کو آئیں گئی۔ انہوں نے اپنا محرات اگر حکومت کے سما منے حلف نامے کی روسے شیعہ ہوگئے ہیں، تو میری ہوگی، جو کہ ان کی بنی ہے اور وہ اس چیز سے الگ ہے، اور میرے کہنے پڑ کس کرتی ہے، تا تیس کہ میں ان کے گھر والوں سے اپنا ملنا جلنا کیسار کھوں؟

 <sup>(</sup>١) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كثر سواد قوم فهو منهم،
 ومن رضى عمل قوم كان شريكًا لمن عمله. (المطالب العالية ج:٢ ص:٣٣، طبع مكتبة الباز، مكة المكرمة).

 <sup>&</sup>quot;وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ" أَى: لَا تخفوها وتغلّوها ولَا تظهروها، قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر
 وكتمانها كذلك وهذا قال ومن يكتمها فانه آثم قلبه. (ابن كثير ج:٣ ص:٢٦٥، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٣) وتوبتهُ أن يأتي بالشهادتين ويبر أعن الذِين الذي انتقل اليه. (بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ١٣٥، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفر الفاقا يبطل العمل والنكاح .... يؤمر بالتوبة وتجديد النكاح. (درمختار، باب المرتدج:٣) ص:٢٣١).

جواب:...فکن ڈیپازٹ میں جورقم جمع کرائی جاتی ہے،اس کا منافع سود ہے،اس کے لینے اور استعال کرنے ہے تو بہ کرنی چاہئے۔

اورز کو ۃ ہے بیچنے کے لئے اپنے آپ کو' شیعہ' ککھوا ناسخت گناہ ہے، جس سے کفر کا اندیشہ ہے، ان کواس سے تو بہ کرنالا زم (۱) ہے، ایسانہ ہو کہ ایمان ہی جا تارہے۔

آپ ان لوگوں کومجت پیار سے سمجھا ئیں ، کہ معمولی فائدے کے لئے اس گناہ کے ارتکاب سے کفر کا خطرہ ہے ، اگروہ نہ مانیں توان سے تعلقات ندر کھیں ، واللّٰداعلم!

### كفربيالفاظ والي بهارتي كانے سننا

سوال:... چندروز پہلے اخبار میں علماء نے فتویٰ دیا کہ جیار بھارتی گانے ،گانااور سننا کفر ہے، اور اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیا بیدُ رست ہے؟

بواب:...کوئی شک نہیں کہ ان کفریہ گیتوں کا سننا اور ان میں دلچہی لیمنا کفر ہے، اس ہے تو بہ کرنی چاہئے، اور جن لوگوں نے ان گانوں کو پہند کیا ہو، ان کوآپیزا بیمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے ، واللہ اعلم!

#### الله، رسول اور اہل بیت کے بارے میں دِل میں بُرے خیالات آنا

سوال:... بین مسلمان پیدا ہوا اور اللہ کے فضل ہے مسلمان ہوں ، لیکن چند سالوں سے میرے ذہن اور دِل بین اللہ اور اللہ کے فضل ہے مسلمان ہوں ، لیکن چند سالوں سے میرے ذہن اور دِل بین اللہ اور اللہ کی مقدی ہستیوں اور اسلام کی مقدی چیز وں کے بارے بین مشرکانہ ، کفرید اور گالیوں جیسے خیالات آتے ہیں۔ تھوڑا سا بھی ذہن اللہ ورسول کے بارے بین جاتا ہے تو مندرجہ بالا گندے خیالات آتے ہیں ، پھر بین وِل بین اور زبان سے تو بہمی کرتا ہوں ، لیکن خیالات اس کے باوجود بھی آتے ہیں۔ تو سوال رہے کہ میں اب مسلمان رہایا نہیں؟ یا کا فر ہوگیا؟

 <sup>(</sup>۱) والرضاء بالكفر كفر. (فتاوئ قاضي خان بر هندية ج:٣ ص:٥٤٣، كتاب السير، باب ما يكون كفرًا).

<sup>(</sup>٢) "فَلَا تَقُعُدُ يَعُدُ اللِّكُورَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ" (الأنعام: ١٨).

<sup>(</sup>٣) فيكفر إذا وصف الله تعالى بما لا يليق به او سخر باسم من اسماته أو بأمر من أو امره ..... او نسبه إلى الجهل أو العجز أو النقص. (بحر الرائق ج: ٥ ص: ١٠٠). وفي البزازية: استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه المصلوة والسلام: استماع الملاهي معصية والجلوس عليها قسق والتلذذ بها كفر. (فتاوي شامي ج: ١ ص: ٣٣٩ طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الزنا، وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح.
 (درمختار، باب المرتد ج:٣ ص:٣٣١).

جواب:..غیر اِختیاری اُمور پرموَاخذہ نہیں، چونکہ آپ ان گندے خیالات کو بُراسجھتے ہیں اور ان خیالات ہے پریشان ہیں،اس کئے آپ کیے مسلمان ہیں۔(۱)

# كيا كتاخانه، كفريه، گاليول والے خيالات دِل ميں آنے پركوئي مؤاخذہ ہے؟

سوال:...میں رہوگندے، گستا خانہ، کفریہ اور گالیوں والے خیالات ول میں لاتا ہوں، یا خیالات آتے ہیں تو سوال ہہے کہ کہ مشر کانہ، گستا خانہ، کفریہ، گالیوں والے خیالات پر میں تو بہمی کرتا ہوں تو میری تو بہ قبول ہوگی یانہیں؟ اور میری تو بہ کرنے سے ریہ مشرک ول میں اور ذہن میں لانے سے اللہ تعالی معاف فرما دیں کے یانہیں؟ یعنی شرک والا خیال آنے کے بعد تو بہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ شرک والا گناہ معاف کر دیں گے یانہیں؟

جواب:..آنخفرت ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ: ہمیں بعض دفعہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کوزبان پرلانے کی نسبت جل کرکوئلہ ہوجانا بہتر ہے، آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: '' بیتو صرت کا بمان ہے!''لہٰ ا آپ کی غیر اختیار ی حالت پر کفروشرک لازم ہی نہیں آتا کہ تو بہ کے قبول نہ ہونے کا سوال پیدا ہو۔ان وساوس کی کوئی پروانہ کریں، جب کوئی پُر اخیال آئے تو کلمہ شریف یالاحول ولاقو قابلًا باللہ پڑھ لیا کریں۔ (۲)

# " جنت، دوزخ کی با تنیں غلط تکلیں تو" ول میں خیال پیدا ہونے کا شرعی حکم

سوال:...جب سے میں نے نماز پڑھنا، زکوۃ وغیرہ ویناشروع کیا ہے (وہ بھی دُوسر بے لوگوں کومر تے و کھے کر، زیادہ ترجہم کے ڈرسے اور تھوڑا ساجنے کی لا پلح میں )، اس کے بعد اکثر دِل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہیں ہے جنت دوزخ کی باتیں (نعوذ باللہ) جموٹ تکلیں تو...! مگر پھر تو بہر کے بھنڈے ذہن کے ساتھ اس بات پر نہائے تختی ہے جم جاتا ہوں کہ:''لیکن! اگر قیامت، دوزخ جنت سب سے تکا لا تو...! اربوں کھر بوں بلکہ لامحد دو دفت کون دوزخ میں گزارے گا؟ اورا تنا بڑا رسک کیوں لیا جائے؟'' کیا ان خیالات سے ایمان جاتا رہتا ہے، جبکہ فوراً تو بہ کرلی جائے؟

جواب:...اس تم کے خیالات اور وسو ہے جوغیر اختیاری طور پر دِل میں آئیں وہ دِین وا بیان کے لئے مصر نہیں ، جبکہ آ دمی (۳) ان کو نالپند کر تاہوں ایسا دسوسہ دِل میں آئے تو فور ااستغفار کرنا جا ہے اور توجہ ہٹانے کے لئے کسی وُ دسرے کام میں لگ جانا جا ہے۔

(۱) وعنه (أى: أبى طريرة رضى الله عنه) قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النبى صلى الله عليه وسلم في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلّم به، قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعما قال: ذاك صريح الإيمان. (مشكوة ص:۱۸). وايضًا ومن خطر بباله اشياء توجب الكفر ان تكلم بها وهو كاره للألك لا يضره وهو محض الإيمان. (الفتاوي التاتار خانية ج:۵ ص:۱۳، كتاب أحكام المرتدين، طبع قديمي).

(۲) "عن ابن عباس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: انى احدث نفسى بالشيء لأن أكون حُمَمَة احب اللي من أتكلم به ..... (مشكوة ص: ۱۹ وفي رواية: أوقد وجدتموه؟ قالوا: نعم! قال: ذاك صريح الإيمان! مشكوة ص: ۱۸).
 (٣) ومن خطر بباله أشياء توجب الكفر إن تكلم بها وهو كاره لذلك لا يضره وهو محض الإيمان. (فتاوئ تاتار خانيه ج: ۵ ص: ٣١٣، كتاب أحكام المرتدين).

الله تعالیٰ کے وعدے برحق ہیں، اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات سب برحق ہیں، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، نیکی اور بدی کا حساب و کتاب برحق ہے، اور جزاوس ابرحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، الغرض عالَم غیب کے وہ حقا اُلّق جو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، برحق ہیں۔ ان پرعقیدہ رکھنا شرط ایمانی ہے، اس لئے ان غیر اِختیاری خیالات ووساوس کا علاج ہے کہ ان کی طرف اِلتّفات ہی نہ کیا جائے، نہ ان سے پریشان ہوا جائے۔ (۱)

# دِل میں خیال آنا کہ: "اگر ہندو ہوتے تو پیمسئلہ نہ ہوتا" کا حکم

سوال:..ایک مسئلے نے جھے بہت دن ہے پریٹان کردکھا ہے۔ جس چار مبینے پہلے اِنڈیا گیا تھا، جہال مغرب کی نماز پڑھتے پڑھتے تشہد میں خیال آیا: ''اگر ہندو ہوتا تو آج یہ مسئلہ نہیں ہوتا''۔اس خیال کی وضاحت پوری طرح کرؤوں کہ اِنڈیا ہیں ہمارے بھا ئیوں وغیرہ کے درمیان جائیداد کا مسئلہ تھا، روز روز اس بات پر جھڑا ہوتا تھا۔اس لئے نماز پڑھتے پڑھتے یہ خیال آیا کہ اگر ہندو ہوتے تو آج یہ مسئلہ نہ ہوتااور یہاں کی حکومت مددکرتی۔ برائے مہر بانی بتا کیں کہ اس خیال کے آنے سے میرے مسلمان ہونے پرکوئی آنے تو نہ آئی ؟ اگر آئی تو اس کی صورت کیا کروں؟ کیونکہ میں تو اس صورت کا تصور کر کے ہی کا نپ اُٹھتا ہوں۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے بہت دُعاکی ہے کہ وہ جھے معاف فر مائے ، آجن ۔

جواب:...خیال اور دسوسہ آنے ہے پچونہیں ہوتا، جبکہ آ دی اس کو ٹر اسمجھتا ہو۔ چونکہ آپ اس دسوسہ کو ٹر اسمجھتے ہیں، اس کئے اسلام میں فرق نہیں آیا۔اللہ تعالیٰ معاف فر مائیں۔ <sup>(m)</sup>

#### معاش کے لئے کفر اِختیار کرنا

سوال:...میرے ایک محترم دوست نے چندون پہلے معاثی طل کے لئے قادیا نیت کو قبول کیا، ان ہے بات کرنے پر انہوں نے کہا کہ قادیا نیت کا جو فارم میں نے پڑھا ہے، اس کی شرائط میں کہیں بھی کفرید کلام نہیں، مثلاً: نے نا، نہ کرنا۔ بدنظری، نہ کرنا۔ بشوت، نہ لینا۔ جھوٹ، نہ بولنا۔ اور مرزاغلام احمد قادیا نی کومبدی علیہ السلام ماننا۔ اور اس نے صرف ضرورت پوری ہونے تک قادیا نیت قبول کی ہوادر بعد میں وہ لوٹ آئے گا۔ کیا اس کے اس فعل کے بعد اسلام رہا؟ اگر نہیں تو بوی بچوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے؟ اگر گھر والوں کو چھوڑنے پر بھی تیار نہ ہواور اس کی چند جوان اولا دبھی ہیں اور جو مال وہ دے تواسے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟

<sup>(</sup>۱) وعبذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين وتنعيم أهل الطاعة في القبر ثابت بالدلائل السمعية، والبعث حق، والكتباب حق، والسؤال حق، والحوض حق، والصِّراط حق، والجنّة حق، والنار حق، وهما مخلوقتان، موجودتان، باقيتان، لَا يفنيان .... النح. (شرح العقائد، ملخصًا ص:٩٨ تا ١٠١).

 <sup>(</sup>٢) ومن خطر بباله أشياء توجب الكفر إن تكلم بها وهو كاره لذالك لا يضره وهو محض الإيمان. (فتاوئ تاتار خانهه ج:۵ ص:٣١٣، كتاب أحكام المرتدين).

<sup>(</sup>٣) ان العبد لا يؤاخذ ما لم يعمل وان هم بمعصية. (حاشيه مشكوة ج: ١ ص: ١٨). أيضًا عن ابى هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عبلي الله عليه وسلم: ان الله تجاوز عن أمّتى ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به أو تتكلم. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٨) باب الوسوسة، الفصل الأوّل).

جواب:... چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی مدگئ نبوت ہے،لبذا اس کے ادر اس کے ماننے والوں کے کافر، مرتد اور زِندیق ہونے میں کسی تسم کا شبداور تر ذہیں، اللہ تعالیٰ کی عدالت بھی ان کو کافر ومرتد قرار دے چکی ہے،اور عالمِ اسلام کی اعلیٰ عدالتیں بھی ،اس شخص کواگراس مسئلے میں کوئی شبہ ہے تو وہ اہلِ علم ہے تبادلۂ خیال کرے۔

قادیانیت کا فارم پرکرنا، اپ کفر و ارتداد پردسخط کرنا ہے، جہاں تک معاثی مسئلے کا تعلق ہے، معاش کی خاطر ایمان کو فرصت نہیں کیا جاسکنا، اوران صاحب کا یہ کہنا کہ وہ بعد میں لوٹ آئے گا، قابلِ اعتبار نہیں۔ جب ایک چیز صرت کفر ہے تو اس کو اختیار کرنا، می نا زواہے، اوراس کو اختیار کرتے ہی آ دمی دین سے خارج ہموجا تا ہے، تو اس کے واپس لوٹے کی کیا ضانت؟

اس شخص کو قادیا نہیت کی حقیقت اور ان کے کفر بید عقا کہ سے آگاہ کیا جائے، اگر اس کی سمجھ میں آ جائے اور وہ ان سے تو بہ کرلے تو ٹھیک ! در نداس کے بیوی بچوں کا فرض ہے کہ اس شخص سے قطع تعلق کرلیں اور یہ بچھ لیس کہ وہ مرگیا ہے۔

کر لے تو ٹھیک ! در نداس کے بیوی بچوں کا فرض ہے کہ اس شخص سے قطع تعلق کرلیں اور یہ بچھ لیس کہ وہ مرگیا ہے۔

چونکہ بیٹھن قادیا نی فارم پُر کر چکا ہے، اس لئے اگر بیتا ئب ہوجائے تو اس کو اپنے ایمان کی بھی تجدید کرنی ہوگی ، اور نکاح
بھی دوبارہ پڑھوانا ہوگا، (جس کی تفصیل میر سے رسائل'' سخفہ قادیا نیت' اور' خدائی فیصلہ' وغیرہ میں ملاحظہ کی جاستی ہے)۔

 <sup>(</sup>۱) ودعوى النبوة بعد نبيتا كفر بالإجماع .... (شرح فقه أكبر ص:۲۰۲، طبع دهلي). لا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدين. (اكفار الملحدين ص: ۱۲۱، طبع پشاور).

 <sup>(</sup>۲) ان من عزم على الكفر ولو بعد مائة سنة يكفر في الحال ...... امن من ضحك مع الرضا عمن تكلم بالكفر كفر.
 (شرح فقه أكبر ص:۳۰۳).

<sup>(</sup>٣) "وفي شرح الوهبانية: ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الزنا، وما فيه خلاف: يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح." (فتاوي شامي ج: ٣ ص: ٣٣٦، باب المرتد).

# قاديانى فتنه

#### حھوٹے نبی کاانجام

سوال:...رسول پاک صلی الله علیه وسلم کے بعد إمکانِ نبوت پرروشی ڈالئے اور بتاییے کہ جمونے نبی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مرزا قادیانی کا انجام کیا ہوگا؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد نبوّت کا حصول ممکن نہیں۔ جبوٹے نبی کا انجام مرزاغلام احمد قادیا نی جیسا ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ اے دُنیاو آخرت میں ذکیل کرتا ہے، چنانچے تمام جبوٹے مرعیانِ نبوّت کو الله تعالیٰ نے ذکیل کیا،خودمرز اقادیا نی منه ما تکی ہینے کی موت مرااور دَم واپسیں دونوں راستوں سے نجاست خارج ہور ہی تھی۔ (۲)

## مسلمان اورقادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق

سوانی:...اگریزی دان طبقداور وہ حضرات جو دین کا زیادہ علم نہیں رکھتے لیکن مسلمانوں کے آپس کے افتراق سے بیزار جیں، قادیا نیوں کے سلسلے میں بڑے گو گو میں جیں، ایک طرف وہ جانتے جیں کہ کی کلمہ گوکوکا فرنہیں کہنا جائے ہے، جبکہ قادیا نیوں کو کلے کا بیج لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وُ وسری طرف وہ یہ بھی جانتے جیں کہ مرزاغلام احمد قادیا نی نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا، برائے مہریا نی آپ بتا ہے کہ قادیا نی جومسلمانوں کا کلمہ پڑھتے ہیں، کیوکر کا فرجیں؟

جواب:..قادیا نیوں سے بیسوال کیا گیا تھا کہ اگر مرزاغلام احمد قادیا نی ہیں، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، تو پھر آپ لوگ مرزا صاحب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ مرزا صاحب کے صاحب زادے مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے نے اپنے رسالے "کلمۃ الفصل" (ص:۱۵۸) ہیں اس سوال کے دوجواب دیئے ہیں۔ ان دونوں جوابوں ہے آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ مسلمانوں اور قادیا نیوں کے کلے ہیں کیا فرق ہے؟ اور یہ کہ قادیا نی صاحبان" محمد رسول اللہ" کا مغہوم کیا لیتے ہیں؟

#### مرزابشيراحرصاحب كايبلاجواب بيب كه:

''محدرسول الله کانام کلے میں اس لئے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے مرتاج اور خاتم النبیتین ہیں، اور آپ کا نام لینے کی ضرورت نبیں ہے۔
آپ کانام لینے سے باتی سب نبی خودا ندر آجاتے ہیں، ہرایک کا علیحد ونام لینے کی ضرور تنہیں ہے۔

ہاں! حضرت سے موعود (مرزاصاحب) کی بعثت سے پہلے تو محدرسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انہیاء شامل سے ، گرشیج موعود (مرزاصاحب) کی بعثت کے بعد ''محدرسول اللہ'' کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہوگئی۔

غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لئے یہی کلمہ ہے صرف فرق اتنا ہے کہ سی موعود (مرزا صاحب) کی آمد نے محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کردی ہے اور بس۔'' بیتو ہوامسلمانوں اور قادیانی غیر سلم اقلیت کے کلے میں پہلافرق! جس کا حاصل بیہ ہے کہ قادیا نیوں کے کلے کے مفہوم میں مرزا قادیانی بھی شامل ہے، اور مسلمانوں کا کلمہ اس مٹے نبی کی'' زیادتی'' سے پاک ہے۔اب دُوسرافرق سفئے! مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے لکھتے ہیں:

پس مسیح موعود (مرزا صاحب) خود محمد رسول الله ہے، جو اشاعت اسلام کے لئے دوہارہ وُنیا میں تشریف لائے ،اس لئے ہم کوکس نے کلے کی ضرورت نہیں۔ ہاں! اگر محمد رسول الله کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی .... فقد بروا۔''

(کلمۃ اُفصل م: ۱۵۸، مندرجدرسالہ رہویا آف دیلیجنز جلد: ۱۳، نمبر: ۳۰، ابنبر: ۱۹۱۵) انتخاب اور تادیا اُفصل م: ۱۵۸، مندرجدرسالہ رہویا آف دیلیجنز جلد: ۱۳، نمبر: ۴۰ بابت اور تادیا نیوں کے کلے میں دُوسرافرق ہوا کہ مسلمانوں کے کلمہ شریف میں '' محمدرسول اللہ'' ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراوی اور قادیا نی جب'' محمدرسول اللہ'' کہتے ہیں تواس سے مرز اغلام احمد قادیا نی مراد ہوتے ہیں۔
مرز ابشیراحمد صاحب ایم اے نے جولکھا ہے کہ: '' مرز اصاحب خود محمد رسول اللہ ہیں جواشاعت اسلام کے لئے وُنیا ہیں دو ہارہ تشریف لائے ہیں'' یہ قادیا نیوں کا بروزی فلفہ ہے ، جس کی مختصری وضاحت سے ہے کہ ان کے نزدیک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو وُنیا میں دوبار آنا تغا، چنانچہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کرتمہ میں تشریف لائے اور وُوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزاغلام احمد کی بروزی شکل میں ...معاذ اللہ!...مرزاغلام مرتغنی کے گھر میں جنم لیا۔مرزاصاحب نے تحف کو ٹرویہ،خطبہ إلها میہ اور دیگر بہت می کتابوں میں اس مضمون کو بار باروُ ہرایا ہے (دیکھئے خطبہ إلها میہ ۱۵۱۰)۔

اس نظریے کے مطابق قاویانی اُمت مرزاصاحب کو عین محمد "جمعتی ہے، اس کاعقیدہ ہے کہ نام ، کام ، مقام اور مرتبے کے کاظ سے مرزا صاحب اور محمد رسول اللہ کے درمیان کوئی دوئی اور مغائر تنہیں ہے، نہ وہ دونوں علیحدہ وجود ہیں، بلکہ دونوں ایک ہی شان ، ایک ہی مرتبہ ایک ہی منصب اور ایک ہی نام رکھتے ہیں۔ چنانچہ قادیانی ... غیر مسلم اقلیت ... مرزا غلام احمد کو وہ تمام اوصاف و القاب اور مرتبہ و مقام و بی ہے جو آئل ِ اسلام کے نزد یک صرف اور صرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ قادیانیوں کے نزد یک مرزاصاحب بعینہ محمد رسول اللہ ، محمد مصطفی ہیں ، احمر مجتبی ہیں ، خاتم الانجیاء ہیں ، اِمامُ الرسل ہیں ، رحمۃ للحالمین قادیانیوں کے نزد یک مرزاصاحب بعینہ محمد ہیں ، صاحب کو شہین ہیں ، زبان اور کون و مکان صرف مرزا میں صاحب کی خاطر پیدا کئے مجے ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ و

ای پربس نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر بقول ان کے مرزاصاحب کی'' بروزی بعثت' آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی اصل بعث سے رُوحانیت بیں اعلی واکمل ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رُوحانی تر قیات کی ابتدا کا زمانہ تھا اور مرزاصاحب کا زمانہ اور دفع بلیات کا زمانہ تھا اور مرزاصاحب کا زمانہ برکات کا زمانہ تھا اور مرزاصاحب کا زمانہ تھا در ہوت کا زمانہ برکات کا زمانہ ہوت اس وقت اسلام پہلی دات کے جاند کی مانند تھا (جس کی کوئی روشی نہیں ہوتی ) اور مرزاصاحب کا زمانہ چود ہویں دات کے بدر کامل کے مشابہ اسلام پہلی دات کے جاند کی مانند تھا (جس کی کوئی روشی نہیں ہوتی ) اور مرزاصاحب کورس لا کے، بلکہ دس کروڑ، بلکہ بے شار' حضور سلی اللہ علیہ وسلی کا ذمی اللہ علیہ وسلی کا ذمین بڑار مجزات و ہے گئے تھے اور مرزاصاحب کورس لا کے، بلکہ دس کروڑ، بلکہ بے شار' حضور سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کی بہت سے وہ زموز وامراز نہیں کھلے جوم زاصاحب پر کھلے۔ (۱۰)

<sup>(</sup>١) كلمة الفصل ص:١٥٨ مندرجدر يواية أف ريليجنز بابت مارج/ ابريل ١٩١٥ء ـ

<sup>(</sup>٢) تذكره ص: ٨٣ قادياني ندب ص:٢٦٣\_

<sup>(</sup>٣) تذكره ص:٣١٣\_

<sup>(</sup>١١) هية الوحي ص: ٩٩\_

<sup>(</sup>۵) خطبه الهامية روحاني خزائن ج:۱۱ ص:۱۷۱

<sup>(</sup>١) خطبه الهامية روحاني خزائن ج:١٦ ص:٢٦٦\_

<sup>(4)</sup> خطبه الهاميه، روحاني خزائن ج:١٦ ص:٢٤٥\_

<sup>(</sup>٨) تخذ كواروي ص: ٧٤، روحاني خزائن ج: ١٥ ص: ١٥٣ ـ

<sup>(</sup>٩) نفرة الحق ص: ٢٤، روحاني خزائن ج: ٢١ ص: ٢٠\_

<sup>(</sup>١٠) ربويو متى ١٩٢٩م بحوالة قادياني قد مب ٢٧٦٠

مرزاصاحب کی آنخضرت ملی الله علیه وسلم پرفضیلت و برتری کود کھے کر...قادیا نیول کے بقول ...الله تعالی نے حضرت آدم
علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول الله علیہ وسلم تک تمام نبیول سے عبد لیا کہ وہ مرزاصاحب پرایمان لا نیس اور ان کی بیعت
وفصرت کریں۔ خلاصہ یہ کہ قادیا نبول کے نزدیک نہ صرف مرزاصاحب کی شکل میں محمد رسول الله خود دو بارہ تشریف لائے ہیں، بلکہ
مرزاغلام مرتضٰی کے گھر پیدا ہونے والا قادیا نی ''محمد رسول الله''اصلی محمد رسول الله (صلی الله علیه وسلم) سے اپنی شان میں بردھ کرہے،
نعوذ بائلہ! استخفر الله!

چنانچے مرزاصاحب کے ایک مرید (یا قادیانی اصطلاح میں مرزاصاحب کے'' صحابی'') قاضی ظہورائدین اکمل نے مرزا صاحب کی شان میں ایک'' بارگاہِ رسالت' میں پیش کیا، مرزا صاحب کی شان میں ایک'' بارگاہِ رسالت' میں پیش کیا، مرزا صاحب کی شان میں ایک نعت خواں سے بہت خوش ہوئے اور اسے بڑی وُ عائیں ویں۔ بعد میں وہ قصیدہ نعتیہ مرزاصاحب کے ترجمان اخبار '' بدر'' جلد: ۲ نمبر: ۳۳ میں شائع ہوا، وہ پر چدراتم الحروف کے پاس محفوظ ہے، اس کے چارا شعار ملاحظہوں:

امام اپنا عزیزو! اس جہاں میں غلام احمد ہوا دار الاماں میں غلام احمد ہے عرش رَبّ اکبر غلام الحمد ہے عرش رَبّ اکبر مکال اس کا ہے گویا لامکال میں میں! محمد کھر اُر آئے ہیں ہم میں! اورآ کے سے ہیں بڑھ کراچی شال میں گھر و کھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھنے قادیاں میں غلام احمد کو دیکھنے قادیاں میں (اخبار بررقادیان ۲۵ راکو بر۱۹۰۱)

مرز اصاحب کا ایک اورنعت خوال ، قادیان کے ' بروزی محمدرسول الله'' کومدیة عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے:

صدی چودہویں کا ہوا سرمبارک کے جس پروہ بدرالذ کی بن کے آیا محمد ہے چارہ سازی اُمت ہے اب' احمدِ مجتبیٰ' بن کے آیا حقیقت کھلی بعثت ٹانی کی ہم پر کے جب مصطفیٰ میرزا بن کے آیا کہ جب مصطفیٰ میرزا بن کے آیا (افضل تادیان ۲۸ مرکی ۱۹۲۸) يه ہے قاد يا نيول كا'' محمد رسول الله''جس كاوه كلمه برا ھے ہیں۔

چونکہ مسلمان ، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النہ بین اور آخری نبی ہانتے ہیں ،

اس لئے کی مسلمان کی غیرت ایک لیمے کے لئے بھی یہ برداشت نہیں کرسکتی کہ آپ مسلمی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے کسی

بڑے ہے ہے بڑے شخص کو بھی منصب نبوت پر قدم رکھنے کی اجازت دی جائے۔ کا کہ ایک ' غلام اسؤ د' کو… نعوذ ہاللہ!…'' محمد رسول اللہ''

بلکہ آپ مسلمی اللہ علیہ وسلم سے بھی اعلی وافعنل بنا ڈالا جائے۔ بنابریں قادیان کی شریعت مسلمانوں پر کفر کا فتو کی دبی ہے ، مرز ابشیر احمد
ایم اے لکھتے ہیں:

'' اب معاملہ صاف ہے، اگر نبی کریم کاا نکار کفر ہے تو مسیح موعود (غلام احمد قادیانی) کاا نکار بھی کفر ہونا جاہئے ، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم ہے الگ کوئی چیز نہیں ، بلکہ د ہی ہے۔''

"اورا گرمیج موعود کامنکر کافرنبیل تو نعوذ بالله نبی کریم کامنکر بھی کافرنبیل۔ کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پہلی بعثت میں تو آپ کا انکار کفر ہو، گر دُوسری بعثت ( قادیان کی بروزی بعثت .... تاقل) میں جس میں بقول مسیح موعود آپ کی رُوحانیت آ تو کی اور آ کمل اور آشد ہے ..... آپ کا انکار کفر نہ ہو۔ " (کلمة النعمل ص: ۱۲۷) دُوسری جگہ کیمتے ہیں:

" ہرایک ایسافنص جومویٰ کوتو مانتا ہے گرفیسیٰ کوئیں مانتا ، یاعیسیٰ کو مانتا ہے گرمحد کوئیں مانتا ، یامحد کو مانتا ہے مرحد کوئیں مانتا ، یامحد کو مانتا ہے مرحد کوئیں مانتا وہ نہ مرف کا فر ، بلکہ پکا کا فراور دائر وَاسلام سے خارج ہے۔''
ہر سے موجود (مرز اغلام احمد ) کوئیں مانتا وہ نہ مرف کا فر ، بلکہ پکا کا فراور دائر وَاسلام سے خارج ہے۔''
اس: ۱۱۰)

ان كے بڑے ہمائى مرز امحود احمد صاحب لكھتے ہيں:

'' کل مسلمان جو حضرت سیج موعود (مرزاغلام احمد) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے،خواہ انہوں نے حضرت سیج موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر ہُ اسلام سے خارج ہیں۔' (آئیذ صداقت میں ہوت) معزت سیج موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر ہُ اسلام سے خارج ہیں۔' (آئیذ صداقت میں ہے" کفر کا ظاہر ہے کہ اگر قادیانی شریعت میں ہے" کفر کا فام رہے کہ اگر قادیانی شریعت میں ہے" کفر کا فتو کی'' نازل نہ ہوتا، اس لئے مسلمانوں اور قادیا نیوں کے کلمے کے الفاظ کو ایک ہی ہیں گر ان کے مفہوم ہیں زمین و آسان اور کفر و ایمان کا فرق ہے۔

# كلمهُ شهادت اورقاد بإني

سوال:...اخبار جنگ'' آپ کے مسائل اوران کاحل' کے عنوان کے تحت آنجناب نے ایک سائل کے جواب میں کہ کسی غیر مسلم کوسلم بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ:

"فیر مسلم کوکلہ بشہادت پڑ حادثہ بے مسلمان ہوجائے گا۔"

اگرمسلمان ہونے کے لئے صرف کلم یہ شہادت پڑھ لینا کافی ہے تو پھر قادیا نیوں کو باوجود کلم یہ ادت پڑھنے کے غیر مسلم کیے قرار دیا جاسکتا ہے؟ اُزراہِ کرم اپنے جواب پر نظر ٹانی فرما کیں، آپ نے تو اس جواب سے سارے کئے کرائے پر پانی پھیر دیا ہے۔ قادیا نی اس جواب کواپٹی مسلمانی کے لئے بطور سند پیش کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو گراہ کریں گے، اور آپ کو بھی خدا کے حضور جوابدہ ہونا پڑے گا۔

جواب:...مسلمان ہونے کے لئے کلمیشہادت کے ساتھ خلاف اسلام مذاہب سے بیز ارہونا اوران کو چھوڑنے کا عزم کرنا بھی شرط ہے، بیشرط میں نے اس لئے نہیں لکھی تھی کہ جوشخص اسلام لانے کے لئے آئے گا ظاہر ہے کہ وہ اپنے سابقہ عقا کد کو چھوڑنے کا عزم لے کرہی آئے گا۔ باتی قادیانی حضرات اس سے فائدہ نہیں اُٹھا بیکتے ، کیونکہ ان کے نزدیک کلمیشہادت پڑھنے سے آدی مسلمان نوتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ وہ دُنیا جر نہیں ہوتا، بلکہ مرزاصاحب کی پیروی کرنے اوران کی بیعت کرنے میں شائل ہونے سے مسلمان ہوتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ وہ دُنیا جر کے مسلمانوں کو کا فرکتے ہیں ، مرزاغلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ خدانے انہیں یہ البہام کیا ہے کہ:

'' جو مخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی تا فر مانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔''
سول کی تا فر مانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔''
نیز مرز اقا ویانی اپنا یہ الہام بھی سنا تا ہے کہ:

'' خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہرایک فخص جس کومیری وعوت پنجی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے۔''

مرزاصاحب كي برد عصاحب زاد عمرزامحوداحرصاحب لكصة بين:

'' کل مسلمان جوحفرت سیج موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حفرت میج موعود کا نام بھی نہیں سناء وہ کا فراور دائر ہُ اسلام ہے خارج ہیں۔'' مرز اصاحب کے بخطے لڑکے مرز ابشیراحمدایم اے لکھتے ہیں:

'' ہرایک ایسا شخص جومول کوتو ما نتا ہے گرعیسی کونیں ما نتا ، یاعیسیٰ کو ما نتا ہے گر محمد کونیں ما نتا ، یا محمد کو ما نتا ہے گرمیسی موعود (غلام احمد قادیا فی) کونیں ما نتا وہ نہ صرف کا فر ، بلکہ پکا کا فراور دائر وَ اسلام سے خارج ہے۔''

(کلمة الفصل ص:۱۱)

قادیانیوں سے کہنے کہ ذرااس آئیے میں اپناچہرہ دیکھ کر بات کیا کریں...!

لفظِرُ ماتم '' كي تشرت

سوال:..لفظِ' خاتم'' کے معنی کیا ہیں؟لفظِ' خاتم'' سے مراد قادیا نی بیہ لیتے ہیں کہ اس سے مراد فئی کمالات ہیں،فی جنس کے نہیں۔ بالفاظِ دیگران کے کہنے کا مقصد رہیہ ہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اس معنی میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے کمالات ختم ہو چکے ہیں ،گراس کا مطلب رئیس ہے کہ اب کوئی نی نہیں آئے گا، بلکہ اس کا مطلب رہے کہ جو بھی نبی آئے گاوہ جم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقد این ہے گا۔ جس معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ قادیا نبوں کی رہ تشریح کس صدتک دُرست ہے؟ کیا کوئی لفظ عربی لفظ الفت ہیں ایسا ہے جو ایک وقت دونوں (نفی جنس وفی کمالات) کے لئے بولا جاتا ہو؟ اگر ہے تو وہ کونسا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس لفظ (خاتم) کی سیحے تشریح بیان فرمادی ، تا کہ عام مسلمان بھی اچھی طرح سمجھ لیں اور قادیا نبوں کے جال میں نہیس سکیں۔

جواب:... "خاتم" (بفتح تا) کے معنی مہر کے ہیں، جو کسی چیز کو بند کرنے کے لئے لگائی جاتی ہے۔ اور "خاتیم" ( بکسرتا)
کے معنی ہیں ختم کرنے والا۔ ووٹو ل کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیائے کرام ملیہم السلام کے بعد تشریف لائے،
لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہیں۔ قادیا نبول کا میہ وقف تحریف تر آن ہے، جو مرادِ
الہٰی کے خلاف ، مرادِنہوی کے خلاف ، اور مرز اقادیا نی کی تضریحات کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردُ ود ہے۔

مرزائی کافر کیوں ہیں؟ جبکہوہ کلمہ پڑھتے ہیں

سوال:...آپ کے ایک رسالے میں دیکھا کہ قادیاتی ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں اور بسم اللہ وغیرہ لکھتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ جب قادیاتی ہمارا پورا پورا اور بالکل سیح کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا اختلاف کس بات کا ہے؟ اس بارے میں مجھے ایک حدیث مبارکہ بھی یاو آرہی ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ سال کہ اس اللہ علیہ وہ ایا کہ: ''میری اس سے اس وقت تک لڑائی (جنگ) ہے جب تک کہ وہ الا اللہ محدرسول اللہ نہیں پڑھ لینا۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم کس طرح کلمہ گوکہ کا فرکہ دیکتے ہیں؟ میرے خیال میں یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کا مسلک احمدی ہے اور ہمارا مسلک کوئی اور ہے، ہرائے کرام تفصیل سے سمجھا کیں۔

جواب:... جناب نے پورے رسالے میں پیڈ پراکھا ہوا کلمہ ہی ویکھا ، یا پچھا ورجھی؟ اس پورے رسالے میں مرزا د جال کا جمونا ہونا خابت کیا گیا ہے ، اور ایسا جوت ہیں کیا گیا ہے کہ قادیا نیوں کے پاس اس کا جواب نہیں ، اور بہ قادیا نی ایسے کذاب کو نی مانے ہیں ، کیا کسی حدیث میں آپ نے بید پڑھا ہے کہ مسیلمہ کذاب کو نی مانے والے اگر کلمہ پڑھیں تو ان کو بھی کا فرنہ کہو؟ مسیلمہ کذاب اور اس کے مانے والے اگر کلمہ پڑھیں تو ان کو مرتد قر اردے کران کے خلاف جہاد اس کے مانے والے یہی کلمہ پڑھیے ہے۔ جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ ان لوگوں کے متعلق ہے جن کا کلمہ گو ہونا تو

 <sup>(</sup>١) فقرأ ذلك قرأ الأمصار سوى الحسن وعاصم بكسر التاء من خاتم النبين بمعنى أنه ختم النبين (الى قوله) وقرأ ذلك
 فيما يذكر الحسن والعاصم وخاتم النبين بفتح التاء بمعنى أنه اخر النبين. (تفسير ابن جرير ج: ١٢ ص: ٢١).

<sup>(</sup>٢) خود مرزا قالم احمد قادياني في خاتم النبيين كامعنى كياب: "اورختم كرنے والا بنبيولكا" (از الداو إم خ ج:٣ ص: ٣١) د اور دُوسرى جگه مرز الكتاب: "قال الله عنو وجل ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولمنكن رسول الله و خاتم النبيّين، الا تعلم ان الرب الرحيم المعتفضل سمنى نبيّنا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء بغير إستثناء، وفسّره نبيّنا في قوله لا نبي بعدى بيان واضح للطالبين. (حمامة البشري خ ج: ٤ ص: ٢٠٠٠).

 <sup>(</sup>٣) جواهر الفقه ج: ٢ ص: ١٤١، طبع دارالعلوم كراچى، البداية والنهاية ج: ٢ ص: ١٣١، طبع دار الفكر، بيروت.
 (٣) شم سبار خالد إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب في أو اخر العام والتقى الجمعان و دام الحصار أيامًا ثم قتل الكذاب لعنه الله قتله وحشى قاتل حزمة و استشهد فيها خلق من الصحابة. (تاريخ الخلفاء ص: ٥٨ طبع قديمي).

معلوم ہو، وُ وسرا کوئی عقیدہ ہمیں معلوم نہ ہو۔ جن لوگوں کا کفر و اِرتد ادمعلوم ہو، ان کا تھم قر آنِ کریم نے بیان فرمایا ہے: '' بہانے نہ
بنا وَہُمّ دعوائے ایمان کے بعد کا فرہو بھے ہو۔' اور یہ بھی آپ نے خوب کہی کہ:'' میرے خیال میں یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کا مسلک
احمد کی ہے اور ہمارا مسلک و یو بندہے' 'گویا ایک جھوٹے مدی نیوت کو مائے کے باوجود آپ کے خیال میں صرف مسلک ہی کا فرق ہوتا
ہے، فدہب اور دِین نہیں بدلتا۔

میرے محترم! مسلک کا فرق ایک دِین اور مذہب کے اندر رہ کر ہوتا ہے، جبکہ جھوٹے مدگی نبوت کے مان لینے کے بعد آ دمی (۲) دِین ہی سے خارج ہوجا تا ہے۔ جب دِین ہی نہ رہا بلکہ ایک شخص اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر میں داخل ہوگیا تو صرف مسلک کا فرق کہاں رہا؟

قادیا نیوں کا ... بیکے اور تھلے کا فرہونے کے باوجود ... ہمارا کلمہ پڑھناان کومسلمان نہیں بنا تاہے، بلکہ ان کے کفروار تداویس مزیدا ضافہ کرتا ہے۔اس موضوع پرمیرے دور سالے ملاحظہ فرمالیں:''قادیا نیوں کی طرف سے کلمہ طبیبہ کی تو ہین' اور''قادیا نیوں میں اور دُوسرے غیرمسلموں میں کیا فرق ہے؟''والنداعلم۔

یہاں جناب کی توجہ ایک اور نکتے کی طرف بھی ولا نا جا ہتا ہوں ، اور وہ بیر کہ قادیانی بھی اُمت مسلمہ کو کا فر کہتے ہیں ، کیونکہ اہل اسلام قادیا نیوں کے خود ساختہ نبی کے منکر ہیں۔جیسا کہ قادیانی ا کا بر کے درج ذیل حوالوں سے واضح ہے:

ا:...مرز اغلام احمد قادیانی لکمتاہے:

'' ہرایک شخص جس کومیری وعوت بینجی اوراس نے مجھے قبول نہیں کیا ، و ومسلمان نہیں۔''

(هيية الوحي ص: ١٦٤، روحاني خزائن ج: ٢٢ ص: ١٦٧)

ا:... نیز مرزا کا برعم خود الهام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا کو مخاطب کر کے ... نعوذ باللہ ... فرمایا ہے کہ اے مرزا:
"جو مخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا ورسول کی
تافر مانی کرنے والاجہنی ہے۔"
(مجموعہ اشتہارات ج:۳ مس:۲۷۵)

٣:...نيزمرزالكمتاب:

"ان إلهامات ميس ميرى نسبت بارباربيان كيا كيا به يه خدا كافرستاده، خدا كامامور، خدا كاامين الرخدا كالمين الرخدا كيا في المين ا

(١) "لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَنِكُمُ" (التوبة: ٢١).

<sup>(</sup>٢) من ادعى نبوّة أحد مع نبيّنا صلى الله عليه وسلم أو بعده ..... أو من ادعى النبوّة لنفسه أو جوّز اكتسابها ..... وكذا من ادعى منهم أنه يوخى اليه وان لم يدع النبوة فهولًاء كلهم كفار مكذبون للنبى صلى الله عليه وسلم. (الشفاء لقاضى عياض ج:٢ ص:٢٣١) وأيضًا قال الموفق في المغنى: ومن ادعى النبوة أو صدق من ادعاها فقد ارتد لأن مسيلمة لما ادعى النبوة قصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين. (اعلاء السنن ج:١٢ ص:٢٣١ طبع ادارة القرآن).

اند مرز المحود قاد ياني الى كتاب" آيند صداقت السلكمتاب:

'' کل مسلمان جوسیج موعود (مرزاقادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے ،خواہ انہوں نے سیج موعود (مرزاقادیانی) کانام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر ہُ اسلام سے خارج ہیں۔'' (آئینۂ معدادت ص:۳۵) ۵:...مرز ابشیراحمدا یم اے قادیانی'' کلمۃ الفصل' میں لکھتا ہے:

'' ہرایک ایسافخص جومویٰ کوتو مانتا ہے مرعیسیٰ کونیس مانتا ، یا بیسیٰ کو مانتا ہے مرمحد کونیس مانتا ، یا محد کو مانتا ہے پر سیح موعود (مرزا غلام احمد) کونیس مانتا وہ نہ صرف کا فر ، بلکہ پکا کا فر اور دائر کا اسلام سے خارج ہے۔''

الغرض قادیانی، دُنیا بھر کے مسلمانوں کو محض اس جرم کی وجہ سے کافر اور جبنی کتے ہیں کہ وہ مرزا کذاب کو بیس مانے ۔ کیا
آپ نے بھی ان سے بھی بیسوال کیا کہ: جب دُنیا بھر کے مسلمان حضرت محمر عربی الله علیه وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آئخضرت صلی
الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے دِین کی ایک ایک بات پر ایمان رکھتے ہیں توبیقادیانی ان تمام کلمہ کو مسلمانوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیابیہ
ظلم نہیں کہ دور حاضر کے مسلمہ کذاب مرزا قادیانی کے مانے والوں کواگر کافر کہا جائے توبیآپ کے خیال ہیں میسی خہیں، اوراگر قادیانی،
آئخضرت صلی الله علیہ وسلم کی پوری اُمت کوکافر کہیں تو آپ ان کے خلاف کوئی اِحتجاج نہیں کرتے ...؟

# مرزا قادیانی کاکلمہ پڑھنے پرسزا کا گمراہ کن پروپیگنڈا

سوال:...میرے ساتھ ایک عیسائی لڑکی پڑھتی ہے، وہ اسلام میں دِکچیسی رکھتی ہے، میں اسے اسلام کے متعلق بتاتی ہوں ایک لیکن جب میں نے اسے اسلام قبول کرنے کو کہا تو وہ کہنے گئی: تمہارے یہاں تو کلمہ پڑھنے پر سخت سزا دی جاتی ہے، اخبار میں بھی آیا تھا۔ برائے مہر بانی مجھے بتا کیں، میں اسے کیا جواب دُوں؟

جواب:...ا سے بیہ جواب دیجئے کہ اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھنے سے منع نہیں کرتے نہ اس پرسزا دی جاتی ہے، البتہ وہ غیر مسلم جو منافقانہ طور پر اسلام کا کلمہ پڑھ کرلوگوں کو دھو کا دیتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہیں گنتا خیاں کرتے ہیں،ان کو سزادی جاتی ہے۔

### كلمة طيبه مين اضافه كرناجا تزنبين

سوال:... کی دنوں سے کلمہ طیبہ کومختلف مقامات پر یوں کہتے ہوئے ساہے:'' لا إلله إلاَّ الله محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم'' چونکہ کلمہ تو دین کی بنیا دہے، اس لئے اس میں زیر ، زبر کا اضافہ یا اس کی کمی بھی موجب تشویش ہے، اس لئے دریا فت طلب أمریہ ہے کہ اس طرح کلمہ ادا کرنا کیساہے؟ اورا گراس طرح اس کی اشاعت ہوتو کیا حرج ہے؟ (۱) جواب :...کلمه طیب بین 'لاالله الاً الله محمد رسول الله' 'سے زائد کسی بھی لفظ و جملے کا بطور کلمه رطیبہ کے اضافہ کرنا جائز نہیں ہے، اس صورت میں ''صلی الله علیہ وسلم'' نہ ہر صائمیں ، نہ ہی پڑھیں ،البنة ذکر وغیرہ میں جہاں اضافے کا اندیشہ نہ ہو، جائز ہے۔

قادیانی عقیدہ کےمطابق مرز اغلام احمد قادیانی ہی .. نعوذ باللہ مجمد رسول اللہ ہیں

سوال:...اخبار جنگ میں'' آپ کے مسائل اور ان کاحل' کے زیرِ عنوان آپ نے مسلمان اور قادیا نی کے کلے میں کیا فرق ہے، مرز ابشیراحمد صاحب کی تحریر کا حوالہ دے کر لکھاہے کہ:

'' بیمسلمانوں اور قادیا نیوں کے کلے میں دُ وسرافرق ہے کیمسلمانوں کے کلمہ شریف میں'' محدرسول اللہ'' ہے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ دسلم مراد ہیں اور قادیانی جب محمد رسول اللّٰہ کہتے ہیں تو اس سے مرز اغلام احمد قادیانی مراد ہوتے ہیں۔''

مرتم جناب مولانا صاحب! میں خدا کے نفل ہے احمدی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و تاظر جان کر حلفیہ کہتا ہوں کہ میں جب کلمہ شریف میں مجدر سول اللہ پڑھتا ہوں تو اس سے مراد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں۔ '' مرزا غلام احمد قادیانی''نہیں ہوتے۔اگر میں اس معاطے میں جموث بول ہوں تو اللہ تعالیٰ ، اس کے فرشتوں اور تمام تحلوق کی طرف ہے جھے پر ہزار بارلعنت ہو۔ اور ای نقین کے ساتھ میہ بھی کہتا ہوں کہ کوئی احمدی کلمہ شریف میں '' مجدر سول اللہ'' سے مراد بجائے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے '' مرزا غلام احمد قادیانی''نہیں لیتا، اگر آپ اپ وی دعوے میں سے ہیں تو ای طرح حلفیہ بیان اخبار جنگ میں شائع کروائیں کہ درحقیقت احمدی لوگ (یا آپ کے قول کے مطابق قادیانی ) کلمہ شریف میں ''مجدرسول اللہ'' سے مراد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ مرزاغلام احمد قادیانی لیت ہیں۔ اگر آپ نے ایسا حلف شائع کروادیا تو سمجھا جائے گا کہ آپ اپ بیان میں مخلص ہیں اور پھر اللہ تو الی فیصلہ احمد قادیانی لیت ہیں۔ اگر آپ نے بیان میں مخلف ہیں ہوجائے گا کہ آپ اپ نیان میں مخلف ہیں اور پھر اللہ تو الی فیصلہ کرد ہے گا کہ کون اپنے دعوے یا بیان میں سیا اور کون جمونا ہے؟ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ظاہر ہوجائے گا کہ آپ ایسانہ کیا تو ظاہر ہوجائے گا کہ آپ اور اِتہام ہوگا جوایک عالم کوزیب نہیں دیا۔

نوث :...اگرآپ اینا طف شاکع نه کرسکیس تو میرایه خط شاکع کردین تا که قارئین کوحقیقت معلوم ہوسکے۔

جواب:...نامدگرم موصول ہوگرمو جب سرفرازی ہوا۔ جناب نے جو پچواکھا میری تو تع کے بین مطابق لکھا ہے۔ مجھے یہی تو تع تعلق کی جماعت کی نئی نسل جناب مرزاصا حب کے اصل عقا کد سے بے خبر ہے اور جس طرح عیسائی تین ایک، ایک تین کا مطلب سمجھے بغیراس پر ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ ہی تو حید کا بھی بڑے ذور شور سے اعلان کرتے ہیں، پچھے بہی حال آپ کی جماعت کے افراد کا بھی ہے۔

آپ نے لکھا ہے کہ آپ'' محمد رسول اللہ'' سے مرز اصاحب کونہیں بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات عالی کومراد

<sup>(</sup>۱) وأخرج المديم في مسند الفردوس عن ابن عمر مرفوعًا ألظوا ألسنتكم قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. (مرقاة ج: اص: ١٤). عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رُدَ. (مشكواة ص: ٢٤) وأيضًا قال القاضي عياض رحمه الله: المعنى من أحدث في الإسلام رأيا لم يكن له من الكتاب والسُّنَّة سند ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط فهو مردود. (المرقاة ج: اص: ١٤).

لیتے ہیں اور یہ کداگر آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہوں تو فلاں فلاں کی ہزار لعنتیں آپ پر ہوں۔ گر آپ کے مراد لینے یانہ لینے کو ہیں کیا کروں؟ مجھے تو یہ بتائے کہ میں نے یہ بات بے دلیل کی یا مدل ؟ اورا پئی طرف سے خودگھڑ کر کہددی ہے یا مرزا صاحب اوران کی جماعت کے حوالوں ہے؟ جب میں ایک بات دلیل کے ساتھ کہدر با ہوں تو مجھے تشمیں کھائے کی کیا ضرورت؟ اورا گرقسموں ہی کی ضرورت ہوتھ میری طرف سے اللہ تعالی ، ''اِنگ مَن مَن الله ''کی تشمیں کھانے والوں کے مقابلے میں ''اِنگ مُن مَن کُونون ''کی قسمیں کھانے والوں کے مقابلے میں ''اِنگ مُن مُن کُونون ''کی قسمیں کھانے والوں کے مقابلے میں ''اِنگ مُن مُن کُونون ''کی قسمیں کھانے والوں کے مقابلے میں ''اِنگ مُن کُونون ''کی قسمیں کھانے والوں کے مقابلے میں ''اِنگ مُن کُونون ''کی قسمیں کھانے والوں کے مقابلے میں ''اِنگ مُن کُونون ''کی قسمیں کھانے کا جانہ دوران کے مقابلے میں ایک کونون ''کی قسمیں کھانے کا ہوں ''کی میں کھانے کا ہے۔ ''

میرے بھائی! بحث قسموں کی نہیں، عقیدے کی ہے! جب آپ کی جماعت کا لٹریج پکاررہا ہے کہ مرزاصاحب'' محمد رسول اللہ' ہیں، وہی رحمۃ للعالمین ہیں، وہی ساتی کوڑ ہیں، انہی کے لئے کا نئات پیدا کی گئی، انہی پرایمان لانے کا سب نبیوں (بشول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے) عہد لیا حمیہ ایک ہے، اور مصطفیٰ اور مرزا میں سرے سے کوئی فرق ہی نہیں، بلکہ دونوں بعینہ ایک ہیں، وغیرہ وغیرہ اورائی پر بس نیس بلکہ یہ محمل فرمایا جاتا ہے کہ مرزاصاحب چونکہ بعینہ محمد رسول اللہ ہیں، اس لئے ہمیں کی اور کلے کی ضرورت نہیں، ہاں! کوئی وُ وسرا آتا تو ضرورت ہوتی، اور پھرائی بنیاد پر پُرانے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے مانے والوں کو مند پھر کر کا فر میں کہا جاتا ہے، کیونکہ دہ محمد میں اللہ کے منکر ہیں، تو فرما ہے کہ آپ کے ان سب عقائد کو جانے کے باوجود ہیں کس دلیل سے شام کرلوں کہ آپ نے محمد رسول اللہ کا نہیں بلکہ ای پُرائے میں رسول اللہ کا کلہ پڑھتے ہیں؟ اگر جناب کو میرے درج کردہ حوالوں میں شبہ ہوتو آپ تشریف لاکران کے بارے میں اظمیمان کر سکتے ہیں۔

#### مرزا قادياني كادعويُ نبوّت

سوال:... ثابت کریں کہ مرز اغلام احمد قادیا نی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کی تحریروں کے حوالے دیں۔ ہمارے محلے کے چند قادیا نی اس بات کوشلیم نہیں کرتے کہ مرز انے نبوت کا دعویٰ کیا۔

چواب:...مرزا قادیانی کے ماننے والوں کے دوگروہ میں:ایک لاہوری، دُوسرا قادیانی ( جن کا مرکز پہلے قادیان تھا،اب (۹) ر بوہ ہے )ان دونوں کا اس بات پرتو اتفاق ہے کہ مرزا قادیانی کے الہامات اور تحریروں میں باصرار دیحمرار نبوت کا دعویٰ کیا گیا ہے،

المنافقون: ۳،۲،۱ ه. ۲.۱

<sup>(</sup>٣) كلمة القصل ص:١٥٨ متدرجد يويرة في ويليجنز بابت ماري/ ايريل ١٩١٥ مـ

<sup>(</sup>m) تذكره ص: ۸۳ قادياني ذيب ص: ۲۲۳\_

<sup>-</sup> TLC: 0 : 55 (")

<sup>(</sup>a) هيئة الوحى ص:99\_

<sup>(</sup>٢) اخبار الفعنل من:١٩١٩ سخبر ١٩١٥ء، الفعنل ٢٦ رفروري ١٩٢٣ء، قادياني ندبب ص:١٣٣٠ـ

<sup>(2)</sup> خطبد إلهامي ص: اكا، رُوحاني خزائن ع: ١٦ ص: ٢٥٨\_

<sup>(</sup>٨) كلمة الفصل ص:١٥٨ مندرجدر يويوآف ريليجنز بابت ماري/ ابريل ١٩١٥ مـ

<sup>(</sup>٩) جلية الوي ص:١٠١، اربعين نبر ١٠ ص:١٣٣، انجام آيمم ص:١٢٠١٥\_

لیکن لا ہوری گروہ اس وعوائے نبوت میں تأویل کرتا ہے۔ جبکہ قادیانی گروہ کسی تأویل کے بغیر مرزا قادیانی کے دعوائے نبوت پر ایمان لا ناضروری مجھتا ہے۔

آپ ہے جن صاحب کی گفتگو ہوئی ہے وہ عالبًا لا ہوری گروہ کے ممبر ہوں گے ،ان کی خدمت میں عرض سیجیے کہ یہ جھگڑ اتو وہ اپنے گھر میں نمٹا کیں کہ مرز اقادیانی کے دعوائے نبوت کی کیا تو جیہ و تأویل ہے؟ ہمارے لئے اتنی بات بس ہے کہ مرز اقادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ بھی انہی لفظوں میں جن الفاظ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، مثلاً:

"قُلُ يَـٰأَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُولُ اللهِ اِلَيُكُمُ جَمِيْعًا." (الاعراف:١٥٨) (الاعراف:١٥٨) (الأعراف:١٥٨) (اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

وغيره، وغيره-

اگران الفاظ ہے بھی دعویؑ نبوّت ثابت نبیس ہوتا تو یے فر مایا جائے کہ کسی مدعیؑ نبوّت کو نبوّت کا دعویٰ کرنے کے لئے کیا الفاظ استعمال کرنے جاہئیں ...؟

رمیں دعوی نبوت کی تأویلات! تو دُنیا میں کس چیز کی لوگ تأویلیس نہیں کرتے ، بتوں کو خدا بنانے کے لئے لوگوں نے تأویلیس ہی کی تھیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اسے والے بھی تأویلیس ہی کرتے ہیں۔ جس طرح کسی اور کھلی ہوئی غلط بات یا غلط عقیدہ کی تأویل لائق اعتبار نہیں ، ای طرح حضرت خاتم النہ بین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ بھی قطعی غلط ہے اور اس کی کوئی تأویل (خواہ خود مدی کی طرف ہے گئی ہو یا اس کے مانے والوں کی جانب ہے ) لائق اعتبار نہیں۔ دسویں صدی کے مجد دمانًا علی قاریؒ شرح '' فقد اکبر' میں فرماتے ہیں:

"دعوی النبوة بعد نبینا صلی الله علیه و سلم گفر بالإجماع" (شرح فقدا کبر ص:۲۰۲) ترجمه:..." ہمارے نبی صلی الله علیه و سلم کے بعد نبوت کا دعویٰ بالا جماع کفرہے۔"

آ ہے چل کروہ لکھتے ہیں کہ:'' اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوش وحواس سے محروم ہوتو اس کومعذور سمجھا جائے گا، ورنداس کی گرون اُڑا دی جائے گی۔''

منكرين ختم نبوت كے لئے اصل شرعی فيصله كيا ہے؟

سوال: ... خلیفهٔ اوّل بافصل سیّد نا ابو بکر صدیق " کے دورِ خلافت میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا حجویًا دعویٰ کیا تو حضرت

<sup>(</sup>١) إزالهاوبام ص: ٨، رُوحاني فرائن ج: ١٨ ص: ٢١٢\_

<sup>(</sup>١) تذكره ص:٣٥٢ طبع جبارم.

<sup>(</sup>٣) هيقة الوحي ص:٨١\_

<sup>(</sup>٣) ثم اعبلم انه اذا تكلم بكلمة الكفر عالمًا بمعناها ..... ولا يعذر بالجهل، ثم اعلم ان المرتد ..... فان تاب فيها وإلا قُتِل. (شرح فقه اكبر ص:٢٠٢، طبع مجتبائي دهلي).

صدیق اکبر فی منکرین فتم نبوت کے خلاف اعلان جنگ کیا اور تمام منکرین فتم نبوت کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اس سے ٹابت ہوا کہ منکرین فتم نبوت واجب الفتل ہیں۔ لیکن ہم نے پاکستان میں قادیا نبول کو صرف" غیر سلم اقلیت 'قرار دینے پر ہی اکتفا کیا، اس کے علاوہ اخبارات میں آئے دن اس مے بیانات بھی شائع ہوتے رہے ہیں کہ:" اسلام نے اقلیتوں کو جو حقوق دیئے ہیں وہ حقوق انہیں پورے پورے دیئے جا کیں گے۔ ''ہم نے قادیا نبول کو خصرف حقوق اور شحفظ فر اہم کئے ہوئے ہیں بلکہ گی اہم سرکاری عہدوں پر بھی قادیا نی فائز ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منکرین فتم نبوت اسلام کی رُوسے واجب الفتل ہیں یا اسلام کی طرف سے اقلیتوں کو دیئے گئے مقوق اور شخفظ کے حقد ار ہیں؟

چواب:... منظم بن ختم نبؤت کے لئے اسلام کا اصل قانون تو وہی ہے جس پر حضرت صدیق اکبروشی اللہ عنہ نے مل کیا،
پاکستان میں قادیا نیوں کوغیر سلم اقلیت قرار دے کران کی جان و مال کی حفاظت کرنا ان کے ساتھ دعایتی سلوک ہے، لیکن اگر قادیا فی
ایٹ آپ کوغیر سلم اقلیت سلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوں، بلکہ مسلمان کہلانے پر مصر ہوں تو مسلمان ،حکومت سے بیمطالبہ کر سکتے ہیں کہ ان
کے ساتھ مسیلمہ کذا ہی جماعت کا ساسلوک کیا جائے کسی اسلامی مملکت میں مرتدین اور ذَنا دقہ کو سرکاری عہدوں پر فائز کرنے کی
کوئی مخوائش نہیں، یہ مسئلہ نہ مرف یا کستان بلکہ دیگر اسلامی مما لک کے ارباب حل وعقد کی توجہ کا متقاضی ہے۔

#### قادیانی این کو احدی "که کرفریب دیت ہیں

سوال: ... آپ کے مؤقر جرید ہے کہ ۴ مرد مبری اشاعت میں یہ پڑھ کر تجب ہوا کہ جہاں قادیانی حفزات کے ندہب کا شاختی کارڈ میں اس کا کوئی اندراج نہیں ہوتا۔ یہ ایک انکوراج ہوتا ہے۔ یہاں شاختی کارڈ میں اس کا کوئی اندراج نہیں ہوتا۔ یہ ایک انکوراج کی طور جائز میں اندراج کا مقصد ہی فوت ہوجاتا ہے۔ یہاں میں یہ گرارش کروں گا کہ قادیا نیوں کے لئے لفظ ''احمدی'' کا اندراج کی طور جائز نہیں۔ یہ فلطی اکثر سرکاری اعلانات میں بھی سرز دہوتی ہے، اس کی غالبًا دجہ یہ ہے کہ بہت سے حضرات اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ قادیا نیوں نے لفظ ''اصحه احمد'' آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجد میں جوالفاظ ''اصحه احمد'' آئے ہیں، وہ دراصل مرزاصا حب کی مراجعت کی چش گوئی ہے، حالانکہ چودہ سوسال سے جملہ سلمین کا یہی اعتقاد رہا ہے لفظ'' احمد' منا مام احمد' کہ تا ہے، اور آپ کا نام احمر بجنی بھی تھا، اور شاید مرزاصا حب کے والد ہزرگوار کا بھی یہی اعتقاد ہو، دسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے آیا ہے، اور آپ کا نام احمر بجنی بھی تھا، اور شاید مرزاصا حب کے والد ہزرگوار کا بھی یہی اعتقاد ہو، جمنوں نے آپ کا نام' غلام احمد' کہا تھا، ای طرح آپنجیل میں لفظ' فارقلیط معرب ہے والد ہزرگوار کا بھی نہی اعتقاد ہو، کی طرف اشارہ ہے، یونائی لفظ ہری کی گا ٹاس کا جو بذات خود جہ ہے عرائی زبان میں '' احمد' کا، جس زبان میں کہلے نیجیل کھی گئی اسے بھی حضور صلی الله علیہ والم کے ورود و مسعود کی چش گوئی شار کیا جا تا اربا ہے ۔ نیکن قادیائی حضور ات کے موقف اور ان

<sup>(</sup>١) "يَّـاَيُّهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتَخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ ...الخ. وفي هذه الآية دلالة على أنه لا تجوز الإستعانة بأهل الذمة في أمور المسلميين من العمالات والكتبة. (أحكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص:٣٥) مريرتفيل كـ لِيُحيى: جواهر الفقه ج: ٢ ص: ١٩٥ طبع دارالعلوم كراچي.

کے پروپیکنڈے کوتقویت دینے کے مترادف ہے،اس لئے میرااُدنی مشورہ بیہ ہے کہاس جماعت کے لئے لفظ قادیانی ہی استعمال کرنا مناسب ہے۔

جواب:..آپ کی رائے سی ہے! قادیا نیوں کا "اسمہ احمد" کی آیت کومرزا قادیا نی پر چہیاں کرناایک مستقل کفر ہے، مرزاغلام احمد قادیانی تخد گولژویہ میں ص:۹۲ میں لکھتا ہے: " مہی وہ بات ہے جو میں نے اس سے پہلے اپنی کتاب إزاله او ہام میں لکھی متمی بعنی یہ کہ میں اسم احمد میں آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہوں "(رُوحانی فزائن ج:۱۵ می:۲۵۳)۔

### ایک قادیانی نوجوان کے جواب میں

سوال:...(سوال صذف كرديا كياب)

جواب:...آپ کا جوانی لفاف موصول ہوا،آپ کی فر مائش پر براوراست جواب ککھ رہا ہوں اوراس کی نقل ' جنگ'' کوہمی بھیج رہا ہوں۔۔

افل اسلام، قرآنِ کریم، حدیث نبوی اور إجماع أمت کی بنا پرسیّد ناعیسیٰ علیه السلام کی حیات اور دوباره تشریف آوری کا عقیده رکھتے ہیں،خود جناب مرزاصا حب کواعتراف ہے کہ:

'' میں ابن مریم کی آنے کی پیش کوئی ایک اقرل در ہے کی پیش کوئی ہے جس کوسب نے بااتفاق قبول کرلیا ہے اور صحاح میں جس قدر پیش کوئی ایک گئی ہیں ،کوئی پیش کوئی اس کے ہم پہلواور ہم وزن ٹابت نہیں موتی ۔ تواتر کااوّل درجہاس کو حاصل ہے۔' (ازالداوہام ص:۵۵۷، رُوحانی فزائن ج:۳ ص:۳۰)

لیکن میرا خیال ہے کہ جناب مرزاصاحب کے ماننے والوں کو اللِ اسلام سے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور دوبارہ تشریف و بارہ تشریف و بارہ تشریف و بارہ تشریف آیت: ۹ کے حوالے سے ان کی دوبارہ تشریف آوری کا اعلان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

" بیآ یت جسمانی اور سیاست بلکی کے طور پر حضرت سی کے حق میں پیٹی کوئی ہے اور جس غلبہ کا ملہ دین اسلام کا (اس آیت میں) وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ سے کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت سے علیہ اسلام کو بارہ اس ڈیا میں تھریف لا کیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق واقطار میں پھیل جائے السلام دوبارہ اس ڈیا میں تھریف لا کیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق واقطار میں پھیل جائے گا۔"

جناب مرزاصاحب،قر آن کریم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا ثبوت محض اپنی قر آن بنبی کی بنا پرنہیں دیت ملکہ دہ اپنے الہام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواس آیت کا مصداق ٹابت کرتے ہیں:

"اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسارا پی غربت اور انکساری اور تو کل اور ایٹار اور آیات اور انوار کی ورجہ سے کے دور مہلی زندگی" کا نمونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور سے کی فطرت یا ہم نہایت ہی منشابہ

واقع ہوئی ہے .....اس کے خداوند کریم نے میں کی پیش کوئی بیں ابتدا ہے اس عاجز کوہمی شریک کررکھا ہے، ایعنی حصرت میں پیش کوئی بیں ابتدا ہے اور یہ عاجز رُوحانی اور معقولی طور یعنی حصرت سے پیش کوئی متذکرہ بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے اور یہ عاجز رُوحانی اور معقولی طور پر۔''
پر۔''

اورای پر اکتفانہیں بلکہ مرزاصاحب اپنے الہام ہے معرت عینی علیہ السلام کے دوبار وتشریف لانے کی اِلہا می پیش کوئی بھی کرتے ہیں، چٹانچہای کتاب کے ص: ۵۰۵ پر اپناایک اِلہام "عسنی دبکم ان ہو حم علیکم" درج کرکے اس کا مطلب بیر بیان فرماتے ہیں:

'' بیآیت اس مقام میں حفرت سے کے '' جلائی طور پر' ظاہر ہونے کا اشارہ ہے لینی اگر طریق وحق اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے اس اور نری اور لطف اور احسان کو قبول نہیں کریں کے اور حق محض جو دلائل واضحہ اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آئے والا ہے کہ جب خدائے تعالی مجر بین کے لئے شدّت اور خضب اور قبر اور کتی کو استعال میں لائے گا اور حضرت سے علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ و نیا پر اُنریں گے اور بیز مانداس نرمانے کے لئے بطور ارباض کے واقع ہوا ہے ، یعنی اس وقت جلائی طور پر خدائے تعالی اتمام جت کرے گا ، اب بجائے اس کے جمالی طور پر بینی رفتی اور احسان سے اِتمام ججت کر رہا ہے۔'

فلاہر ہے کہ اگر حضرت سے علیہ السلام کی حیات اور دوبارہ آنے پر ایمان ندر کھا جائے تو نہ صرف بیقر آن کریم کی قطعی پیش گوئی کی تکذیب ہے، ہلکہ جناب مرزاصاحب کی قرآن بنی ، ان کی الہا می تغییر اور ان کی الہا می پیش گوئی کی بھی تکذیب ہے۔ پس ضروری ہے کہ الل اسلام کی طرح مرزاصاحب کے مانے والے بھی حضرت عینی علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر ایمان رکھیں ، ورنہ اس عقیدے کے ترک کرنے سے قرآن وحدیث کے علاوہ مرزاصاحب کی قرآن دانی بھی ترف غلا ٹابت ہوگی اور ان کی الہا می تغییر س اور الہا می انکشا فات سب غلا ہوجا کیں گے ، کیونکہ:

"جب ایک بات میں کوئی جموثا ثابت ہوجائے تو پھر دُوسری باتوں میں بھی اس پراعتبار نہیں رہتا۔" (چشمہ معرفت ص:۲۲۲)

اب آپ کو اِفتیار ہے کہ ان دو ہاتوں میں کس کو افتیار کرتے ہیں ، حیات عیسیٰ علیہ السلام پرایمان لانے کو؟ یا مرزاصا حب کی تکذیب کو...؟

جناب مرزاصاحب کے إزالداوہام سنحہ: ۹۲۱ والے چیلنے کا ذکر کرکے آپ نے شکایت کی ہے کہ نؤے سال ہے کس نے اس کا جواب نہیں دیا۔

آ ن عزیز کوشاید علم نہیں کہ حضرات علی ہے کرام ایک بارنیں، متعدّد باراس کا جواب دے بچے ہیں، تاہم اگرآپ کا بھی خیال ہے کہ اب تک اس کا جواب نہیں ملا، تو یہ فقیر ( باوجود یکہ حضرات علماء، احسن اللہ عیم کی خاک یا بھی نہیں ) اس چیلئے کا جواب دینے کے لئے حاضر ہے، اس کے ساتھ مرز اصاحب کی کتاب البریة میں : 2 \* ۲ والے اعلان کو بھی ملا لیجئے ، جس میں موصوف نے بین ہزار روپیہ

تا دان وینے کے علاوہ اپنے عقا کدیے تو بہ کرنے اور اپنی کتابیں جلا دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔

تعفیہ کی صورت ہے کہ جناب مرزاصا حب کے موجودہ جانشین سے تکھوادیا جائے کہ بیٹنج اب بھی قائم ہے اور یہ کہ وہ مرزاصا حب کی شرط پوری کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں، اوراس کے ساتھ کوئی ٹالٹی عدالت، جس کے فیصلے پرفریفین اعتماد کرسکیں، خود ہی تجویز فرمادیں، جس کے فیصلے پرفریفین اعتماد کرسکیں، خود ہی تجویز فرمادیں، جس اس سُلمہ عدالت کے سامنے اپنی معروضات پیش کر دُول گا، عدالت اس پر جوجرح کرے گا اس کا جواب دُول گا، میرے دلائل سننے کے بعدا گرعدالت میرے تن میں فیصلہ کردے کہ جس نے مرزاصا حب کے گئے کوئو ڈویا اوران کے چیننج کا ٹھیک گا، میرے دلائل سننے کے بعدا گرعدالت میرے تن میں فیصلہ کردے گئے آپ کوچھوڑتا ہوں۔ دُوسری دونوں ہاتوں کو پورا کرنے کا معاہدہ پورا کراد ہیجے گا، اور اگر عدالت میرے خلاف فیصلہ صادر کرے تو آپ شوق سے اخبارات ہیں اعلان کراد ہیجے گا کہ مرزا صاحب کا چیننج بدستورقائم ہے اور آئ تک کس سے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ اگر آپ اس تصفیہ کے لئے آگے برھیں تواپنی جماعت پر ساحسان کریں گے۔

# ایک قادیانی کاخودکومسلمان ثابت کرنے کے لئے گمراہ کن استدلال

سوال:... بخدمت جناب مولا نامحر يوسف صاحب لدهميانوى مظلاء السلام على من اتبع الهدى!

جناب عالی! گزارش ہے کہ جناب کی خدمت ہیں کرتم ومحتر م جناب بلال انور صاحب نے ایک مراسل فتح نبخت کے موضوع پر ککھ کرآپ کی خدمت ہیں ارسال کیا تھا، آپ نے اس مراسلے کے حاشیہ پراپ ریجارکس دے کرواپس کیا ہے، بیمراسلا اور آپ کے دیمارکس خاکسار نے مطالعہ کئے ہیں، چندایک معروضات ارسال خدمت ہیں، آپ کی خدمت ہیں مؤد با تداور عاجزی سے درخواست ہے کہ خالی الذہمن ہوکر خدا تعالی کا خوف ول میں پیدا کرتے ہوئے ایک خداترس اور محقق انسان بن کرضد و تعصب بغض و کینہ دل سے نکال کران معروضات پرخور فر ماکرا ہے خیالات ہے مطلع فر ماکیں، بیما جزیہت ممنون و محکورہ وگا۔

سوال نمبر: اند... جناب بلال صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہم اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے مسلمان ہیں،
کیونکہ قرآن مجید پر، جوخدا تعالی کا آخری کلام ہے، اس پرایمان رکھتے ہیں، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوخاتم النہ بین مانتے ہیں، لا إللہ
الله محدرسول اللہ پرکامل ایمان رکھتے ہیں، تمام آسانی کتابیں، جن کی سچائی قرآن مجید سے ثابت ہے، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں،
صوم اور صلو قاور زکو قاور جج تمام ارکانِ اسلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام پرکار بند ہیں۔

آپ نے ریمارکس میں لکھا ہے کہ: '' منافقینِ اسلام بھی اپنے مسلمان ہونے کا اقر ارکرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کومنافق قرار دیا ہے، یہی حال قادیا نیوں کا ہے۔''

مرتم جناب مولانا صاحب! بيآپ كى بهت بزى زيادتى ہے، جسارت اور ناانعمافى ہے اور ضدوتعصب اور بغض وكينه كى ايك واضح مثال ہے۔سوال بيہ ہے كہ جن لوگوں كوقر آن شريف ميں منافق ہونے كا سر شيفكيث ديا گياہے و وكسى مولوى يامفتى كا قول نہیں ہاورنہ ہی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منافق ہونے کا فتوی صاور فر مایا تھا، یہ تھم اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا تھا اور ان کو منافق کہنے والی اللہ تعالی کی علیم و خبیر ہستی تھی جو کہ انسانوں کے دِلوں سے واقف ہے کہ جس کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی کے علاوہ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا آپ کے خلفاء نے اپنے زمانے ہیں کسی کے متعلق کفریا منافق کا فتوی سا در کیا ہو، اگر آپ کے ذہن میں کوئی مثال ہوتو تحریفر مائیں، یہ عاجز بے حدا آپ کا ممنون ومقلور ہوگا۔

سوال نمبر: ۲:... بحرتم مولانا! اگرآپ کے اس اُصول کو ُرست تسلیم کرلیا جائے کہ کی انسان کا اپنے عقیدے کا اقر ارتسلیم نہ کیا جائے تو نہ ہی و ُنیا ہے ! بیمان اُٹھ جائے گا۔ اس حالت میں ہر فرقد دُوسرے فرقے پر کا فر اور منافق ہونے کا فتویٰ صادر کر دے گا اور کو کھنے بھی و نیا ہیں اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی طرف منسوب نہ ہوسکے گا ، اور ہرایک شخص کے بیان کوتسلیم نہ کرنے کی صورت میں و شخص اپنے بیان میں جمونا اور منافق قرار دیا جائے گا ، اور بیسلوک آپ کے خالفین آپ کے ساتھ بھی روار کھیں گے اور آپ کو بھی اپنے عقیدے اور ایمان میں مخلص قرار نہ دیں گے۔ کیا آپ اس اُصول کوتسلیم کریں گے؟

کیا خدا تعالی اوراس کے مقدس رنول آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے آپ کوابیا کہنے کی اجازت دی ہے؟ دُنیا کامُسلمہ اخلاقی اُصول جوآج تک دُنیا میں رائے ہاور مانا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جوشن اپنا جوعقیدہ اور فد بہ بیان کرتا ہے اس کوشلیم کیا جاتا ہے۔ آپ ایک مسلمان کومسلمان کوم

(۱) ا:...الله تعالى يرايمان ركمت بير

ان اس كے سب رسولوں كو مانتے ہيں۔

سا:...الله تعالى كى سب كما بول برايمان ركھتے ہيں۔

٣:...الله تعالیٰ کے سب فرشتوں کو مانتے ہیں۔

۵:...اوربعث بعدالموت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔

اورائ طرح پانج ارکان وین پر مل کرتے ہیں اور آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کو خاتم النبیین ول وجان ہے تسلیم کرتے ہیں اور اسلام کو آخری وین مانے ہیں اور قر آن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب تسلیم کرتے ہیں، اس وقت تک وُنیا کی کوئی عدالت، وُنیا کا کوئی اسمبلی اور وُنیا کا کوئی حاکم اور کوئی مولوی، مُلاَن اور مُفتی، جماعت کو اسلام کے دار کے سے نہیں اکال سکتی اور نہ بی ان کو کا فریا منافق کہ سکتے ہیں، اس لئے کہ مارے ہیارے نبی ول وجان سے پیارے آتا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔

كايك دفعة حضرت جرائيل في حضورت يوجها:" ايمان" كيامي؟ حضور في فرمايا:

(۲) الله تعالى پرايمان لانا، اس كے فرشتوں پر، اس كى كتابوں پر، اس كے رسولوں پر اور بعث بعد الموت پر۔حضرت جبرائيل نے فرمایا: وُرست ہے۔

محرحفرت جبرائيل ني وجها: يارسول الله!اسلام كياب؟ آتخضرت فرمايا:

''شہادت دینا کہ اللہ تغالی کے سواکوئی معبود نہیں اور بیں اللہ کا رسول ہوں ، قائم کرنا نماز کا ، زکؤ ۃ ادا کرنا، رمضان کے روز ب رکھنا اور اگر اِستطاعت ہوتو ایک بارج کرنا۔'' حضرت جبرائیل ہوئے دُرست ہے۔ آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ سے خاطب ہوکر فرمایا کہ: بیہ جبرائیل تھے جو اِنسان کی شکل میں ہوکر تمہیں تمہارا دِین سکھلانے آئے تھے۔ (ملاحظہ ہوشچے بخاری کتاب الایمان)۔

(٣) آ تخضرت ملى الله عليه وسلم في مايا:

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پرہے:

ا:... بیمانتا کهالله تغالی کے سواکوئی معبود نبیس اور بیس الله کارسول ہوں۔

۲:... نماز قائم کرنا۔

س:...رمضان کےروزے رکھنا۔

٣:... زكوة اداكرنا

۵:...زندگی میں ایک بارج کرنا۔ (میم بخاری کتاب الایمان)۔

(۷) آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

جو مسلمان ہے، اور اللہ اور ہارے قبلے کی طرف منہ کرتا ہے اور ہمارے فینے کو کھاتا ہے وہ مسلمان ہے، اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ کے دسول کی حفاظت اس کو حاصل ہے۔ پس اے مسلمانو! اس کو کسی قشم کی تکلیف وے کرخدا تعالیٰ کو اس کے عہد میں جموثا نہ بناؤ۔ (بخاری جلداول باب فضل استقبال القبلة )۔

(۵) حضرت شاہ ولی الله محدث و بلوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا:

" ایمان کی تین جڑیں ہیں: ان میں ہے ایک رہے ہے کہ جو تھی لا إللہ إلاَّ الله کہدد ہے تو اس کے ساتھ کی تشم کی لڑائی نہ کراوراس کو

كسى كناه كى وجد سے كافرند بنااور اسلام سے خارج مت قرارو ۔۔

پس مسلمان کی میدوه تعریف ہے جو آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مائی اور جس کی تعمد بین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔

اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے جماعت ِ احمد بیداسلام کے دائرے میں داخل ہے اور مسلمان اور مؤمن ہے۔ اب انصاف آپ کریں کہ آپ کا بیان کہاں تک وُرست اور حق پر جنی ہے۔

د وباره جماعت احمریه کے عقیدہ برغور کر لیجئے۔

جن پانچ چیزوں پراسلام کی بنیادر کھی گئی ہے، وہ ہماراعقیدہ ہے، ہم اس بات پرایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سواکوئی

معبودتبين اورسيّدنا حصرت محم مصطفیٰ صلّی اللّه عليه وسلم اس کے رسول اور خاتم الا نبياء ہيں۔

ہم ایمان لاتے ہیں کے ملائکہ تن اور حشر حق اور روزِ حساب حق اور جنت حق اور جہنم حق ہے اور جو پچھے اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید میں بیان فرمایا ہے اور جو کچھ ہمارے تبی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ حق ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو تفص شریعت اسلام میں سے ایک ذرق کم کرے یا زیادہ کرے وہ ہے ایمان اور اسلام ہے برگشتہ ہے اور ہم ٹھیک ٹھیک اسلام پر کار بند ہیں۔ غرض وہ تمام أمورجن برسلف صالحين كااعتقادى اورعملى طور پر إجماع تفااوروه أمورجوا بل سنت كى إجماعى رائے سے اسلام كهلاتے ہيں،ان سب کاماننا فرض جانتے ہیں۔

اورہم آسان اورزمین کو کواہ کرتے ہیں کہ یمی جارا فرہب ہے اور جو تخص مخالف اس فرہب کے کوئی اورالزام ہم پرلگا تا ہےوہ تقوی اور دیانت کوچھوڑ کرہم پر اِفتر اکرتا ہے اور قیامت کے دن ہمارااس پردموی ہے کہ کب اس نے ہماراسینہ چاک کرے دیکھا کہ ہم باوجود صارے اس قول کے دِل سے ان اقوال کے مخالف ہیں۔

ان حالات میں اب سطرح ہم کومنکر اسلام کہ سکتے ہیں ، اگر تحکم ہے ایسا کریں گے تو آپ ضدی اور متعصب تو کہلا سکیں ے گرایک خدا ترس اور منتق انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہو تکتے۔ اُمید ہے کہ آپ انصاف کی نظر سے اس کمتوب کا مطالعہ فر ما کراس کے جواب سے سرفراز فرمائیں گے۔

بيسم الله الوّحمن الوّحيم عرم ومحرّم مدانا الله واياكم الى صراط متنقيم! جنار باط طاح جناب کا طویل گرای نامہ طویل سفرے واپسی پر خطوط کے انبار میں ملا۔ میں عدیم الفرصتی کی بنا پرخطوط کا جواب ان کے حاشیہ میں لکھ دیا کرتا ہوں، جناب کی تحریر کا اب اب بیہ ہے کہ جب آپ دین کی ساری باتوں کو مانتے ہیں تو آپ کو خارج اُز اِسلام كيون كهاجاتا ہے؟

میرے محترم! بینو آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کے اور مسلمانوں کے درمیان بہت کی باتوں میں اختلاف ہے۔ان میں ے ایک بہ ہے کہ آپ مرزاغلام احمد قادیانی صاحب کو نبی مانتے ہیں اور مسلمان اس کے منکر ہیں۔اب طاہر ہے کہ مرزا صاحب اگر واقعتًا نبي جين توان كاا نكاركرنے والے كافر ہوئے ،اوراگر نبي نبيل توان كومانے والے كافر۔اس لئے آپ كابياصرار تو تھے نبيس كه آپ کے عقا کہ ٹھیک وہی ہیں جومسلمانوں کے ہیں، جبکہ دونوں کے درمیان کفر واسلام کا فرق موجود ہے، آپ ہمارے عقا کہ کو غلط سجھتے ہیں اس لئے ہمیں کا فرقر اردیتے ہیں،جیبا کہ مرزاغلام احمرصا حب چکیم نور دین صاحب،مرزامحمودصا حب اورمرز ابشیراحمدصاحب، نیز دیگرقاد مانی اکابر کی تحریروں ہے واضح ہے اور اس پر بہت ی کتابیں اور مقالے لکھے جا کی ہیں۔

اس کے برعکس ہم لوگ آپ کی جماعت کے عقائد کو غلط اور موجب كفر مجھتے ہیں ، اس لئے آپ کی بیے بحث تو بالكل ہی ہے جا ہے کے مسلمان ،آپ کی جماء ہے کو دائر واسلام سے خارج کیوں کہتے ہیں؟ البتہ بینکته ضرور قابلِ لحاظ ہے کہ آ دمی کن باتوں سے کا فر

ہوجا تا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ وہ تمام با تیں جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اتر کے ساتھ منقول چلی آتی ہیں اور جن کو گزشتہ صدیوں کے اکابرمجد دین بلااختلاف ونزاع ، ہمیشہ مانتے چلے آئے ہیں (ان کو' ضرور یات دین' کہا جاتا ہے )ان میں ہے کسی ایک کا انکار کفر ہےا درمنگر کا فر ہے۔ کیونکہ'' ضروریات دِین'' میں ہے کسی ایک کا انکار آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی تکذیب اور پورے وین کے انکارکومستلزم ہے،جیما کے قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار پورے قرآن مجید کا انکار ہے۔ اور بیا صول کسی آج کے مُلَّا ،مولوی کانہیں بلکہ خدااور رسول کا ارشاد فرمودہ ہے اور بزرگانِ سلف ہمیشہ اس کو کیسے آئے ہیں۔ چونکہ مرزا صاحب کے عقا کہ میں بہت ی '' ضرور بات دِین'' کاا نکار پایا جا تا ہے،اس لئے خدااوررسول کے تھم کے تحت مسلمان ان کو کا فرسمجھنے پر مجبور ہیں۔ پس اگر آپ کی سے خواہش ہے کہ آپ کا حشر اسلامی برادری میں ہوتو مرز اصاحب اور ان کی جماعت نے جو نئے عقائد ایجاد کئے ہیں ، ان سے توب كريجيَّ ، ورنه: " أَكُمُ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ" والسلام على من اتبع الهديُّ!

#### ایک قادیانی کے جواب میں

موال:...مساجد میں خدااور اس کے ذکر ہے اور رسول خدا کے ذکر ہے احمد یوں کورو کنا ، اور ہم ہے بیکہنا کہ آپ مساجد کی شکل مندر کی طرح بنا کمیں اورمسجد میں خدااوراس کے رسول کا نام نہ لیس ، کیا بیسب پھوآپ کے نز ویک اِسلامی طریقہ ہے؟ جواب:..."مَنْعَذِّبُهُمُ مَرُّنَيْنِ" كَتْحَت متعدداً حاديث "رُوحِ المعانى" بين مْدُكُور بين كه ٱنخضرت ملى الله عليه وسلم ني منافقین کومسجدے لکالاءاس کئے میل تو عین سنت نبوی ہے۔

# كافر كرمُلاً كامصداق: غلام احمد قادياني! غلط بهي ك شكارايك قادياني كي خدمت مين

سوال: .. بكرمي مولا تامحمر بوسف صاحب لدهيا نوى، سلام مسنون!

گزشتہ جمعہ کے اخبار جنگ میں ایک سوال کے جواب میں آپ کے قلم سے اس حقیقت کا اظہار پڑھ کر انتہائی خوشکوار تعجب ہوا کہ آپ کے نز دیک ابھی تک مسلمان ہونے کے لئے کلم بشہادت پڑھنا کافی ہے، کو بیاظہار یقیناً میرے پیارے آتا ومولی سیّدنا حضرت خاتم النبیین محمصطفی صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، اور آپ کا اس کوؤ ہرا نامعمول کے مطابق ایک بات ہے،

ج: ٣ ص: ٢٢١)، وأيعضًا: وصبح الإجماع على كل من جحد شيئًا صع عندنا بالإجماع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنى به فقد كفر أو جمعد شيئًا صح عنده بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كافر. (كتاب الفصل في الملل والأهواء

والنحل، كتاب الإيمان ج:٣ ص:٢٥٥ طبع بغداد).

 (٣) فيمتنبّى البنجاب القادياني كافر مرتد عن الإسلام، وكذا من لم يقل بكفره، وارتداده، وظنه وليًّا، أو مجددًا، أو مصلحًا، فانه كذَّاب، دُجَّال قد افتري على الله ورسوله كذبًا. (اعلاء السنن ج: ٢ ١ ص: ٢٣٤).

<sup>(</sup>١) وِلَا نَوَاعَ فِي أَكْفَارَ مَنْكُو شِيءَ مَنْ ضَرُورِيَاتَ الدِّينَ. (كَلِياتَ ابْوَالْبِقَاءَ ص:٥٥٣، أكفَار الملحدين ص:١٢١). (٢) الإيسمان وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة. (فتاوي شامي

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قبال: قبام رسول الله صبلي الله عبلينه وسبلم يوم الجمعة خطيبًا فقال: قم يا فلان! فاخرج فإنك منافق، فأخرجهم بأسمائهم. (روح المعاني ج: ١١ ص: ١١ طبع دار الفكر، بيروت، تحت قوله تعالى: سنعذبهم مرتين).

لیکن پھر بھی اس میں میرے تعجب کا سب موجودہ حالات ہیں، جن میں جیسا کہ آپ جانے ہیں کہ می فرمودہ رسول، مُلَّا کے رویے کا فرگری کا شکار ہوکرا ب عملاً متروک ہو چکا ہے، اور کم از کم پاکستان کی حدود میں نافذ العمل نہیں رہا، وطن عزیز میں مُلَّا نے اپنی دُ کان کو چلائے رکھنے کے لئے حسب ضرورت اس سادہ تعلیم میں پیوند کاری کرے مسلمانوں کو کا فرقر اردینا اپنا مشغلہ بنار کھا ہے، جس کی حالیہ مثال مُلَّا اور مجاہدِ تم نبوت کے روفی اور کری کی بقا کے لئے گئے جانے والے ناپاک کھے جوڑ کے نتیج میں پیدا ہونے والی مسلمان کی وہ تعریف ہے۔ سے اللہ اور مجاہدِ تم نبوت کے روفی اور کری کی بقا کے لئے گئے جانے والے ناپاک کھے جوڑ کے نتیج میں پیدا ہونے والی مسلمان کی وہ تعریف ہے۔ سے اللہ اور مجاہد نے اللہ اور رسول صلعم کے فرمودات پر مشتمل آپ کی تحریکر دو اسلامی تعلیم کی جگہ لے لئے ہے۔

اس رائج تعریف کی دینی حیثیت کیا ہے؟ اور اس کے مرتبین اور منظور کرنے والوں کا دین میں خود کیا مقام ہے؟ یاس کے و نیوی اغراض و مقاصد کیا تھے؟ ان سوالات سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ ان کے جواب کس سیای کالم میں مناسب معلوم ہوں گے، کیونکہ بیسب پچھا کیک سیای ڈرامہ، ی تو تھا، میر اسوال تو آپ سے بیہ کہ مسلمان ہونے کے جس طریقۂ کار کا آپ نے ذکر فر مایا ہے، اگر وہ خدا اور رسول صلح کا فرمودہ اور اسلام تعلیم ہے، تو پھر بار بار کلہ مشہادت پڑھنے اور اس پر ایمان رکھنے کے باوجود جماعت احمد بیسے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں پر دستوری طور پر ''ناٹ مسلم'' کا شہد کیوں غیر اسلام نہیں؟ اور کیا کوئی آئین، دستور، قانون اور سازش اس اسلام تعلیم پر بھی بھاری ہے؟

خاكسارجيل احدبث ،كرا جي

أميد بجواب عروم ندر كيس كيدوالسلام!

جواب: ... كرم ومحترم ، زيدلطف أواب ووعوات!

تامیکرم ملا، جس'' کافرگرمُلاً '' کا آپ نے تذکرہ فرمایا، وہ جناب مرزاغلام احمد صاحب قادیاتی ہے، جس نے محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کو کا فراور جہنمی قرار دیا، اور محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بجائے اپنی پیروی کو مدارنجات تضہرایا، الله تعالیٰ ایٹ کافرگرمُلاً وَل'' کے دام فریب ہے ہر مخلف کو محفوظ رکھے، آبین!

بلاشبہ جس'' کافرگرمُلاً '' کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کی حرکت واقعی لائقِ احتجاج ہے، اس نے کسی خاص فردیا گروہ کوئیس، بلکہ محدر رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی پوری اُمت کو کافرومشرک اور جہنمی قر اردے کرا پیے'' ذوق کافرگری'' کونسکیس دی ہے، اس کے کیمپ سے بیآ وازلگائی گئی:

الف:... مرایک ایسانخص جومول کوتو مانتا ہے، مگرعیسیٰ کونیس مانتا، یاعیسیٰ کو مانتا ہے، مگرمحرکونیس مانتا ہے، مگرمحرکونیس مانتا ہے، مگرمحرکونیس مانتا ، وہ نہ صرف کا فر، بلکہ یکا کا فراور دائر کا اسلام ہے خارج ہے۔'' ہے، یا محدکو مانتا ہے موجود کونیس مانتا ، وہ نہ صرف کا فر، بلکہ یکا کا فراور دائر کا اسلام ہے خارج ہے۔'' انعمل مین اسان

ب: ... کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کوئیس مانتے ،خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر ہاسلام سے خارج ہیں۔''

کیا آپاس'' کافرگرمُلاً ''کےخلاف احتجاج کریں گے؟ جناب کوشا پیعلم ہوگا کہ اس'' مُلاً ''کانام غلام احمد قادیانی تھا، جو مراق کا مریض ہونے کے علاوہ عام لوگوں پر ہی نہیں، بلکہ خداور سول پر بھی پیٹ بھر کر جھوٹ بولنے کا عادی تھا، خدا تعالی ہر تھلند کو اس

" كافرَّكُر مُلَّا " كى فتنه بروازى مے محفوظ رکھے، فقط والدعا!

محمر لوسف عفاالله عنه

#### قاديانيول سےروابط

سوال:...قادیانیوں خصوصاً پڑوسیوں اور عزیزوں کے ساتھ مسلمانوں کی شریعت کس حد تک روابط کی اجازت وی ہے؟ ذراتغصیل ہے جواب دیں۔

جواب:...مرتدوں سے تعلقات رکھنا جائز نہیں، وہ اللہ درسول کے باغی ہیں، اور باغیوں سے روابط رکھنے والا بھی باغیوں کی صف میں شار کیا جاتا ہے۔

#### قاديا نيول كومسلمان سمجصنا

سوال:...ایسے مسلمان جوقاد یا نیوں کوان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر مسلمان سیحصے ہیں، ایسے مسلمانوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...قادیانیوں کے ہارے میں دُنیا بجر کے علائے اُمت فیصلہ دے چکے ہیں کہ بیمرتد ہیں، پاکستان کی عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔اس کے ہاو جود اگر کوئی مخص ان سے دھوکا کھا تا ہے اور ان کے نفر کو اِسلام بجستا ہے تو وہ معذور نہیں۔

# كيا آتخضرت صلى الله عليه وسلم كى تنكن بين والى پيش كوئى غلط ثابت موئى؟

سوال:... یہاں قادیانی بیاعتراض کرتے ہیں کہ نی (علیہ السلام) نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے تنگن ہیں، کیکن دھنور (علیہ السلام) نہ پہن سکے،اس کا مطلب ہے کہ ان کی پیش کوئی جھوٹی نکلی (نعوذ باللہ)۔ بیحدیث کیا ہے؟ مضاحت سے کھیں۔

جواب:...وکنگنول کی حدیث وُ وسری کتابول کے علاوہ سجے بخاری (کتاب المغازی) باب قصدالاسود العنسی صفحہ:۸۲۸، اور کتاب التعمیر باب النفح فی المنام ص:۱۰۳۲ میں بھی ہے، حدیث کامتن ہیہے:

<sup>(</sup>۱) "يَانَهُا اللَّهِ أَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُودُ وَالنَصَارَى أُولِيَآءَ ..... وفي هذه الآية دلالة على ان الكافر لا يكون وليًا للمسلم لا في النصرة، ويدل على وجوب البراءة من الكفار والعداوة لهم، لأن الولاية ضد العداوة، فاذا أمرنا بمعاداة اليهود والنصارى لكفرهم فغيرهم من الكفار بمنزلتهم ... النح. (أحكام القرآن للجصاص، سورة المائدة، مطلب الكافر لا يكون وليًا لمسلم ج: ٢ ص: ٣٣٣). وأيضًا: "يَانُهُا اللَّهِ أَنُوا لا تَتْخِذُوا عَدَوِي وَعَدُو كُمُ أُولِيَآءَ تُلْقُونَ النّهِمُ بِالْمَودُةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِن النحق ... الخ." (الممتحنة: ١).

 <sup>(</sup>٢) الأنه اذا رأى منكرًا معلومًا من الدِّين بالضرورة فلم يتكره ولم يكرهه ورضى به واستحسنه كان كافرًا. (مرقاة ج:٥ ص:٣)، طبع أصح المطابع، بمبئى).

'' میں سور ہاتھا تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاس زمین کے خزانے لائے گئے اور میرے ہاتھوں پر دو
کنگن سونے کے رکھے گئے، میں ان سے گمبرایا اور ان کو ناگوار سمجھا، جھے تھم ہوا کہ ان پر پھونک دو، میں نے
پھونکا تو دونوں اُڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیران دوجھوٹوں سے کی جودعوک نبوت کریں گے، ایک اُسؤد منسی اور
دُ وسرامسیلمہ کذاب۔'' (۱)

اس خواب کی جوتعبیر آپ ملی الله علیہ وسلم نے فر مائی وہ سو نیصد سچی نکلی ، اس کو'' جمعوثی پیش کوئی'' کہنا قادیانی کا فروں ہی اسے۔

قاديا نيول كومسلمان بجصنے والے كاشرعى تحكم

۔ سوال:...کوئی مخص قادیانی کمرانے میں رشتہ ہیں جو کر کرتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں ،اسلام میں ایسے مخص کے لئے کیا تھم ہے؟

یہ ہے۔ جواب: جوفض قادیا نیول کے عقائد سے واقف ہو، اس کے باوجود ان کومسلمان سمجھے، تو ایسافخص خود مرتد ہے کہ کفر کو اسلام سمجمتا ہے۔ (۲)

كسى كے ساتھ كھانا كھانے كے بعد معلوم ہوكہ وہ قاديانی تھاتو كيا كياجائے؟

سوال: ...کی فرد کے ساتھ کھانا کھالیتا، بعد میں اس فرد کا بیمعلوم ہونا کہ دہ قادیانی تھا، پھر کیا تھم ہے؟ جواب: ...آئندہ اس سے تعلق نہ رکھا جائے۔ (۳)

علائے حق کی کتب میں تحریف کر کے قادیا نیوں کی دھوکا دہی

سوال: .. بكرى ومحتر مي مولانا اصاحب! السلام عليكم ورحمة الله!

ملتان ہے آپ کا ایڈریس منگوایا، اس سے بل بھی ہیں نے آپ کو خط لکھے تنے شاید آپ کو یا دہو، مگر اب آپ کا ایڈریس می مجول جانے کی وجہ سے ملتان سے منگوانا پڑا۔ عرض ہے کہ ہیں ایف ایس می (میڈیکل) کر لینے کے بعد آج کل فارغ ہوں،

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا نائم اذ اوتيت خزائن الأرض فوضع في يدى سواران من ذهب فكبرا على واهمهاني فاوحى الى ان انفخهما، فنفختهما، فاوّلتهما الكذّابين اللذين انا بينهما صاحب صنعاء وصاحب الهمامة. (بخارى ج:۲ ص:۲۴ ا، طبع نور محمد كراچي).

(٢) والرضا بالكفر كفر. (قاضى خان على الهنديه ج:٣ ص:٥٧٣). أيضًا قال الموقق في المغنى: ومن ادعى النبوة أو صدق من ادعاها فقد ارت لأن مسيلمة لما ادعى النبوة فصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين. (اعلاء السنن ج:١٢ ص:١٣٧). وأيضًا: فمعنبئ البنجاب القادياني كافر مرتد عن الإسلام، وكذا من لم يقل بكفره وارتداده، وظنه وليًا، أو مجددًا، أو مصلحًا، فانه كذاب دجال قد افترى على الله ورسوله كذبًا. (اعلاء السنن ج:١٢ ص:١٣٧ طبع ادارة القرآن). (٣) "فَلَا تَقْعُدُ بَعُدَ الذِّكُرى مَعَ الْقُومِ الظَّلِمِينَ" (الأنعام:١٨).

میڈیکل کالج میں افیمیشن میں ابھی کافی دیرہ، اس لئے جی مجر کرمطالعہ کر رہا ہوں، جھے شروع ہی ہے ذہب نے لگا کائے میں افیمیشن میں ابھی کافی دیرے ، میں نے پڑھے۔ مولانا مودودی مرحوم کے رسائل'' ختم نبوت' اور' قادیانی مسئلہ' بھی پڑھے اور احمدیوں کی طرف سے ان کے جوابات بھی۔ مولانا کے دلائل وشواہد کمزور د کھے کر بزی پریشانی ہوئی۔ آپ کا پہلائے مسئلہ' بھی پڑھے اور احمدیوں کی طرف سے ان کے جوابات بھی۔ مولانا کے دلائل وشواہد کمزور د کھے کر بزی پریشانی ہوئی۔ آپ کا پہلاؤہ و آپ کی سائٹ کے بڑھا مراس کا جواب ہے۔ جس میں آپ نے مولانا محمدانور شاہ صاحب النبیسین ''پڑھر ہا ہوں جوآپ کی شائع کردہ آپ ناتم انہیس پڑھ سکا، اس لئے جواب کے اِستحکام کو محسوس کرنا قدرتی آمر ہے۔ ہمرال احمدی المرجی کی عبارت دیے ہیں کو انہیں کو ووج میں پائی ڈالنے کی جمارت نہ المرجی باتھیں کو ووج میں پائی ڈالنے کی جمارت نہ المرجی باتھیں کو نور ہوائے۔ پھرکی کو دوج میں پائی ڈالنے کی جمارت نہ المرجی باتھیں کو نور ہوائے۔ پھرکی کو دوج میں پائی ڈالنے کی جمارت نہ ہو۔ آگر اس بیا تیں کیون نہیں کو نی مشکوک کوں ہوجاتی ہو جائے کا کیا فائدہ ، جن کا مدل جواب دیا جائی ہوائی مشکوک کوں ہوجاتی ہو باتی کا انظار رہے گا۔

احمدی المرجی ہوتے ہیں تو ہماری سے بی تی کی مشکوک کو کو دوج الی کا نظار رہے گا۔

احمدی المرجی ہوتے ہیں تو ہماری سے بی تی مسئلے کی مسئل کی کا کیا تھی کو کو دوج میں پائی ڈالنے کی جمارت نہ ہو۔ آگر ہم سے بی تی تو ہماری کے دورہ کا دورہ اور پائی کا پائی ہوجائے۔ پھر کی کو دورہ میں ہو جائی ہو جائی کی ہو اس کے میں کو کو میں المرب سے بی تو تو می کی کو کو میں ہو جائی کی دورہ اور پائی کا بی کو میں ہو گائی کو کو میں ہو جائی کے دورہ کی کو کو میں ہو گائی کو کو میں ہوگی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو ک

1+1

جواب:..اس ناکارہ نے قادیانیوں کی کتابیں بھی پڑھی ہیں اور قادیانیوں سے زبانی اور تحریری گفتگو کا موقع بھی بہت آتا رہا ہے، قادیانی غلط بیانی اور خلطِ مجٹ کرکے ناوا قفوں کو دھو کا دیتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے بنیادی مسائل دو ہیں: ایک ختم نبوت کو دسرانز دل عیسی علیہ السلام ہے دونوں مسئلے ایسے قطعی ہیں کہ بزرگانِ سلف میں ان میں بھی اختلا نے نبیس ہوا، بلکہ ان کے منکر کو قطعی کا فر اور خارج اُز اسلام قرار دیا گیا ہے۔ قادیانی صاحبان اپنا کا م چلانے کے لئے اکا برکے کلام میں سے ایک آدھ جملہ جو کسی اور سیاق میں ہوتا ہے بقال کر لیعتے ہیں، ہوت کے مناوا قف قار کی سیجھ کر کہ جن ہوتا ہے بقال کر لیعتے ہیں، ان کے ناوا قف قار کی سیجھ کر کہ جن بررگوں کا حوالہ دیا گیا ہوجاتے ہیں۔ یہاں اس کی صرف ایک مثال پر برگوں کا حوالہ دیا گیا ہے وہ بھی پڑھا ہوگا کہ قادیانی، حضرت مولانا مجمد قاسم نا نوتو گی کی کتاب '' کا حوالہ دیا کرتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آسک ہے اور یہ کہ بیا جو ماح کا فرے، چنانچہ قاسم نا نوتو گی کی کتاب '' کا حوالہ دیا کرتے ہیں کہ موجود ہے کہ جو محف خاتم ہے۔ بور کی کتاب میں موجود ہے کہ جو محف خاتم ہے۔ بھی بی قائل نہ ہو، وہ کا فرے، چنانچہ قاسم منائی نہیں، حالانکہ حضرت کی تحریت کی کتاب میں موجود ہے کہ جو محف خاتم ہے۔ بنائچہ قاسم منائچہ ہیں:

'' سواگراطلاق اورعموم ہے تب تو خاتمیت ِ زمانی ظاہر ہے، ورنه شلیم لزوم خاتمیت زمانی بدلالت التزامی ضرور ثابت ہے،اوھرتصریحات نبوی مثل:

"أنت منی بدمنز لهٔ هارون من موسلی إلّا انه لَا نبی بعدی ـ" أو سحما قال ـ
جوبظا بربطرز ندکوره ای لفظ خاتم النبین سے مأخوذ ہے، اس باب میں کافی، کیونکہ بیمضمون ورجی تواتر
کو پہنے گیا ہے، پھراس پر اِجماع بھی منعقد ہوگیا۔گوا لفاظ ندکور بہ سندِتو اتر منقول نہ ہوں ، سوبی عدم تواتر الفاظ،
باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا جیسا تواتر اعدادِ رکھات فرائض و وتر وغیرہ ۔ باجود یکہ الفاظ حدیث مشعر

(س:۵۲)

تعدادِركعات متواتر نبيس، جبيااس كامتكركا فرب، ايباي اس كامتكر بهي كا فربوگا-"

(تخذرالناس طبع جديد ص: ١٨ الجبع قديم ص:١٠)

ال عبارت مين صراحت فرماني كي بك:

الف:...خاتمیت زمانی بینی آنخضرت سلی الله علیه وسلم کا آخری نی ہوناء آیت خاتم النبتین سے ثابت ہے۔ ب:...اس پرتصریحات نبوی متواتر موجود ہیں اور بیتواتر رکھات نماز کے تواتر کی مثل ہے۔

ج:..ال يرأمت كالجاع --

د:..اس کامنگرای طرح کا فرہے،جس طرح ظہری جار رکعت فرض کامنگر۔

اور پھرای تحذیرالناس میں ہے:

" ہاں اگر بطور اطلاق یاعموم مجازاس خاتمیت کوز مانی اور مرتی سے عام لے لیجئے تو پھر دونوں طرح کا ختم مراد ہوگا۔ پرایک مراد ہوتو شایان شان محری سلی اللہ علیہ وسلم خاتمیت مرتی ہے نہ ذرانی ، اور مجھ سے بوجھئے تو میرے خیال ناقص میں تو وہ بات ہے کہ سامع منصف اِن شاء اللہ انکار بی نہ کر سکے سودہ میہ ہے کہ ۔۔۔۔۔''
میرے خیال ناقص میں تو وہ بات ہے کہ سامع منصف اِن شاء اللہ انکار بی نہ کر سکے سودہ میہ ہے کہ ۔۔۔۔''

اس کے بعد بیتحقیق فرمائی ہے کہ لفظ خاتم النہتین سے خاتمیت مرتی بھی ثابت ہے اور خاتمیت زمانی بھی۔اور'' مناظر ہ مجیبہ'' میں جواس تخذیرالناس کا تمتہ ہے،ایک مجکہ فرماتے ہیں:

"مولانا! حضرت خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم كى خاتمينة زمانى تؤسب كنز ديك مُسلّم بهاوربيه بات بحى سب كنز ديك مُسلّم بهاوربيه بات بحى سب كنز ديك مُسلّم بها الله عليه وسلم اوّل الخلوقات بين ......" (ص: ٩ طبع جديد) ايك ادرجكه لكفته بين:

"البته وجو ومعروضه مكتوب تحذير الناس توليد جسمانی كى تأخير زمانی كے خواستگار ہیں، اس لئے كه ظهور تأخر زمانی كے سواتاً خرتولد جسمانی اور كوئی صورت نہيں۔ "

ايك اورجكه لكية بن:

تغییر بالرائے کہتے تو بحاتھا۔''

" اورا گرمخالف جمہوراس کا نام ہے کہ مسلمات جمہور باطل اور غلط اور غیر سی کے اور خلاف سیجی جا کیں ، تو آپ ہی فرما کیں کہ تا خرز مانی اور خاتم ہے عمر نبوت کو جس نے کب باطل کیا؟ اور کہاں باطل کیا؟ مولا نا! جس نے خاتم کے وہی معنی رکھے جو الجل لفت سے منقول جیں اور الجل زبان جس مشہور، کیونکہ نقذم و تا خرمشل حیوان ، انواع مختلفہ پر بطور حقیقت بولا جاتا ہے ، ہاں نقذم و تا خرفقلا نقذم و تا خرز مانی ، بی منتصر ہوتا تو پھر درصورت اراد و خاتم ہیت ذاتی و مرتی البتہ تحریف بوجائے۔ پھر اس کوآپ

"مولانا! خاتمیت زمانی کی میں نے تو توجید کی ہے تغلیط نہیں کی ،گر ہاں! آپ گوشہ عنایت و توجہ سے دیکھتے ہی نہیں توجی کی کوشہ عنایت و توجہ سے دیکھتے ہی نہیں توجی کی کروں۔ اخبار بالعلمة مكذب اخبار بالمعلول نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مصداتی اور مؤید ہوتا ہے ، اور ول نے فقط خاتمیت زمانی اگر بیان کی تھی توجی نے اس کی علمت یعنی خاتمیت مرتبی کو ذکر اور شروع تحذیر ہی جی ایتحال ہے مرتبی کا برنب نے خاتمیت زمانی ذکر کردیا۔"

(ص: ۵۳)

° مولا تا إمعني مقبول خدام دالا مقام .....

محقاراحقرے باطل نہیں ہوتے ، ٹابت ہوتے ہیں۔ اس صورت بیں برتفابلہ "قصابا قیاساتھا معھا" اگرمن جملہ "قیاسات قضاباھا معھا" معقا" اگرمن جملہ "قیاسات قضاباھا معھا" معقا" معقا کو کہے تو بجاہے، بلکداس سے بردے کر لیجئے ، صفح نہم کی سطر دہم سے لے کرصفحہ یاز دہم کی سطر ہفتم تک وہ تقریر کھی ہے جس سے خاتمیت زمانی اور خاتمیت مکانی اور خاتمیت مکانی اور خاتمیت مرتبی تینوں بدلالت مطابق ٹابت ہوجا کیں ، اور ای تقریر کو اپنا مختار قرار دیا ہے، چنانچ شروع تقریر سے واضح ہے۔

" اپنادین وایمان ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے ہونے کا اختمال نہیں ، جو اس جل کا اختمال نہیں ، جو اس جل تا کہ کا فرسمجھتا ہوں۔"

حضرت نا نوتوی کی بیتمام نصر بحات ای "تخذیرالناس" اوراس کے تندیس موجود ہیں الیکن قادیا نیوں کی عقل وانصاف اور دیات وابات کی داود ہیں کے اندیلی اللہ علیہ وسلم آخری نی نہیں، بلکہ آپ میانت وابانت کی داود ہیجئے کہ وہ حضرت نا نوتوی کی طرف بیمنسوب کرتے ہیں کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آسکتے ہیں۔ جبکہ حضرت نا نوتوی اس احتمال کو بھی کفر قرار دیتے ہیں اور جو مخص ختم نبوت میں ذرا بھی تاکل کرے، اے کا فر بچھتے ہیں۔

اس نا کارہ نے جب مرزاصاحب کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو شروع شروع میں خیال تھا کہ ان کے عقا کہ خواہ کیے ہی کیوں نہ ہوں گرکسی کا حوالہ دیں گے تو وہ توضیح ہی دیں گے ،لیکن بیٹسن نیٹر فان ذیادہ دیر قائم نہیں رہا،حوالوں میں غلط بیانی اور کتر بیونت سے کام لیمنا مرزاصاحب کی خاص عادت تھی ،اور یہی وراثت ان کی اُمت کو پہنچی ہے۔اس عریضے میں ، میں نے صرف حضرت نا نو توگ کے بارے میں ان کی غلط بیانی ذکر کی ہے، ورنہ وہ جتنے ا کا بر کے حوالے دیتے ہیں سب میں ان کا یہی حال ہے، اور ہوتا بھی چاہئے، جھوٹی نبوّت جھوٹ ہی کے سہارے چل سکتی ہے...!حق تعالیٰ شانۂ عقل وائیان سے کسی کومحروم ندفر ما کیں۔

#### ایک قادیانی کے پُر فریب سوالات کے جوابات

ہمارے ایک دوست سے کسی قادیانی نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ؒ کے رسالہ ''مسیح موعود کی پہیان' پر پہجیرسوالات کئے اور راقم الحروف سے ان کے جوابات کا مطالبہ کیا ، ذیل میں بیسوال وجواب قار ئین کی خدمت میں چیش کئے جارہے ہیں۔ تمہم بید:

رسالہ ''مسیح موعود کی پیچان' میں قر آن کریم اورارشادات نبویہ ہے حضرت سیح علیہ السلام کی علامات جمع کردی گئی ہیں، جو اللی ایمان کے لئے تو اضافہ اِیمان میں مدودیتی ہیں، کیکن افسوں ہے کہ سوال کنندہ کے لئے ان کا اثر اُلٹا ہوا، قرآن کریم نے سیح فر مایا! '' ان کے دِلوں میں روگ ہے، پس بردھادیا ان کو اللہ نے روگ ہیں۔''()

بقول سعديّ:

#### بارال که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روبید و در شوره بوم خس

سائل نے ارشادات نبوت پرای انداز میں اعتراض کے ہیں جوان کے ہیشر و پنڈت دیا نندسرسوتی نے ''ستیارتھ پرکاش'' میں اختیار کیا تھا، اس لئے کدارشادات نبویہ نے سیے علیدالسلام کی صفات وعلامات اوران کے کارناموں کا ایسا آئینہ پیش کردیا ہے جس میں قادیا نی مسیحیت کا چہرہ بھیا تک نظر آتا ہے، اس لئے انہوں نے روایتی جبشی کی طرح اس آئینے کو قصور وارسجھ کرای کوزیمن پر پہنے دیا ضرور کی سمجھاتا کہ اس بیس اپناسیاہ چہرہ نظر ندآئے ، لیکن کاش! وہ جانے کہ:

#### نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن پھوٹکوں سے مدچراغ بجمایا نہ جائے گا!

رسالہ''میج موعود کی پیچان' پرسائل نے جتنے اعتراضات کے جیں ان کا مختصر سا اُصولی جواب تو یہ ہے کہ مصنف ؒ نے ہر
بات میں احاد بہ صححہ کا حوالہ دیا ہے، اپنی طرف سے پھٹی بیں لکھا، اس لئے سائل کے اعتراضات مصنف ؒ پنہیں بلکہ خاکش بدہن آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کے مشکر جیں، یامسٹر پرویز کے ہم مسلک جیں تو بھد شوق پنڈ ت دیا نند کی طرح اعتراضات فرما کیں ، اوراگر انہیں ایمان کا دعویٰ ہے تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ قیامت کے دن آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبویہ وہ مرحی ہے جسے جی اس کے کہ قیامت کے دن آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بو چھ لیجئے ، مگر جولوگ ارشادات نبویہ کو سرمہ چھٹے ہیں، ان کا ایمان پر بادنہ بیجئے !اس کے بعد اب تفصیل سے ایک ایک ایک اوراگر ارکرتا ہوں ، ذرا تو جہ سے سنے …!

<sup>(1) &</sup>quot;فِي قُلُوبِهِمْ مُرَضَ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا" (البقرة: • 1).

سوال:... 'امت محدید کے قری دوریں ......دجال اکبر کاخروج مقدر ومقرر تھا۔' (ص:۵سطر: پہلی و دُوسری) اگریہ دجال اکبر تھا تولاز آکوئی ایک بارے میں ذراوضا حت فریائی جائے ،کب اور کہاں فرجال اکبر تھا تولاز آکوئی ایک بابت سارے دجال اصغر بھی ہوں گے۔ان کے بارے میں ذراوضا حت فریائی جائے ،کب اور کہاں فاہر ہوں گے اور ان کی شناخت کے بغیر کسی دُوسرے کو کیک دَم' دجال اکب' کسے متاخت کے بغیر کسی دُوسرے کو کیک دَم' دجال اکب' کسے متابع کرلیا جائے گا؟

جواب: ... بی ہاں! '' دجال اکبر' سے پہلے چھوٹے جھوٹے دجال کی ہوئے اور ہوں گے۔ مسیلہ کذاب سے لے کر غلام احمد قادیانی تک جن لوگوں نے دجل وفریب سے نبوت یا خدائی کے جھوٹے دعوے کئے ، ان سب کوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ''دجالون محدّا ہوں'' فر مایا ہے ، ان کی علامت یہی دجل وفریب ، غلط تا ویلیس کرنا ، چود وسوسال کے طعی عقا کد کا انکار کرنا ، ارشادات نبویہ کا فدائ اُڑانا ، سلف صالحین کی تحقیر کرنا اور غلام احمد قادیانی کی طرح صاف اور سفید جھوٹ بولنا ، مثلاً :

\*\*... انا انزلناه قريبًا من القاديان...

الله: .. قرآن میں قادیان کا ذکر ہے۔

الله :... مسيح موعود چود ہويں صدى كے سرير آئے گا،اور پنجاب ميں آئے گا، وغيره وغيره \_

سوال:...ال رسالے کے مطالع سے ابتذایی میں بیسوال پیداہوتا ہے کہ بن باپ کی پیدائش سے لے کرواقعہ صلیب کے انجام تک جس قدر بھی علامات یا و وسری متعلقہ ظاہری نشانیاں اور با تھی بیان کی گئی جیں وہ اس وجود کے متعلق جیں جے سے علیہ السلام، عینی بن مریم اور سے نامری کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور اب بھی جبکہ رسالہ ذکورہ کے مصنف کے خیال کے مطابق شیح موجود وغیرہ کا نزول نہیں ہوا (بلکہ انظاری ہے) تب بھی پوری وُ نیااس سے کے نام اور کام اور واقعات سے بخو بی واقف ہے۔ یہ نشانیاں تو اس قوم نے آئ کے لوگوں سے زیادہ دیکھی تھیں، (محضی نی اور پڑھی بی نہیں تھیں) جن کی طرف وہ نازل ہوا تھا، تب بھی اس قوم نے جوسلوک اس کے ساتھ کیا، کیا وہ وُ نیا ہے چھپا ہوا ہے، اس وقت بھی اس توم نے اسے اللہ تعالیٰ کا بی موائی ہوں جو بن باپ پیدا ہوا تھا، میری ماں مریم تھی اور بیل ما شیخ سے انگار کر دیا تھا، اب اگر وہ ( یا کوئی ) آگر کہنے گئے کہ میں وہی ہوں جو بن باپ پیدا ہوا تھا، میری ماں مریم تھی اور میں میشن نور میں باتھی کیا کرتا تھا، اندھوں کو بینائی بخشی تھا اور میں کی جوزے میں باتھی کیا کرتا تھا، اندھوں کو بینائی بخشی تھا اور جوزہ تھی بہا بھی کہا کرتا تھا، اندھوں کو بینائی بخشی تھا اور جنس کے مریض تندرست کردیا کرتا تھا وغیرہ و فیرہ تو آئے بھی موجودہ تمام آقوام کو کیوکر یقین آ کے گا کرواتھی پہلے بھی بیدا ہوا تھا۔ جب بہا بی بارائیل کی ہوایت کے لئے آیا تھا اور جب متا می لوگوں نے ول وجان سے بیتھینا وہی شخص ہورہ کی جارت کے گئے اس جب کے لئے آیا تھا اور جب متا می لوگوں نے ول وجان سے تھینا وہی شخص ہورہ کی تاش میں است سے نز اختیار کئے کہ ''مسے'' کے لقب سے پکارا جانے گا کہ تھی نا ہورہ کی تاش میں است نے سفر اختیار کئے کہ ''مسے'' کے لقب سے پکارا جانے گا کہ تو میں اسے جب دوہ و دورس کی بار

<sup>(</sup>١) عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبًا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله. (مسلم ج:٢ ص:٣٩٤، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٢) تلكرة ص: ٤٦، رُوحاني خزائن ج: ٣ ص: ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) صميمه براين احمديد ص:١٨٨، خزائن ج:٢١ ص:٢٥٩ـ

نازل ہوگا توایک سرایا قیامت بن کرآئے گا،جیسا کہ رسالۂ نبراے ظاہر ہے،مثلاً ملاحظہ فرمائیں:
''جس کی کافر پرآپ کے سانس کی ہوا پہنے جائے گی وہ مرجائے گا۔' (ص:۱۸،علامت:۱۳)۔
'' سانس کی ہوااتی وُورتک پہنچ گی جہاں تک آپ کی نظرجائے گی۔' (ص:۱۸،ملامت:۲۵)۔
جواب:…اس سوال کا جواب کی طرح دیا جاسکتا ہے۔

ان...مرزا قادیانی پرتیج موعود کی ایک علامت بھی صادق نہیں آئی، گرقادیا نیوں کودعویٰ ہے کہ انہوں نے میج موعود کو پہچان لیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پرقر آن وحدیث کی دوصد علامات صادق آئیں گی ان کی پہچان اہلِ جن کو کیوں نہ ہو سکے گی..؟

۲:... یہود نے پیچائے کے باوجوز نہیں مانا تھااور یہوداوران کے بھائی (مرزائی) آئندہ بھی نہیں مانیں گے، نہ مانے کے لئے آمادہ ہیں انلی حق بیچائے کے باوجوز نہیں مانا تھااور ایسے اندہ بھی ان کو پیچائے اور مانے میں کوئی دفت بیش نہیں آئے گی۔ نہیں آئے گی۔

سند استینائیسی علیہ السلام کے زول کا جوخا کہ ارشادات نبویہ میں بیان کیا گیاہے، اگر وہ معرض کے پیش نظر ہوتا تواسے یہ موال کرنے کی جرائت ہی نہ ہوتی ۔ فرمایا گیاہے کہ مسلمان د جال کی فوج کے عاصر ہے میں ہوں گے، نماز فجر کے دقت یکا یک عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس دقت آپ کا پورا حلیہ اور نقشہ بھی آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے بیان فرمادیا ہے، ایسے دفت میں جب ٹھیک آ تخضرت سلی اللہ علیہ دسلم کے بیان فرمودہ نقشہ کے مطابق وہ نازل ہوں گے قوان کو بالبدا ہمت اس طرح پہچان لیا جائے گا جس طرح اپنا جائے گا جس طرح اپنا جائے گا جس طرح کے بیان فرمودہ نقشہ کے مطابق وہ نازل ہوں گے قوان کو بالبدا ہمت اس طرح پہچان لیا جائے گا جس طرح اپنا جائے گا جس طرح کے بیان اللہ جائے گا جس طرح کے بیان اللہ جائے گا جس طرح کے بیان فرمودہ نقشہ کے بیان فرمودہ نقشہ کے بیان نے جس وقت نہیں ہوتی۔ کہی دجہ ہے کہ کی حدیث میں ینیس آتا کہ وہ نازل ہونے کے بعدا نی مسیحیت کے اشتہار تھیوا کیں گے، یالوگوں سے اس موضوع پرمباحث اور مباطے کرتے پھریں گے۔

سوال: ... یکے ہاتھوں مولوی صاحب اس رسالے میں بیہی بتادیتے تو مسلمانوں پر اِحسان ہوتا کہ ان کی (لیعنی سے موعود
کی ) سانس مؤمن اور کا فر میں کیونکر امتیاز کرے گی؟ کیونکہ بقول مولوی صاحب ان کی سانس نے صرف کا فروں کو ڈھیر کرنا ہے، نظر ہر
اِنسان کی بشرطیکہ کسی خاص بیاری کا شکار نہ ہوتو لامحدود اور تا قابل پیائش فاصلوں تک جاسکتی ہے اور جاتی ہے، تو کیا سیج موعود اپنی نظروں سے بی اتن تباہی مجاد ہے گا؟

جواب:...جس طرح مقناطیس او ہے اور سونے میں امتیاز کرتا ہے، ای طرح اگر حضرت میں علیہ السلام کی نظر بھی مؤمن و
کا فریس امتیاز کر ہے تواس میں تبجب ہی کیا ہے؟ اور حضرت سے علیہ السلام کی نظر (کافرکش) کا ذکر مرز اقا ویانی نے بھی کیا ہے۔
سوال:...اور اگر میسب ممکن ہوگا تو پھر د جال ہے لڑنے کے لئے آٹھ سوم داور چار سوعور تیں کیوں جمع ہوں گی (ملاحظہ ہو
ص: 19، علامت نمبر: اے)۔

جواب:... د جال کانشکر پہلے ہے جمع ہوگا اور دَمِ عیسوی ہے ہلاک ہوگا، جو کافرکس چیز کی اوٹ میں پناہ لیس سے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قبل ہوں گے۔

<sup>(</sup>۱) تغمیل کے لئے آمے صفحہ: ۲۲۲ تا ۳۳۷ پرعنوان 'نزول عیسیٰ علیہ السلام ... چند تنقیحات وتو منیحات' ملاحظ فرمائیں۔

سوال:...ادر یا جوج ماجوج کو ہلاک کرنے کے لئے بدؤ عاکی ضرورت کیوں پیش آئے گی (ملاحظہ ہو ص: ۳۱، علامت نمبر: ۱۲۲)، کیا سیج موعود کی ہلاکت خیز نظر یا جوج کا جوج کو کا فرنہ جان کرچیوڑ دے گی ، کیونکہ جیسا پہلے بتایا جاچکا ہے کہ کا فرتو نہیں نج سکے گا، شایدای لئے آخری حربہ کے طور پر بدؤ عاکی جائے گی۔

جواب:...بیکین نبیل فرمایا گیا که دَم عِیسوی کی بیتاً ثیر بمیشه رہے گی ، بوقت نزول بیتاً ثیر ہوگی اور یا جوج ما جوج کا قصہ بعد کا ہے،اس لئے دَم عیسوی سےان کا ہلاک ہونا ضروری نہیں۔

سوال:..اگر تے این مریم اور تے موقودایک ہی وجود کا تام ہے (اور محض دوبار و نزول کے بعد تے بن مریم نے بن تی موقود

کہلا تاہے ) اور اس نے نازل ہوکرخود بھی قرآن وصدیٹ پر ٹمل کرتا ہے اور وُ ومروں کو بھی ای راہ پر چلا تا ہے (طاحظہ ہو سے: ۲۲)
علامت نمبر : ۹۹) تو بقول مولوی صاحب جب بیٹی کا آسان پر زندہ اُٹھایا جاتا وہ اس آیت سے ثابت کرتے ہیں: "انسسی منسو فیمک
ور افعیک المی " (آل عمران : ۵۵) (ص: ۲۱) علامت نمبر : ۲۹) تو کیا مولوی صاحب بتا کیں گے کہ کیا بیقر آن مجد بیس قیامت تک
نہیں رہے گی اور اس کا مطلب و مفہوم عربی زبان اور اِلٰی فیٹا کے مطابق و بی نہیں رہے گا جواب تک مولوی صاحب کی بچھ بیس آیا ہے؟
اوراگر ایسا بی ہے تو نزول کے وقت بھی تو ہے ہی اعلان کر رہی ہوگی کہ بیٹی بن مریم کوآسان پر اُٹھالیا، اُٹھالیا تو پھر والہی کے لئے
کیا ہے ہے۔ منسوخ ہوجائے گی ، یا بیٹی اے خود بی منسوخ قرار دے کرا ہے لئے راستہ صاف کر لیس گے ، کیونکہ قرآن مجید ہیں تو کہیں
ذکر ٹیس کہ کوئی بھی آیت کمی بھی منسوخ ہوگی ۔ لہٰذا ہے آیت بیٹی کی والہی کا راستہ قیامت تک رو کے رکھی گی اور بیوعدہ تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بیڈ کر ہم نے اُتارا ہے اور ہم بی اس کی تھا ظت کریں گے ،
فود کیا ہے اور مولوی صاحب خود بھی جانے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بیڈ کر ہم نے اُتارا ہے اور ہم بی اس کی تھا ظت کریں گے ،

چواب:... بيآيت توايك واقع كى دكايت باوراى دكايت ك ديثيت ساب بهى غيرمنسوخ باور حضرت عيلى عليه الله واقع كى دكايت ك ديثيت ساب بهى غيرمنسوخ باور حضرت عيلى عليه السلام كي تشريف آورى كے بعد بهى غيرمنسوخ رہے كى ، جيباكد: "الّه ي جَاعِلْ في الْأَدْ ضِ خَلِهُ فَدَّ وَإِذْ فَلْمَا لِلْمَلْفِكَةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَفِيره بِ شَاراً يات مِن سِ مائل بِ جارا يه بي نبيل جانا كدشخ آمرونهى من موتا ہے اور بيآيت آمرونهى كى باب الله في الله في الله في الله و نبيل مواكر تى ۔ سان الله علي الله في الله في الله في الله و نبيل مواكر تى ۔ سان الله في الله ف

سوال:..مولوی صاحب نے کہیں بھی رہ بات وضاحت ہے ہیں بیان فر مائی کے قرآن مجید میں اگر عیسیٰ کے آسان پر جانے کا جیسے ذکر موجود ہے ، تو کہیں ای وجود کے واپس آنے کا ذکر بھی واضح اور غیر مبہم طور پر موجود ہے؟

جواب: ...وضاحت کی ہے، گراس کے بیجھنے کے لئے علم وعقل اوربصیرت وایمان درکارہے۔ ویکھنے علامت نمبر: ۵ جس میں حدیث نمبر: اکا حوالہ دیا گیا ہے اور اس میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے۔ مزید تفصیل کے لئے ویکھنے اصل کتاب میں حدیث نمبر: ۲۷ تا ۸۵ ۔

سوال: .. بوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کس طور پر بیمنوا بھی لیا جائے کہ سے موعود کا نام بیٹی بن مریم بھی ہوگا تو بھی یہ کیے منوایا جائے کہ اس وقت بینام صفاتی نہیں ہوگا بلکہ بیٹی بن مریم ہونے کی وجہ سے بیٹنی طور پر بیدو جود وہی ہوگا جو بھی مریم کے گھر بغیر باپ جواب: ... بینی بن مریم ذاتی نام ہے، اس کو دُنیا کے کی عقل مند نے بھی'' صفاتی نام' 'نہیں کہا، یہ بات وہی مراتی فیم کہہ سکتا ہے جو باریش و بروت اس بات کا مدی ہوکہ '' وہ مریم مفت میں سکتا ہے جو باریش و بروت اس بات کا مدی ہوکہ '' وہ موریم مفت میں نشو ونما پا تار ہا، پھروہ یکا کیک حاملہ ہوگیا، اسے در دِنِ وہوا، وضع حمل کے آثار نمودار ہوئے، اس نے بینی کو جنا، اس طرح وہ بیسی بن مریم بن مریم بن مریم اس نے ملوم میں اس '' مراق' اور'' ذیا بیلس کے اثر'' کی کوئی صخبائش نہیں۔

ہارون ، حضرت مریم کے بھائی کا ذاتی نام تھا، یہ کس احق نے کہا کہ وہ صفاتی نام تھا؟ اور خاندان کے بڑے بزرگ کے نام پرکسی بچے کا نام رکھ دیا جائے تو کیا دُنیا کے عقلاءاس کو'' صفاتی نام'' کہا کرتے ہیں؟ غالبًا سائل کو بھی علم نیس کہ ذاتی نام کیا ہوتا ہے اور صفاتی نام کے کہتے ہیں؟ ورنہ وہ حضرت مریم کے بھائی کے نام کو'' صفاتی نام'' کہہ کراپی فہم و ذکاوت کا نمونہ پیش نہ کرتا، ہارون اگر ''صفاتی نام'' ہے تو کیا معترض یہ بتا سکے گا کہ ان کا ذاتی نام کیا تھا؟

سوال: ...اس رسائے میں جابجا تناقض ہے، مثلاً ملاحظہ فرمائیں ص: ۱۹ اور ص: ۱۹ علامت نمبر: ۲۰ تا ۲۷۔ '' بوقت بزول عیسیٰ یہ لوگ نماز کے لئے صفیں وُرست کرتے ہوئے ہوں گے۔ اس جماعت کے امام اس وقت حضرت مہدی ہوں گے، حضرت مہدی عیسیٰ یہ لوگ نماز کے لئے صفیں وُرست کرتے ہوئے ہوں گے، جب حضرت مہدی عیسے ہنے لگیس گو عیسیٰ ان کی پشت پر ہاتھ در کھ کر انہیں اِمام بنا کیں گے، پھر حضرت مہدی نماز پڑھا کیں گے۔'' ان سب باتوں سے واضح ہوجاتا ہے کہ مولوی صاحب یہ منواتا چاہتے ہیں کہ اِمام ،مہدی ہوں گے۔ چلو یہ بات مولوی صاحب کی تنایم کر کی جائے تو پھر مولوی صاحب خود ہی اور ہم مامت میں کہ اِمام ،مہدی ہوں گے۔ چلو یہ بات مولوی صاحب کی تنایم کر کی جائے تو پھر مولوی صاحب خود ہی اور ہما گیا ہے۔ اب نمبر : ۹۳ میں فرماتے ہیں کہ: '' حضرت عیسیٰ لوگوں کی اِمامت کریں گے۔'' لینی اب اِمام حضرت عیسیٰ کو بنایا اور بتایا گیا ہے۔ اب مولوی صاحب بی بتا کیں کہ اور بعد کی نماز وں میں حضرت عیسیٰ علیدالسلام ... تاقی کیے ہوا؟ جواب :... بہلی نماز میں اِمام مہدیٰ آیا مت کریں گے ، اور بعد کی نماز وں میں حضرت عیسیٰ علیدالسلام ... تاقیل کیے ہوا؟ سوال نیں پیدا ہوتا ہے کہ جیسے میسیٰ اور سے موجود مولوی صاحب کی تحقیق کے مطابق ایک ہی جسمانی سوال :... یا پھرا یک خمی سوال ہوں پیدا ہوتا ہے کہ جیسے میسیٰ اور سے موجود مولوی صاحب کی تحقیق کے مطابق ایک ہی جسمانی

وجود کا نام ہے تو کیا کہیں مولوی صاحب سے موعود اور مہدی کو بھی ایک ہی تو نہیں سمجھتے اور اب بات یوں ہے گی کہ وہی عیسی ہیں ، وہی مسیحِ موعود ہیں اور وہی مہدی ہیں یا کم از کم مولوی صاحب کی تحقیق اور منطق تو یہی پکار رہی ہے۔

چواب:... بی نبیس! عیسی علیه السلام اور مهدی رضی الله عنه کوایک بی شخصیت مانتا ایسے مخص کا کام ہے جس کوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم پر ایمان نه ہو۔ احادیث متواترہ میں آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان دونوں کی الگ الگ علامات اور الگ الگ کارنا ہے ذکر فرمائے ہیں۔

سوال:...اورمزیدایک خمنی کین مضحکه خیز سوال مولوی صاحب کی اپنی تحریب یون اُختا ہے کہ وہ فرماتے ہیں: '' مجرحفرت مہدیؓ نماز پڑھا کیں گئی مادخہ ہو ص: ۱۹، علامت نمبر: ۲۷۔ یہاں مولوی صاحب نے '' مہدیؓ '' لکھا ہے اور ایبائی کئی جگہوں پر '' مہدیؓ '' لکھا ہے۔ سب صاحب علم جانتے ہیں کہ'' رہ '' اختصار ہے رضی اللہ تعالی عند کا۔ مطلب آسان ہے اور عمو ما یہاں لوگوں کے نام کے ساتھ عزّت اور احترام کے لئے استعال ہوتا ہے جوثوت ہو بھے ہوں ، وُنیا ہے گزر بھے ہوں اور حضرت نی کریم صلی اللہ علیہ وسطی علم کے صحابہ ہیں شامل ہوں یا ویبا رُوحائی درجہ رکھتے ہوں ..... اہمی سے موجودتو آئے ہی نہیں اور بقول مولوی صاحب مہدی' رضی اللہ عند' میں ہو بھی ہو گئی ہوں اور بقول مولوی صاحب مہدی' رضی اللہ عند' میں ہو بھی ہو گئی ہو گئی ہو گئی نماز پڑھائے کے لئے یہ مہدی صاحب بھی دوہارہ زندہ ہو کو گؤر نیا جس واپس آئیں گے۔

جواب: ... بیروال جیسا کرمائل نے باطنیاراعتراف کیا ہے، واقعی معنکہ خیز ہے، قرآنِ کریم نے: "اَلسَّ اِللَّهُ وَاَ اللَّهُ وَاللَّهُ اَللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سوال:... یا وہ بھی بقول مولوی صاحب حضرت عیسیٰ کی طرح کہیں زندہ موجود ہیں ( آسنان پریا کہیں اور ) اور سیج موعود کے آتے ہی آ موجود ہوں گے اور إمامت سنجال لیں ہے۔

> جواب:...اِرشادات نبوی صلی الله علیه وسلم کے مطابق حضرت مبدی رضی الله عنه پیدا ہوں گے۔ (۱) سوال:...کیااس کی بھی کوئی سندقر آن مجید میں موجود ہے اور کیا ہے؟

جواب:... بى بان! ارشادِنوت يى ب، اورقر آنى سند ب: "مَا النَّكُمُ الوَّسُولُ فَعُعَدُوهُ" (الحشر: 2) جس كوغلام احمد قاديانى نے بھى قرآنى سند كے طور پر چیش كيا ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمّتي المهدى ... الخر (سنن ابن ماجة ص: ۳۰٠، طبع نور محمد كراچي) وفي حاشيته: قال النووى: المهدى من هداه الله الى الحق، وغلبت عليه الإسمية، ومنه مهدى آخر المؤمان ..... ويولد بالمدينة ويكون بيعته بين الركن والمقام كرهًا عليه ... الخر (تفسير مدارك ج: ١ ص: ٢٥٩، سورة آل عمران: ٥٥ طبع بيروت).

سوال:... مزید سوال به پیدا ہوتا ہے کہ مہدی نماز پڑھاتے ہی کہاں چلے جا کیں گے، کیونکہ بعد بیں تو جو کچھ بھی کرنا کرانا ہے وہ سی موعود ہی کی ذمدداری مولوی صاحب نے پورے رسالہ بیں خود ہی بیان فر مائی اور قرار دی ہے۔ محض ایک نماز کی إمامت اور وہ بھی ایک جو میں 19: معلامت نمبر: ۲۲)۔ وہ بھی ایک جماعت کی جو میں ۱۹: تھے سو) مردوں اور میں سور چارسو) عورتوں پر مشتل ہوگی (ملاحظہ ہو میں: ۱۹ ، علامت نمبری کے بعد (جب حضرت مہدی رضی اللہ عند بہلی نماز کی إمامت کر چکیں

رواب الله حدای ماری الله عنه کالیام کی حیثیت ہے مثن پورا ہو چکا ہوگا، اور اِمامت و قیادت حضرت میسی علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے گی، تب حضرت میدی کی حیثیت آپ کے آعوان و اُنصار کی ہوگی۔ اور پھی کی حصہ بعد ان کی وفات بھی ہوجائے گی (مکلوٰ آ جائے گی، تب حضرت میدی کی حیثیت آپ کے آعوان و اُنصار اور پھی کے اور پھی کی عصہ بعد ان کی وفات بھی ہوجائے گی (مکلوٰ آ میں اسلام کے دیگر آعوان و اُنصار اور پھیوس رُفقاء کے تذکرے کی ضرورت نہی ، ای طرح مضرت میدی من واللہ عنہ کے تذکرے کی خرورت نہی ، ای طرح مضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے تذکرے کی جی حاجت نہ رہی ، کیا آئی موٹی بات بھی کسی عاقل کے لئے نا قابل فہم ہے ...؟

سوال:...یدکوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ مسلمانوں کی اِمامت تو مولوی صاحب نے خود بھی کئی ہار کی ہوگ۔ جواب:...جنز ست مہدی اس سے قبل بڑے بڑے کارنا ہے انجام دے چکے ہوں کے جوا حادیث طیبہ بیس ندکور ہیں، مگروہ اس رسالے کا موضوع نہیں اور نماز میں معترت مہدی رضی اللہ عنہ کا اِمام بنتا اور معترت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی افتد اکرنا بجائے خود ایک عظیم الشان واقعہ ہے، اس لئے حدیث یاک میں اس کوبطور خاص ذکر فرمایا گیا۔

سوال:...مولوی صاحب نے اپنے رسالے ہی میں خود تاویل کا راستہ کھول دیا ہے اور اس کا سہارا بھی لیا ہے۔ ملاحظہ ہو ص:۲۰: علامت نمبر:۸۰۔

ا:... 'آپ صلیب تو ژین گے ..... یعنی صلیب پرتی کو اُٹھادیں گے' بیدالفاظ جومولوی صاحب نے خود لکھے ہیں، بیکن تا ویل ہے، اس حدیث شریف کی جس میں صرف صلیب کو تو ژنے کا ذکر ہے۔ صلیب پرتی اُٹھادینے کی کوئی بات حضرت نبی کریم صلی تا ویل ہے، اس حدیث شریف کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ پھر ملاحظہ ہو ص: ۲۰ علامت اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، کیا مولوی صاحب ایس کوئی حدیث شریف کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ پھر ملاحظہ ہو سن ۲۰ علامت نبر:۸۱۔

اند. "خزیر کوتل کریں ہے۔ ۔ کیونکہ حدیث نیرانیت کومٹائیں گے' یہ الفاظ بھی مولوی صاحب کی اپنی تأویل ہے۔ کیونکہ حدیث نیک کور جس صرف خزیر کوتل کرنے کا ارشاد ہوا ہے۔ باقی مولوی صاحب کے الفاظ وہاں موجود نہیں۔ کیا مولوی صاحب حدیث شریف بیل یہ دیکھا کیس کے جوزئر کی میں کے جوزئر کیس کے الفاظ نہیں بلکہ مولوی صاحب کی یا وُ وسرے علائے کرام کی بیان میں یہ دیکھا کیس کے الفاظ نہیں بلکہ مولوی صاحب کی یا وُ وسرے علائے کرام کی بیان فرمودہ تاویل ہے، اب بیرتن مولوی صاحب بی کا کیوں ہے کہ جب جا جیں اور جہاں جا جیں تاویل کرلیں۔

۳:... "و د افعک الیّ "کی بھی تأویل ہو عتی ہے۔ جواب:... تأویل کا راستہ... تأویل اگر علم و دانش کے مطابق اور قواعدِ شرعیہ کے خلاف نہ ہوتو اس کا مضا نَقتہ بیں، وہ لاکقِ

<sup>(</sup>۱) ثم التأويل تأويلان لا يخالف قاطعًا من الكتاب والسُّنَّة ..... وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع فذلك الزندقة. (المسوى شرح المؤطا ج: ٢ ص: ١٣ ، طبع دهلي).

قبول ہے، کین اہل حق کی سیح تاویل کود کھے کر اہلِ باطل اُلٹی سیدھی تاویلیس کرنے لگیس تو وہی بات ہوگی کہ:'' ہر چہمردم می کند بوزنہ ہم می کند'' بندر نے آ دمی کود کھے کرا پنے گلے پراُستر ا پھیرلیا تھا۔مثلاً عیسیٰ بن مریم بننے کے لئے پہلے عورت بنیا، پھر جا ما کہ ہونا، پھر بچہ جننا، پھر بچے کا نام میسیٰ بن مریم رکھ کرخود ہی بچہ بن جانا، کیا ہے تاویل ہے یا مراتی سوداُ ؟

ا:...' صلیب کوتو ژویں گے ''....یعن صلیب پرتی کومٹاویں گے'' ہالکامیجے تاویل ہے۔مطلب بیہ ہے کہ ایک آ و ھ صلیب کے تو ژنے پر اِکتفانہیں فر مائمیں گے بلکہ ؤنیا ہے صلیب اور صلیب برتی کا بالکل صفایا کر دیں گے۔

ان...'' خزریکوتل کریں گے' ......یعنی نفرانیت کومٹادیں گے' بیہ تاویل بھی بالکل سیح ہے، اورعقل وشرع کے عین مطابق ۔ کیونکہ خزریکوتل کریں گے کا نصاری کا خصوصی شعار ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفرانیت کے اس خصوصی شعار کومٹا کیں گے، اورخزریکوتل کریں گے، جس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ جاہلیت کے کتوں کے ساتھوا ختلا ط کومٹانے کے لئے کتوں کو مارنے کا تھم دیا تھا۔ (")

سا:... "وَدَافِهُ فُکُ اِلْمَیْ" کی تأویل ... بیتاویل جوقاد یانی کرتے ہیں ،قر آنِ کریم اورارشاوات نبوی اورسلف صالحین کے عقیدے کے خلاف ہے، اس لئے مردود ہے، اوراس پر بندر کے اپنا گلاکاٹے کی حکایت صادق آتی ہے۔ سوال :... "و رافعک المی " یس زندوآ سان پراُٹھا یا جاتا کیوں مرادلیا جائے؟

جواب:... "وَدَافِعُكُ إِلَيْ" مِن ' زنده آسان پراُتُحایا جانا" مراد ہے، کیونکہ "وَ مَا فَتَلُو اُو یَقِینًا ' بَلْ رُفَعَهُ اللهُ اِلَیْهِ" میں "داسی الله" قتل کے مقابلے میں واقع ہواہے، جہاں رفع آبل کے مقابلے میں ہووہاں ' زندہ آسان پراُتُحایا جانا' ہی مراو ہوسکتا ہے۔اس کے علاوہ کوئی معنی قرآن کریم، صدیمہ نبوی اور بزرگان وین کے ارشاد میں کہیں آیا ہوتو اس کا حوالہ دیجئے! قیامت تک ساری مرزائی اُمت مل کربھی ایک آیت چیش نبیس کر عتی۔

سوال:..الله تعالی نے تو حضرت نی کریم سلی الله علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید بیں بہی تھم دیا تھا کہ: "بلغ ما انول المیک" (المائدہ: ۱۵) "جو تیری طرف اُتارا گیا ہے اس کی تبلیغ کر 'اورساتھ ہی بہت وجہ بھی وِلا اُئی تھی کہ: "لست علیہم بمصیطو" (الغاشہ: ۲۲) "میں نے بھے ان پر داروغہ نیں مقرر کیا بلکہ کھول کھول کرنشانیاں بیان کر نے والا بنا کر بھیجا ہے 'اور بیسب قرآن مجید میں بتفصیل موجود ہے۔ مولوی صاحب نے خووی فرمایا ہے کہ سیج موجود جو جھی قرآن پر عمل کریں گے اور دُوسروں ہے بھی کروا کیں گے۔ (طاحظ مو صن ۲۲، علامت نمبر: ۹۹) تو حضرت نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے تو یوں خود علی کر کے بیں وکھایا کہ اپنی نظروں ہوگوں کو کھا گئے ہوں، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، یہود یوں کو چن چن کرقل کردیتے رہے ہوں۔ (طاحظہ فرما کیں صن ۲۱، علامت

 <sup>(</sup>۱) مسند احمد ج: ۲ ص: ۳۳۷، طبع بیروت، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح ص: ۱ ۲ ۱، طبع دارالعلوم کراچی۔
 (۲) أيضًا مستد احمد ج: ۲ ص: ۳۲۷.

<sup>(</sup>٣) عن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى رسول الله عليه وسلم عن قتلها ... إلخ. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٥٩، طبع قديمي).

نمبر: ۸۸ اورنمبر: ۸۸) توبیرس قر آن مجید برسیج موتود کاعمل ہوگا؟ اور کس انداز کاعمل ہوگا؟ کیا اس ہے سیج موتود کی شان بلند ہوگی یا اسے دوبار ہ نازل کرنے والے رحیم وکریم اللہ تعالیٰ کی؟ (نعوذ باللہ من ذالک!)

جواب: ... آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے قیعر و کسری کے تخت نہیں اُلئے ، خلفائے راشدین نے کیوں اُلئے؟ آنخضرت ملی الله علیه وسلی کے مطابق بیں تو سے دوگنا زکو قا وصول نہیں کی ، حضرت عمر وسی الله عنه نے کیوں کی؟ اگر میساری چیزیں قر آن کریم اور مشائے نبوی کے مطابق بی کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیه السلام بی سے کیوں '' یہودیانہ'' ضد ہے؟ وہ بھی تو جو پچھ کریں گے فر مودات نبویہ کے مطابق بی کریں گے اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم ان اُمور کی تفصیلات بھی بیان فرما ہے ہیں۔

سوال:...اور پھر بونت نزول حضرت سے موعود دونوں ہاتھ دوفرشتوں کے کندھوں پررکھے ہوئے اُتریں گے ( ملاحظہ ہو میں: ۱ے ان علامت نمبر: ۹۲ ) اس کی بھی تاویل ہی کرنی پڑے گی، درنہ فرشتے کون دیکھے گا اور اگر وہ اِنسانی شکل اختیار کر کے اُتریں گئو پھر یہ جھڑا قیامت تک ختم نہیں ہوگا کہ وہ وہ آتی فرشتے تنے یا تھن انسان تنے؟ اور اس تھینچ تان ہے مولوی صاحب خوب واقف ہوں گئے۔

جواب:... کیوں تأویل کرنا پڑے گی؟اس لئے کہ غلام احمد قادیانی اس سے محروم رہے؟ رہاوہ جھٹڑا جوآپ کے دِ ماغ نے گھڑا ہے، یہ بتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام پہلی بارآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کرآئے تھے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوئس طرح پہچانا تھا؟ حضرت اِبراہیم اور حضرت اوط علیم السلام کوئس طرح یقین آئیا تھا کہ بیواتھی فرشتے ہیں ...؟

آپ کابی اعتراض ایمامهمل ہے کہ اس ہے سلسلہ وتی مقلوک ہوجاتا ہے، ایک دہریہ آپ ہی کی دلیل لے کریہ کے گا کہ:
"انبیاء کے پاس جوفر شیخے آتے ہے وہ اِنسانی شکل میں ہی آتے ہول گے اور یہ جھڑا تیامت تک ختم نبیں ہوسکنا کہ وہ واقعی فرشنے ہے
یا انسان ہے، اور جب تک یہ جھڑا مطے نہ ہوسلسلہ وتی پر کسے یعین کرلیا جائے گا؟" تعجب ہے کہ قادیانی تعلیم نے دین توسلب کیا ہی تعال ونہم کو بھی سلب کرلیا ہے ۔۔۔!

سوال:...آج تک گفی ہی ہا تیں مسلمانوں کے مختلف فرقے ابھی تک طے ہیں کر سکے، اور اگر تا ویلات نہیں کی جا ئیں گی تو مولوی صاحب خود ہی اپنی ہیان کر دوعلامات کی طرف تو جفر مائیں ، سنجید و طبقے کے سامنے کیونکر منداُ ٹھاسکیں گے۔

چواب:...بہت ہے جھڑ نے تو واقعی طے نہیں ہوئے، گرقا دیا نیوں کی بدشمتی دیکھئے کہ جن مسائل پرمسلمانوں کے تمام فرقوں کا چود وصد بول سے اتفاق رہا بیان ہے بھی منکر ہو بیٹھے، اور بول دائر واسلام ہی ہے خارج ہو گئے۔مثلاً :ختم نبوت کا انکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجزات کا انکار، ان کی دوبار وتشریف آوری کا انکار، وغیرہ وغیرہ۔

سوال:...' مال وزَرلوگوں میں انتاعام کردیں کے کہ کوئی قبول نہ کرےگا۔' (ص: ۲۲،علامت نمبر: ۳۳)۔ '' ہرتتم کی دینی وڈینوی برکات نازل ہوں گی۔' (ص: ۲۲،علامت نمبر: ۱۰۰)۔

<sup>(1)</sup> كلمة الفصل ص: ١٥٨، مندرج رسمال ربياية ف ريلجنز جلد: ١٣ نمبر: ٣٠٣ بابت ماهماري وايريل ١٩١٥ و.

'' ساری زمین مسلمانوں ہے اس طرح مجرجائے گی جیسے برتن پانی ہے بجرجاتا ہے۔' (ص: ۲۳ علامت نمبر: ۱۰۹)۔ '' صدقات کا وصول کرنا چھوڑ دیا جائے گا۔' (ص: ۲۳ ،علامت نمبر: ۱۱۰)۔ کیونگہ سیج موعود مال وزَ را تناعام کردیں گے کہ کوئی قبول نہ کرےگا۔ (نہ کورہ بالا ص: ۲۲ ،علامت نمبر: ۹۳)۔ '' اس وقت مسلمان بخت فقرو فاقد میں جتلا ہوں گے ، یہاں تک کہ بعض اپنی کمان کا چلہ جلا کر کھا جا کیں گے۔' (ص: ۲۲ ، علامت نمبر: ۱۲۳)۔

ملاحظہ فرمایا کہ ابھی ابھی تومسلمان صدقہ دینا چاہتے تھے اور لینے والا کو ڈینیس تھا، مال وزّرا تناعام تھا کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں تھااور ابھی مسلمانوں ہی کی بیرحالت بتائی جارہی ہے کہ وہ کمان کا چلے بھی جلا کرکھائیں گے تا کہ پیٹ کی آگ کسی طور ٹھنڈی ہو۔ کیا یہی وہ تحقیق ہے جس پرمولوی صاحب کوفخر نے!

جواب:...ان احادیث میں تغارض نہیں، سلب ایمان کی وجہ سے سائل کوسیح غور وفکر کی تو فیق نہیں ہوئی ، مسلمانوں پر تنگی اور ان کے کمان کے چلے جلا کر کھانے کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے ذرا پہلے کا واقعہ ہے، جبکہ مسلمان و جال کی فوج کے محاصرے میں ہوں گے، اور خوشحالی وفر اخی کا زمانہ اس کے بعد کا ہے۔

کیا قادیا نیوں کو جبراً قومی اسمبلی نے غیرمسلم بنایا ہے؟

سوال:...' لااکراہ فی الدین' لیعنی دین میں کوئی جرنہیں ، نہتو آپ جبرا کسی کوسلمان بناسکتے ہیں اور نہ ہی جبرا کسی مسلمان کوآپ غیرمسلم بناسکتے ہیں۔اگر میں مطلب ٹھیک ہے تو پھرآپ نے ہم (جماعت احمد میہ) کوکیوں جبرا قومی اسبلی اور حکومت کے ذریعہ غیرمسلم کہلوایا؟

جواب: ... آیت کا مطلب میے کہ کی کو جرا مسلمان نہیں بنایا جاسکتا، میں کہ جو محض اپنے غلط عقا کد کی وجہ ہے مسلمان ندر ہااس کو غیر مسلم بھی نہیں کہ اور اسکتا، دونوں باتوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ آپ کی جماعت کو تو می اسمبلی نے غیر مسلم نہ نایا، غیر مسلم تو آپ اپنے عقا کد کی وجہ ہے خود ہی ہوئے ہیں، البنة مسلمانوں نے غیر مسلم کو ' غیر مسلم' کہنے گا' جرم' ضرور کیا ہے۔ نہیں بنایا، غیر مسلم تو آپ اپنے عقا کد کی وجہ ہے خود ہی ہوئے ہیں، البنة مسلمانوں نے غیر مسلم کو ' غیر مسلم' کے خال ان پر اسلام میرے محترم! بحث جبروا کراہ کی نہیں، بلکہ بحث میرے کر آپ نے جوعقا کدا ہے افتیار وار ادرے سے اپنائے ہیں ان پر اسلام

(۱) عن عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه ....... وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق فيبعثون سرحا لهم فيصاب سرحهم فيشتد ذلك عليهم ويصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد حتى ان أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله فبينما هم كذلك إذ نادئ منادٍ من السّمر: ين أيها الناس! أتاكم الغوث ..... وينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر ... إلخ . (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٢٣١، طبع دارالعلوم كراچي).

(٢) عن أبى هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده! ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها ... إلخ. (التصويح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٩٢).

(٣) أى لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام فانه بين واضح جلى دلائله وبراهينه لا يحتاج الى أن يكره أحد على الدخول في الدين مكرها مقسورًا. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٢١٢، طبع رشيديه كوئثه).

کا اطلاق ہوتا ہے یانہیں؟ اگران پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ کی شکایت بجا ہے۔ نہیں ہوتا ہتو یقینا بے جا ہے۔ اس اُصول پر تو آپ بھی اِ تفاق کریں گے اور آپ کو کرنا چاہئے۔ اب آپ خود ہی فر مائے کہ آپ کے خیال میں اِسلام کس چیز کا نام ہے؟ اور کن چیز وں کے اِنکار کر دینے سے اِسلام جاتار ہتا ہے؟ اس تنقیح کے بعد آپ اصل حقیقت کو بجھ کیس مے جوغفے کی وجہ سے اب نہیں سمجھ رہے۔

#### قرآن یاک میں احمد کا مصداق کون ہے؟

سوال:..قرآن پاک میں ۲۸ ویں پارے میں سورہ صف میں موجود ہے کئیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اور اس کا نام احمہ ہوگا۔اس سے مرادکون ہیں؟ جبکہ قادیانی ،مرز اقادیانی مراد لیتے ہیں۔

جواب:...اس ہے آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ کیونکہ سیح بخاری اور سیح مسلم کی حدیث ہیں ہے کہ آنخصرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے کئی نام ہیں، ہیں مجمہ ہوں اور ہیں احمہ ہوں۔ (مفئوۃ من:۵۱۵) قادیانی چونکہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم پر ' ایمان نہیں رکھتے ،اس لئے وہ اس کو بھی نہیں مانیں گے۔

### قادیا نیوں کے ساتھ اشتر اکے تجارت اور میل ملاپ حرام ہے

سوال: ... كيافر مات بي علائ كرام مندرجه ذيل مسئلي من

قادیانی اپنی آمدنی کا دسوال حصد اپنی جماعت کے مرکزی فنڈیس جمع کراتے ہیں جومسلمانوں کے خلاف تبلیخ اور ارتدادی مہم پرخرج ہوتا ہے، چونکہ قادیانی مرتد کا فراور دائر واسلام ہے متفقہ طور پر خارج ہیں، تو کیا ایسے میں ان کے اشتراک ہے مسلمانوں کا تجارت کرنایا ان کی وُ کا نوں سے خرید وفر وخت کرنایا ان سے کسی تتم کے تعلقات یا راہ ورسم رکھنے از رُوئے اسلام جا تزہے؟

جواب: ... مورت مسئولہ میں اس وقت چونکہ قادیانی کا فرمحارب اور نے ندیق ہیں، اورا پے آپ کوغیر مسلم اقلیت نہیں بھے

بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو کا فرکتے ہیں۔ اس لئے ان کے ساتھ تجارت کرنا، خرید وفر وخت کرنا ناجا کز وحرام ہے، کیونکہ قادیانی

اپنی آ مدنی کا دسواں حصد لوگوں کو قادیانی بنانے میں خرچ کرتے ہیں، گویا اس صورت میں مسلمان بھی سادہ لوح مسلمانوں کو مرتد بنانے

میں ان کی مدد کررہے ہیں، لہٰذا کسی بھی حیثیت ہے ان کے ساتھ معاملات ہرگز جا ترنہیں۔ اس طرح شادی، غی، کھانے پہنے میں ان کو شریک کرنا، طازم رکھنا، ان کے ہاں ملازمت کرنا ہے سب بچھ حرام بلکہ دینے جیت کے خلاف ہے۔ فقط واللہ اعلم!

 <sup>(</sup>١) عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان لى أسماءً: أنا محمد وأنا أحمد (مشكوة ص:٥١٥).
 (٢) وان اعتبرف بـه (أى الـحق) ظاهرًا لــكن يـفسر بعض ما ثبت من الدِّين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون واجتمعت عليه الأُمّة فهو الزنديق. (المسوئ شرح المؤطا ج:٢ ص:١٣١).

<sup>(</sup>٣) "يَسَائِهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارِّى اَوُلِيَآءَ" (المائدة: ١٥) وفي هذه الآية دلَالة على ان الكافر لَا يكرن وليًا للمسلمين لَا في التصرف ولَا في النصرة، وتدل على وجوب البراءة عن الكفار والعداوة بهم، لأن الولاية ضد العداوة فإذا أمرنا بسمعادات اليهود والنصارئ لكفرهم فغيرهم من الكفار بمنزلتهم والكفر ملّة واحدة. (أحكام القرآن للحصّاص ج: ٢٥ ص: ٣٣٣ طبع سهيل اكيلمي لأهور).

### قادیانی کے ساتھ قربانی میں شرکت، نیزاس کے گھر کا گوشت استعمال کرنا

سوال: ... كيا قاديا نيول كوقر بانى مي حصدوار بتايا جاسكتا ہے؟ آياان كے بان سے آيا ہوا قربانى كا كوشت مسلمان كے لئے ائز ہے؟

جواب:..قربانی کے جس جانور میں کسی قادیانی کوشر یک کیا حمیا ہو، کسی کی قربانی بھی سے نہیں ہوگی۔ اوران کے گھرے آیا ہوا گوشت مسلمانوں کے لئے حلال نہیں۔

#### قادیانی رشته داروں ہے ملنا جلنااوراُن کے ساتھ کھانا پینا

سوال:...زید کے ضیالی مرزائی ہیں، وہ لوگ آٹھ بھائی ہیں، ان کا باپ مرزائی ہوا تھا، اب ان لوگوں ہیں ہے چہ بھائی جرشی جا بھے ہیں، وہ بھائی ربوہ ہیں رہے ہیں۔ زیداوراس کا خاندان سلمان ہیں اورا پنے ماموں جو کہ سب کے سب مرزائی ہیں، ان کے ساتھ طنے جلتے ہیں، ایک وُر رہے گئی ہیں شریک ہوتے ہیں۔ زید کا کہنا ہے کہ ہم اکشے کھاتے ہیے ہیں، وہ کافر ہیں اور بھی کرتے ہیں۔ ان بخاری شریف کا حوالدہ بنا ہے کہ کا فر کے ساتھ ایک برق میں کھانا جائز ہے، ملنا جانا بھی جائز ہے، تھا نف کا تباولہ بھی کرتے ہیں۔ ان کی والدہ کا اصرار ہے کہ جھے ان سے ملنا ہے اور وہ یہاں آتے رہیں گے، ورنہ ہیں گھر چھوڑ ویتی ہوں۔ وُر مری بات زید بیکہتا ہے کہ مان کی اصلاح کے لئے ایسا کررہے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہوتان سے مالی مدہ بھی لیتے ہیں، بیسلسلہ سالہا سال سے جاری ہم ان کی اصلاح کے لئے ایسا کررہے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہوتان سے مالی مدہ بھی لیتے ہیں، بیسلسلہ سالہا سال سے جاری ہوتا تھا، موہ مرتد تھا، یکن بیاس کی اولا وہ جو کہ مرقد ہوتا ہوگی ہوتا تھا، وہ مرتد تھا، یکن بیاس کی اولا وہ جو کہ مرقد ہوتا ہوگی ہوتا تھا، وہ مرتد تھا، یکن بیاس کی اولا وہ جو کہ مرقد ہوتا ہوگی ہوتا تھا، وہ مرتد تھا، یکن بیاس کی اولا وہ جو کہ مرقد ہوتا ہوگی ہوتا تھا، وہ مرتد تھا، یکن اور وہ مرے لوگوں کو بھی ان کے ساتھ کھانا چیا، ان کے جانے موال کی روشی ہیں۔ میں وضاحت فر ماکر ممنون فر ماکر مون فر میں کہ ان لوگوں ہی ان کے ساتھ کھانا چیا، ان کے جھے نماز پر ھنا کیا ہیں۔ ہیں۔ ہیں کہ ان کی روشی ہیں۔

جواب: ... جوموضوع آپ نے چھیڑا ہے، اس پرمیرے تین رسالے ہیں: ''قادیانی جنازہ''' قادیانی مردہ' اور''قادیانی فردہ' اور''قادیانی فردہ' اور''قادیانی خواب نیب جوموضوع آپ نے چھیڑا ہے، اس پرمیرے تین رسالے ہیں، 'بہتر ہوگا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملئان کے دفتر سے میری یہ کتاب خرید لی جائے اوران حضرات کو پڑھائی جائے۔قر آ ان کریم میں ارشاد ہے:

'' جولوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر (پوراپورا) ایمان رکتے ہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ وہ

ایسے خصوں سے دوئی رکھتے ہیں جواللہ اوراس کے رسول کے برخلاف ہیں، گودہ ان کے باپ یا بیٹے یا ہمائی یا کنیہ ہی کوں نہ ہو، ان لوگوں کے ولول میں اللہ تعالیٰ نے ایمان شبت کر دیا ہے، اور ان ( قلوب ) کواپے فیض سے تو تت دی ہے ( فیض سے مراد نور ہے ) اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے بیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے رامنی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے رامنی ہول گے، یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں تو اللہ ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے رامنی ہول گے، یہ لوگ اللہ کا گروہ ہے، خوب میں لو! کہ اللہ بی کا گروہ فلاح یانے والا ہے۔

اس لئے جولوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سرخ روہونا جاہتے ہیں، ان کو لازم ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دُشمنوں سے قطع تعلق رکیس۔اللہ تعالیٰ ہمیں دِین پرسمج جلنے کی تو فیق عطافر مائے اور کفراور باطل سے پناہ عطافر مائے۔

#### قادیا نیوں سے میل جول رکھنا

سوال:...میراایک سگا بھائی جومیرے ایک اور سکے بھائی کے ساتھ بچھ سے الگ اپ آبائی مکان بیس رہتا ہے، محلّہ کے
ایک قادیانی کے گھر والوں سے شادی تنی بیس شریک ہوتا ہے۔ میرے نع کرنے کے باوجودو واس قادیانی خاندان سے تعلق چھوڑنے پر
آ مادہ نہیں ہوتا، بیس اپنے بھائیوں بیس سب سے بڑا ہوں اور الگ کرائے کے مکان میس رہتا ہوں، والدصاحب انقال کر بچے ہیں،
والدواور بہنیں میرے اس بھائی کے ساتھ رہتی ہیں۔ اب میرے سب سے چھوٹے بھائی کی شادی ہونے والی ہے، میر ااصرار ہے کہ وہ
شادی بیس اس قادیانی گھر کو مدکونہ کریں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسانہیں کریں گے۔ اب سوال ہے کہ میرے لئے شریعت اور
اسلامی اُ حکامات کی رُوسے بھائیوں اور والدہ کو چھوڑ تا ہوگایا بیس شادی بیس شرکت کروں تو بہتر ہوگا۔ اس صورت حال میں جو بات
صائب ہو، اس سے براء کرم شریعت کا مشاواضح کریں۔

جواب:..قادیانی مرتداور زندیق ہیں، اوران کواپی تقریبات میں شریک کرنادی غیرت کے ظاف ہے،اگرآپ کے بھائی صاحبان اس قادیانی کو مدعوکریں تو آپ اس تقریب میں ہرگزشریک ندہوں، ورندآپ بھی قیامت کے دن محدرسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کے بحرم ہول سے، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) "لَا تَسْجَـدُ قَـوُمُسَا يُسُومِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ يُـوَآذُونَ مَنْ حَـآدُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَلُو كَانُوا ابُـآءَهُمُ أَوْ اَبْنَاءَهُمُ أَوْ اِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ، أُركَبِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِ مِنْهُ، وَيُذَخِلُهُمْ جَنْتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهِرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا، رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، أُولِيكَ حِزْبُ اللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ." (المجادلة: ٣٢).

 <sup>(</sup>٣) الزندقة كفر، والزنديق كافر الأنه مع وجود الإعتراف بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكون في عقائده كفر وهذا بالإتفاق. (موسوعة نضرة النعيم ج: ١ ص:٥٨٥)، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) لَا تحابوا هل القدر أي لا توادوهم ولا تحابوهم فان الجالسة ونحوها من الممشاة من علامات المجة وامارات المودة فالمعنى لا تحالسوهم مجالسة تأينس وتعظيم لهم. (المرقاة شرح المشكوة ج: ١ ص: ٩٠٥). "يَساَيُهَا اللهُ يُنَ امنوا لا قالم تُتَخِدُوا الْيَهُودَ وَالنَّعَسَازِي اُولِيَاءً...... وفي هذه الآية دلالة على ان الكافر لا يكون وليًا للمسلم لا في التصرف ولا في النصرة، ويدل على وجوب البراءة عن الكفار والعداوة لهم ..... ويدل على ان الكفر كله ملّة واحدة لقوله تعالى: بعضهم أولياء بعض. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ٢ ص: ٣٢٣)، طبع سهيل اكيلمي).

#### مرزائيوں كے ساتھ تعلقات ركھنے والامسلمان

سوال :...ایک شخص مرزائیوں (جو بالاجماع کافر ہیں) کے پاس آتا جاتا ہے اور ان کے لفریج کا مطالعہ بھی کرتا ہے، اور
بعض مرزائیوں سے رہی سنا گیا ہے کہ بیہ ہمارا آوی ہے، یعنی مرزائی ہے، گر جب خوداس سے بوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہر گزنہیں
بلکہ ہیں مسلمان ہوں اور ختم نبوت اور حیا ہے بیٹی ابن مریم علیہ السلام ونزول حضر ہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضر ہم مبدی علیہ الرحمة و
فرضیت جہادو غیرہ تمام عقائد اسلام کا قائل ہوں اور مرزائیوں کے دونوں گروہوں کو کافر، کذا ہ، دجال، خارج از اسلام ہجھتا ہوں۔ تو
کیا وجو و بالا کی بتا پراس شخص پر گفر کافتو کی لگایا جائے گا؟ اگر از رُوے شریعت وہ کافرنہیں ہے تو اس پرفتو کی لگایا جائے گا؟ اگر از رُوے شریعت وہ کافرنہیں ہے تو اس پرفتو کی لگانے کے بارے میں کیا تھم
ہے؟ جبکہ ان کے عقائد فیدکورہ معلوم ہوجانے پر بھی تکفیر کرتا ہوا ور کفار والا ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوا وراس کی نشر واشاعت کرتا ہو۔
جواب: ...ا یہ شخص ہوجانے پر بھی تکفیر کرتا ہوا ورکفار والا ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوا وراس کی فروں جیسا معالمہ جواب نے تا کہ پیخص سے اس کے مسلمان رشتہ دار بائیکا ہے کریں، سلام و کلام ختم کریں، اس کو علی میں کو کافروں جیسا معالمہ اس سے علیم دہ ہوجائے تا کہ پیخص اپنی حرکات سے بازآ جائے ، اگر بازآ گیا تو ٹھیک ہے، ورنداس کو کافر بھوکر کافروں جیسا معالمہ کے اس کے عام ہوجائے تا کہ پیخص اپنی حرکات سے بازآ جائے ، اگر بازآ گیا تو ٹھیک ہے، ورنداس کو کافر بھوکر کافروں جیسا معالمہ کسلمان کے علیہ دہ ہوجائے تا کہ پیخص اپنی حرکات سے بازآ جائے ، اگر بازآ گیا تو ٹھیک ہے، ورنداس کو کافر بھوکر کافروں جیسا معالمہ کا جائے۔

#### قادیانی کی دعوت اور اِسلامی غیرت

سوال :...ایک ادارہ جس میں تقریباً پچیس افراد طازم ہیں، اوران میں ایک قادیانی بھی شامل ہے، اوراس قادیانی نے اسپنا اسپنا احمدی (قادیانی) ہونے کا برطلا اظہار بھی کیا ہوا ہے، اب وہی قادیانی طازم اپنے ہاں بچے کی پیدائش کی خوشی میں تمام اسٹان کو دعوت دینا چاہتا ہے اور اسٹاف کے نی مجمران اس کی دعوت میں شریک ہونے کو تیار ہیں۔ جبکہ چندایک ملاز بین اس کی دعوت قبول کرنے پر تیار نہیں، کیونکہ ان کے خیال ہیں چونکہ جملے تم کے مرزائی مرقد، دائر واسلام سے خارج اور واجب الفتل ہیں اور اسلام کے غدار ہیں تواہی غرجب سے تعلق رکھنے والول کی دعوت قبول کرنا دُرست نہیں ہے۔ آپ برائے مہریائی قرآن وسنت کی روشنی ہیں اس کی وضاحت کردیں کہ کسی بھی قادیائی کی دعوت قبول کرنا ایک مسلمان کے لئے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تا کہ آئندہ کے لئے ای کے مطابق لانچمل تیار ہو سکے۔

جواب:...مرزائی کافر ہونے کے باوجودخودکومسلمان اور دُنیا بھر کےمسلمانوں کو کافر اور حرامزادے کہتے ہیں۔مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ:'' میرے دُشمن جنگلوں کے سوَر ہیں اوران کی عورتیں ان سے بدتر کتیاں ہیں'' جو محض آپ کو کمآ،خزیر،حرامزادہ اور کافریہودی کہتا ہو،اس کی تقریب ہیں شامل ہونا جا ہے یانہیں؟ بیفتو کی آپ مجھے ہیں بلکہ خودا بی اسلامی غیرت ہے ہو چھے ...!

 <sup>(</sup>١) قال الخطابي: رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقلة ولا يجوز فوقها الا اذا كان الهجران في حق من حقوق الله فجوز فوق ذلك. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٩ ص:٣٩٢، طبع امدادية، ملتان).

<sup>(</sup>٢) "لَيْسَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امُّنُوَّا لَا تَتَجَعِّذُوْا عَدَوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلَقُّوْنَ اللَّهِمْ بِالْمَوَدُّةِ .... الخ." (الممتحنه: ١). "يَسَأَيُّهَا الَّذِيُنَ امُنُوا لَا تَتَجِدُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارِي اَوْلِيَآءَ .... وَمَنْ يُتَوَلِّهُمْ مِّنَكُمْ فَاللهُ مِنْهُمْ ...الخ" (المائدة: ١٥).

 <sup>(</sup>٣) انواراسلام ص: ٣٠ رُوحاني خُزائن ج: ٩ ص: ٣١٠ ـ

#### قادیا نیوں کی تقریب میں شریک ہونا

سوال:...اگر پڑوں میں زیادہ اہلِ سنت جماعت رہتے ہوں، چند گھر قادیانی فرقے کے ہوں، ان لوگوں ہے بوجہ پڑوی ہونے کے شادی بیاہ میں کھانا بینا، یاویسے راہ ورسم رکھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...قادیا نیوں کا تھم مرتدین کا ہے،ان کواپی کسی تقریب میں شریک کرنایاان کی تقریب میں شریک ہونا جائز نہیں، قیامت کے دن خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی جوابد ہی کرنی ہوگی۔

#### قاد بانی کودعوت میں بلانا

سوال:... ہمسایوں میں کوئی غیرمسلم رہتا ہو، اور اگر کوئی محلے والوں کی دعوت کرے تو غیرمسلموں کو بھی دعوت میں باؤنا میا ہے ؟

جواب: منجائش ہے، مکرقادیا نیوں کودعوت دینا ناجائز ہے، کیونکہ وومرید کا فریس۔

### قادیا نیوں سے رشتہ کرنا ماان کی دعوت کھانا جا ترنہیں

سوال:...قادیا نیوں کی دعوت کھالینے سے نکاح ٹو ٹا ہے یانہیں؟ نیز ایسے انسان کے لئے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...اگرکوئی قادیانی کوکافرسجه کراس کی دعوت کھا تا ہے تو گناہ بھی ہےاور بے غیرتی بھی ،گر کفرنبیں ، جو خص حضور صلی اللّٰہ علیہ دسلم کے دُشمنوں سے دوتی رکھے اس کوسو چنا جا ہے کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ دسلم کو کیا منہ دِ کھائے گا...؟

#### قادياني نواز وكلاء كاحشر

سوال:...کیا فرماتے بین علائے وین و مفتیان وین میں اس مسئلے بیس کہ گزشتہ ونوں مردان بیس قادیا نیوں نے رہوہ کی ہدایت پر کلم حلیبہ کے بیج بوائے اور بیج اپنے بچوں کے سینوں پرلگائے اور پوسٹر دُ کا نوں پرلگا کر کلم بطیبہ کی تو بین کی ، اس حرکت پر دہاں کے علیائے کرام اور فیریت مندمسلمانوں نے عدالت بیس ان پر مقدمہ دائر کر دیا ، اور فاصل جج نے منا انت کو مستر دکرتے ہوئے ان کو جیل بیج ویا ۔ اب عرض یہ ہے کہ دہاں کے مسلمان و مکا عصاحبان ان قادیا نیوں کی بیروی کر دہے ہیں اور چند پیسوں کی فاطر ان کے ناجا کز عقا کہ کو جا کز کرنے کے لئے جدوجہ دکر دہے ہیں ، ان و کلا عصاحبان میں ایک سیّد ہے۔ برائے کرم قرآن اور اصادیت نبوی کی روشن میں آئے سیّد ہے۔ برائے کرم قرآن اور اصادیت نبوی کی روشن میں آئے سیّد ہے۔ برائے کرم قرآن اور اصادیت نبوی کی روشن میں آئے ہیں ۔ ان وکلا عصاحبان کا کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>۱) مخزشته منح کاحواله نبر۲ ملاحظه فرما کیں۔

<sup>(</sup>٢) ولا بأس باللهاب التي ضيافة أهل اللمة. (عالمگيري ج:٥ ص:١٣٣٧، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٣) "فَالا تَقَعُدُ بَعُدَ الدِّكُرِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ". (الأنعام: ١٨).

جواب: ... قیامت کے دن ایک طرف محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کیپ ہوگا اور وُ وسری طرف مرزا غلام احمد
قاو بانی کا۔ یہ وکلاء چنموں نے دِینِ محمدی صلی الله علی صاحبہ وسلم کے خلاف قاد یا نیوں کی وکالت کی ہے، قیامت کے دن غلام احمد
کے کیمپ میں ہوں گے اور قاد یا نی ان کواپ ساتھ دوز خ میں لے کر جا کیں گے۔ واضح رہے کہ کسی عام مقدے میں کسی قاد یا نی وکالت کرتا اور بات ہے، لیکن شعائر اسلامی کے مسئلے پر قاد یا نیوں کی وکالت کے معنی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے خلاف مقدمہ لڑنے کے ہیں۔ ایک طرف محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا دِین ہے اور دُوسری طرف قادیا نی جماعت ہے، جوفحق وِین محمدی کے مقابلے میں قادیا نیوں کی حمایت ووکالت کرتا ہے وہ قیامت کے دن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی اُمت میں شامل نہیں ہوگا،خواہ وہ وکیل ہویا کوئی سیاسی لیڈر، یا حاکم وقت۔

خودکوقاد مانی ظاہر کر کے الیکشن لڑنے اور ووٹ بنوانے والے کا شرعی حکم

سوال: ... کیافر ماتے ہیں علیائے وین اس سنلے پر کے گائی آوسوں نے قادیانیوں کی مقررہ قومی وصوبائی اسمبلی کی سیٹ پر ضلع سائھٹر کے علاقے ہوئی گوٹھ ہیں اپنے آپ کو قادیانی ظاہر کر کے اُمیدوار بن کر انتخابات ہیں حصہ لیا، اور قادیانیوں کے جعلی شناختی کار ڈو ارسلمان سخے۔ انہ اُمیدوار ( کینڈیڈیٹ ک) مسلمان رہایا مرقد؟ ۲: ... جن مسلمان افراد نے قادیانیوں کے جعلی شناختی کار ڈو بنوا کر ووٹ ڈالے ، وہ مرقد ہیں یا مسلمان؟ سن ... اگر بیشام افراد خاموثی ہے قوبہ کرلیں قو مسلمان ہوں گا دیانیوں کے جعلی شناختی کار ڈو بنوا کر ووٹ ڈالے ، وہ مرقد ہیں یا مسلمان؟ سن ... اگر بیشام افراد خاموثی ہے قوبہ کرلیں قو مسلمان ہوں گور ہیں شاموثی ہے گئی یا نہیں؟ ۲: ... بعض علیائے کرام فرمائے ہیں کہ جس شان ہے گئی اور تا ، اس لئے آپ کی خرورت نہیں ، اس لئے ان کے بارے ہیں کہ بیتا وہ کی خرورت نہیں ، اس لئے ان کے بارے ہیں کہ بیتا وہ کہ کہ بیتا ہوگا ہے ، اور اس کی وکالت کر رہے ہیں کہ بیتا وہ یائی نہیں ہوئے ، وہ کس کہ بیتا وہ کہ کہ بیتا ہوگا ہے ، اور اس کی وکالت کر رہے ہیں کہ بیتا وہ کہ ہی کہ بیتا ہوگا ہے ، اور اس پر اندیشہ ہے کہ وہ قیامت کہ دن مرقد وہ گھائے جا کہ ہی گئی ہے ، این اس کی جواب : ... خود کو قادیانی ظاہر کر کے ان کی سیٹ پر کھڑ ہے ، ان کو قوبہ کی اور اس کی ان کے بارے ہیں کہا تو اس کی ان کے ہا ہے ہیں ، اس لئے اپنے طور پر قوبہ کرنی چا ہے اور اس پر اندیشہ ہے کہ وہ قیامت کہ دن مرقد کریں کافی ہے ، این اگر کو وہ دن ویتا ہے قور کہ کی الاعلان ہی گیا آگا بیا اور اس ہے قوبہ ہی علی الاعلان ہی گیا الاعلان ہی گیا آگا بیا اور اس سے تو بہ ہی علی الاعلان کرنی چا ہے ۔ اس کو قوبہ کی کی ان کے جاتے ہیں ، اس لئے اپنے طور پر قوبہ کرلینا کافی ہے ، ایکن آگر کی الاعلان ہی گور کہتی گیا تو اس کا اظہار کر بیا تو اس کے اپنے طور پر قوبہ کرلینا کافی ہے ، ایکن آگر کی الاعلان ہی گیا تو اس کی ان کے اپنے اور اس سے تو بہ ہی علی الاعلان کرنی چا ہے ۔ اگر مسلمان ہوتے ہو کے ہیکن آگر کی وہ کو دور وہ کی تا ہے تو وہ کی گیا گور ان کی ہی کی ان کے جو کہ کی گیا گور کر کیا گور کر کیا گور کور وہ دور دی ہی ہی گور کر کیا گور کر کیا گور کر کیا گور کر کیا گور کر کر کیا گور کر کیا گور کور کر کر کیا گور کر کر کیا گور کر کر کیا گور کر کر کر کیا گور کر کر کیا گور کر کر کر کر کیا گور کر کر کر کیا گور کر

<sup>(</sup>۱) "مَنُ يُشْفَعُ شَفَاعَةٌ حَسَنَةً يُكُنُ لَهُ نَصِيبٌ مَنْهَا وَمَنْ يُشْفَعُ شَفَاعَةٌ سَيِّنَةٌ يُكُنُ لَهُ كِفُلٌ مِّنْهَا" (النساء: ۸۵). وفي التفسير: أي من يسطى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب علي سعيه ونيته. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٣٥). "يَسْابُهُا اللَّذِينَ امْنُوا لَا تَتْخِذُوا الْيَهُودُ وَللَّمَا اللَّذِي ترتب على سعيه ونيته. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٣٥). "يَسْابُهُا اللَّذِينَ امْنُوا لَا تَتْخِذُوا الْيَهُودُ وَللَّمَا اللَّذِينَ الْمُنُوا لَا تَتْخِذُوا اللَّيهُودُ وَللَّا للمسلم لَا في التصرف ولَا في النصرة، ويدل على وجوب البراءة والعداوة لهم. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ٢ ص: ٣٣٣، جواهر الفقه ج: ٢ ص: ٢٩٥).

### اگركونى جانة ہوئے قاديانى عورت سے نكاح كر لے تواس كاشرى حكم

سوال:...اگرکو کی شخص کی قادیانی عورت ہے ہے جانے کے باوجود کہ بیکورت قادیانی ہے،عقد کرلیتا ہے تواس کا تکاح ہوا کرنہیں؟اوراس شخص کا ایمان باقی رہایانہیں؟

جواب:...قادیانی عورت ہے نکاح باطل ہے، رہا ہے کہ قادیانی عورت سے نکاح کرنے والامسلمان بھی رہایا نہیں؟اس میں پنعمیل ہے کہ:

الف:...اگراس کوقا و یا نیون کے تفرید عقا کدمعلوم نہیں۔ یا...

ب:..اس کو بیمسئلہ معلوم نہیں کہ قادیانی مرتدوں کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا...توان دونوں صورتوں ہیں اس فخص کو خارج از ایمان نہیں کہا جائے گا، البتداس فخص پر لازم ہے کہ مسئلہ معلوم ہونے پراس قادیانی مرتد عورت کوفوراً علیحدہ کردے اور آئندہ کے لئے اس سے از دواجی تعلقات ندر کھے، اور اس فعل پر توبہ کرے۔ اور اگر میخص قادیا نیوں کے عقائد معلوم ہونے کے باوجودان کو مسلمان سمجھتا ہے، تو یہ فخص بھی کا فراور خارج از ایمان ہے، کیونکہ عقائد کفریہ کو اسلام سمجھنا خود کفر ہے، اس فخص پر لازم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ (۱)

#### عورت کی خاطر دین کوچھوڑ کر قادیانی ہونا

سوال:...میرے دادا قادیانی تھے،لین ابومسلمان ہوگئے تھے، پھر انہوں نے شادی بھی مسلمانوں میں کی۔اب میں اپنی پھوپھی کی لڑکی سے شادی کا خواہش مند ہوں، ادر مسئلہ بیہ ہے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ: پہلے قادیانی بنو، پھر رشتہ ملے گا۔لڑک کہتی ہے کہ: تم فرضی قادیانی بن کر جھے سے شادی کرلو، میں بعد میں مسلمان ہوجاؤں گی۔ وہ تچی ہے ادر میر سے ساتھ گھر تک چھوڑ نے کو تیار ہے، گر میں نہیں جا ہتا کہ وہ اپنی بن جاؤں ادر اس ہے، گر میں نہیں جا ہتا کہ وہ اپنی بن جاؤں ادر اس کو ذکاح کے بعد مسلمان کرنے کی خاطر قادیانی بن جاؤں ادر اس کو ذکاح کے بعد میں ایک کو تکارے کے بعد میں اس کو مسلمان براوں گا۔اگر بیٹمام فلا با تھی ہیں اور اسلام میں جائز نہیں ہیں تو پھر جھے اس کا حل بتا کیں۔

جواب:...اگر دولڑ کی واقعی آپ کے کہنے پرمسلمان ہونے کو تیار ہے تو پہلے مسلمان ہوجائے ، پھراس سے نکاح کرلیں۔ اس کا یہ کہنا کہ پہلے آپ نکاح کے لئے فرضی خور پر قادیانی بن جائیں ، بعد میں وومسلمان ہوجائے گی ، قطعاً غلط اور تا جائز ہے۔اس کے

 <sup>(</sup>۱) وحرم نكاح الوانية بالإجماع. (وفي الشامي) ويدخل في عبدة الأوثان .... والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية،
 وفي شرح الوجيز: وكل مذهب يكفر به معتقده. (رد اغتار ج:٣٠ ص:٣٥، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٢) والأصل ان من اعتقد الحرام حلالًا، فإن كان حرامًا لفيره كمال الغير لا يكفر، وان كان لعينه فان كان دليله قطعيًا كفر، والا فلار (فتاوي شاميه ج: ٣ ص: ٢٢٣، باب المرتد، مطلب في منكر الإجماع).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والتكاح .... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (فتاوئ شاميه ج:٣ ص:٢٣١، باب المرتد).

معنی بیہ ہیں کہ آپ پہلے کا فربن جائیں، بعد میں وہ مسلمان ہوجائے گی۔ ایک عورت کی خاطر اپنے دِین وائیان کو چھوڑ وینا، کیا کوئی مسلمان اس کا تصوّر کرسکتا ہے...؟

#### قادیا نیوں کومسجد بنانے سے جبراً روکنا کیساہے؟

سوال:...احمدیوں کومبحدیں بنانے ہے جرار وکا جارہ ہے، کیا بیہ جرا سلام میں آپ کنز دیک جائز ہے؟ چواپ:...آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجدِ ضرار کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور قرآنِ کریم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ شاید جناب کے علم میں ہوگا، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے...؟

آپ حضرات دراصل معقول بات پر بھی اعتراض فرمائے ہیں۔ دیکھے! اس بات پر تو غور ہوسکتا تھا (اور ہوتا بھی رہاہے)
کہ آپ کی جماعت کے عقائد مسلمانوں کے ہے ہیں یانہیں؟ اور یہ کہ اسلام ہیں ان عقائد کی تنجائش ہے یانہیں؟ لیکن جب یہ طے
ہوگیا کہ آپ کی جماعت کے نزویک مسلمان ہمسلمان نہیں اور مسلمانوں کے نزویک آپ کی جماعت مسلمان نہیں ، تو خود اِنصاف
فرمائے کہ آپ مسلمانوں کو اور مسلمان آپ کو اسلامی حقوق کیے عطا کر سکتے ہیں؟ اور از زُروئے عقل و انصاف کسی غیر مسلم کو اسلامی
حقوق دیناظلم ہے؟ یااس کے برمکس نہ دیناظلم ہے ...؟

میرے محترم! بحث جبرہ اِکراہ کی نہیں ، ہلکہ بحث یہ ہے کہ آپ نے جوعقا کداپنے اختیارہ ارادے ہے اپنائے ہیں ان پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے یانہیں؟اگران پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ کی شکایت بجاہے نہیں ہوتا ، تو یقینا بے جاہے ،اس اُصول پر تو آپ بھی اتفاق کریں گے اور آپ کوکرنا چاہئے۔

اب آپ خود بی فرمائے کہ آپ کے خیال میں اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اور کن چیز وں کے انکار کردیے ہے اسلام جاتا رہتا ہے؟ اس تنقیح کے بعد آپ اصل حقیقت کو بجھ سکیں گے جو غضے کی وجہ ہے ابنیس بجھ رہے۔

'' دِین دارا مجمن''اور'' میزان انجمن'' قادیا نیوں کی بگڑی ہوئی جماعت ہیں

سوال:...الله کفشل سے ہمارے گرانے میں بڑے چھوٹے سب نماز کے پابند ہیں اور ہمارا گرانہ فہبی گرانہ ہے۔
'' میزان انجمن' کراچی میں قائم ہے اس انجمن کے بانی اورارا کین' صدیق وین دارچن بسویشور' کے مانے والے پیروکار ہیں ، یہ لوگ کمی داڑھیاں ، سر کے لیے گورتوں جیسے بال رکھے ہوئے ہیں ، ان کاعقیدہ ہے کہ قادیا فی مرزا غلام احمد اور موجودہ مرزا طاہر احمد '' مامور من اللہ' ہیں ، ان کے اپنے ایک آدی شیخ محمد ہیں ، شیخ محمد کو مظہر ضدا مان کر ان کو نماز کی طرح سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ محمد پر البہام ہوتا ہے ، جو البہام ہوئے ہیں ، اب تک وہ وہ مسامنی ت پر مشتمل ہے۔ ان کی تبلیخ کراچی کورتی میں زوروشور سے جاری ہے ، ان کاعقیدہ ہے کہ ان کی جماعت کے اراکین میں ہرایک کا مقام بلند ہے ، ایک صاحب جن کی عمر میں مسال ہے ، خود کو'' نرسیو

 <sup>(</sup>۱) ومن أضمر الكفر أو هم به فهو كافر .... ولو قال ان كان غدًا كذا فأنا أكفر قال ابو القاسم: هو كافر من ساعته.
 (فتاوئ تاتار خانية ج: ۵ ص: ۱۳ ام، أحكام المرتدين).

اوتار''اورزوح مختار محمدی کہتے ہیں۔ایک بدلیج الزمان قریشی ہیں جونائب صدر ہیں،خود کوخلیفدالارض کہتے ہیں،کراچی کےاہل سنت سر مارد دار چندا لیے ہیں جوان کی صورت اور حلیہ ہے متأثر ہوکر ماہانداشاعت اسلام کے نام پر چندہ معقول رقم بھی دیتے ہیں، یہ پورا گروہ خود کو مبلغ اسلام کہتا ہے۔ ہمارے چندرشتہ داروں کوان لوگوں نے اپنا ہم عقیدہ ہنالیا ہے، ہر جمعہ ہمارے رشتہ دار ماموں ممانی ان کے بچے ہمارے گھر آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ میزان انجسن کے رکن بن جاؤ ، وُنیااور آخرت سنوَر جائے گی ، ہندوؤں کااوتار چن بسویشورمر گیا ۱۰س کی زوح صدیق دین دارصاحب می آتنی مصدیق دین دارصاحب مرے نبیس اور وہ خدا کی اصلی صورت میں نبیس بلکداورزوپ میں آئے تنے،ابلطیف آبادسندھ میں جدیدؤنیا کا آدم اورخدا بینج محدہ،ان کی زہبی اجمن میزان کےرکن بن جاؤ۔ . محتکر کرشن ، نرسیو، ہنو مان ، کالی دیوی ، رام بیسب پنیمبر تھے اور شکر کی قوت زبر دست تھی ، رسول مقبول محمد رسول اللہ کواپنی تمام طاقت شکر نے دی تھی ،محدرسول اللہ میں مختکر کی رُوح منتقل ہوگئی ،سور ہُ إخلاص صدیق دِین دارچن بسویشور نے خود نازل کی تھی اور انہوں نے تغییر بھی نکھی ہے۔آپ کواللہ اور رسول کا واسطہ ہے جلد جواب ہے مطلع فر مائے ، ہماری ممانی کہتی ہیں:'' میزان انجمن وُنیا کے مسلمانوں کوچن کا راستہ بتائے کے لئے وجود ہیں آئی ہے، یا کستان ہیں جن کی جماعت میزان الجمن بی ہےاور صد ایق دِین دار چن بسویشور دُنیا کا نظام چلارہے ہیں۔'' آپ بیبتا کیں کے قرآنِ کریم اوراحادیث ہے کیا بیتمام باتیں دُرست ہیں؟ ہندواوتاروں کی با مسلمان پیغیبروں کی زوح کا ایک وُ وسرے میں یا جس میں جا ہے نتقل ہونا سیح ہے؟ صدیق دِین دارچن بسویشور کی اصلیت وحقیقت کیاہے، کیاتھی؟ ضروری بات یہ ہے کہ یہ جماعت نماز بھی پڑھتی ہے،اور نام مسلمانوں ہندوؤں کے ملے ہوئے رکھے ہیں،جیےسیّد سراج الدین نرسیواوتاریا صدیق وین دار چن بسویشوران کے نام ہیں، اُمید ہے کہ ہمارے لئے زحمت کریں گے۔ ہمارے گھر والے، ماموں ،ممانی ان کے بچوں کے ہر جمعہ آ کرتبلیغ کرنے ہے جیران ہیں ، کیا ہم ان کی باتوں کو مانیں یانہ مانیں ، گھر ہیں آئے ے منع کردیں؟ اپنے بیٹوں کے لئے رشتہ مانتکتے ہیں ، کیا ہم اپنی بہنوں کو جو کنواری ہیں اپنے صدیق دین دار چن بسویشور کے پیرو مامول کے بیٹول کو دے سکتے ہیں؟ شرعی حیثیت ہے جوابات عنایت فر ماکر ہمارے ایمان کومحفوظ رکھنے میں معاون بنیں، ہمارے والدصاحب کا انقال ہو چکاہے، والدوسیٰ ہیں،ہم سب سیٰ ہیں اور بڑے چھوٹے سب ندہبی ہیں، ندہبی گھرانہ ہے۔

جواب: " میزان انجمن "قادیا نبول کی جڑی ہوئی جماعت ہے، یہ لوگ مرزا قادیا نی کو دمین موجود 'مانتے ہیں، حیدرآباد دکن میں مرزا قادیا نی کا ایک مرید با بوصد ایق تھا، اس کو مامور من الله، نبی، رسول، بوسف موجود اور ہندوؤں کا چن بسویشوراو تارمائے ہیں۔ با بوصد ایق کے بعد شخ محمد کو مظہر خدا اور تمام رسولوں کا اوتار مانے ہیں، اس لئے '' دِین دارا جُمن' اور' میزان انجمن' کے تمام افراد مرزائیوں کے دُوسر نے فرقوں کی طرح کا فرومر تدہیں، یہ لوگ قادیا نی عقائد کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے تنائخ کاعقیدہ بھی رکھے ہیں، اس انجمن کے افراد کو ان کے عقائد جانے کے باوجود مسلمان سجھتا بھی کفر ہے۔ کی مسلمان لڑکی کا ''میزان انجمن' کے کسی مرتد سے نکاح نہیں ہوسکتا، اگر لڑکی ایسے مرتد کے حوالے کردی گئ تو ساری عمر زیا اور بدکاری کا و بال ہوگا۔ اس انجمن کو چندہ و بینا اور ان کے

 <sup>(</sup>١) ومن اعتقد أن الإيمان والكفر واحد فهو كافر، ومن لا يرضى بالإيمان فهو كافر كذا في الذخيرة. (عالمگيري ج:٢)
 ص:٢٥٧، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

قادياني فتنه

ساتھ ساجی ومعاشرتی تعلقات رکھنا حرام ہے۔ الغرض بیمر تد دن کا ایک ٹولہ ہے جومسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر كرتا ہے، حالاتكدان كے عقائد خالص كفريه بيں۔

## دِین دارا مجمن کا إمام کا فرومر تدہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی

سوال:...نيوکراچي ش قاديانيول کې عبادت گاه مجد فلاح دارين مين ' دِين دار جماعت' کا قادياني ياسين چيش إمام ہے، جوبہت چالاک،جبوٹا مکاراور عاصب ہے،اس نے مکاری ہے گئ کوارٹر حاصل کرر کھے ہیں، کئی غریب اور کمز ورلوگوں کے کوارٹروں پر خود قبعنہ کرر کھا ہےاور کئی غریب اور کمز ورلوگوں کے کوارٹروں کے تالے تو ژکراپنے پالتو بدمعاشوں کا قبعنہ کروار کھاہے،اور کئی مسلمانوں کود موکا دے کرمسجد کے نام سے رقم وصول کی اورمسجد میں لگانے کے بجائے اپنے کھر میں خرج کی۔اوراپنے پالتو بدمعاشوں کی سر پرتی اورعیاشی پرخرچ کی۔براوکرم آپ میہ بتا ئیں جن لوگول نے لاعلمی میں مسجد کے تام پراس کورقم دی ،اس کا ثواب ان کو ملے گایاوہ رقم بریاد ہوگئ؟ اور ہمارے محلّہ کے کچھالوگ لائلمی میں اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جب ان کواس کے قادیانی ہونے کاعلم ہواتو نماز چھوڑ دی، اب لوگ قری بلال مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ یہ بنائیں جونمازیں ہم لوگ اب تک قادیانی پاسین کے پیچھے لاعلمی میں پڑھ کیے ہیں، وہ نمازیں ہو کئیں باان کی قضا کرتا پڑے گی یا کوئی اور طریقہ ہے؟

جواب :...' دِین دارائجمن'' قادیانیوں کی جماعت ہے اور میلوگ کا فر ومرتد ہیں، کسی غیرمسلم کے پیچھے پڑھی گئی نماز اوا نہیں ہوتی ،جن لوگوں نے غلط بھی کی بنا پریاسین مرتد کے چیچھے نمازیں پڑھی ہیں وواپٹی نمازیں لوٹائیں۔اورمسلمانوں کولازم ہے کہ '' دِین دارا جمن'' کے افراد جہاں جہاں مسلمانوں کودھوکا دے کر اِمامت کررہے ہوں ،ان کومسجدے نکال دیں ،ان کی تنظیم کو چندہ دینا اوران کے ساتھ معاشرتی تعلقات رکھنا حرام ہے۔

#### وین دارا مجمن کے پیروکارمر تدہیں

سوال:... ہمارے محلے میں دِین دارا بجن کے نام ہے ایک تنظیم کام کررہی ہے، جس کے تحران اعلیٰ سعید بن وحیدصا حب ہیں جو کہ ہمارے علاقے میں ہی رہائش رکھتے ہیں ، ان کے صاحب زادے کا حال ہی میں حادثے کی وجہ ہے انقال ہوگیا ، علاقے کے مسلمانوں کے رَقِیمل کی وجہ سے اس کی نمازِ جنازہ علاقے میں نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے قبرستان میں نمازِ جنازہ پڑھانے کے بعدائی قبرستان میں تدفین کردی گئی ،اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) "وَلَا تُوكَنُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسُّكُمُ النَّارِ" (هود:١١٣)، "لِسَايُّهَا الَّذِيْنَ امُّنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى اَوَلِيَاءَ" (المائدة: ١٥)، "إِنْسَائِهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَجَذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَلُوا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وُلَعِيًا" (المائدة: ٥٤)، "إِنْسَائِهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ" (الممتحنة: ٣١)، "لَا يَتَجِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَلِهِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ" (آل عمران:٢٨)، "لَا نَجِدُ قَوْمِها يُومِمَونَ بِساللهِ وَالْيَوْمِ الْأَجِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآدُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانَهُ ا ابُآءَهُمُ أَوْ اَبُنَآءَهُمُ اوْ الْحَوَانَهُمُ اوْ عَشِيْرَتَهُمُ" (الجادلة: ٢٢).

<sup>(</sup>٢) حواله بالاب

جواب:... دِین داراجمن کے حالات دعقائد پر دفیسرالیاس برنی مرحوم نے اپنی شہرہُ آفاق کتاب'' قادیانی ندہب'' میں ذکر کئے ہیں ،اور جناب مفتی رشیدا حدلد حیانوی نے اس فرنے کے عقائد پر سنتفل رسالہ'' بھیڑ کی صورت میں بھیڑیا'' کے نام سے لکھا ہے۔

یہ جماعت، قادیا نیوں کی ایک شاخ ہے، اور اس جماعت کا بانی بابوصد ایق دین دار'' چن بسویشور'' خور بھی نبوّت بلکہ خدائی کا مدگی تھا۔ بہر حال یہ جماعت مرتد اور خارج اُز اسلام ہے، ان سے مسلمانوں کا سامعا ملہ جا نزنبیں ، ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے ، نہ ان کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کیا جائے۔ ان مرتدین کا جومر دہ مسلمانوں کے قبرستان میں فن کر دیا گیا ہے ، اس کو اُ کھاڑ نا ضروری ہے، اس کے خلاف احتجاج کیا جائے اور ان سے کہا جائے کے مسلمانوں کے قبرستان کواس مردار سے پاک کریں۔

(1) اذا مات (المرتد) أو قتل على رقته لم يدفن في مقابر المسلمين، ولا أهل ملة وانما يلقى في حفرة كالكلب. (الأشباه والنظائر ج: 1 ص: 1 ٢٩، النفن الشاني، طبع إدارة القرآن كراچي). أيضًا عن انس بن مالك قال .... فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقبور المشركين فنبشت ... النح. (صحيح بخارى ج: 1 ص: ١ ٢، طبع نور محمد كراچي)، وفي عمدة القارى: فإن قلت كيف يجوز اخراجهم من قبورهم والقبر مختص بمن دفن فيه فقد حازه فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه، قلت: تلك القبور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبشها لم تكن أملاكًا لمن دفن فيها بل لعلها غصبت فلذلك باعها ملاكها وعلى تقدير التسليم انها حبست فليس بلازم انما اللازم تحبيس المسلمين لا الكفار ولهذا قالت الفقهاء اذا دفن المسلم في أرض مفصوبة يجوز اخراجه فضلًا عن المشرك. (عمدة القارى ج: ٢ جزء: ٢٠ ص: ١٩ ا، طبع دار الفكر، بيروت).

# غيرمسكم سي تعلقات

#### غيرمسكم كوقرآن دينا

سوال:..قرآن پاک انگریزی ترجے کے ساتھ اگر کوئی غیر سلم پڑھنے کے لئے مائٹے تو کیااس کوقرآن پاک دینا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...اگراطمینان ہوکہ وہ قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں کرے گا تو دینے میں کوئی حرج نہیں ،اس سے کہا جائے کے مسل کرکے اس کی تلاوت کیا کرے۔

### غيرمسكم كوبغرض تبليغ قرآن مجيد كامدييد ينا

سوال:...اگر (تعلیم یافته) غیرسلم (عیسائی) فخص کواس کے طلب کرنے پرمطالعے کی غرض ہے قرآن کریم (انگریزی مترجم) ہدیدگراکردے دے اس تاکید کے ساتھ کہ یہ مقدل کتاب ہے ،اس کتاب قرآن کریم کااحترام تم پر (حفاظت) فرض ہے ،کسی بھی سے مترجم کی ہوئے اور صاف جگہ پر لے کر بیٹنے کی شرائط ہے آگاہ کردے ۔ دیگر غیرسلم کو (شاید) اسلام قبول کرنے کی نیک غرض ہے قرآن کریم دیا ہو، شریعت کے مطابق جائزیانا جائزے مطلع کردیں۔ نیزاگریکل غلط ہے قواس کا از الدیمے ممکن ہے؟ جس کے بعد شک کی گنجائش بھی باتی ندر ہے۔

جواب:...غیرسلم کوقر آن کریم دینا، جبکه بیاطمینان ہو کہ وہ اس کی بے اد بی نبیس کرے گا، جائز ہے، اورا گر بغرض تبلیغ ہوتو تواب ہے، کیکن اگر بیاندیشہ غالب ہو کہ وہ...نعوذ باللہ...ہے اد لی کرے گاتواس کوقر آن کانسخہ دینا جائز نبیس۔ (۴)

### غيرمسكم والدين اورعزيزون سے تعلقات

سوال:..ميرى تمام برادرى كاتعلق ......كافر طبقے سے ہواور میں الحمد لله! حضور رسالت ماب صلى الله عليه وسلم كے

 <sup>(</sup>۱) "ويسمنع النصراني من مسّه، وجوّزه محمد اذا اغتسل ولا بأس بتعليمه القرآن والفقه عسلى ان يهتدى." (درمختار ج: ۱ ص: ٤٤٠). قبال أبو حنيفة رحمه الله: أعلم النصراني الفقه والقرآن لعله يهتدى، ولا يمس المصحف وإن اغتسل ثم مس لا بأس كذا في الملتقط. (الفتاوى العالمگيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس ج: ۵ ص: ٣٢٣).

<sup>-11/21/2 (</sup>T)

دامن رحت کے نمک خواروں میں ہے ہوں۔ حنفی مسلک کی رُو ہے متند حوالہ جات ہے فرمایئے کہ میراان لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا،
رشتہ داری، لین دین ہونا چاہئے کنہیں؟ عرصہ پانچ سال ہے میرااپنے دِل کی آ واز ہے ان لوگوں سے خاص طور پرمیل ملاپ قطعاً بند
ہے، شریعت مطہرہ کی رُو ہے یہ بھی بتا ہے کہ میرااپنے والد کے ساتھ ممل کیسا ہونا چاہئے کہ جن کا تعلق بھی ای کا فرطیقے ہے ہے؟ وہ
قطعاً میری تبلیغ کا اثر نہیں لیتے بلکہ پیٹھ بیچھے مجھے بدوُ عائیں اور گالیاں نکا لتے ہیں، کیا نہ ہی فرق کے نامے ہے جو گالیاں، بدوُ عالمجھے
پر تی ہے کیاان کی بھی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں؟

جواب:...والدین اگر غیر مسلم ہوں اور خدمت کے مختاج ہوں تو ان کی خدمت ضرور کرنی چاہئے ، کیکن ان سے محبت کا تعلق نہیں ہونا چاہئے۔ ای طرح ایسے عزیز وا قارب سے بھی دوستانہ و براورانہ تعلق جائز نہیں۔ آپ کے والدین کی بدؤ عاؤں اور گالیوں کا آپ پرکوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ وہ اس طرزِ عمل سے خودا پے جرم میں اضافہ کرتے ہیں۔

#### غيرمسكم رشنة داردل سيه معامله

سوال: ... بیرے سرچیدسال سے غیر مسلم ہو گئے ہیں، کیا میرے سراور ساس کا نکاح قائم ہے؟ اور میری ہیوی نے جھے سے یہ بات چھپا کررکھی ، جھے اپنے أد وسرے رشتہ داروں سے معلوم ہوا کہ میرے سسر چیدسال ہوئے فیرمسلم ہوگئے ہیں۔ میں اپنی ہوی کو ان کے والدین اور بہن بھا ئیوں سے ملنے جلنے دوں یا نہیں؟ اگر وہ اس معالمے میں میر اساتھ دی تو ٹھیک ہے کہ میں اپنے والدین اور بہن بھا ئیوں کونیس چھوڑ سکتی ہوں ، تو پھر جھے کیا والدین اور بہن بھا ئیوں کونیس چھوڑ سکتی ہوں ، تو پھر جھے کیا کرنا ہوگا؟ جبکہ میرے اس وقت یا نج بچے ہیں۔

جواب:...جوفض پہلے مسلمان ہو، پھر مرتد ہوجائے ،اس کا نکاح مسلمان عورت سے قائم نہیں رہتا۔اگرآپ کی ساس مسلمان ہے تواس کومرتد سے الگ ہوجانا چاہئے ،ان کا میاں بیوی کاتعلق نہیں رہا۔ 'آپ کی اہلیہ کو چاہئے کدا پنے باپ سے قطع تعلق

(١) "وَوَصَّيْتَا الْإِنْسَانَ بِولِلدَيْهِ .... وَإِنْ جَهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَكَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي اللَّذَيَا مَعْرُوكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَكَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الشرك الله لَا طاعة مَعْرُوفًا. " (لقمان: ١٥). "فاصر بمصاحبة الوالدين المشركين بالمعروف مع النهى عن طاعتهما في الشرك الأنه لا طاعة لمصحف في معصية الخالق. (احكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص: ٩١ ا، وايضًا تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ٩١). وفي المندية: إذا كان لرجل أو لِاصرأة والدان كافران عليه نفقتهما وبرّهما وخدمتهما وزيارتهما ...الخ. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٣٨٨، الباب الرابع عشر في أهل الذمة والأحكام التي تعود إليهم).

(٢) - "لَا تَسِجَدُ قَوْمًا لِيُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآدٌ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوَا ابُآءَهُمْ أَوْ ابْخَاءَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُم .... الخ." (الجادلة: ٢٢).

(٣) عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان العبد اذا لعن شيئًا صعدت ... الى السماء
 ... أي وان لم يكن أهلًا بها بأن كان مظلومًا رجعت الى قاتلها فانه المستحق لها وأهلها. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص:٧٣٧).

(٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح، وأولاده أولاد الزنا. (در مختار ج: ٣ ص: ٢٣٢). أيضًا واذا ارتد احد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. (هدايه ج: ٢ ص: ٣٥٨)، أيضًا: ولو ارتد والعياذ بالله تسحرم إمرأته ويبجدد النكاح بعد إسلامه ويعيد الحج وليس عليه الصلاة والصوم. (فِتاويُ بزازية على الهندية ج: ٢ ص: ٣٢١، طبع بلوچستان). کرے، کیونکہ ایمان کارشندسب سے بڑارشنہ ہے۔ مرتد ، خدااور رسول کے دُشن ہیں ، اور جومسلمان اللہ ورسول کے دُشمنوں سے تعلق رکھے، وہ خداکے قبراور غضب کے بیچے آئے گا ، آپ اپنی ہیوی کوسمجھا کیں۔ (۱)

#### غيرمسلم رشته دار سے تعلقات

سوال:...میرے ایک عزیز کی شادی ہندو گھرانے میں ہوئی، لڑکی مسلمان ہوگئ تھی، اب ان ہندولوگوں سے تعلقات ہوگئے ہیں، ان کے گھر میں آمدور دنت ہوتی ہے، اب ان کے گھر میں کھانے پینے کی کیاصورت ہوگی؟ کیاان کے گھرول میں ہرتتم کا کھانا کھا سکتے ہیں؟

جواب:..غیرسلم کے گھر کھانا کھانے میں کوئی مضا کفٹہیں ، بشرطیکہ بیاطمینان ہو کہ وہ کھانا حلال اور پاک ہے، البتدک غیرمسلم سے محبت اور دوئی کاتعلق جائز نہیں۔

### غیرمسلم سے کیساسلوک جائز ہے؟

سوال:...ا كركونى غيرسلم مارے كمرآئ تواس كے ساتھ كيساسلوك كرنا جا ہے؟

جواب:... غیرمسلم دونتم کے ہیں، ایک تو مرقد و زندیق جیسے: قادیانی۔ان کے ساتھ تو کسی فتم کا تعلق وُرست نہیں۔") وُ دسرے یہود ونعمار کی اور دیگر نداہب کے غیرمسلم،ان کے ساتھ دِل سے دوستان تعلق جا بُرنبیں، لیکن حسنِ سلوک ان کے ساتھ نہ

(۱) "لَا يَشْجِلُ الْمُوْمِئُونَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يُفْعَلُ ذَلِكَ فَلَهُسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَا آنُ تَشَقُوا مِنْهُمْ ثُفَاةً، وَيُحَلِّ اللهُ مَا اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يُفْعَلُ ذَلِكَ فَلَهُسَهُ، وَإِلَى اللهِ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ عِلَاهِ أَن يوالوا الْكَافُرِينَ، وأن يعتعلوهم أولياء يسرّون إليهم بالموقّة من دون العومين. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٤)، أيطنا لأن الكفر من المرتد اغلظ من كفر مشركي العرب. (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموى ج: ٢ ص: ٢٩١)، والمرتد اقبح من الكافر الأصلي. (أيضًا ج: ١ ص: ٢٩١)

(۲) ولا باس بالنفعاب الى ضيافة أهل اللمة. (فتاوئ عالمگيرى ج: ۵ ص: ۳۳۷). أيطًا ولا باس بطعام الموس كله إلا
 الذبيحة قان ذبيحتهم حرام ....الخ. (عالمگيرى ج: ۵ ص: ۳۳۷، طبع بلوچستان).

(٣) "لَا يَعْجِدُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَلْهِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ" (آل عمران: ٢٨).

(٣) فان المرتد لَا يسترق وان لحق بدار الحرب لأنه لم يشرع فيه إلّا الإسلام أو السيف لقوله سبحانه وتعالى: "تُقْتِلُونَهُمُ أَوُ يُسُلِمُونَ" ...الخ. (بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ١٣٩).

(۵) وقال تعالى: "لَا يَعْجِدُ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

(۱) صرف جائز بلکمستحب ہے۔ان کوتی الوسع راحت پہنچا نااوراخلاق ومردّ ت ہے بیش آتا جاہئے ،ان کے ساتھ کین دین بھی جائز ہے۔

### غيرمسكم كي مدح سرائي جائز تهيس

سوال:... میں ایک طالب علم ہوں، بچوں کاصفحہ بڑے شوق سے پڑھتا ہوں۔ گزشنہ ہفتے بچوں کے صفحے میں پروفیسر عبدالسلام کی بچین کی یادیں شائع ہوئیں، جس ہے ہم بڑے متأثر ہوئے الیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ پروفیسر عبدالسلام کا تعلق قادیانی جماعت سے ہے۔ کیا جمارے لئے مناسب ہے کہ ہم ایسے تخص کی تعریف کریں جومسلمان ندہو؟ اس سلسلے میں شاکع کرنے والوں پر کیا گناہ ہوگا؟ اور کیا پڑھنے والے بھی گنا ہگار ہوں گے؟ کیا کا فروں کی مدح سرائی کی اجازت ہے؟

جواب:...قادیاتی پہلے چوہدری سرظفر اللہ خان کے حوالے سے اور اب پروفیسر عبدالسلام کے حوالے سے قادیا نہیت کے پر جار کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ میضمون جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس میں یہی جذبہ کا رفر ما ہے۔ یا کستان کے محت وطن سائنس وان جنموں نے وطن کی مختوس خد مات کی ہیں وان کا نام نہیں لیاجا تا اور جس مخص نے پاکستان کے بارے میں بیکہا تھا:

" میں اس تعنتی ملک میں قدم نہیں رکھنا جا ہتا۔' (ہفت روز ہ' چٹان' کا ہور ۲۲؍جون ۱۹۸۲م)

اس کو یا کستان کامحسن شار کیا جاتا ہے۔ کو یا یا کستان کے لئے لائقِ نخر ہے ...لاحول ولاقق ۃ!...بہرحال پروفیسرعبدالسلام قادیانی ہےاور مصور یا کتان علامه اقبال کافتوی ہے:

'' قاد یانی بیک دفت اسلام اوروطن دونول کےغدار ہیں۔''(<sup>r)</sup>

### غیرمسلم کے ساتھ دوئی

سوال:...غیرمسلم کے ساتھ دُ عاسلام اوران کواپنے برتن میں کھلا نا پلا ناجا تزہے یانبیں؟ جواب:...غیرمسلم کے ساتھ کھا نا چینا جا تزہے، تھران ہے دوتی اور محبت جا تزنبیں، ہم میں اوران میں عقا کدوا عمال

#### کافرق ہے۔

(١) ولا باس بأن يصل الرجل والمشرك قريبًا كان أو بعيدًا محاربًا كان أو ذهيًا، وأراد بانجارب المستأمن ...الخد (عالمگیری ج:۵ ص:۳۲۷).

(٢) لَا بأس بأن يكون بين المسلم والذهبي معاملة اذا كان مما لَابُدُ منه، كذا في السراجية. (عالمكيري ج: ٥ ص:٣٣٨).

الما علامه اقبال اورفته و قادیا نیت ص:۳۸۳، ناشر: عالی مجلس تحفظ متم نبوت ملتان ـ

(٣) ولا بناس بنالمذهباب اللي ضيافة أهل الذمة. (فتاوي عالمگيري ج:٥ ص:٣٣٧). تيزاين كثيرٌ (ج:٢ ص:٣٣١) يم ب وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحلَّ طعام أهل الكتاب.

(٥) "لَا يَتَـجُــا الْـمُـرُمِنُـوْنَ الْكُلِيْرِيْنَ اَوْلِيّاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ اللَّا أَنْ تَشْقُوا مِنْهُمْ ثُقَلُّهُ، وَيُحَدِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ، وَإِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ" نهني تبارك وتعالى عباده أن يوالوا الكافرين، وأن يتخذوهم أولياء يسرّون اليهم بالموقة من دون المؤمنين. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٤ طبع مكتبه رشيديه كوئثه). أيضًا الكفر من المرتد اغلظ من كفر مشركي العرب. (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموي ج: ٢ ص: ٢٣٩)، والمرتد اقبح من الكافر الأصلي. (أيضًا ج: ا ص: ١٩١، طبع إدارة القرآن).

#### '' میثاق مدینہ' سے غیرمسلموں کی دوستی کا جواز بکڑنا

سوال:..بعض حضرات حضور صلی الله علیه وسلم کی بیبود بول ہے ایک معاہدہ میثاتی مدینہ کے حوالے ہے بیبود یوں کی دوئی و معاونت کو جائز قرار دینے کی بات کرتے ہیں۔ دریافت طلب بیہ ہے کہ سورۂ مائدہ کی متذکرہ بالا آیات میثاق مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں یا بعد کو؟ قیاس و گمان بیہ ہے کہ بیآیات بعد کو نازل ہوئیں ،اگر پہلے نازل ہوتیں تو میثاق مدینہ کی نوبت ہی نہیں آتی ،اور جب بعد کو نازل ہو کمیں تو پھراس کے بعدالیں دوس اور معاونت کا جواز باقی ندر ہا، بلکہ واضح آیات کے تحت تھم قرآنی کی تھلی خلاف ورزی ہی ہوسکتی ہے۔ تعقیم برصغیر ہند کے وفت ہے ہم لوگوں کے لئے تجربات ومشاہدات بھی یہی ہی ۔ سرتے ہیں کہ یہود ونصاریٰ کی دوئی اور معاونت محض ظاہری سطح پر ہوتی ہے،حقیقت میں بیاسلام اورمسلمانوں ہے دستنی بڑی گہری اور ڈوررس ہوتی ہے اور ہور ہی ہے، اور ہوتی رہے گی ۔ طبیع عرب ممالک میں بھی برسوں پُر انی دوسی کا انجام اسرائیل کی شکل میں ظہور پذیر یہوا، دوسی کا بہی اِنعام ملا۔ جواب:... میثاق مدینه نزول ما کده سے پہلے کا ہے۔<sup>(۱)</sup> علاوہ ازیں کسی قوم سے سیای معاہدہ کرلینا دوئی کے صمن میں

### غیرمسلم کے گھر کا کھانا کھانا

سوال:...کیا ہم مسلمانوں کے لئے یہ جائز ہے کہ کس غیرمسلم کے یہاں سے اگر کھانا آئے تو اسے نہیں کھانا جا ہے اور اگر کوئی مسلمان ایسا کرے گاتو وہ کا فروں میں شار ہوگا؟

جواب: ...غیر مسلموں کا کھانا اگر پاک اور حلال ہوتواس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں (") ہاں! کافروں نے دوستی کا تعلق نہیں رکھنا جائے۔<sup>(~)</sup>

### غیرمسلم کا کھانا جائز ہے کیکن اس سے دوستی جائز نہیں

سوال:...میراایک دوست میسانی ہے،میرااس کے گھر روزانہ کا آنا جانا ہے،اکثر وہ مجھے کھانا بھی کھلا دیتا ہے۔کیاکسی

<sup>(</sup>۱) کیونکہ یہ ملے ھا واقعہ ہے جنھیل کے لئے دیکھیں:الہدایہ وانتہایہ ج:۳ ص:۳۲۲-۲۲۲۔اورنز ول کے اعتبارے سورت یا کدوسب ے آخری سورت ہے: "الممائدة من آخر القرآن تنزیلًا" (روح المعانی ج: ١ ص: ١ • ٣، طبع خيريه، ايضاً معارف القران ج: ٣

<sup>(</sup>٢) تفصيل الاعظافر ما تين: جواهر الفقه (ج: ٢ ص: ١٩٥، طبع كراجي).

 <sup>(</sup>٣) ولا بأس بـطعام اليهـود والنـصارى كله من الذبائح وغيرها ويستوى الجواب بين أن يكون اليهود والنصارئ من أهل الحرب... الخ. (عالمگيري ج:۵ ص:۳۳۷).

<sup>(</sup>٣) قبال الله تبعالي: "يَنايُهَا الَّذِينَ امُنُوا لَا تَتَجَذُوا عَدُوَى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيّآءَ تُلْقُونَ الَّيْهِمُ بِالْمَوَدَّةِ ...الخ. (الممتحنة: ١). وقال تحالي: "لَا يَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِيْنَ اوْلِيَآءَ مَنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمُ تَقَاةً، وَيُنخَذِّرُ كُنمُ اللهُ نَفْسَهُ، وَإِلَى اللهِ الْمُصِيِّرُ " نهى تبارك وتعالى عباده أن يوالوا الكافرين، وأن يتخذوهم أولياء يسرّون اليهم بالمودّة من دون المؤمنين. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٥ طبع مكتبه رشيديه كوئثه).

غیر مسلم کے یہاں کھانا کھالیں اجائز ہے یانہیں؟ کیونکہ جس پلیٹ میں ہم کھانا کھاتے ہیں ،ان میں اکثر وہ لوگ سوروغیرہ بھی کھاتے ہیں۔ جواب :... برتن اگر پاک ہوں اور کھانا بھی حلال ہوتو غیر مسلم کا کھانا جائز ہے، گرغیر مسلم سے دوتی جائز نہیں۔

كرسمس كے موقع برعيسائيوں ياكسي وُ وسرے كے تہوار بركھانا وغيرہ كھانا

سوال:...کرئمس کے موقع پر ۲۵ روئمبر ہے ایک دو دن قبل ہر سال دفتری اوقات میں ہیسائی ملاز مین کرئمس پارٹی کا بندوبست کرتے ہیں،جس میں ہم مسلمان لوگوں کوبھی اخلاقا کھانے ، کیک وغیر دکھانا پڑتے ہیں۔کیامسلمان ملاز مین کے لئے کرئمس پارٹی کے بیکھانے وغیر و کھانا صحیح ہیں، جبکہ پارٹی دفتری اوقات میں دفتر کے اندر ہوتی ہے؟

جواب:...جائزے۔

سوال:...ای طرح اگردیگر ندا بہ کے لوگ (قادیانی نہیں)ان کے کسی ندہبی تہوار کی وجہ سے دفتر میں دفتر کی اوقات کے دوران دفتر کے سب اسٹان کے لئے کچرمٹھائی وغیرہ لائمیں تو کیا مسلمان کے لئے اس کا کھانا جائز ہے؟

جواب:... پیجی جائز ہے۔

سوال:...کرس پارٹی کے موقع پرسب اوگ گھرے بکا کر یاباز ارسے خرید کر کھانے کی کوئی چیز لاتے ہیں ،اس طرح مل کر پارٹی بن جاتی ہے۔ چونکہ دفتر والے سب ہے کہتے ہیں کہ ہر شخص کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز لائے تو ہمارے مسلمان سائتی بھی کھانے چینے کی کوئی نہ کوئی چیز اخلاقا نے آتے ہیں۔ کیاایسا کرناایک مسلمان کا کرسس منانے کے متر ادف ہوگا؟

جواب:...جائزے۔

### تبليغ كي غرض سے غيرسلم كے ساتھ كھانا كھانا

سوال:...کیا کوئی مسلمان کسی غیرمسلم مخص کے ساتھ کھانا (الگ الگ یا ایک ہی پلیٹ میں) کھاسکتا ہے یانہیں؟ جاہے وہ کتنا ہی اعلیٰ اور کمتر کیوں نہ ہو۔اگر کوئی مسلمان تبلیغی طور پر ایسا کرنا جا ہے تو کیا وہ ایسا کام کرنے کاحق رکھتا ہے؟

(١) قال محمد رحمه الله: ويكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الفسل ومع عندًا لو أكل أو شرب منها قبل الفسل جاز، ولا يكون آكلًا ولا شاربًا حرامًا، وهندًا اذا لم يعلم بنجاسة الأواني. (عالمكيري ج:٥ ص:٢٣٠).

(٢) قال الله تعالى: "بَائِهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَّجِدُوا عَدُوَى وَعَدُو كُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ اللهِمْ بِالْمَوَدَةِ ...الخ. (الممتحنة: ١). وقال تعالى: "لَا يَشْجِدُ المُوْمِئِنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِئِنَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءِ إِلَا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثُقَةً، وَيُحَدِّرُكُمُ اللهِ نَقْسَهُ، وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ" (آل عمران: ٢٨).

(٣٠٣) لا بأس بطعام اليهود والنصاري كله من الذبائح وغيرها .... الخ. (فتاوي عالمگيري ج:٥ ص:٣٣٧).

(۵) اگر کفار کے تہواروں کی تعظیم مقصود نہ ہواوران تہواروں سے ایک وال پہلے یا بعد ، کھائے پینے کی پارٹی کرلی جائے تو اگر چہ جائز ہے اور فتو کی اس کے ، تا ہم تحہ کی بنا پر احتراز میں زیادہ اور احتیاط ہے۔ لا باس بسط مام الیہ و دو النہ صاری کلیہ من الذبائح وغیر ہا ... النے۔ (فتاوی عالم گیری ج:۵ ص:۳۳۷، طبع بالموجستان)۔ أيضًا ولو اهدی لمسلم ولم يرد تعظيم اليوم بل جری علی عادة الناس لا یکفر وینبغی أن يفعله قبله أو بعده نفيا للشبهة ... النج دالدر المختار مع رد انحتار ج: ۱ ص: ۵۵۷، طبع ایچ ایم سعید)۔

#### جواب:..غیرمسلم کے ہاتھ صاف ہوں تو بوقت ِ ضرورت اس کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

#### غيرمسكم كےساتھ كھانا بيينا اور ملنا جلنا

سوال:...ہم نے مسافروں کے پانی چینے کے لئے شنڈے مٹلوں کی سبیل بنار کھی ہے، ایک ون ایک عیسائی نے ہمارے منکوں میں سے یانی نکال کرا ہے گلاس میں بیااورہم نے اس ہے کہا کہ آئندہ بیباں سے یانی نہ بیا کریں۔اس نے کہا: میں اس چیز کی معانی جا ہتا ہوں۔ چنانچہ وہاں پرایک عالم موجود تھااور میں نے اس سے بو چھا کہ بیوا قعدا بھی آپ کے سامنے ہوا ہے، کیا یانی گرادیا جائے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ: پانی حرادیں۔اوریبھی کہا کہ: اہلِ کتاب کے ساتھ آپ کھانی سکتے ہیں۔اب عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینااوران کا جارے برتن کو ہاتھ لگانا کیسا ہے؟ خدا کے لئے اس کا جواب ضرور دیں ، تا کہ جاری اصلاح ہوجائے۔

جواب :...کسی غیرمسلم کے پائی لینے ہے برتن اور پائی نا پاک نہیں ہوجا تا۔ کسی غیرمسلم کوآپ اپنے دسترخوان پر کھانا دین بھی کھلا سکتے ہیں۔ 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دمترخوان پر غیرمسلم بھی کھانا کھاتے تھے۔ غیرمسلم سے دوستانہ ألفت ومحبت

#### غیرمسلموں کے مذہبی تہوار

سوال:...اگرکوئی مسلمان، ہندوؤں کے ندہبی تہواروں میں ان ہے دوئی یا کاروباری تعلق ہونے کی وجہ ہے شرکت کرے توریشری لحاظے کیساہے؟

جواب:...غیرمسلموں کی نرہبی تقریبات ورُسوم میں شرکت جا مُرَنہیں ، حدیث میں ہے کہ جس شخص نے کسی قوم کے مجمع کو بڑھایا وہ انہی میں شار ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحلَّ طعام أهل الكتاب. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٣٦، طبع سهيل اکيڏمي).

<sup>(</sup>٣) ولو أدخل الكفار أو الصبيان أيديهم لا يتنجس اذا لم يكن على أيديهم نجاسة حقيقية. (حلبي كبير ص: ١٠٣).

<sup>(</sup>m) ولا باس بان يضيف كافرًا. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٣٣٧، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٣) وأنـزل وفـد عبـدالـقيـس فـي دار رمـلـة بنت الحارث وأجرئ عليهم ضيافة وأقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ج: ا ص:۵ ا ۳، طبع دار صادر، بیروت)۔

<sup>(</sup>۵) "يَسَأَيُهَا الَّـذِينَ امُنُوا لَا تَتَجِذُوا عَدَوَى وَعَدُو كُمُ أُولِيَآءَ تُلْقُونَ اِلْيُهِمُ بِالْمَوَدَّةِ". (الممتحنة: ١). وأيضًا: قال تعالى: "لَا يَتُجِدِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ ...إلخ" (آل عمران: ٢٨).

 <sup>(</sup>٢) "عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كثّر سواد قوم فهو منهم ومن رضى عمل قوم كان شريكًا لمن عُمله". (المطالب العاليه ج: ٢ ص: ٣٢). أيضًا والأولَى للمسلمين أن لا يوافقوهم على مثل هذه الأحوال لِإظهار الفرح والسرور. (شامي ج: ٢ ص: ٥٥٥)، طبع ايچ ايم سعيد).

### غیرمسلم کے ساتھ کھا ناجا تزہے، مرتد کے ساتھ ہیں

سوال: ...کی مسلمان کاغیر ند بہب کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے یانہیں؟ جواب: ...غیرمسلم کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، محرمر تد کے ساتھ جائز نہیں۔ (۱)

### کیاغیرمسلم کے ساتھ کھانا کھانے سے ایمان تو کمزورہیں ہوتا؟

سوال:... بیرامسئلہ کچھ یوں ہے کہ بیں ایک بہت بڑے پر وجیکٹ پر کام کرتا ہوں، جہاں پراکٹریت مسلمانوں کی ہی کام کرتی ہے، گراس پر وجیکٹ بیں ورکروں کی وُ وسری بڑی تعداد مختلف قتم کے بیسائیوں کی ہے، وہ تقریباً ہر ہوٹل سے بلاروک ٹوک کھاتے بیں اور ہرفتم کا برتن استعمال بیں لاتے ہیں، برائے مہر بانی شرعی مسئلہ بتا ہے کہ ان کے ساتھ کھانے چنے بیں کہیں ہمارا ایمان تو کمزور نہیں ہوتا؟

جواب:...اسلام جیموت چیات کا قائل نہیں، غیر مسلموں سے دوئی رکھنا، ان کی شکل، وضع اختیار کرنا اور ان کے اطوار وعادات کو آپنانا حرام ہے، کیکن اگر ان کے ہاتھ بخس نہ ہوں تو ان کے ساتھ کھالیٹا بھی جائز ہے۔ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے دستر خوان پر کافروں نے بھی کھاٹا کھایا ہے۔ ہاں! طبعی تھن ہونا اور بات ہے۔

### غیرمسلم کے ہاتھ کی کی ہوئی چیز کھانا

سوال:...جماری نمپنی کا باور چی یعنی روٹی پکانے والا کا فر ہے، ہندو ہے، کیا ہم اس کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں؟ ہم مسلمان کا فی ہیں لیکن پاکستانی بہت تھوڑ ہے ہیں۔

جواب:..غیرمسلم کے ہاتھ کی چوئی چیز کھا تا جائز ہے، بشرطیکہ اس کے ہاتھ پاک صاف ہوں۔(۱)

<sup>(</sup>۱) ولا بأس بالذهاب الى ضيافة أهل الذمة. (فتاوي عالمگيري ج:۵ ص:۳۴۷) ثيرًا:نَ كَثِر ج:۲ ص:۳۴۲٪ ب: وأمّا نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب.

 <sup>(</sup>٢) لا تجالسوا أهل القدر أي لا توادوهم ولا تحابوهم ..... أن الجالسة تشتمل على المؤاكلة والمؤانسة ...اللح
 (المرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ١٣٩ طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) وعنه قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (مشكوة ص:٣٥٥) وفي الموقاة: من تشبه بقوم أي: من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار (فهو منهم) أي في إلاثم والخير. (مرقاة شوح مشكواة ج:٣ ص: ١٣٣ طبع اصح العطابع، بمبئي).

<sup>(</sup>٣) كُرْشته صفح كا حاشيه نبير ٢ ملاحظه فرماتي -

 <sup>(</sup>۵) وأنزل وقد عبدالقيس في دار رملة بنت الحارث وأجرى عليهم ضيافة وأقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ج: ١
 س: ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) صغير فدا كاحواله نمبر اللاحظة فرما كين-

#### چینی اور دُ وسرے نجیر مسلموں کے ہوٹلوں میں غیر ذبیجہ کھانا

سوال: یکھ عرصے سے میرے داخ میں ایک بات کھنگ رہی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں بیشتر لوگ شوقیہ طور بر چائیز ریسٹورنٹس میں کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس بات کی تحقیق نہیں کرتے کہ جو کھانا وہ کھاتے ہیں آیا وہ حلال ہوتا ہے یا حرام؟ میرے ایک دوست نے جھے بتایا کہ جب اس نے معلومات کیس تو پہتہ چلا کہ یہ، وٹل والے نہ صرف جانو راپنے ہاتھ سے کا نتے ہیں بلکہ بعض اوقات مرک ہوئی مرغیاں بھی کا شدو ہے ہیں۔ میری عرض ہے کہ کیا غیر مسلم کے ہاتھ سے کٹا ہوا جانو رحلال ہوتا ہے یانہیں؟ جواب: اپنے ہوئل میں کھانا نہیں کھانا جا ہے جہاں یاک ونایاک، حلال وحرام کی تمیز نہ کی جاتی ہو۔ اہل کتاب کا جواب نہیں کھانا نہیں کھانا چاہئے جہاں یاک ونایاک، حلال وحرام کی تمیز نہ کی جاتی ہو۔ اہل کتاب کا

جواب:...ا نیے ہوئل میں کھا نائبیں کھا نا چاہئے جہاں پاک و نا پاک، حلال وحرام کی تمیز ند کی جاتی ہو۔ اہل کتاب کا ذبحہ حلال ہے بشرطیکہ و داہل کتاب بھی ہوں ،اہل کتاب کے علاوہ باتی غیرمسلموں کا ذبحہ حرام ہے۔

#### مختلف مذابب كےلوگوں كاا كتھے كھانا كھانا

سوال:...اگرسوآ دمی انتھے کھانا کھاتے ہیں اور برتن اسٹیل کے ہیں یا جینی کے،اوران کوصرف گرم پانی ہے دھویا جاتا ہ ہوآ دمیوں میں ہیسائی، ہندو، سکھ، مرز ائی ہیں۔ برتن ایک وُ وسرے ہے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اگر عیسائی، سکھ، ہندو، مرز ائی کا برتن کسی مسلم کے پاس آ جائے تو کیا جائز ہے؟ اگر نہیں تو مسلح افواج میں ایسا ہوتا ہے، حکومت اس سے پر ہیز کرتی ہے تو فوج میں انتشار ہیدا ہوسکتا ہے، یا فوجیوں کے دِل میں ایک دُ وسرے کے خلاف کوئی بات بیٹھ کئی ہے۔

پیدا ہوسکتا ہے، یافوجیوں کے دِل میں ایک وُ وسرے کے خلاف کوئی بات بین سکتی ہے۔
جواب:... غیر سلم کے ہاتھ پاک ہوں تو اس کے ساتھ کھانا بھی جائز ہے، اور اس کے استعال شدہ برتنوں کو دھوکر
استعال کرنے میں بھی مضا نقذ ہیں۔ ہمارا دِین اس معاطع میں تنگی نہیں کرتا، البتہ غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ دوئ کرنے اور ان کی
عادات واطوارا پنانے سے منع کرتا ہے۔
(۵)

### برتن اگر غيرمسلم استعال كرليس تو كيا كروس؟

سوال:...آپ سے ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جواب اخبار میں دے کرسینئٹر وں مسلمان غیرملکیوں کا مسئلہ حل

 <sup>(</sup>۱) ان ما اشتبه أمرة في التحليل والتحريم ولا يعرف له أصل متقدم فالورع أن يتركه ويجتنبه. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١
 ص:٣٤، طبع مكتبه امدادية ملتان).

 <sup>(</sup>۲) ألا تحل ذبيحة غير كتابي من وثني ومجوسي ومرتد .... الخ. (در مختار ج: ۱ ص: ۲۹۸، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>۳) صفحه: ۳ ا کاحاشیه نمبرا، ۲ ملاحظه بور

<sup>(</sup>٣) قال محمد رحمه الله تعالى ويكره الأكل والشرب في اواني المشركين قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جاز ولا يكون آكلا ولا شاربًا حرامًا وهذا اذا لم يعلم بنجاسة الأواني ...النج. (فتاوئ عالمگيرى ج: ٥ ص:٣٢). (٥) وفي المحصاص: "يَسَأَيُهَا الَّذِينَ امَنُوا لا تَتَجِدُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَآءَ، بَعُضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعُض .... ويدل على وجوب البراءة من الكفار المحداوة لهم، لأن الولاية ضد العداوة فاذا امرنا بمعاداة اليهود والنصارى لكُفرهم وغيرهم من الكفار بمنزلتهم ...النج. (احكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص: ٣٣٣، سهيل اكيدُمي، لاهور).

فرما کمیں، تاحیات دُعا گور ہوں گا۔ گزارش ہے کہ یہاں کے لوگ سوَر کا گوشت اور کئے کا گوشت مرغوب غذا کے طور پر بے حد زیادہ استعال کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ویگر کورین کام کرتے ہیں، جبکہ کمپنی کامیس ایک ہی ہے، جن برتنوں میں وہ پکاتے ہیں، میرے برتن علیمدہ ہیں، مگر کوشش کے ہاو جو دبھی پاکیزگ برقر ارنبیں رکھ سکتا ہوں، زبان کا بھی مسئلہ ہے۔ بعض اوقات کورین میرے برتنوں کو استعال کر لیتے ہیں، اب روز روز تو برتن فریدے بھی نہیں جاسکتے کہ یہاں مہنگائی انتبائی حد تک زیادہ ہے۔ آ ب فر ما کمیں، ان ناگر برخ طالات ہیں کون ساتھ کروں کہ ویل و ضمیر مطمئن رہ سکے، تاحیات دُعا گور ہوں گا۔

جواب:... یہ تو بہت اچھا ہے کہ آپ کے استعال کے برتن الگ ہیں ، اس پر تو کمل پابندی ہونی چاہئے کہ ان کے نجس کھانے کے کسی ذرّے کے ساتھ بھی آپ کے برتن ملوث نہ ہوں۔ مثلاً جو چچچان کے برتن کے لئے استعال ہور ہاہے ، وہ آپ کے برتن ہیں استعال نہ ہو۔

ویے آپ کے خالی برتنوں کواگر وہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں (اگر چدان کو ایسانہیں کرنا چاہئے ، اور جہاں تک ممکن ہو،اس میں بھی احتیاط کرنی چاہئے ،اس کے باوجودا گروہ آپ کا برتن اُٹھا کر استعمال کرئیں ) تو آپ دھوکراور پاک کر کے ان کو استعمال کر سکتے ہیں ، پاک کر لینے کے بعد آپ کاخم بر قطعاً مطمئن رہنا چاہئے۔ (۱)

### ایسے برتنوں کا استعمال جوغیرمسلم بھی استعمال کرتے ہوں

سوال:...جارے یہاں شادی اور دیگر تقریبات پرڈیکوریشن والوں ہے رجوع کیا جاتا ہے، دیگ کے لئے، پلیٹوں کے لئے، جگیثوں کے لئے، جگیاں شادی اور کی استعال میں لاتے ہیں اور دوسری قویس مثلاً: ہندو، بھنگی، عیسائی، بھیل وغیرہ بھی۔ان برتنوں کا استعال جمارے لئے کہاں تک درست و جائز ہے؟

جواب:...دهوکراستعال کرنے میں کوئی شرعی قباحت نبیں۔<sup>(۲)</sup>

#### ہندوؤں کا کھاناان کے برتنوں میں کھانا

سوال:... بیہاں'' اُمّ القوین' میں ہر مذہب کے لوگ ہیں ، زیادہ تر ہندولوگ ہیں ، اور ہوٹل میں ہندولوگ کام کرتے ہیں ، اب ہم پاکستانی لوگوں کو ہتا کیں کہ وہاں پر روٹی کھا تا جا کز ہے یانہیں؟ اُمید ہے جواب ضرور دیں گے۔ جواب:...اگر ہندوؤں کے برتن پاک ہوں اور یہ بھی اظمینان ہوکہ وہ کوئی حرام یا ناپاک چیز کھانے میں نہیں ڈالتے توان

<sup>(</sup>١) عن أبي ثعلبة الخشني انه قال: يا رسول الله! أنا بأرض أهل كتابٍ فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ١) بناب مناجاء في الأكل في آنية الكفار).
الكفار).

 <sup>(</sup>٢) وقال محمد رحمه الله تعالى: ويكره الأكل والشرب في اواني المشركين قبل الفسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل
 الفسل جاز ولا يكون آكلًا ولا شاربًا حرامًا وهذا اذا لم يعلم بنجاسة الأواني ...الخ. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٣٤).

کی دُ کان سے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

### ہندو کی بکمائی حلال ہوتو اس کی دعوت کھانا جائز ہے

سوال:...ہندو،مسلمان اگرآ پُس میں دوست ہوں اور ہندو جائز پیٹیہ کرتا ہواور ہندودوست ،مسلمان دوست کو کھلاتا پلاتا ہو تو کیامسلمان دوست کو ہندودوست کی چیزیں کھانا چیتا جائز ہے؟اگر جائز نہیں تو پھرمسلمان حرام کھانے کی وعیدوں ہیں شامل ہوگا۔ جواب:...ہندوکی کمائی اگر حلال طریقہ ہے ہوتو اس کی دعوت کھانا جائز ہے۔

بھنگی پاک ہاتھوں سے کھانا کھائے تو برتن نا پاک نہیں ہوتے

سوال:...کوئی بھنگی اگرمسلمان بن کرکسی ہوٹل میں کھانا کھائے اور ہوٹل کے مالک کو پینجبر نہ ہو کہ یہ بھنگی ہے ، کیا ہوٹل کے برتن یاک رہیں گے؟

جواب:... بھنگی کے ہاتھ پاک ہوں تواس کے کھانا کھانے سے برتن ٹاپاک نہیں ہوتے۔ (۳)

#### شیعوں اور قادیا نیوں کے گھر کا کھانا

سوال:...شیعہ کے گھر کا کھانا کھانا جائز ہے یا غلط؟ قرآن وسنت کی روشی میں واضح فرما کیں۔ نیز قادیانی کے گھر کا کھانا کھانا سیجے ہے یاغلط ہے؟

جواب:..شیعوں کے گھرحتی الوسع نہیں کھانا جا ہے ،اور قادیا نی کا تھم تو مرتد کا ہے،ان کے گھر جانا ہی دُرست نہیں ، نہ سی تتم کا تعلق ۔ (۳)

#### شیعوں کے ساتھ دوستی کرنا کیسا ہے؟

سوال: سنی مسلمان اور شیعه میں زمبی طور پر کھمل اختلاف ہے، یعنی پیدائش ہے مرنے کے بعد تک تمام مسائل میں فرق واضح ہے۔ دونوں کے ایمانیات، اخلا قیات، ارکانِ دِینِ اسلام مختلف ہیں، تو شیعہ مسلک کے ساتھ دوئتی رکھنا کیسا ہے؟ جودوئتی رکھتا ہے اس کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ ان کے ساتھ مسلمان کی جائز ہے یانہیں؟ ان کے ساتھ مسلمان کی جائز ہے یانہیں؟ مسلمان کی جائز ہے؟ ان کی خیرات جا ول روٹی وغیرہ کھانا حلال ہے یانہیں؟ مسلمان اپنی شادی ہیں ان کودعوت دے یانہیں؟ ان کو دعوت کی ہوئی چیز استعال کی جائے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبرا ۱۰ ملاحظه فرمائی -

<sup>(</sup>٢) أهدى الى رجل شيئًا أو اضافه ان كان غالب ماله من الحلال فلا بأس به. (فتاوي عالمكيري ج: ٥ ص:٣٣٢).

 <sup>(</sup>٣) ولو أدخل الكفار أو الصبيان أيديهم لا يتنجس اذا لم يكن على أيديهم نجاسة حقيقية. (حلبي كبير ص:٣٠١).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "وَلَا تَرُكُنُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسُّكُمُ النَّارُ" (هود: ١٣)، "يَــاَيُهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّيُ وَعَدُرُّكُمُ أَوْلِيَآءَ ...الخ" (الممتحنة: ١).

جواب:..شیعوں کے ساتھ دوئی اور معاشرتی تعلقات جائز نہیں، اگر کہیں ان کی چیزیں کھانے کا موقع آ جائے تو اس میں کو کی حرج نہیں ، بشرطیکہ اطمینان ہو کہ وہ حرام یا نا پاک نہیں۔

#### عیسائی کے ہاتھ کے دُھلے کیڑے اور جھوٹے برتن

سوال:... میرے گھر میں ایک عیسائی عورت (جمعدارنی) کپڑے دھوتی ہے، بیلوگ گندا کا منہیں کرتے ،شو ہرل میں نوکر ہے اور بیوی لوگوں کے کپڑے دھوتی ہے ،کیااس کے دھوتے ہوئے کپڑ وں کومیرے لئے دوبارہ پاک کرنا ہوگا یا وہ اس کے ہاتھوں کے تابل استعمال ہوں گے، جبکہ میں بغضل خدا پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں۔اور کیاان کے لئے علیحدہ برتن رکھنا چاہئے یا کہ انہیں برتنوں کو دھوکر استعمال کرنا میچے ہے؟

جواب:...اگر کپڑوں کو تین بار دھوکر پاک کردیتی ہے تو اس کے ڈھلے ہوئے کپڑے پاک ہیں، دوبارہ پاک کرنے کی ضرورت نہیں۔غیرمسلم کے جموٹے برتنوں کو دھوکر استعال کرنا تھے ہے۔ (\*)

### غيرمسكم كامدييةبول كرنا

سوال :... یہاں پراکٹر غیر سلم ہندو، عیسائی ،سکھ وغیرہ رہتے ہیں، لیکن جب ان میں ہے کسی کا کوئی تہوار یااور کوئی دن آتا ہے تو یہ حضرات اپنے اسٹاف کے حضرات کوخوشی میں پچھ مشروبات اور دیگر اشیاء وغیرہ نوش کرنے کے لئے دیتے ہیں، کیاا یہے موقع پر ان کا کھانا پینامسلمانوں کے لئے ڈرست ہے یانہیں؟

جواب:..غیرمسلم کام به قبول کرنا جائز ہے، بشرطیکہ ناپاک نہ ہو۔(۵)

### غيرمسكم كي امداد

#### سوال:...ایک غیرسلم کی مدد کرنا اسلام میں جائز ہے؟ میرے ساتھ بچھ (کرچین) عیسائی ندہب کے لوگ کام کرتے

(١) قَالَ تِعَالَى: "وَلَا تُرْكُنُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ" (هود:١١)، "يَسَأَيُهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوْ يَ وَعَدُوْكُمُ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ...الخ" (الممتحنة: ١).

(۲) ولا باس بطعام انجوس كله إلا الذبيحة فان ذبيحتهم حرام ولم يذكر محمد رحمه الله تفالي الأكل مع انجوسي ومع غيره من أهل الشرك انه هل يحل أم لاً؟ وحكى عن الحاكم الإمام عبدالرحمن الكاتب أنه ان ابتلى به المسلم مرة أو مرتين فلا بأس به وأما الدوام عليه فيكره، كذا في الحيط. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٧٤). أيضًا فلا توكل ذبيحة أهل الشرك والمرتد. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٨٥).

(٣) (الفصل الأوّل في تطهير الانجاس) ما يطهر به النجس عشرة (منها) الغسل يجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل ماتع طاهر .... وازالتها ان كانت مرئية بازِالة عينها وأثرها ان كانت شيئًا يزول أثره. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٩).

(۳) ص:۵ تا کا حاشیهٔ نبر ۲۰۱ ملاحظهٔ فرمانس -

(۵) وأهل النامة في حكم الهبة بمنزلة المسلمين، لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع الى المعاملات. (فتاوئ عالمگيري ج: ٣ ص: ٥٠٠، طبع بلوچستان). ہیں، جواکٹر و بیشتر مجھے مالی امداد کا تقاضا کرتے ہیں، بیامداد بھی بطورِقرض ہوتی ہے، بھی وہ روپیے لے کرواپس نہیں کرتے ، ایسی صورت میں کیاواقعی مجھے مدد کرنا جاہیے؟

جواب:...غیرمسلم اگر مدد کا محتاج ہواورا پنے اندر مدد کرنے کی سکت ہوتو ضرور کرنی جاہئے ،حسن سلوک تو خواہ کسی کے ساتھ ہواچھی بات ہے،البتہ جو کا فر ،مسلمانوں کے در پے آزار ہوں ،ان کی اعانت و مدد کی اجازت نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### غیرمسلموں کے مندریا گرجا کی تغییر میں مدد کرنا

سوال:...اسلام میں اس چیزی گنجائش ہے کہ مسلمان حسرات اقلیتوں کو گرجایا مندروغیرہ بنانے میں مدودیں ،اوراس سم کی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں؟ اس کو غیر متحصّبانہ رویہ اور اقلیتوں سے تعلقات بہتر بنانے کا نام دیا جائے ، گو کہ اسلام میں غیر مسلموں کو فرجی آزادی حاصل ہے ،کیکن ان کی حوصلہ افزائی کرنا کہاں تک ٹھیک ہے؟

جواب:..اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو ند ہجی آزادی ہے، گمراس کی بھی حدود ہیں، جن کی تفصیلات فقد کی کتابوں میں (۲) درج ہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ غیر مسلموں کی ند ہجی آزادی مسلمانوں کی ند ہجی بے عزتی کی حد تک نہیں پہنچنی چاہئے، اللہ تعالی مسلمانوں کوایمان وعقل نصیب فرمائیں۔

### مسلمان کی جان بچانے کے لئے غیرسلم کا خون دینا

سوال: ... سیمسلمان کی جان بچانے کے لئے کسی غیر سلم کا خون دینا جائز ہے یا ناجائز؟ جواب: ... جائز ہے۔ (\*)

#### غیرمسلم کے خون کا عطیہ مسلمان کے لئے کیسا؟

سوال:...آیاغیرمسلم کاخون مسلمان کے لئے جائز ہے؟ خواہ کسی طرح بھی ہو۔ یاغیرمسلم کومسلمان کاخون دیا جاسکتا ہے؟ جواب:...انسانی جان کو بچانے کے لئے خون کا عطبہ ضرور دیتا جا ہے ۔ اور اس میں مسلم دغیرمسلم کی کوئی تمیز نہیں۔مسلمان

(١) ولا بناس بأن يصل الرجل المسلم والمشرك قريبًا كان أو بعيدًا، محاربًا كان أو ذميًّا وأراد باغارب المستأمن، وأما اذا كان غير المستأمن فلا ينبغي للمسلم أن يصله بشيء كذا في اغيط. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٣٤، طبع بلوچستان).

(۲) تغییل کے لئے الاظہرہ: عالمگیری ج:۵ ص:۳۲۱، شامی ج:۲ ص:۲۰۱، هدایة ج:۲ ص:۵۹۷، البنجر الرائق ج:۵ ص:۱۷۷، البنجر الرائق ج:۵ ص:۱۷۷، البنجر الرائق
 ج:۵ ص:۱۲۱، البدائع الصنائع ج:۷ ص:۱۳۱، الأشباه والنظائر مع شرحه للحموی ج:۲ ص:۱۷۷.

(٣) ولا ينجوز احداث بينغة ولا كنيسة في دار الإسلام لقوله عليه السلام لا خِضاءَ في الإسلام ولا كنيسة والمراد إحداثها وإن انهندمت البينع والكنائس القديمة أعادوها .... ولهذا في الأمصار دون القرئ لأن الأمصار هي التي تقام فيها الشعائر فلا تعارض بإظهار ما يخالفها ... الخ. (هداية ج: ٢ ص: ٩٥، طبع شركت علميه ملتان).

(٣) وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر وجوزه في النهاية بمحرم اذا أخبره طبيب مسلم، ان فيه شفاء ولم يجد مباحًا يقوم مقامه. (ردّ انحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٨٩، طبع ايچ ايم سعيد). کا خون غیرمسلم ( ملکی شہری ) کواور غیرمسلم کامسلمان کودینا جائز ہے۔ (۱)

### مرتدول كومساجد سے نكالنے كاحكم

سوال:...اگر کوئی قاویانی ، ہماری مسجد میں آ کر الگ ایک کونے میں جماعت ہے الگ نماز پڑھ لے ، کیا ہم اس کواس کی اجازت دے سکتے ہیں کہوہ ہماری مسجد میں اپنی مرضی ہے نماز پڑھے؟

جواب: ۔۔۔کسی غیرمسلم کا ہماری اجازت ہے ہماری مسجد میں اپنی عبادت کرتا سیح ہے۔نصاری نجران کا جو وفعہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تھا ، انہوں نے مسجد نبوی (علی صاحبہ الف الف صلوۃ وسلام ) میں اپنی عبادت کی تھی۔ بیتھم تو غیرمسلموں کا ہے۔ کیکن جو مخض اسلام ہے مرتد ہو گیا ہو، اس کوکسی حال میں مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں دی جاستی۔ اس طرح جومرتد اور زند لیں اپنے کفر کو اسلام کہتے ہوں (جیسا کہ قادیانی،مرزائی)ان کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

#### بنوں کی نذر کا کھانا حرام ہے

سوال:...ہندوؤں کے تنہواروں پر'' پرشاؤ' نام کی خوراک تقشیم کی جاتی ہے،جس میں پھل اور پکے پکائے کھانے بھی ہوتے ہیں ، اور بیخوراک مختلف بتوں کی نذر کر کے تقشیم کی جاتی ہے ، اس کو بعض مسلمان بھی کھاتے ہیں۔از راہ کرم! بتاہیئے کہ بیمسلمانوں کے لئے مطلق حرام ہے یا جائز ہے؟

جواب:...بتوں کے نام کی نذر کی ہوئی چیزشر عاحرام ہے بھی مسلمان کواس کا کھا نا جا ئزنبیں۔

(۱) گزشته صفح کا حاشیه تبرس ملاحظه بو ـ

 (٢) قبال ابن اسحاق: وقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تصارى نجران بالمدينة ..... قال: لما قدم وقد نجران عـلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر ، فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده، فأراد النباس منعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوهم" فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. (زاد المعاد في هذي خير العباد ج: ٣ ص: ٢٢٩، طبع مؤسسة الرسالة بيبروت). فصل في فقه هذه القصة ففيها جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلميان وفيها: تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضًا اذا كان عارضًا ولا يمكنون من اعتبار ذلك. (زاد المعاد ج:٣ ص:١٣٨، طبع بيروت).

 (٣) "إنَّـهَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ .... " قمنع الله المشركين من دخول المسجد الحرام نصًّا، ومنع دخوله سائر المساجد تعليلًا بالنجاسة بوجوب صيانة المسجد من كل نجس وهذا كله ظاهر لا خفاء فيه. (أحكام القرآن لمفتي محمد شفيع ج:٣ ص:٩٠٢). أيطنا الكفر من المرتد اغلظ من كفر مشركي العرب. (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموي ج:٢ ص:٣٣٩) والمرتد أقبح كفرًا من الكافر الأصلي. (أيضًا ج: ١ ص: ١ ٢٩، طبع إدارة القرآن كراچي).

(٣) "إِنْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ .... وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ". (البقرة:٣١٠). وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله وهو ما ذبيح عبلي غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية يتحرون له. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٢١ ٣٠) - كن تذركرون برائ اولياء جائز تيست كدنذرعباوت است - (ارشاد الطالبين از قاضى ثناء الله باني يتى ص: ١٨).

#### غيرسكم اوركليدي عهدي

سوال:...ایک گروه کہتاہے کہ:'' کا فرکو کا فرند کہو' کیاان کا بیقول ڈرست ہے؟ جواب:... قر آنِ کریم نے تو کا فروں کو کا فرکہا ہے! (۱)

سوال:...کیااسلامی مملکت میں کفار ومرتدین اسلام کوکلیدی عہدے دیئے جاسکتے ہیں؟ اگر جواب نفی میں ہوتو یہ بتایے کہ ان لوگوں کے اسلامی مملکت میں کلیدی عہدوں پر فائز ہونے کی صورت میں اس اسلامی مملکت پر کیا فرائف عاکد ہوئے ہیں؟ چواب:...فیرمسلموں کواسلامی مملکت میں کلیدی عہدوں پر فائز کرتا ہنص قرآن ممنوع ہے۔

غيرمسلم بإباطل مذبب كوسلام كرنا بإسلام كاجواب دينا

سوال:..غیر سلم یا کسی باطل ند جب سے تعلق رکھنے دالے سے سلام کرنا اور اس کا جواب دینا وُرست ہے یا نہیں؟ جواب:...غیر سلم کوسلام ند کیا جائے۔ اگر کرنا ناگزیر ہوتو فرشتوں کی نیت کرلے۔

جس كامسلمان بونامعلوم نهبوءا \_ سلام نهر \_

سوال:.. یہاں پر بیمعلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون فخص کس فد بہب سے تعلق رکھتا ہے؟ علاوہ سکھ حضرات کے، کیونکہ ہندو،
عیسائی اور دیگر حضرات اور ہم مسلمانوں کا ایک ہی لباس اور ایک ہی انداز ہے۔ علاوہ چند اِنسانوں کے جن کی وضع قطع ہے ہی معلوم
ہوتا ہے کہ بیمسلمان ہیں یا ٹو ٹی وغیرہ پہننے ہے ، نؤ کیا مشتر کہ اور مشکوک حالت میں ہم سلام کریں یا نہ کریں؟
جواب:...جس فخص کے بارے میں اطمینان نہ ہو کہ مسلمان ہے، اے سلام نہ کیا جائے۔ (۳)

غيرمسلم أستاد كوسلام كهنا

موال:...اگرأستاد مندو موتو كياس كوالسلام عليكم كهنا جائية يانبيس؟

(١) "قُلُ يَانَّهُا الْكُفِرُونَ" (الكافرون: ١).

 <sup>(</sup>٢) "نِسَأَيُهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارِّى أُولِيَآءَ" (المائدة: ٥١). "نِسَأَيُهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارِّى أُولِيَآءَ" (المائدة: ٥١). "نِسَايُهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَتَخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ
 ...المخ وفي هذه الآية دلَالة على انه لَا تجوز الإستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة. (احكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص:٣٥). تَيْرَتْمُ لِلْكَ لِنَهُ رَبِيمُ مِن الفقه ج: ٢ ص:٩٥ الله عليه مكتبة دار العلوم كراچي.

<sup>(</sup>٣) فلا يسلم ابتنداء على كافر لحديث: "لا تبدؤا اليهود ولا النصارئ بالسلام، فاذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه الي أضيقه". رواه البخاري. (در مختار ج: ٢ ص: ٢ ١ ٣، طبع ايج ايم سعيد كميتي).

 <sup>(</sup>٣) ولو سلم على من لم يعوفه، فبأن ذميًّا استحب أن يسترد سلامه، بأن يقول: استرجعت سلامي، تحقيرًا له. (مرقاة شرح مشكواة ج:٣ ص:٥٥٦، طبع بمبئي).

جواب:...غيرمسلمون كوسلام نبيس كياجا سكتا ـ <sup>(1)</sup>

سوال:...مباح علوم میں غیر مسلم اسا تذہ کی شاگر دی کرنی پڑتی ہے، وہ اس علم میں اور عمر میں بڑے ہوتے ہیں اور جیسا کہرسم وُنیا ہے، شاگر دہی سلام میں چیش قدمی کرتا ہے، تو ان کو کس طرح سلام کے تیم کی چیز سے مخاطب کرے؟ مثلاً: ہندوؤں کو '' نمستے''، یا عیسائیوں کو'' گذمار نگ ' کے یا بچھ نہ کے اور کام کی بات شروع کر دے۔ راہ چلتے ملاقات ہونے پر بغیر سلام وُعا کے ماس ہے گز رجائے؟

''' جواب:..فیرمسلم کوسلام میں پہل تو نہیں کرنی جائے ،البتہ اگروہ پہل کر ہے تو صرف ''و عسلیک'' کہد ینا جائے ' لیکن اگر بھی ایبا موقع ٹیش آ جائے تو سلام کے بجائے صرف اس کی عافیت اور خیریت دریافت کرتے ہوئے یوں کہد ویا جائے: '' آپ کیے ہیں؟''' آ ہے ،آ ہے !مزاج تواجھے ہیں''' خیریت تو ہے' وغیرہ ، سے اس کی دِل جوئی کرلی جائے۔

غیرمسلموں کے لئے ایمان وہدایت کی دُعاجا مُزہے

سوال:... ہمارے محلے کی ایک مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد بہ آواز بلند زّبّ العالمین کو مخاطب کر کے صرف مسلمانوں کی بعد بہ آواز بلند زّبّ العالمین کو مخاطب کر کے صرف مسلمانوں کے لئے نہیں، بلکہ بعد اُن کی جاتی ہواتی ہیں۔اب ہماراایک' بہائی' ووست ہے،وہ کہتا ہے کہ وُما کیں صرف مسلمانوں کے لئے نہیں، بلکہ سب کے لئے ماگنی جاہئیں، آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب:...غیرسلموں کے لئے ایمان وہدایت کی دُعا کرنی جا ہے۔

### نرگس ادا کارہ کے مرتد ہونے سے اس کی نماز جنازہ جا ترنہیں تھی

سوال:...سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان جو بعد میں کافر ہوجائے اور اس حالت میں مرجائے تو اس کا جنازہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کی تازہ مثال ابھی حال ہی میں بھارت میں ہوئی، جس کا اخباروں میں بہت جرچا ہوا ہے۔ بھارت کی مشہور قلمی ایکٹر ایس نرگس جو پہلے مسلمان تھی اور شادی ایک ہندو کے ساتھ کر لی اور شادی کے ساتھ ہی اس نے قد ہب بھی بدل دیا اور ہندو قد ہب کا نام نر ملا رکھا، اور با قاعدہ اور جو جو چا پاٹ اور کرتی تھی اور اس حالت میں مرگئی، اور اس کی باقاعدہ نماز جنازہ اوا کر کے فن کیا گیا اور ہندو وک نے اس کی چنا بنائی اور اپنی پوری پوری زسوم اوا کی جیں۔ آپ خود سوچیں کہ اس کی نماز جنازہ کیے اور کس طریقے سے اوا ہو سکتی تھی؟ اور کیا ہے اسلام کے ساتھ ایک فدائی کے اس کا جواب ویں، کیونکہ ہم

 <sup>(</sup>١) وفي شرح البخاري للعيني في حديث: "أي الإسلام خير؟ ...... قال: تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف"
 قال: وهذا التعميم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداءً على كافر. (درمختار ج: ٢ ص: ٢ ٢ ٣، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) فالا يسلم أبنداءً على كافر لحديث: "لا تبدأً اليهود ولا النصاري بالسلام ..." ولو سلم يهودي ... على مسلم فلا بأس بالرد ولكن لا يزيد على قوله: "وعليك". (الدر المختار ج: ١ ص: ١ ٣).

 <sup>(</sup>۳) ولو دغی له رأی لذمی) بالهدی، جاز لأنه علیه السلام قال: "اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون" گذا فی التبیین. (فتاوی عالمگیری ج: ۵ ص: ۱۱ ۱۱ مطبع بلوچستان).

پاکستانیوں پراس خبر کا گہرااٹر ہوا ہے اور ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے۔

. جواب:..غیرسلم کا جنازہ جائز نہیں، اور مرتد تو شرعاً واجب القتل ہے، اس کا جنازہ کیسے جائز ہوگا؟ آپ نے سیحے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے زگس مرتدہ کا جنازہ پڑھا،انہوں نے اسلام کا نداق اڑایا ہے،استغفراللہ!

### شرعی أحکام کے مشرحکام کی نماز جناز وادا کرنا

سوال:...جوحکام شریعت مطبر ہ کی تو بین کے مرتکب ہوں توسور ۂ ما کدہ پارہ:۲۰۱ بیت نمبر:۳۵،۳۵ کی اور ہے ایسے حکام کی نمازِ جناز ہ پڑھائی جاسکتی ہے یا بغیرنماز کے دنن کرنا جا ہے؟

جواب: ...جو محص کسی شرعی تھم کی تو جین کا مرتکب ہو، وہ مرتد ہے۔ اس کی نماز جناز ونہیں ، کیونکہ نماز جناز ہ مسلمان کی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ (\*)

### غیرمسلم کے نام کے بعد "مرحوم" کھنانا جائز ہے

سوال:... جب کوئی ہندویا غیر مسلم مرجاتا ہے تو مرنے کے بعد اگراس کا نام لیاجائے تواہے'' آنجہانی'' کہتے ہیں،لیکن میں نے بعض کتابوں میں ہندوؤں کے آگے لفظ' مرحوم' ویکھا ہے، کیا بیرجائز ہے؟ اور لفظ' مرحوم' کی وضاحت بھی فرمادیں۔اللہ آپ کو جزائے خیردےگا۔

جواب:...غیرسلم کومرنے کے بعد ' مرحوم' نہیں لکھتا جا ہے' ' مرحوم' کے معنی ہیں کہ اللہ کی اس پر رحمت ہو۔اور کا فر لئے دُ عائے رحمت جا ترنہیں۔(۵)

#### غيرمسكم كوشهبيدكهنا

#### سوال: ...عرض خدمت ہے کہ ملک بھر میں کیم مئی کے روز مز دوروں کا عالمی دن منایا گیا، جو ہرسال'' شکا کو کے شہیدوں''

(۱) "وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنَهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ... الخ" (التوبه: ٨٠). أيضًا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين، وألا يصلى على أحد منهم اذا مات، وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله، وماتوا عليه، وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ٢٥، ما مبع كوئته). أيضًا: وشرطها ستة: إسلام الميت وطهارته (قوله وشرطها) أى شوط صحتها (قوله إسلام الميت) أى ولو بطريق التبعية لأحد أبويه ... إلخ. (رد اغتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٠٤، مطلب في صلاة الجنازة).

(٢) واذا ارتبد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله! عرض عليه الإسلام، فان كانت له شبهة كشفت عنه .... ويحبس ثلاثة أيام، قبان أسلم، وإلّا قتيل. وفي الجامع الصغير : المرتد يعرض عليه الإسلام حرًّا كان أو عبدًا فان أبني قتل ...الخ. (هداية ج:٢ ص: ٢٠٠).

(٣) الإستهزاء بحكم من أحكام الشرع كفر. (شرح فقه اكبر ص: ١١٥).

(٣) اليناحوال نمبرا الماحظه بو\_

(٥) "مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امْنُوا ۚ أَنْ يُسْتَغُفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوا أُولَى قُرُبِي .... الآية. (التوبة: ١١٣).

غيرسلم سے تعلقات

کی یاد میں منایا جاتا ہے۔اس موقع پر ملک بھر میں سر کاری چھٹی تھی۔'' شکا گو کے شہیدوں'' کی یاد میں جلسے منعقد ہوئے ،اخبارات اور ذ رائع ابلاغ کے اداروں کی طرف ہے'' شکا کو کے شہیدوں'' کوخراج تحسین چیش کیا گیا، یہ ہرسال ہوتا ہے اور ہور ہاہے (شاید ہوتا ہی رہے )۔اس تاچیز کی رائے میں میدن'' اسلامی جمہور میہ پاکستان' میں منا تا سراسر غلط ہے، ستم تو یہ ہے کہ اس دن امریکہ کے شہر شکا کو میں صدی پہلے مارے جانے والے مزدوروں کو (جوغیرمسلم تھے ) لفظ'' شہید'' ہے نخاطب کر کے ہم اپنی تاریخ اور اسلامی عظمت کا نداق اُڑار ہے ہیں ،کوئی غیرمسلم'' شہید'' کہلانے کا حقدار کیے ہوسکتا ہے؟اس کا جواب تو وہ حضرات دیے عمیس کے جوان غیرمسلموں کو'' شہید'' کہتے ہیں۔لیکن افسوں تو تب ہوتا ہے جب بیرحضرات اپنے قو می ہیروؤں کو یکسرنظرا نداز کرویتے ہیں، ٹیپوسلطان '' حیدر علی' ہسیداحمدشہید اوراحمدشاہ ابدائی وغیرہ ای ماہ میں شہادت نوش کر چکے ہیں الیکن ہمارے نز دیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ، سات سمندر پارے غیرمسلم اورغیرا ہم مرنے والوں کو ہرسال سرکاری سطح پریاد کرتے ہیں،لیکن ان عظیم ہیروؤں کو یاد کرنے کی بھی زحمت گوارانبیں کرتے۔'' اسلامی جمہوریہ پاکستان' میں ایباہوتا تو نہیں جاہئے ،گرایباہور ہاہے، کیوں؟ میں آپ کی معرفت اہلِ دانش و عقل سے بدیو چھنے کی گنتاخی کررہا ہوں ، اُمید ہے کہ آپ اپنے کالم کے ذریعے اس مسئلے کی جانب اُرباب اختیار کی توجہ مبذول کرائیں گے بشکریہ!

177

جواب:..غیرمسلم کو' شہید'' کہنا جا تزنبیں' باتی یہاں کے اہلِ عقل ودانش آپ کے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ ہارے "اسلامی جمہوریہ میں کیا می بیس ہور ہاہے؟ اوراب تو پُر ائی کو پُر ائی سجھنے والے بھی کم ہوتے جارہے ہیں۔

غیرمسلم کی میت پر تلاوت اور دُ عاو اِستنغفار کرنا گناہ ہے

سوال:...آج دبی کے ٹی وی اشیشن پرائٹیشل پروگرام اندرا گاندھی کی آخری رُسو مات دِکھائی جار ہی تھیں تو ایک بات جوز پر غور آئی وہ بیا کہ سور و فاتحہ کی تلاوت سی گئی ، ہم چونک گئے کہ دہاں پر ہندوؤں کی کتاب گیتا پڑھی جار ہی تھی اور وُ دسری طرف تلاوت قر آن کریم پڑھی جارہی تھی ،اورسامنے چتا جل ری تھی ،لہذا ہم آپ ہے یہ معلوم کرنا جا ہتے ہیں کہ اسلامی تغلیمات کی روشنی میں مطلع فرمائیں کہ غیر ندہب کی میت پرقر آن کریم کی آیات پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...غیرمسلم کے لئے نہ دُ عاواِستغفار ہے، نہایصال تُواب کی منجائش، للکہ جان بوجھ کر پڑھنے والا گنا برگار ہوگا۔

غير مسلم كمرني ير"إنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" يرُّ هنا

سوال:..جس طرح انسان مسلمان كمرني ير"إنَّا إللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ" وُعَاسَيكُمات يرْحِيَّة بي، كيا وُعاسَيكُمات

<sup>(</sup>١) الشهيمة .... هو كل مكلف مسلم طاهر ...الخ. (درمختار) وفي شرحه: (قوله مسلم) أما الكافر فليس بشهيد وان قتل ظلمًا. (رد المتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٣٧، باب الشهيد).

<sup>(</sup>٣) "مَا كَانَ لِللَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امْنُوا أَنْ يُسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَقُوْ كَانُوا أُولِي قُرُبني .... الآية. (التوبة:١١٣). "وَمَا كَانَ اسْتِهُ فَارُ إِبْرَاهِيْمَ لِآبِيْهِ أَلَّا عَنْ مُوْعِدَةٍ وُعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٍّ فَهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ ... إلخ (التوبة: ١١٠). والحق حرمة الدعاء بالمغفرة للكافر ... إلخ. (درمختار ج: ١ ص:٥٢٢، ٥٢٣).

غیرسلم کے مرنے پر پڑھسکتا ہے؟ کوئی شخص ہے کہ:'' بیڈ عاہر مخص کے لئے پڑھی جاسکتی ہے خواہ وہ مسلمان ہویا غیرمسلم،کوئی ہے کہے کہ میں اس چیز کونبیں مانتا کہ بیدؤ عاصرف مسلم کے لئے ہی پڑھی جائے''اس کے ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ اس کا جواب حدیث کی رُ و سے بعنی صدیث کے تحت دیا جائے۔

**جواب:..ميرئيم مين نبيل كركس كافر كي موت پر "إنَّ اللهِ وَإِنْتَ إِنَّهِ دَاجِعُونَ "بِرُصَّ كَيْ بِورَقَر آنِ كريم مين اس وُعا كا** پڑھنامصیبت کے وفت بتایا گیا ہے، اگر کوئی شخص کسی غیرمسلم کے مرنے کو بھی اپنے حق میںمصیبت سمجھتا ہے تب تو واقعی اس وُعا کو پڑھے، مگرحدیث شریف میں توبیہ کہ فاجر کے مرنے سے اللّٰد کی زمین اور اللّٰہ کے بندے راحت یاتے ہیں۔

جہنم کے خواہش مند شخص سے تعلق نہ رکھیں

سوال:...ہمارے دفتر کے ایک ساتھی نے باتوں باتون میں کہا کہ:'' جہنم بڑی مزیدارجگہ ہے، وہاں بوٹیاں بھون کرکھا تیں مے''ہم سب نے کہا کہ پیکلمۂ کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغبراس لئے بھیج کہ مسلمانوں کوجہنم سے بچایا جائے ، کیونکہ ا حادیث کی زو سے جہنم بہت یُر اٹھکانا ہے، جس کا تصور بھی محال ہے۔ اس طرح کے جملے سے اللہ اور رسولوں کی نفی ہوتی ہے جو کہ کفر کے متر ادف ہے، ليكن موصوف كينے لگے كه: " مجھے تو وہيں (جہنم) جانا ہے، اس لئے پسند ہے "ہم نے كہا كه: مسلمان تو اليي بات فراق ميں بھي نہيں كرسكتا، انتهائي كنابهكار بهي الله ہے رحمت كى أميد ركھتا ہے، تههيں ايسے كلمات كہنے پراللہ ہے معافی مانكنی جاہئے اور توبہ و إستغفار كرنا جائے۔ہم جب بھی ان سے یہ کہتے ہیں تو وہ ہنس کر کہتا ہے کہ:'' میں نے تو وہیں جانا ہے (جہنم میں )'' یہ بات ہوئے کافی دن ہو گئے اور ہم سب کے بار بار کہنے کے باوجود ووٹس ہے مستبیں ہوتا، حالانکہ اے بہت پیارے، آرام ہے، تمام قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ دیا ہیکن وہ بنس کرٹال دیتا ہے۔اب یو چھنا یہ ہے کہ ہماراا بیے خص ہے کیسا برتا ؤہونا جائے ؟مسلم والا یاغیرمسلم والا؟ لیعنی اسلامی طريقے سے سلام كرنا، جواب دينا۔

جواب : ...کسی مسلمان کے لئے جواللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، ایسی ہاتیں کہنے کی تنجائش نہیں، آپ اس مخص ہے کوئی تعلق ندر کھیں ، ندسلام ، نددُ عا ، نداس موضوع پراس ہے کوئی بات کریں۔

> کیامسلمان غیرمسلم کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں؟ سوال:..غیرمسلم، ہندویامیگواڑ، بھنگی کےمردے کومسلمانوں کا کا ندھادینایاساتھ جانا کیساہے؟

<sup>(</sup>١) قَالَ تَعَالَى: "أَلَّذِيْنَ إِذَآ أَصْبَتُهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْ آ إِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُوْنَ" (البقرة: ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) عن ابي قتادة أنه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ عليه بجنازة فقال: مستريح أو مستراح منه، فقالوا: يا رمسول الله! منال المستنوينج والمستنواح منه؟ فقال: العبد الموَّمن يستويج من نصب وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجو يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٣٩، باب تمني الموت).

<sup>(</sup>٣) وفي الفتاوي الخلاصة: ولو قال: باتودردوز خُروم ليكن اندرنيا يم! كفر. (الفتاوي التاتار خانية ج: ٥ ص: ١ ٣٨).

جواب:..اگران کے ندہب کے لوگ موجود ہوں تو مسلمانوں کوان کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی جاہئے۔(۱)

#### غیرمسلم کامسلمان کے جنازے میں شرکت کرنااور قبرستان جانا

سوال:...کیاکسی غیرمسلم کامسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا جائز ہے اور مسلمانوں کے قبرستان میں جانا تیجے ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگرکوئی غیرمسلم کی جنازے میں یا قبرستان میں جاتا ہے تو میر نےزد کیا تھے نہیں ہے، کیونکہ غیرمسلم تو نا پاک ہوتا ہے اور اگروہ پاک جگہ جائے تو وہ بھی نا پاک ہوجاتی ہے، اور مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ پاک اور صاف رہے اور جو محف کلہ کوئیس یعنی مسلمان نہیں ہوتا، وہ پاک نہیں ہوتا۔

جواب:...کوئی غیرمسلم،مسلمان کے جنازے میں شرکت کیوں کرےگا؟ ہاتی کسی غیرمسلم کے قبرستان جانے سے قبرستان نا پاک نہیں ہوتا، اور غیرمسلم پر ہمارے ند ہب کے جائز اُ حکام لا گوہی نہیں ہوتے۔

## غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا

سوال:...کیاایک غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جاسکتا ہے؟ جواب:...غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں۔

#### مسلمانوں کے قبرستان کے نز دیک کا فروں کا قبرستان بنانا

سوال:... کیا فرماتے ہیں علمائے دِین اس مسئلے ہیں کہ کسی کا فر کا مسلمان کے قبرستان ہیں دفن کرنا تو جائز نہیں، کیکن مسلمانوں کے قبرستان کے متعمل ان کا قبرستان بنانا جائز ہے یا کہ ؤور ہونا چاہئے؟

جواب:...ظاہر ہے کہ کافروں ، مرتد دل کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرناحرام اور ناجا کز ہے ، اس طرح کافروں کے مسلمانوں کے قبرستانوں کے قبرستانوں کے قبرستانوں کے قبرستانوں کے قبرستانوں کے قبریں مسلمانوں کی قبریں مسلمانوں کی قبریں مسلمانوں کی قبریں مسلمانوں کی قبریں کے عذاب والی قبرمسلمانوں کی قبر سے دُور ہونی چاہئیں ، تا کہ کافروں کے عذاب والی قبرمسلمانوں کی قبر سے دُور ہون کیونکہ اس سے بھی مسلمانوں کو تنظیف بہنچے گی۔ تکلیف بہنچے گی۔

<sup>(</sup>١) ان الكافر لا يكون وليًا للمسلم لا في التصرف ولا في النصرة ....الخ. (احكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>٢) وأما نجاسة بدنه فالجمهور على انه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٣٢، طبع رشيديه، كوئله).

<sup>(</sup>٣) واذا مات (المرتد) ... لم يدفن في مقابر المسلمين. (الأشياه والنظائر ج: ١ ص: ١٩١، الفن الثاني).

 <sup>(</sup>٣) ويكره أن يدخل الكافر قبر أحد من قرابته من المؤمنين، لأن الموضع الذي فيه الكافر تنزل فيه السخطة واللعنة، فينزه
 قبر المسلم عن ذلك. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٩ ١٣)، طبع ايچ ايم سعيد).

## ابلِ كتاب ذمي كاحكم

سوال:...(سوال مذف كرويا كيا)\_

جواب: ... جوغیر سلم حضرات کسی اسلامی مملکت میں رہتے ہوں وہ خواہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب ، انہیں" ذمی "کہا جائے گی ، اتا ہے۔" ذمہ "عبد کو کہتے ہیں ، چونکہ اسلامی حکومت کا ان سے عبد ہے کہ ان کی جان و مال اور عزّت و آبر و کی حفاظت کی جائے گی ، اس لئے وو" ذمی "یا" معامد" کہلاتے ہیں ۔ آمام اہل ذمہ کے حقوق کیساں ہیں تگر اہل کتاب کو دوخصوصیتیں حاصل ہیں : ایک بیدکہ ان کا ذہبچہ سلمان کی رشتہ از دواج جا مُزہب ' غیر اہل کتاب کا فہ خور توں سے مسلمان کا رشتہ از دواج جا مُزہب ' غیر اہل کتاب کا فہ خور حلال ہے ۔ اور وُ وسری میہ کہ اہل ہے۔ (' )

<sup>(</sup>١) الذمي هو المعاهد من الكفار، لأنه أومن على ماله و دمه و دينه يالجزية. (قواعد الفقه ص: ٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) "وَظَعَامُ اللَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتَبَ حِلَّ لَكُمْ .... (يعنى ذبائحهم) .... وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتَبَ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتَبَ .... الخـ" (المائدة: ٥، تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٤٨، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) وأيضًا ولا تحل ذبيحة غير كتابي ... الخ. (قتاوي شامي ج: ١ ص: ٢٩٨، طبع ايچ ايم سعيد). ومنها: ان يكون مسلمًا او كتابيًا فلا توكل ذبيحة اهل الشرك والمرتد. (عالمگيري ج:٥ ص:٢٨٥، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>٣) وحرم نكاح الوثنية بالإجماع (وفي الشامية) ويدخل في عبدة الأوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التي استحسنوها والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية، وفي شرح الوجيز وكل مذهب يكفر به معتقده. (ردّ المعارج: ٣ ص: ٣٥).

# عقبدة ختم نبوت ونز ول حضرت عيسى عليه السلام

سوال: ... حعرت عيلى عليدالسلام كبة ان عنازل مول مع؟

جواب: ..قرآن کریم اورا حادیم طیب میں حضرت علی علیہ السلام کی تشریف آوری کو قیامت کی بری نشانیوں میں شارکیا گیا ہے اور قیامت ہے فرا پہلے ان کے تشریف لانے کی خردی ہے۔ لیکن جس طرح قیامت کا معین وقت نہیں بتایا گیا کہ فلاں صدی میں آئے گی ، ای طرح حضرت علی علیہ السلام کے نزول کا وقت بھی معین نہیں کیا گیا کہ وہ فلاں صدی میں تشریف لا کیں گے۔

قرآن کریم میں حضرت علی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: '' اور بے شک وہ نشانی ہے قیامت کی ، پستم اس میں ذرا بھی شک مت کرو' (سوروز فرف)۔ بہت سے اکا برصحابہ وتا بعین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے ، حافظ ابن کیٹر کھتے ہیں:

" یقیر معرت ابو ہریرہ ، ابن عبال ، ابوالعالیہ ، ابومالک ، عکرمہ ، حسن بھری ، قادہ ، منحاک اور دیگر معرات ہے مروی ہے ، اور آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم سے اس مضمون کی متواتر احادیث وارد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسی علیہ السلام کے قیامت سے قبل تشریف لانے کی خبر دی ہے۔''(۱)

(تغییرابن کثیر ج:۴ ص:۱۳۲)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ، آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشاد قال كرية بي كه :

"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقِيْتُ لَيُلَةُ أُسُوىَ بِى إِبْرَاهِيْمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى، قَالَ: فَتَذَاكُرُوا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَرُدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِى يَهَا، فَرُدُوا أَمْرَ اللَّامُرَ إِلَى عِيْسَى، فَقَالَ: الا عِلْمَ لِى بِهَا، فَرُدُوا الْأَمْرَ إِلَى عِيْسَى، فَقَالَ: امَّا وَجَبَتُهَا بِهَا، فَرُدُوا الْأَمْرَ إِلَى عِيْسَى، فَقَالَ: امَّا وَجَبَتُهَا

(١) "وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تُمُعَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ ... الخ" (الزخرف: ١١).

<sup>(</sup>۲) ائن كُثِرٌ كَامُ ارت يهي: "وَإِنَّهُ لَجَلُمٌ لِلسَّاعَةِ" أَى ايَّه للسَّاعة خروج عَيسَى بن مريم قبل يوم القيامة، وهاكذا روى عن أبى هريرة وابن عباس وأبى العالية وأبى مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إمامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا." (ابن كثير ج: ٣ ص: ١٣٢ طبع قديم، ج: ۵ ص: ٥٣٠ طبع مكتبه رشيديه).

فَلَا يَعْلَمُهَا أَحَدُ إِلَّا اللهُ ذَالِكَ وَفِيْهَا عَهِدَ إِنَّى عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الدَّجَالَ خَارِجٌ قَالَ وَمَعِى قَلَمِيْبَانِ فَإِذَا رَآبِى ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ، قَالَ: فَيَهْلِكُهُ اللهُ حَتَّى اَنَّ الْحَجَرَ وَالشَّجَرَ لَيَهُولُ : يَا مُسُلِمٌا إِنَّ تَحْتِى كَافِرًا فَتَعَالُ فَاقْتُلُهُ، قَالَ: فَيَهْلِكُهُمُ اللهُ ثُمَّ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلَادِهِمُ وَأُوطَانِهِمُ، قَالَ: فَعِنْدَ ذَالِكَ يَخُوجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدَبٍ يُنْسِلُونَ، فَيَطَوُنَ وَأَوطَانِهِمُ مَن كُلِّ حَدَبٍ يُنْسِلُونَ، فَيَطَوُنَ بِلَادَهُمُ لَا يَأْتُونَ عَلَى شَيْءٍ إِلّا أَهْلَكُوهُ وَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَاءٍ إِلّا شَرِبُوهُ، ثُمَّ يَرُجِعُ النَّاسُ إِلَى فَيَطُونَ عَلَى مَاءٍ إِلّا شَرِبُوهُ، ثُمَّ يَرُجِعُ النَّاسُ إِلَى فَيَطُونَ عَلَى مَاءٍ إِلّا شَرِبُوهُ، ثُمَّ يَرُجِعُ النَّاسُ إِلَى فَيَطُونَ عَلَى مَاءٍ إِلَّا شَعْلَ فَعَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى عَاءٍ إِلَّا أَهُ لَكُوهُ وَلَا يَمُرُونَ عَلَى مَاءٍ إلَّا شَرِبُوهُ، ثُمَّ يَرُجِعُ النَّاسُ إِلَى فَيَشَكُونُ وَلَا يَمُولُونَ عَلَى مَاءٍ إِلّا شَوْلُونَ عَلَى مَاءٍ إلَّا شَوْلُونَ عَلَى عَاءٍ إلَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ وَجَلُ اللّهُ عَلَى فَيَعُلِكُهُمُ اللهُ وَيُعِينُهُمْ حَتَى يَقَلِقُهُمْ فِى الْبَحْرِ ...... قَالَ قَلْمُ اللهُ عَلَى وَيَعِيمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَيَعِلَمُهُمْ عَلَى السَّاعَةَ كَالْحَامِلُ الْمُعِمْ الْيَى السَّاعَةَ كَالْحَامِلُ الْمُعِمْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّاعَةَ كَالْحَامِلُ الْمُعِلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ ا

ترجمہ:... "شپ معراج میں میری ملاقات حضرت ابراہیم، حضرت موی اور حضرت عیسی (علیم)
الصلوت والتسلیمات) ہے ہوئی تو آپس میں قیامت کا تذکرہ ہونے نگا کہ کب آئے گی؟ پہلے حضرت ابراہیم
علیدالسلام ہے دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ: مجھے اس کاعلم نیس ۔ پھرموی علیدالسلام ہے بوچھا گیا، انہوں
نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت عیسی علیدالسلام کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا کہ: قیامت کے وقوع کا ٹھیک
وقت تو خدا تعالیٰ کے سواکسی کو معلون نہیں، البتہ میرے زب کا مجھے ہا کہ جہدہ کہ قیامت ہے پہلے جب د جال
نظے گا تو میں اس کو تل کرنے کے لئے نازل ہوں گا، وہ مجھے د کھے کراس طرح تیملے گے گا جیسے سیسہ تجھلتا ہے، پس
اللہ تعالیٰ اس کو میرے ہاتھ سے ہلاک کردیں گے، یہاں تک شجر وجر بھی پکارا محس کے کہا ہے سلم! میرے پیچھے
کا فرچھیا ہوا ہے، اس کوئل کردے۔

قتل دجال کے بعد لوگ اپنے اپنے علاقے اور ملک کولوٹ جائیں گے۔ اس کے پچھ عرصے بعد
یا جوج کالیں گے، وہ جس چیز پر سے گزریں گے اسے تباہ کردیں گے، تب لوگ میرے پاس ان کی
شکایت کریں گے، پس میں اللہ تعالیٰ سے ان کے تق میں بدؤ عاکروں گا، پس اللہ تعالیٰ ان پر یکبارگ موت
طاری کردیں گے، یہاں تک کے زمین ان کی بد بو سے متعفن ہوجائے گی، پس اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے
جو ان کے اُجسام کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی، پس میرے زب کا جھے سے بہ عہد ہے کہ جب ایسا ہوگا تو
قیامت کی مثال پورے دنوں کی حاملہ کی کی ہوگی ،جس کے بارے میں اس کے مالک نہیں جانے کہ اچا تک دن
میں یارات میں کی وقت اس کا وضع حمل ہوجائے۔''

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد ہے جو آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے، معلوم ہوا کہ ان کی تشریف آوری بالکل قرب قیامت میں ہوگی۔

سوال:...نيزآپ كى كيا كيانشانيان دُنيارِ ظاهر مون كى؟

جواب:..آپ كزمانے كے جوواقعات، احاديث طيبه من ذكر كئے گئے ہيں، ان كى فهرست خاصى طويل ہے بخقران

انات بہلے معرت مبدى كا آنا۔

انتاب كاعين نماز فجرك ونت أترنا ـ

(۲)
 الدجال" - المنازيس آپ كاتنوت نازله كور بريدهٔ عابرٌ صنا: "فتل الله المدجال" - (۲)

الله :... نمازے فارغ ہوکرآپ کالل دجال کے لئے نکلنا۔

ا نہاں کا آپ کود مکھ کرسیسے کی طرح تجھلنے لگتا۔ (\*)

## (2) جال کے بعد تمام وُنیا کامسلمان ہوجانا ہصلیب کے توڑنے اور خزیر کوئل کرنے کا عام تھم دینا۔

(۱) عن ابى أمامة الباهلى قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... وجلّهم ببيت المقدس وامامهم رجل صالح فيهنما امامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح اذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص يمشى القهقرى له في نا في المام عيسى يصلى فيضع عيسنى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلٌ ثنا فانها لك اقيمت فيصلى بهم امامهم فاذا انصر ف قال عيسنى عليه السلام: العنحوا الباب! فيفتح ورائه الدّجال ..... فاذا نظر اليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربًا ويقول عيسنى عليه السلام: ان لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب الله الشرقي فيقتله ...الخدر سنن ابن ماجة ص:٢٩٨، طبع نور محمد كراچي).

(٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... وينزل عيسنى ابن مريم فيؤمّهم فاذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده قتل الله الدجال ...الخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٤٤ ).

س بر توح من الله العاص رضى الله عنه ..... وينزل عيسكى ابن مويم عليه السلام عند صلاة الفجر فيقول لهم أميرهم: يا رُوح الله! تـقـنم صـل، فيقول: هذه الأمّة أمراء بعضهم على بعض، فيتقدم أميرهم فيصلى فاذا قضى صلاته أخذ حربته فيذهب نحو الله جّال فاذا رآه الله جّال ذاب كما يذوب الرصاص ...الخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:١٢٢).

(٣) العِناَ حاشينبرا \_

(۵) الينأحاشينمبرا\_

(١) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... فلو تركه لانذاب حتى يهلك وللكن يقعله
 الله بيده فيريهم دمه في حربته. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:١٣٢).

(2) ...... ويدعو النباس التي الإسلام فيهلك الله في زمانه العِلْل كلها إلّا الإسلام ...الخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:٩٢). وفيه أيضًا: ويظهر المسلمون، فيكسرون الصليب ويقتلون الخنزير. (التصريح ص:٣٠٣).

ﷺ:...آپ کے زمانے میں امن وامان کا بیمال تک پھیل جانا کہ بھیڑ ہے ، بکر یوں کے ساتھ اور چیتے گائے بیلوں کے ساتھ چرنے اپنوں کے ساتھ چرنے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کا بھی کے ساتھ کے

(+) الله :... بي محدم صلى بعد يأجوج مأجوت كا نكلنا اور جار سوفساد يجيؤا نا\_

ﷺ:...ان دنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے رُفقاء سمیت کو وِطور پرتشریف لے جانا اور وہاں خوراک کی تنگی پیش آنا۔

جید:... بالآخرآپ کی بدؤ عاسے یا جوٹ ماجوج کا یکدم ہلاک ہوجانا اور بڑے بڑے پرندوں کا ان کی لاشوں کو اُٹھا کرسمندر میں کچھنگنا۔

> الله :...اور پھرزور کی ہارش ہونااور یا جوٹ ما جوج کے بقیداً جسام اور تعفن کو بہا کر سمندر میں ڈال ویتا۔ الله :... حضرت عیسیٰ علیدالسلام کا عرب کے ایک قبیلہ بنوکلب میں نکاح کرنااوراس سے آپ کی اولا وہونا۔ (۱) الله :... فی الروحا''نا می جگہ بنیج کرجے وعمر و کا إحرام با ندھنا۔ (۵)

ﷺ:...آنخضرت صلّی اللّه علیه وسلم کے روضۂ اطہر پر حاضری ویتا اور آپ صلی اللّه علیه وسلم کا روضۂ اطہر کے اندر ہے ویتا۔

(١) عن أبى أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... يدق العثليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده فيء البحية فلا تضره وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها ويكون الذئب في الغنم كانه كلبها وتملأ الأرض من السلم فما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله ... الخ. (سنن ابن ماجة ص ٢٩٨).

(٢) ثم يرجع الناس الى بالادهم وأوطانهم قال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطأون بالادهم لا يأتون على شيء الا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شربوه ثم يرجع الناس الى فيكشونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم الله تعالى ويمينهم حتى تنجرى الأرض من نتن ريحهم، قال فينزل الله عزّ وجل المطر فيجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٩٥١).

(٣) عن النواس بن سمعان ..... فبينما هو كذلك اذا أوجى الله الى عيسى ان قد خوجت عبادًا لى لا يدان لاحد بقتالهم فحرز عبادى الى الطور ..... ويحصر نبى الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لاحدهم خيرًا من مائة ديناز لاحدكم اليوم فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه ...الخر (مشكوة ص:٣٤٣، ٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة).

(٣) . . . . . فيرسل الله طيرًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . . إلخ. (مشكوة ص:٣٤٣).

(۵) وتبحيل حاشية تمبر ۴ صفي مفذا به

٢١) روى أن رسبول الله صبلي الله عبلينه وسبليه قبال: لولد جذام: مرحبًا بقوم شعيب وأصهار موسني، ولا تقوم الساعة حتَّى بنروح فيخم المسيح ويولد له. ذكره المقريني في الخطط. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:٢٩٣).

الما الله على الله على الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسى بيده! ليهلن ابن مويم بفج الروحاء حاجًا وخوا أو تُشَينُهما. ص: • • ا ، وأحبوجه الحاكم وصححه كما في الدر المنثور ولفظه: ..... وليسلكنَ فجاحاجًا و معتموًا وثباتينَ قبرى حتى يسلّم على والأردَنَ عليه الغ. ص: ٢ • ١ (التصريح بما تواتر في نزول المسبح).

اس کے بعد آفتاب کا مغرب سے نکلنا، نیز دابۃ الارض کا لکلنا اورمؤمن و کا فر کے درمیان امتیازی نشان لگا نا دغیرہ (۴) وغیرہ۔

سوال:...يكس طرح ظاهر موكاكرة ب بى حضرت عيسى عليه السلام بين؟

جواب: .. آپ كايسوال عجيب ولچسپ سوال ب، اس كو يجهنے كے لئے آپ صرف دو باتي پيش نظر رهيں:

اوّل:... کتب سابقہ میں آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے بارے میں پیش کوئی کی گئتھی ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وعلامات ذکر کی تختیس، جولوگ ان علامات ہے واقف تنے، ان کے بارے میں قرآ نِ کریم کا بیان ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابیا پہانتے ہیں جیساایے لڑکوں کو بہیانتے ہیں۔ اگر کوئی آپ ہے دریافت کرے کہ انہوں نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بیجانا تھا کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم ہی تی آخر الز مان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو اس کے جواب میں آپ کیا فرمائیس سے؟ یہی ناکہ آبخضرت صلی الله علیه وسلم کی صفات جو کتب سابقه میں مذکور تھیں ، ووآپ صلی الله علیه وسلم کی ذات اقدس پر منطبق کرنے کے بعد ہر مخض کوفوراً یغین آجا تا تھا کہ آپ وہی نبی آخر الزمان ہیں (صلی الله علیه وسلم)۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیه السلام کی جو صفات آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ذکر کی ہیں ان کوسامنے رکھ کرحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کی تعیین ہیں کسی کواونیٰ ساشیہ بھی نہیں ہوسکتا۔ ہاں! کوئی مخص ان ارشادات نبوریسلی اللہ علیہ وسلم ہے تا واقف ہو یا سنج فطری کی بنا پران کے چسپاں کرنے کی صلاحیت ہے محروم ہو، یا تنف ہث دھرمی کی وجہ اس سے پہلو تبی کرے تو اس کا مرض لا علاج ہے۔

دوم: .. بعض قرائن ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ان کی موجود گی میں آ دمی یقین لانے پرمجبور ہوجا تا ہے اور اے مزید دلیل کی احتیاج نہیں رہ جاتی ،مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ سی مکان کے سامنے محلے بھر کے لوگ جمع ہیں ، پورا بجمع افسر دہ ہے، گھر کے اندر کہرام مجاہوا ہے، درزی کفن بنار ہاہے، پچھلوگ یانی گرم کررہے ہیں، پچھ قبر کھود نے جارہے ہیں، اس منظر کو دیکھنے کے بعد آپ کو بدیو چھنے کی

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... ثم يموت فيدفن معي في قبري، فأقوم أنا وعيسي بن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر. (مشكوة ص: ٩٨٠، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>۲) عن أبي هريرة قال ..... فيستخلفون بأمر عيسى رجلًا من بني تميم يقال له: المقعد، فاذا مات المقعد لم يأت على الناس ثلاث سنين حتى يرفع القران من صدور الرِّجال ومصاحفهم. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو .... انَّ اوَّل الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ....الخد (مشكوة ص: ٣٧٢). عن أبي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنجرج دابة الأرض ومعها عصى موسى وخاتم سليمان عليهما السلام فتخطم أنف الكافر بالعصا وتجلي وجه المؤمن بالخاتم حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٣٨٣، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٣) "ٱلَّذِيْنَ اتَّيْسَهُمُ الْكِتْبَ يَعُرِفُوْنَهُ كُمَا يَعُرِفُوْنَ أَبْنَآنَهُمُ" (البقرة: ٣٦١).

ضرورت نہیں رہے گی کہ کیا یہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے؟ اور اگر آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ فلاں صاحب کا فی مدّت سے صاحب ِفراش تتھ اور ان کی حالت نازک ترتھی تو آپ کو یہ منظر دیکھے کرفورا یقین آجائے گا کہ ان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔

سیّدناعیسیٰ علیه السلام کی تشریف آوری کی خاص کیفیت، خاص وفت، خاص ماحول اور خاص حالات میں آنخضرت صلی الله علیہ و علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جب وہ پورانقشہ اور سارا منظر سامنے آ ہے گا تو کسی کو یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام ہیں یانہیں؟

تصور یجے ...! حضرت مہدی عیسائیوں کے خلاف مصروف جہاد ہیں، اسے ٹیں اطلاع آتی ہے کہ د جال نکل آیا ہے، آپ ایپ لشکر سمیت بہ علت بیت المقدل کی طرف لوٹے ہیں، اور د جال کے مقابلے میں صف آرا ہوجاتے ہیں، د جال کی فوجیں اسلامی لشکر کا محاصر وکر لیتی ہیں، مسلمان انتہائی تنگی اور سرائیمگی کی حالت میں محصور ہیں، اسے میں تحرکے وقت ایک آواز آتی ہے: "فد اتا تکم الشکر کا محاصر وکر لیتی ہیں، مسلمان انتہائی تنگی اور سرائیمگی کی حالت میں محصور ہیں، اسے میں تحرکے وقت ایک آواز آتی ہے: "فد اتا تکم السف وٹ!" (تمہارے پاس مددگار آبنجی!)، اپنی زبوں حالی کو دکھے کرایک شخص کے منہ سے بساختہ نکل جاتا ہے کہ: " یکی پیٹ مجرے کی آواز معلوم ہوتی ہے" بھرا جا تک حضرت عیسی علیہ السلام دوفر شتوں کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھے سفید منارہ کے پاس نزول فرماتے ہیں اور عین اس وقت لشکر میں چنچے ہیں جبکہ تی کی اقامت ہوچکی ہے اور اِمام صلی پر جاچکا ہے، وغیرہ ووغیرہ۔ (۱)

سیمتام کوائف جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں جب وہ ایک ایک کرکے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے

آئیں گےتو کون ہوگا جوحفرت عیسیٰ علیہ السلام کی شاخت سے محروم رہ جائے گا؟ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے سیّد ناعیسیٰ علیہ السلام

کی صفات وعلامات ، ان کا حلیہ اور ناک نقشہ ، ان کے زمانہ مزول کے سیاسی حالات اور ان کے کار ناموں کی جزئیات اس قد رتفصیل

سے بیان فرمائی ہیں کہ عقل جیران رہ جاتی ہے۔ جب یہ پورانقشہ لوگوں کے سامنے آئے گا تو ایک لیجے کے لئے کسی کوان کی شاخت
میں تر ذرنہیں ہوگا۔ چنا نچہ کسی کمزور سے کمزور روایت میں بھی یہ بیٹ آئا کہ ان کی تشریف آوری پرلوگوں کوان کے پہچانے میں وقت

میں تر ذرنہیں ہوگا۔ چنا نچہ کسی کمزور سے کمزور روایت میں اختلاف ہوجائے گا ، کوئی ان کو مانے گا اور کوئی نہیں مانے گا ، اس کے برعش یہ آئا وسلم کی جم سامان ہوجا کی گا ور دُنیا پرصرف

ہے کہ مسلمان تو مسلمان ، دجال کے شکر سے خشنے کے بعد غیر غدا ہب کے لوگ بھی سب کے سب مسلمان ہوجا کیں گا اور دُنیا پرصرف

یہ بھی عرض کر دینا مناسب ہوگا کہ گزشتہ صدیوں سے لے کراس رواں صدی تک بہت سے لوگوں نے مسیحیت کے دعوے کے اور بہت سے لوگ اصل نقل کے درمیان تمیز نہ کرسکے، اور تا واقفی کی بناپران کے گرویدہ ہو گئے اکیکن چونکہ وہ واقعتاً'' مسیح''نبیں سے اور بہت سے لوگ اصل وقل کے درمیان تمیز نہ کرسکے، اور تا واقفی کی بناپران کے گرویدہ ہو گئے ،کیکن چونکہ وہ واقعتاً'' مسیح تھے، اس لئے وہ دُنیا کو اسلام پر جمع کرنے کے بجائے مسلمانوں کو کا فربنا کر اور ان کے درمیان اختلاف و تفرقہ ڈال کر چلتے ہے۔ ان

<sup>(</sup>۱) عن عشمان بن أبى العاص ..... فبينما هم كذلك اذ نادئ مناد من السحريا أيها الناس! أتاكم الغوث، ثلاثًا، فيقول بعضهم لبعض: أنّ هذا لصوت رجل شبعان، وينزل عيسَى ابن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر ...الخر (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ١٣٠ ، طبع دارالعلوم كراچي).

 <sup>(</sup>۲) ويهـلک الله في زمانه المِلَل كلها إلا الإسلام ...الخ. (ابوداؤد، كتاب الملاحم، ج: ۲ ص: ۲۳۸، مسند احمد ج: ۲ ص: ۲۳۸، طبع بيروت).

کے آنے سے ندفتنہ و فسادیش کی ہوئی، نہ کفر و فسق کی ترقی ٹرک کی میں جگنوروشی کرتا ہے۔ وہ یہ بچھے کہ ان کی من مائی تأویلات کے تاریک ماحول میں آئی روشی بھی نہ کر سکے جتنی کہ رات کی تاریکی میں جگنوروشی کرتا ہے۔ وہ یہ بچھے کہ ان کی من مائی تأویلات کے ذریعے ان کی مسیحیت کا سکہ چل نکے گا، لیکن افسوس کہ ان پر حضرت عیسی علیدائسلام کے بارے میں ارشاد فرمود و علامات اتن بھی چہپاں نہ ہوئیں جتنی کہ ماش کے دانے پر سفیدی کمی کو اس میں شک ہوتو آنخضرت صلی الشعلیہ و سلم کے ارشاد فرمود و نقشے کو سامنے رکھے اور آپ صلی اختمار سے میں ان مدعوں پر چہپال کر کے دیکھے، اُونٹ سوئی کے نا کے سے گزرسکتا ہے گراست کو ان مدعوں پر چہپال کر کے دیکھے، اُونٹ سوئی کے نا کے سے گزرسکتا ہے گراست کو ان مدعوں پر چہپال کر کے دیکھے، اُونٹ سوئی کے نا کے سے گزرسکتا ہے گراست کو ان مدعوں پر حضرت عیسی علیدائسلام کی صفات وعلامات منظمی نہیں ہو سکتیں۔ کاش! ان لوگوں نے بزرگوں کی یافیوت یا در کھی ہوتی :

ان مدعوں پر حضرت عیسی علیدائسلام کی صفات وعلامات منظمی نہیں ہو سکتیں۔ کاش! ان لوگوں نے بزرگوں کی یافیوت یا در کھی ہوتی :

بصاحب نظرے بنما گوہر خود را عیسی نقال گشت بہ تعمد این خرے چند

كياختم نبوت كاعقيده جزو إيمان ٢٠

سوال:...کیافتم نبوت کاعقیده مسلمان ہونے کی لازمی شرط اور جزو ایمان ہے؟ قرآن وحدیث، فآوی اور اُقوالِ فقہاء کےحوالہ جات تحریر فرمائیں۔

جواب: ... بلاشبختم نبوت کاعقیدہ جزو ایمان اور شرط اسلام ہے، کیونکہ جس درجے کے تواتر وسلسل ہے جمیں ہیات معلوم ہوئی ہے کہ آخی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو حیدی دعوت دی، قرآن کریم کو کلائم اللہ کی حیثیت ہے چیش فرمایا، قیامت، جزاومزااور جنت ودوزخ کی خبردی، نماز، روزہ اور حج وزکوۃ وغیرہ کی تعلیم دی، ٹھیک ای درجے کے تواتر ہے جمیں بی معلوم ہوئی ہے کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ بیس خاتم النہ بول، جھے پر نبوت ورسالت کا سلسلہ ختم کردیا گیا ہے اور میرے بعد کوئی نبیس پس ہس محمل میں نبوت اور قرآن کریم کے مُزئل من اللہ ہونے کا عقیدہ ' ضروریات وین' جس شامل ہے، ای طرح ختم نبوت کا عقیدہ بھی جزو ایمان ہے۔ اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا قرآن کریم کے مُزئل من اللہ ہونے کا انگار، یااس جس ای طرح آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النہ بین ہونے کا اِنگار، یااس جس تاویل بھی بلاشبہ نفر والحاد ہے، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن کریم کی نبوت کا عقیدہ ورج کی نفر قطعی، احاد ہے متواترہ اور اِجماع مسلسل ہے تابت ہے، اور اِسلامی عقائد پر جو بلاشبہ کر بی جی کہیں کہی گئی جیں، ان جی ختم نبوت کا عقیدہ ورج کیا گیا ہے۔

قرآنِ كريم:

اللِ علم نے قرآنِ کریم کی قریباً سوآیاتِ کریمہ سے عقیدہ ختم نبوت ثابت کیا ہے ... ملاحظہ سیجئے حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب کی '' ختم نبوت کامل'' ... یہاں اِختصار کے مرِنظر صرف ایک آیت درج کی جاتی ہے:

"مَا كَانَ مُحَمَّدُ آبَآ آحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رُسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ، وَكَانَ اللهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا." تر جمہ:...' و نہیں ہیں محمہ ... اللہ علیہ وسلم ... تمہارے مردوں میں سے کس کے باپ الیکن آپ اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے فتم کرنے والے ہیں ، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جانبے والا۔''

اس آیت کریمه میں دوقر اسی متواتر ہیں: "خاتم النبیتن" ... بفتح تا... برام عاصم رحمه الله کی قراءت ہے، اور "خاتم النبیتن" ... بسکسسو تا... جمہور قراء کی قراءت ہے۔ پہلی قراءت کے مطابق اس کے معنی ہیں، مہر، یعنی آپ سلی الله علیہ وسلم کی اشریف آورگی ہے نبیوں کی آمد پر مہرلگ گئی۔ اب آپ سلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہیں آئے گا۔ اور دُوسری قراءت کے مطابق اس کے معنی ہیں: نبیوں کوئتم کرنے والا بی مام مفسرین اس پر متنق ہیں کہ دونوں قراء توں کا قال ایک ہے، بینی آپ سلی الله علیہ وسلم آخری نبی میں ، آپ سلی الله علیہ وسلم کے بعد سلمار نبوت بند ہے۔ چند تفاسیر ملاحظہ ہوں:

ان إمام اين جرير رحمه الله (متوتى ١٠٠٠ه):

"ولكن رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح الحد بعده الني قيام الساعة."

ترجمہ:... ''لیکن آپ ملی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النہ بین ہیں، یعنی جس نے نبوت کوختم کردیا، اوراس پرمبرلگادی، پس آپ کے بعد بیمبر قیامت تک کسی کے لئے نبیس کھلے گی۔'' ۲:...امام بغوی رحمہ اللہ (متونی ۱۵ مهر):

"ختم الله بمه النبوة وقرأ ابن هامر وابن عاصم خاتم بفتح التا على الإسم، أى آخرهم، وقرأ الآخرون بكسر التا على الفاعل لأنه ختم به النبيين فهو خاتمهم ..... عن ابن عباس ان الله حكم إن لا نبى بعده."

(تفيرمعالم التولي ج: ۵ ص: ۲۱۸ مطبورممر)

ترجمہ:.. "فاتم النہ بین کامعنی بیہ کے اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے نبوت کا سلسلہ بند کردیا ہے، ابن عامر اور ابن عاصم نے "فاتم" کی" تا" کو ذیر کے ساتھ پڑھا ہے، جس کا مطلب آخری نبی ہے۔ اور دوسرے قراء نے" تا" کی ذیر پڑھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کے سلسلے پر مہرلگادی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ افر ماتے جی کہ اللہ تعالی نے فیصلہ کردیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی جیس کہ اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی جیس کہ نبیس ہے۔ "

m:...علامه زمخشر ی (متونی ۵۳۸ هه):

"فإن قلت: كيف كان آخو الأنبياء وعيسلي ينزل في آخر الزمان؟ قلت: معنى كونه آخر الأنبياء أنه لا ينبأ أحد بعده، وعيسلي ممن نبي قبله، وحين ينزل، ينزل عاملًا على شريعة محمد، مصليا إلى قبلته كأنه بعض أمّته."

("فيركثاف ج: ٣ ص: ٣٠٥)

رجمه: "اگرتم كهوكه: حفرت محصلي الله نغيه و كم آخرى في كيے بوسكتے بيل جهد حفرت يبلي عليه

السلام آخری زمانے بیس نازل ہوں ہے؟ بیس کہنا ہوں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اس معنی بیس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہ بنایا جائے گا ،اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الن نبیوں بیس سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنائے جا بچکے ہیں ، اور جب وہ نازل ہوں گے تو شریعت محمدی پرعمل کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے ایک فروشار کئے جا کی طرف نماز پڑھنے والے بن کرنازل ہوں گے ، کو یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے ایک فروشار کئے جا کیں گے۔''

٣٠:.. إمام فخر الدين رازي رحمه الله (متونى ٢٠٧هـ):

"وخاتم النبيين وذلك لأن النبى الذي يكون بعده نبى ان ترك شيئًا من النصيحة والبيان يستدركه من يأتي بعده، وأما من لا نبى بعده يكون أشفق على أمّته وأهدى لهم وأجدى، إذ هو كوالد لولده الذي ليس له غيره من أحد."

(تفسيركبير ج:۲۵ ص:۵۸۱ مطيوند بيروت)

ترجہ:.. 'اس آیت میں خاتم النہین اس لئے فرمایا کہ جس نی کے بعد کوئی ؤوسرا نبی ہو، وہ اگر نفیجہ اور تو شیح شریعت میں کوئی کسر چھوڑ جائے تو اس کے بعد آنے والا نبی اس کسر کو بورا کر دیتا ہے، مگر جس کے بعد کوئی نبی آنے والا شہو، تو وہ اپنی امت پر از حد شفیق ہوتا ہے، اور اس کوزیا دہ واضح ہدایت دیتا ہے، کیونکہ اس کی مثال ایسے والد کی ہوتی ہے جوا ہے بینے کا باہ ہو، جس کا وئی وسر پرست اس کے سواکوئی دُ وسرانہ ہو۔' دیسا مہ بینے اور کی رحمہ اللہ (متونی 19 مے):

"و آخرهم الذي ختمهم أو ختموا به ولا يقدح فيه نزول عيسلي بعده لأنه إذا نزل كان على دينه."

ترجمہ:...' اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے آخری ہی ہیں کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں میں سب سے آخری ہی ہیں کہ آپ مسلی اللہ علیہ السلام کا نبیوں کے آئے سے وہ مہر کئے گئے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تازل ہوتا ، اس میں کوئی تقص نبیں ہے ، کیونکہ جب وہ تازل ہوں گے تو وہ آپ کی شریعت پر عامل ہوں گے۔''

٢:...علامة في رحمه الله (متوفي ١٥هـ):

''أى آخوهم يعنى ألا ينبأ أحد بعده وعيسنى ممن نبئ قبله وحين ينزل، ينزل عاملًا على شريعة محمد صلى الله عليه و سلم كأنه بعض أمّته ..... و تقويه قراءة ابن مسعود: وللكن نبيًّا ختم النبيين.'' (تغير مدارك التزيل ج: ٣٠ ص: ٣٣٣ مطبوء ممر) ركن نبيًّا ختم النبيين.'' و المحمد على الله عليه و المحمد المحمد على الله عليه و المحمد على الله على الله عليه و المحمد على الله على ال

نہیں بنایا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نبی بنائے سے ، جب نازل ہوں گے تو وہ شریعت محمدی کے عال بن کر نازل ہوں گے ، گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے ایک فر د ہوں گے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ کی قراءت میں یوں ہے: لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، جس نے تمام نبیوں کی نبوت کے سلطے کو بند کر دیا ہے۔''

٤:... حافظ ابن كثير رحمه الله (متونى ١٥٧٥ مه):

"فهذه الآية نص في انه لَا نبي بعد، وإذ كان لَا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى والأحراى لأن مقام الرِّسالة أخصَّ من مقام النَّبوّة ـ " (تغيرابن كثير ج: ٣ ص: ٣٩٣ طبع ممر)

ترجمہ:...' بیآ بت اس بارے میں نصِ قطعی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نی نہیں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نی نہیں تو بطریقِ اولیٰ کوئی رسول بھی نہیں، کیونکہ مقام رسالت، مقام نبوت سے خاص ہے۔''

٨:..علامه جلال الدين محلي رحمه الله (متوفي ١٩٨٨ه):

"بأن لا نبي بعده، وإذا نزل السيّد عيسلي يحكم بشريعته."

(جلالين على بامش جمل ج:٣ ص:٢١١م)

ترجمہ:...' خاتم النہین کا مطلب میہ ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ شریعت مجمدی کے ساتھ فیصلہ کریں مے۔''

٩:...إمام البندشاه ولى الله محدث وبلوى رحمه الله (متوفى ١١٥ه) لكمية بين:

‹ وليكن يغيبر خداست ومهر پيغيبرال است \_ ''

ترجمه:... اورلیکن آپ الله کے پینمبراور تمام نبیوں کی مہر ہیں۔''

اس كے بعد فوائد من لكھتے إلى:

( فتح الرحن ص: ۲۸۵ مطبوعه دیلی )

'' بعنی بعدازوے چچ پغیمرند باشد۔''

" لینی" مہر پیغیبرال" کامطلب میہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغیبر ہیں ہوگا۔"

• ا:..جعفرت شاه عبدالقادر رحمه الله (متوني • ١٢٣ه) فاتم النبيين " كانز جمه كرتے ہيں:

" لیکن رسول ہے اللہ کا اور مہر سب نبیوں پر۔"

" موضى القرآن" كفوائد مين الرينوث لكصة بن:

'' اور پیغیبروں پر مہرہے،اس کے بعد کوئی پیٹیبر نہیں، یہ بڑائی اس کوسب پر ہے۔'' (موضح القرآن)

# خاتم النبتين كالحيح مفہوم وہ ہے جوقر آن وحديث سے ثابت ہے

سوال:..ایک بزرگ نے خاتم النبتین یالفظ خاتمیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھاہے:

''اسلام کوخاتم الا دیان کا اور پیخبراسلام کوخاتم الا نبیاء کا خطاب دیا گیا ہے۔خاتمیت کے دومعنے ہوسکتے ہیں، ایک بیک کوئی چیز ناقص اور غیر کھمل ہواور وہ رفتہ رفتہ کا ل ہوجائے، دُوسرے بیک دہ و چیز ندافراط کی مدیر ہونہ تفریط کی مدیر، بلکہ دونوں کے درمیان ہوجس کا نام اعتدال ہے۔اسلام دونوں پہلوؤں سے خاتم الا دیان ہے، اس جس کمال اور اعتدال دونوں پائے جاتے ہیں۔ رسولی خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس اس عالیشان محارت کی آخری اینٹ ہوں جس کو گزشته انبیا ہتم کر کرتے آئے ہیں، بید اسلام کے کمال کی طرف اشارہ ہے، اس طرح قرآن مجید جس ہے کہ فد ہب اسلام ایک معتدل اور متوسط طریقے کا نام ہو اور مسلمانوں کی قرمایک معتدل آور متوسط طریقے کا نام ہو اور مسلمانوں کی قرمایک معتدل آئی ہوئی ہے، اس سے اسلام کے اعتدال کا جوت ماتا ہے۔'' کیا خاتم النہ بین کا پیم موم کی ہواور مسلمانوں کی قرمایک معتدل قوم ہیدا کی گئی ہے، اس سے اسلام کے اعتدال کا جوت ماتا ہے۔'' کیا خاتم النہ بین کا پیم موم کی ہواور سبحی فرقوں کا اس پر اتفاق ہے؟ را جنمائی فرما کرمنون فرماویں۔

جواب: " خاتم الانبیاء " کا دی مفہوم ہے جوقر آن وحدیث کے قطعی نصوص سے ثابت اوراً مت کا متواتر اوراجہا کی عقیدہ بے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم " آخری نبی " ہیں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سمی کو نبوّت عطانہیں کی جائے گی۔ اس مفہوم کو باتی رکھ کراس لفظ میں جو نکات بیان کرسکتا ہے، لیکن اگران کو کراس لفظ میں جو نکات بیان کرسکتا ہے، لیکن اگران کات سے متواتر مفہوم اور متواتر مقید ہے کنفی کی جائے، تو یہ مثلات و کمرائی ہوگی اورا یسے نکات مردود ہوں گے۔

#### ختم نبوّت اور إجرائے نبوّت سے متعلق شبہات کا جواب

سوال: ... بخدمت جناب مولانامفتی احمد الرحن صاحب بمولانا محمد یوسف لدهیانوی اور ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر کرا ہی۔
نہاے مؤد بانداور عاجزانہ التماس ہے کہ خاکسار کی ویریندا کبھن قرآن پاک کی روشن جس حل کر کے ممنون فرمائیں ، تبل
ازیں ۳۵ حضرات سے رجوع کرچکا ہوں تسلی بخش جواب بیس ملاء آپ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیقے جس ایسانہ کرنا۔
سوال ا: ... آیت مبار کہ ۴۰/۳۳ سورہ احزاب کی روشنی جس حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کو کب ہے بینی کس وقت سے خاتم النبیین تسلیم کیا جائے؟

آیا: قبل پیدائش معزت آدم علیه السلام؟ یا حضور صلی الله علیه وسلم کی پیدائش مبارک سے؟ یا آیت • ۱۳۳۳ خاتم النهبین کے نزول کے وقت ہے؟ یا حضور صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد سے؟

جس وقت یا مقام مبارک سے حضور کا خاتم النہین ہوتا قرآن کریم سے ثابت کریں گے، ای وقت مبارک یا مقام مبارک سے حضور کا خاتم النہین ہوتا تا تیامت سلیم ہوگا۔

<sup>(</sup>١) "وَلْسَكِنُ رُّسُولُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ" (الأحزاب: ٣٠). وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيّين مما نطق به الكتاب وصدعت به السُّنَة وأجمعت عليه الأُمَّة فيكفر مدعى خلافه .... الخ. (رُوح المعاني ج: ٢٢ ص: ٣٩، طبع بيروت).

عقبيدهٔ ختم نبوّت ونز ول حضرت عيسي ...

سوال: ۳:... آیت مبارکه ۱۱۲ / ۱ اور ۱۲ / ۲ سوره الانعام میں شیطان مردود کے لئے دود قعہ وحی کالفظ" یسو حسی "اور "ليو حون" آيا ہے،تمام امت كاخير ہے ايمان وا تفاق ہے كہ شيطانی وحی بغيرانقطاع تا قيامت جاری وساری رہے گی بهيكن رحمانی وی کا انقطاع تا قیامت رہے گا، لینی رحمانی بنداور شیطانی وحی تا قیامت جاری ہے، کیاایی تفسیر ہے قرآن کی عالمگیرتعلیم میں کوئی تضاد اورتغارض تونبيس پيدا ہوگا؟ كياانقطاع شيطاني وحي كاموجب رحمت مدايت وراحت ہوگا، يارحماني وحي كا؟

سوال: سان اب وُنيا كے كل غراب ميں وحى الني مبارك كا انقطاع تا قيامت تنكيم كيا جاتا ہے، يبود يوں ،عيسائيوں، ہندوؤں اورمسلمانوں میں وی الہی مبارک بند ہے، اگر کوئی بد بخت یہ کہددے کہ وحی مبارک البی جاری ہے تو فورا کا فرہوجا تا ہے، موجود وتغییرات میں ہم کوالیا ہی مالا ہے،اب جبکہ انقطاع وی کاعقیدہ تا قیامت سلیم ہے تو سیجے دین کی شناخت کیا ہے؟

سوال: ٢٠:...ارشاد بارى تعالى ہے كه: "وَ لَا فَسفَ وَقُوا" بِعِن قرقه بندى كفروطلالت ہے، اس كے باوجود فرقه بندى كو کیوں قبول کیا ہوا ہے؟ بعنی کفر کیوں کمایا جار ہا ہے جبکہ کوئی تکلیف مجمی نہیں ہے؟ خدا ورسول اور کتاب موجود ہیں، یہ تینوں فرقہ بندی ے بیزار ہیں،ارشاد ہاری تعالی ہے:"هُ وَ الَّـذِي خَلَقَتُكُمْ فَعِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُوْمِنٌ" ٢ / ١٣/٢،اور:"وَ لَا تَسْكُونُوا مِنَ السُمنسر كِيْنَ مِنَ اللَّذِيْنَ فَرُقُوا دِيْنَهُمْ. "(الروم: ١١) آج بم على عن ي بدولت أيك مجد من الك امام ك يتي نمازادا کرنے کورس رہے ہیں،اوراسلامی آئیں کو بھی۔

سوال: ۵: ... قرآن پاک ہے ثابت ہے کہ مؤمن کے پاس کفر بالکل نہیں ہوتا، اس کے باوجودمسلمانوں لیعنی خدا اور رسول کے حامیوں نے ایک دومرے کلمہ گوکو پکا کا فرقر اردے رکھا ہے، جبکہ مؤمن کے باس کفرنبیں ہوتا، تو ان علائے دین نے کفر کے نتوے لگا کر باہم کفر کیوں تقسیم کیااوروہ کفر کہاں سے حاصل کیا ہے؟ اسلام اور کفرتو متضاد ہیں، اور کل فرقے برخلاف تعلیم عالمگیر کتاب ا پنی اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، یکفرکہاں ہے درآ مدکیا گیا ہے؟ اور کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا لائسنس کس فرقے کے پاس ہے؟ قرآن یاک ہے نشاندی کریں، نہایت مہر بانی ہوگی، اس گنهگار کے کل یانچ سوال ہیں، از راہ شفقت صدقہ رحمت للعالمین کا صرف قرآن پاک سے حوالہ و دلیل دے کر جواب ہے مستفیض فر مائیں ، کیونکہ خدا کا کلام خطا ہے یاک ہے ، کسی بڑے ہے بڑے عالم کا کلام خطا ہے بھی بھی یاک قرار نہیں دیا جاسکتا، والسلام۔ را ناعیدالشتار، لا بور۔

جواب:... جناب سائل نے اپنے تمہیدی خطر میں لکھا ہے کہ قبل ازیں پینیتیں معزات سے رجوع کر بچکے ہیں ، مرتسلی بخش جواب نیں ملا سوالوں کے جواب ہے پہلے اس خمن میں ان کی خدمت میں دوگز ارشیں کرنا جا ہتا ہوں:

ا :... ایک بیر کہ سوالات وشبہات کا سیحے ومعقول جواب دیتا تو علائے أمت کی ذ مدداری ہے، لیکن کسی کے دل میں بات ڈال دینا اور اسے اطمینان وسلی ولا دیناان کی قدرت سے خارج ہے اور وہ اس کے مکلف بھی نہیں ،کسی کے دل کو پلیٹ دینا صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ گذرت بیں ہے، اس نا کارونے اپنی بساط کے مطابق خلوص و ہمدردی سے جناب سائل کے شبہات اور غلط فہمیوں کوؤور کرنے کی کوشش کی ہے،ان کا کوئی شبرحل نہ ہوا ہوتو دو بار ہ رجوع فر ماسکتے ہیں ،لیکن اس کے باوجود خدانخواستہ اطمینان وتسلی نہ ہوتو معذوري ہے۔

بہر حال اگر جناب سائل کا مقعد واقعی اپے شہات کو ورکرنا ہے تو جھے توقع ہے کہ اِن شاء اللہ العزیز ان کوان جوابات سے شفا ہو جائے گی ، اور آئند وانہیں کسی اور کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں رہے گی ، اور اگر ان کا بیم تعمد بی نہیں تو یہ تع رکھنا بھی بے کارہے ، بہر حال اپنا فرض اواکرنے کی غرض ہے ان کے یانچ سوالوں کا جواب بالتر نبیب چیش خدمت ہے۔

جواب أن آنخفرت ملى الله عليه وسلم كفائم النه ين مون كمعنى يه بيل كرآ تخفرت ملى الله عليه وسلم آخرى في بين ،
آپ سلى الله عليه وسلم ك بعد كوئى في بين به وكاء اوركى كونوت نيس دى جائي و يناني آنخفرت سلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے : "
آپ سلى الله عليه وسلم ك بعد كوئى في بين به وكاء اوركى كونوت نيس دى جائي ، چناني آخضرت سلى الله عليه الله في الله

ترجمہ: "، بنواسرائیل کی سیاست انبیائے کرام علیم السلام فرمائے تھے، جب ایک نبی کا انتقال موجاتا تو دوسرانی اس کی جگہ لیتا ،اور میرے بعد کوئی نبی نبیس۔"

اس مضمون کی دوسوہے زا کدمتواتر احادیث موجود ہیں، اور بیاسلام کاقطعی عقیدہ ہے، چتانچے مرزا غلام احمد قادیانی ازالہ اوہام (خورد ص:۵۷۷) میں لکھتے ہیں:

" ہریک دانا سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ صادق الوعد ہے اور جوآیت خاتم النبین میں وعدہ ویا گیا

ہے اور جوحد بیٹوں میں بتقری بیان کیا گیا ہے کہ اب جبرائیل کو بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لئے وی نبوت لانے نسے منع کیا گیا ہے، یہ تمام باتیں صحیح اور سے ہیں تو پھر کوئی شخص بحیثیت رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر گزنہیں آسکتا۔'' (ازالہ اوہام ص:۵۵۷، روحانی خزائن ج:۳ ص:۳۱۳)

الغرض آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا خاتم النبیین جونااسلام کااییاقطعی ویقینی عقیدہ ہے جوقر آن کریم ،احادیث متواتر ہاور اجماع امت سے ثابت ہے،اور جومخص اس کے خلاف عقیدہ رکھے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد بھی کسی کونیوت ل سکتی ہے،ایسا هخص با جماع امت کا فراور دائر واسلام سے خارج ہے، چنانچے ملاعلی قاریؒ (م ۱۴۰ ھ) شرح فقدا کبر بیں لکھتے ہیں:

"التحدى فرع دعوى النبوة ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع." (شرح فقد كبر ص:٢٠٢)

ترجمہ:... معجز و دکھانے کا دعویٰ ، دعویٰ نبوت کی فرع ہے ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد

نبوت کا دعویٰ کرنابالا جماع کفرہے۔'

ر ہایہ کہ آیت خاتم اُنہین کی روشیٰ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوکس وقت سے خاتم النہین تسلیم کیا جاو ہے،اس کا جواب یہ ہے کہ علم اللی میں توازل سے مقدرتھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انہیائے کرام علیہم السلام کے بعد تشریف لائمیں گے،اور یہ کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں انہیاء علیہم السلام کی فہرست کمل ہوجائے گ، آپ کے بعد کمی شخص کو نبوت نہیں وی جائے گ، چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

"إِنِّى عِنْدَ اللهِ مَكُتُوبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِيْنَةٍ." (مَثَلُوة ص: ٥١٣) ترجمه:..." بِ شَك مِن الله كِنز دَيك فاتم النبيين لكما بهوا تفا، جَبَدة وم عليه السلام بنوز آب وكل

میں تھے۔''

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النہ بین کی حیثیت سے مبعوث ہوتا اس وقت تبحویز کیا جاچکا تھا جبکہ ابھی آ دم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی ، پھر جب تمام انبیائے کرام علیہم السلام اپنی اپنی باری پرتشریف لا چکے اور انبیائے کرام علیہم السلام کی فہرست میں صرف ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باتی رہ گیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کوخاتم النہ بین کی حیثیت سے دُنیا میں مبعوث فرمایا، چنانچہ سے میں کی روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"مَثَلِى وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبُلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحُسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ. قِلْ زَوَايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، قَلَ زَوَايَةٍ فَلَ اللَّبِنَةُ وَأَنَا حَاتَمُ النَّبِيِيْنَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَكُنْتُ أَنَا سَدَدُتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ، خُتِمَ بِي قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَة وَأَنَا حَاتَمُ النَّبِيَيْنَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَكُنْتُ أَنَا سَدَدُتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ، خُتِمَ بِي النَّبِنَةِ، وَأَنَا حَوْضِعَ اللَّبِنَةِ، جِنْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ اللَّبِنَة ، جِنْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَاهُ."

(الشَّكَ مُنْ 10 مِنْ 10 مُنْ 10 مِنْ 10 مُنْ 10 مِنْ 10 مُنْ 10 مِنْ 10 مُنْ 10 مُنْ 10 مُنْ 10 مُن

ترجمہ: "میری اور جھ سے پہلے انبیائے کرام کی مثال ایس ہے کدایک شخص نے بہت بی حسین و جمیل محل تیار کیا، مگراس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، پس لوگ اس محل کے گردگھو منے لگے اور اس کی خوبصورتی پرعش عش کرنے گئے ، اور کہنے گئے کہ بیا یک اینٹ بھی کیوں نہ لگا دی گئی، فر مایا: پس میں وہ آخری اینٹ بھول اور میں فاتم النہیوں ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ پس میں نے اس ایک اینٹ کی جگہ پر کردی، جھو پر عمل ہوگی اور بھی پر رسولوں کا سلسلے فتم کردیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پس اس اینٹ کی جگہ میں ہوں، میں نے آکر انبیائے کرام علیم السلام کے سلسلہ کوئتم کردیا۔"

اورامت کوآنخضرت صلی الله علیه وسلم کے خاتم النبیین ہونے کاعلم اس وقت ہوا جب کے قرآن کریم اورا حادیث ہو یہ بیل سیاعلان فر ما یا گیا گیآ ہے خاتم النبیین ہیں۔ اس تفصیل ہے واضح ہوا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے خاتم النبیین کی حیثیت ہے دُنیا ہیں تاثر یف لانے کا فیصلہ تو حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق ہے آبل شلیم کیا جائے گا، کیونکہ یہ فیصلہ از ل ہی ہے ہو چکا تھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کا اسم گرا می انبیائے کرام علیہم السلام کی فہرست میں سب سے آخر میں ہے، اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی بعثت سب سے آخر میں ہوگی ، اور اس دُنیا میں آپ صلی الله علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا آپ صلی الله علیہ وسلم کی بعثت سے شلیم کیا جائے گا ، اور اُمت کو ایس میں اور احاد یث نبویہ میں اس کا اُنہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین اور آخری نبی ہونے کا علم اس وقت ہوا جب قرآن کریم میں اور احاد یث نبویہ میں اس کا اعلان وا ظہار فر مایا گیا۔

۱:..بوال نمبر: ۲ میں وی شیطانی ہے متعلق جن آیات کا حوالہ دیا گیا ہے، ان میں '' وی ' ہے مراد وہ شیطانی شبہات و وساوس جیں جودین جی جودین کے لئے شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں القا کرتا ہے، گویا شیطانی القا کو'' یوجون' ہے تعبیر کیا گیا ہے، اور القائے شیطانی کے مقابلہ میں القائے رحمانی ہے، جس کی کی شکلیں جیں، مثلاً الہام، کشف ،تحدیث اور وی نبوت وی نبوت کے علاوہ الہام وکشف وغیرہ حضرات اولیاء اللہ کو بھی ہوتے جیں اور ان کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، کی 'وی نبوت کی جونکہ حضرات اولیاء اللہ کو جھی ہوتے میں اور ان کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اس لئے وی نبوت کی خود میں اور ان کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اس لئے وی نبوت کی دورواز ہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو چکا ہے، چنا نچے صدیث میں ہے:

"إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولُ بَعْدِى وَلَا نَبِيَّ" (الجامع الصغير ج: اص: ٨٠) ترجمه:..." رسالت وثبوت بندموچكي پس نهكوئي رسول موگامير \_ بعداورندني \_"

مرزاغلام احمد قادياني از الهاومام خورد (م: ٢٦١) بيس لكهيته بين:

'' رسول کونکم دین بتوسط جمرائیل ملتا ہے اور باب نزول جمرائیل به پیرایهٔ وحی رسالت مسدود ہے اور بیہ بات خود متنع ہے کہ رسول تو آ وے گرسلسلہ وحی رسالت نہ ہو۔'' (ازالہ اوہام ص:۲۱۱،روحانی خزائن ج:۳ ص:۵۱۱) ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

'' رسول کی حقیقت اور ما ہیئت میں بیامر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذر لیے جبرائیل حاصل کرے اور

ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت تابقیا مت منقطع ہے۔''

(ازالدادمام ص: ١١٣، روحاني فزائن ج: ٣ ص: ١٣٣)

ايك اورجكه لكصة بين:

'' حسب تصریح قر آن کریم ، رسول ای کو کہتے ہیں جس نے احکام وعقائد دین ، جبرائیل کے ذریعہ سے حاصل کئے ہوں ،لیکن وحی نبوت پرتو تیرہ سو برس سے مہرلگ گئی ہے۔''

(ازالهاویام من:۵۳۴مروهانی تزائن ج:۳ ص:۳۸۷)

چونکہ وئی بوت صرف انبیائے کرام ملیم السلام کو ہوسکتی ہے اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا در داز ہ بند ہو چکا ہے، اس لئے ملت اسلامیہ کا اس پراتفاق اور اجماع ہے کہ جوشخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی کا دعویٰ کرے وہ مرتد اور خارج از اسلام ہے، چنانچہ قاضی عیاض القرطبی المالکیؒ (م: ۱۳۳۰ ہے) اپنی مشہور کتاب'' الشفا بہتعریف حقوق المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم'' میں لکھتے ہیں:

"وكذالك من ادعى نبوة احد مع نبينا صلى الله عليه وسلم او بعده ..... او من ادعى النبوة لنفسه او جوز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها ..... وكذالك من ادعى منهم انه يوحى اليه وان لم يدع النبوة ..... فهو لاء كلهم كفار مكذبون للنبى صلى الله عليه وسلم، لأنه اخبر صلى الله عليه وسلم انه خاتم النبيين لا نبى بعدة، واخبر عن الله تعالى انه خاتم النبيين وانه ارسل الى كافة للناس واجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره وان مفهومة المراد به دون تاويل ولا تخصيص قلا شك في كفر هو لاء الطوائف كلها قطعا اجماعًا وسمعًا."

ترجہ: ... "ای طرح و و خص بھی کا فر ہے جو ہمارے نہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ یا آپ کے بعد کسی کی نبوت کا قائل ہو ..... یا خود اپنے تی ہیں نبوت کا دعویٰ کرے ، یا اس کا قائل ہو کہ نبوت کا حاصل کرنا اور صفائے قلب کے ذریعہ نبوت کے مرتبہ تک پہنچنا حمکن ہے ..... اور اس طرح جو خص بیدو کوئی کرے کہ اسے وی ہوتی ہے آگر چہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے ..... پس بیسب لوگ کا فر ہیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی تکذیب کرتے ہیں کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی تکذیب کرتے ہیں کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی تکذیب کرتے ہیں کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم خاتم النہ یعنی ہیں ، آپ کے بعد کوئی نبی بیس ہوگا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم خاتم النہ یعن ہیں اور بدی کہ ایپ سلی اللہ علیہ و سلم خاتم النہ یعن ہیں اور بوری امت کا اس براجماع ہے کہ بید کلام اپنے ظاہر پر جمول ہے اور یہ کہ اس کا ظاہری مغبوم ہی مراد ہے ، پس اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن و سنت اور ایجماع امت کی روسے نہ کور و بالاگر وہ قطعاً کا فراور مرتہ ہیں۔ "

الغرض نصوص قطعیہ کی بناپر'' وحی نبوت' کا درواز ہ تو بند ہے اوراس کا مدعی کا فراور زندیق ہے، البتہ کشف والہا م اور مبشرات کا درواز ہ کھلا ہے، پس سائل کا یہ کہنا کہ: '' جب شیطانی وتی جاری ہے تو ضروری ہے کہ رحمانی وتی بھی جاری ہو۔' اگر رحمانی وتی سے اس کی مراد کشف والہا م اور مبشرات ہیں تو اہل اسلام اس کے قائل ہیں کہ ان کا درواز ہ قیامت تک کھلا ہے، لہذا اس کو بند کہنا ہی غلط ہے، البتدان چیز وں کو'' وتی' کے لفظ سے تعبیر کرنا درست نہیں ، کیونکہ وتی کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس سے وتی نبوت مراد ہو گئی ہے ، اورا گرمندرجہ بالافقر سے سائل کا مدعا ہے کہ'' وتی نبوت' جاری ہے تو اس کا یہ قیاس چندو جو ہ سے باطل ہے۔

اول:...اس لئے کہ اسلامی عقا کہ کا ثبوت نصوص قطعیہ ہے ہوا کرتا ہے، قیاس آ رائی ہے اسلامی عقا کہ ٹابت نہیں ہوا کرتے ،اور سائل محض اپنے قیاس ہے' وتی نبوت' کے جاری ہونے کاعقیدہ ٹابت کرنا چاہتا ہے۔

دوم:... بیرکداس کا بیر قیاس کتاب وسنت کے نصوص قطعیداور اجماع امت کے خلاف ہے اور قیاس بمقابلہ نص کے باطل ہے مجنس اپنے قیاس کے ذریعید نصوص قطعیہ کوتوڑ ناکسی مرعی اسلام کا کام نہیں ہوسکتا۔

شفائے قاصی عیاض میں ہے:

"و گذالک وقع الإجماع علیٰ تکفیر کل من دافع نص الکتاب او خص حدیقًا مجمعًا علیٰ نقله مقطوعًا به مجمعًا علیٰ حمله علی ظاهر ۹۔"

(ج:۲ ص:۳٪ اورای طرح ہرائ فخص کے کافر ہونے پر بھی اجماع ہے جو کتاب اللہ کی کی نص کو توڑے یا ایک حدیث میں تخصیص کرے جو تطعی اجماع کے ذریعہ منقول ہو، اورائ کے ظاہر مفہوم کے مراو ہو۔ زراجاع ہو۔ نرراجاع ہو۔"

تھم خداوندی کے مقابلہ میں قیاس سے پہلے ابلیس نے کیا تھا، جب حق تعالیٰ شانہ نے اس کوتھم دیا کہ وہ آ دم کو مجدہ کرے، تواس نے بیکہ کرے، تواس نے بیکہ کر اس تھم کوروکر دیا کہ میں اس ہے بہتر ہوں اور افضل کا مفضول کے آھے جھکنا خلاف تھمت ہے، بحض شبہات و وساوس اور برخود غلط قیاس کے ذریعہ کتاب و سنت کے نصوص کورد کرنا ابلیس لعین کا کام ہے، اور یہی خیالات و وساوس وہ شیطانی وی ہے جس کا حوالہ سوال میں دیا گیا ہے۔

ایک مؤمن کی شان ہیہے کہ جب اس کے سامنے خدااور رسول کا کوئی تھم آئے تو فوراً گردن اس کے آگے جھک جائے اور وہ عقل وقیاس کی ساری منطق بھول جائے ، پس جب خداور سول اعلان فر ماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ورسالت اور دحی نبوت کا دروازہ بند ہے اور اس عقیدے پر پوری امت کا اجماع ہے تو اس کے مقابلہ بیں کوئی قیاس اور منطق قابل قبول نہیں۔

سوم :...اس ہے بھی قطع نظر سیجے تو یہ قیاس بذات خود بھی غلط ہے کہ'' جب شیطانی وتی جاری ہے تو رحمانی وتی بھی جاری ہونی چاہئی۔'' کیونکہ یہ بات تو قریباً ہر مخص جانتا ہے کہ شیطانی وتی ہر دفت جاری رہتی ہے، اور کوئی لمحہ ایسانہیں گزرتا کہ شیطان لوگوں کوغلط شہبات و وساول نہ ڈالٹا ہو۔ پس اگر شیطانی وتی کے جاری ہونے سے وتی نبوت کا جاری رہنا بھی لازم آتا ہے تو ضروری ہے کہ جس

طرح شیطانی وی تسلسل کے ساتھ جاری ہے، ای طرح وی نبوت بھی ہر لحہ جاری رہا کرے، اور ایک لحہ بھی ایسانہ گزرے جس میں وجی نبوت کا انقطاع ہوگیا ہو، اور چونکہ وقی نبوت صرف انہیائے کرام بیٹیم السلام کوہوتی ہے تو وجی نبوت کے بلاانقطاع جاری رہنے کے لئے سیجی لازم ہوگا کہ ہروفت کوئی نہ کوئی نبی و نیا میں موجود رہا کرے، گویا حضرت آوم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لئے تراب تک جتناز مانہ گزراہے اس کے ایک لمحہ میں سی نبی کا وجود تسلیم کرنا ہوگا، میرا خیال ہے کہ دُنیا کا کوئی عاقل بھی اس کا تائی نبیس ہوگا اورخود جناب سائل بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے، پس جب خود سائل بھی اس کو تنایل ہے کہ دُنیا کا کوئی عاقل بھی اس کا تائی نبیس ہوگا اورخود جناب سائل بھی اس کو تسلیم نبیس کریں گے، پس جب خود سائل بھی اسے قیاس کے تنائج کو تنایم کرنے کے لئے تیان نبیس تواس ہو واضح ہوجا تا ہے کہ ان کا بہ قیاس قطعا غلط ہے۔

چہارم :... یہ قیاس ایک اور اعتبار ہے بھی باطل ہے کیونکہ سائل نے یہ فرض کرلیا ہے کہ وہی شیطانی کا تو ٹرکر نے کے لئے ہر نبوت کا جاری ہونا ضروری ہے ، اور ظاہر ہے کہ شیطان کے وساوی ہر فر دبشر کوآتے ہیں، پس لازم ہوگا کہ ان کا تو ٹرکر نے کے لئے ہر فرووبشر کو وہی نبوت ہوا کر ہے ، خصوصاً کفاراور مشرکین اور فساق و فجار جن کے بارے ہیں تر آن کر یم نے فر مایا ہے کہ شیطان ان کو وہی کرتا ہے ، ان پر تو وہی نبوت ہوا کر ہوئی چا ہے تا کہ وہ وہی شیطان کا مقابلہ کرسیس ، پس سائل کے قیاس سے لازم آئے گا کہ ہر فرو بشرنی ہوا کر ہے اور ہر خص پر وہی نبوت تا زل ہوا کر ہے، خصوصاً کفار و فجار پر تو ضرور نازل ہوا کر ہے اور آئر ہے کہ شیطانی وہی کہ بر فرو کے بی کو وہی کی سے کو ٹر کے لئے نبی کی وہی کی گئر تر ہے گئے ہر خوص پر وہی نبوت کا نازل ہونا ضرور کی نبیس کیونکہ تمام افرا دائیاتی ، شیطانی وساوس کا تو ٹر کرنے کے لئے نبی کی وہی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں تو ہم کہ بیں گے کہ وہی نبوت کا جاری ہونا نبی صروری نبیس ، بلکہ تمام انسانیت ، مجدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وہی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں تو ہم کہ بیں گئر کر تی ہے ، اور شیطانی وساوس سے شفایا ہیں ہوئی ہی ہوا کہ وہ کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وہی کی طرف رجوع کر کے شیطانی وہی کا تو ٹر کر سکتی ہے ، اور جب مجدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وہی ہونا کر ہیں ہیں وہی کی تو شیطانی وہی کی کیا ضرور درت رہ جاتی ہیں کوئی کہتگی پیدا ہوئی ہے ، تو شیطانی وہی کے مقابلہ ہیں '' کیوں کائی نبیس ؟ اور کسی نئی وہی کی کیا ضرور درت رہ جاتی ہیں؟

ای تقریر سے سائل کا پیشہ بھی غلط تا ہے ہوا ہے کہ ' دی رحمانی تو رحمت ہوہ کیوں بند ہوگئی؟'' کیونکہ جب' وی محمدی'
کی شکل میں اس امت کوا کیہ کالل وکھل رحمت ، اللہ تعالیٰ نے مرحمت فر مادی ہواں ہوگی ، تو سائل وکھر پرکون کی رحمت ورکار ہے جس
قیامت تک قائم ودائم رہے گی ، پیرحمت امت ہے نہ بھی منقطع ہوئی ، نیا کندہ 'نقطع ہوگی ، تو سائل کو مزید کون کی رحمت ورکار ہے جس
کے بند ہونے کو وہ انقطاع رحمت ہے تعبیر کرتا ہے ، یہ س قدر کفران نعمت ہے کہ' وی محمدی' کو رحمت نہ بچھا جائے ، یا اس کالل وکھل
رحمت پر قناعت نہ کی جائے ، اور اس کوکانی نہ بچھا جائے ، بلکہ ہر کس ونا کس اس کی ہوں کرے کہ' وی نبوت' کی نعمت براہ راست اس
کولمنی چاہئے ، اگر خدا نخو اسند' وی محمدی' و نیا ہے نا بید ہوگئی ہوتی ، یا اس میں کوئی ردو بدل ہوگیا ہوتا کہ وہ لائق استفادہ نہ رہ تی ، تب تو یہ
کہنا صحیح ہوتا کہ اس امت کو' نئی وئی' کی ضرورت ہے ، یا ہی کہ بیا اس میں کوئی روب یہ ہے کروم ہے ، لیکن اب جبکہ اللہ تعالیٰ
نے اکمال وین اور اتمام نعمت کا اعلان فرما دیا ہے اور قیامت کے لئے وی محمدی کی حفاظت کا فرمہ خود لے لیا ، اس امت کو' وی مجد اس کے حروم کہنا صریح ہوتا کہ ولی کرانا جا ہتا ہوں کہ ' وی مجد دی گئی توجہ اس کہتہ کی طرف میڈ ول کرانا جا ہتا ہوں کہ ' وی محمدی' کے بعد اگر ' وی نبوت' کی جا رہ کو خواری فرض کیا جائے تو

سوال ہوگا کہ بید بعد کی وحی، وحی محمدی سے اکمل ہوگی یا اس کے مقابلہ میں ناقص ہوگی؟ پہنی صورت میں '' وحی محمدی'' کا ناقص ہونا الازم آتا ہے اور بیا علان خدائے بزرگ و برتر ''الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی'' کے خلاف ہے۔

اوراگر بعد کی وی، وی مجری کے مقابلہ میں ناقص ہوتو کائل کے ہوتے ہوئے ناقص کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ کائل کی موجود گی میں ناقص کو بھیجنا خلاف حکمت اور کارعیث ہے جوتن تعالیٰ شانہ کے تق میں عقلا محال ہے، اس لئے یمکن ہی نہیں کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سی کو منصب نبوت عطا کیا جائے اور اس پر وی نبوت نازل کی جائے، الغرض امت محمد یہ (علی صاحبا الف الف تحیة وسلام ) کے پاس ' وی مجمدی'' کی شکل میں کائل اور کمل اور کائی وشافی رحمت موجود ہے، جواس امت کے ساتھ اب تک الف تحیة وسلام ) کے پاس ' وی مجمدی'' کی شکل میں کائل اور کمل اور کائی وشافی رحمت موجود ہے، جواس امت کے ساتھ اب تک الف تک و دائم ہے، جو شخص اس رحمت کو کافی نبیس بھتا بلکہ کسی اور ' وی '' کی تلاش میں سرگر دال ہے اس کا خشااس کے سوا پھی نبیس کے امت محمد میں اللہ علیہ و سلم دسو لا کی صفول میں کوئی جگہ ہو سکمی و دنگ ہوئے پر ایمان نبیس رکھتا، انصاف کیا جائے کہ کیاا یہ شخص کے لئے اُمت محمد کی صفول میں کوئی جگہ ہو سکمی اللہ علیہ و سلم دسو لا و نبیا'' کا قائل ہے؟

سان بہ جناب سائل نے ہندوؤں ،عیسائیوں ، یبودیوں اور مسلمانوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے بیتا ٹر دینے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح ویگر فدا ہب باطلہ کی طرف ہے انقطاع وحی کا دعویٰ غلط ہے ، ای طرح مسلمانوں کا بیددعویٰ بھی غلط ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہین میں ، آپ کے بعد نبوت اور وحی نبوت کا ورواز و بندکر دیا گیا ہے ، گویا سائل کی نظر میں اسلامی عقیدہ بھی ای طرح باطل ہے جس طرح ہنودو یہوداور نصاریٰ کا عقیدہ باطل ہے ، نعوذ باللہ!

او پرسوال نمبر دو کے جواب میں جو کیجی کھا گیا ہے جو تخص اس پرغور کرے گا ، بشرطیکہ جن تعالیٰ نے اسے نہم وبصیرت کا کیجی بھی حصہ عطافر مایا ہو، اسے صاف نظر آئے گا کہ اسلام کا بیدوعویٰ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد' وہی نبوت' کا دروازہ بند ہے ، بالکل صحیح اور بجاہے ، لیکن دیگر ندا ہب ایسادعویٰ کرنے کے مجاز نہیں اور اس کی متعدد وجوہ ہیں :

ایک :... بید گرشته انبیائے کرام علیم السلام میں ہے کسی نے بیدوکی نبیس کیا کہ وہ '' آخری نبی' ہیں ، اور بیکہ ان کے بعد نبوت اور وقی نبوت کا سلسلہ بند کر ویا گیا ہے ، بلکہ انبیا ، گرشتہ میں ہے ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی فوشخری ویتار ہا ہے ، چنا نبیا انبیائے بنی اسرائیل کے سلسلے کے آخری نبی حضرت عیسی علیہ السلام بھی اپنے بعد ایک عظیم الشان رسول کے مبعوث ہونے کی فوشخری سنا رہے ہیں :

"وَإِذْ قَالَ عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ يَا بَنِيَ اِسُوَآئِيْلَ اِنِّيُ رَسُولُ اللهِ اِلْيُكُم مُصَدِقًا لِمَا بَيُنَ يَدَىًّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَّأْتِي مِنَ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ."
(القف: ٦)

ترجمہ:...'' اور جب نیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل! میں تمباری طرف اللہ کا رسول ہوں، تقدیق کرتا ہوں جومیر ہے سامنے تورات ہے اور خوشنجری ویتا ہوں ایک رسول کی جومیر ہے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہے۔'' بیتو قرآن کریم کاصادق ومصدوق بیان ہے،جبکہ موجودہ بائبل میں بھی اس کےمحرف دمبدل ہونے کے باوجوداس بشارت کی تصدیق موجود ہے، ملاحظ فرمائے:

الف:... اور من باب سے درخواست کروں گاتو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گاجوابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔''

ب: " بیستم سے بچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آکر دُنیا کو گناہ اور مددگار تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آکر دُنیا کو گناہ اور استبازی اور عدالت کے بارے میں قصور وارتھ ہرائے گا۔"
راستبازی اورعدالت کے بارے میں قصور وارتھ ہرائے گا۔"

ن: " بیجیم سے اور بھی بہت کی ہا تیں کہنا ہے ، گراب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے ، کین جب وہ یعنی ہے ان کی برداشت نہیں کر سکتے ، کین جب وہ یعنی ہے ان کی اروح آئے گا تو تم کو تمام ہے ان کی راہ دکھائے گا ، اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کے گالیکن جو پچھ سے گا وہ تم ہیں آئندہ کی خبریں دے گا ، وہ میر اجلال ظاہر کرے گا۔ " (یوجنا: ۱۲، ۱۲، ۱۲) میں است کے گا اور تم ہیں آئندہ کی خبریں دے گا ، وہ میر اجلال ظاہر کرے گا۔ "

و:... میں نے بیہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کرتم ہے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدی جے باپ میرے نام ہے بیٹ مددگار یعنی روح القدی جے باپ میرے نام ہے بیٹ میں میں سب باتیں سکھائے گا اور جو پھی س نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یا دولائے گا۔'' کا۔'' کا۔''

ہ:۔۔'' لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف ہے بھیجوں گا، لینی سپائی کا روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے ، تو وہ میری گواہی دےگا۔''

بائبل کے ان فقرات میں جس'' مددگار''اور'' سچائی کی روح'' کے آنے کی خوشخری دی گئی ہے اس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے، کو یاعیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک عظیم الشان رسول کے مبعوث کئے جانے کا اعلان کررہے ہیں جو خاتم النہ بین ہوگا،اور'' ابدتک تمہارے ساتھ درہے گا۔''

لیکن حفزت خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم تشریف لائے تو آپ نے گزشته انبیاء کی طرح اپنے بعد کسی نبی کے آنے کی خوشخبر کی نبیس دی ، بلکہ صاف اعلان فر مایا که آپ صلی الله علیه وسلم آخری نبی ہیں ، آپ سلی الله علیه وسلم کے بعد کوئی نبیس ہوگا:

"أَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأَمْمِ."

(ابن ماجہ ص: ۲۹۷)

ترجمه:... اور بین آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ '

اورخطبه حجة الوداع كے عظیم الشان مجمع میں اعلان فر مایا:

"أَيُّهَا النَّاسُ! أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةً بَعْدَكُمْ."

(جمع الزوائد ج:۸ ص:۲۶۳ مطع دارالکتاب بیروت) ترجمه:...'' اے لوگو! بے شک میرے بعد کوئی نی نبیس اور تمہارے بعد کوئی امت نبیس۔'' نیز آپ صلی الله علیه وسلم نے اُمت کواس سے بھی آگاہ فرمایا کہ آپ صلی الله علیه وسلم کے بعد جو تحض نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے:

"وَإِنَّهُ سَيَكُونَ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلَّهُمْ يَزُعَمُ اَنَّهُ نَبِى اللهِ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّبُنَ لَا أَنِّ بَعْدِى."

(رواوالبوواؤووالر مَن مَكُوَّة ص:٢٥٠٣)

ترجمہ:... میری امت میں تمیں جھوٹے ہوں گے ان میں سے ہرایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نبیس۔''

پس دیگر ندا ہب اگرانقطاع وتی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کا دعویٰ اپنے پیٹیوا وَں کی تعلیم کےخلاف ہے، اوراہل اسلام اگریہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور وحی نبوت کا در وازہ بند ہے تو ان کا دعویٰ قرآن اورارشادات نبویہ کی روشن میں بالکل سیح اور بجاہے۔

دوم:... بیرکه آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے قبل جس قند را نبیائے کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے ان میں ہے کسی نبی کی اصل کتاب اوران کی سیح تعلیم وُنیامیں موجود نبیس رہی ، بلکہ دستبروز مانہ کی نذرہوگئی۔

لیکن حضرت محدرسول الندسلی الندعلیه وسلم پرنازل شده کتاب کا ایک ایک شوشداور آپ سلی الندعلیه وسلم کی تعلیمات کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، اس کتاب اوراس تعلیم پرایک لیح بھی ایسانہیں گزرا کہ وہ ؤنیا سے مفقود ہوگئی ہو،قر آن کریم میں ارشاد ہے: "إِنَّا نَحُنُ نَوَّ لِنَا اللَّهِ شُحَرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونُ نَهُ" (العجو: ۹)

ترجمہ:... بے شک ہم نے ہی اس تھیجت تا ہے کو تازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں گے۔'' اور زمانہ قر آن کریم کے اس اعلان کی صدافت پر گواہ ہے کہ آج تک قر آن کریم ہرتغیر سے پاک ہے اور اسلام کے کٹر سے کٹر دشمن بھی اس حقیقت کا اعتراف کرنے پرمجبور ہیں اور اِن شاء اللہ رہتی ؤنیا تک اس کی تعلیم دائم وقائم رہے گی۔

پس جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے علاوہ کسی نبی کی اصل آسانی تعلیم باقی نبیس رہی تو ان مذاہب کے پرستاروں کا انقطاع وجی کا دعویٰ بھی حرف غلط تھہرتا ہے، اور جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی کتاب اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات جوں کی تو سخفوظ ہیں تو اال اسلام کا بیدعویٰ بالکل بجااور درست ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد انسانیت کسی نئی نبوت اور وجی نبوت کی مختاج نہیں۔

سوم:...یک آنخضرت سلی الله علیه وسلم سے پہلے انبیائے کرام علیم انسلام مخصوص قوم و خاص وقت اور خاص علاقے اور خطے
کے لئے مبعوث کئے جاتے تھے، لیکن الله تعالیٰ نے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کو خاتم النبیین کی حیثیت سے مبعوث فرمایا تو قیامت تک ساری دُنیا آپ کے زیر تگیں آگئی، زمان و مرکان کی وسعتیں سمٹ گئیں، عرب و جم اور اسود واحمر کی تفریق مٹ گئی اور آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کا وامن رحمت تمام ملکوں، تمام خطوں اور تمام قوموں اور تمام زمانوں پر قیامت تک کے لئے محیط ہوگیا، پس آپ صلی الله علیہ وسلم کی بعثت عامہ کے بعد کسی علاقے اور کسی زمانے کے لئے نبی اور نئی '' وہی نبوت مامہ کے بعد کسی علاقے اور کسی زمانے کے لئے نبی اور نئی '' وہی نبوت '' کی ضرورت ہی باتی نبیس رہ گئی ، اور میہ آپ کا ایسا

خصوصی شرف وامتیاز ہے جوآپ کے سواکسی کونصیب نہیں ہوا، چنانچہ علی میں حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"فُضِلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِبُّ، أَعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرُتُ بِالرُّعْبِ، وَأَحِلَّتُ لِى الْخَلَقِ كَاقَةً، وَخُتِمَ بِى لِى الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتُ إِلَى الْخَلَقِ كَاقَةً، وَخُتِمَ بِى لِى الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتُ كَافَةً، وَخُتِمَ بِى النَّيَّةُونَ."

النَّيِثُونَ."

ترجمہ: '' بجھے چھ باتوں میں دیگرانبیائے کرام علیہم السلام پرفضیلت دی گئی ہے، بجھے جامع کلمات عطا کئے گئے، رعب کے ساتھ میری مدو کی گئی ہے، میرے لئے مال نمیمت طلال کردیا گیا، روئے زمین کو میرے لئے مال نمیمت طلال کردیا گیا، روئے زمین کو میرے لئے مسجد اور پاک کرنے والی بنادیا گیا، مجھے ساری مخلوق کی طرف مبحوث کیا گیا اور میرے ذریعہ نبیوں کوختم کردیا گیا۔''

اور سيحين مين حضرت جابرً سے روايت ہے كرآ پ صلى القدعليه وسلم نے فرمايا:

"وَكَانَ النَّبِي يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً." (مَكُلُوة ص:۵۱۲) ترجمه:..." مجھ سے پہلے ہر بی صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔"

اورمىنداحد يمل حضرت ابن عباس رضى الله عندكى روايت سنة آپ صلى الله عذيه وسلم كاارشا وُقل كيا ب: "أعُطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبُلِي، وَلَا أَقُولُهُ فَخُوا، بُعِثْتُ إلى سُكِلِّ أَحْمَرُ وَاسُودَ ..... الذجه."

ترجمہ:..' بیجھے پانچ چیزیں ایسی عطائی ٹنی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نی کوعطانہیں کی گئیں ، اور میں سے
بات بطور فخر کے نہیں کہتا ، مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے خواہ گور ہے ہوں یا کا لے .... الخے''
الغرض آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری انسانیت کی طرف مبعوث ہونا اس حکمت کی بنا پرتھا کہ ساری و نیا آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے بیچ آجائے ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ووسری نبوت اور وتی نبوت کی احتیاج باتی نہ رہے
گی ، قرآن کریم میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے اعلان کرایا گیا ہے:

"قُلُ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيُعًا."
ترجمه:..." آب كهدد يجيّ بين تم سب كي طرف الله تعالى كارسول بول."

ال كى تفسير مين حافظ ابن كثير ككھتے ہيں:

"يـقـول الله تـعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم (قل) يا محمد (يا ايها الناس) وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي (اني رسول الله اليكم جميعا) اي

جميعكم وهذا من شرفه وعظمته صلى الله عليه وسلم انه خاتم النبيين وانه مبعوث الى الناس كافة."

ترجمہ: "الله تعالیٰ اپنے نبی درسول حضرت محرصلی انتدعلیہ وسلم ہے فرماتے ہیں کدا ہے محمہ! آپ کہہ دیجے کہ اے لوگو! یہ خطاب گور ہے، کا لے اور عربی وجمی سب کو ہے، بیس تم سب کی طرف الله تعالیٰ کا رسول ہوں اور یہ بات آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے شرف وعظمت میں ہے ہے کہ آپ خاتم النہ بین ہیں اور آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔"

ہ ہوں جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے بن کسی نبی کی بعثت عام نبیس جو فی تو کو کی قوم اس دعویٰ کی مجاز نبیس کدان کے نبی کے بعد وحی کا درواز ہ بند ہو چکا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ادر رسانت چونک زمان و مکان کی تمام وسعتوں پرمحیط ہے اس لئے

اہل اسلام کا بیعقبیدہ قطعاً برحق ہے کہ آپ خاتم النہین ہیں اور بیر کہ آپ کے بعد نبؤت ووٹی کا درواز ہ بندہے۔

چہارم :... بید کہ ہر نبی کی وجی اور اس کی شریعت بلاشبہ اس کی تو م کی ضرور یات کو مکنفی تھی ، مگر دین کی تکمیل کا اعلان کسی نبی کے زمانے میں نہیں کیا گیا۔ کی حیثیت سے تمام انسانوں کی رمانے میں نہیں کیا گیا۔ کی حیثیت سے تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجی وشریعت سے قیامت تک انسانسیت کی کامل و کمسل رہنمائی اور رشد و ہدایت کا سامان کر دیا گیا تو ججة الوداع کے موقع پر دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا، چنانچ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے:

"اَلْيَوْمَ الْكُمْلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِنسَلامَ دِيْنًا" (المائدة:٣)

ترجہ:...' آج میں نے تمہارے لئے دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تہارے لئے دین اسلام کو (ہمیشہ کے لئے ) پہند کر ایا۔'' حافظ ابن کثیر اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں :

"هذه اكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث اكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون الني دين غيره ولا الى نبى غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه الى الإنس والجن."

(تقيرابن كثر ج:٢ ص:١٢)

ترجمہ: " یاس امت پر اللہ تعالیٰ کاسب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ان کا دین کامل کردیا، پس وہ اس دین کے سواکسی اور دین کے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی اور نبی کے مختاج نہیں ، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے آنخضر مصلی اللہ علیہ وسلم کو جن وانس کی طرف مبعوث فرمایا۔''

پس جب پہلے کسی نبی کے زمانے میں پھیل دین کا اعلان نہیں ہوا تو دیگر مذا ہب کے پیروکیے کہدیجتے ہیں کہ ان کے نبی کے

بعد نبوّت کا درواز ہ بند ہےاور جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ذریعہ دین کی تنکیل ہو چکی اور حق تعالیٰ شانہ کی نعمت اس است پرتمام ہو چکی تواہل اسلام آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد کسی نئی نبوّت اور دحی نبوّت کے دست نگر کیوں ہوں۔

اس آبت کر بہد سے مید بھی معلوم ہوا کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النہ بین ہونا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وقی نبوت کا درواز و بند ہوجانا اس امت کے تی بیس کمال نعت ہے جس کوئی تعالی شانہ بطور اختان کے ذکر قربار ہے ہیں، جولوگ اس کو انتظاع رحمت ہے تجبیر کرتے ہیں بیدان کی ناحق شناس ہے ، اس نعت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ہی معوث کیا جاتا تو اس پر ایمان ندلا نے والے لوگ کا فرتھ ہرتے ، اور اس میں آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہوتی کہ ایک شخص آپ مسلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ندلا نے والے لوگ کا فرتھ ہرتے ، اور اس میں آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مسلی اللہ علیہ وسلم کو ما نا بھی کفر ہے بچانے کے لئے کافی نہیں ہوا، پس جب آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات کو ما نا بھی کفر ہے بچانے کے لئے کافی نہیں ہوا، پس جب آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لئے حاور ساری انسانی اور رشد و ہدا ہے کی تنہا کفیل ہے تو لازم تھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی میں ، برت کا جاری میں نبوت کا جاری میں نبوت کا جاری میں ، بلکہ نبوت کا بند ہونا رحمت ہے ، کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا جاری ہونا آپ کی تنقیص اور اُمت کی تکفیر کو مسلم میں ، برز اندام احمد قادیانی لکھتے ہیں :

'' خدائے تعالیٰ ایسی ذلت اور رسوائی اس امت کے لئے اور ایسی ہتک اور کسرشان اپنے نبی مقبول خاتم الانبیاء کے لئے ہرگز روانبیس رکھے گا کہ ایک رسول کو بھیج کرجس کے آنے کے ساتھ جبرائیل کا آنا ضروری امر ہے، اسلام کا تختہ ہی الث دیوے، حالانکہ وہ وعدہ کرچکا ہے کہ بعد آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول میں جیجا جائے گا۔''

ندکورہ بالا جاروجوہ سے داختے ہوا ہوگا کہ سائل کامسلمانوں کے عقید اُختم نبؤت اور اِنقطاع وٹی کو ہندوؤں ، یہود یوں اور عیسائیوں کے غلط دعوؤں کی صف میں شار کرنا ایک ایساظلم ہے جس کی تو قع کسی صاحب بصیرت عاقل ومنصف سے نہیں کی جانی جا ہے ۔

رہاجناب سائل کا بیہ کہنا کہ جب مسلمانوں کے علاوہ باتی تو میں بھی انقطاع وتی کا دعویٰ کرتی ہیں تو '' سے دیو کیے ہوگی؟'' بیسوال درحقیقت اس دعوے پر بنی ہے کہ سے اور جموٹے فد بہب کی شناخت کا بس ایک ہی معیار ہے اور وہ یہ کہ جو فد بہب'' وتی نبوت'' کے جاری ہونے کا دعویٰ کرے وہ سچاہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ جموٹا ہے، کیا ہیں جناب سائل سے بااوب فد بہب'' وتی نبوت' کے جاری ہونے کا دعویٰ کرے وہ سچاہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ جموٹا ہے، کیا ہیں جناب سائل سے بااوب دریافت کرسکتا ہوں کہ ان کا بیٹو وہ تر اشیدہ معیار قرآن کریم کی کس آیت ہیں، یا آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم کے کس ارشاد میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو فد بہب' وتی نبوت' کے جاری ہونے کا قائل ہووہ سچاہے اور جو قائل نہ بووہ جموٹا ہے؟ کیا غد بہب کی حقانیت خود تر اشیدہ اور من گھڑت معیاروں سے جانجی جاسکتی ہے؟

اب اگراس معیار کوایک لحدے کئے سی فرض کرلیا جائے تواس کی روہے بابی ، بہائی اور دیگر جھوٹے مدعیان نبوت کا قد ہب

ہے اقرار پاتا ہے، کیونکہ بیسب لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ' وی نبوت' کے جاری ہونے کے قائل تھے، کیا جناب سائل اللہ علیہ کذاب سے لے کر بہاء اللہ ایرانی تک کے تمام خداہب کو بھا تلام کر نے کے لئے تیار ہوں گے؟ بھے توقع ہے کہ جناب سائل خود بھی اس بو جھ کے اٹھانے پر آبادہ نہیں ہوں گے، اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ ان کا پیش کر دہ معیار خود ان کی نظر میں بھی غلط ہے کہ جو فد جہ وی نبوت کے جاری ہونے کا قائل ہووہ بھا ہے اور جو قائل شہو وہ جھوٹا ہے۔ کی فد جب کی حقائی نے معیار اس کی پیش کر دہ تعلیمات ہیں اور یہ بات میں اور پر کا ہول کہ اسلام کے سواکوئی فد جب ایسانہیں جو اپنے بائی فد جب کی صحیح تعلیم پیش کر دہ تعلیمات ہیں اور یہ بات میں اور پر کوش کر چکا ہول کہ اسلام کے سواکوئی فد جب ایسانہیں جو اپنے بائی فد جب کی صحیح تعلیم پیش کرنے کی جرائت کر سکے، کوئی فد جب ایسانہیں جو اپنی فد بھی تعلیمات کو خصوص قوم اور خصوص خطہ کے دائر ہے سے نکال کر انسانہ یہ کی عام گئیر ہراور کی کی ہر شعبہ ذندگی میں رہنمائی کے فرائض انجام دے سکے، کوئی فد جب ایسانہیں جس کے اصول وفر و معاقل سلیم کے تراز و پر پورے انہ میں اور وی نے جب ایسانہیں جس نے طار تی پوند کاری کے بغیر انسانی مشکلات کا صلی ہوئی کیا ہو، اسلام اپنا اختیار کی اوصاف و خصائی کی بنا پوفطری و بن ہے، جب کا کار آئین ہو میا گئی تا اللہ کے قائل کو سے فد جب کی شاخت کے کار آئین ہو میا جو تا تھی قطر کا انگام کیا ہو کہا تھوں کی جانب سائل کو سے فد جب کی شاخت کے کار آئین ہیں ہو سکتے ؟

ظاہر ہے کہ اس طرح جس فقد رفرقہ بندیاں وجود جس آئیں، ان کے لئے نہ اسلام مور والزام ہے اور نہ وہ حضرات جوسلف صالحین، صحابہ و تابعین کے فقش فقدم پرگامزن ہیں۔ فرقہ بندیوں کا اہل جن کو الزام ویناعقل و دائش کے خلاف بدترین ظلم ہے اور اس کی مثال ایس ہوگی کہ کسی شریف کے گرچور نقب زئی کرے، مقد صدالت جس جائے، تو جج صاحب بجائے چور کو طزم مخہرانے کے، و دنوں فریقوں کو' مجرم' مخہرا کرجیل بھیج وے، ظاہر ہے کہ اس کو انصاف نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ای طرح جب مختلف فتم کے نقب زئوں نے اسلامی نظریات میں نقب لگا کر فرقہ بندیوں کوجم و یا، تو عقل و انصاف کا نقاضا یہ ہے کہ ان چوروں کی نشا ندہی کی جائے اور ان کی خوری و سیدز دری کا الزام النا اہل جن کو بھی ویا جائے۔ اور اگر سائل کا خیال ہے کہ امت کے ان فرقوں میں سے کوئی فرقہ بھی جق پر قائم نہیں، تو یہ خیال غلط اور نصوص شرعیہ کے خلاف ہے، آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے:

"لَا يَسْوَالُ مِسْ أُمَّتِى أُمَّةٌ قَـائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ لَا يَضُوَّهُمْ مِّنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْمُرِ اللهِ لَا يَضُوَّهُمْ مَّنُ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِى أَمُرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَالِكَ."

( صحح بخارى وسلم مِثْنُوة ص:٥٨٣)

ترجمہ:... میری امت میں ایک جماعت اللہ تعالیٰ کے علم پر جمیشہ قائم رہے گی، ان کو نقصان نہیں دے گا وہ فخص جوان کی مدد چھوڑ دے اور نہ وہ جوان کی مخالفت کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا علم آ جائے گا درانحالیکہ وہ ای پر جول گے۔''

ایک اور صدیث میں ہے:

"لَا تَنْوَالُ طَائِفَةٌ مِّنُ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَيَنْزِلُ عِينَسَى ابْنُ مَرْيَسَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ آمِيُرُهُمْ: تَعَالُ صَلِّ لَنَا، فَيَقُولَ: لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى عِينَسَى ابْنُ مَرْيَسَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ آمِيرُهُمْ: تَعَالُ صَلِّ لَنَا، فَيَقُولَ: لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى عِينَسَى ابْنُ مَرْيَسَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ آمِيرُهُمْ: تَعَالُ صَلِّ لَنَا، فَيَقُولَ: لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى عَلَى مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ ا

ترجمہ: "میری امت کا ایک گروہ حق پراڑتا رہے گا اور وہ غالب رہیں گے قیامت تک، پس عیسیٰ علیہ السلام تازل ہوں گے اور ان کا امیر آپ ہے کہ گا کہ: آ یئے نماز پڑھا ہے، وہ فرمائیں گے: نہیں! بلکہ سمہی پڑھا کہ، ہے۔ اس امت کا اعزازے۔"
سمہی پڑھا کی، بیشکتم میں سے بعض بعض پرامیر ہیں، بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کا اعزازے۔"

خاتم النبتين اورحضرت عيسلى عليه السلام

سوال:... فاتم النبتين كي معنى بين؟ آخرى نبي يعنى آپ صلى الله عليه وسلم كے بعد كى كو نبوت نبيس عطاكى جائے گى۔ مولا ناصاحب! اگر فاتم النبتين كے يه معنى بين كه آپ صلى الله عليه وسلم كے بعد كوئى نبي نبيس موكا تو حضرت عائشة كول كى وضاحت كرويں - حضرت عائشة فر ماتى بين: "اے لوگو! ية كبوكه آپ صلى الله عليه وسلم خاتم النبتين تھے، مگرية نه كبوكه آپ صلى الله عليه وسلم ك بعد كوئى نبى نه موگا۔ "(حضرت عائشة جمح البحار) -

جواب: ... ای جملہ مجمع البحار میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ ضی اللہ عنہانے بیار شاد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آور ی کے چیش نظر فرمایا ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملی تھی، اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا منشابیہ ہے کہ کوئی بدوین خاتم النہ بین کے لفظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ندآنے پراستد لال ندکر ہے، جیسا کہ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ آیت خاتم النہ بین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آیت خاتم النہ بین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیار شاوم رزا قادیانی کی تردید و ککؤیر ہے کے لئے ہے۔

سوال:...مبدى اس وُنياميس كب تشريف لائيس كي؟ اوركيامبدى اورعيسي ايك بي وجود بين؟

<sup>(</sup>١) عن عائشة رضى الله عنها: قولوا إنه خاتم الأنبياء ولا تقولوا: لا نبي بعده، وهذا ناظر الى نزول عيسلي. (مجمع بحار النوار مع التكملة ج:٥ ص:٣٢٣، طبع دائرة المعارف العثمانيه دكن، هند).

<sup>(</sup>۴) ازالهاویام حصدووم ص: ۱۳۳ مطبع ریاض بهندامرتسر\_

جواب:..حضرت مہدی رضوان الله علیہ، آخری زیانے میں قرب قیامت میں ظاہر ہول گے، ان کے ظہور کے تقریباً سات سال بعد دجال نظے گا اوراس کو آل کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے۔ ای سے یہ جسی معلوم ہو گیا کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوالگ الگ فخصیتیں ہیں۔ مرزا قادیانی نے خود غرضی کے لئے عیسیٰ اور مہدی کوایک ہی وجود فرض کرلیا، طالا تکہ تمام اہل حق اس پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان دونوں الگ الگ فخصیتیں ہیں۔ شخصیتیں ہیں۔

#### نبوت تشريعي اورغيرتشريعي ميس فرق

سوال:...إمام عبدالوہاب شعرائی فرماتے ہیں: "مطلق نبوت نہیں اُ ثما کی مجھن تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے۔ جس کی تائید عدیث میں حفظ القرآن ....الخ ہے بھی ہوتی ہے (جس کے معنی میہ ہیں کہ جس نے قرآن حفظ کرلیا، اس کے دونوں پہلوؤں سے نبوت بلاشیدداخل ہوگئی) اور آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک" لَا نبسی بعدی و لَا رسول" ہم مراد صرف یہ ہے کہ:
میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جوشر بعت لے کرآئے ہی الدین ابن عرفی فرماتے ہیں: "جونبوت رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے آئے مسئق علع ہوئی ہے، وہ صرف غیر تشریعی نبوت ہے نہ کہ مقام نبوت ۔" اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پرمبر بان ہے اس لئے اس نے ان کی خاطر تشریعی نبوت باقی رکھی ۔ فہ کورہ بالا دو اقوال واضح فرمادیں ۔ تشریعی اور غیرتشریعی بھی واضح فرمادیں، کیا اس کو اپنے لئے دلیل بناسکتے ہیں؟

جواب: ... بین اور علیهم السلام کوجومنصب علی این اور حفرات انبیائے کرام علیهم السلام کوجومنصب عطا کیاجاتا ہے اے'' نبوت تشریعی'' کہتے ہیں، بیان کی اپنی اِصطلاح ہے۔ چونکہ انبیائے کرام کی نبوت ان کے زویک تشریع کے بغیر نبیس ہوتی، اس کئے ولایت والی نبوت واقعنا نبوت ہی نبیس ۔ علامہ شعرائی اور شیخ این عربی انبیائے کرام والی نبوت (جوان کی اِصطلاح میں نبوت تشریعی کہلاتی ہے) کوئتم مانتے ہیں اور ولایت کو جاری۔ اور یہی عقیدہ اہلِ سنت والجماعت کا ہے، فرق صرف اِصطلاح کا ہے۔ واللہ اللہ علم!

<sup>(</sup>١) ابوداؤد، كتاب المهدى ج:٢ ص:٢٣٢ طبع ايج ايم سعيد.

<sup>(</sup>٣) ازالها وبام حصد دوم ص: ١٦١٧، اييناً خطبه إلباميه ص: ١٦، رُوحاني خزائن ج: ١٦ ص: ٢١ م

<sup>(</sup>٣) اعلم أن المشهور بين كافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدِّين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولى على الممالك الإسلامية من اشراط الساعة الثابتة في الصحيح على اثره، وان عيسنى عليه السلام ينزل بعده ...الخ. (تحفة الأحوذي ج: ٢ ص:٣٨٣، باب ما جاء في المهدى، فتح البارى ج: ١ ص:٣٥٨، طبع لَاهور).

# کیا پاکستانی آئین کے مطابق کسی کو صلح یا مجدد ماننا کفرہے؟

سوال:...آپ کے اور میرے علم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مبدی علیہ السلام وُنیا میں تشریف لا تیں ا کے اکین پاکستانی آئین کے مطابق ، جو بھٹو دور میں بناتھا ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مصلح ، کوئی مجد و یا کوئی نبی نبیس آسکتا۔ اگر کوئی شخص اس بات پریفتین رکھتا ہے تو وہ غیر مسلم ہے۔ اس لحاظ ہے تو میں اور آپ بھی غیر مسلم ہوئے ، کیونکہ آپ نے بعض سوالات کے جوابات میں کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی تشریف لائیں گے ، براہ مہر بانی اس مسئلے پر دوشنی ڈالیس۔

جواب:... جناب نے آئین پاکستان کی جس دفعہ کا حوالہ دیا ہے، اس کے سجھنے میں آپ کو غلط بھی ہوئی ہے، اور آپ نے اس کوفتل بھی غلط کیا ہے۔ آئین کی دفعہ ۲۶۰ (۳) کا پورامتن ہیہے:

'' جوفض محرصلی الله علیہ وسلم (جوآخری نبی بیں) کے خاتم النبتین ہونے پرقطعی اور غیرمشر وط طور پر
ایمان نبیں رکھنا یا جوفض محرصلی الله علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی تشم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا
جوفض کسی ایسے مدگی کو نبی یا دِبی مصلح تشلیم کرتا ہے وہ آئین یا قانون کی اغراض کے لئے مسلمان نبیں ہے۔''
اَ تَمَیٰ کی اس دفعہ میں ایک ایسے ففص کو غیرمسلم کہا گیا ہے جوآنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہونے کا قائل
ہو، یا آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد نبوت کے حصول کا مدگی ہویا ایسے مدگی نبوت کو اپنادیٹی چیشواتسلیم کرتا ہو۔

حضرت مہدی رضی اللہ عنہ نی نہیں ہوں گے، نہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور نہ کوئی ان کو نبی مانتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلاشبہ نبی ہیں، مگران کو نبوت آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں لی بلکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے چیسوسال پہلے لی چی ہے۔ مسلمان ان کی تشریف آوری کے بعد ان کی نبوت پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ مسلمانوں کا ان کی نبوت پر پہلے سے ایمان ہے، جس مسلمان ان کی تشریف آوری کے بعد ان کی نبوت پر ایمان نہیں کا تیس کے بلکہ مسلمانوں کا ان کی نبوت پر پہلے سے ایمان ہے، جس طرح حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موی اور دیگر انبیا ئے کرام کی نبوت پر ایمان ہے، کیونکہ وہ مدگی نبوت نہیں ہوں گے، نہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ مدگی نبوت نہیں ہوں گے، نہ حضرت عہدی علیہ السلام پر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی نبوت آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ہے نہ کہ بعد کی ، اور نہ ان مسلمانوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جوان حضرات کی تشریف آوری کے قائل ہیں۔

اس دفعہ کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جنھوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاصل ہونے والی نبوت کا دعویٰ کیا۔ "آیا النّاسُ اِنّی رَسُولُ اللهِ اِلَیْکُمُ جَمِیْعًا" (الاعراف:١٥٨) کا نعره لگایا،اورلوگوں کواس نی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی،

(بر ما شرائه المرائد الله وأمرنا بالمون على شرع يخصه يخالف شرع رسوله الذى أرسل اليه وأمرنا باتباعه أبدًا. القسم الثانى من النبوة البشرية وهو خاص بمن كان قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهم الذين يكونون كالتلامذة بين يدى الملك في حق نفوسهم بتعبدهم بها فيحل لهم ما شاء ويحرم عليهم ما شاء ولا فينزل عليهم الباع الرسل. (اليواقيت والجواهر ج: ٢ ص: ٢٥ طبع عباس بن عبدالسلام بن شقرون، مصر). أيضًا اليواقيت والجواهر ج: ٢ ص: ٢٥ طبع عباس بن عبدالسلام بن شقرون، مصر). أيضًا اليواقيت والجواهر ج: ٢ ص: ١٣ صنا ١٨ المبحث السادس والأربعون في بيان وحي الأولياء الإلهامي والفرق بينه وبين وحي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير ذلك. تفصل ك كويكس: اضاب قادياتيت ع: ٢ ص: ١٣٣، اليماً يوادرالوادر ص: ٥٢٥ تا ٢٥٠٥.

نیز اس کا طلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جنموں نے ایسےلوگوں کواپنادینی مصلح اور پیشوانسلیم کیااوران کی جماعت میں داخل ہوئے۔ اُمیدہے میختھری وضاحت آپ کی غلط بھی رفع کرنے کے لئے کافی ہوگی۔

### حتم نبوّت کی تحریک کی ابتدا کب ہوئی ؟

سوال: ..ختم نبزت کی تحریک کی ابتدا کب ہوئی؟ آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد جب جسوٹے مدعمیان نبوت نے وعویٰ کیا تھایاکس اور دور میں؟

جواب: .. فتم نبوت كي تحريك المخضرت صلى الله عليه وسلم كارشاد: "أنَّا خَالَتُهُم النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعُدِيْ " عاد ألّ حضرت صدیق اکبررضی الله عنه نے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کر کے اس تحریک کو پروان چڑ ھایا۔

#### حضرت عیسی علیه السلام کس عمر میں نازل ہوں گے؟

سوال:...ېم سبمسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ؤنیا ہیں دوبارہ تشریف لائمیں گے۔ حدیث کی روشی میں بیان کریں کہ وہ دوبارہ اس وُنیا میں پیدا ہوں کے یا پھراس عمر میں تشریف لائیں کے جس عمر میں آپ کوآسان پراللہ تعالیٰ نے اُٹھالیا۔ میں ایک مرتبہ پھرآپ ہے گزارش کروں گا کہ جواب ضرور دیں ، اس طرح ہوسکتا ہے کہ آپ کی اس کاوش ہے چند قادیانی اپناعقیدہ دُرست کرلیں ، بیا بیک مشم کا جہاد ہے ، آپ کی تحریر ہمارے لئے سند کا درجہ رکھتی ہے۔

جواب: ... جعزت عليه السلام جس عمر ميس آسان برأ شائے گئے ، اس عمر ميس نازل جوں كے ، ان كا آسان برقيام ان كى صحت اورعمر پراثر اندازنیں،جس طرح اہلِ جنت، جنت ہیں سداجوان رہیں گےاور وہاں کی آب وہواان کی صحت اورعمر کومتأثر نہیں

#### حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں اس وقت قیام فرما ہیں، وہاں زمین کے نہیں آسان کے قوانین جاری ہیں، قر آ نِ کریم میں

(١) عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... وانه سيكون في أمّتي كذّابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي الله وأنا محاتم النبيّين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمّتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه أبو داؤد والترمذي. (مشكواة ص:٣١٣، ٣٦٥، كتاب الفتن، الفصل الثاني).

(٢) مرقباة المفاتيح ج: ٥ ص: ٢٣، البداية والنهاية ج: ٢ ص: ١ ٣١ تا ٢ ٣١، فصل في تصدى الصديق لقتبال أهبل المردّة ومانعي الـزكواة، طبع دارالفكر بيروت. ثم سار خالد إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكذَّاب في أواخر العام والتقي الجمعان ودام الحصار أيامًا ثم قتل الكذاب لعنه الله قتله وحشى قاتل حمزة، واتشهد فيها خلق من الصحابة. (تاريخ الخلفاء ص:٥٨ طبع قديمي).

(٣) عن أبني هرينرة قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة يتعم ولا يبأس ولا يبلي ثيابه ولا يفني شبابه. رواه مسلم. وعن أبي مسعيد وأبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينادي منادٍ ان لكم ان تصحّوا فلا تسقموا أبـذًا وان لكم ان تمحيوا فبلا تموتوا أبدًا وان لكم ان تشبّوا فلا تهرموا أبدًا وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا أبدًا. رواه مسلم. (مشكّوة ٢٩٧)، باب صفة الجنّة وأهلها، الفصل الأوّل). فرمایا گیاہے کہ '' تیرے آ بُ ایک ان تمہاری گنتی کے حساب سے ایک بزار برس کے برابر ہے۔''

اس قانونِ آسانی کے مطابق ابھی منترت میسیٰ علیدالسلام کو بیہاں سے گئے ہوئے دودن بھی نہیں گزرے۔ آپ نمور فر ماسکتے ہیں کہ صرف دودن کے انسان کی صحت وعمر میں کیا کوئی نمایاں تبدیلی زُونما ہوجاتی ہے؟

مشکل میہ ہے کہ ہم معاملات البیہ و بھی اپنی محقل وقہم اور مشاہد و تجربہ کے ترازومیں تولنا جاہیے ہیں ، ورندا یک مؤمن کے لئے فرمود 6 خدااور رسول سے بڑھ کریفتین وائیان کی کون می بات ہوسکتی ہے...؟

حضرت غیسی علیدالسلام کے دوبارہ بیدا ہونے کا سوال تو جب بیدا ہوتا کہ وہ مرچکے ہوتے ، زندہ تو دوبارہ پیدائییں ہوا کرتا ، اور پھر کسی مرے ہوئے تخص کا کسی اور قالب میں دوبارہ جنم لیٹا تو'' آوا گون' ہے جس کے ہندوقائل ہیں۔ کسی مدعی اسلام کا بیدویوی ہی غلط ہے کہ حضرت عیسی علیدالسلام کی زوجا نیت نے اس کے قالب میں دوبارہ جنم لیا ہے۔

### حضرت عیسی علیه السلام بحثیث نبی کے تشریف لائیں گے یا بحثیت اُمتی کے؟

سوال: ... حضور صلی الله علیه دسلم که دور میں حضرت عیسیٰ علیه السلام تشریف لا تعیں مے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیه السلام بحیثیت نبی تشریف لا تعیں سے یا حضور صلی الله علیه دسلم کے اُمتی ہونے کی حیثیت سے؟ اگر آپ بحیثیت نبی تشریف لا تعیں سے تو حضور صلی الله علیہ دسلم خاتم النبتین کیسے ہوئے؟

جواب: ... حفرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لا تمیں گے تو بدستور نبی ہوں گے الیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے ان کی شریعت منسوخ ہوگئی اور ان کی نبوت کا دورختم ہوگیا۔ اس لئے جب وہ تشریف لا تمیں گے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی چیروی کریں گے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمتی کی حیثیت ہے آئیں گے۔ ان کی تشریف آوری ختم نبوت کے خلاف نبیس ، کیونکہ نبی آخرالز مان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیں ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

### حضرت عیسی علیه السلام دوباره کس حیثیت سے تشریف لا کیں گے؟

سوال:... حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو نبی ہوں کے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمتی؟ اور کس شریعت برعمل کریں گے؟

جواب:...حضرت عیسی علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو بدستور نبی ہوں گے، مگر چونکہ ان کا دورختم ہو چکاءاس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پرعمل کریں گے،اس لئے اُمت مجمد سیمیں شار ہوں گے۔الغرض

<sup>(</sup>١) "وَإِنَّ يَوُمَّا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُّونَ" (الحج: ٣٤).

 <sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألّا أن عيسى ابن مويم ليس بيني وبينه نبي ولا
 رسول، إلّا أنه خليفتي في أُمِّتي من بعدي". (مجمع الزوائد ج: ٨ ص: ٢٦٨، باب ذكر المسيح عيسلي بن مويم ... إلخ).

وہ نبی ہونے کے باوجودآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمتی بھی ہوں گے۔ <sup>(1)</sup>

### کیا حضرت عیسی علیہ السلام کے رفع جسمانی کے متعلق قر آن خاموش ہے؟

سوال:...زید بیداعتقادر کھے اور بیان کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسان پر اُٹھائے جانے یا وفات ویئے جانے کے بارے میں قرآن پاک خاموش ہے، جیسا کہ زید کی میرعبارت ہے: " قرآن نداس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ ان کوجسم وڑوح کے ساتھ کر وُز مین ہے اُٹھا کرآ سان پرکہیں لے گیااور نہ یمی صاف کہتا ہے کہ انہوں نے زمین پرطبعی موت پائی اور صرف ان کی ژوح اُ ثَمَا كَى گئى ،اس لئے قر آن كى بنياد پر نه توان ميں ہے كسى ايك پېلو كى قطعى نفى كى جاسكتى ہے اور نه إ ثبات \_''

توزيد جوبيه بيان كرتام، آياس بيان كى بناپرمسلمان كهلائ كافر؟ وضاحت فرمائيس.

جواب:...جوعبارت سوال میں نقل کی گئی ہے، بیمودودی صاحب کی ' تغنیم القرآن' کی ہے،' بعد کے ایریشنوں میں اس کی اصلاح کردی گئی ہے۔اس لئے اس پر کفر کا فتو کی نہیں دیا جا سکتا ،البتہ ممراہ کن تلطی قرار دیا جا سکتا ہے۔

قرآن كريم من حصرت عيسى عليه السلام كرفع جسماني كي تصريح" بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِنَّهِ" (الساء:١٥٨) اور" إنِّي مُتَوَقِيْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَى " ( آل مران: ٥٥) مين موجود ب\_ چنانچيتمام أنمريفسيراس پرشفق بين كدان آيات مين حضرت عيسى عليه السلام كر فع جسمانی کوذکر فرمایا ہےاور رفع جسمانی پراحادیث متواتر وموجود ہیں۔ گتر آن کریم کی آیات کواَ حادیث متواتر واوراُ مت کے اجماعی عقیدے کی روشنی میں و یکھا جائے تو یہ آیات رفع جسمانی میں قطعی دلالت کرتی ہیں اور بیکبنا غلط ہے کہ قر آ اِن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام كرفع جسماني كي تصريح نبيس كرتا\_

### حضرت عيسى عليه السلام كوكس طرح بهجانا جائے گا؟

سوال:...اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پرجسم کے ساتھ موجود ہیں تو جب وہ اُتریں گے تو لازم ہے کہ ہر مخص ان کو اُ ترتے ہوئے دیکھےلے گا ،اس طرح تو پھرا نکار کی گنجائش ہی نہیں ،اورسب لوگ ان پرایمان لے آئیں گے۔

جواب:... بی ہاں! یہی ہوگا اور قرآن وحدیث نبوی میں یہی خبر دی گئی ہے، قرآنِ کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے

<sup>(</sup>١) "وَإِنْ مِّنْ أَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ"أَى قبل موت عيسني بعد نزوله عند قيام الساعة فيصير الملل واحدة وهي ملة الإسلام الحنيفية .... وقد أقيمت الصلوة فيشير المهدى لعيسى بالتقدم فيمتنع معللًا، بأن هذه الصلوة أقيمت لك فأنت أوُلَى بأن تنكون الإمام في هذا المقام، ويقتدي به ليظهر متابعته لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى هذا المعنى صلى الله عليه وسلم يقوله: "لو كان موسى حيًّا لمَّا وسعه إلَّا اتباعي". (شرح فقه اكبر ص: ٣٦ ا ، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٢) ويكيئ: تغليم القرآن ج: الص: ٣٢٠ \_ اشفاروال الديشن مارج ١٩٨١ م \_

والأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم متواترة. (الاذاعة لشوكاني ص: 22).

<sup>(</sup>٣) "وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ، وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا". (النساء: ١٥٨ - ١٥٩).

"اورنبیں کوئی اہل کتاب میں ہے، محرضرور ایمان لائے گااس پراس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن وہ ہوگاان پر گواہ۔'' اور حدیث شریف میں ہے:

#### حضرت عيسى عليه السلام كامشن كيا بوگا؟

سوال: ... جعزت عینی علیہ السلام کے تشریف لانے کا مقصد کیا ہے اور ان کامشن کیا ہوگا؟ جبکہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا کھمل اور پہندیدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی آ مدعیسائیوں کی اصلاح کے لئے ہوئئی ہے۔ اگر اسلام کے لئے تتلیم کرلیا جائے تو ہمارے آخر الزمان نبی سلی اللہ علیہ وسلی ہوگی ، برائے نوازش اخبار کے ذریعے میرے سوال کا جواب دے کرایسے ذہنوں کو مطمئن سلیم کے درجے میں کی ہوگی ، برائے نوازش اخبار کے ذریعے میرے سوال کا جواب دے کرایسے ذہنوں کو مطمئن سلیم کامشن کیا ہوگا؟

جواب: ... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کامشن آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوری تفصیل ووضاحت ہے۔
ارشاد فرمادیا ہے ، اس سلسلے میں متعدد آجادیث میں پہلے نقل کر چکا ہوں ، یہاں صرف ایک حدیث پاک کا حوالہ دینا کا فی ہے۔
'' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: انبیاء علی تی ہمائی ہیں ، ان کی ماکسی اللہ ہیں مگر ان کا دین ایک ہے ، اور ہی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں ، کیونکہ ان کے اور

(۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى النساس بعيسَى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض سبط كأنّ رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل بين ممصرتين فيكسر الصليب ويقتل المنزير ويضع الجزية ويعطل الملل حتى يهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب وتقع الأمنة في الأرض حتى يهلك الله في زمانه الملل كلّها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميمًا والنمور مع البقر واللذاب مع الشنم ويلعب الصبيان والغلمان بالحيّات لا يضرّ بعضهم بعضا فيمكث ما شاء الله أن يسمكث ثم يتوفّى فيصلّى عليه المسلمون ويدفنونه. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ١١١ طبع دار العلوم كراچي).

میرے درمیان کوئی نی نہیں ہوااوروہ نازل ہونے والے ہیں ،پس جب ان کودیکموتو بہجان لو۔

قامت میانه، رنگ مرخ وسفیدی طاہوا، بلکے زردرنگ کی دو چادریں زیب تن کے تازل ہوں گے۔ سرمبارک ہے گویا قطرے لیک رہے ہیں، گواس کوتری نہ پہنی ہو، پس دہ نازل ہو کرصلیب کوتو ژدیں گے، خزر کوتس کر ہیں گے، جزیہ موقوف کرویں گے اور تنام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، پس اللہ تعالی ان کے زمانے ہیں اسلام کے سواتمام ملتوں کو ہلاک کردیں گے اور اللہ تعالی ان کے زمانے ہیں مینچ دجال کو ہلاک کردیں گے۔ رُوے زمین پرامن وامان کا دور دورہ ہوجائے گا۔ شیر اُونٹوں کے ساتھ ہی ہے گائے بیاں کے زمانے ہیں مینچ دجال کو ہلاک کردیں گے۔ رُوے زمین پرامن وامان کا دور دورہ ہوجائے گا۔ شیر اُونٹوں کے ساتھ ہی ہی گائے بیالوں کے ساتھ اور دو ان کونتھان نددیں گے۔ مینے ساتھ کی بین مربے علیہ السلام زمین میں چالیس برس تھم ہیں گے۔ بی سران کی دوات ہوگی ، سلمان ان کی نماز جنازہ پر حیس گے اور ان کوئت کی دو ن کریں گے۔ انسان میں نوال کوئت کی دول آئے میں دو ان کوئت کی دول آئے میں دول کے ساتھ کی دول آئے میں دول کے دول کوئن کریں گے۔ (منداحمد جن اسلام زمین میں جالیہ کی دول انسان کی نماز جنازہ پر حیس کے اور ان کوئن کریں گے۔ (منداحمد جن اسلام کے میں میں اللفظ کا درج کی اسلام کا درج کا دور کا درج کا درج کا درخ کا درج کا درج

ال ارشادیاک سے ظاہر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل مشن یبود و نصاریٰ کی اصلاح اور یبودیت و نصرانیت کے آثار سے زوے زبین کو پاک کرنا ہے، گرچونکہ بیز مانہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و بعثت کا ہے، اس لئے وہ اُمت مجدیہ کے اُلا انبیاء سلم کی نبوت و بعثت کا ہے، اس لئے وہ اُمت مجدیہ کے اُلا کہ اُلا کہ اللہ علیہ وسلم کے خادم اور خلیفہ کی حیثیت میں تشریف لائیں گے۔

چنانچایک اور صدیث ش ارشاد ب:

'' سن رکھو کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے اور میرے درمیان کوئی نبی اور رسول نبیں ہوا بہن رکھو کہ وہ میرے بعد میری امت میں میرے خلیفہ ہیں بن رکھو کہ وہ د جال کوئل کریں مے بصلیب کوئو ڈویں مے ، جزیبہ بند کر دیں مے باڑ الی اپنے ہتھیا رڈال دے گ ، من رکھو جوفض تم سے ان کو پائے ان سے میر اسلام کے '' (جمج الزوائد ج: من ۲۰۵۰ ، درمنثور ج: من ۲۰۵۰)۔

اس لئے اسلام کی جوخد مت بھی وہ انجام دیں مے اور ان کا آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خاوم کی حیثیت ہے اُمت جمدیہ میں آکر شامل ہونا ہمارے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی سیادت و قیادت اور شرف و منزلت کا شاہ کا رہے ، اس وقت وُنیاد کھے لیے گ کہ واقعی تمام انبیاء کر شند (علیٰ نیونا ویلیم الصلوات والتسلیمات) آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے مطبع ہیں ، جبیما کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے خطبع ہیں ، جبیما کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے مطبع ہیں ، جبیما کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلّات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسَى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبيّ، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوعًا إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان مسمسران كأن رأسه يقطر ولم يصبه بلل فيدق الصليب ويقعل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام فيه لك الله في زمانه المعلل كلّها إلّا الإسلام ويهلك الله في زمانه المعلل كلّها إلّا الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والمنسمار مع المبقر والمدتاب مع المعمر ويلعب الصبيان والمغلمان بالحيّات لا تضرّهم فيمكث أربعين سنة لم يتوفّى فيصلّى عليه المسلمون. (مسند أحمد ج: ٢ ص: ٢٠٥، واللفظ لذ، فعج الباري ج: ٢ ص: ٢٥٤، التصريح ص: ٢٠١). فيصلّى عليه المسلمون. (مسند أحمد ج: ٢ ص: ٢٠٥، واللفظ لذ، فعج الباري ج: ٢ ص: ٢٥٠، الورادة الآمن ادركه منكم خليفتي في أمني من بعدى، الآانه يقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها، الآمن ادركه منكم خليفتي في أمني من بعدى، الآانه يقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها، الآمن ادركه منكم فليقرأ عليه السلام. (درمنفور ج: ٢ ص: ٢٥٠).

'' اللّٰد كي تتم! موىٰ عليه السلام زنده هوتے تو ان كو بھى ميرى اطاعت كے بغير جاره نه ہوتا'' (مشكوٰة شريف ص: ٣٠)\_

## حضرت عيسى عليه السلام آسان برزنده بين

سوال:..جیبا کہ احادیث وقر آن کی روشی میں واضح ہے کہ حضرت عیسٹی علیہ السلام آسان پر زندہ جیں ، اب ہم آپ سے
پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسٹی کون سے آسان پر ہیں اور ان کے انسانی ضروریات کے نقاضے کیسے پورے ہوتے ہوں گے؟ مثلاً:
کھانا چینا ، سونا جا گنا اور اُنس واُلفت اور دیگر اشیائے ضرورت اِنسان کو کیسے ملتی ہوں گی؟ وضاحت کر کے مطمئن کریں۔

جواب:...حفرت میں علیہ السلام کا آ ہانوں پر زندہ اُٹھایا جانا، اور قربِ قیامت میں دوبارہ زمین پر نازل ہونا تو اسلام کا قطعی عقیدہ ہے، جس پر قر آن وسنت کے قطعی دلائل قائم ہیں اور جس پر اُمت کا اِجماع ہے۔ حدیثِ معراج میں ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت میں علیہ السلام ہے وُ وسرے آ سان پر ملاقات ہوئی تھی۔ آ سان پر مادّی غذا اور بول و براز کی ضرورت پیش نہیں آتی جیسا کہ اہل جنت کو ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ (")

# حضرت عيسى عليه السلام كى حيات ونزول قرآن وحديث كى روشنى ميں

میرے دِل میں دو تین سوال آئے ہیں، جن کے جواب چاہتا ہوں، اور یہ جواب قر آن مجید کے ذریعہ دینے جا کیں، اور میں آپ کو یہ بتا وینا چاہتا ہوں کہ میں'' احمدی'' ہوں، اگر آپ نے میرے سوالوں کے جواب سیح دیئے تو ہوسکتا ہے کہ میں آپ کے قریب زیادہ آجا دُل۔

#### سوال!...كيا آپ قرآن مجيد كے ذريعے به بتا سكتے ہيں كەحضرت عيىلى عليه السلام زنده آسان پرموجود ہيں اوراس جہان

(١) عن جابـر عـن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال ..... ولو كان موسلي حيًّا لما وسعه إلّا اتباعي. (مشكوة ص:٣٠).

(٢) وبه صرح الحافظ عمادالدين ابن كثير حيث قال في تفسيره .... انه لعلم للساعة، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وصلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة امامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا، وصرح به في تفسير سورة النساء ايضًا، وذكر الحافظ ابن حجر في كتابه (فتح الباري) تواتر نزول عيسي عليه السلام عن أبي الحسين الآبري، وقال في التلخيص الحبير من كتاب الطلاق، وأما رفع عيسي عليه السلام فاتفق أصحاب الأخبار والتفسير على أنه رفع ببدنه حيًّا ...الخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٥٨ تا ٢٢، تفسير ابن كثير ج:٥ ص: ٥٣٥ طبع رشيديه).

(٣) عن قتادة عن أنس بن مالك .... ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح .... ففتح فلما خلصت اذا يحيل وعيسلي وهما ابنا خالة ... النخ. (مشكواة، باب المعراج ص:٥٢٧).

(٣) ان الطعام انسا جعل قوتًا لمن يعيش في الأرض .... وأما من رفعه الله الى السماء فانه يلطفه بقدرته ويغنيه عن الطعام والشراب كما اغنى الملائكة عنهما فيكون حينتا طعامه التسبيح وشرابه التهليل كما قال صلى الله عليه وسلم: انى أبيت عند ربى يطعمني ويسقيني. (اليواقيت والجواهر، علامه شعراني ج: ٢ ص: ٢١١). أيضًا عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يتفوطون ولا يتفوطون ولا يتمخطون، قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. رواه مسلم. (مشكواة ص: ٢٩٣).

میں فوت نہیں ہوئے؟

سوال ۲:...کیا قرآن مجید میں کہیں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ ؤنیا میں تشریف لا کیں گے؟ اور وہ آکر اِمام مہدی کا دعویٰ کریں گے؟

سوال ۳:... "کُلُ نَفْسِ ذَانِفَةُ الْمَوْتِ" كَالْفَظَى مَنْ كِيا ہے؟ اور كيااس ہے آپ كے دوبار وا نے پركوئى الرنہيں پرنہ؟ جواب ہے دیا ہے اس ارشاد كاتعلق ہے كہ: "اگر آپ نے مير سوالات كے جواب سيح ديئے تو ہوسكتا ہے كہ ش آپ كے قريب آ جاؤں "بي تو محض حق تعالى كى تو نيق وہدايت پر منحصر ہے۔ تا ہم جناب نے جو سوالات كئے ہيں، مين ان كا جواب ہيں كرم ہوں اور بيد فيصلہ كرنا آپ كا اور ديگر قار كمين كا كام ہے كہ ہيں جواب سيح د سے رہا ہوں اور بيد فيصلہ كرنا آپ كا اور ديگر قار كمين كا كام ہے كہ ہيں جواب سيح د سے رہا ہوں يانہيں؟ اگر مير سے جواب ميں كے گھن جواب ہيں کہ گھن جواب ميں گھن ہوتو آپ اس پر گرفت كر سكتے ہيں، وباللہ التو فيق!

اصل سوالات پر بحث کرنے سے پہلے میں اجازت جا ہوں گا کہ ایک اُصولی بات پیش خدمت کروں۔وہ یہ کہ حضرت میں علیہ السلام کی حیات اوران کی دوبارہ تشریف آوری کا مسئلہ آج پہلی بار میرے اور آپ کے سامنے ہیں آیا بلکہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر آج تک بیا مت اسلامیہ کا متواتر اور قطعی عقیدہ چلا آتا ہے، اُمت کا کوئی دور ایسانہیں گزرا جس میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ندر ہا ہو، اور اُمت کے اکا برصحابہ کرام ، تا بعین اور انکہ مجدویی میں سے ایک فرد بھی ایسانہیں جو اس عقیدے کا قائل نہ ہو۔ جس طرح نمازوں کی تعدادِ رکھات قطعی ہے، ای طرح اسلام میں حضرت سے علیہ السلام کی حیات اور آ مد کا عقیدہ بھی قطعی ہے، خود جناب مرزاصاحب کو بھی اس کا اقرار ہے، چنانچہ کھتے ہیں:

'' مسیح ابنِ مریم کے آنے کی پیش کوئی ایک اقل در ہے کی پیش کوئی ہے، جس کوسب نے بالا تفاق قرول کرلیا ہے اور جس قدر محاح میں پیش کوئیاں لکھی گئی ہیں کوئی پیش کوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت میں ہوتی ، توائز کا اقل درجہ اس کو حاصل ہے۔''

(ازالہ او ہام، روحانی خزائن ج: ۳ ص: ۴۰۰) و درمری جگہ تیں :

"اس امرے فرنیا ہیں کہ کو بھی انکار نہیں کہ احادیث ہیں سے موعود کی کھلی کھلی چیش کوئی موجود ہے،

بلکہ قریباً تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث کی زوسے ضرور ایک شخص آنے والا ہے جس کا نام
عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور سے چیش کوئی بخاری اور مسلم اور ترفدی وغیرہ کتب حدیث میں اس کھڑت ہے پائی جاتی
ہے جوایک منعف مزاج کی تسلی کے لئے کافی ہے۔"

" بیخر می موعود کے آنے کی اس قدرزور کے ساتھ ہرایک زمانے میں پھیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے بردھ کرکوئی جہالت نہ ہوگی کہ اس کے تواتر سے انکار کیا جائے۔ میں بچ بچ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کی وہ کتا ہیں جن کی رُوسے می خبر سلسلہ وارشائع ہوتی چلی آئی ہے صدی وار مرتب کر کے اکشی کی جائیں تو ایس کتا ہیں ہزار ہاسے بچھ کم نہ ہوں گی۔ ہاں! یہ بات اس مخص کو تمجھانا مشکل ہے جو اِسلامی کتابوں سے بالکل

(شبادة القرآن ص: ٢٠روحاني خزائن ج:٢ ص: ٢٩٨)

یے جرہے۔''

مرزاصاحب، حعزت عیسی علیہ السلام کے آنے کی احادیث کومتواتر اور اُمت کے اعتقادی عقائد کا مظہر قرار دیتے ہوئے

'' پھرالی احادیث جو تعال اعتقادی یاعملی بیں آ کر اِسلام کے مختلف گروہوں کا ایک شعار منہر گئ تغییں ،ان کوقطعیت اور تواتر کی نسبت کلام کرنا تو در حقیقت جنون اور دیوا گئی کا ایک شعبہ ہے۔''

(شهادة القرآن ص:۵، روحانی خزائن ج:۲ ص:۲۰)

جناب مرزاصاحب کے بیار شادات مزید تشری دوضاحت کے مختاج نہیں، تاہم اس پراتنااضافہ ضرور کروں گاکہ:

ا:...احادیث نبویہ میں (جن کو مرزاصاحب قطعی متوار تشکیم فرماتے ہیں)، کسی گمنام ''مسیح موجود' کے آنے کی پیش کو کی نہیں
کی گئی، بلکہ پوری وضاحت وصراحت کے ساتھ حضرت عینی علیہ السلام کے قرب قیامت میں دوبارہ نازل ہونے کی خبر دی گئی ہے۔
پوری اُمت اسلامیہ کا ایک ایک فرد قرآن کریم اوراحادیث کی روشنی میں صرف ایک ہی شخصیت کو ' عینی علیہ السلام' کے نام سے جانتا
پوری اُمت اسلامی کا تفظ اسلامی فی کشنری میں بھی استعال نہیں ہوا۔
مریم علیہ السلام' کا لفظ اسلامی فی کشنری میں بھی استعال نہیں ہوا۔

۲:... آنخضرت سلی الله علیه وسلم سے لے کرآئ تک اُمت اسلامیہ پس طرح حضرت عیسیٰ علیه السلام کے آنے کاعقیدہ متواتر رہاہے، اور مید دونوں عقید سے ہمیشہ لازم دوطر دم رہے ہیں۔ متواتر رہاہے، اور مید دونوں عقید سے ہمیشہ لازم دوطر دم رہے ہیں۔ سان بی تابول میں میہ بھی تکھا ہے کہ دو آسان پر سان بی تابول میں میہ بھی تکھا ہے کہ دو آسان پر زندہ ہیں اور قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لاکیں گے۔ اس اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انکار مرزا صاحب کے بقول دو این کی دوبارہ تشریف لاکیں حیات کے انکار کا تکاری حروضات کے بعد اب آپ کے سالوں کا ایک شعبہ ہے ' تو ان کی حیات کے انکار کا بھی یقینا کی تھی موگا۔ ان تمہیدی معروضات کے بعد اب آپ کے سوالوں کا جواب پیش خدمت ہے۔

#### ا:...حيات عيسى عليه السلام:

آپ نے دریافت کیا تھا کہ کیا قرآن کریم سے بیٹا بت کیا جاسکتا ہے کہ حضرت بیسی علیہ السلام فوت نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں؟ جواباً گزارش ہے کہ قرآن کریم کی متعدد آبوں سے بیعقیدہ ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی گرفت سے بچا کرآسان پر زندہ اُٹھالیا۔

بہلی آیت:..بسورۃ النساء آیت: ۱۵۸، ۱۵۸ میں یہود کا یہ دعویٰ نقل کیا ہے کہ: '' ہم نے سے بن مریم رسول اللہ کولل کر دیا۔''
اللہ تعالیٰ ان کے اس ملعون دعویٰ کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: '' انہوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کولل کیا ، نہ انہیں سولی دی ، بلکہ
النہ تعالیٰ ان کواشتہا ہ ہوا۔...۔اور انہوں نے آپ کو یقنینا قتل نہیں کیا ، بلکہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواپی طرف اُٹھالیا اور اللہ تعالیٰ زبر دست ہے

برى حكمت والام\_، (١)

يهان جناب كوچند چيزون كي طرف توجه دلاتا مون:

ا:...یہود کے دعویٰ کی تر دید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آل اور صلب (سولی دیئے جانے) کی تر دیدفر مائی ، بعدازاں آل اور رفع کے درمیان مقابلہ کرکے آل کی نعی کی اوراس کی جگہ رفع کو ثابت فر مایا۔

۲:... جہاں قبل اور رفع کے درمیان اس طرح کا مقابلہ ہو، جیسا کہ اس آیت بیں ہے، وہاں رفع ہے رُوح اور جسم دونوں کا رفع مراد ہوسکتا ہے، بینی زعرہ اُٹھالینا صرف رُوح کا رفع مراذبیں ہوسکتا اور ندر فع درجات مراد ہوسکتا ہے۔ قر آ نِ کریم، حدیث نبوی اورمحاورات عرب میں ایک مثال بھی الی نبیں لیے گی کہ کی جگہ تی کر کے اس کی جگہ رفع کو ثابت کیا گیا ہو، اور وہاں صرف رُوح کا رفع یا درجات کا رفع مراد لیا گیا ہو، اور نہ ہے عربیت کے گافا ہے ہی سیجے ہے۔

اند جن تعالی شانهٔ جہت اور مکان سے پاک ہیں ، گرآسان چونکہ بلندی کی جانب ہے اور بلندی حق تعالیٰ کی شان کے لاکق ہے ، اس کئے قرآن کریم کی زبان ہیں'' رفع الی اللہ'' کے معنی ہیں آسان کی طرف اُٹھایا جانا۔

۳:... حفزت عینی علیه السلام کا یمبود کی دست بُروے بچا کرمیج سالم آسان پراُ شالیا جانا آپ کی قدر دمنزلت کی دلیل ہے، اس لئے بید فع جسمانی بھی ہے اور رُوحانی اور مرتبی بھی۔ اس کو صرف رفع جسمانی کہدکر اس کو رفع رُوحانی کے مقابل سجھنا غلط ہے، ظاہر ہے کہ اگر صرف" رُوح کا رفع" عزّت وکرامت ہے تو" رُوح اور جسم دونوں کا رفع" اس سے بڑھ کرموجب عزّت وکرامت ہے۔

۵:... چونکہ آپ کے آسان پر اُٹھائے جانے کا واقعہ عام لوگوں کی عقل سے بالاتر تھااور اس بات کا احتمال تھا کہ لوگ اس بارے میں چیمیگوئیاں کریں گے کہ ان کو آسان پر کیسے اُٹھالیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ زمین پر ان کی حفاظت نہیں کرسکتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کو کیوں نہیں اُٹھایا گیا؟ وغیرہ وغیرہ۔

<sup>(</sup>١) "وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَ شُبِّهَ لَهُمْ ..... وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا ۖ بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا" (النساء:٥٥١ ، ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) قوله (إنَّى مُتَوَّقِيْكَ) يدل على حصول التوفي وهو جنس تحته أنواع بعضها بالموت وبعضها بالإصعاد الى السماء فلما قال بعده (وَرَافِعُكَ إِلَى كَان هذا تعيينًا للنوع ولم يكن تكوارًا. (تفسير كبير ج: ٨ ص: ٢٨). فالرفع في الأجسام حقيقة في الحركة والإنتقال، وفي المعانى: محمول على ما يقتضيه المقام. (المصباح المنير ص: ١٣٩).

بجائے اللہ تعالی کی حکمت بالغد پریفین رکھنا جا ہے۔

۱:..اس آیت کی تفسیر میں پہلی صدی ہے لے کر تیم ہویں صدی تک کے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ: حفرت تنہ منایہ السلام کوآسان پر زندہ اُٹھایا گیا اور وہی قرب قیامت میں آسان سے نزولِ اِجلال فرمائیں گے۔ چونکہ تمام بزرگوں کے حوالے وینا ممکن نہیں ،اس لئے میں صرف آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابن عباس کی تفسیر پر اکتفا کرتا ہوں۔ ''جوقر آن کریم کے جھنے میں اقل نمبر والوں میں سے میں اور اس بارے میں ان کے تن میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وُعا بھی ہے۔''(۱)

تفسیر در منثور (ج:۲ ص:۳۱) بنفسیر ابن کثیر (ج:۱ ص:۳۱۱) بنفسیر ابن جریر (ج:۳ ص:۲۰۲) بین آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاردار شاذقل کیا ہے که آب سلی الله علیه وسلم کاردار شاذقل کیا ہے که آب سلی الله علیه وسلم نے بہودیوں سے فرمایا: "بے شک علیه السلام مرے بیں اور بے شک و وتمباری طرف دویار و آئیں سے ۔ "(\*)

تفسیر درمنثور (ج:۲ ص:۳) میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے وفد سے مباحثہ کرتے ہوئے فر مایا: '' کیاتم نہیں جاننے کہ ہمارا رَبّ زندہ ہے، کہی نہیں مرے گا ،اورئیسیٰ علیہ السلام پرموت آئے گی؟''<sup>(۳)</sup>

تفیرابن کثیر (ج: اس : ۵۷۳) آفیر درمنثور (ج: است : ۲۳۸) مین حضرت ابن عبال سے بدسند سی منقول ہے کہ:
"جب یہود حضرت عیسیٰ علیدالسلام کو پکڑنے کے لئے آئے تواللہ تعالیٰ نے ان کی شاہت ایک شخص پر ڈال دی ، یہود نے ای ''مثیلِ
مسیح'' کوسی سمجھ کرصلیب پرلٹکا و یا اور حضرت نیسیٰ علیہ السلام کو مکان کے اُوپر سے زندہ آسان پر اُٹھالیا۔''(\*)

جیسا کہ اُو پرعرض کر چکا ہوں اُ مت کے تمام اکا برمفسرین ومجد ویں متفق اللفظ جیں کداس آیت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوسیحے سالم زندہ آسان پراُ ٹھالیا گیا، اور سوائے فلا سفہ اور ذَیا وقہ کے سلف جیں ہے کوئی قابلِ ذکر شخص اس کا محرنبیں ہوا، اور نہ کوئی شخص اس بات کا قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھنے اور پھر صلیبی زخموں سے شفایا ب ہونے کے بعد کشمیر چلے گئے اور وہاں ساے برس بعدان کی وفات ہوئی۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: ضمّني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره فقال: اللّهم عَلِّمه الحكمة ، وفي رواية: علّمه الكتاب. رواه السخاري. وعنه قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءً فلما خرج قال: من وضع هذا؟ فأخبر فقال: اللّهم فقّهه في الدّين. متفق عليه. (مشكوة ص: ٩ ٢٥، باب مناقب أهل البيت، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: أن عيسني لم يمت وأنه راجع إليكم قبل يوم القيامة. (درمنثور ج: ٢ ص: ٣١). (٣) عن الربيع قال: أن النصاري أتو أرسول الله صلى الله عليه وسلم فخاصموه في عيسني بن مريم .... قال: الستم تعلمون أن ربّنا حيَّ لَا يموت وأن عيمني يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلي! (تفسير درمنثور ج: ٢ ص: ٣ ، طبع إيران).

<sup>(</sup>٣) ﴿وَقُولِهِمُ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيُحَ) عن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسنى الى السماء خرج الى أصحابه .... فالقى عليه (أى علنى أحد من حواريه) شبه عيسنى ورفع عيسنى من روزنة فى البيت الى السماء، قال: وجاء الطالب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوء ... الخ. (تفسير در منثور ج: ٢ ص: ٢٣٨، طبع إيران).

 <sup>(</sup>۵) فان قيل: فيما البدليل على نزول عيسى عليه السلام من القرآن؟ فالجواب: الدليل على نزوله قوله تعالى: وَإِنْ مِنْ أَهُلِ
 الْكِتبِ إِلّا لَيُؤْمِننَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. أَى حين ينزل ويجمعون عليه، وأنكرت المعتزلة والفلاسفة واليهود والنصارئ عروجه بجسده الى السماء. (اليواقيت والجواهر ص:١٣٦ حصه دوم، طبع مصر).

اب آپ خود ہی انصاف فر ماسکتے ہیں کہ اُمت کے اس استفادی تغامل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسانی میں شک کرنا ، اور اس کی قطعیت اور تو اتر میں کلام کرنا ، جناب م زاصاحب کے بقول'' ورحقیقت جنون اور دیوانگی کا ایک شعبہ'' ہے یانہیں ...؟

۲:.. جعنرت عيسى عليه السلام كى دوبار وتشريف آورى:

سیّدنائیسیٰ علیدالسلام کی دوبارہ تشریف آوری کامضمون قر آن کریم کی کئی آینوں میں ارشاد ہوا ہے، اور یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ متواتر احادیث جن میں حضرت نیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی اطلاع دی گئی ہے اور جن پر بقول مرزا صاحب کے'' اُمت کا اعتقادی تعامل چلاآ رہا ہے'' وہ سب انہی آیات کریمہ کی تفسیر تیں۔
ساحب کے'' اُمت کا اعتقادی تعامل چلاآ رہا ہے'' وہ سب انہی آیات کریمہ کی تفسیر تیں۔
پہلی آیت:

سورۃ الضف آیت: ۹ میں ارشاد ہے:'' وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول، ہدایت اور دِینِ حق دے کرتا کہ اے غالب کردے تمام دِینوں پر ،اگر چہ کتنا بی نا گوار ہومشرکوں کو۔''(\*)

(براہین اجربیہ مصنفہ مرز اغلام اجرصاحب مین ۹۹،۳۹۸، زوحانی خزائن ج: اس ۱۹۳،۵۹۳)

د لینی خداوہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کوایک کافل ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کو ہرایک قتم کے دین پر غالب کروے بینی ایک عالم گیرغلباس کوعطا کرے اور چونکہ وہ عالم گیرغلبا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں ظہور میں نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خداکی چیش گوئی میں پکھے تخلف ہو، اس لئے آیت کی نسبت ان سب متقد مین کا اتفاق ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں کہ یہ عالیم نظبور کے وقت میں ظہور میں ساتھ موجود کے وقت میں ظہور میں اس اس کے اس کے ہیں کہ یہ عالیم نظبور میں نام ہوں میں آئے گا۔'' (چشم معرفت مصنفہ مرز اغلام اجرصاحب میں ۱۹۱۰،۸۳۰، دوحانی خزائن ج: ۲۳ میں ۱۹۱۰ جناب مرز اصاحب کی اس تغییر سے چند یا تمی معلوم ہو کئیں :

<sup>(</sup>١) شهادة القرآن ص:٥، رُوحاني خزائن ج:١ ص:١٠ س

<sup>(</sup>٢) "هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَة بِالْهُدى وَدِيْنِ الْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ الْمُشْرِكُونَ" (الصف: ٩).

ا:...ال آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی طور پر دو ہارہ آنے کی چیش گوئی کی گئی ہے۔ ۲:...مرزاصاحب پر بذریعہ الہام خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت کی چیش گوئی کا جسمانی اور ظاہری طور پر مصداق جیں۔

"ا:...اُمت كِتمام مفسرين اس پرشفق بين كه اسلام كاغلبه كالمد حفرت سي عليه السلام كه وقت مين بوگا۔ جناب مرزاصاحب كى اس إلها مى تغيير ہے جس پرتمام مفسرين كه اتفاق كى مهر بھى ثبت ہے، بيرثابت ہوا كہ خدا تعالىٰ ك اس قرآنی وعدہ كے مطابق سيّد ناعيلیٰ عليه السلام ضرور دو بارہ تشريف لائيں مجے اور ان كے ہاتھ ہے اسلام تمام غدا ہب پر غالب آجائے گا۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم كا بھی ارشاد ہے كہ: '' اللہ تعالی عليه السلام كے زیانے ميں تمام غدا ہب كومناديں مے''(ابوداؤد من ٩٣٠، منداحمہ ج:٢ ص ٢٠١٠)۔

بعد میں جناب مرزاصاحب نے خورمیسیت کا منصب سنجال لیا، لیکن برتو فیصله آپ کر سکتے ہیں کہ کیاان کے زمانے میں اسلام کوغلبہ کا ملہ نصیب ہوا؟ نہیں! بلکه اس کے برنکس بیہ ہوا کہ وُنیا مجر کے مسلمان جناب مرزاصاحب کو نہ مانے کی وجہ سے کافر کھم سلمانوں نے مرزاصاحب اوران کی جماعت کو اسلام سے الگ ایک فرقت مجھا، نتیجہ یہ کہ اسلام کا وہ غلبہ کا ملہ ظہور میں نہ آیا جو حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھ سے مقدر تھا۔ اس لئے جناب مرزاصاحب کے دعوی میسے سے یا وجود زمانہ قرآن کے وعد سے کا منتظر ہے اور یقین رکھنا جا ہے کہ سیدنا عیسی علیہ السلام اس وعد سے کا ایفاء کے لئے خود بنفس نفیس تشریف لا کیں گے، کیونکہ بقول مرزاصاحب ۔۔۔ '' ممکن نہیں کہ خدا کی پیش کوئی ہیں کہ تخلف ہو۔''

#### دُوسري آيت:

سورۃ النساء آیت: ۵۹ بھی بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے اور تمام اللِ کتاب کے ان ایمان لانے کی خبر دی ہے، چنانچے ارشاد ہے: (۱)

" اورنبیں کوئی اہل کتاب ہے مگر البنة ایمان لاوے گا ساتھ اس کے موت اس کی کے پہلے اور دن قیامت کے ہوگا اُو پران کے گواہ۔'' (فصل انظاب ج:۲ من:۸۰ مؤلفہ کیم نور دین قادیانی)

عکیم صاحب کا ترجمہ بارہویں صدی کے مجدد معنرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے فاری ترجمہ کا گویا اُردوتر جمہ ہے۔ شاہ صاحبؒ اس کے حاشیہ میں کیسے ہیں:

'' نعنی یہودی کہ حاضر شوند نز ول عیسیٰ راالبتہ ایمان آ رند\_''

ترجمہ:...'' لیعنی آیت کا مطلب ہیہ ہے کہ جو یہودی نز ول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود ہوں کے وہ ایمان لائیں گے۔''

<sup>(</sup>١) ..... ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلّا الإسلام ... الخ. (سنن أبي داؤد ج: ٢ ص: ٢٣٨، باب خروج الدجال). (١) "وَإِنْ مِّنْ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا" (النساء: ١٥٩).

ال آیت کر جے سے معلوم ہوا کہ:

ا: .. عیسی علیه السلام کا آخری زمانے میں دوبارہ تشریف لا تامقدرہے۔

٢:..جب سارے الل كتاب ان يرايمان لائيں كے۔

٣:...اوراس كے يعدان كى وفات ہوگ \_

پورے قرآن مجید میں صرف اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے، جس سے پہلے تمام الل کتاب کا ان پر ایمان لا ناشرط ہے۔

اب اس آیت کی و آفسیر ملاحظ فر مایئے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اورا کا برصحابہ و تا بعین سے منقول ہے۔ صحیح بخاری ج: اس : ۹۰ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات میں اِمام بخاریؒ نے ایک باب باند صاہے:'' ہاب نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام'' اوراس کے تحت بیرحدیث ذکر کی ہے:

'' حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند فر ماتے ہیں کے فر مایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم اس ذات کی جس کے قبضے ہیں نیری جان ہے! البتہ قریب ہے کہ نازل ہوں تم میں ابن مربم حاکم عادل کی حیثیت ہے، پس تو ڈ دیں مے صلیب کواور قبل کریں مے خزیر کو اور موقوف کریں مے لڑائی اور بہہ پڑے گا مال ، یہاں تک کہ نیس قبول کرے گااس کوکوئی شخص ، یہاں تک کہ ایک مجدہ بہتر ہوگا وُنیا بھر کی دولت ہے۔ پھر فرماتے شخصابو ہریں گا کہ پڑھوا گرچا ہوقر آن کریم کی آیت:'' اور نیس کوئی االی کتاب میں سے محرضر ورا بھال لائے گا (حضرت) عیمی پران کی موت سے پہلے اور ہوں مے سیمی (علیہ السلام) قیامت کے دن ان پر گواہ۔''()

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کابیار شادگرای قرآن کی اس آیت کی تغییر ہے، ای لئے حضرت ابوہریرہ وضی الله عند نے اس کے لئے آیت کا حوالہ دیا۔! مام محد بن سیرین کا ارشاد ہے کہ ابو ہریرہ کی ہر حدیث آنخضرت سلی الله علیہ وسلم ہے ہوتی ہے۔ (۲)

بخاری شریف کے اس صفح پر حضرت میں بن مریم علیہ السلام کے نزول کی خبر دیتے ہوئے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے "وامام کم منکم" فرمایا۔ (۲)

یہ صدیث بھی حضرت ابو ہر رہے ورضی اللہ عنہ ہے مروی ہے جس ہے واضح ہوجا تا ہے کہ دونوں حدیثوں ہے آنخضرت صلی

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده! ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حَكَمًا عدلًا فيكسر الصليب ويقتبل المخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدُنيا وما فيها، ثم يقول ابوهريرة: واقرؤا إن شئتم: وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا. (بخارى، باب نزول عيسىٰ عليه السلام، ج: ١ ص: ٣٩٠).

 <sup>(</sup>۲) عن محمد بن سيرين انه كان اذا حدث عن أبي هريرة فقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كل حديث أبي
 هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ... الخ. (طحاوى شريف ج: الله ص: ١٩ طبع مكتبه حقانيه).

أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم اذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. (بخارى ج: ا ص: ٣٩٠، باب نزول عيسلي عليه السلام).

الله عليه وسلم كاليك بى مقصد إوروه ب حضرت عيلى عليه السلام كا آخرى زمانے بين حاكم عادل كى حيثيت ساس أمت ميں تشريف لانا۔

۲:...کنز العمال ج: ۱۳ ص: ۱۹۹ (حدیث نمبر:۳۹۷۲) میں بردایت ابنِ عباس رضی الله عنبما آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' میرے بھائی عیسیٰ بن مریم آسان سے نازل ہوں گے....الخے''(۱)

سان...! مام بیملی کی کتاب الاساء والصفات ص: ۴۲۴ میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' تم کیسے ہو گے جب عیسلی بن مریم تم میں آسان سے تازل ہوں گے اورتم میں شامل ہوکرتم ہارے اِمام ہوں گے۔''(۲)

۱۰۰۰ تفسیر درمنثور ج:۲ ص:۲۴۲ میں آنخضرت صلی الله علیه دسلم کا ارشاد ہے کہ:" میر ہے اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں ہوا ، دیکھو! وہ میر ہے بعد میری اُمت میں میر ہے خلیفہ ہوں مے ۔''(۳)

3:...ابوداؤد ص: ۱۹۳۰ درمندا تھ ج: ۲ ص: ۲۰ مین آنخفرت سلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: '' انبیائے کرام باپ شریک بھائی ہیں۔ان کی ہائیں (شریعتیں) الگ الگ ہیں اور وین سب کا ایک ہے، اور جھے سب سے زیادہ تعلق عیسیٰ بن مریم سے ہے کیونکہ میر سے اور ان کے درمیان کوئی نبیس ہوا۔ اور بے شک وہ تم میں نازل ہوں گے، پس جب ان کودیکھوتو بہچان لینا، ان کا حلیہ یہ ہے: قد میانہ، رنگ مرخ وسفید، دوزر درنگ کی چا دریں زیب بدن ہوں گی، مرسے گویا قطرے فیک رہے ہوں گے، خواہ ان کوری نہین بوں گی، مرسے گویا قطرے فیک رہے ہوں گے، خواہ ان کوری نہین بوری کی دوری کے اور کوری کے اور کوری نہین بوری کی دیں ہے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور کوری نہین بوری کی دیں تھی ہیں نہیں ہیں تھیں ہیں تھی ہیں تھی ہیں میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں میں ہیں ہیں ہیں کے، پھر ان کی وفات ہوگی اور سلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔''(\*)

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذالك ينزل أحى عيسَى ابن مريم من السماء ...الخ

 <sup>(</sup>۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم من السماء وإمامكم منكم. (كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص:٣٢٣).

 <sup>(</sup>۳) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ان عيسَى بن مريم ليس بيني وبينه نبي ولا رسول الا أنه
 خليفتي في أمّتي من بعدي. (تفسير در منثور ج: ۲ ص: ۳۳۲، طبع إيران).

<sup>(</sup>٣) عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لفلات أمّهاتهم شتّى و دينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسَى ابن مريم لأنه لم يكن بينى وبينه نبيّ، وانه نازل، فاذا رأيتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الى الحمرة والبياض، عليه ثوبان مسمصران كأن رأسه يقطر وان لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه المسلمون. (مسند أحمد ج: ٢ ص: ٢٠٣). عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين وبينه يعنى عيسى عليه السلام نبى وانه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلّا الإسلام ويهلك المسلمون. (سنن أبى الملل كلها إلّا الإسلام ويهلك المسلمون. (سنن أبى داؤد ج: ٢ ص: ٢٣٨).

بیتو آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے ارشادات ہیں جن ہے آیت زیر بحث کی تشریح ہوجاتی ہے۔ اب چند صحابہ دتا بعین کی تغییر بھی ملاحظہ فرمائے:

ا:...منندرک حاکم ج:۳ ص:۹۰ من ورمنثور ج:۲ ص:۱۳۱۱، اورتغییر ابن جربر ج:۱ ص:۱۴ میں حضرت ابنِ عباس مندرک حاکم ج:۳ ص:۱۴ میں حضرت ابنِ عباس رضی الله عنهمانے اس آیت کی تغییر فرمائی ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے دوبارہ تشریف لانے کی خبر دی گئی ہے اور یہ کہ جب وہ تشریف لاکمیں گئے۔ (۱)

اند..ائم المؤمنین حضرت أمِّ سلمدرض الله عنها اس آیت کی تغییریه فرماتی بین که برابل کتاب اپی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیه السلام پر ایمان لائے گا اور جب وہ قیامت سے پہلے آسان سے نازل ہوں گے تو اس وقت جینے اہل کتاب ہوں گے آپ کی موت سے پہلے آسان سے نازل ہوں گے تو اس وقت جینے اہل کتاب ہوں گے آپ کی موت سے پہلے آپ پر ایمان لائیں گے (تغیر درمنثور ج:۲ من ۲۳۱)۔

۳:...درمنٹور کے ندکورہ صفحے پریمی تفسیر حصرت علی کرتم اللہ وجہہ کے صاحبز ادے حصرت محمد بن الحصفیہ رحمہ اللہ سے منقول (۳) ہے۔

سناذ) ، حضرت ابوما لک غفاری اور حضرت حسن بھری ہے تغییر اکابر تابعین حضرت قمادہ ، حضرت محمد بن زید مدنی (اِمام مالک کے استاذ) ، حضرت ابوما لک غفاری اور حضرت حسن بھری ہے منقول ہے۔ حضرت حسن بھری کے الفاظ یہ بیں: '' آیت میں جس ایمان لانے کا ذکر ہے بیعیلی علیہ السلام کی موت ہے پہلے ہوگا۔ اللہ کا اللہ کا آسان پر زندہ بیں ، لیکن آخری زمانے میں جب وہ نازل ہوں گے ذان پر مب لوگ ایمان لائیں ہے۔ ''(")

اس آیت کی جوتغیر میں نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اور محابہ و تابعین سے نقل کی ہے بعد کے تمام مغسرین نے اسے نقل کیا ہے اور اس کی صحت کو تسلیم کیا ہے ، البذا کوئی شک نیس کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کی

 <sup>(1)</sup> عن ابن عباس في قوله: "وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قُبُلَ مَوْتِهِ" قال: قبل موت عيسلي وأخرج ابن جوير عن ابن
 عباس في الآية قال: يعنى أنه سيدرك أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسلي سيؤمنون به.

 <sup>(</sup>٢) قبال الله: وَإِنْ مِن أَهُـلِ اللَّكِتْبِ إِلَّا لَيُـوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ ..... فاذا كان عند نزول عيسنى آمنت به أحياؤهم كما آمنت به مؤتاهم .... قال شهر وايم الله ما حدثنيه إلَّا أمّ سلّمة. (تفسير در منثور ج: ٢ ص: ٢٣١، طبع إيران).

<sup>(</sup>٣) وأخرج عبد بن محمد بن على بن أبى طالب هو ابن الحنفية قال: ليس من أهل الكتاب أحد إلّا أتته الممالاتكة يضربون وجهه و دبره ثم يقال: يا عدو الله! ان عيسنى رُوح الله وكلمته كذبت على الله وزعمت انه الله، ان عيسنى لم يمت وأنه رفع الى السماء وهو نازل قبل أن تقوم الساعة فلا يبقى يهودى ولا نصراني إلّا آمن به. (در منثور ج: ٢ ص: ٢٣١). (٣) عن الحسن البصرى في قوله تعالى: "وَإِنْ مِّنْ اَهُلِ الْكِتْبِ إِلّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ هُوْتِهِ" قال: قبل موت عيسنى، والله إنّ الآن لحيً عند الله ولكن اذا نزل امنوا به أجمعون. (تفسير ابن جريو ج: ١ ص: ١٣ ا، طبع بيروت).

خبردی ہے اور دور نبوی ہے آج تک بھی عقید ومسلمانوں میں متواتر چلا آر ہاہے۔

#### تيسري آيت:

سورۂ زخرف آیت: ۲۱ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہے:'' اور دہ نشانی ہے قیامت کی ، پس تم اس میں مت شک کرو۔''<sup>(۱)</sup>

اس آیت کی تغییر میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور بہت سے صحابہ و تا بعین کا ارشاد ہے کہ: عیسیٰ علیه السلام کا آخری زمانے میں نازل ہونا قرب قیامت کی نشانی ہوگی۔

سان اور صدیت معرائ جے میں پہلے بھی کی با نقل کر چکا ہوں۔آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: معرائ کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم ، حضرت موی اور حضرت عیسی علیم السلام ہے ہوئی ، قیامت کا تذکرہ ہوا کہ کب آئے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے در یافت کیا گیا تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا ، موی علیہ السلام ہے ہو چھا گیا تو انہوں نے بھی لاعلمی ظاہر کی ، پھر عیسی علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے قرمایا:

'' قیامت کا ٹھیک ٹھیک وقت تو اللہ تعالیٰ کے سواکس کو بھی معلوم نہیں ، البتہ جھے سے میرے زب کا ایک عہد ہے کہ قرب قیامت میں دجال نظے گا تو میں اسے قل کرنے کے لئے نازل ہوں گا۔ (آ مے قل دجال اور یا جوج کا جوج کے نکلنے کی تفصیل ہے ، اس کے بعد فر مایا) پس جھے سے میرے زب کا عہد ہے کہ جب بیسب کھے ہوجائے گا تو قیامت کی مثال پورے دنوں ک

<sup>(</sup>١) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْعَرُنَّ بِهَا. (الزخرف: ٢١).

 <sup>(</sup>٢) عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قال: نزول عيسَى بن مريم قبل يوم القيامة.
 (٣) عن حليفة بن اسيد الغفاري رضى الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا، ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نلكر الساعة، قال: انها لن تقوم حتَّى تروا قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدَّجَّال والدَّابَّة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسَى ابن مريم ويأجوج ومأجوج ...الخ. (مشكوة ص:٣٤٢).

حاملہ جیسی ہوگی''(منداحمہ ج:۱ ص:۷۵-۴،این ماجہ ص:۲۲۹ تغییر این جریر ج:۱ ص:۷۲،منندرک حاکم ج:۴ ص:۵۴۵،۴۸۸، مخ الباری ج:۱۳ ص:۷۹،درمنثور ج:۴ ص:۳۳۹)۔

ان ارشادات بویہ ملی افلہ طیہ وسلم ہے آ ہت کی تغییر اور حضرت میسٹی علیہ السلام کا ارشاد جو انہوں نے انہیا ہے کرام علیم السلام کے جمع میں فرمایا اور جے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے قبل کیا ، اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسٹی علیہ السلام کا قیامت کی نشانی کے طور پر دوبارہ تشریف لا تا اور آکر دجال بھیں گوتل کرنا ، اس پر اللہ تعالیٰ کا عہد ، انہیا ہے کرام کا اتفاق اور صحابہ کرام کا اجماع ہے ، اور گزشتہ صدیوں کے تمام مجد دین اس کو تسلیم کرتے جلے آئے ہیں ، کیا اس کے بعد بھی کسی مؤمن کو حضرت عیسٹی علیہ السلام کے دوبارہ آئے ہیں شک رہ جاتا ہے ...؟

انداس آیت کی تفسیر بہت سے محابر و تابعین سے بھی منقول ہے کہ آخری زمانے میں سیّدناعیسی علیدالسلام کا نازل ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے، حافظ ابن کیراس آیت کی تحت لکھتے ہیں:

" لینی قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لا تا قیامت کی نشانی ہے، پہی تفسیر حضرت ابو ہر ہے ہوئے، حضرت ابن عباس ، ابوالحالیہ عکر میں جسن بھری ، ضحاک اور دُوسرے بہت سے حضرات سے مروی ہے اور رسول الله علیہ وسلم سے اس مضمون کی احاد بیث متواتر ہیں کہ آپ مسلی الله علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کی خبر دی ہے ' (تفیران کیر ج: ۲ ص: ۱۳۲)۔ (۲)

چوگی آیت:

سورہ ماکدہ کی آیت: ۱۱۸ جی ارشاد ہے کہ حضرت میسٹی علیہ السلام قیامت کے دن بارگا و خداد ندی جی اپنی صفائی چیش کرتے ہوئے عرض کریں ہے:

"اے اللہ!اگرآپ ان کوعذاب دیں توبیآپ کے بندے ہیں، اور اگر بخش دیں تو آپ عزیز و عکیم ہیں۔" (")
سیّد ٹا ابن عباس اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود قال: لما كان ليلة اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم لقى ابراهيم وموسى وعيسى فعذاكروا الساعة، فبدوًا بابراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث الى عيسَى بن مريم فقال: قد عهد الى فيما دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها الا الله، فذكر خروج الدجال، قال: فأنزل فأقتله .... فعهد الى متى كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدرى أهلها متى تفجأهم بولادتها ...الخ. (واللفظ لابن ماجة ص: ٢٩٩، مستد احمد ج: ١ ص: ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ أَى آية للساعة خروج عيسَى بن مريم قبل يوم القيامة، وهلكذا روى عن أبي هويرة وابن عباس وأبي العالمة وأبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبه أخبر بسنزول عيسنى عليه السلام قبل يوم القيامة امامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ١٣٢ قديم نساحه، طبع جديد ج: ٥ ص: ٥٣٠ رشيديه كوئله).

<sup>(</sup>٣) إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ مِيهَ مَا نَ عَفِيرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ. (المائدة: ١١٨).

''عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ: الہی! یہ تیرے بندے تیں ( مَنْر انہوں نے میر ی فیر حاضری میں مجھے خدا بنایا اس لئے) واقعی انہوں نے اپنے اس عقیدے کی بناپراپ آپ کوعذاب کا مستحق بنالیا ہے اور اگر آپ بنش دیں ، یعنی ان لوگوں کو ، جن کوسیح عقیدے پر چھوڑ کر گیا تھا اور (اس طرح ان لوگوں کو بھی بخش دیں جضوں نے اپنے عقیدے ہے رُجوع کرلیا، چنانچہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر لمبی کردی گئی ہے ، یہاں تک کہ دو آخری زمانے میں دجال کوئل کرنے کے لئے آسان سے زمین کی طرف آتارے جا کیں گے ، تب عیسائی لوگ اپنے قول سے رُجوع کرلیں گے ، تو جن لوگوں نے اپنے قول سے رُجوع کیا اور تیری توحید کے قائل ہوگئے اور اقرار کرلیا کہ آم سب (بشمول عیسیٰ علیہ السلام کے ) خدا کے بندے ہیں ، پس اگر آپ ان کو بخش دیں جبکہ انہوں نے اپنے قول سے رُجوع کرلیا ہے تو آپ عزیز دیکیم ہیں' ( تغیر درمنثور ج: ۲ ص: ۳۵ س)۔ (۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس نفیر ہے واضح ہوا کہ ہیآ ہے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبار ہ تشریف آوری کی دلیل ہے۔

آپ نے اپنے سوال میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوکر امام مبدی ہونے کا دعویٰ کریں گے؟ اس کے جواب میں صرف اتناعوض کر دیناکا فی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے لے کر تیر ہویں صدی کے آخر تک اُمت اسلام یہ کا عقیدہ در ہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مبدی دوالگ الگ شخصیتیں ہیں، اور یہ کہ نازل ہوکر پہلی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مبدی کی افتد امیں پڑھیں گے۔ جناب مرزا غلام احمرصا حب قاویا فی پہلے شخص ہیں جنموں نے عیسیٰ اور مبدی کے ایک ہونے کا عقیدہ ایجاد کیا ہے ، اس کی دلیل نہ قرآن کریم ہیں ہے، نہ کی صبح اور مقبول صدیث میں ، اور نہ سلف صالحین میں ہے کوئی اس کا قائل ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث میں وارد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زول کے وقت حضرت مبدی اس اس کی افتد امیں نماز پڑھیں گے۔

#### ٣:...حيات عيسى عليه السلام برشبهات:

جناب نے یہ میں دریافت فرمایا ہے کہ کیا" کی گئے نفسی فآنیقهٔ المعونی کی آیت حفرت میں علیہ السلام کی حیات پراثر انداز نہیں ہوتی ؟ جواباً گزارش ہے کہ یہ آیت حفرت میں علیہ السلام کی طرح آپ کو، جھ کو، زمین کے تمام لوگوں کو، آسان کے تمام فرشتوں کو، بلکہ ہر فر کی رُوح مخلوق کوشامل ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر منتفس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، چنا نچے حضرت میں علیہ السلام کوبھی موت آئے گی لیکن کب؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میں علیہ السلام کی موت کا وقت بھی بتادیا ہے کہ آخری زمانے میں نازل ہوکر وہ چالیس برس زمین پر میں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا ،مسلمان ان کی نما فرجنازہ پڑھیں گے اور میرے روضے

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس في قوله تعالى: إنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبْدُكَ .... يقول: عبيدك قد استوجبوا العذاب بمقالتهم، وَإِنْ تَغَفِرُ لَهُمْ أَى مِن تركتُ منهم ومُدَّ في عمره حتَّى أهبط من السماء الى الأرض ليقتل الدجال فنزلوا عن مقالتهم ووحدوك وأقروا أنا عبيد وان تغفر لهم حيث رجعوا عن مقالتهم فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيُمُ. (تفسير در منثور ج: ٢ ص: ٣٥٠، التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٢٩٣، طبع مكتبه دارالعلوم كراچي).

<sup>(</sup>٣و٣) وتواترت الأخبار بان المهدى من هذه الأمّة، وأن عيسى يصلى خلقه ذكر ذلك ردًّا للحديث الذي أخرجه ابن ماجة عن أنس وفيه لا مهدى إلا عيسلي. (فتح الباري ج: ٢ ص:٣٩٣، طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور).

میں ان کو دنن کیا جائے گا (مختلوۃ شریف ص:۳۸۰)۔

اس لئے آپ نے جوآیت نقل فر مائی ہے وہ اسلامی عقیدے پر اثر انداز نہیں ہوتی ، البتہ بیعیسائیوں کے عقیدے کو باطل کرتی ہے۔ اس بنا پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے بیاور یوں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے فر مایا تھا: ''کیا تم نہیں جانے کہ ہما را زَبّ زندہ ہے بہمی نہیں مرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کوموت آئے گی۔' بیٹیس فر مایا کہ: ''عیسیٰ علیہ السلام مر پچے جی ۔' بیٹیس فر مایا کہ: ''عیسیٰ علیہ السلام مر پچے جی ۔' روزمنثور ج: ۲ میں۔' (درمنثور ج: ۲ میں۔)۔

#### آخری گزارش

جیدا کہ بین آیا اور نہ قرآن کریم ہی پہلی مرتبہ میرے، آپ کے مطابع میں آیا ہے، آنخضرت ملی اللہ علیہ وہر آن سامنے پیش نہیں آیا اور نہ قرآن کریم ہی پہلی مرتبہ میرے، آپ کے مطابع میں آیا ہے، آنخضرت ملی اللہ علیہ وہر آبی کریم ہی پہلی مرتبہ میر ہیں۔ آپ کے مطابع میں آبی ہے، آنخضرت ملی اللہ علیہ وہر آبی گرز رے ہیں اور بلند پایہ فسم ین و جہہ تہ ہی گرز رے ہیں اور بلند پایہ فسم ین و جہہ تہ کی ہی ، گرز میں جناب مرز اصاحب سے پہلے کوئی ملیم ، مجد و، صحابی ، تا بعی اور فقیہ ومحدث ایسا نظر نہیں آتا جو حضرت میں علیہ السلام کے آخری زبانے میں دوبارہ تشریف آوری کا منکر ہو۔ قرآن کریم میں پہلے موجوز نہیں تھیں؟ کیا چود ہویں صدی میں پہلی بارنازل ہوئی کرتے ہیں ، ایک لیے کے لئے سوچے کہ کیا ہے آیات قرآن کریم میں پہلے موجوز نہیں تھیں؟ کیا چود ہویں صدی میں پہلی بارنازل ہوئی ہیں؟ یا گزشتہ صدیوں کے تمام اکا ہر ... نعوذ باللہ ... قرآن کریم میں پہلے موجوز نہیں تھیں؟ کیا چود ہویں صدی میں پہلی بارنازل ہوئی ہیں؟ یا گزشتہ صدیوں کے تمام اکا ہر ... نعوذ باللہ ... قرآن کریم میں پہلے موجوز نہیں تھیں؟ کیا چود ہویں صدی میں پہلی بارنازل ہوئی ہیں؟ یا گزشتہ صدیوں کے تمام اکا ہر ... نعوذ باللہ ... قرآن کریم میں کہلے معذور اور عقل وہم سے عاری ہے؟

(شبادة القرآن ص:۵۵،۵۴ مؤلفه جناب مرزاغلام احمرقاديا في)

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسَى ابن مريم الى الأرض فيتزوّج ويولد له ويمكث خمسًا وأربعين سنة ثم يموت فيدفن معى في قبري ...الخ. (مشكّوة ص:٣٨٠، باب نزول عيسَى عليه السلام). (٢) الستم تعلمون ان ربَّنا حيَّ لَا يموت وان عيسَى يأتي عليه الفناء. (در منثور ج:٢ ص:٣، طبع إيران).

بلاشہ جس مخص کوقر آنِ کریم پرایمان لا نا ہوگا ہے اس تعلیم پر بھی ایمان لا نا ہوگا جوگز شتہ صدیوں کے بحد ذین اورا کا برأ مت قر آنِ کریم سے متواتر بھتے چلے آئے ہیں ، اور جوشحص قر آنِ کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کراَئمہ مجد ذین کے متواتر عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ پیش کرتا ہے ، مجھنا چاہئے کہ وہ قر آنِ کریم کی حفاظت کا منکر ہے۔

سیدنا عیسی علیدالسلام کی حیات پریس نے جوآیات پیش کی ہیں،ان کی تغییر صابہ وتا بعین کے علاوہ خود آنحضرت صلی الله علیہ وہلے سے بھی نقل کی ہے۔ان کے علاوہ جس صدی کے ائمہ وین اور صاحب کشف و البهام مجد وین کے بار نے ہیں آپ چاہیں، میں حوالے پیش کر دُول گا کہ انہوں نے قرآن کر یم ہے حضرت عیسی علیہ السلام کے زندہ ہونے اور آخری زمانے میں وہ بارہ آنے کو جابت کیا ہے۔ جن آخوں کو آپ کی جماعت کے حضرات، حضرت عیسی علیہ السلام کی وقات کی دلیل میں پیش کرتے ہیں،من گھڑت تغییر کے بجائے النہ سے ہجئے کہ ان میں ایک ہی آبت کی تغییر آنحضرت علی الله علیہ وہ آخری زمانے میں نہیں آئیں گے، بلکہ ان کی جگہ صدی کے بجائے النہ سے ہجئے کہ ان میں ایک ہی آبتہ نہیں کہ حضرت علی الله علیہ وہ آخری زمانے میں نہیں آئیں گے، بلکہ ان کی جگہ صدی کے مجد دی کے حوالے سے پیش کردیں کہ حضرت علی الله علیہ وہ آخری زمانے میں نبیل آئی کی انہانہیں کہ جو سلمان آنحضرت علی الله علیہ وہ آخری زمانے میں نبیل آئی کی انہانہیں کہ جو سلمان آنحضرت علی الله علیہ وہ ملم اور تمام اور تمام اکا برا مت کے خلاف برقائم ہیں ان کو قرآن کی تفیمر کریں اور ان تمام بزرگوں گو دسٹرک '' مضہرائیں ، ان کو تل پر مانا جائے۔

## رفع ونزول عیسی کامنکر کا فرہے!

سوال: .. محتري وتمري!

ایک مضمون جوملک کے مشہور پندرہ روزہ رسائے: '' نقاضے' ہیں چھپاہے، جس کے ایڈیٹر جیں ہیام شاہ جہاں پوری، اس میں ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پرنہیں اُٹھائے گئے ،مضمون ایڈیٹر صاحب نے خودتحر برفر مایا ہے، اور بہضمون روز نامہ شرق کراچی کے اسٹ شنٹ ایڈیٹر اختر رضوی کے ۸ رجولائی ۱۹۸۲ء کے اخبار' 'امن' میں مضمون'' بات صاف ہوئی جائے'' کے جواب میں لکھا گیا ہے، جم سوال وجواب نقل کئے دیتے جیں، علمائے کرام سے جواب کا منتظر رہوں گا۔

جواب ضرور عنایت فرمائی ،نہایت مشکور ہوں گا، جوابی لفا فدارسال کیا جارہا ہے۔

''سوال:..کیا یو عقیدہ اسلام کے مطابق ہے کہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر (جائے رہائش ہے) اور وہ عرش اعظم پررکھی ہوئی جلیل القدر کری پر دونق افر وز ہوا کرتا ہے ،عرش اعظم ساتویں آسان کے اوپر ہے۔ جواب:...کعبہ اللہ کا گھر ضرور ہے گھراس کی جائے رہائش ہرگز نہیں ،اللہ کے گھر سے مرادیہ ہے کہ اس گھر میں صرف اور صرف اللہ کی عباوت ہوگی ،غیر اللہ کی عباوت یہاں حرام ہے ، جہاں تک جائے رہائش کا تعلق ہے ، یہ خیال قد وری خوال مولویوں کو ہوسکتا ہے ،کوئی روشن خیال عالم وین اس متم کے لغوعقیدے کا نصور بھی نہیں کرسکتا ، نہ اللہ تعالی عرش اعظم پررکھی ہوئی کی کری پر رونق افر وز ہوا کرتا ہے ،اللہ تعالیٰ زمان و مکان کی

تیود سے بالا ہے، اگروہ عرش اعظم بیاس پر کھی ہوئی کری پر دونق افر وز ہوگیا تواس کے معنی ہے ہوئے کہ وہ محدود و مقید ہوگیا، ایساسو چتا بھی اللہ تعالیٰ کی ارفع واعلیٰ شان کے بارے ش انتبادر ہے کی ہے، یہ مغالط عرش کے لفظ سے بیدا ہوا ہے، عربی زبان میں عرش کے معنی حکومت کے جیں، مقعد یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا کنات کی جمل کر دیا تو اس کے ساتھ ہی اس کی حکومت شروع ہوگئی، اور اس کا کنات کی ہر چیز اس کی تاکن فرماں ہوگئی، اور اس کا کنات کی ہر چیز اس کی تاکن فرماں ہوگئی، اور اس کا کنات کی ہر چیز اس کی تاکن فرماں ہوگئی، اور اس کا کنات کی ہر چیز اس کی تفسیر اتنی ہے اور باتی قصے کہانیاں ہیں جو بائیل سے تالع فرماں ہوگئی، اور سے عیمائی حضرت سے علیہ السلام میں داخل ہوگئے، اور میسائیوں نے حضرت عیمی علیہ السلام میں داخل ہوگئی، اور میسائیوں نے حضرت عیمی علیہ السلام ہمارے آقا و مولا آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تھے کہ وہ تو دو ہزار سال سے اللہ تعالیٰ کے علیہ السلام ہمارے آقا و مولا آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تھے کہ وہ تو دو ہزار سال سے اللہ تعالیٰ کے علیہ السلام ہمارے آقا و مولا آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میاس یہ دون جیں، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہوئی وہ دونوں کھا تا کھایا کرتے تھے۔' مناس کے اور ان کی والدہ کے بارے جس فرما دیا: مقسرین اور علی کے اور ان کی والدہ کے بارے جس فرما دیا:

غور کرنا چاہئے کہ کون سانبی ایسا گزراہے جو کھانائیں کھاتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کو بیہ وضاحت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کر انہیں آ سان پر بٹھا ویا، مندرجہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باطل نظریات کی تر دید کی اور فرمایا کہ جوفض کھانا کھاتا ہو وہ خدا کا بیٹائیس ہوسکتا، کیونکہ خدا کھانے پینے کا مختاج نہیں ، اس آیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نظریہ کی تر دیدفر مادی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پرتشریف فرما ہیں۔

ارشاد ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھایا کرتے ہتے، جس شخص کا مادی جسم وُنیاوی اور مادی غذا کا مختاج ہو وہ وہ بینکٹر وں بلکہ ہزاروں سال تک کھانے کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ آسان پر گندم یا کمئی کے کھیت یا آٹا چینے کی چکی اور باور پی خانہ کی موجودگی کا کوئی شوت قر آن سے نہیں ملتا، نہ وہاں کیاس کے کھیت اور کپڑ اپنے کی مشینیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان چیز وں کے بغیر انسان کی مادی زندگی کا قائم رہنا ناممکن ہے، ہاں اگر بیشلیم کرلیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا مادی جسم وُنیا ہیں چھوڑ گئے جو کھانے پہنے اور کپڑ کے کا مختاج تھا، اور صرف ان کی روح اللہ تعالی کے پاس چلی گئی تو کوئی اعتراض پیدائیں ہوتا، کیونکہ سارے انہیاء وشہداء کی ارواح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں جن کے بارے ہیں وہ فرما تا ہے کہ ہم انہیں غذا مارے بیں (جس کے ذریعہ وہ زندہ ہیں)، ظاہر ہے وہ مادی غذائیں روحانی غذا ہوگی، کیونکہ ان انہیاء اور شہداء کی اور کہ تو اس وُنیا ہیں روحانی غذا ہوگی، کیونکہ ان انہیاء اور شہداء کے جسم تواس وُنیا ہیں روحانی غذا ہوگی، کیونکہ ان انہیاء اور حسم تواس وُنیا ہیں روحانی غذا ہوگی، کیونکہ ان انہیاء اور حسم تواس وُنیا ہیں روحانی غذا ہوگی، کیونکہ ان انہیاء اور حسم تواس وُنیا ہیں روحانی غذا ہوگی، کیونکہ ان انہیاء اور حسم تواس وُنیا ہیں روحانی غذا ہوگی، کیونکہ ان انہیاء اور حسم تواس وُنیا ہیں روحانی غذا ہوگی، کیونکہ ان انہیاء وار

بهار بعض علمائے سلف بھی غلط بھی کا شکار ہو گئے اور میہ عقیدہ اختیار کرلیا کہ اللہ واقعی کسی تخت پرجلوہ

افروز ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف فرما ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسان پر گئے بی نہیں تواس کے دائیں طرف کیے بیٹے گئے، جب الند تعالیٰ لامحد وداور زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس کیے جاسکتے ہیں، یا بیٹو سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپ پاس بالیا توتشلیم کرنا پڑے گا کہ خداکس محد و د جگہ جلو وافر وز ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس ہیں۔ پاس بالیا توتشلیم کرنا پڑے گا کہ خداکس محد و د جگہ جلو وافر وز ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کو سامت حصول میں ضرور تقسیم کیا ہے، گریہ کہنا کہ ساتویں آسان پر اس کا عرش ہے جس پر وہ کری بچھائے رونق افر وز ہے، خداوند کریم کی شان سے نا واقفیت کی دلیل ہے۔''

ہم نے مضمون نقل کردیا ہے، علمانے کرام ہے وضاحت کے طلبگار ہیں، دعا ہے کہ ہادی برحق ہم تمام مسلمانوں کوراہ متنقیم پر قائم رکھے۔ آبین

جواب: ... مضمون سارے کا سارا غنط اور لغوے، اللہ تعالی تو عرش پر بیٹھا ہے کوئی نہیں بانتا، اور حفزت عیسی علیہ السلام
کے آسان پراٹھائے جانے کا واقعہ خود قرآن کر یم بیل موجود ہے، مگر ابل اسلام بیل ہے کوئی شخص اس کا قائل نہیں کہ و عرش پر خدا کے
پال تشریف فر ما ہیں، بلکسیح بخاری اور سجے مسلم کی متنق علیہ حدیث معراج کے مطابق عیسی علیہ السلام و وسرے آسان پر ہیں۔
حضرت عیسی علیہ السلام کا آسان پر اٹھایا جانا اور قرب قیامت میں دوبار وز بین پر نازل ہونا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے
کرتمام صحابہ کرام متابعین عظام ، مجد دین امت اور پوری امت اسلام یہ کامشق علیہ اور طعی متوانز عقیدہ ہے، اس کامشر کا فر ہے۔
لے کرتمام صحابہ کرام متابعین عظام ، مجد دین امت اور پوری امت اسلام یہ کامشق علیہ اور طعی متوانز عقیدہ ہے، اس کامشر کا فر ہے۔
د بابیشبہ کہ آسان پر ان کی غذا کیا ہے؟ بیشبہ نہایت احتقانہ ہے، کیا خدا تعالی کے لئے ان کے مناسب حال غذا مہیا کر دینا
مشکل ہے؟ یہ گھیت، چکیاں ، کار فانے بھی النہ تی لئے کے بیدا کئے ہوئے ہیں ، وہ خودان چیز وں کا متاب نہیں، بغیران اسباب کے بھی
مشکل ہے؟ یہ گھیت، چکیاں ، کار خانے بھی والد و کیسی علیہ السلام کا واقعہ نہ کور ہے کہ ان کے پاس غیب ہے رزق آتا تھ اور ب
موسم کے پھل انہیں ملح تھے، " وہ کی گھیت اور کار خانے ہے تیار ہوکر آتے تھے؟ شبداس سے بیدا ہوتا ہے کہ جب احتی گوگ خدا تی گوگ خدا تھیا کی قدرت کو بھی اپنے بیانے ہے نا ہے تیں۔

الغرض حضرت عيسىٰ عليه السلام كا آسان پر اٹھايا جانا اور آخرى زمانے جيں ان كانازل ہونا، اسلام كاقطعى عقيدہ ہے، اور جو شخص اپنی جہالت كی وجہ ہے اس كاا نكاركر ہے وہ مسلمان نہيں۔ واللہ اعلم!

(٣) "كُلِّمَا دَخل عَلَيْهَا زَكُريًّا الْمحْرَابِ وجد عَنْدَهَا رِزُقًا، قَالَ يَمْرَيْهُ أَنِّي لَكِ هذَا، قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، إنَّ اللهَ يَرُزُقُ مَنْ يُشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ" (آل عمران:٣٤).

<sup>(</sup>١) "إذْ قَالَ اللهُ يَغِيْسَي إنِّي مُتُوفِينِك وَرَافِعُك إلى وَمُطَهَرُكُ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا" الآية (آل عمران: ٥٥).

<sup>(</sup>٣) عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة ان نبى الله صلى الله عليه وسلم حلاتهم عن ليلة اسرى به ...... ثم صعد بي حتى أنس السماء الثانية فاستفتح قبل: من هذا؟ قال: جبريل! قبل: ومن معك؟ قال: محمد! قبل: وقد أوسل إليه؟ قال: نعم، قبل: مرحبًا به فنعم الحي جاء! ففتح فلما خلصت إذا يحيني وعيشي وهما ابنا خالة قال هذا يحيني وهذا عيشي فسلم عليهما فسلمت فردًا ثم قالًا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. (مشكوة، باب في المعراج ص:٥٢٥).

(٣) "كُنَّمَا دَحَل عَلَيْهَا زَكُريًّا الْمَحْوَابِ وَجَد عَنْدَهَا وَقًا، قَالَ يَمْرَيْهُ أَنِّي لَك هذًا، قَالَتُ هُوَ مِنْ عَنْد الله، أنَّ اللهُ يَوْ أَقْ مَنْ

### حضرت عيسى عليه السلام كارُوح الله بهونا

سوال:...ایک عیسائی نے بیہ سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زوح اللہ بیں اور حضرت محمد رسول اللہ بیں ، اس طرح حضرت میسیٰ رسول اللہ کے ساتھ زوح اللہ بھی بیں ،الہٰ ذا حضرت میسیٰ کی شان بڑھ گئی۔

جواب:...یسوال محض مخالط ہے، حضرت نیسٹی علیہ السلام کوڑو ح التداس لئے کہا گیا ہے کہان کی رُوح بلاواسطہ باپ کے ان کی والدہ کے شکم میں ڈائی گئی، باپ کے واسطے سے بغیر پیدا ہونا حضرت میسٹی علیہ السلام کی فضیلت ضرور ہے گراس سے ان کا رسول القد صلی الفد علیہ وسل ہونا لازم نہیں آتا۔ ورنہ آوم علیہ السلام کا عیسٹی علیہ السلام سے افضل ہونا لازم نہیں تھا۔ پس جس طرح حضرت آوم علیہ السلام بغیر واسطہ والدین کے مضرت تعالی شانہ کے کلمہ ''کن' سے پیدا ہوئے ، اور جس طرح حضرت آوم علیہ السلام کا بغیر ماں باپ کے وجود میں آنا ان کی افضلیت کی ولیل نہیں ، اس طرح عیسٹی علیہ السلام کا بغیر ماں باپ کے وجود میں آنا ان کی افضلیت کی ولیل نہیں ، اس طرح عیسٹی علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ان کی افضلیت کی ولیل نہیں۔

## حضرت عيسى عليه السلام كامدن كهال بوگا؟

سوال:... میں اس وقت آپ کی تو جدا خبار'' جنگ' میں'' کیا آپ جانے ہیں؟'' کے عنوان سے سوال نمبر: ۲' جس حجر سے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وقت آپ کی تو جدا خبار' جنگ' میں' کیا آپ جانے ہیں؟'' کے فون ہونے کی روایت ہے؟ لیعنی وہاں مزید کتنی قبروں کی گئجائش ہے؟ اور دہاں کس کے فون ہونے کی روایت ہے؟ لیعنی وہاں کون وفن ہوں گے؟'' اس کے جواب میں حضرت مہدیؓ لکھا ہوا ہے۔ جبکہ ہم آج تک علاء سے تنتیق آئے ہیں کہ ججر سے میں حضرت عبدی وفن ہوں گے۔

جواب: جره شريفه ميں چوتھی قبر حضرت مهدي کی نہيں بلکه حضرت ميسیٰ عليه انسلام کی ہوگی۔ (۱)

### حضرت مریم کے بارے میں عقیدہ

سوال:...مسلمانوں کو حضرت مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہنے اور ہمیں آپ کے بارے میں کیا معلومات نصوص قطعیہ سے حاصل ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولاوت کے وقت آپ کی شادی ہوئی تھی ، اگر ہوئی تھی تو کس کے ساتھ؟ کیا حضرت مریم حضرت عیسی کے ' رفع الی السماء' کے بعد زندہ تھیں؟ آپ نے کتنی عمر بائی اور کہاں دفن ہیں؟ کیا کی مسلم عالم نے اس بارے میں کوئی مستند کتاب کھی ہے؟ میری نظر سے قادیانی جماعت کی ایک تھیم کتاب گزری ہے، جس میں کئی حوالوں سے یہ کہا گیا ہے کہ حضرت مریم پاکستان کے شہر مری میں دفن ہیں ، اور حضرت عیسیٰ مقبوضہ شمیر کے شہر مری گر ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن سلام قال: يدفن عيسى بن مريم عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهماء فيكون قبره رابع. (مجمع الزوائد ج: ٨ ص: ٢٤٠، طبع بيروت).

جواب:..نصوص سیجے ہے جو پکھ معلوم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مریم کی شادی کسے نہیں ہوئی '' حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے دفت زندہ تھیں یا نہیں؟ کتنی عمر ہوئی؟ کہاں وفات یائی؟ اس بارے میں قرآن وحدیث میں کوئی تذکرہ نہیں۔ مؤرضین نے اس سلسلے میں جو تعصیلات بتائی جی ، ان کا مأخذ بائبل یا اسرائیلی روایات جیں۔قادیا نیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں جو پکھ کھا ہے ، اس کی تائید قرآن وحدیث تو کجا، کسی تاریخ سے بھی نہیں ہوتی ، ان کی جھوٹی مسیحیت کی طرح ان کی تاریخ بھی ''دفانہ ساز'' ہے۔

<sup>(1) &</sup>quot;وَإِذْ قَالَتِ الْعَلَيْكُةُ يَهُرِّيمُ إِنَّ اللهُ اصْطَفَكِ وَطَهُرْكِ وَاصْطَفَكِ عَلَى بِسَآءِ الْعَلْمِيْنَ ..... إِذْ قَالَتِ الْمَلَيْكُةُ يَهُرُيْمُ إِنَّ اللهُ يَبَشِرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنَهُ اسْمَهُ الْمَسِيخُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ..... قَالْتُ رَبِّ انْنَى يَكُونُ لِى وَلَدُ وُلَمْ يَمُسَسَى بَشَرٌ وَلَهُ السُمُهُ الْمَسِيخُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ..... قَالَتُ رَبِّكِ لِآهَبَ لَكِ عُلْمًا ذِكِيًّا وَالْمَ عَمِوانَ ؟ ٣ تا ٢٥ م ). "قَالَ انْمَا آنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِآهَبَ لَكِ عُلْمًا ذِكِيًّا وَالْمَ اللهُ يَعْمُونُ لِى عُلْمٌ وَلَهُ اللهُ بَعْمُ اللهُ اللهُ يَعْمُونُ لِى عُلْمٌ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

# آخری زمانے میں آنے والے سے کی شناخت اہل انصاف کوغور وفکر کی دعوت

عكرم ومحترم جناب ......صاحب!.....زيدت الطاقهم ، آواب ودعوات مزاج گرامی! جناب کا گرامه نامه محرّره ۲۶ مرمنی ۱۹۷۹ء آج ۱۱ رجون کو مجھے ملا <sup>قب</sup>ل ازیں حیارگرامی ناموں کا جواب لکھ چکا ہوں، آج کے خط میں آپ نے مرز اصاحب کے پچے دعوے، پچھاشعار اور پچھ پٹی گوئیاں ذکر کر کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ ارشاد کرا می نقل کیا ہے کہ: '' جب سے اورمہدی طاہر ہوتو اس کومیر اسلام پہنچا ئیں' اور پھراس نا کار ہ کو یہ صبحت فریا کی ہے کہ: " اب تک آپ نے ( یعنی راتم الحروف نے )اس کی تباہی و بر بادی کی مذبیریں کر کے بہت پچھاس کے خدا اور رسول کی مخالفت کرلی، اب خدا کے لئے اپنے ول پر رحم فرمائیں، اگر اپنی اِصلاح نہیں کر سکتے تو وُ وسروں کی ممرا ہی اور حق سے وُ وری کی کوششوں ہے بازرہ کرا ہے لئے الٰہی ناراضگی تو مول نہ لیس '' جناب کی نفیحت بڑی قیمتی ہے،اگر جناب مرزاصاحب واقعی سے اورمہدی ہیں تو کوئی شک نہیں کہ ان کی مخالفت خدااور رسول کی مخالفت ہے، حق سے دُوری وگمرا ہی ہے ، اور الٰہی نارانسٹنی کا موجب ہے۔ اور اگر وہ سے یا مہدی نہیں تو جولوگ ان کی پیروی کر کے ہے تیج اور سے مہدی کے آنے کی نفی کررہے ہیں ،ان کے گمراہ ہونے ،جن سے دُور ہونے ، اللی تارانسکی کے بیچے ہونے اور خدا ورسول کے مخالف ہونے میں بھی کوئی شبہبیں ہے۔اگر واقعی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت سے علیہ السلام کوسلام پہنچاتے کا تھم فر مایا ہے تو تھلی ہوئی بات ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کو یہ ہدایت بھی فر مائی ہوگی کہ حضرت سیح اور حضرت مہدی کی کیا کیا علامتیں ہیں؟ وہ کب تشریف لا ئیں گے؟ کتنی مدّت رہیں گے؟ کیا کیا کارنا ہےانجام دیں گے؟ اوران کے زمانے کا نقشہ کیا ہوگا؟ پس اگر مرزا صاحب اس معیار پر، جو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے، پورے اُتر تے ہیں تو ٹھیک ہے، انہیں ضرور مسیح مانے اور ان کی دعوت بھی و پہنے ۔ ورنہ ان کی حیثیت سیّد محمد جو نپوری ، مثلُ محمد انکی اور علی محمد باب وغیرہ جھوٹے مدعیانِ مسحیت ومهدویت کی ہوگی ،اوران کوسیح کہدکراحا دیث نبویہ کوان پر چسپاں کرنااییا ہوگا کہ کوئی شخص'' بوم'' کا نام'' ہما'' رکھ کر ہما کی صفات وکمالات اس پر چسیال کرنے لگے، اورلوگوں کواہے'' بھا'' سمجھنے کی دعوت دے۔لبذا جھے پر، آپ پراورسارےانسانوں پر لازم ہے کہ مرزاصاحب کوفرمووہ نبوی کی کسوٹی پر جانجیں ، وہ کھرے تکلیں تو مانیں ، کھوٹے نکلیں تو انہیں مستر وکر دیں۔اس منصفانیہ اُصول کوسامنے رکھ کر میں جناب کو بھی آپ کی اپنی نصیحت برگمل کرنے ، اور مرز اصاحب کی حیثیت برغور وفکر کی وعوت ویتا ہوں ، اور اس سلسلے میں چندنکات مختصراً عرض کرتا ہوں ، وَ باللهِ التَّوْفِيْقُ!

کوتاز ہ کرےگا۔

### ا .. حضرت تعليه السلام كب آئيس كے؟

اس سلیط میں سب سے پہلاسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سے علیہ السلام کب آ کیں گے؟ کس زمانے میں ان کی تشریف آوری ہوگا ؟ اس کا جواب خود جناب مرزاصا حب ہی کی زبان سے سنتا بہتر ہوگا ۔ مرزاصا حب اپنے نشانات ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
'' پہلائشان:قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم: ان الله یبعث لهذه الأمّة علیٰ رأس کل مائة من یجدد لها دینها۔ (رواہ ابو داؤد ج: ۲ ص: ۳۳۳ باب مایذ کو فی قرن المائة) یعنی خدا ہرایک صدی کے سریراس اُمت کے لئے ایک شخص کوم جوث فرمائے گاجواس کے لئے وین

اور بیہ بھی اہلِ سنت کے درمیان متفق علیہ امر ہے کہ آخری مجدّداس اُمت کا مسیّج موعود ہے جو آخری زمانے میں طاہر ہوگا، اب تنقیح طلب بیامر ہے کہ بیر آخری زمانہ ہے یا نہیں؟ یہود ونصاری دونوں تو میں اس پر اِتفاق رکھتی ہیں کہ بیر آخری زمانہ ہے، اگر جا ہوتو یو جولوٹ

مرزاصاحب نے اپنی دلیل کوتین مقدموں سے ترتیب دیاہے:

الف:...ارشاونبوی کہ ہرصدی کے سر پرایک مجدوہوگا۔

ب:..اال سنت كالنفاق كرة خرى صدى كا آخرى مجد وسيح موكا

ن: ... يېود ونصاري كاا تفاق كەمرز اصاحب كاز مانه آخرى ز ماندېــ

نتیجہ ظاہر ہے کہ اگر چودھویں صدی آخری زمانہ ہے تو اس میں آنے والامجد دبھی'' آخری مجد '' ہوگا، اور جو'' آخری مجد '' ہوگالا زما وہی سے موعود بھی ہوگا۔لیکن اگر چودھویں صدی کے ختم ہونے پر پندرھویں صدی شروع ہوگئی تو فرمود ہ نبوی کے مطابق اس کے سر پر بھی کوئی مجد د آئے گا، اس کے بعد سواہویں صدی شروع ہوئی تولاز مااس کا بھی کوئی مجد د ضرور ہوگا۔

پس نہ چودھویں صدی آخری زمانہ ہوا اور نہ مرز اصاحب کا'' آخری مجدو''ہونے کا دعویٰ سیحے ہوا۔ اور جب وہ'' آخری مجدو''
نہ ہوئے تو مہدی یا مسیح بھی نہ ہوئے ، کیونکہ'' اہلِ سنت ہیں بیام متفق علیہ امر ہے کہ'' آخری مجدو'' اس اُمت کے حضرت سیح علیہ السلام ہوں گے۔''اگر آپ صرف اس ایک کئے پر بنظرِ إنصاف غور فرما کیں تو آپ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ مرز اصاحب کا دعویٰ غلط ہے ، وہ مسیح اور مہدی نہیں۔

# ٢:...حضرت سيح عليه السلام كتني مدّت قيام فرما ئيس كے؟

زمانة نزول مسيح كا تصفيه بموجانے كے بعد دُوسرا سوال بيہ ہے كہ سے عليه السلام كتنى مدت زمين پر قيام فرما كيں ميع؟ اس كا

<sup>(</sup>۱) میتریم پندرهوی صدی شروع ہونے سے پہلے کی ہے۔

جواب بیہ ہے کہ احادیث طیب میں ان کی مدّت قیام چالیس سال ذکر فرمائی گئی ہے۔ (هیقة النبوۃ ص:۱۹۲۱،ازمرزامحمود احمد ساحب) بید مدّت خود مرزاصا حب کو بھی مُسلّم ہے، بلکہ اپنے بارے میں ان کا چہل (۴۰) سالہ دعوت کا الہام بھی ہے، چنانچہ اپنے رسائے 'نشانِ آسانی'' میں شاہ نعمت ولی کے شعر:

> تا چہل سال اے برادر من! دور آل شہسوار می مینم

> > كفل كرك لكعة بن:

" لین اس روز ہے جو وہ اِمام اہم ہوکرا ہے تین ظاہر کرے گا، چالیس برس تک زندگی کرے گا، اب واضح رہے کہ بیا عاجزا پی عمر کے چالیہ ہوکرا ہے تین ظاہر کرے گا، چالیہ ام خاص ما مورکیا گیا اور بشارت وی واضح رہے کہ بیا جا م خاص ما مورکیا گیا اور بشارت وی گئی کہ اُستی ۸۰ برس تک دعوت ثابت ہوتی گئی کہ اُستی ۸۰ برس تک دعوت ثابت ہوتی ہوتی ہے، جن بیں ہے وی برس کا مل گزر بھی گئے۔"

مرزاصاحب کے اس حوالے ہے واضح ہے کہ حضرت سے علیہ السلام چالیس برس زیبن پر ہیں گے اور سب جانتے ہیں کہ مرزاصاحب نے الاماء بیس مسیحیت کا دعویٰ کیا اور ۲۷ مرش ۱۹۰۸ء کو داغ مفارفت دے گئے، گویا سے ہوئے کے دعوے کے ساتھ کل ساڑھے سترہ برس وُنیا بیس رہے۔ اور اگر اس کے ساتھ وہ زمانہ بھی شامل کرلیا جائے جبکہ ان کا دعویٰ صرف مجد دیت کا تھا، مسیحیت کانہیں تھا، جب بھی جون ۱۸۹۲ء (جو''نشان آسانی'' کاس تھنیف ہے) تک'' دس برس کامل'' کا زمانہ اس بیس مزید شامل کرنا ہوگا اور ان کی مدت قیام ۲۷ سال ہے گی۔ لہذا فرمود ہ نبوی (چالیس برس زیبن پر رہیں گے) کے معیار پر تب بھی وہ پورے نہ اثرے، اور نہ کا دوئوی مسیحیت ہی ہے۔ ابدا فرمود ہ نبوی (چالیس برس زیبن پر رہیں گے) کے معیار پر تب بھی وہ پورے نہ اثرے، اور نہ کا دوئوی مسیحیت ہی ہوا۔ بید وسرانک تہ ہوتا ہے کہ مرزاصاحب سے نہیں ہے۔

# س:..حضرت مليع عليه السلام كاحوال شخصيه:

#### الف:...شادى اوراولاد:

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسنى ابن مويم إلى الأرض فيتزوج ويولد له. (مشكوة ص: ۳۸۰، باب نزول عيسنى). (۲) محرى يَكِم بيم سرزاصا حب كَ تَكَارِ آسانى كى الهامى جُيْلُ كوئى۔

اس میں پچھ خوبی نہیں، بلکہ تزوج ہے مرادخاص تزوج ہے جوبطور نشان ہوگا۔اوراولا دے مرادخاص اولا دہے،
جس کی نسبت اس عاجز کی چیش گوئی ہے۔ گویا اس جگہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم ان سیاہ دِل مشکر دں کوان کے شبہات کا جواب دے دے رہے ہیں کہ یہ باتیس ضرور پوری ہوں گی۔''
شبہات کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ باتیس ضرور پوری ہوں گی۔''
بلاشیہ جو مخف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے پورا ہونے سے مشکر ہو، اس کے سیاہ دِل ہونے میں کوئی شبہ بیس ا

جناب مرزاصاحب کی یتح ریم ۱۸۹۱ء کی ہے،اس وقت مرزاصاحب کی شادیاں ہوچکی تھیں،اور دونوں ہے اولا دبھی موجود تھی ،گر بقول ان کے''اس میں کچھڑو نی نہیں' لیکن جس شادی کو بطور نشان ہونا تھا اور اس ہے جو'' خاص اولا د'' بیدا ہونی تھی ، جس کی تقعد ایق کے لئے رسول النه سلی الله علیہ وسلم نے ''یہنو وج و بسوللہ لئہ'' فرمایا تھا، وہ مرزاصاحب کونصیب نہ ہو تک لہذا وہ اس معیار نبوی پر بھی پورے نہ اُر ہے۔ اور جولوگ خیال کرتے ہوں کہ سے کے لئے اس خاص شادی اور اس سے اولا دکا ہونا پکھر ضروری نہیں ، اس کے بغیر بھی کوئی شخص ''مسیح موجود'' کہلاسکتا ہے، مرزاصاحب کے بقول آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ بالا ارشاد میں ان ہی سیا دول منکروں کے شہمات کا اِز الدفر مایا ہے۔ یہ تیسر انکتہ ہے جس سے تابت ہوا کہ مرزاصاحب میں نہیں تھے۔

#### ب:... جج وزيارت:

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت سیج علیه السلام کے حالات فی کرکرتے ہوئے ان کے جج وعمرہ کرنے اور روضۂ اقد س پر حاضر ہوکر سلام چیش کرنے کو بطور خاص فی کرفر مایا ہے (متدرک حاکم ج: ۲ ص: ۵۹۵)۔

جناب مرز اصاحب کو بھی میں معیار مسلم تھا، چنانچی '' ایام اصلح'' میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ آپ نے اب تک جج کیول نہیں کیا ؟ کہتے ہیں:

" ہمارا جج تو اس وقت ہوگا جب وجال بھی کفر اور دجل ہے باز آ کر طواف بیت اللہ کرے گا، کیونکہ بمو جب حدیث میں وقت سے موجود کے جج کا ہوگا۔"

ایک اور جگه مرز اصاحب کے ملفوظات میں ہے:

'' مولوی محمد حسین بٹالوی کا خط حضرت مسیح موعود کی خدمت میں سنایا گیا۔ جس میں اس نے اعتراض کیا تھا کہ آپ جج کیوں نہیں کرتے ؟اس کے جواب میں حضرت سیح موعود نے فرمایا کہ:

(۱) سیّدناعیسیٰ علیدالسلام نے بہلی زندگی میں نکاح نبیں کیا تفااور بیوی بچوں کے قصے سے آزاور ہے تنے ،اس لئے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ وہ دوبار وتشریف لاکیں گے تو نکاح بھی کریں گے اوران کے اولاد بھی ہوگی۔

<sup>(</sup>٢) قَالَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليهبطن عيسَى ابن مريم حَكْمًا عدلًا وامامًا مقسطًا وليسلكن فجاحاجًا أو معتمرًا او بنيّتها وليأتين قبرى حتى يسلّم على والأردنَ عليه. يقول أبو هريرة: أى ابن أخى إن رأيتموه فقولوا أبوهريرة يقرنك السلام. (مستدرك حاكم ج:٢ ص:٥٩٥، طبع دار الفكر، بيروت).

میرا پہلا کام خزیروں کاقتل اورصلیب کی شکست ہے، ابھی تو میں خزیروں کوتل کررہا ہوں، بہت سے خزیر مرچکے ہیں اور بہت خت جان ابھی باقی ہیں،ان سے فرصت اور فراغت ہولے۔''

( للفوظات احمد بيحصه ينجم ص: ٣٦٣ ، مرتبه: منظور إلبي صاحب )

مگرسب ؤنیا جانتی ہے کہ مرزا صاحب حج وزیارت کی سعادت ہے آخری لمحد سیات تک محروم رہے ، لہذا وہ اس معیار نبوی کے مطابق بھی سیج موعود نہ ہوئے۔

### ح:...وفات اور تدفين:

حضرت سے علیہ السلام کے حالات میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فر مایا کہ: اپنی مذت قیام پوری کرنے کے بعد حضرت علیہ انسلام کا اِنتقال ہوگا، مسلمان ان کی نماز جناز و پڑھیں کے، اور انہیں روضۂ اطہر میں حضرات ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پہلو میں فن کیا جائے گا (مکتلوق من ۴۸۰)۔

جناب مرزاصا حب بھی اس معیار نبوی کوشلیم کرتے ہیں۔'' کشتی نوح'' میں تحر برفر ماتے ہیں: '' آنخصرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ سیج موعود میری قبر میں دنن ہوگا، یعنی و و میں ہی ہول۔'' (مس: 10)

دُوسري جگه لکھتے ہيں:

'' ممکن ہے کوئی مثیل مسیح ایسا بھی آ جائے جو آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کے روضے کے پاس وفن ہو۔'' (ازالہ اوہام ص: ۲۵۰)

اورسب وُنیا جانتی ہے کہ مرزا صاحب کوروضۂ اطہر کی ہوا بھی نصیب نہ ہوئی، وہ تو ہندوستان کے قصبہ قادیان میں دفن ہوئے،الہذاوہ سے موعود بھی نہ ہوئے۔

### ٧:...حضرت مسيح عليه السلام آسان عينازل ہوں گے:

جس سے علیہ السلام کوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پہنچانے کا تھکم فر مایا ہے ، ان کے بارے میں بیوضا حت بھی فر مادی ہے کہ ووآ سان سے نازل ہوں گے۔

یہ معیار نبوی خودمرزاصا حب کوبھی مُسلّم ہے، چنانچہازالداوہام میں لکھتے ہیں: ''مثلاً صحیح مسلم کی حدیث میں جو بیلفظ موجود ہے کہ حضرت سے جب آسان سے نازل ہوں محے توان

 (۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسنى ابن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسًا وأربعين سنة ثم يسموت فيُدفن معى في قبرى، فأقوم أنا وعيسنى ابن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر. رواه ابن الجوزي في كتاب الوفاء.
 (مشكّوة ص: ٣٨٠، باب نزول عيسنى عليه السلام). كالياس زرورنگ كابوگات

. اورسب کومعلوم ہے کہ مرز اصاحب، چراغ نی لی کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور ریبھی سب جانتے ہیں کہ عورت کے پیٹ کانام'' آسان' نہیں،لہذا مرز اصاحب کے نہ ہوئے۔

۵:..حضرت می علیدالسلام کے کارناہے:

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جس سے کے آئے کی خبر دی اور جنہیں سلام پہنچانے کا تھم فر مایا ، ان کے کارنا ہے بردی تفصیل ہے اُمت کو بتا ہے ، مثلاً سیح بخاری کی حدیث میں ہے:

"وَاللَّذِى نَفْسِى بِيَدِه! لِيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْوِلَ فِيكُمُ اِبُنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدَلًا فَيُكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْحِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْحَرْبِ." (الشَّحِيْزِيْرَ وَيَضَعُ الْحَرْبِ." (الشَّحِيْزِيْرَ

ترجمہ:... "فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! کہ عنقریب تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم حاکم عادل کی حیثیت ہے نازل ہوں گے، پس صلیب کوتو ڑویں گے، خزر کوتل کردیں گے اور لڑائی موتوف کردیں گے۔''

اس صدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آزنز ول متعدد کارنا ہے فدگور ہیں، ان کی مخضر تشریح کرنے ہے پہلے لازم ہے کہ ہم اس حقیقت کومن وعن تسلیم کرنے کے لئے تیار ہوں جو آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے قتم کھا کر بیان فرمائی ہے۔ کیونکہ قسم اس حقیقت کومن وعن تسلیم کرنے ہو، اور اے بغیر جگہ کھائی جاتی ہو، جہاں اس حقیقت کومنگ وشبہ کی نظر ہے دیکھا جا تا ہو، یا دو مخاطبین کو پچھا بچو بہ اور چنجا معلوم ہوتی ہو، اور اے بغیر کسی تاکویل کے تشام کرنے پر آ ماوہ نظر نہ آتے ہوں ہتم کھانے کے بعد جولوگ اس قسم کو سی تعمیل کے وہ اس حقیقت کو بھی تسلیم کریں گئے۔ لیکن جولوگ اس حقیقت کو بھی اعتبار نہیں ، اور کے کہ انہیں قسم کھانے والے گئتم پر بھی اعتبار نہیں ، اور اس حقیقت کو بھی اعتبار نہیں ، اور اس حقیقت کو بھی اعتبار نہیں ، اور اس حقیقت کو بھی اعتبار نہیں ، یہ بات خود مرز اصاحب کو بھی شمنگم ہے، وہ لکھتے ہیں :

"والقسم يدل على أن الخبر محمول على الظاهر، لَا تأويل فيه ولَا استثناء."

(حقيقة النبوة ص: ١٢)

(فتم اس اَمر کی دلیل ہے کے خبراہیے طاہر پرجمول ہے،اس میں نہ کوئی تأویل ہے اور نہ اِستثناء۔)

الف: ... عليه السلام كون بير؟

آتخضرت صلى الله عليه وسلم تسم كها كرفر مات بين كه:

ا:...آنے والے سی کا نام عیسیٰ ہوگا ، جبکہ مرز اصاحب کا نام غلام احمد تھا ، ذراغور فرمایئے کہ کہاں عیسیٰ اور کہاں غلام احمد؟ ان دونوں ناموں کے درمیان کیا جوڑ؟

٢: .. يح كى والدوكانام مريم صديقة ٢، جبكه مرزاصاحب كى مال كانام جراغ لي في تعاـ

ان المسيح عليه السلام آسان سے نازل ہوں گے، جبکہ مرز اصاحب نازل نہیں ہوئے۔

میتنوں خبریں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفا دی ہیں۔اورانجی معلوم ہو چکا ہے کہ جوخبرت کھا کر دی جائے اس میں کسی تأویل اور کسی استثناء کی تنجائش نہیں ہوتی۔اب انصاف فرما ہے کہ جولوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حلفیہ خبروں میں تأویل کرتے ہیں کیاان کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے؟ یا ہوسکتا ہے؟ ہر گزنہیں..!

### ب:...حاكم عاول:

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے بیں حلفیہ خبر دی ہے کہ وہ حاکم عادل کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ اس کے برعکس مرزا حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ اس کے برعکس مرزا صاحب بیشتوں سے انگریزوں کے حکوم اور غلام چلے آتے تھے، ان کا خاندان انگریزی سامراج کا ٹوڈی تھا، خود مرزا صاحب کا کام انگریزوں کے لئے مسلمانوں کی جاسوی کرنا تھا، اور وہ انگریزوں کی غلام پر فخر کرتے تھے، ان کوایک دن کے لئے بھی کسی جگہ کی حکومت نہیں ملی ۔ اس لئے ان پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صادق نہیں آتا۔ چنا نچہ وہ خود لکھتے ہیں:

" ممکن ہے اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانے میں کوئی ایسائسے بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے ظاہری الفاظ صادق آسکیں، کیونکہ مدعا جزاس دُنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا۔"

(ازالهاومام ص:۲۰۰)

ہیں جب مرزاصا حب بقول خود حکومت و بادشاہت کے ساتھ نہیں آئے ، اوران پرفر مانِ نبوی کے الفاظ صاوق نہیں آئے ، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ سے نہ ہوئے۔

### ج:...كسرصليب:

ستیدناعیسیٰ علیہالسلام کی تشریف آوری کا سب ہے اہم اوراصل مشن اپنی قوم کی اصلات کرنا ہے،اوران کی قوم کے دو جھے ہیں:ایک مخالفین لیعنی بہود،اور دُوسر مے تبین ، لیعنی نصار کی۔

ان کے زول کے وقت یہود کی قیادت د جال یہود ی کے ہاتھ میں ہوگی ، اور حضرت تبینی علیہ السلام تشریف لا کرسب سے پہلے د جال کوتل اور یہود کا صفایا کریں گے ، ( میں اے آ گے چل کر ذِکر کروں گا )۔ ان سے نمٹنے کے بعد آ ب اپنی تو م نصار کی طرف متوجہوں گے ، اور ان کی غلطیوں کی إصلاح فرمائیں گے۔ ان کے اعتقادی بگاڑی ساری بنیا دعقیدہ تثلیث ، کفارہ اور مسلیب پرتی پر بنی ہے ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آ وری سے واضح ہوجائے گا کہ وہ بھی ذوسر سے انسانوں کی طرح ایک انسان ہیں ، لہذا مثلیث کی تر دیدان کا سرایا وجود ہوگا ، کفارہ اور صلیب پرتی کا مدار اس پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بقیدِ حیات ہونا ، ان کے عقیدہ کفارہ اور تقدیر صلیب کنفی ہوگی۔ اس لئے تمام عیسانی اسلام کے حلقہ بگوش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بقیدِ حیات ہونا ، ان کے عقیدہ کفارہ اور تقدیر صلیب کنفی ہوگی۔ اس لئے تمام عیسانی اسلام کے حلقہ بگوش

<sup>(</sup>۱) صرف ' ممكن' نهبيس بلكة طعى ويقيني ،رسول التُصلّي اللّه عليه وتهلم كا حلقيه بيان بورانه بهو، ناممكن …! (ازمصنف ّ)

ہوجا کیں گے اوراپنے سارے عقا کہ باطلہ ہے تو برکیس گے،اورا یک بھی صلیب وُ نیا ہیں باتی نہیں رہے گ۔ خنز برخوری ان کی ساری معاشر تی بُرائیوں کی بنیاوتھی،حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کوتو ژ ڈالیں گے،اورخنز برکوتل کریں گے۔جس سے عیسائیوں کے اعتقادی اور معاشرتی بگاڑ کی ساری بنیادی منہدم ہوجا کیں گی۔ اورخود نصاریٰ مسلمان ہوکر صلیب کو تو ژنے اورخنز برکوتل کرنے کا کا کریں گے۔اور جو تحض صلیبی طاقتوں کا جاسوس ہو،اس کو کسر صلیب کی تو فیق ہو بھی کیسے سکتی تھی۔ ا

یہ ہے وہ'' سرِصلیب'' جس کو آنخضرت صلی اللہ ہلیہ وسلم نے حصرت میسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے ذیل میں حلفاً بیان فرمایا ہے۔

جناب مرزاصاحب کو کسرِصلیب کی تو نیق جیسی ہوئی ، وہ کسی بیان کی مختاج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مزعومہ'' کسرِصلیب'' کے دور میں عیسائیٹ کوروز افزوں تر تی ہوئی ،خودمرزاصا حب کا بیان ملاحظہ فر ماہیۓ :

'' اور جب تیرهویں صدی بچھ نصف ہے زیادہ گزرگی تو یک دفیداس دجالی گروہ کا خروج ہوا اور پھر ترقی ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ اس صدی کے اُواخر میں بقول پادری ہیکر صاحب پانچ لا کھ تک صرف ہندوستان میں ہی کرسٹان شدہ لوگوں کی نوبت پہنچ گئی اور اندازہ کیا گیا کہ قریباً بارہ سال میں ایک لا کھ آ دمی عیسائی ندہب میں داخل ہوجا تا ہے۔''

بیتو مرزاصاحب کی سبرقدمی ہے ان کی زندگی میں حال تھا، اب ذراان کے دُنیا ہے رُخصت ہونے کا حال سنئے! اخبار '' اِلفَصْل'' قادیان ۱۹رجون کی اشاعت میں صفحہ: ۵ پرلکھتا ہے:

'' کیا آپ کومعلوم ہے کہ اس وقت ہندوستان میں عیسائیوں کے (۱۳۷)مشن کا کررہے ہیں، یعنی ہیڈمشن۔ ان کی برانچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہیڈمشنوں میں افعارہ سوے زائد پادری کام کررہے ہیں۔ (۱۳۰) ہیڈمشن اس جی بیں، (۱۳۰) پرلیس ہیں اور تقریباً (۱۰۰) اخبارات مختلف زبانوں میں چھپتے ہیں۔ (۱۵) کالج، (۱۱۲) ہائی اسکول اور (۱۱) ٹریننگ کالج ہیں۔ ان میں ساٹھ ہختلف زبانوں میں چھپتے ہیں۔ کی فوج میں (۱۰۰) ہائی اسکول اور (۱۱) ٹریننگ کالج ہیں۔ ان میں ساٹھ ہزارطالب علم تعلیم پاتے ہیں۔ کی فوج میں (۱۰۰) ہورہی اور (۲۸۸۲) ہندوستانی مناوکا مرتے ہیں۔ ان کے ماتحت (۱۰۰۵) پرائمری اسکول ہیں جن میں (۱۸ الب علم پڑھتے ہیں، (۱۸) بستیاں اور گیارہ اخبارات ان کے اپنے ہیں، اس فوج کے مختلف اداروں کے شمن میں (۱۳۹۰) آدمیوں کی پرویش ہورہی ہورہی ہدران سب کوششوں اور قربانیوں کا نتیجہ سے کہ کہا جاتا ہے روز انہ (۲۲۳) مختلف ندا ہب کے آدمی ہندوستان میں عیسائی ہورہے ہیں۔ ان کے مقابلے ہیں مسلمان کیا کررہے ہیں؟ ووقوشایداس کام کوقا بل توجہ ہندوستان میں عیسائی ہورہے ہیں۔ ان کے مقابلے ہیں مسلمان کیا کررہے ہیں؟ ووقوشایداس کام کوقا بل توجہ ہندوستان میں عیسائی ہورہے ہیں۔ ان کے مقابلے ہیں مسلمان کیا کررہے ہیں؟ ووقوشایداس کام کوقا بل توجہ کوں ہوتی ؟

<sup>(</sup>۱) عیسانگی مشنر یوں نے ایک'' سیلویشن آری'' بنائی ہے، جس کے معنی ہیں'' نجات دہندہ نوج'' عرف عام میں'' مکتی فوج'' کہلاتی ہے، اس کے آ دمی با قاعدہ ور دیاں پہنتے ہیں اوراس کے زموز ہے بے خبرمسلمان ملکوں نے اس فوج کو ارتداد پھیلانے کی تعلی چھٹی دے رکھی ہے۔ (ازمصنف ّ)

...ناقل) احمدی جماعت کوسوچنا جاہئے کہ عیسائیوں کی مشنر یوں کی تعداد کے اس قدر وسیح جال کے مقابلے میں اس کی مساعی کی کیا حیثیت ہے، ہندوستان بحر میں ہمارے دو در جن مبلغ ہیں اور وہ بھی جن مشکلات میں کام کر رہے ہیں، انہیں بھی ہم خوب جانتے ہیں۔''

دیدہ عبرت سے '' لفضل'' کی رپورٹ پڑھئے کہ ۱۹۳۱ء میں (۱۷۲۰) اکیائ ہزار سات سوساٹھ آدمی سالانہ کے حساب سے صرف ہندوستان میں عیسائی ہود ہے تھے، باتی سب و نیا کا قصدا لگ رہا۔ اب انساف سے بتا ہے کہ کیا یہی'' کسر صلیب' میں جو شخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلفا دے رہے ہیں؟ اور کیا یہی'' کا سر صلیب' میں ہے جے سلام پہنچانے کی آپ سلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں؟ کسوٹی میں نے آپ کے سامنے چیش کردی ہے۔ اگر آپ کھوٹے کھرے کوئی کھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کے ضمیر کو فیصلہ کرتا جا ہے گئے گئے میں اللہ علیہ وسلم '' کوئی کو میں ہے گئے گئے گئے اللہ علیہ وہ کوئی اور ہی ہوگا جو چندونوں میں عیسائیت کے آٹار رُوئے زمین سے صفایا کروے گا مسلوات اللہ وسلامہ علیہ۔

مرزاصاحب کی کوئی بات تأویلات کی بیسا کمیوں کے بغیر کھڑی نہیں ہوسکی تھی، حالا نکہ بیں عرض کر چکا ہوں کہ بیآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلفیہ بیان ہے جس بیس تأویلات کی سرے ہے گئجائش ہی نہیں ، اس لئے مرزاصاحب نے '' کسرِصلیب'' کے معنی '' موت مسیح کا اعلان'' کرنے کے فرمایا۔ چونکہ مرزاصاحب نے برعم خود سے علیہ السلام کو مارکر .. بعوذ باللہ ... بوزا آسف کی قبروا قع محلّم خانیار سرینگر جس انہیں فن کردیا۔ اس لئے فرض کر لینا جا ہے کہ بس صلیب ٹوٹ گئی ، اناللہ وانا الیہ راجعون!

مرزاصاحب نے بہت ی جگداس ہات کو بڑے مطراق ہے بیان کیا ہے کہ بیس نے عیسائیوں کا خدامار دیا،ایک جگہ لکھتے ہیں کہ: ''اصل میں جارا وجود دو ہاتوں کے لئے ہے، ایک تو ایک نبی کو مار نے کے لئے، دُوسرا شیطان کو مار نے کے لئے۔''

اگراللہ تعالی نے کبی کو مقل وہم کی وولت عطافر مائی ہے تواسے سوچنا چاہئے کہ ہندوستان میں عیسائیوں کے خدا کو مارنے کا سہرا'' سرسید'' کے سر پر ہے، جس زمانے میں مرزا صاحب حیات مسیح کا عقیدہ رکھتے تنے اور'' برابین احمہ یہ' میں صغی : ۹۹، ۹۹، ۹۹، ۵۰۵ میں قرآن کریم کی آیات اور اپنے البہامات کے حوالے دے کر حیات مسیح ٹابت فرماتے تنے ، سرسید برعم خودای وقت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ... فعوذ باللہ ... از رُوئے قرآن ثابت کر بچکے تنے ۔ عکیم فورالدین ، مولوی عبدالکریم ، مولوی محمداحت امر وہوی اور پچکے جدید تعلیم یافتہ طبقے سرسید کے نظریات سے متاثر ہوکروفات میں کے قائل تنے ۔ اس لئے اگروفات میں ثابت کرنا'' کسر صلیب'' ہے تو جدید تعلیم یافتہ طبقے سرسید کے نظریات سے متاثر ہوکروفات میں جگہ کے مائل تنے ۔ اس لئے اگروفات میں ثابت کرنا'' کسر صلیب' ہے تو ۔ اس کے اگروفات میں ثابت کرنا'' کسر صلیب' ہے تو ۔ اس کے اگروفات میں شاب کے اس کرنا' کا مرصلیب' کے تو کی موجود'' اور'' کا مرصلیب'' کا خطاب مرزاصاحب کوئیں بلکہ سرسید احمد خان کو ملنا چاہئے۔

اوراس بات پر بھی غور فرمائے کہ عیسائیوں کی صلیب پر تق اور کفارے کا مسلمہ کے اس تقدس پر بنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ... نعوذ باللہ مرزاصاحب کوعیسائیوں سے عیسیٰ علیہ السلام ... نعوذ باللہ مرزاصاحب کوعیسائیوں سے صرف آئی بات میں اختلاف ہے کھیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں مرے ، بلکہ کالمیت (مردے کی مانند) ہوگئے تھے اور بعد میں اپنی طبعی موت مرے ۔

بہرحال مرزاصاحب کومیسیٰ علیہ السلام کا صلیب پراٹکا یا جانا بھی مُسلَّم اوران کا فوت ہوجانا بھی مُسلَّم ، اس ہے توعیا کیوں کے عقیدہ وتفذیبِ صلیب کی تائید ہوئی نہ کہ'' کسرصلیب''۔

اس کے برعکس اسلام میہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر لٹکائے جانے کا افسانہ ہی یہود یوں کا خود تر اشیدہ ہے، جے عیسائیوں نے اپنی جبالت سے مان لیا ہے۔ ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صلیب پر لٹکائے گئے، اور نہ صلیب کے نقت کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر کھلے گی، اور دونوں تو موں پر ان کی غلطی واضح ہوجائے گی۔ جس کے لئے نہ مناظروں اور اِشتہاروں کی ضرورت ہوگی نہ '' لندن کا نفرنسوں'' کی ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجو دسامی ان کے عقائد کے غلط ہونے کی خود دلیل ہوگا۔

#### د:..لژائی موقوف، جزیه بند:

سیحی بخاری کی مندرجہ بالا حدیث میں حضرت سی علیہ السلام کا ایک کارنامہ "بضع المحوب" بیان فر مایا ہے، یعنی وہ لا انگی اور جنگ کوئی کردیں گے۔ اور دُوسری روایات میں اس کی جگہ "ویضع المجزیة" کے لفظ ہیں، یعنی جزیہ موتوف کردیں گے۔ مرزاصاحب نے اپنی کتابوں میں بے شار جگہ اس ارشاد نبوی کے حوالیے سے انگریزی حکومت کی وائمی غلامی اور ان کے خلاف جہاد کو حرام قرار دیا۔ حالانکہ حدیث نبوی کا منشا یہ تھا کہ حضرت میسلی علیہ السلام کے نزول کے بعد لوگوں کے نہ ہی اور نفسانی اختلافات مٹ جا کیں گے راجیسا کہ آگے" زمانے کا نفشہ" کے ذیل میں آتا ہے )، اس لئے نہ لوگوں کے درمیان کوئی عداوت و کدورت باتی رہے گئی نہ جنگ وجدال ۔ اور چونکہ تمام غداہب مٹ جا کیں گے، اس لئے جزیہ بھی فتم ہوجائے گا۔

ادھر مرزاصاحب کی سبزقد می ہے، اور مرزاصاحب جزیدتو کیا بند کرتے، وہ اور ان کہیں جنگ جاری ہے، اور تیسری عالمی جنگ کی تلوار انسانیت کے سرول پرلٹک رہی ہے، اور مرزاصاحب جزیدتو کیا بند کرتے، وہ اور ان کی جماعت آج تک خود غیر مسلم قوتوں کی باج گزار ہے۔ اب انصاف فرمایئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سبح علیہ السلام کی جو بیعلامت حلفاً بیان فرمائی ہے کہ ان کے ذمانے میں لڑائی بند ہوجائے گی اور جزیہ موقوف ہوجائے گا، کیا پیعلامت مرزاصاحب میں پائی گئی؟ اگر نہیں ، اور یقیناً نہیں ، تو مرزاصاحب میں پائی گئی؟ اگر نہیں ، اور یقیناً نہیں ، تو مرزاصاحب کو سے ماننا کتنی غلط بات ہے…!

## ه : ..ل د جال:

سیدناعیسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم الشان کارنامہ' قتلِ دجال' ہے۔احادیثِ طیبہ کی روشیٰ میں دجال کامختفر قصہ یہ ہے کہ وہ یہ دوکارئیس ہوگا، ابتدا میں نیکی و پارسائی کا اِظہار کرےگا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے اور بعد میں خدائی کا (فتح الباری ج: ۱۳ ص: ۹۱)۔ وہ آئھ سے کا ناہوگا، ماتھے پر'' کافر''یا (ک،ف،ر) لکھا ہوگا، جسے ہرخواندہ وناخواندہ مسلمان پڑھےگا، اس نے اپنی جنت ودوز خ بھی

<sup>(</sup>۱) وأما صفته فمذكورة في أحاديث الباب، وأما الذي يدعيه فإنه يخرج أولًا فيدعى الإيمان والصلاح، ثم يدعى النبوة ثم يدعى الإلهية. (فتح الباري ج: ۱۳ ص: ۹۱ م، باب ذكر الدَّجَّال، طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لَاهور).

بنار کی ہوگی (مفکوۃ ص: ۷۷۳)۔ اِصفہان کے ستر ہزار یہودی اس کے ہمراہ ہوں گے (مفکوۃ ص:۵۵ س)۔ شام وعراق کے درمیان سے خروج کرے گا، اور دائیں بائیس فساد پھیلائے گا، چالیس دن تک زمین میں اودھم مجائے گا، ان چالیس دنوں میں سے پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا، وُ وسراایک ماہ کے برابر، تیسراایک ہفتے کے برابر، اور باقی ۳۶ دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ ایسی تیزی سے مسافت طے کرے گا جیسے ہوا کے جیجے باول ہول (مفکوۃ ص: ۷۵س)۔

لوگ اس کے خوف سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ کی تعالیٰ کی طرف سے اس کوفتنہ و استدراج دیا جائے گا۔ اس کے خروج سے پہلے تین سمال ایسے گزریں گے کہ پہلے سال ایک تہائی بارش اور ایک تہائی غلے کی کی ہوجائے گی، 'و وسر سے سال دو تہائی کی کمی ہوگی۔ اس شذت قبط سے حیوا نات اور در ترین کوئی روئیدگی ہوگی۔ اس شذت قبط سے حیوا نات اور در ندے تک مریں گے۔ جولوگ د جال پر ایمان لائیں گے ان کی زمینوں پر بارش ہوگی اور ان کی زمین میں روئیدگی ہوگی، ان کے در ندے تک مریں گرے ہوئے ۔ جولوگ د جال ہوگی ، ان کے سب مال موریش جو پائے کو کیس مجرے ہوئے و سے لوٹیں گے ، اور جولوگ اس کوئیں مانیں گے، وہ مفلوک الحال ہوں گے، ان کے سب مال موریش بتاہ ہوجا کیں گرے مطلوب الحال ہوں گے، ان کے سب مال موریش بتاہ ہوجا کیں گرے مطلوب الحال ہوں گے، ان کے سب مال

د جال وہرانے پر سے گزرے گا تو زمین کو تھم دے گا کہ:'' اپنے نزانے اُگل دے!'' چنانچے نزانے نکل کراس کے ہمراہ ہولیں گے (مکلوٰۃ مں:۳۷۳)۔

ایک دیہاتی اَعرابی ہے کے گا کہ:'' اگریں تیرےاُونٹ کوزندہ کردُوں تو جھے مان لے گا؟'' وہ کے گا:'' ضرور!'' چنانچہ شیطان اس کے اُونٹوں کی شکل میں سامنے آئیں گے اور وہ سمجھے گا کہ دانتی اس کے اُونٹ زندہ ہو گئے ہیں ، اور اس شعبدے کی وجہ ہے وجال کو خدا مان لے گا۔ (۸)

<sup>(</sup>١) وان اللَّجَال مَمْسُوعُ العين عليها ظفرة غليظة مكتوبٌ بين عينَيه "كافر" يقرأه كل مؤمن كاتبٌ وغير كاتب. أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدِّجّال أعور العين اليُسرى جفال الشعر معه جنّته وناره، فناره جنّة، وجنّته نارّ. (مشكوة ص:٣٧٣، باب العلامات بين يدى الساعة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدُّجَّالِ من يهود إصفهان سبعون ألفًا عليهم الطيالسة.

أنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينًا وعاث شمالًا، يا عباد الله فالبتوا! قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟
 قال: أربعون يـومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيّامه كأيّامكم. قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟
 قال: كالغيث استدبرته الرّيخ. (مشكوة ص:٤٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليفرن النّاس من الدُّجّال حتى يلحقوا بالجبال. (مشكوة ص: ٢٥٠).

 <sup>(</sup>٥) فقال: ان بين ينديه ثلاث منين، منة تُمسكُ السماء فيها ثلث قطرها، والأرض ثلث نياتها، والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها ... إلخ. (مشكّوة ص:٤٤٢).

 <sup>(</sup>٢) قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالفيث استدبرته الربح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به فيأمر
 السماء فتُمطر والأرض فتُنبت، فتروح عليهم سارحتهم الحول ما كانت ذرى واسبغه ضروعا وامده خواصير ... إلخ.

<sup>(</sup>٤) ويمرّ بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزكِ فتتبعه كنوزها ...الخ. (مشكّوة ص:٣٤٣).

 <sup>(</sup>٨) اله يأتي الأعرابي فيقول: أرأيتُ إن أحيَيْتُ لك إبلك ألستَ تعلم أنّي ربّك؟ فيقول: بلي ا فيمثلُ له الشيطان نحو إبله
 كأحسن ما يكون ضروعًا واعظمه استمه. (مشكوة ص:٤٤٧).

ای طرح ایک فخص ہے کے گا کہ:'' اگر میں تیرے باپ اور بھائی زندہ کرؤوں تو جھے بان لے گا؟''وہ کیے گا:'' ضرور!'' چنانچہال کے باپ اور بھائی کی قبر پر جائے گا تو شیاطین اس کے باپ اور بھائی کی شکل میں سامنے آ کرکہیں گے:'' ہاں! بیخدا ہے، اے ضرور مانو!''(مفکورۃ مس:۷۷س)۔(۱)

اس تتم کے بے شارشعبدوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو گراہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے خاص مخلص بندے ہی ہوں گے جواس کے دجل وفریب اور شعبدوں اور کرشموں سے متاکر نہیں ہوں گے۔ اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ جوشخص خروج وجال کی خبر سنے، اس سے دُور بھاگ جائے (ملکوۃ ص:۷۷)۔ (۲)

بالآخرد جال اپنے لاؤولشکر سمیت مدین طیبہ کا زُخ کرے گا، گر مدین طیبہ میں داخل نہیں ہوسکے گا، بلکہ اُحد پہاڑے پیچے پڑاؤ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے فرشنے اس کا رُخ ملک شام کی طرف پھیرویں گے، اور وہیں جاکر وہ ہلاک ہوگا (مفکوۃ مندہ)۔
مند ۷۷۵)۔

دجال جبشام کا رُخ کرے گا تو اس وقت حضرت إمام مهدی عليه الرضوان قسطنطنيه ي عاد پر نصاري ہے معروف جهاد بول گي بخرون وجال کی خرون وجال کی خبرین کر ملک شام کو واپس آئيں گي، اور وجال کے مقابلے بین صف آرا بول گي، نماز فجر کے وقت، جبکہ نماز کی إقامت ہوچکی ہوگی، نمینی علیه السلام نزول فرمائیں گي۔ حضرت مهدی علیه الرضوان حضرت عیسیٰ علیه السلام کو نماز کے لئے آگے کریں گے، اور خود بیچھے ہٹ آئیں گے، گر حضرت عیسیٰ علیه السلام انہی کو نماز پڑھانے کا تھم فرمائیں گے (مقلوق من، ۴۸۰)۔ نمازے فارغ ہوکر حضرت عیسیٰ علیه السلام وجال کے مقابلے کے لئے تکلیں گے، وہ آپ کو وکھتے ہی بھاگ کو اور سیسے کی طرح نمازے فارغ ہوکر حضرت عیسیٰ علیه السلام وجال کے مقابلے کے لئے تکلیں گے، وہ آپ کو وکھتے ہی بھاگ کو اور ویسے کی طرح مشلوق میں ہے اسے جالیں گے اور اسے قبل کرویں گے (منگلوق من، ۳۵۰)۔ من اسے جالیں گے اور اسے قبل کرویں گے (منگلوق من، ۳۵۰)۔

ا مام ترندی ،حضرت مجمع بن جاربیرضی الله عنه کی روایت ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا بیار شادُقل کر کے کہ:'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام د جال کو باب لند برقل کریں گے' فریاتے ہیں:

"ال باب ميل عمران بن صيبيّ، تا فع بن عقبه الى برزة ، حذيفه بن أسيدٌ ، الى مربرة ، كيسانٌ ،عثان بن اني العاصٌ ، جابرٌ ، اني أمامه ، ابن مسعودٌ ، عبد الله بن عمر ، سمره بن جندبٌ ، نواس بن سمعانٌ ، عمر بن عوف ، حذيفه بن

 <sup>(</sup>١) قال: ويئتى الرجل قدمات أخوه ومات أبوه فيقول: أرأيت إن أحييتُ لك أباك وأخاك ألستَ تعلم أنى ربّك؟ فيقول: بلي! فيُمثّلُ له الشيطان نحوه أبوه ونحو أخيه. (مشكّوة ص:٤٤٣).

 <sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدُجّال فَلَينًا منه فوالله! ان الرّجل ليأتيه وهو يحسب أنّه مؤمن فيتبعه مما
 يبعث به من الشبهات. (مشكّوة ص:٤٤٠)، باب العلامات بين يدى الساعة، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٣) وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دُبَرَ أحد
 ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يَهلِك. (مشكوة ص: ٢٥٥).

 <sup>(</sup>٣) فيطلبه حتى يدركه بباب لذ فيقتلهُ. (مشكوة ص:٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة، الفصل الأوّل).

یمان (بینی پندرہ صحابہ) سے احادیث مردی ہیں، بیرحدیث سیح ہے۔'' بیسے وہ دجال جس کے تاکس کرنے کی رسول اللہ علیہ وسلم نے چیش گوئی فرمائی ہے، اور جس کے قاتل کوسلام پہنچانے کا رمایا ہے۔

تحکم فر مایا ہے۔ کو کی شخص رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہ رکھتا ہوتو اس کی بات وُ دسری ہے، لیکن جوشخص آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، اے انصاف کرنا چاہئے کہ کیاان صفات کا دجال بھی وُنیا میں نکلا ہے؟ اور کیا کسی عیسیٰ ابنِ مریم نے اسے قتل کیا ہے۔۔۔؟

جس طرح مرزا صاحب کی مسیحت خودساختہ تھی ، اسی طرح انہیں وجال بھی مصنوعی تیار کرنا پڑا، چنانچے فرمایا کہ عیسائی
پادر یوں کا گروہ وجال ہے ، یہ بات مرزاصاحب نے اتن تکرار ہے گئی ہے کہ اس کے لئے کسی حوالے کی ضرورت نہیں۔
اوّل تو یہ پادری آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی پہلے ہے چلے آرہے تنے ، اگر یہی وجال ہوتے تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں ، اس عیسائی یادر یوں جس یائے جاتے ہیں؟

اوراگر مرزاصاحب کی اس تأویل کوسیح بھی فرض کرلیا جائے تو عقل وانصاف سے فرمایا جائے کہ کیا مرزاصاحب کی میسیت سے پادری ہلاک ہو چکے؟ اوراَب وُنیا ہیں کہیں عیسائی پادریوں کا وجود باتی نہیں رہا؟ بہتو ایک مشاہدے کی چیز ہے، جس کے لئے قیاس و منطق لڑانے کی ضرورت نہیں۔ اگر مرزا صاحب کا دجال قبل ہو چکا ہے تو پھر وُنیا ہیں عیسائی پادریوں کی کیوں بھر مارہے؟ اور و نیا ہیں عیسائی پادریوں کی کیوں بھر مارہے؟ اور و نیا ہیں عیسائیت روزافزوں ترتی کیوں کر رہی ہے…؟

### ٢:... عليه السلام كزمان كاعام نقشه:

آ تخضرت ملی الله علیه وسلم نے حضرت عیسی علیہ السلام کے باہر کت زمانے کا نقشہ بھی بڑی وضاحت و تفصیل ہے بیان فرمایا ہے۔ اِختصار کے دِنظر جس بہاں بطور نمونہ صرف ایک حدیث کا ترجمہ نقل کرتا ہوں، جے مرز احجمود احمد صاحب نے هیچہ النوق کی صفحہ: ۱۹۲ پنقل کیا ہے، بیر جہ بھی خود مرز احجمود احمد صاحب کے قلم ہے ہے۔ آخضرت سلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں:

'' اخبیاء علاقی بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی مائیس تو مختلف ہوتی ہیں، اور دین ایک ہوتا ہے، اور میں غیسی ابن مربح ہے۔ سب زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں، کے ذکہ اس کے اور میرے درمیان کوئی نی نہیں، اور وہ ان نازل ہونے والا ہے، کہن جب اے دیجموتو پہلیان لوکہ وہ درمیانہ قامت، سرخی سفیدی ملا ہوارنگ، زرد کیڑے منازل ہونے والا ہے، کہن جب اے دیجموتو پہلیان لوکہ وہ درمیانہ قامت، سرخی سفیدی ملا ہوارنگ، زرد کیڑے کے بہنے ہوئے ، اس کے سرسے پائی فیک رہا ہوگا، گوسر پر پائی ہی نہ ڈالا ہو۔ اور وہ صلیب کوتو ڈ وے گا اور خزیر کو کو ل

بھیٹر بے بھر یوں کے ساتھ چرتے پھریں گے، اور بیچے سانپوں سے تھیلیں گے اور دوان کونقصان شددیں گے۔ عیسیٰ بن مریم چالیس سال زمین پر رہیں گے اور پھر وفات پاجا ئیں گے اور مسلمان ان کے جناز ہے کی نماز پڑھیں گے۔''(ا)

اس مدیث کو ہار بار بنظر عبرت پڑھا جائے ، کیا مرزا صاحب کے زمانے کا یمی نقشہ ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، فرماتے ہیں کہ لڑائی بند ہوجائے گی ، گرا خباری رپورٹ کے مطابق اس صدی میں صرف ۲۳ دن ایسے گزرے ہیں جب زمین انسانی خون سے لالہ زار نہیں ہوئی ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں امن وآشتی کا بیرحال ہوگا کہ دوآ ومیوں کے درمیان تو کیا ، دور ندوں کے درمیان تو کیا ، دور ندوں کے درمیان تو کیا ، دور ندوں کے درمیان بھی عداوت نہیں ہوگی ۔ گریہاں خود مرزا صاحب کی جماعت میں عداوت ونفرت کے شعلے بجڑک رہے ہیں ، دُومروں کی تو کیا ہات ہے ...!

### ك: ... وُنيا \_ ب ب عنتى اور إنقطاع الى الله:

صحیح بخاری شریف کی حدیث..جس کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے... کے آخر میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کوئیسٹی علیہ السلام کے زمانے میں مال سیلا ب کی طرح بہ پڑے گا، یہاں تک کہ اے کوئی قبول نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ایک سجدہ وُنیا وما فیہا ہے بہتر ہوگا (صحیح بخاری ج: اص: ۴۹)۔

اس کی وجہ بیہ ہوگی کہ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہے وُنیا کو قیامت کے قریب آگئے کا یقین ہوجائے گا،
اس لئے جرخص پر وُنیا ہے بے رغبتی اور اِنقطاع الی اللہ کی کیفیت عالب آجائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت کیمیا اثر اس لئے جرخص پر وُنیا ہے جہ دخص کے دوسرے، زمین اپنی تمام برکتیں اُگل دے گی اور فقر وافلاس کا خاتمہ ہوجائے گا، حتیٰ کہ کو کی فضص زکو ہ لینے جذبے کو مزید جلا بخشے گی۔ وُوسرے، زمین اپنی تمام برکتیں اُگل دے گی اور فقر وافلاس کا خاتمہ ہوجائے گا، حتیٰ کہ کو کی فضص زکو ہ لینے والا بھی نہیں رہے گا۔ اس لئے مالی عبادات کے بجائے نماز ہی ذریعیہ تقرنب رہ جائے گی اور وُنیا و مافیہا کے مقابلے جس ایک بجدے کی قیمت زیادہ ہوگی۔

جناب مرزاصاحب کے زمانے میں اس کے بالکل برنکس حرص اور لا کی کوالی کر تی ہوئی کہ جب ہے دُنیا پیدا ہوئی ہے، اتنی ترقی اسے شاید کھی نہیں ہوئی ہوگی۔

(۱) وفي رواية أبى داوُد وأحمد، واللفظ لأحمد: الأنبياء إخوة لعلّات، أمّهاتهم شتّى، ودينهم واحد، وأنا أولّى الناس بعيسَى ابن مويم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبيّ، وإنه نازل فإذا رأيتموه فأعرفوه، رجلًا موبوعًا إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصّران، كأن رأسه يقعط وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه المسيح الدّجال، وتقع الأمنة على الأرض حتّى ترتع فيهلك الله في زمانه المملل كلها إلّا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدّجال، وتقع الأمنة على الأرض أربعين سنة، الأسود مع الإبل، والنّمار مع البقر، والذناب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث في الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه. (التصريح بما تواتو في نزول المسيح ص: ٩٥، ٢١، طبع دارالعلوم كراچى).

(٢) إن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بهده! ...... ويفيض المال حتّى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. (صحيح البخارى ج: ١ صن ٩٠، ١٠ باب نزول عيسَى ابن مويم عليه السلام).

#### حرف آخر

چونکہ آنجناب نے حضرت سے علیہ السلام کے بارے میں خداا ور سول کی تخالفت ترک کرنے کی اس ناکارہ کو فہمائش کی ہے،

اس لئے میں جناب سے اور آن ہے وساطت ہے آپ کی جماعت اور جماعت کے إمام جناب مرزا ناصرا حمصاحب ہے اپیل کروں
گا کہ خداا ور رسول کے فرمووات کو سامنے رکھ کر مرزا صاحب کی حالت پر خور فرما کیں۔ اگر مرزا صاحب سے تابت ہوتے ہیں تو ب
شک ان کو ما میں ، اور اگر وہ معیار نبوی پر پور نہیں اُتر تے تو ان کو ''میج موجود'' ما نتا خداا ور رسول کی مخالفت اور اپنی ذات ہے صرح کے انسانی ہے ، اب چونکہ پندر ہویں صدی کی آمد آمد ہے، ہمیں نئی صدی کے نئے مجدود کے لئے ختظر رہنا چاہے ۔ اور مرزا صاحب کا ارشاد ہے:

کے دموے کو فلط بچھتے ہوئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ کا م کر وکھایا جو سے موجود اور مہدی موجود کو کرنا چاہیے ، تو پھر میں

ہوں ، اور اگر بچھ نے ہوا اور میں مرکیا تو پھر سب کو اور ہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔

ہیں اگر جھے ہے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیعلت عائی ظہور میں نہ آوے تو میں جھوٹا ہوں۔''

پس اگر مجھے سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیاست عائی ظہور میں ندآ و بے تو میں جھوٹا ہوں۔'' (مرزاصاحب کا خط بنام قاضی نذر حسین ،مندرجہ اخبار'' بدر' ۱۹ رجولائی ۱۹۰۱ء)

جناب مرزاصاحب کا آخری فقرہ آپ کے پورے خط کا جواب ہے۔

پیش گوئیوں کی، بلند آ ہنگ وعووں کی، اشعار کی، رسالوں کی، کتابوں کی، پریس کانفرنسوں کی، پریس (وغیرہ وغیرہ) کی صدافت وحقانیت کے بازار میں کوئی قیمت نہیں ہے، دیکھنے کی چیز وہ معیار نبوی ہے جوحضرت سے علیہ انسلام کی تشریف آوری کے لئے آئے ضرت صلی الله علیہ وسلم نے اُمت کوعطا فرمایا۔ اگر مرزا صاحب ہزار تاویلوں کے باوجود بھی اس معیار صدافت پر پور نہیں اُئر تے تو اگر آ ب ان کی حقانیت پر'' کروڑ نشان' بھی چیش کردیں تب بھی نہ وہ'' مسیح موعود' بختے ہیں اور نہ ان کو سے موعود کہنا جائز ہے۔ میں جناب کو دعوت و بتا ہوں کہ مرزا صاحب کے دعاوی ہے دست بردار ہوکر فرمودات نبوی پر ایمان لا تیس بحق تعالیٰ آپ کو اس کا اُجردیں گے، اورا گرآ پ نے اس ہے اعراض کیا تو مرنے کے بعد اِن شاء اللہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔

ستعلم ليلى أى دين تداينت وأى غريم فى التقاضى غريمها وَالْحَمُدُ اللهِ أَوَّلًا وَّآخِرًا

فقط والدعا محمد ليوسف عفاالله عنه

<sup>(</sup>۱) یہ خط ۹۹ ۱۳ دھے وسط میں آج ہے بارہ سال پہلے لکھا گیا تھا، آج پندرجویں صدی کے بھی دس سال گزر بچکے ہیں، اور چودھویں صدی کے ختم جونے سے مرزاغلام احمد کا دعویٰ قطعاً غلط ثابت ہو چکا ہے۔ (از مصنف ؒ)

## المہدی واتیج کے بارے میں یانچ سوالوں کا جواب پانچ سوالوں کا جواب

# سوال نامه

#### يسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

آپ کے ساتھ ایک دو دفعہ جمعہ نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، آپ کی تقاریر بھی سنیں، آپ کو دُوسرے علائے کرام سے بہت مختلف پایا۔ اور آپ کی باتوں اور آپ کے علم سے بہت متأثر ہوا ہوں۔ آپ سے نہایت ادب کے ساتھ اپنے دِل کی تسل کے لئے چندا یک سوال پو چھنا چاہتا ہوں، اُمید ہے جواب سے ضرور نوازیں گے۔

ا:...إمام مبدى عليه السلام كے بارے ميں كيا كيا نشانياں جيں؟ اور وہ كب آئيں ميے؟ اور كہاں آئيں ميے؟ ان...إمام مبدى عليه السلام كوكيا ہم پاكستانى يا پاكستان كر ہنے والے مانيس ميے يانبيس؟ كيونكه پاكستانى آئين كےمطابق ايباكرنے والاغير مسلم ہے؟

سا:... حضرت عیسیٰ علیه السلام کی وفات کے متعلق ذراوضا حت ہے تحریر فر مائیں۔

۳:... حضرت رسول اکرم معلی الله علیه وسلم کی حدیث کے مطابق ایک آ دمی کلمه پڑھنے کے بعد دائر وَاسلام میں داخل ہو جا تا ہے، یعنی کلمہ صرف وہی آ دمی پڑھتا ہے جس کوخدا تعالیٰ کی وحدا نیت اور خاتم النہین پرکمل یقین ہوتا ہے، اس کے باوجودا یک گروہ کوجو صدتی دِل سے کلمہ پڑھتا ہے، ان کو کا فرکیوں کہا جا تا ہے؟

۵:...اگرآپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوزندہ آسان پر مانتے ہیں تو ان کی واپسی کیسے ہوگی؟ اور ان کے واپس آنے پر'' خاتم النبیین''لفظ پر کیا اثر پڑے گا؟

اُمید ہے کہ آپ جواب سے ضرور نوازیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کومزید علم سے سرفراز فریائے (آمین ثم آمین)۔ آپ کا مخلص پرویز احمد عابد ، اسٹیٹ لائف اسٹیٹ لائف بلڈنگ ، نوای شہر ، ملتان

#### جواب

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ المُحَمَّدُ اللهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى

### ا:...إمام مهدي كي نشانيان:

ا مام مہدی رضی اللہ عند کی نشانیاں تو بہت ہیں ،گر میں صرف ایک نشانی بیان کرتا ہوں ، اور وہ یہ کہ بیت اللہ نثریف میں ججرِ اُسؤداور مقام ِ ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ِ خلافت ہوگ ۔ اِ مام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ" اِ ذالمة المنحف اء" میں کیمتے ہیں :

ما بیقین مے دائیم کے شارع علیہ الصلوٰ قا والسلام نص فرمودہ است با آنکہ اِمام مہدی در دامان قیامت موجود خوامد شد، ود مے عنداللہ دعندر سولہ اِمام برحق است و پُرخوامد کر دز بین را بعدل وانصاف، چنا نکہ چیش از و مے پُرشدہ باشد بجوروظلم ...... پس بایس کلمہ افادہ فرمودہ اندا شخلاف اِمام مہدی را واجب شد اِنتاع و مے در آنچیعلق بخلیفہ دارد، چول دفت خلافت اوآید، لیکن ایں معنی بالفعل نیست گرنز دیک ظبور اِمام مہدی دبیعت بااو میان رُکن دمقام۔''

ترجمہ: "'نہم یقین کے ساتھ جانے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نص فرمائی ہے کہ إمام مہدی قرب قیامت میں طاہر ہوں گے، اور وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زود کیک امام برحق ہیں، اور وہ زمین کوعدل وانصاف کے ساتھ بجردیں گے، جیسا کہ ان سے پہلے ظلم اور بے انصافی کے ساتھ بجری ہوئی ہوئی ہوگی ۔۔۔۔ پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اِرشاد سے اِمام مہدی کے خلیفہ ہونے کی پیش گوئی فرمائی ۔ اور اِمام مہدی کی چیروی کرنا ان اُمور میں واجب ہوا جو خلیفہ سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ ان کی خلافت کا وقت آئے گا، لیکن یہ چیروی ٹی الحال نہیں، بلکہ اس وقت ہوگی جبکہ اِمام مہدی کا ظہور ہوگا، اور ججرِ اُسوَد اور مقامِ اِراجِیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوگی۔''

حضرت شاہ صاحب کی اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ حدیث نبوی کی زوے:

ا: ... يح مهدى كاظهور قرب قيامت من بوكار

٢:...إمام مبدى مسلمانول كے خليفداور حاكم ہول مے۔

سن...اورزُکن دمقام کے درمیان حرم شریف میں ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوگی۔اس سے داضح ہوجا تا ہے کہ مرز اغلام احمد قادیا نی وغیرہ جن لوگوں نے ہندوستان میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ،ان کا دعویٰ خالص جھوٹ تھا۔

### ٢:...إمام مهدي اورآئين ياكستان:

ام مہدی علیہ الرضوان جب ظاہر ہوں گے توان کو پاکتانی بھی ضرور مانیں گے، کیونکہ امام مہدی نی نہیں ہوں گے، نہ وہ نہوت کا دعویٰ کریں گے، نہ لوگ ان کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ پاکتان کے آئین ہیں نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہ لوگ ان کی نبوت ایر ایمان لائیں ہے۔ نہ کہ سے مہدی کے مانے والوں کو۔ امام مہدیؓ کا نبی نہ ہونا ایک اور مدعیانِ نبوت پر ایمان لانے والوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، نہ کہ سے مہدی کے مانے والوں کو۔ امام مہدیؓ کا نبی نہ ہونا ایک اور دلیل ہے اس بات کہ مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ جن لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اسی کے ساتھ اپنے آپ کو ''نبی اللہ'' کی حیثیت سے پیش کیا، وہ نبی تو کیا ہوتے! ان کا مبدی ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹ اور فریب تھا، کیونکہ سے مہدی جب ظاہر ہوگا تو نبوت کا دعویٰ نبیس کرے گا، نہ وہ نبی ہوگا۔ پس مبدی ہونے کے دعوے کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مدی جھوٹا ہے۔ مُثلًا علی قاریؒ شرح نقیا کبر میں لکھتے ہیں:

"دعوی النبوّۃ بعد نبیّنا صلی اللہ علیہ و سلم کفر بالإجماع." (شرح نقرا کبر ص:۲۰۲)

ترجمہ:... 'اور ہمارے نبی سلی اللہ علیہ و سلم کا دعوی نبوّت کرنا بالا جماع کفر ہے۔ ''
فاہر ہے کہ جوشص حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوّت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے بالا جماع کا فرہو، وہ مہدی کمیے ہوسکتا ہے؟ وہ تو مسیلمہ کذاب کا چھوٹا بھائی ہوگا ،اس کواوراس کے مانے والوں کواگر آئین پاکستان میں ملت اسلامیہ سے خارج قرار دیا گیا ہے، تو بالکل بجاہے۔

سا:...حيات عيسى عليه السلام:

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے لے کرآج تک تمام اُمت محمد بید ... علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ... کا اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قرب قیامت میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کے زمانے میں جب کا نا و جال نکلے گا تو اس کوئل کرنے کے لئے آسان سے اُتریں گے۔

يهال تين مسئلے بيں:

ا:... حضرت عيسى عليه السلام كازنده آسان برأ مُعاياجا تا-

۲:... آسان پران کا زنده رہنا۔

m:...اور آخری زمانے میں ان کا آسان سے نازل ہوتا۔

بیتینوں ہاتیں آپس میں لازم وطزوم ہیں، اور اٹل حق میں ہے ایک بھی فرداییا نہیں جو حضرت عیبیٰ علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کا قائل نہ ہو۔ پس جس طرح قر آ نِ کریم کے بارے میں ہرزمانے کے مسلمان بیرمائے آئے ہیں کہ بیروہ کا ب مقدس ہے جو حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی ، اور مسلمانوں کے اس تواخ کے بعد کسی شخص کے لئے بیٹ خوائش نہیں رہ جاتی کہ وہ اس قر آ نِ کریم کے بارے ہیں کسی شک وشبہ کا إظہار کرے۔ اس طرح گزشتہ صدیوں کے تمام بزرگانِ وین اور اہلِ اسلام بی بھی ما نے آئے ہیں کو پیٹی علیہ السلام کو زندہ آسان پر اُٹھالیا گیا اور سے کہ وہ آخری زمانے میں دوبارہ زمین پر اُٹریں گے۔اس لئے نسلا بعد
نسل ہر دور ، ہر زمانے ، ہر طبقے اور ہر علاقے کے مسلمانوں کاعقیدہ جو متواثر چلاآتا ہے ، کی مسلمان ک بے لئے اس میں شک وشہاور
تر دّ دکی گنجائش نیس ، اور جو خص ایسے قطعی ، اِجها کی اور متواثر عقیدہ ای کا اُٹکار کرے وہ مسلمانوں کی فہرست سے خارج ہے۔
مرز اغلام احمد قادیانی کے نزدیک بھی معزت میسی علیہ السلام آسان پر زندہ تھے اور قرب قیامت میں آسان
سے نازل ہونے والے تھے ، چنانچہ وہ ' براہین احمد بیئ مصد چہارم میں (جو ۱۸۸۳ء میں شائع ہوئی) ایک جگہ کے تیں :
سے نازل ہونے والے تھے ، چنانچہ کو اُٹھی چھوڈ کرآسانوں پر جا جیٹھے۔' (ص:۲۱۱)
ایک اور جگہ کھے ہیں :

"هو الذي ارسل رسوله بالهدئ و دين الحق ليظهره على الدين كله."

ريآيت جسماني اورسياست بكلي كطور حفرت كي كون على پيش كوئى ب، اورجس غلبه كامل وين اسلام كا وعده ديا كيا به وه غلبه كامل دوباره اس اسلام كا وعده ديا كيا به وه غلبه كي كوري بي منظم دوباره اس كوري بي اسلام جميع آفاق اوراً قطار من جميل جائے گا۔"

دُنيا مين تشريف لائي كون ان كے باتھ سے دين اسلام جميع آفاق اوراً قطار مين جميل جائے گا۔"

ایک اورجگدا پناالهام درج کرے اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں:

''عسیٰ ربکم ان یوحم علیکم و ان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للکفوین حصیوا۔
خدائے تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ جوتم پررتم کری، ادر اگرتم نے گناہ اور سرشی کی طرف رُجوع کیا تو ہم بھی سزا ادر عتوبت کی طرف رُجوع کریں گے، ادر ہم نے جہنم کو کا فروں کے لئے قید خانہ بنار کھا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔ یہ آیت اس مقام میں حضرت سے کے جانا کی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ یعنی اگر طریق رفتی اور زی اور لطف اور إحسان کو تبول نہیں کریں گے، اور حق تحض جو دلائل واضحہ اور آیات نہینہ سے کھل کیا ہے اس سے سرش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالیٰ بحر مین سے شدت اور عصف اور قبر اور تحق کو استعال میں لائے گا اور حضرت سے علیہ السلام نہایت جانا لیت کے ساتھ و ثبا پر اُنزیں گے معت اور قبر اور کتی کو اِستعال میں لائے گا اور حضرت سے علیہ السلام نہایت جانا لیت کے ساتھ و ثبا پر اُنزیں گے اور تی اور تا راست کا نام ونشان شد ہے گا اور میں اور تی مان اس دیا تام ونشان شد ہے گا اور میں اور تی مانداس ذیائے کے لئے بطور ار ہامی جو اُن ہوئے ہوئے۔ "

مندرجہ بالاعبارتوں ہے واضح ہے کہ ۱۸۸۳ء تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اور قر آن نے ان کے دوبارہ وُنیا میں آنے کی چیش گوئی کی تھی۔ قر آن کریم کے علاوہ خودمرز اصاحب کو بھی ان کے نازل ہونے کا البام ہوا تھا۔ ۱۸۸۳ء ہے لے کراب تک نہیسیٰ علیہ السلام وُنیا میں دوبارہ آئے ہیں ، اور نہ ان کی وفات کی خبر آئی ہے۔ اس لئے قر آن کریم کی چیش گوئی ، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اُمت اِسلامیہ کے چودہ سوسالہ متو انزعقیدے کی روشنی میں ہرمسلمان کو یقین رکھنا چاہئے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ آسان سے تازل ہوکر دوبارہ وُنیا میں آئیں گے، کیونکہ بقول مرزا غلام احمد قادیانی ، آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے متوانز اُحادیث میں ان کے دوبارہ آنے کی پیش کوئی فرمائی ہے، مرزاصاحب '' اِزالہ اوبام'' میں لکھتے ہیں:

''متے ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اوّل درجے کی پیش گوئی ہے جس کوسب نے با تفاق قبول کرلیا ہے۔ اور جس قدر محال میں پیش گوئی ایک گئی ہیں کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلوا ورہم وزن ٹابت نہیں ہوتی ۔ تواتر کا اوّل درجہ اس کو حاصل ہے۔ اِنجیل بھی اس کی مصدق ہے، اب اس قدر شوت پر بانی پھیرنا اور سے کہنا کہ بیتمام حدیثیں موضوع ہیں، در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ نے بصیرت و بی اور حق شنای ہے پہلی ہوئی ہو کہ کہنا کہ بیتمام حدیثیں موضوع ہیں، در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ نے بصیرت و بی اور حق شنای سے پہلی بخر ہواوں کے دلوں ہیں قال اللہ اور قال الرسول شنای سے پہلی بینی دبی ، اس لئے جو بات ان کی بچھ سے بالاتر ہواس کو کالات اور ممتع عات ہیں واخل کر لیتے کی منظمت باتی نہیں دبی ، اس لئے جو بات ان کی بچھ سے بالاتر ہواس کو کالات اور ممتع عات ہیں واخل کر لیتے ہیں ۔ .....مسلمانوں کی بوسمتی سے بیدا ہوگیا جس کا قدم دن بدن الحاد کے میدانوں ہیں ہیں ۔ ...... میں از از الداویام میں بیدا ہوگیا جس کا قدم دن بدن الحاد کے میدانوں ہیں آگے جل رہا ہے۔ '

مرزاصاحب کے ان حوالوں سے مندرجہ ذیل باتیں واضح ہوئیں:

اقل:... حضرت میسی علیہ السلام کے دوبارہ دُنیا جی تشریف لانے کی قرآن کریم نے چیش گوئی کی ہے۔
دوم:... آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر اُحادیث جی بھی چی چیش گوئی گئی ہے۔
سوم:... تخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر اُحادیث جی بھی چی گئی ہے۔
سوم:... تنام مسلمانوں نے با تفاق اس کو قبول کیا ہے ، اور پوری اُمت کا اس عقیدے پر اِجماع ہے۔
چہارم:... انجیل جی خود حضرت میسی علیہ السلام کا قول بھی اس چیش گوئی کی تصدیق و تا نمید کرتا ہے۔
پنجم:... خود مرزاصا حب کو بھی اللہ تعالی نے میسی علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی اِطلاع اِلہام کے ذریعے دی تھی ہے۔
ششم:... جو خص ان قطعی جو توں کے بعد بھی حضرت میسی علیہ السلام کے دوبارہ آنے کو نہ مانے ، وہ دینی بھیرت سے یکسر

محروم اور طحد وبد درین ہے۔

سى اوركافركون؟

إِنَّ الْمُنفِقِينَ لَكَلْدِبُونَ" لِعِنْ" اللَّه كُوائى ويتاب كرمنا فَق قطعاً جموت بيل-"

منافق لوگ إيمان کا دعویٰ جي کرتے تھے، کين اللہ تعالیٰ نان کے اس دعوے کو جي غلط قرار ديا اور فرمايا: "وَ هَ سَ الله وَ مِنْ الله وَ الله والله

یہاں ایک اور بات کا بھی چیش نظر رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کدایک ہے الفاظ کو ماننا، اور دُوسراہے معنی وَ غبوم کو ماننا۔ مسلمان ہونے کے لئے صرف وین کے الفاظ کو ماننا کافی نہیں، بلکہ ان الفاظ کے جومعنی ومغہوم آنخضرت سلی الله علیہ وسلم ہے لئے آر آج تک تو الز کے ساتھ سلیم کئے گئے جیں، ان کو بھی ماننا شرطِ اِسلام ہے۔ پس اگر کوئی شخص کسی وینی لفظ کوتو مانتا ہے، گر اس کے متواثر معنی ومغہوم کونہیں ماننا، بلکہ اس لفظ کے معنی وہ اپنی طرف ہے ایجاد کرتا ہے، تو ایسافخص بھی مسلمان نہیں کہلائے گا، بلکہ کافر وطحد اور زندیق کہلائے گا۔

مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ:'' میں ایمان رکھتا ہوں کہ قر آن کریم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل ہوا تھا، تکرمیں پیہیں مانتا کہ قر آن سے مرادیمی کتاب ہے جس کومسلمان قر آن کہتے ہیں' تو میخص کا فرہوگا۔

یا مثلاً ایک مخص کہتا ہے کہ میں 'محمد رسول اللہ' کر ایمان رکھتا ہوں ،گر''محمد رسول اللہ' سے مراد مرز اغلام احمد قادیا نی ہے کیونکہ مرز اصاحب نے دحی الہی ہے إطلاع پاکر میدوکوئی کیا ہے کہ وہ''محمد رسول اللہ' میں ، چنانچہ وہ اپنے اشتہار' ایک غلطی کا از الہ' میں لکھتے ہیں:

" گھرای کتاب (براہین احمدیہ) میں بیوتی اللہ ہے:"محمد رسول الله واللذین معه الله الله علی الله واللذین معه الله ا علی الکفار رحماء بینهم۔" اس وی اللی میں میرانام محمدرکھا گیااوررسول بھی۔" یامٹلا ایک شخص کہتا ہے کہ:" میں مانتا ہوں کے مسلمانوں پرنمازفرض ہے، گراس سے بیعبادت مراذبیں جوجی وقتہ اواکی جاتی ہے۔" توابیا شخص مسلمان نہیں۔

یا مثلاً ایک فخص کہتا ہے کہ: '' میں مانتا ہول کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے میسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت میں آنے کی چیش گوئی کی ہے، مگر '' عیسیٰ بن مریم'' سے مراد وہ شخصیت نہیں جس کومسلمان عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں، بلکہ اس سے مراد مرز اغلام احمد

قادیانی یا کوئی وُ وسرافخص ہے۔'' توابیا شخص بھی کا فرکہلائے گا۔

یا مثلاً ایک فخص کہتا ہے کہ:'' میں مانتا ہوں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہین ہیں، گراس کے معنی و وہیں جومسلمان سمجھتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کونبوت نہیں عطاکی جائے گی، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب نبوت آپ کی مہر سے ملا کرے گی۔'' توابیا فخص بھی مسلمان نہیں، بلکہ یکا کا فرہے۔

الغرض آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے لائے ہوئے وین کے تمام حقائق کو مانتا اور صرف لفظانہیں بلکہ اس معنی ومغہوم کے ساتھ مانتا، جوآنخضرت سلی الله علیہ وسلم سے لکر آج تک متواقر جلے آتے ہیں، شرط اِسلام ہے، جوفض وین جحری کی کسی قطعی اور متواقر حقیقت کا اِنکار کرتا ہے، خواہ لفظا ومعنا وونوں طرح انکار کرے، یا الفاظ کو تشلیم کرکے اس کے متواقر معنی ومغہوم کا انکار کرے، وہ قطعی کا فر ہے، خواہ وہ اِیمان کے کتنے ہی وعوے کرے، کلمہ پڑھے، اور نماز روزے کی پابندی کرے۔ اس لئے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے وین کی کسی ایک بات کو جمثل نا خود آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی جمثل نا ہے، اور جوفض آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی ایک بات کو جمثل نا خود آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی جمثل نا ہے، اور جوفض آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی ایک بات کو جمثل نا ہے، یا اس میں شک وشیکا اظہار کرتا ہے، وہ ودعوی اِیمان میں قطعاً جمونا ہے۔

#### کفر کی ایک اور صورت:

ای طرح جوفن آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے دین کی کسی بات کا نداق اُڑا تا ہے، وہ بھی کافر اور بے إیمان ہے۔ مثلاً آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی قطعی پیش کوئی فرمائی ہے، جبیبا کہ اُور گرر چکاہے، ایک فخض آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا نداق اُڑا تا ہے، وہ بھی کا فرہوگا، کیونکہ بیخض آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا نداق اُڑا تا ہے، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا نداق اُڑا تا ہے، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا نداق اُڑا تا ہے، وہ بھی کا فرہ وہ اُس کفر ہے۔

ای طرح اگر کو کی مخص کسی نبی کی طرف جموٹ کی نسبت کرتے ہوئے کہتاہے:

'' ہائے کس کے آگے یہ ہاتم لے جائیں کہ حضرت نیسی علیہ السلام کی تین پیش گوئیاں صاف طور پر جعوثی نظیس ،اورکون زمین پر ہے جواس عقدے کوحل کرے۔'' (اعجازاحدی ص: ۱۳ مصنفہ: مرزاغلام احمد قادیانی) تو ایسافخص بھی کا فر ہوگا ، کیونکہ ایک نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا ، تمام نبیوں کو ، بلکہ ... نعوذ باللہ ... خدا تعالیٰ کوجھوٹا کہنے کے ہم معنی ہے۔

ای طرح اگر کوئی مخص خدا کے نبی کی تو بین کرتا ہے، مثلاً یوں کہتا ہے:

''لیکن سے بڑھ کر است بازی اپنے زمانے میں وُ وسرے راست بازوں سے بڑھ کر ابت نہیں ہوتی ،

بلکہ بچیٰ نبی کو اس پرایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ شراب نہیں پینا تھا اور بھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکر
اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پرعطر ملا تھا۔ یا ہاتھوں یا اپنے سرکے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا ، یا کوئی
لیتھلتی جوہان عورت اس کی خدمت کرتی تھی ، اس وجہ سے قرآن میں کیجیٰ کا نام'' حصور'' رکھا، مگر سے کا نام نہ

( دافع البلاء آخري صغير ، مصنف : مرز اغلام احمر قادياني )

رکھا، کیونکہ ایسے قصاس تام رکھنے سے مانع تھے۔"

ایسا شخص بھی دعوی اسلام کے ہاوجود اسلام سے خارج اور پکا کا فر ہے۔

ای طرح اگر کوئی مخف حضرت خاتم انتہین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیونت و رسالت کا دعویٰ کرے یا یہ ہے کہ مجھ پروحی نازل ہوتی ہے ، یا معجز ہ دِکھانے کا دعویٰ کرے ، یا کسی نبی ہے اپنے آپ کوافضل کیے ، مثلاً یوں کیے :

> ابنِ مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے (دافع البلاء،مصنفہ:مرزاغلام احمد قادیانی)

اس شعر کا کہنے والا اور اس کو مجھے سجھنے والا پکانے ایمان اور کا فرہے ، کیونکہ وہ اپنے آپ کوئیسی ابن مریم علیه السلام ہے بہتر

اورافضل کہتا ہے۔

يايوں كے:

جمہ پھر اُتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کراپی شال میں اور آگے سے ہیں بڑھ کراپی شال میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھنے قادیاں میں

(اخبار" بدر" قاديان، جلد ٢ ش:٣٣ مؤريد ٢٥/ اكوبر١٩٠١م)

الیا مخص بھی پکا ہے ایمان اور کا فرہے ، اور اس کا کلمہ پڑھنا ابلہ فریبی اورخود فریبی ہے۔

خلاصہ یہ کہ کم میں معتبر ہے جس کے ساتھ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سی حقیقت کی تو لا یا فعلا تکذیب نہ ک مٹی ہو۔ جو فض ایک طرف کلمہ پڑھتا ہے اور و وسری طرف اپنے قول یافعل ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سی بات کی تکذیب کرتا ہے ، اس کے مجلے کا کوئی اعتبار نہیں ، جب تک کہ وہ اپنے کفریات سے تو بہ نہ کرے ، اور ان تمام حقائق کو ، جو آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اتر کے ساتھ منقول ہیں ، اس طرح تشلیم نہ کرے جس طرح کہ ہمیشہ ہے مسلمان مانے چلے آئے ہیں ، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ،خواولا کھ کلمہ بڑھے۔

جن لوگوں کو کا فرکہا جاتا ہے وہ ای فتم کے ہیں کہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں،لیکن رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے دِین کا نداق اُڑاتے ہیں،آپخود اِنصاف فرمائیں کہان کو کا فرنہ کہا جائے تو کیا کہا جائے ...؟

جن گروہ کی وکالت کرتے ہوئے آپ نے تحریفر مایا ہے کہ: '' وہ صدقی دِل سے کلمہ پڑھتا ہے' اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا جا ہے کہ دواجینِ قادیان ،مسیلم بہنجا ہ مرزاغلام احمد قادیانی کو'' محدرسول اللهٰ' مان کرکلمہ'' لا إلله إلاَّ الله محمدرسول اللهٰ' پڑھتا ہے، اس کی پوری تفصیل آپ کومیر بے درسائے'' قادیا نیوں کی طرف سے کلمہ طیبہ کی توجین' میں ملے گی ، یہاں صرف مرزا بشیر احمد

قادياني كاليك حواله ذِكركرتا بهون معرز الشيراحم لكهتاج:

''مسیحِ موعود (مرزا قادیانی) کی بعثت کے بعد'' محمدرسول اللہ'' کے مفہوم میں ایک اور رسول (لیعنی مرزا قادیانی) کی زیادتی موعود (مرزا قادیانی) کے آئے سے نعوذ باللہ'' لا إلله إلا اللہ محمدرسول اللہ'' کا کلمہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی زیادہ شان سے حیکنے لگ جا تا ہے۔''
آگے لکھتا ہے:

پس جوگروہ ایک ملعون ، کذاب ، د جال قادیان کو'' محمد رسول الله'' ما نتا ہو، اور جوگروہ اس د جالی قادیان کوکلمہ طبیبہ'' لا إللہ إلاً الله علام جوگروہ اس د جالی قادیان کوکلمہ طبیبہ'' لا إللہ إلاّ الله محمد رسول الله'' کے مفہوم میں شامل کر ہے اس کا کلمہ پڑھتا ہو، اس گروہ کے بارے میں آپ کا یہ کہنا کہ:'' وہ صدتی ول سے کلمہ پڑھتا ہے' نہایت افسوس ناک ناواقعی ہے، ایک ایسا گروہ ، جس کا چیثوا خودکو'' محمد رسول الله'' کہتا ہو، جس کے آفر اد:

محمہ پھر اُڑ آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کراٹی شال میں

کے ترانے گاتے ہوں ،اوراس نام نہاد'' محمد رسول اللہ'' کو کلمے کے مفہوم میں شامل کر کے اس کے نام کاکلمہ پڑھتے ہوں ،کیاا لیے گروہ کے بارے میں بید کہا جاسکتا ہے کہ:'' وہ صدتی دِل ہے کلمہ پڑھتا ہے''؟اور کیاان کے کافر بلکہ اُکفر ہونے میں کسی مسلمان کوشک وشبہ ہوسکتا ہے...؟

## ۵:.. بزول عيسى عليه السلام اورختم نبوّت:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنالفظ'' خاتم النہین'' کے منافی نہیں، کیونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ انجیاۓ کرام علیہ مالسلام کی جوفہرست حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، وہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نام نامی پر مکمل ہوگئ ہے، جتنے لوگوں کو نبوت ملی تھی وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہلے لی چکی، اب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، آپ سلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جیں، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص منصب نبوت پر فائز نہیں ہوگا۔ شرح عقائد نسمی جیں ۔

"أَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ آدَمُ وَآخِرُهُمُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

العِنْ "سب سے پہلے بی حضرت آ دم علیه السلام اورسب سے آخری نبی حضرت محمصلی الله علیه وسلم بیں۔"

حفرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے کے نبی ہیں، اور مسلمان آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ تحریف ہے پہلے کے جن انہیائے کرام علیم السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، پس جب وہ تحریف لا کیں گئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریف لا کیں گے، ان کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں وی جائے گی، اور نہ سلمان کسی نئی نبوت پر ایمان لا کیں گے، لہٰذاان کی تشریف آوری لفظ ' فاتم النہین' کے منافی نبوت نہیں ۔ ان کی تشریف آوری لفظ ' فاتم النہین' کے حال ف تو جب مجمی جاتی کہ ان کو نبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی ہوتی، اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی ہوتی، اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی ہوتی، اللہ علیہ وسلم کے اور کئی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبارے آخری نبی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہے۔ اللہ علیہ وسلم ہی رہے۔

ال تشريح كے بعد ميں آپ كى خدمت ميں دوبا تيں اور عرض كرتا ہوں۔

ایک بیرکہ تمام سحابہ کرائے، تابعین عظام ، آئر کوی ہے تو بن اور علائے اُمت بمیشہ ہا کی طرف آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النہ بین ہونے پر بھی ایمان رکھتے آئے ہیں، اور وُوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر بھی ایمان رکھتے آئے ہیں، اور وُوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا خاتم ہے، اور کی صحابی، کی تابعی، کسی اِمام، کسی مجدور کسی عالم کے ذبن ہیں ہیا ہا جسی نہیں آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا خاتم النہ بین کے خلاف ہے، بلکہ وہ بمیشہ ہے انتے ہیں کہ خاتم النہ بین کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی فض کو نبوت نہیں دی جائے گی، اور بہی مطلب ہے آخری نبی کا ۔ شخ الاسلام حافظ ابن چرعسقلانی '' الاصاب' میں لکھتے ہیں:

"فوجب حمل انفي على إنشاء النبوّة لكل أحد من الناس لَا على وجود نبي قد لبيّ قبل ذلك."

ترجمہ:... آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نی نہیں، اس نفی کو اس معنی پرمحمول کرنا واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نی نہیں، اس نفی کو اس معنی پرمحمول کرنا واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی فوجو و ہونے کی نفی موجو و ہونے کی نفی موجو و ہونے کی نفی موجو و ہونے کی نایا جا چکا ہو۔''

ذراإنساف فرمائي كه كيابيتمام اكابر' خاتم النبين ' ك عن نبيل مجمعة تع...؟

دُوسرى بات بيب كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كاإرشادب:

"أَنَا خَالَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِي بَعْدِي." (مَكَانُونَ ص: ٢١٥)

ترجمه: " من خاتم النبيين مول مير عد بعد كوئي ني نبيس موكا "

ای کے ساتھ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے متوائر اَ حادیث میں بیٹی گوئی بھی فر مائی ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے، جیسا کہ پہلے باحوالہ قل کر چکا ہوں ، مناسب ہے کہ یہاں دوحدیثیں ذِکر کر وُ دوں۔

الآل :... "عَنُ أَبِى هُوَ يُوهَ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيّ، يَعْنِي عِيْسِنى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِنَّهُ نَاذِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَعْرِ فُوهُ، رَجُلٌ مَّرُبُوع، إلَى الْسُحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ، كَأَنَّهُ رَأْسُهُ يَقُعُلُو وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بَلَلَ، فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسُلَام، فَيَدُقُ الصَّلِيْب، وَيَقَتُلُ الْجِنْزِيْرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةِ، وَيَهَلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا الْإَسْلَام، فَيَدُقُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوَفِّى فَيُصَلِّيُ إِلَّا الْإِسْلَامُ، وَيَهْلِكُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ، فَيَمُكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوَفِّى فَيُصَلِّيُ إِلَا الْإِسْلَامُ، وَيَهْلِكُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ، فَيَمُكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوَفِّى فَيُصَلِّيُ عَلَيْهِ الْمَسْلِمُ اللهُ ا

ترجمہ:.. " حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی بین ہوا۔ اور بے شک وہ نازل ہوں گے۔ پس جبتم ان کودیکھو
تو پہچان لیمنا۔ وہ میانہ قد کے آدمی ہیں، سرخی سفیدی مائل، دوزَ روچا در یں زیب بتن ہوں گی، کو یاان کے سرسے
قطرے ٹیک رہے ہیں، اگر چہ اس کوئری نہ پہنی ہو۔ پس لوگوں سے اسلام پر قبال کریں ہے، پس صلیب کو تو ژ
ڈالیس کے، اور خزریکوئل کریں گے، اور جزیہ کوموٹوف کرویں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے ہیں اسلام کے
علاوہ باتی تمام ملتوں کومٹاویں گے، اور وہ ہی وجال کو ہلاک کرویں گے، پس چالیس برس زہین پر رہیں گے۔
میران کی وفات ہوگی تو مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ "

وم:.. "عَنْ عَسُدِاللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَيْسَتُ لَيُسَتُ لَيُسَلَّهُ أَشُوى بِي إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيْسَى، قَالَ: فَعَذَاكُووا أَشْرَ السَّاعَةِ، فَوُدُوا أَشْرَ النَّي إِنِي مُوسَى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَوُدُوا اللهُ مُو النَّي مُوسَى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَوُدُوا الْأَمْرَ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَوُدُوا اللهُ مُو اللهُ مُوسَى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَوُدُوا الْأَمْرَ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَوُدُوا اللهُ مُر إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَوُدُوا اللهُ مُر إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: لَمَّا وَجَبَتُهَا فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ، وَفِيمَا عَهِدَ إِلَى رَبِّي عَزَ وَجَلَّ إِنَّ الدَّجَالَ خَارِجٌ، قَالَ: وَمَعِي قَضِيْبَانِ، فَإِذَا رَآئِي ذَابَ كَمَا يَدُوبُ الرَّصَاصُ، قَالَ: فَانَولَ فَأَقُتُلُهُ مِن اللهَ قُولِهِ ... فَفِيمَا عَهِدَ إِلَى رَبِّى عَزَ فَجَلَّ إِنَّ الدَّجَالِ اللهُ تَعْرَبُ الرَّصَاصُ، قَالَ: فَانُولَ فَأَقُتُلُهُ مَن اللهَ قُولِهِ ... فَفِيمَا عَهِدَ إِلَى رَبِّى فَي لِي قَولِهِ ... فَفِيمَا عَهِدَ إِلَى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ السَّاعَة كَالْحَامِلِ اللْمُتِمِّ الَّذِي لَا يَدُونُ مَعْنَ عَفَيمَا عَهِدَ إِلَى رَبِّى عَزَ وَجَلَّ إِنَّ ذَلِكَ إِنَّ السَّاعَة كَالْحَامِلِ اللْمُتِمِّ الَّذِي لَكَ يَدُونُ مَعْنَى مَعْنَ عَفْجَأَهُمُ مِي وَالَا فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

 بھی معلوم نہیں۔ اور میرے رَبّ عزوجل کا مجھے ایک عہد ہے کہ قیامت سے پہلے د جال نظے گا تو میں نازل ہوکراس کولل کروں گا۔ میرے ہاتھ میں دوشاخیں ہوں گی، پس جب وہ مجھے دیکھے گا تو سیسے کی طرح پھے لئے گئے ، پس اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیں گے، (آگے یا جوج مانجوج کے خروج اور ان کی ہلاکت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا) پس میرے رَبّ کا جو جھے سے عہد ہے وہ یہ ہے کہ جب بیساری با نیس ہو چکیں گی تو قیامت کی مثال بورے دنوں کی حاملہ کی ہوگی ، جس کے بارے میں کوئی پتائیس ہوتا کہ کس وقت اچا تک اس کے وضع حمل کا وقت آجا ہے ، رات میں یاون میں۔''

یدونوں احادیث شریفہ متنداور سے میں ۔اب خور فرما نے کہ اللہ تعالیٰ ،حضرت سینی علیہ السلام سے ان کو و بارہ زمین پر

تازل کرنے کا عہد کرتے ہیں ،حضرت میں علیہ السلام حضرات انہاء علیم السلام کی قدی محفل میں اس عہد ضداوندی کا إعلان فرماتے ہیں ، اس

ہیں ، اور ہمارے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو کا إظهار و إعلان اُمت کے سامنے فرماتے ہیں ، اس

کے بعد کون مسلمان ہوگا جو اس عہد ضداوندی کا اِنکار کرنے کی جرات کرے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آتا آیت خاتم النہ بین کے بعد کون مسلمان ہوگا جو اس عہد ضداوندی کا اِنکار کرنے کی جرات کرے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو حضرات انہائے کرام

علیہم السلام کے سامنے کیوں بیان فرماتے ؟ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم اُمت کے سامنے کیوں اِعلان فرماتے ؟ اس سے واضح ہوتا کی اور پوری اُمت اسلام کی علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے مشر ہیں ، وہ اللہ تعالیٰ کی ، تمام انہیائے کرام کی ، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پوری اُمت اسلام میں کیا حصہ ہے ... ؟ وَاللّٰهُ یَهُ اِن کُن مَنْ یَشَاءُ وَاللّٰی صِوا طِ مُسْتَقِیْم!

محمد بوسف لدهیا توی ۱۲۷۸/۱۰۱۱ه

# نزول عيسى عليه السلام چند تنقيحات وتوضيحات

بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمْدُ اللهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى، أمَّا يَعْدُ!

"أيك تعليم يافتة صاحب نے راقم الحروف كے نام ايك خط ميں نز دل عينى عليه السلام كے عقيد ہے ہو اظہار خيال كيا، ذيل ميں ان كے خط كا ابتدائى حصة قل كرك ان ك شبهات كے إز الے كى كوشش كى كئى ہے، اللہ تعالى نہم سليم نصيب فرما كيں اور صراط متنقيم كى ہوايت ہے ديكيرى فرما كيں، وَاللهُ الْمَهُ وَفِيقَ لِلْحُلِ خَيْبِ وُسْعَادَةٍ."
وُسَعَادَةٍ."

عرم ومحترم جناب خان شنرا دوصاحب!السلام عليم ورحمة الله وبركاته

مزاج گرامی...! میری کتاب'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' (جلداوّل) میں نزولِ عیسیٰ علیہ السلام کی بحث سے متعلق آنجناب کا طویل گرامی نامہ موصول ہوا، آنجناب کے الطاف وعنایات پرتہ وِل سے منون ہوں۔

آ نجناب نے خط کے ابتدائی حصیں ان اُصولِ موضور کو آلم بند فر مایا ہے جن پر آپ کی تنقید کی بنیاد ہے ،اس لئے مناسب ہوگا کہ آج کی محبت میں آنجناب کی تحریر کے اس' اِبتدائی حصے' کو حرفاح وفاقی کر کے آپ کے اِن اُصولِ موضوعہ کے بارے میں چند معروضات پیش کروں۔

آنجاب لكمة بن:

"محترم مولا نامحر يوسف لدهيانوي مهاحب!

السلام علیم، جمعے میرے ایک بزرگ حاجی محد یونس چوہدری صاحب نے آپ کی کتاب 'آپ کے مسائل اور اُن کاحل' صفح نمبر: ۲۲۵ تا ۲۲۵ کے نفول مطالعہ کے لئے بہتے ہیں، جونز ول عیسیٰ کے بارے میں ہیں۔ مولا نا صاحب! اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول گونبلغ ، تبشیر ، تنذیر اور وین اسلام کے ہرکام میں قرآنی

ہدایات کا پابند کیا ہے، آپ کی زبان مبارک ہے کوئی دینی ارشاد قر آئی تعلیمات کے علاوہ نہ ہوا، اور نہ آپ کا کوئی دینی تدم قر آئی اِصافے ہے کہی باہر نکلا، گر بھد ہاافسوں کہ ملاحدہ اور منافقین تجم نے تابعین اور تی تابعین کے لئے دے اور مانفین کے منے ہے بدا کر کے ان کورسول اللہ کی کے لبادے اور ھاور ھاکر ایسے متعدد عقید ہے اورا تھال، دینی دیشیت کے نئے نئے بدا کر کے ان کورسول اللہ کی طرف منسوب کر کے مما لک اسلامیہ کے آخر اف وا کناف بھی پھیلائے اور اس کے ماتحت میعقیدہ لوگول کے دول میں پیدا کر نے مما لک اسلامیہ کے آخر آن کر بھے ہے باہر بھی بعض دینی آخکام ہیں۔ عقادہ وعبادات کی تیم کے بھی اور اصول افلاق ومعاملات کی قسم کے بھی ۔ اور پھر روایت پرتی کا شوق اس قدر ہوام میں بھڑ کا یا کہوام تو در کتار خواص بھی اس متعدی مرض میں جاتما ہو کررہ گئے ۔ یہاں تک کہ دوایت پرتی رفتہ رفتہ ستفل دین بن کررہ گئی اور قرآن کر بھی جو اصل دین تھا اس کو دوائتوں کا تابع ہو کرر بہنا پڑا۔ اس کے بعد یہ سوال بھی کی کے ذہن میں نہ آیا کہ قرآن کر بھی جو اصل دین تھا اور ای واجی کی نہیں؟ لہذا جس مسئلے کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہ ہو وہ عقائد اور کر قرآن کر کی ایک مسئلہ ہرگز نہیں بن سکتا اور ای وجہ ہو وہ عار کفر و ایمان نہیں ہوسکت نزول کی کی کر دید میں ہر ابیان تھی اسلام نے قام اُٹھایا ہے ، اور کوشش کی ہے کہ اس موضوع عقید سے مسلمان نجات پا ہیں، نہیں ، ان میں ابن بڑن ما اور ابن تیمی تیں میں۔ '

ال إقتباس كي تنقيح كي جائة آنجناب كاوعوى درج ذيل نكات من وش كيا عاسكتا ب:

ا:...آنخضرت سلی الله علیه و ملم چونکه قرآن کی ہدایت پڑمل پیرا ہونے کے پابند تھے، اس لئے آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے قرآن کریم کی ہدایت و تعلیمات کے اِحاطے ہے ہا ہر بھی قدم نہیں رکھا، اور نہ قرآن کریم کے علاوہ بھی کوئی ویٹی ہدایت جاری فر مائی۔

۲:... قرآن کریم چونکہ بذات خودا یک کمل کتاب ہے، تمام ویٹی ہدایات پرحاوی ہے، لہٰذا ہر ویٹی مسئلے کے لئے قرآن کریم ، بیران کریم کے نہوا کے ایک قرآن کریم کے نہوا کہ مسئلے کے لئے قرآن کریم کے نہوا کہ مسئلے کے لئے قرآن کریم کے نہوا کہ مسئلے کے ایک قرآن کریم کے نہوا کی ہدایات کی طرف کرجوع کرنا قرآن کریم کے نہمل کتاب 'ہونے کی نفی ہے۔ سے نہوا کا دونوں اُصولوں ہے دوبا تیں ثابت ہوئیں:

اوّل:... بیکہ جس مسئلے کا ذِکر قرآن میں نہ ہو، وہ دِین کا مسئلہ ہیں ہوسکتا ہے، نہاں کوعقیدہ واِیمان کی حیثیت دی جاسکتی ہے، اور نہاے مدار کفر داِیمان بنایا جاسکتا ہے۔

دوم:...بیکه آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے إرشادات، دینی مسائل وعقا کدکا ما خذہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کوخود آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بھی دینی حیثیت نہیں دی گئی، چہ جائیکہ بعد کے زمانے میں دی جاتی۔

 3:... بیسازشی جال جومنافقوں اور ملحدوں نے اُمت کو قر آن کے اصل اسلام سے منحرف کرنے کے لئے پھیلایا تھا، صرف عوام کالا نعام بی اس کاشکار نہیں ہوئے، بلکہ خواص بھی ای سازشی جال کے صید زبوں بن کررہ گئے، یہاں تک کدایک شخص بھی ایسا باقی ندر ہا، جومنافقوں کے پھیلائے ہوئے روایاتی جال سے باہررہ گیا ہو،' اس کے بعد بیسوال بی کسی کے ذہن میں نہ آیا کہ قر آنِ کریم ایک مکمل کتاب ہے بھی یانہیں؟''

۲:..علا کے اسلام نے ہرزمانے میں 'عقیدہ کزول سے ''کر دیدی اوراس کے خلاف قلمی جہاد کیا۔

ک:...ان جیدعلاء میں حافظ ابن حزم اور ابن تیمیٹر فہرست ہیں، جنہوں نے ' عقیدہ کزول سے '' کو غلط قرار دیا۔

آنجناب کا مقصد و مدعا مندرجہ بالا نکات میں ضبط کرنے کے بعد، اب إجازت چاہوں گا کہ ان کے بارے میں اپنی معروضات پیش کروں، لیکن پہلے سے وضاحت کردیتا چاہتا ہوں کہ میرا مدعا مناظران ز و وقد خ نہیں، بلکہ جس طرح آپ نے بے معلوضات پیش کروں، لیکن پہلے سے وضاحت کردیتا چاہتا ہوں کہ میرا مدعا مناظران ز و وقد خ نہیں، بلکہ جس طرح آپ نے بے معلوضات بیش کردوں، اگراس کو تا وقلم سے کوئی بات سے میں بیش کردوں، اگراس کو تا وقلم سے کوئی بات سے میں بیش کردوں، اگراس کو تا وقلم سے کوئی بات سے میں بیش کردوں، اگراس کو تا وقلم سے کوئی بات سے میں بیش کردوں، اگراس کو تا وقلم سے کوئی بات

صحیح نکل جائے اور عقل خداداداس کی تائیدوتو یُق کرے تو قبول کرنے سے عارشکی جائے ،اورا گرکوئی غلط لکھ وُوں تو اس کی تھیج فر ماکر ممنون فرما ہے ،إِنْ أُرِيْدُ إِلَا الْإِصْلَاحِ مَا اسْتَطَعْتُ، وَمَا تَوْفِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَتَّكُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيْبُ!

### تنقيح اوّل

اند آنجناب کا اِرشاد بالکل میج ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر قر آنِ کریم کی ہدایات کے پابندر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک بھی قر آنِ کریم کی ہدایات کے حصار سے باہر نہیں لگلا، چنانچہ جب سعد بن ہشام نے حضرت اُمّ المؤسنین عائشہ صدیقہ دضی اللہ عنہ اس میں قر ایا کہ جھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بار سے بیس بتا ہے، تو جواب بیس فر مایا کہ کیا تم قر آن نہیں پڑھتے ؟ عرض کیا: پڑھتا ہوں ! فر مایا: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قر آن تھا:

"يَا أُمَّ الْمُوْمِنِيُنَ! نَبِّنِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: أَلَسُتَ تَقُرَأُ الْقُرُآنَ؟ قُلُتُ: بَلَى! قَالَتُ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرُآنُ." تَقُرَأُ الْقُرُآنَ؟ قُلُتُ: بَلَى! قَالَتُ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرُآنُ." تَقُرَأُ الْقُرُآنَ؟ فَلَتُ : بَلَى! قَالَتُ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرُآنُ." (٢٥٦)

إ مام نوويٌ شارحٍ مسلم حضرت أم المؤمنين كاس فقر \_ كى تشريح ميس فرمات بين:

"معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والإعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته."

ترجمہ:... "اس سے مراد ہے قرآ اِن کریم پڑھل کرنا ،اس کے حدود کے پاس تھمرنا ،اس کے آ داب کے ساتھ متأوب ہونا ،اس کی بیان کر دومثالوں اور قصوں سے عبرت پکڑنا ،اس میں تذبر کرنا ،اور بہترین انداز میں اس کی تلاوت کرنا۔''

الغرض! آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ہر قول وفعل، ہر حال وقال، ہر طور وطریق اور ہر خلق وطر زعمل قرآن کریم کے مطابق تفا۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی حیات مقدمہ مکمل طور پر قرآن کریم میں ڈھلی ہوئی تھی، اور قرآن کریم کو یا عملی طور پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں منتشکل تھا۔ اگر آنجناب کی بہی مراد ہے توبیۃ کارہ آنجناب کی اس رائے سے موفیصد متفق ہے، فنعم الوفاق و حبلا الاجتفاق!

۲:...ای کے ساتھ بید حقیقت بھی نا قابلِ فراموش ہے کہ نہم قر آن کی دونت میں بھی لوگ بکساں نہیں، قر آن کر بم کومؤمن بھی پڑھتا ہے اور منافق بھی، خوش عقیدہ بھی اور بدعقیدہ بھی، ایک عامی بھی اور ایک رائخ نی بھی اور ایک رائخ فی اصلم بھی ہوقر آن نہی ہوقر آن نہی کے لئے اُردوا تکریزی ترجموں کی جیسا کھیوں کا مختاج ہے، اور ایک قر آن کریم کی زبان کا ماہر اور لغت عرب کا اِمام بھی ہوقر آن نہی کہ سکتے کہ ان سب کا نہم قر آن بکسال ہے، ایک مؤمن بھی قر آن ہے بس آتی ہی بات سمجھتا اور لغت عرب کا اِمام بھی ہو میں منافق ، اور ایک رائخ فی العلم بھی قر آن کریم کا بس اتناہی مطلب بھی سکتا ہے جتنا کہ ایک جانال۔

الغرض فہم قرآن میں لوگوں کے ذہن و إدراک کامختلف ہونا ایک ایسی بدیمی حقیقت ہے جس کو جمٹلانا اپنی عقل ووائش اور حس و مشاہدہ کو جمٹلانا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ایک کتاب کے بڑھنے میں ایک جماعت شریک ہے، اُستاذ ان کے سامنے کتاب کے مطالب کی تشریح کرتا ہے، فربین طالب علم فورا سمجھ جاتے ہیں، اور بعض غی اور کند ذہین طالب کئی باری تقریر کے بعد بھی پورا مطلب نہیں سمجھ پاتے۔ جب ایک عام کتاب، جو اِنسانوں ہی کے ہاتھ کی کھی ہوئی ہے، اس کے بجھنے میں لوگوں کے ذہن کا اِختلاف اس قدر واضح ہے قد کلام رَبّ العالمين کے اِشاروں کو بحضے میں لوگوں کے ذہنی تفاوت کا کیا عالم ہوگا…؟

سان برآب کریم کے تہم وارداک میں لوگوں کی ذبئی سطح کا مختلف ہوتا، اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ قرآب کریم کلام النہی ہے، اوراس کے معانی ومطالب اس قلب وذبئ میں جلوہ گرہوتے ہیں جس کا دل نو بر ایمان سے منور اور کفر وشرک اور بدعات وخواہشات کی ظلمتوں سے پاک ہو، ایک کا فر اور بدعتی پرقرآب کریم کا فہم حرام ہے۔ ای طرح قرآن بنی کے لئے ضروری ہے کہ قلب اپنی نفسانی خواہشات و آغراض سے پاک ہو، اورآ دی کا ظاہر و باطن حق تعالیٰ شانۂ کے ارشادات کے سامنے مرگوں ہو، اس کے دِل میں حق تعالیٰ شانۂ کے ارشادات کے سامنے مرگوں ہو، اس کے دِل میں حق تعالیٰ شانۂ کی عظمت اور بندے کی بے چار گی و بے مائی کا سمندرموجزن ہو، جو شخص اپنی تعالیٰ نفسانی خواہشات، اپنی خصوص آغراض کے خول سے باہر نہ نکا ہو، وہ قرآن بنی کی لذت ہے بھی آشنا نہیں ہوسکتا۔ اس طرح جس شخص کا خواہشات، اپنی خصوص آغراض کے خول سے باہر نہ نکا ہو، وہ قرآن بنی کی لذت ہے بھی آشنا نہیں ہوسکتا۔ اس طرح وزین باتوں کی طرف اِ شارہ کیا ہے، یہ کرسکتا۔ علی ہے اُ مت نے قرآن بنی کی شرائط کو بڑی تفصیل ہے قلم بند فرمایا ہے، گرمیں نے دو تین باتوں کی طرف اِ شارہ کیا ہے، یہ اُمور جوقرآن بنی ہو سانک کی ان کے آمن کریم کے مطالب عالیہ تک ان کے فہم کی اُمور جوقرآن بنی ہی ہونا کا لکل واضح ہے۔

٣:...اورفهم قر آن میں بیاختلاف تو ہم لوگوں کے اعتبارے ہے۔اگرعام اَفرادِاُمت کامقابلہ صحابہ کرامؓ ہے کیا جائے تو اُنداز ہ ہوگا کہ عام لوگوں کے فہم قر آن کوحضرات ِ صحابہ کرامؓ کے فہم ہے وہ نسبت بھی نہیں ، جوذ رّے کوآ فرآب ہے ہو کتی ہے:

#### چراغ مرده کها و آفماب کها به بین تفاوت ره از کهاست تا به کها

صحابہ کرام متزیل قرآن کے عینی شاہد سے، انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے براو راست اس کا ساع کیا تھا، انہیں یہ معلوم تھا کہ فلاں آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ کس سیاق وسباق میں نازل ہوئی؟ اور اس کے ذریعے کن لوگوں کے کس عمل کی اصلاح کی گئی؟ پھران کے قلوب صافیہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیغنان صحبت کی برکت سے رشک آئینہ سے، اور ان کے کیل ونہارکود کھے کر ایسا لگنا تھا کہ ویا یا کہاز فرشتوں کا لشکر زمین پر اُتر آیا ہے، پھر قر آن کریم خودان کی زبان اور لغت میں نازل ہوا تھا، انہیں نہ صرف ونحواور بلاغت کے قواعد سکھنے کی ضرورت تھی، نہ الفاظ قر آن کریم کے مفہوم ومعتی سمجھنے کے لئے قاموس، لسان العرب اور لغات القرآن کھولنے کی ضرورت تھی۔ الغرض ان میں اور ہم میں وہی فرق تھا جو دید وشنید میں ہوتا ہے، ان کے لئے فہم القرآن گویا" دید' تھا، اور ہمارے سامنقرآن کے صرف الفاظ ونقوش ہیں اور فہم قرآن کا پورا منظر نظروں سے غائب ہے۔

غورکیا جاسکتا ہے کہ بعد کے لوگوں کافہم قر آن ،صحابہ کرامؓ کے فہم کے ہم سنگ کیونکر ہوسکتا ہے ...! اور پھرصحابہ کرامؓ کی جماعت میں بھی تفاوت موجود تھا ،ان میں ہے بعض اکا برنہا یت عالی فہم تھے، جوصحابہ کرامؓ کے لئے بھی اور بعد کی پوری اُمت کے لئے بھی فہم قر آن کا مرجع تھے ،اورانہیں فہم قر آن میں اِمامت کبریٰ کا درجہ حاصل تھا ،مثلاً حصر اِت خلفائے راشدین ،عبداللّٰہ بن مسعود ،اُنی بن کعب ،عبداللّٰہ بن عباس تر جمان القرآن ،رضی اللّٰہ نہم۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کابیار شادتفییر کے ہرطالب علم کو یا د ہے:

"والله المدى لا إله غيره! ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزل وأين نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مِنى تناله المطايا الاتيته." (الانقان،الوع الثانون) ترجمه:..." ال ذات كاتم جس كسواكوكي معبود نبيس! قرآن كريم كي برآيت كي بارب بيس ججع معلوم به كديس كريم كار وقت وُنيا معلوم به كديس كريم كار وقت وُنيا معلوم به كار بارك بين نازل بهوئي اوركهال نازل بهوئي؟ اوراكر ججه يعلم بهوجاتا كداس وقت وُنيا بين كوئي اليا محض بجي موجود به جوجه سنة ياده كتاب الله كاعلم ركا به تو بيس ال كي خدمت بيس غرور حاضر بوتا، بشرطيكه سواري كااس تك بهنجنا ممكن بور"

2:...اورفیم قرآن کا آخری ورجہ بسب بالاتر کوئی ورجہ عالم امکان میں متصور بیں ... آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کیونکہ صاحب کلام جل شانہ براور است آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم خودی تعالی شانہ سے حاصل کیا ہے، ادھر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی علو استعداد کا بیعالم کری تعالی شانہ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عیوب شانہ سے حاصل کیا ہے، ادھر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی علو استعداد کا بیعالم کری تعالی شانہ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عیوب و نقائص سے یاک پیدافر مایا، جیسا کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کرتے ہوئے عرض کیا:

وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء

#### خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء

ترجمہ: "اورآپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے زیادہ سین کوئی شخص میری آنکھوں نے ہیں دیکھا، اورآپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحب جمال کی مال نے کوئی بچہ ہیں جنا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہرعیب سے پاک اور مبرا پیدا کئے سے ہیں ، کو یا جبیا آپ سلی اللہ علیہ وسلم چا جے شنے دیسے پیدا کئے گئے۔ "

۲:...اور جب بیمعلوم ہوا کہ قر آنِ کریم کے معلم اوّل خود حق تعالیٰ شانۂ ہیں اور متعلم اوّل خود حال قر آن صلی الله علیہ وسلم ہیں ، تو ای سے بیمی معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے قر آنِ کریم کے لطیف إشاروں کو جبیبا سمجھا ، تاممکن تھا کہ کوئی وُ وسرا ایسانیجھ سکے ، مثلاً :
 ایسانیجھ سکے ، مثلاً :

اللہ اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو' ایتائے زکوۃ'' کا تھم فرمایا، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھم خداوندی کی پوری شرح وتفصیل بیان فرمادی کہ کن کن مالوں پرز کوۃ ہے؟ گننے وقفے کے بعدز کوۃ فرض ہے؟ مال کی کتنی مقدار پرز کوۃ فرض ہوتی ہے؟ اورز کوۃ کی مقدار داجب کس مال میں کتنی ہے؟ وغیرہ وغیرہ وغیرہ والرحال قرآن سلی اللہ علیہ وسلم بہتاہم خداوندی ان اُمور کی تفصیل بیان نفر ماتے تو کیا کئی کے مطابق کرسکتا ۔۔؟

ﷺ..قرآنِ کریم نے ''تُحتِبَ عَلَیٰکُمُ الطَّنوُمُ'' میں مسلمانوں کوروزے رکھنے کا تھم فرمایا، آنخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم نے اس تھم خداوندی کی ایسی تفصیلات بیان فرمائیں جوآپ سلمی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی کے إحاط پیلم وإوراک بیس ہرگزنہیں آسکتی تھیں، خواہ وہ کیسا ہی علامہ وفہا مداور ماہرِ لسانِ عرب ہوتا۔

\*..قرآنِ كريم في المحتبط والعُمُوفَ الْعُمُوفَ الْعُمُوفَ الله الله الله الله الله عليه وسلم في الله على الله على الله عليه وسلم في الله على الله على الله عليه وسلم كرسواكس كرسواكس كرسواكس الله على الله عليه وسلم كرسواكس كرسواكس كرسواكس الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله على الله

ﷺ .. قرآن کریم نے قیامت کاؤکرکرتے ہوئے ایک مختفر ساا شار وفر مادیا: "فَفَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا" آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت اور تعلیم اللہ وسلم نے نور نبوت اور تعلیم اللہ وسلم کے ، اور جو مسلمانوں میں "علامات صغریٰ" اور "علامات کری کری اور معروف جیں۔ کیاکسی کے لئے ممکن تھا کہ مستغتبل کے ان واقعات کو تعمیک فیل مشائے اللہ کے مطابق بیان کردیتا ...؟

اس نا کارہ نے یہ چندمثالیں عرض کر دی ہیں، ورنداللِ نظر جانتے ہیں کہ اسلام کے تمام اُصول وفر وع کا معدن وہنیع قرآن کریم ہی ہے، مگر قرآن کریم کے ان اشاروں کو بچھنے کے لئے معفرت مجد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی چیٹم بصیرت، نور نبوت اور وحی خداوندی کے ذریعے تعلیم درکارہے، معفرت إمام شافعی کا یہ إرشاو بہت سے اکا برنے نقل کیا ہے کہ:

"كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن."

(تفسيرابن كثيرج:١ ص:١٩)

ترجمہ:...'' آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھم بھی فر مایا ، وہ قرآن کریم ہی سے بچھ کرفر مایا ہے۔'' یعنی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ہرقول وفعل اور ہرتھم اور فیصلہ قرآن کریم ہی سے ماخوذ ہے۔ ے:... جن تعالیٰ شانۂ نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوتو خود بلا واسط قرآن کریم کی تعلیم دی اور اُمت کے لئے یہ انتظام فر مایا

ے۔۔۔ بن تعالی شانۂ نے المحصرت میں القدعلیہ وسم اوبو حود بلاوا سطرفر آن کریم کی سیم دی اور امت کے لئے بیانظام فرمایا کہ قرآنِ کریم کی سیم دی اور امت کے لئے بیانظام فرمایا کہ قرآنِ کریم کے اق لین مخاطب سے ابرکرام رضوان التدعلیہ اجتمعین ہے ، ان کی تعلیم وتر بیت کے لئے ہادی اعظم آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کومرشدومر بی اور معلَم وا تالیق مقرر فرمایا ، چنانچہ ارشاد ہے:

"لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ إِذْ بَعَتْ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ ايْتِهِ وَيُوَ كِيُهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي صَلْلٍ مُبِيْنِ." (آل الران: ١٦٣)) ترجمه:..." حقیقت می الله تعالی نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ ان میں انہی کی جس سے ایک ایسے تینیم کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو الله تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کرستاتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں، اور کتاب اور فہم کی باتی جلائے رہے ہیں، اور بالیقین یہ لوگ تیل سے صریح غلطی میں تھے۔" (اس مضمون میں آیات کا ترجمہ حضرت سے میں الامت تھا نوئ سے قبل کیا گیا ہے) يهضمون قرآن كريم من جارجكه برآيا ب،البقرة:۱۲۹،۱۵۱،آل عمران:۱۶۴،الجمعه:۳\_

ای ارشادِ خداوندی میں، جے قرآنِ کریم میں چار ہارؤ ہرایا گیاہے، ہمارے لئے چنداُ موربطورِ خاص توجہ طلب ہیں: اقرل:...آیت شریفہ میں حق تعالیٰ شانۂ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جارفر ایکسِ نبوّت ذکرفر مائے ہیں:

ا - نوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کر تا۔

۲-ان کو کماب الله کی تعلیم دینا۔

۳- حکمت کی تعلیم دینا۔

٣- اوراً خلاق ر ذيله عان كانز كيدكرنا اوران كوياك كرنا\_

چہارم: .. محابہ کرام جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، قرآن کریم کی زبان سے واقف ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا تھا، اس کے باوجود وہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وہم کی تعلیم کے حتاج ہے، اورا گرآ تخضرت سلی اللہ علیہ وہم ان کو قرآن کریم کے مطالب کی تفریح تفصیل تعلیم نفر ماتے تو وہ اپنی عمل وہم اور زبان وانی کے ذور سے ہرگز ان مطالب تک رسائی حاصل مذکر کئے ۔ جب صحابہ کرام گا یہ حال ہو تعد کے لوگ آ خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے سی قدر محتاج ہوں گے؟ اس کا اندازہ کی کے مشکل نہیں۔ اس مے معلوم ہوا کہ قرآن بنی کے لئے اگر صحابہ کرام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے حتاج ہیں، تو بعد کی امت جم قرآن میں صحابہ ہوا کہ قرآن تعلیمات بو میں گا تعلیمات کی اس محتاج ہیں۔ تو بعد کی امت جم قرآن میں صحابہ ہوا کہ بعد کی امت بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اسی طرح محتاج ہیں۔ محتاج ہیں محتاج ہیں محتاج ہیں محتاج کی بنا کا یہ اِ تنظام فر مایا کہ وہ اس محتاج کی بنا کا یہ اِ تنظام فر مایا کہ وہ اس محتاج کی بنا کا یہ اِ تنظام فر مایا کہ وہ اس محتاج کی بنا کا یہ اِ تنظام فر مایا کہ وہ اس محتاج کی جا تو کی جا عوں کی صیاف وہ وہ اللہ محد ہے دو اور کہ تعلیمات نے بعول ہر دورہ ہر ذمانے ہیں جماعتوں کی جماعتوں کی جماعتوں کی صیاف وہ مسلم کی اسی مسلم کے وقت سے آئ تک قر نا بعد قر نیا اور سیاسلہ اسی مسلم کے وقت سے آئ تک قر نا بعد قر نیا اور نسلاً بعد نسلم مسلمل چلا آر ہا ہے، جس شرح بھی ایک کے کے بھی انتظام خمیرے مسلم کے وقت سے آئ تک قر نا بعد قر نیا اور نسلاً بعد نسلم مسلمل چلا آر ہا ہے، جس شرح بھی ایک کے کے بھی انتظام خمیرے میں میں بھی ایک کے کہ کے انتظام خمیرے میں میں بھی ایک کی انتظام خمیرے میں میں بھی ایک کی انتظام خمیرے میں میں بھی ایک کی ایک کے کے بھی انتظام خمیرے میں میں بھی ایک کی سے میں میں بھی انتظام خمیرے میں میں بھی ایک کی انتظام خمیرے میں میں بھی کی انتظام خمیرے میں میں بھی انتظام خمیرے میں میں بھی کے کے لئے بھی انتظام خمیرے میں میں بھی کی انتظام خمیرے میں میں بھی کی دور بھی میں میں بھی کی دور کی میں میں میں میں بھی ہو کی میں

ان مجاہد اور مردائلی ہے۔ ایک جماعت ان مجاہد وں اور غازیوں کی جنہوں نے میدان کارزار میں جراُت وبسالت اور مردائل وکھائے ،اورا پی جان پرکھیل کر اِسلامی سرحدوں کی حفاظت فرمائی۔

پلا ... بعض حضرات نے کتاب اللہ کے الفاظ کی حفاظت و خدمت کو آبنا وظیفہ زندگی بتالیا، انہوں نے کلام اللہی کی ترتیل و تجوید اور و نے کاری اللہ کے الفاظ کی حفاظت و خدمت کو آبنا وظیفہ زندگی ترای انہوں نے کلام اللہی کی ترتیل و تجوید اور و تجوید اور اس کے طریقہ اُداکو محفوظ رکھا، اپنی پوری زندگی قرآن کریم کی تلاوت وقر اُت، ترتیل و تجوید اور اس کی تحفیظ میں ضرف فرمادی، اور قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کا ایسا شاندار ریکارڈ قائم کیا جس کی نظیر کسی قوم میں نہیں ملتی ، یہ حضرات قراء و حفاظ کی جماعت ہے۔

ﷺ...بعض حضرات نے دینی مسائل کی تنقیح وتخریج کو اپنا مقصدِ حیات بتالیا، اور انہوں نے شرعی مسائل میں اُمت کی را ہنما کی کا فریضہ انجام دیا، بیر حضرات ِفقہاءاور اال ِفتویٰ کی جماعت ہے۔

الله المجنس معفرات نے آنخصرت سلی الله علیہ وسلم کے إرشادات اور کلمات طیبات کی حفاظت وصیانت کا فریضہ اپنے ذرے کے نیاد میں اسلم میں کہ دُودھ کا دُودھ اور پانی کا پانی الگ ذرے کے نیادر ہر صدیث کی تنقیح کر کے تیج وضعیف اور مقبول ومردود میں اس طرح تمیز کردی کہ دُودھ کا دُودھ اور پانی کا پانی الگ کردیا، بیر حضرات محدثین کی جماعت ہے۔

ببعض معنرات نے طحدین ومنافقین اور الل باطل کے پھیلائے ہوئے شکوک وشبہات کا تحقیقی و اِلزامی ولائل ہے اِ زالہ کیا کیا ، اور اُ مت کے لئے ان کا ننول سے صراط متنقیم کا راستہ صاف کیا ، یہ حضرات مشکلمین کی جماعت ہے۔

ان کویا دِ اِلْہی ہے معمور کمیا:

دور باش افكار باطل! دور باش اغيار ول! عج ربا ب شاه خوبال ك لئة دربار ول

یہ حضرات الرقکوب صوفیا کی جماعت ہے۔

ﷺ .. بعض حضرات نے وعظ ویذ کیراور دعوت وہلیغ کے ذریعے سوتے ہوؤں کو جگایا، غافلوں کو ہوشیار کیا، ان کی تأثیرِ دعظ سے اُمت کا قافلہ رواں دواں رہا۔

الغرض حق تعالیٰ شانئے نے اپنے تکویی نظام کے ذریعے وین اوراس کے تمام شعبوں کی حفاظت کا ایسا اِ تظام فر مایا کہ وین کا چشمہ صافی نہ بھی گدلا ہوا، نہ ہوگا۔ اس طرح اللہ کے بندوں پر اللہ کی جمت پوری ہوئی، اور اِن شاء اللہ جب تک وُنیا ہی قر آنِ کریم باقی ہے اس کے بیضدام بھی تا قیامت قائم ودائم رہیں گے، بیسلسلہ نہ بھی ایک لیھے کے لئے منقطع ہوا، نہ ہوگا۔ حضرت اِمام الہندشاہ ولی اللہ محدث و بلوی قدس سرہ کے تصیدے" اطیب النام فی مدح سیّد العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم''

کی نویں نصل میں اس مضمون کونظم کیا گیاہے، جس کا خلاصہ میں نے اُوپر ذِکر کیا ، مناسب ہوگا کہ بطور تیرک حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرۂ کے بیا شعاریہاں نقل کردیئے جائیں:

> "وأيسه ديس الله فسي كسل دورة عصائب تشلوا مثلها من عصائب فبمنهم رجبال يدفعون عدوهم يسمر القنا والمرهفات القواضب ومنتهم رجال يغلبون عدوهم بأقوئ دليل مفحم للمغاضب ومنهم رجمال بينوا شمرع ربتما ومساكسان فيسه من حبرام وواجب ومنهم رجبال يبدرسون كتبابيه بتجوينا تسرتيل وحفظ مراتب ومنهم رجبال فسنروه بعلمهم وهم علمونا ما به من غرائب ومنهم رجبال ببالبحديث تولعوا وما كان منبه من صحيح وذاهب ومنهم رجبال متخلصون لربهم بأنفاسهم خصب البلاد الأجادب ومنهم رجال يهتدي بعظاتهم فيسام السي دين من الله واصبب على الله ربّ الناس حسن جزائهم بما لَا يوافي عده ذهن حاسب"

ترجمہ:...' ا - اور ہر دور میں اللہ کے دِین کی تائیدائی جماعتوں نے کی کہ ان کے بعد لگا تارولی ہی جماعتیں آتی رہیں۔

۲- چنانچہ کچھ حضرات وہ ہیں جو گندم گول نیز دن اور کا نئے والی تیز آمکواروں کے ذریعے دُشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، بیمجاہدین کی جماعت ہے۔ ۳- پچھ حضرات ایسے ہیں جواہے ڈشمن پرغالب آتے ہیں اور تو می ترین دلائل کے ذریعے معاندین کامنہ بند کردیتے ہیں ، یہ مشکلمینِ اسلام کی جماعت ہے۔

۳۰- پچھ حضرات وہ ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے ہمارے دّب کی شریعت کو بیان فر مایا ، اوراس میں جو حرام اور واجب وغیرہ اُحکام شرعیہ ہیں ، ان کی شرح وتو ضیح فر مائی ، بید حضرات فقہائے اُمت اور اُر ہاب فتویٰ کی جماعت ہے۔ کی جماعت ہے۔

۵- پچھ حفزات وہ ہیں جواللہ کی کتاب کی تدریس میں مشغول ہیں، عمدہ ترتیل اور حفظ مراتب کے ساتھ ، پینی حروف کے مخارج وصفات اور طریقۂ اُوا کی رعایت کے ساتھ ، پینی حروف کے مخارج وصفات اور طریقۂ اُوا کی رعایت کے ساتھ ، پینی مخروات قراء کی جماعت ہے۔

۱- پچھ حفزات وہ ہیں جنہوں نے اپنے علم سے کتاب اللی کی تغییر فرمائی ، اور قرآن کریم ہیں جو جمیب وغریب لطاکف و نکات ہیں ، ہمیں ان کی تعلیم دی ، پیر حضرات مفسرین ہیں۔

2- پچوحفزات حدیث نبوی کے عاشق ہیں، اور انہوں نے سیجے وضعیف اُ حادیث کو چھانٹ کرر کھ دیا، بیر حفزات محدثین کی جماعت ہے۔

۸ - کچرحضرات وہ ہیں جوائے زب کی عبادت میں اِخلاص کا اِہتمام کرنے والے ہیں، انہی کے دم قدم سے ختک علاقوں میں سرسزی وشادانی ہے، یہ حضرات صوفیاصافیہ کی جماعت ہے۔

9-اور کی حضرات ہیں جن کے دعظ وقعیحت اور دعوت وتبلیغ ہے اِنیانوں کے گروہ درگروہ اللہ تعالی کے یہ اِنیانوں کے گروہ درگروہ اللہ تعالی کے یہ بین حق کی طرف ... جوقائم و دائم ہے ... ہدا ہت پاتے ہیں ، یہ حضرات مسلمنین و واعظین کی جماعت ہے ، اسلم حضرات کی بہترین جز االلہ تعالی نے جو زَبّ الناس ہے ، اپنے ذھے لے رکھی ہے ، اور قیامت کے دن ان حضرات کو ایک جز اعطافر مائیں گے کہ کسی حساب لگانے والے کا ذہن اس کا اِحاط فر مائیں کرسکتا ۔ ''

افسوں ہے کہ آنجناب کی پہل تنقیع پر گفتگوطویل ہوگئی، ہر چند کہ میں نے قلم کوروک روک کر لکھنے کی کوشش کی ،اور ہر کہتے کے اطراف وجوانب کے پہلوؤں کو قلم انداز کرتا چلا گیا ہوں ،اس کے باوجود گفتگوا ندازے سے زیادہ طویل ہوگئی ،مناسب ہوگا کہ ان معروضات کا خلاصہ عرض کر دُوں:

ان کے دریعے قرآن کریم عطاموا۔

انَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ" (القيام)" پھر ہمارے و صار ہائی و آن کو بیان کریم کے معنی ومفہوم اور مرادِ خداوندی کی تعلیم بھی فرمائی: "فیستم اِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ" (القیام)" پھر ہمارے و صرم اس قرآن کو بیان کرنا بھی"۔

. حن تعالى شاند نے نی أمی صلى الله عليه وسلم كومعلم إنسانيت بناياء اور آپ صلى الله عليه وسلم كے ذمے جار وظا كف

رسالت مقرر فرمائ: ١- تلاوت آیات، ۲ - تعلیم کتاب، ۳- تعلیم حکمت، ۴- أمت کاتز کید-

الله المنتخصرت ملى الله عليه وسلم نے بيدو طا نف نبوت اليسے نفيس طريقے ہے اَ دا فر مائے ، جس كى كوئى مثال عالم إمكان اور تاريخ إنسانيت من تبيل لتي \_

الله ... آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے أمت كو جوتعليم اپنے قول وعمل ہے دى ، اس كا نام'' سنت وحديث' ہے ، اور اس تعليم نبوی کے بغیر قر آ اب کریم کومرا دخدا وندی کےمطابق مجمنا ناممکن اورمحال ہے۔

... جن تعالی شانهٔ نے اس کا وعدہ فرمایا کہ قرآن کے الفاظ ومعانی اور مراداتِ خداوندی کی قیامت تک حفاظت

…وعدة اللي ظهور پذر بوااور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے بعد ہر دوراور ہرز مانے ميں الله تعالى نے اس دين قيم كى خدمت کے لئے جماعتوں کو کھڑا کردیا ، پیسلسلہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہےگا۔

... " كارخانة حفاظت "جس كا إنظام حق تعالى شانه في بقائ وين كے لئے فرمايا، اس كے نتيج بيس الحمدالله "كلشن محمری'' سدابہار ہے،قرآنِ کریم کا ایک ایک حرف ہی نہیں ،اس کا طریقة اُ دااورلب دلہجہ تک محفوظ ہے،اورمعانی قرآن ،جن کی تعلیم آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے باذنِ إلى اپنے تول وقعل ہے دى ، اس كا بھى پورے كا بورار يكار ڈ آج تك محفوظ ہے ، اور إن شاء الله تیامت تک محفوظ رہے گا۔

## سفيح دوم

آ نجناب كابيكهنا كه " آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے قرآن كريم كے علاوہ بھى كوئى دينى بات إرشاد ہى تہيں فر ماكى "عجيب وغريب دعوي ب، كيونكه برخص جانتا بكه:

\*... اینخضرت صلی الله علیه وسلم نے نماز ، روز و ، حج ، زکو ة وغیر وقر آنی اَ حکام کی اینے قول وعمل سے تشریح وسیمیل فر مائی۔ # ... اور به بات بھی سب کومعلوم ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود سے لے کر ، نماز ، روز واور حج وز کو ق کی میہ تنصیلات تواتر کے ساتھ محفوظ چلی آئی ہیں، اور تمام مسلمان نسلاً بعد نسل ان کو مانتے چلے آئے ہیں، مسلمان تو مسلمان کا فرتک جانے ہیں کہ نماز ،روز ہ ، حج اورز کو ۃ مسلمانوں کے دین کاجزوہیں۔

بيساري چيزيں قرآنِ كريم ميں صراحة ندكورنبيں، بلكه أمت إسلاميد نے ان چيز وں كوآنخضرت صلى الله عليه وسلم كے قول وعمل ہے سیکھاہے، اگر بیساری چیزیں آپ کے نز دیک قر آن ہی میں داخل ہیں، بایں معنی کہ بیقر آنِ کریم ہی کے اُ حکام کی شرح وتغییر ہے تو جزاک اللہ ، مرحباء کہ آپ نے بھی سنت نبوی کے اس ذخیرے کوقر آنِ کریم کی شرح وتنسیر قرار دے کراپنے اُمتی ہونے کاحق اُوا کردیا، کوئی شک نہیں کہ قر آن کریم کلام اِلٰہی ہے۔اور...جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں...آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا اُسوہُ حسنہ، آپ صلی الله علیه وسلم کے آقوال وا فعال اوراَ عمال وا حوال ، آپ صلی الله علیه وسلم کی سیرت مطہرہ اور سنت ِ مبار که قر آنِ کریم کی نہایت متند شرح ہے، اور الی شرح جوآ تخضرت سلی القد علیہ و بالم کے قلب مبارک پر بالقائے رہائی والہامی ربائی نازل ہوئی، یہ قرآن کریم کی الی حکیمانہ شرح ہے کہ و فی اُمتی تو کجا! آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کے سوا دُوسرے انہیائے کرام علیہم السلام بیں اس کی نظیر نہیں ملتی، نہ کو فی ایسا بلندم رتبشارت عالم امکان بیں تھا، جس کا قلب حکمت ربائیہ معرفت الہید، خشیت خداوندی، علوم نبوت اور نوراز لی ہے اس طرح لبریز ہواور نہ کلام حکیم کی شرح و تفسیر حکیم انسانیت صلی القد علیہ وسلم کی سنت طیبہ سے بہتر عالم وجود بیں آسکتی تھی، اس بنا پر فر مایا ... اور واللہ انعظیم کہ بالکل برحق فر مایا ... کہ:

"لَوُ كَانَ مُوسَى حَيَّا مَّا وَسِعَهُ إِلَا اتِبَاعِيْ." (مَثَلُومَ ص:٣٠) ترجمه:..." اگرموی ملیدالسلام زنده بوتے توان کو بھی میری پیروی کے بغیر چاره ند بوتار"

الغرض قرآ نِ حَيْهِ مَتَنِ مِتِينَ ہِ، اور سنتِ نبوی علی صاحبا الصلوٰۃ والسلام ...اس کی شرح ونظیر ہے، جوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پرمن جانب اللہ القا ہوتی تھی ،البذا نہ اس متن مین کواس شرح تغییر سے جدا کیا جاسکتا ہے،اور نہ بیشرح اس متن کے بغیر وجود میں آسکتی تھی ،اس لئے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول وکل قرآنِ کریم سے باہز نبیس تھا، اور قرآنِ کریم میں جو پچھ ہے وہ بعینہ سنتِ نبویہ کے آئینے میں منعکس ہے، دونوں کے درمیان اگر فرق ہے تو بس متن اور شرح کا، وہ اجمال ہے اور بیاس کی شرح وتفصیل ہے، واللہ الموفق!

۲:...اورائر آنجناب کا خیال یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۳ سالہ دور نبوت میں صرف قر آن کریم پڑھ کرسنایا،
اس کے آحکام وفرامین کی تفصیل نبیس فر مائی، اس لئے سنت کے نام ہے اُمت کے ہاتھ میں جو پچھ ہے، و و بعد کا ساختہ و پر داختہ ہے،
اور قر آن کریم کے محاذی اور مقابل ہے، لبذا '' قر آن کا اسلام' اور ہے '' سنت کا اسلام' اور ہے ...العیاذ باللہ ... تو یہ سراسر غلط ہی ہوگی،
اور مجھے تو قع نہیں کہ آنجنا ہے جیسانہ پھے تھی ہی اتنی ہوئی غلط ہی میں جتلا ہوسکتا ہے۔

الله على مثلاً والمعلق المعلق الله عليه والماري الله عليه والمعلق الله على الله على الله على الله الله والمعلق المعلق المعل

البيناز كفلال فلال اوقات من ، اور مروقت كى إبتداو إنتهابي بـ

الله المرنماز كي فرض ركعات اتني بين اورز اكداً زفرض نوافل اتن بين -

ا ندرشرا نظ وار کان به بین ،فرائض و واجبات به بین ۔ 🖈 ... نماز کے اندرشرا نظ وار کان به بین ۔

الله العالى فلال كامول سے نماز فاسد ہوجاتی ہے ، فلال فلال اُفعال ہے مکروہ ہوجاتی ہے۔

الله العال فلال كام تمازيس جائزين، فلال فلال تاجائزين -

الله ... فلال أشخاص پرنماز فرض ہے، فلال فلال پرنہیں۔

الله الله المربعة الآل سے آخرتک بیہے ، اس المرح قیام کیا جائے ، اس المرح زُکوع و بجود بجالا یا جائے ، اس المرح نماز کوشروع کیا جائے ، اس المرح فتم کیا جائے۔

الغرض مرف ایک تھم'' إقامت ملوق'' کی تغییل وتفکیل کے لئے پوری'' کتاب الصلوق'' اَز سرِنو مرتب کرنا ہوگی ، اور ہر مسئلے میں صرف قرآن کا حوالہ دینالازم ہوگا ، اور حوالہ بھی بالکل سیح اور صاف ، جس کے مفہوم میں اِختلاف کی مخبائش چیلنج کیا جائے۔

ای طرح "کتاب الطہارة" ہے" کتاب الفرائف" تک تمام أبواب فقہد کی أزسرِتوتفکیل کرنا ہوگی، اور ہر بحث کے ہر مسئلے میں قرآن کریم کی صاف اور صرح آیات کا حوالہ ویتا ہوگا۔ پھر أخلاق وعقائد، معاملات ومعاشرت اورآ داب زندگی کی بہتمام وکمال تفصیل مرتب کرنا ہوگی، جس میں ایک ایک عقیدہ، ایک ایک افلاق، ایک ایک معاملہ اور ایک ایک شری اوب کوقر آن کریم کی صرح آیات بینات کے حوالے سے قلم بند کرنا ہوگا، اور جب میکام بحسن وخو بی پایئے بھیل کو پہنچادیا جائے تب کسی کو یہ کہنے کا حق ہوگا کہ بیتو" قرآن کا اِسلام" نہیں" روایات کا اِسلام" ہے۔

سوال بہ ہے کہ کیا کوئی فض بیکار نامدانجام دیے سکتا ہے؟ سکتا ہے کلاا شیم سیکرا بیشر بیت جوآ تخضرت سکی اللہ علیہ وکلم کے تول ،
وفعل ہے وجود جی آئی ، قرآن کریم اور نبوت محدید ... علی صاحبا الصلوات والتسلیمات ... کا اِعجاز ہے اور دعوے ہے کہا جا سکتا ہے کہ
اگر کی فخض کو عمر نوح بھی عطا کر دی جائے تب بھی ناممکن ہے کہ وہ اس کا م کوکر سکے ،خواہ اپنے ساتھ و دُنیا بھر کے لوگوں کو ملا لے ، اِمام
اگر کی فخض سید المرسلین سرقر یکون ومکاں حضرت محمد رسون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدا ہے ربانی کے مطابق اپنے قول وفعل سے قرآن
کریم کی جوتش کے فرمائی اور اِسلامی شریعت کی جوتھ کیل فرمائی ، واللہ العظیم اِس کی نظیر لا تا حیطہ اِمکان سے خارج ہے ، وَ اَسْوَ کَسُنَ مُنْ لِمُنْ اِللَّمَا لَمْ اِللَّهِ اِللَّمَا اِللَّمَا لَمَا اِللَّمَا اِللَّمَا اِللَّمَا اِللَّمَا اِللَّمَا اِلْمَا اِللَّمَا اِلْمَا اِللَّمَا اِللَمَا اِللَمِ اللَّمَا اِللَمَا اِللَمِنَّ اِلْمَا اِللَمَا اِللَّمِي اللَّمَا اِللَمَا اِلْمَا اِللَمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِللَمَا اِللَمَا اِلْمَا اِللَمَا اِللَمَا اِلْمَا اِللَمَا اِللَّمَا اِللَمَا اِلْمَا اللَّمَا اِللَمَا اِلْمَا اِللَمَا اِلْمَا اللَّمَا اِللَّمَا اِللَمَا اِلْمَا اللَّمَا اِللْمَا اِلْمَا اِللْمَا اِللَمَا اللَّمَا اِللَمَا اِلْمَا اِللَمَا اِللَمَا اللَّمَا اِللَمَا اللَّمَا اِللَّمَا اللَّمَا اِللَمَا اِللَمَا اِللَمَا اِللَمَا اِللَمَا اِللَمَا اِللَمَا اِللَمَا اللَّمَا اِللَمَا اِلْمَا اِلْمَا اللَّمَا اِللْمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اِلْمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اِلْمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَمَا اللَّمَا اللَمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَمَا ا

خوداً تخضرت ملى الله عليه وسلم نے فر مايا...اور بخدا الصحيح فر مايا...كه:

"لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيُلُهَا كَنَهَارٍ ، لَا يَزِيْغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكَ."

(كنزاليمال حديث تبر:١٠٩٢)

ترجمہ:...' میں نے حمہیں روش شریعت پر چھوڑا ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح روش ہے، میرے بعدامی سے اِنحراف نہیں کرے گا گر ہلاک ہونے والا۔''

الغرض اگر کسی مخف کوآ مخضرت سلی الله علیه وسلم کے پیش کردہ ' قرآنی اسلام' پر اعتاد نہیں ، یا کوئی مخف سے مختا ہے کہ اُمت نے نماز ، روزہ ، ذکوق اور جج وغیرہ کی تفصیلات کواَ زخود کھڑ کررسول الله سلی الله علیه وسلم سے منسوب کردیا ہے ، اس لئے وہ دِینِ اسلام کی ان تمام تفصیلات کو، جواُمت کے ملی تواری ہے ہم تک پنجی ہیں ، یا جواَ حادیث میجد ومقبولہ سے ثابت ہیں ' روایات کا اِسلام' ' مجمتا ہے ، اس کسی جن نہ کی اِختا ہے کہ کے '' قرآنی اسلام' کا نقشہ پیش کرے ، جس میں نہ کی اِختلاف کی منجائش ہو، نہ کی کے اُنگل رکھنے کی ، جب تک اسے لازم ہے کہ بھی '' قرآنی اسلام' کا نقشہ پیش کرے ، جس میں نہ کی اِختلاف کی منجائش ہو، نہ کی کے اُنگل رکھنے کی ، جب تک

"قرآنی اسلام" کی تفکیل کابیکارنامدانجام نہیں دے لیاجاتا...اورناممکن ہے کہ کوئی شخص ایسا کرسکے... تب تک محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اور خیراً مت کے طبقہ در طبقہ تو اتر کے ساتھ قال کئے ہوئے دین کو" روایات کا اِسلام" کہہ کرمستر دکر دیناکسی عقل مند کا کام نہیں ہوسکتا..!

٧:... آنجناب ال تکتے پر بھی غور فرما میں کہ آن کریم نے سات جگہ کتاب کے ساتھ حکمت کا ذِ کرفر مایا ہے: المناسس ويُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةُ" (البقرة:۱۲۹) ترجمه:... "اوروه ني سكهائ ان كوكتاب دهكمت. " المُحْدَثُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَبُ وَالْحِكْمَةُ " (البقرة:۱۵۱) ترجمه:..' اورآ يتم كوكتاب وحكمت كأتعليم دييت ميل.' ' المُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةِ" ... "وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةِ" (آل مران: ۱۲۴) ترجمه:...'' اورآپ ان (اہل ایمان ) کو کتاب وحکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔'' ... "وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِثْكُمَةُ" (الجمعه: ٣) ترجمه:... "اورآب ان كوكتاب وحكمت كي تعليم دية بين-" "وَاذُكُرُوا نِعْمَتُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ به، وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُواۤ أَنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ " (الترة:١٣١) ترجمه :... اورحق تعالیٰ کی جوتم پرنعتیں ہیں ان کو یاد کرواور (خصوصاً) اس کتاب اور (مضامین ) حكمت كوجوالله تعالى نے تم پراس حیثیت سے نازل ہوئی ہیں كہتم كوان كے ذریعے سے هیجت فریاتے ہیں، اور الله تعالیٰ ہے ڈرتے رہوا دریقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کوخوب جانتے ہیں۔'' ( ترجمه حعزت تعانويٌ ) \* ... "وَانْزُلَ اللهُ عَلَيُكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ، وَكَانَ فَضُلُ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا" (النساء: ١١٣) ترجمه: " اورالله تعالى نے آپ پر كتاب اورعلم كى باتيس تازل فرمائيس ، اور آپ كووه باتيس بتلائى ين جوآب نه جانے تھے، اورآب پر الله كابر الفل ہے۔'' ( ترجمه حفرت تفانوێ) الله الله وَالْحُكُونَ مَا يُتلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنُ ايْتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ" (الاحراب:۳۴) ترجمه:... اورتم ان آیات ِ الهیکواوراس علم (أحكام) کو یا در کھوجس کا تمہارے گھروں میں جرحا (برجمه حضرت تعانويٌ)

﴿ فَي جَاراً مِاتِ شريفه مِي فرماياً كميا ہے كہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم الله ايمان كو كتاب وحكمت كى تعليم فرماتے ہيں، پانچويں آيت شريفه ميں الله تعالیٰ نے الل إيمان كو أپنا إنعام ياد ولايا ہے كہ الله تعالیٰ نے ان پر (آنخضرت صلى الله عليه وسلم) كے ذريعے

کتاب وحکمت نازل فرمائی ہے۔

چھٹی آ بت شریفہ میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے شرف وفضیلت اورعلوم تبت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم پر کتاب و حکمت نازل فر مائی ، اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم سکھائے جو آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہے معلوم نہیں تھے، اور حق تعالیٰ شانۂ کافضل عظیم آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے شال حال تھا۔

ساتویں آیت ِشریف میں اُمہات المؤمنین رضی الله عنهن کوفر مایا کہ ان کے گھروں میں جو آیا ہے اللہ اور حکمت تلاوت کی جاتی ہیں ،اس کا تذکرہ کیا کریں۔

ان آیات ِشریفہ پرنظرِفهم وانصاف ڈال کرغور فرمائیے کہ'' الکتاب'' تو قرآن مجید ہوا، یہ'' الکتاب'' کے ساتھ ساتھ جو '' الحکمة'' کا تذکرہ بار بار چلاآر ہاہے، یہ کیا چیز ہے؟

ا کابراُ مت نے ال' تھکت' کو مختلف تعبیرات میں بیان فر مایا ہے ،مفہوم سب کا متقارب ہے ، اس کا جامع ترین مفہوم اِ مام تناخی اور دیگراَ کابر نے صرف ایک لفظ ہے بیان فر مایا ہے ، یعنی "المشنّة"۔

ہمارے لئے جو چیز لاکن توجہ ہوہ ہے کہ جب قرآن کری ہے اعلان کرتا ہے کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر'' الکتاب''
کے ساتھ'' انحکمۃ'' بھی نازل کی گئی، اور بہ حکمت آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے قول وقعل ہی ہے معلوم کی جاتی تھی، آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، موفع یہ سیجھے گا کہ قرآن کریم کے ساتھ یہ '' انحکمۃ'' بھی دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے، جس کو آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور جس کی تعلیم پر نازل کیا گیا، اور جس کی تعلیم کتاب و حکمت اور جس کی تعلیم کتاب و حکمت و قبیم اور جس کی تعلیم کتاب و حکمت میں آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے حتاج بعد کی اُمرت ان سے ذیادہ محتاج ہوگی، اور اس بات کو بچھنے کے لئے بھی کسی و قبی علم وہم کی ضرورت نہیں کہ اُمت و یہ بہت کی جس چیز کی محتاج ہوئی اور وحدوظ ر بہنالا زم بھی ہے، اگر و وحدوظ بی نہ در ہو آئی میں، اور دونوں کی ضرورت نہیں کہ اُمت و یہ بہت کی جس جو کی محتاج کہ جس کی خودوں اسلام کا ضبح ہیں، دونوں اُمت کے لئے ضروری ہیں، اور دونوں کی حقاظت جن تعالیٰ شانہ' کی جانب سے ہوئی ہوا کہ کتاب و حکمت دونوں اِسلام کا ضبح ہیں، دونوں اُمت کے لئے ضروری ہیں، اور دونوں کی حقاظت جن تعالیٰ شانہ' کی جانب سے ہوئی ہوا کہ کتاب و حکمت دونوں اِسلام کا ضبح ہیں، دونوں اُمت کے لئے ضروری ہیں، اور دونوں کی حقاظت جن تعالیٰ شانہ' کی جانب سے ہوئی ہوتا کہ دینوا سلام رہتی دُنیا تک ہوخض پر جمت رہے۔

جب صاحب قرآن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كاإرشادلوكون كے سامنے آتا ہے:

(مَكُلُولَةٍ ص:٢٩)

"أُلَا إِنِّي أُوْتِينَتُ الْقُوْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ." ترجمه:..." سنوا جمعة آن ديا كيا بادراى كي مثل كساته.

ربعہ... تو بعض لوگ اس اِرشادِ نبوی کا قداق اُڑاتے ہیں اور مزے لے لے کراس پر پہبتیاں اُڑاتے ہیں الیکن انصاف سیجئے کہ کیااس حدیث

شریف میں وہی بات نیس کی گئی جس کا إعلان خود قرآن کرر ہاہے؟ کیاان کو بھی ان آیات شریفہ کی تلاوت کی بھی تو فیل بیس ہو گی: "وَ اَنْهَ لَ اللهُ عَلَيْکَ الْكِتابَ وَ الْجِحْمَةَ"

رمون مد حيات مبسب رموسه. "وَمَآ أَنْوَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ" "وَاذْكُرْنَ مَا يُتَلِّي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ايْتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ"

یمی عکمت جس کے بارے میں قرآن نے اِعلان فر مایا کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرقرآن کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ یمی حکمت جس کے بارے میں اللہ تعالی الل ایمان کوآگا وفر مارہ ہیں کہ ان پر کتاب کے ساتھ حکمت نازل کی گئی ہے۔ یمی حکمت جس کے مذاکر سے کامسلمانوں کی ماؤں (اُمہات المؤمنین ؓ) کو حکم دیا گیا۔ اگرائی حکمت کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلیغ پیفیبرانہ الفاظ میں یول تجییر فر ماتے ہیں:

"أَلَا! إِنِّي أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَةَ مَعَهُ."

تو إنعاف فرمائي كدكيا آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے تعریف وہی بات نہيں وُہرائی جس كا بار بار إعلان قرآ اِن كريم نے" الكتاب والحكمة" كالفاظ ميں فرمايا ہے؟

اس صورت میں اس صدیث کا مُداق أَرْ اناخودقر آن کا مُداق أَرْ انائيس تواور کیا ہے...؟

ریتوا کی منمی بات بھی ، جس جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب قر آن کریم کے اعلان کے مطابق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دی شکیں ، ایک قر آن اور دُوسری حکمت ، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کی تعلیم پر ہا مور بھی کیا گیا، تو آن جانا ہوگا ہوں کی تعلیم بیس دی ، ندقر آن کے علاوہ کو گی ویٹی بات آنجنا ہو کا کیا ہوگا وہ کوئی ویٹی بات این زبان مبارک سے ارشاد فر مائی ، کیا ہے دوقر آن کی زبان سے غلااور باطل نہیں ہوجا تا...؟

3:... یہاں میہذ کرکردینا بھی اُ زبس ضروری ہے کہ، میں تھمت نبوی جس کوسنت سے تعبیر کرتے ہیں، اور جس کے قرآن کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں، بلکے قرآن ہی رہی تا اللہ علیہ وسلم کی تصوصیت نہیں، بلکے قرآن ہی رہی تا بہت کرر ہا ہے کہ ہرنی کو کتاب کے ساتھ تھمت بھی عطاکی گئی، ملاحظ فرمائے:

ا-"وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِينَاقَ النَّبِينَ لَمَا الْمُنتُكُمُ مِنْ كِتَبِ وَجِحْمَةٍ" (آل عمران: ۱۸) ترجمه:..." اور جَبَه الله تعالى نے عهد ليا انبياء (عليم السلام) سے كه جو بجهتم كو كتاب اور علم (شريعت) دُول."

٣٨٠) ٢- "وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابُ وَالْجِكُمْهُ وَالْتُورَةَ وَالْإِنْجِيْلِ" ٢- "وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابُ وَالْجِكُمْهُ وَالْتُورَةَ وَالْإِنْجِيْلِ" ٢- "وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابُ وَالْجِكُمُهُ وَالْتُورَةَ وَالْإِنْجِيلِ" ٢- ترجيدي بالتي الرتوراة ترجيدي بالتي المرتوراة المرتجيل بين المرتجيدي بالتي المرتوراة المرتجيل بين المرتجيدي بالتي المرتجيدي المرتجيدي المرتجيل بين المرتجيدي المرتجيدي المرتجيل بين المرتجيدي المرتجيدي

٣-"وَإِذْ عَلَّمُتُكَ الْكِتَبُ وَالْمِحْكُمَةَ وَالْتُوْرَةَ وَالْإِنْجِيلُ" (المائده:١١٠) ترجمه:... 'اورجبكه مين نے تم كو (عيسى عليه السلام كو) كتابين اور سجورى با تمين اور تو راة اور إنجيل يم كين \_"

ان آیات شریفہ سے واضح ہے کہ ہرنی کو...اللہ تعالیٰ کی ان سب پر ہزاروں ہزار رحمتیں وبرکتیں ہوں... کتاب کے ساتھ

ساتھ حکمت بھی عطا کی گئی،لطیغہ میہ ہے کہ نگ کماب تو ہر نئے نبی کونہیں دی گئی، بلکہ بہت سے انبیائے کرام ...کیلیم السلام ... پہلی کتاب کے پابند تھے،مثلاً حضرت موکی علیہ السلام کوتورا ۃ دی گئی،اوران کے بعد بنی إسرائیل میں ہزاروں نبی آئے،جیسا کہ خودقر آنِ کریم کا إرشاد ہے:

"وَلَقَدُ اثَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَقَفْيْنَا مِنْ بَعْدِم بِالرُّسُلِ وَاثَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنْتِ وَالْيُنْ فِي الرُّسُلِ وَاثَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنْتِ وَالْكُنْ بُرُوْحِ الْقُدُسِ" (البَرْة: ٨٤)

ترجمہ:... اورہم نے موی علیہ السلام کو کتاب دی ، اور ان کے بعد کے بعد دیگرے تغیبروں کو بھیجے رہے ، اورہم نے عیسیٰ بن مریم کوواضح ولائل عطافر مائے ، اورہم نے زوح القدس سے تائید دی۔''

( ترجمه حضرت تعانويٌ)

"إِنَّا آنْوَلْنَا التَّوْرة فِيْهَا هُدَى وَنُوْر يَّحُكُمْ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسُلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوَا وَالرَّبِّنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا السَّحْفِظُوا مِنْ كِتَبِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً" (المائدة:٣٣) وَالرَّبِّنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا السَّحْفِظُوا مِنْ كِتَبِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهدَاءً" (المائدة:٣٤) ترجمه: "بهم نوراة نازل فرمائي، جس بي بدايت في اوروضوح تفاء انبيا ه جوكه الله تعالى كمطيع تقال كم موافق يهود وقتم دياكرت تق اورائل الله اورعلا وجي، بوجه الله كمان كوال كماب كي مجمدات مانوي كم دياكيا تفاء اوروه الله كالمرب كالمرب كالمحمد الله كما من المناور وه الله كالمناور وه الله كله كالمناور وه الله كالمناور وه الله كالمناور وه كله كالمناور وه الله كالمناور وه كله كالمناور وه المناور وه كالمناور وه كالمناور وكاله كالمناور وكالله كالمناور وكاله كالمناور وكالمناور وكاله كالمناور وكالمناور وكاله كالمناور وكالمناور وكاله كالمناور وكالمناور وكال

بیانبیائے کرام علیہم السلام جو حضرت موی علیہ السلام کے بعد یہود کی اِ صلاح وتر بیت کے لئے تشریف لاتے رہے ، ان ک کتاب تو وہی'' کتاب موی'' ( تو راق) تھی ، لیکن ظاہر ہے کہ ان پر وتی بھی نازل ہوتی تھی ، کیونکہ یہی چیز ایک نبی کوغیر نبی ہے ممتاز کرتی ہے۔

بہرحال قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ ہرنی کو کتاب کے ساتھ حکمت عطا کی گئی، ہرنی پر کتاب کے علاوہ وہی نازل ہوتی رہی، جو حکمت پر مشتمل تھی، جس کے ذریعے حضراتِ انہیائے کرام ملیم السلام کتاب اللی کے سیح منشا کو مرادِ خداوندی کے مطابق خود سیحیتے تھے اور دُوسروں کو سمجھاتے تھے۔ خود مل فرماتے تھے اور دُوسروں سے مل کرواتے تھے، پس کتاب اللی کا فہم و تفہیم، اس کی تعلیم و تبلیغ، اس کی تعمیل و تنفیذ، اس حکمت کی روشن میں ہوتی تھی جو آنہیائے کرام علیم السلام کو وی اللی کے ذریعے اِلقا کی جاتی تھی، کو یا کتاب اور حکمت نیو کی دونوں لازم وطروم ہیں، دونوں کوایک دُوسر سے سے جدانہیں کیا جاسکتا۔

سیل کے سیجھ آبیا جائے کہ یہ '' حکمت'' جوانبیائے کرام علیم السلام کو بذر بعد وجی دی گئی، حضر استِ اللِ علم کی إصطلاح بیں اس کو' وجی خفی'' کہا جاتا ہے، کتاب کی وجی '' وجی خفی'' کہا تی ہے، اور '' حکمت کی وجی '' وجی خفی کہلاتی ہے۔ جولوگ قرآن کی '' کتاب وحکمت'' کوئیس سیجھتے ، اور جوحقیقت ِ نبوت اور مرتبہ نبوت ہے تا آشنا ہیں، وہ'' وجی جلی'' اور '' وجی خفی'' کے الفاظ کا غماق اُڑانا، تمغتہ وانشوری سیجھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کوخی تعالی شانۂ نے چھم بصیرت عطافر مائی ہے، ان کے لئے میسجھتا ہجھ مشکل نہیں کہ '' وجی جلی'' اور '' وجی خفی'' کی اصطلاح قرآن ہی کے الفاظ '' کتاب و حکمت'' کے مراتب کی تعیین و شخیص ہے:

الفاظ کے پیچوں میں أیجے نہیں دانا غواص کومطلب ہے صدف سے کہ گہرے!

۲:...کتاب وحکمت کے عطا کئے جانے کے بعد نی کا طاہر و باطن اور قلب وقالب رضائے الی پر ڈھل جاتا ہے، چنانچہ ارشاد ضداوندی ہے:

"قُلُ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسْكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى اللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ لَا شَوِيْكَ لَهُ وَبِلَالِكَ أُمِرُتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ۞" (الانعام:١٩٣١)١٩٣)

ترجمہ:... 'آپ فر ماد یکئے کہ ہالیقین میری نماز اور میری ساری عبادات اور میر اجینا اور مرنا بیسب خالص اللہ ہی کا ہے، جو مالک ہے سارے جہان کا اس کا کوئی شریک نہیں، اور جھے کو اس کا تھکم ہوا ہے، اور میں سب مانے والوں میں پہلا ہوں۔''

دُوسری جگد حضرت إبراجيم عليدانسلام كے بارے ميں قرمايا:

"إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمُتُ لِرَبِّ الْعَلْمِيْنَ" (البّرة:١٣١)

ترجمہ:...' جبکہ ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ: تم اطاعت اِنفتیار کرو! انہوں نے عرض کیا کہ: میں نے اطاعت اِنفتیار کرو! انہوں نے عرض کیا کہ: میں نے اطاعت اِنفتیار کی رَبّ العالمین کی۔''
اورخود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا اِرشادِ کرامی ہے:

"مَا بَالُ أَقُوام يَتَنَزُّهُ وَنَ عَنِ الشَّيْءِ أَصَنَعَهُ فَوَاللهِ إِنِّي أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُهُمْ لَهُ خَشْيَةً."

ترجمہ:... ان لوگوں کا کیا حال ہے جوالی چیز سے پر بیز کرتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں ، پس اللہ کی فتم ایش کا اس سے زیادہ اللہ کو مانتا ہوں ، اور سب سے زیادہ اللہ کو مانتا ہوں ، اور سب سے زیادہ اللہ کے ڈرتا ہوں ۔''

نی کادِل وی اللی سے سرایا نوراور زشک صد شعله طور بن جاتا ، اور بینو روتی اس کی رُوح وقلب بین سرایت کرجاتا ہے تو نبی کا ہر تول وقعل مرضی اللی کے سانچے بیس وقعل کر نکاتا ہے ، کو یا نبی کا قول وقعل خود رضائے اللی کا پیانہ بن جاتا ہے ، نبی کو من جانب اللہ ایک شاہراہ اور ایک صراطِ منتقیم عطا کیا جاتا ہے ، جس کوچٹم نبوت دیکھتی ہے ، مگر دُوسروں کے سامنے اس کا ظہور نبی کے تول وقعل اور کرواروگفتار بیس ہوتا ہے ، اس کا نام شریعت ہے :

"وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا" "وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا" ترجمہ: "" تم میں سے برایک کے لئے ہم نے فاص شریعت اور فاص طریقت جویز کی تھی۔" (ترجمہ حضرت تھانویؒ) "ثُمُّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَوِيْعَةٍ مِّنَ الْآمُو فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ

(الجاثيه: ١٨)

ترجمہ:... میں بے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر کردیا ،سوآپ ای طریقے پر چلتے رہے اور جہلاء کی خواہشوں پرنہ چلئے۔''

قرآنِ کریم کی ان آیات بینات ہے واضح ہے کہ نبی پر نازل کی جانے والی کتاب و حکمت ایک رُوح ہے، جو نبی کے قول و فعل اوراس کی سنت کے قالب میں جنو ہوتی ہے، وہ برگے گل ہے تو یہ بوئے گل ہے، کسی نے قرآن و حکمت کا جلال و جمال فلا ہری آئھوں ہے و کی باہوتو اسے نبی کے قول و فعل اوراس کی سنت میں جلوہ گرو کھے لے، زیب النساء استخلص بہ''مخفی'' مرحومہ کے بقول: و سخن ''مخفی'' منم چوں ہوئے گل در برگے گل

بر که ویدن میل وارد ور سخن بیند مرا

ترجمہ:... 'جس طرح ہوئے گل برگ کل میں مخفی ہوتی ہے، ای طرح میں اپنے خن میں مخفی ہوں ، جو مخف ہوں ، جو مخض مجھے د مخض مجھے دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو، وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے۔''

چونکہ نبی کی پوری شخصیت سرایا مرضی البی بن جاتی ہے ، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو اہلِ ایمان کے لئے اُسوؤ حسنہ... بہترین نمونہ..قرار دِیا گیاہے:

"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ يَيُرُا"

تر جمہ نہ ہے۔ '' تم لوگوں کے لئے ۔۔ بیعنی ایسے مخص کے لئے ۔۔۔ جواللہ ہے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو،
اور کشرت سے ذکر اللی کرتا ہو، رسول اللہ ۔۔ صلی اللہ علیہ وسلم ۔۔ کا ایک عمرہ نمونہ موجود تھا۔'' (ترجہ دصنرت تعانویؒ)
آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کا قول وقعل ، آپ کا اُسوہ حسنہ ، آپ کی سنت مطہرہ ،ی وہ شریعت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو
قائم کیا تھا، اور یہی وہ صراطِ مستقیم ہے جس پر چلنے کی تو فیق ہر نماز کی ہر رکعت میں طلب کی جاتی ہے:

"إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيُّمَ"

(ياالله إلىمين صراط متنقيم كي مدايت نصيب فرما)

ے:...گزشتہ نکات سے داضح ہو چکا ہے کہ کتاب د تھست ہر نبی کو دی گئی ، جو ہر نبی کے قول دفعل اور اس کی سنت کی شکل میں جلو ہ گر ہو کر ان کی اُمت کے لئے ہو جن بنا پر ہر اُمت کوا پنے نبی کی اِطاعت کا تھم دیا گیا:

"وما الرسلنا مِنْ رَسُولِ إِلَّا لِيُطاعِ بِاذْنِ اللهُ" (السّاء: ١٣٣)

ترجمہ: "اور ہم نے تمام پینیمبروں کو خاص ای واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بہ تھم خداوندی ان کی اطاعت کی جاوے "
(ترجہ دھزت تھانوی)

( ترجمه حعزت تغانو گ)

کرے ہموہم نے آپ کوان کا نگر ان کر کے بیس بھیجا۔''

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوجو کتاب و حکمت عطاکی کئی ، اورجس نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے قول وفعل میں ڈھل کر شریعت محمریہ ... بلی صاحبہا الصلوات والتسلیمات ... کی شکل اختیار کی ، اس میں اور پہلے انبیائے کرام علیہم السلام کوعطا کی جانے والی کتاب و حکمت اور سنت وشریعت میں چندوجہ ہے فرق ہے:

الانجالیان کی کتاب و حکمت بھی اور سنت و شریعت بھی ایسام ... خاص وقت اور خاص قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لئے تشریف لاتے ہے،

الانجالیان کی کتاب و حکمت بھی اور سنت و شریعت بھی ای خاص وقت یا قوم کے پیانے سے محد و دقی الیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم بی آخر الزمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی رسالت و نبوت کی خاص وقت وقوم اور زمان و مکان کے بیانے سے محد و دنہیں، بلکہ کون و مکان اور زمین و زمان سب کو محیط ہے، تمام آفاتی انفس اور تمام زمان و مکان و آکوان اس کے وسیح ترین و انر سے ہوئے ہیں،

ومکان اور زمین و زمان سب کو محیط ہے، تمام آفاتی انفس اور تمام زمان و مکان و آکوان اس کے وسیح ترین و انر سے ہوئے ہیں،

اس لئے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو ایس کتاب و حکمت اور ایس سنت و شریعت عطائی کی جو تمام آفاق و زمان کو محیط ہو، اور ہر قوم ، ہر ملک اور ہر زبان و مکان کی ہدایت کے لئے مکن کی ہو، ایس جامع ہدایت اور شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کوعط نہیں کی گئی۔

ہر زبان و مکان کی ہدایت کے لئے مکن میں اللہ علیہ و سلم کی تشریف آور دی چونکہ تمام انبیائے کرام علیم السلام کے بعد ہوئی ، اس لئے آپ سلم النہ علیہ و سلم کی تشریف آور دی چونکہ تمام انبیائے کرام علیم السلام کے بعد ہوئی ، اس لئے آپ

صلی الله علیہ وسلم کوالیں کتاب اور الی حکمت عطائی فی جوگزشتہ تمام کتابوں اور حکتوں کی جامع ہے، چنانچہ الله تعالیٰ نے اس کتاب ... قرآن مجید ... کوتمام کتابوں کی مصدق اور ان کے علوم ومعارف کی محافظ ... جمہ سنت مطہرہ کو یا تمام انبیائے کرام علیم السلام کی سنتوں کا مجموعہ ہے، اور آپ سلی الله علیہ وسلم کی شریعت تمام سابقہ شریعتوں کا عطر۔

است نقیح کوانمی معروضات پرختم کرتے ہوئے آنجناب کے نہم سلیم وعلی مستقیم ہے تو قع رکھتا ہوں کہ اس کم نہم ، نیج مدان نے جو کھورش کیا ہے ... اگر بنظر نہم و إنصاف غور فر ما تمیں جو کچھوش کیا ہے ... اگر بنظر نہم و إنصاف غور فر ما تمیں گے تو آن بختاب علم ووائش کی روشن میں خود یہ فیصلہ فر ما تمیں گے کہ:

الله الله الله عليه وسلى الله عليه وسلم نے اپنے ۳۳ ساله دور میں صرف قر آنِ کریم پڑھ کر سنانے پر اِکتفانہیں کیا، بلکہ وی اِللی اور عکمت ِ رہانی کی روشنی میں اس کی تعلیم بھی فر مائی۔

ﷺ ۔۔۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنِ کریم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی نازل کی گئی ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم پر بھی مأمور تھے۔

الله عليه والله عليه وسلم كى اس قولى وعمل تعليم سے اسلام كے أصول وفروع كى تشكيل ہوئى ، اورجس شريعت پر الله تعالى نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوقائم فرمايا تقا، وه كامل وكمل شكل ميں جلوه گر ہوئى ۔

بی .. مجمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی یمی ملت بیضا اور یمی شریعت غرا ہے جو اِنسانیت کی شاہرا واعظم ہے، جس کے لئے ہادگی عالم صلی الله علیه وسلم کومبعوث فر مایا گیا، اور یمی وہ صراط متنقیم ہے جس کی قرآن کریم نے دعوت دی، اور آج بھی پوری اِنسانیت کو جس کی دعوت دے رہا ہے، اور قیامت تک دیتار ہے گا:

"وَأَنَّ هَلَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَرُقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمُ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞

ترجمہ: "اور بیکہ بیددِین میراراستہ ہے، جو کہ متنقیم ہے، سواس راہ پرچلو، اور دُوسری راہوں پرمت چلو کہ وہ راہیں تم کواللہ کی راہ سے جدا کردیں گی، اس کا تم کواللہ تعالیٰ نے تاکیدی تھم دیا ہے، تاکہ تم اِحتیاط رکھو۔"

رکھو۔"

اس آیت شریفه کی تغییر خود صاحب قرآن صلی الله علیه وسلم ف اس طرح فرمانی:

"وَعَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًا ثُمُّ قَالَ: هٰذَا سَبِيْلُ اللهِ، ثُمُّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ: هٰذِهِ شَبُلُ، عَلَى كُلِّ سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدُعُو إلَيْهِ، وَقَرَأُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَاتَبِعُوهُ" الآيَة."

(رواواحرواتمانَ والداري، مَحَلُوة ص: ٣٠)

ترجمہ:... دعفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سما منے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا: 'یہ تو اللہ کا راستہ ہے۔' پھراس کے دائیں بائیں خطوط کھینچا اور فرمایا: 'یہ دُوسرے راستے ہیں ، ان میں سے ہر راستے پرایک شیطان کھڑا لوگوں کواس کی دعوت دے رہا ہے۔' اور آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بیآ بت شریف تلاوت فرمائی: ''وَاَنَّ هَا لَهَ اللهِ عَلَى الله علیہ وسلم نے بیآ بت شریف تلاوت فرمائی: ''وَاَنَّ هَا لَهُ اللهِ عَلَى الله عَلَى ال

اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے ارشادات واقوال، آپ کاعملی اُسوہُ حسنہ اور آپ کی سنتِ مطہرہ قرآن کریم کے مقابل ومحاذی نہیں، بلکہ'' برگ گل'' ہے۔ مہلئے والی'' بوئے گل'' ہے۔

الله عليه وسلم الله عليه وسلم ير إيمان ركين والول ك لئة المخضرت سلى الله عليه وسلم كي قولي وعملى سنت واجب التسليم بحدى به اور واجب العمل بعى ، كيونكه بيعقلاً ناممكن به كه آنخضرت سلى الله عليه وسلم جوكتاب والهي ابني زبان مبارك سه يراه كر

سنائیں اس پرتو ایمان لا نا واجب ہو، اور بھکم خداوندی اس کے اُحکام کی جوتشریح وتشکیل فر مائیں ، ان کونہ تو ماننا ضروری ہواور نہ ان پر عمل کرنالازم ہو۔

الله المحجة البالغة... و المحتوال المعلى الله على صاحبها وسلم ... جوقر آن كريم اوراس كي تشريحات بنويد سے تفكيل باتى ہے، چونك قيامت تك كے لئے ہے، البند الله عليه وسلم نے اپنے قول و كمل سے اس كى جوتشرت و تفكيل فر مائى ہے، وہ بھى قيامت تك محفوظ رہے، كواس كے بغير بعد ميں آنے والى نسلوں برا الله كى جحت ' قائم نہيں ہوسكتى تقى ، وو بلنے الله والمحبحة البنالغة.

## تنقيح سوم

آنجناب تحريفر ماتے ہيں:

'' جس مسئلے کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہ ہو، وہ عقائد وایمانیات کا مسئلہ ہرگز نبیس ہوسکتا، اور ای وجہ سے وہ مدارِ کفر وایمان نبیس ہوسکتا۔''

چونکہ بیفقرہ پہلی دو تنقیحات کا نتیجہ ہے،اس لئے گزشتہ تنقیحات کے ذیل میں جو پچھلکھ چکا ہوں،اس پرغور فر مالینا کا فی ہوگا، تاہم'' مدار کفروا یمان'' کی وضاحت کے لئے چند نکات عرض کرتا ہوں،واللہ الموفق!

ا:... آنجناب کے خیال میں مدار کفر وایمان صرف وہ مسکہ ہے جوقر آنِ کریم میں ندکورہو، کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے،
اور اس کا اِنکار کفر ہے۔ بخلاف اس کے جومسکہ قر آنِ کریم میں صراحة ندکورنہیں، نداس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور نداس کا انکار
کردینا کفر ہے۔ مگر جناب کا بید خیال صحیح نہیں کیونکہ مدار کفر وایمان کسی مسئلے کا قطعی ثبوت ہے، پس دین اسلام کی جو با تیں قطعی ثبوت
کے ساتھ ہم تک پینچی ہیں، ان کا ماننا شرط ایمان ہے اور ان میں ہے کسی کا اِنکار کردینا کفر ہے۔

٣:..كس چيز كاقطعي يقين حاصل مونے كے عقلاً دوطريقے مين:

اوّل ہے کہ آ دمی اپنی آنکھوں ہے کسی چیز کو د کھے لے یا خود اپنے کا نوں سے کسی بات کوس لے ، تو اس کا قطعی یقین حاصل ہوجا تا ہے۔

دوم بید کرخبر متواتر کے ذریعے جمیں وہ بات پنجی ہو، لینی کسی بات کواس قدر کشر التعداد لوگوں نے نقل کیا کہ عقل یہ سلیم نہیں کرتی کہ ان سب لوگوں نے جموٹ پر اِتفاق کرلیا ہوگا۔ مثلاً لندن یا نیویارک کا شہر بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ان کو بھی ان دونوں شہروں کا اتنابی یقین ہے جتنا کہ خودا بنی آئکھ ہے دیکھنے والوں کو۔ جب کوئی خبرنقل متواتر کے ذریعے ہم تک پہنچ تو ہمیں اس کا دیسا ہی مقین حاصل ہوجاتا ہے جبیہا کہ آئکھوں دیکھی چیز کا ،اور کا نوں بنی بات کا۔

سن جن لوگوں نے آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم کودیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے إرشادات بالمشافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے ان کے لئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات قطعی ویٹنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو

ما ننا شرطِ ایمان ،اورکسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ چنانچے آنخضرت سلی اللہ طلبہ وسلم کے ۳۳ سالہ دور نبوت میں ایک واقعہ بھی ایسا ویش نبیں کیا جاسکنا کہ کسی مسلمان نے یہ کہا ہو کہ جو بات آ ہے صلی الندعلیہ وسم قر آن کے حوالے سے بیان فر مائیں ،اس پرتو ہم ایمان لاتے ہیں ،اور جو بات آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم قر آں ہے باتہ بیان مرتے ہیں ،ہم اس کونیں مائے۔

۳٪ ... جولوگ آنخضرت ملی الله علیه و ملم کے بعد آئے انہوں نے نہ آنخضرت ملی الله علیه و کما، نہ آپ ملی الله علیه و سلم کی زبان سے قر آن کریم کوستا، اور نہ آپ میں الله علیه و سلم کی زبان سے قر آن کریم کوستا، اور نہ آپ میں الله علیه و سلم کی زبان سے حاصل کی ، ان کو آنخضرت ملی الله علیه و سلم کی نبوت ، آپ ملی الله علیه و سلم کے ایک بات نقل وروایات کے ذریعے بینی ، پس بعد والوں کے لئے ان تمام چیز ول کے جوت کا مدار نقل وروایت بر تفیرا۔

نے:... پس دین اسلام کی جو ہاتی نقل متواتر کے ذریعے ہم تک پنچیں ، وہ ہورے لئے اتن ہی تطعی ویقی ہیں کو یا ہم نے خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے ان کو ستا ہے ، ایسی تمام چیزیں ہوئق متواتر کے ذریعے ہمیں پنچی ہیں ان کو منا ہے ، ایسی تمام کی زبان وحی ترجمان سے ان کو ستا ہے ، ایسی تمام اللہ بات کا اِنکا رکر دینا کفر ہے۔ کفر ہے۔

آپ ذراغور وگر ہے کام لیں گے تو واضح ہوگا کہ خود قرآن کریم کا، اور اس کے ایک ایک حرف کا ما ثناا، راس پر ایمان لا تا بھی ہمارے لئے اس وجہ سے ضروری ہے کہ بینقل متواتر کے ذریعے ہے ہم تک پہنچا ہے، ای طرق ویکر ضروریا ہے وین 'جونقل متواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، ای طرق ویکر 'ضروریا ہے ان کا ما ثنا اور ان پر ایمان لا تا بھی لازم ہوگا، یکوئد، اگر اہل تواتر قرآن کریم کے قل کرنے میں ہیں سے ہیں تو الاتحالہ دیگر' ضروریا ہے وین' کے فقل کرنے میں لائق اعتمادہوں سے اور اگر یہ فض کر لیا بائے کہ 'ضروریا ہے وین' میں سے کی ایک بات کے فقل کرنے میں لائق اعتماد بین اندے وین ' میں ہیں لائق اعتمادہوں سے کی ایک بات کے فقل کرنے میں لائق اعتمادہوں اور قرآن کریم کے فقل کرنے میں بھی لائق : مناذہیں رہے۔ میں سے کی ایک بات کے فقل کرنے میں اور قبل میں ہونے والی خرقطی اور بھنی کہلاتی ہے۔ جیسا کہ آتھوں ویکھی اور کا نوس نی چیز، اور قطعیت کا فائدہ ویتی ہیں، اور ان کے ذریعے حاصل ہونے والی خرقطی اور بھنی کہلاتی ہے۔ جیسا کہ آتھوں ویکھی اور کا نوس نی چیز، اور قطعیت کا فائدہ ویتی ہیں، اور ان کے ذریعے حاصل ہونے والی خرقطی اور بھنی کہلاتی ہے۔ جیسا کہ آتھوں ویکھی اور کا نوس نی چیز، اور قطعیت کا فائدہ ویتی ہیں، اور ان کے ذریعے حاصل ہونے والی خرقطی اور بھنی کہلاتی ہے۔ جیسا کہ آتھوں ویکھی اور کا نوس نی چیز، اور قطعیت کا فائد ویتی ہیں، اور ان کے ذریعے حاصل ہونے والی خرقطی اور بھنی کہلاتی ہے۔ جیسا کہ آتھوں ویکھی اور متواتر چلاآر ہا ہے۔

٤: ...جوخبر كددرجة تواتر كونه يجي مووه مخبر واحد كهلاتي ب،اور مخبر واحد كي تين فتميس إن:

ا - وہ خبر جس کے نقل کرنے والے حفظ وا نقان اور دیانت وامانت کے لحاظ ہے، لائقِ اعتماد ہوں ، الی خبر کو اصطلاحاً ''صبح'' کہا جاتا ہے (صدیث جسن بھی ای میں واخل ہے )۔

۲- وہ خبر جس کے نقل کرنے والے مندرجہ بالاصفات میں پوری طرح لائقِ اعتماد نہ ہوں ، تا ہم ان پر جھوٹ بولنے کی تہت نہیں ، ایسی روایت کو''ضعیف'' کہا جا تا ہے۔

۳-وہ خبرجس نے قال کرنے والوں میں ہے کی پرجیوٹ بولنے کی تہمت ہو، یا ای نوعیت کی کوئی اور جرت ہو، ایسی روایت کو

"موضوع"...لعني من كفرت ... كما جاتا ب-

دِینِ اسلام کی جو ہا تیں'' صحیح'' نقل وروایت ہے ہم تک پنچی ہیں ، اگر چہوہ ایمانیات میں داخل نہیں ، اور نہ ان کو مدارِ کفر و ایمان قرار دِیا جا تا ہے ، تاہم وہ واجب لعمل ہیں ، کو یا پیقل موجب قطعیت نہیں الیکن موجب عمل ہے۔

'' ضعیف''روایات ندمو جب یقین ہیں اور ندمو جب عمل ، البتدان کوتطعی طور پرمن گھڑت اور موضوع قرار دینا بھی ؤرست نہیں ہے، بلکہ بعض موقعوں پرفضائلِ اعمال میں بشرا لکاِمعروفدان پڑمل کی تنجائش ہے۔

۸:... دِینِ اسلام کا بیشتر حصداً خبار صححه دمقبوله کے ذریعے ہم تک پہنچاہے، اور'' آخبار آ حاد'' کا لائقِ اعتباد ہونا دُنیا بھر کی عدالتوں میں اور تمام مہذب معاشروں میں مسلم ہے، جبکہ ان کے قال کرنے والے لائقِ اعتباد ہوں، بیاس کی وضاحت کے لئے چند مثالیں ذِکر کردینا کا فی ہے:

ا ایک شخص دُوسرے پرایک لا کھرو پے کا دعویٰ کرتا ہے ، اوراس کے ثبوت میں دوعادل اور ثقة گوا ہوں کی شہادت پیش کردیتا ہے ، مدعاعلیہ ان گوا ہوں کی ویانت وامانت پر کوئی جرح نہیں کرتا ، عدالت ان دو گوا ہوں کی شہادت پر اعتاد کرتے ہوئے مدعاعلیہ کے خلاف ڈگری صادرکردے گی۔

الله ... کی مقتول کا دارث کی مخص پراس کے آل کا دعویٰ کرتا ہے، اوراس دعوے کے ثبوت میں دولائق اعتباداور ثقتہ کواہ پیش کردیتا ہے، اور دہ چیثم دید کواہی دیتے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے سامنے اس مقتول کو آل کیا تھا، مدعا علیہ ان گواہوں کی دیانت وامانت کوچینی ۔ کرسکتا ، تو عدالت ان دو گواہوں کی شہادت پر مدعا علیہ کے خلاف فیصلہ کردے گی۔

ا بنا ہے۔ ایک سے دوگواہ پیش کردیتا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اپنے دعوے پر نکاح کے دوگواہ پیش کردیتا ہے، وہ خاتون ان گواہوں کی دیا ہے، وہ خاتون ان گواہوں کی دیا نت وامانت پر جرح نبیس کر سکتی ، تو عدالت اس نکاح کوشلیم کرنے پر مجبور ہوگی۔

میں نے بیتین مثالیں ذِکری ہیں،ایک مال ہے متعلق ہے، دُوسری جان ہے،اور تیسری عزّت و تاموں ہے۔ گویا دُنیا بھر کی عدالتیں جان و مال اور عزّت و آبر و کے معاملات میں'' خبرِ واحد'' پر اعتاد کرتی ہیں،اور دُنیا بھر کا نظام عدل'' خبرِ واحد'' کولائق اِعتاد قرار دینے پرقائم ہے۔

9:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سیرت طیبه کا مطالعه سیجئے تو معلوم ہوگا که آنخضرت صلی الله علیه وسلم اورصحابہ کرام " ' خبرِ واحد'' کولائقِ إعتا داورواجب لعمل قرار دیتے ہتے۔اس کی چندمثالیں عرض کرتا ہوں:

وسلم کے بیجے ہوئے حاکموں کو بسر وچٹم قبول کیا ، اور کس نے بیسوال نہیں اُٹھایا کہ ان صاحب کا بیکہنا کہ:'' میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا حاکم ہول'' بخبر واحد ہے ، اورخبر واحد لائق اعتماد نہیں۔

الله المعتمد التعليه وسلم في شامان عالم اور رئيسان مما لك كنام كرامى نامة تحرير فرمائي ، اوران كوالي معتمد معتمد

ان! جمالی اِشارات ہے واضح ہے کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ دسلم اور صحابہ کرامؓ نے خبرِ واحد کو ججت ِطزمہ قرار دیا۔علاوہ ازیں قر آنِ کریم بھی'' خبرِ واحد'' کو جست قرار دیتا ہے ،گرچونکہ بحث غیر ضروری طور پر پھیل رہی ہے ،اس لئے تفصیل کو چپوڑتا ہوں۔

مندرجه بالانكات كاخلاصه بيب كه:

اللہ ... پورے دِین کامدار نقل وروایت پر ہے۔

ا بنائر المام کا جو حصد نقل متواتر ہے پہنچا، اس کا ثیوت قطعی ویقنی ہے، اس کو ماننا شرط ایمان ہے، اور اس میں سے کسی چیز کا اِنکار کفر ہے۔

الله ...اگرمتواترات وین کااعتبارند کیاجائے تو قر آن کریم کاثبوت بھی ممکن نبیں۔

الله ...ا خبار مجد دمقبوله کے ذریعے جو پھی پہنچاوہ واجب العمل ہے۔

البية أخبار ضعيفه رحمل نبيس كياجاتا، ندأخبار موضوعه بر

اس تمام تفصیل کونظراً نداز کر کے تمام روایات کوایک ہی ڈیڈے سے ہانگنا، اُونٹ اور بلی کوایک ہی زنجیر میں ہاندھنے کے متراوف ہے، ظاہر ہے کہ بیصحت ِفکر کے منافی ہے۔

ان...آ ہے! اب قر آن کریم کی روشیٰ میں اس پرخور کریں کہ جو چیز قر آنِ کریم میں ندکور نہ ہو، آیا وہ مدار کفر وایمان ہوسکتی ہے یانہیں؟

إرشاد ہے كد: "جب كافروں سے يو چھا جائے گاكيتم كودوزخ بيس كس چيز نے داخل كيا؟" وہ جواب ويں كے: "لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ"

ترجمه:... بمنيس تضفماز پڙھنے والوں بيں۔''

یعنی کفار میہ اِقرار کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جونماز مسلمانوں کو تعلیم فرمائی ،ہم اس کے قائل نہیں ہے۔اس سے ثابت ہوا کہ نماز پڑ گانہ پر ایمان لا نا فرض ہے، اوراس کا اِنکار کفر ہے، کیونکہ اگر اس میں نماز پر ایمان لا نا ضروری نہ ہوتا تو قر آ نِ کریم اس کو کفار کے اِقرار کفر میں کیوں نقل کرتا؟

الله المحال المحارح قرآن كريم نے ذكوۃ كانتكم فرمايا، كيكن ذكوۃ كانعماب كيا ہے؟ كن كن لوگوں پرزكوۃ اداكى جائے گى اور مقدارزكوۃ كتنى ہے؟ بيسارى تفعيلات رسول الدسلى الله عليه وسلم نے بيان فرمائيں، جواُمت ميں تواتر كے ساتھ منقول ہيں، اب اگر كوئی شخص اس ذكوۃ كامنكر ہو، وہ مسلمان نہيں ہوگا، قرآن كريم كافتوئى شنئے!

"وَوَيُلٌ لِلْمُشْوِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ" (حَمْ السجدة: ١) ترجمه: ... أوراييم مركول كي لئ برى خرابي ب جوزكوة نبيس دية ، اوروه آخرت كمنكرى

رج بين-"

\* ... ای طرح قرآن کریم نے جی کی فرضیت کو ذِکر فرمایا، لیکن جی کس طرح کیا جائے؟ کس طرح اِحرام با ندھا جائے؟
کس طرح دیگر مناسک اُ واکئے جا کیں؟ بیتمام تفصیلات رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے اپنے قول وہمل سے اِرشا وفر ما کیں، اور بیطریقۂ جی آنحضرت صلی الندعلیہ وسلم سے لے کرآج تک اُمت میں متواتر چلا آیا ہے، اگر کوئی فخص جی کے ان متواتر اَ فعال کا متکر ہو، وہ مسلمان نہیں ہوگا، چنا نجے قرآن کریم نے فرضیت جی کو ذِکر کرنے کے بعد فرمایا:

"وَمَنُ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي عَنِ الْعَلْمِينَ" ( آل عران: ١٤)

بترجمه:...' اور جوخص منكر ہو، تو القد تعالیٰ تمام جہان والوں ہے تی ہیں۔''

معلوم ہوا کہ جو تحض آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم کے تعلیم کردہ حج کامنکر ہو، وہ کا فرہے۔

ان مثالول سے واضح ہوا کہ جو تخص متواتر ات دِین کا منکر ہووہ مسلمان نہیں ،خواہ وہ قر آ پِ کریم میں مذکور ہوں یا قر آ پِ کریم سے باہر کی چیز ہوں۔

اا:...اس پربھی غورفر ماہیے کہ قر آ اِن کریم ان چیز وں میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اِ طاعت کوشرطِ ایمان قرار ویتا ہے جوقر آ اِن کریم میں مذکور نہیں، چنانچے سورۃ الاحزاب میں اِرشاد ہے:

"وَمَا كَانَ لِمَهُ وَهِنَ وَلَا مُوْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمُوا أَنُ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيَرَةُ مِنُ أَمُو مِنْ يَعُصِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلَّلًا مَّبِينَانَ" (الاحزاب:٣٦)) أَمُو هِمُ، وَمَنُ يَعُصِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلَّلًا مَّبِينَانَ" تَعْمَدُ:... أُوركَى إِيمانِ وارم واوركى إيمانِ وارعورت كُونْجَانَنُ بَين، جَبَداللهُ تَعَالَى اوراس كارسول ترجمه:... أوركى إيمانِ وارم واوركى إيمان وارعورت كُونْجَانَنُ بَين، جَبَداللهُ تَعالَى اوراس كارسول

(صلی الله علیه دسلم) کسی کام کاشکم دے دیں کہ (پھر) ان (مؤمنین) کوان کے کسی کام میں کوئی اِختیار (باتی) رہے، اور جو مخص الله کا اور اس کے رسول (صلی الله علیه دسلم) کا کہنا نہ مانے گا، وہ صریح محمر اہی میں پڑا۔'' (ترجمہ حضرے تمانویؒ)

ال آيت ِشريفه مين چنداُ مورتو جه طلب بين:

الله الله علی الله علی الله علی واقعے سے متعلق ہے، وہ یہ کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت زیدگا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زید بن جش سے کرنا چاہا، چونکہ حضرت زید عام لوگوں میں غلام مشہور ہو بچکے ہے، اس لئے حضرت زید بن جش نے اس لئے حضرت زید عام لوگوں میں غلام مشہور ہو بچکے ہے، اس لئے حضرت زید بن جس نے اس رہتے کی منظوری سے عذر کیا، اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، تو یہ حضرات منع وطاعت بجالائے۔

اولیاء اللہ ہے۔ کی اور کی کا نکاح کہاں کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے؟ بیا کیٹ خالص ڈاتی اور نجی معاملہ ہے، جولڑ کی اور اس کے اولیاء کی رضا پر موقوف ہے، لیکن اگر اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ایسے ذاتی اور خالص نجی معاطبے میں کوئی تھم صاور فرمادیں توان کے تھم کی تغییل واجب ہوجاتی ہے۔

الله ... آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے جو تھم فرمایا تھا کہ حضرت زینبٹا اکاح حضرت زیڈ ہے کرویا جائے ، اس کے بارے میں قرآن کریم کی کوئی آئیت نازل نہیں ہوئی تھی ، بلکہ یہ تھم رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وتی خفی کے ذریعے ذاتی طور پر إرشاد فرمایا تھا، کین الله تعالیہ وسلم کی جانب ہے جو تھم بھی صادر ہو ایک الله تعالیہ وسلم کی جانب ہے جو تھم بھی صادر ہونے ہو، وہ '' اللہ ورسول کا تھم' ہے، اور اہلِ اسلام پر اس کی تھیل واجب ہے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ذبان سے تھم صادر ہونے ہے بعد اس کو قرآن کریم میں ڈھونڈ نا، اور آئر اور قرآن کریم میں نہ طے تو اس کے مانے سے انکار کردیتا، غیر دائش مندی کا ایسامظا ہرہ ہے، جس کی قرآن کریم اجازت نہیں ویتا۔

بندائی کریم نے اس تھم کی ابتدااس عنوان سے فرمائی کہ'' کسی ایمان دارمرداور کسی ایمان دارعورت کے لئے مخبائش بہیں''اس عنوان سے ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے آحکام وفرامین کی تنیل منفقائے ایمان ہے اوران سے انحراف نقاضائے ایمان کے منافی ہے۔

الله ورسول التعمیل بیجے کے باوجوداس کی نافر مانی کرتا ہے تو ہیملی گراہی جا ہے۔ آخر میں جاپڑا' اگر کوئی شخص الله ورسول کے تکم کو واجب التعمیل بیجے کے باوجوداس کی نافر مانی کرتا ہے تو ہیملی گراہی ورجیفت میں ہوگی ، اورا گرائلہ ورسول کے تکم کو واجب التعمیل بی نہیں بیجہتا ، تو صریح گمراہی ورجیکفر میں ہوگی ، اور آبیت بشریفہ میں صریح گمراہی ہے یہی مراد ہے ، واللہ اعلم!

التعمیل بی نہیں بیجہتا ، تو صریح گمراہی ورجیکفر میں ہوگی ، اور آبیت بشریفہ میں مائلہ علیہ وسلم کے صریح تھم کو قبول کرنا ... خواہ قرآن کریم میں مذکور شہو... ایمان ہے ، اور اس سے انجراف کرنا کفر ہے۔

١٢:.. سورة النساء مين إرشاد ہے:

"مَنُ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللهُ وَمَنُ تَوَلِّى فَمَا اَرُسَلُنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيطًا" (النهاء: ٨٠)

ترجمہ:... جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے فدا تعالیٰ کی اطاعت کی ، اور جو شخص (آپ کی
اطاعت) سے رُوگردانی کرے سو (آپ بچھ مُن سَیجے ، کیونکہ) ہم نے آپ کوان کا تگران کر کے نہیں بھیجا (کہ
آپ ان کو کفرنہ کرنے دیں)۔ "

ال آیت ِشریفہ سے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی إطاعت بعینہ اللہ تعالیٰ کی إطاعت ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کا التزام مدار ایمان اور اس سے انحراف موجب کفر ہے۔

سان قرآن كريم بين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى اطاعت سے إنحراف كرنے والول كومنافق قرار ويا كيا ہے، چنانچ سورة النساء كنويں زُكوع بين ان منافقين كا تذكره ہے جوآنخضرت صلى الله عليه وسلم كے فيصلے سے إنحراف كرتے ہتے ، اس من مين فرمايا: "وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوْا إِلَى مَاۤ أَنُوْلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَأَيْتَ الْمُسْلِقِيْنَ يَصْدُونَ عَنْكَ صُدُودًا قِنْلَ لَهُمْ تَعَالُوْا إِلَى مَاۤ أَنُولَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَأَيْتَ الْمُسْلِقِيْنَ يَصْدُونَ عَنْكَ

ترجمہ:.. "اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤائی تھم کی طرف جواللہ تعالیٰ نے نازل فر مایا ہے اور رسول کی طرف ہواللہ تعالیٰ نے نازل فر مایا ہے اور رسول کی طرف ہواللہ تی کہ دو آپ سے پہلو تھی کرتے ہیں۔ " (ترجمہ حضرت تعانویؓ) معلوم ہوا کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے پہلو تھی کرنے والے متافق ہیں۔ اس میں ریا بھی ارشا دفر مایا:

"وَمَآ أَرُسَلُنَا مِنُ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُنِ اللهِ" (النهاء: ١٣))
ترجمہ:..." اور ہم نے تمام تغییروں کو خاص اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بھکم خداوندی ان کی اطاعت کی جائے۔"
اطاعت کی جائے۔"

اس سے ظاہر ہے کہ جولوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منحرف ہیں، وہ درحقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ونبوت کے منکر ہیں۔

نيزائ من من فرمايا:

"فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ۞

ترجمہ: ... ' پھرفتم ہے آپ کے زب کی ایدلوگ ایمان دار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپ میں جو جھکڑ اواقع ہو، اس میں بدلوگ آپ سے فیصلہ کراویں، پھر آپ کے فیصلے سے اپنے دِلوں میں تنگی

نه پاوی اور پورا پورا تورانیم کریس"

معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو دِل وجان سے قبول کر لینا شرطِ اِیمان ہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کوقبول کرنے سے اِنحراف کرنا کفرونغاق ہے۔

ای طرح سورہ نوبہ سورہ محداور دیگر سورتوں میں منافقین کے کفرونفاق کو بیان فر مایا گیا ہے، جوزبان سے تو تو حیدورسالت کا اقرار کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کے دِلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا، اس لئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی فرما نبرداری سے پہلو تہی اور اِنحراف کرتے تھے، حق تعالی شانۂ نے ان کے اس منافقانہ کردار کی بار بار فدمت فرمائی۔

پس ایک مؤمن کا شیوہ یہ ہے کہ جب اس نے ''لا إلله إلاً الله محمد رسول الله'' کا دِل وجان ہے إقرار کرلیا تو ہر بات میں آنخضرت سلی الله علیہ وکلم کی اطاعت کا بھی التزام کرے، بخلاف اس کے کہ جوخص زبان ہے ' لا إلله إلاَّ الله محمد رسول الله'' کا إقرار تو کرتا ہے کین ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے ذھے صرف قرآن کریم کا مانٹالازم ہے، اس کے علاوہ آنخضرت سلی الله علیہ وکلم کی کسی بات کا مانٹا ہمارے ذھے لازم نہیں، ایسا محمل منصب دیسالت ہے ناآشنا ہے، اس نے رسول کی حیثیت ومرتے ہی کونہیں سمجھا، اور نہ رسول اور آمتی کے باہمی ربط تو تعلق کو جانا، پی خص در حقیقت آنخضرت سلی الله علیہ وکلم کی رسالت و نبوت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اگر یہ آنخضرت سلی الله علیہ وکلم کی رسالت و نبوت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اگر یہ آنخضرت سلی الله علیہ وکلم کی دسالت و نبوت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اگر یہ آنخضرت سلی الله علیہ وکلم کے زمانے میں ہوتا تو اس کا شار مسلمانوں کے بجائے منافقین کی صف میں ہوتا۔

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلِ!

# تنقيح چہارم وپنجم

آ نجناب نے چوشی اور پانچویں تنقیح کے ذیل میں جو پچوفر مایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تابعین و تبع تابعین کے دور سے لے کرآج تک اُمت گمراہ چلی آتی ہے۔ یہ خیال واستدلال درج ذیل نکات پر منی ہے:

ا :... تا بعین و تنج تا بعین کے دور میں طحدوں اور منافقوں نے جموٹی روایات گھڑ گھڑ کر انہیں اُمت میں پھیلایا، اور انہیں تفترس کا درجہ عطا کردیا، اور قر آن کے مقالبے میں جموٹی روایات پر جنی ایک نیادین تصنیف کر ڈ الا۔

۲:...اوربیرسا دولوح اُمت ان منافقوں اور طحدول کے پھیلائے ہوئے سازشی جال کا شکار ہوگئی،قر آن کے دِین کوچھوڑ کر جموٹی روایات والے اس دِین پر اِیمان لے آئی، جومنافقوں اور طحدوں نے تھنیف کیا تھا، اور سلمانوں کی سادہ لوجی اور بے وقوٹی کا یہ عالم تھا کہ قر آن کوان جموٹی روایات کے تابع بنادیا گیا۔

۳:...وہ دن اور آج کا دِن! بیا مت روایات کی پرستار چلی آتی ہے، قر آن کے لائے ہوئے دِین کا کہیں نام دنشان نہیں، اور جو پچے مسلمانوں کے پاس موجود ہے وہ خود ساختہ روایات کا اِسلام ہے۔

اُزراوکرم! این تحریر کے الغاظ پردوبارہ ایک نظر ڈال کیجے ، اور فرما ہے کہ آپ بہی کہنا جا ہے ہیں یا پچھاور؟ '' مگر بصد ہاافسوں کہ ملاحدہ اور منافقین عجم نے تابعین اور تیج تابعین کے لبادے اوڑھ اوڑھ کرا ہے متعدّد عقید ہے اور اُعمال وی حیثیت کے نئے نئے پیدا کر کے ان کورسول اللہ کی طرف منسوب کر کے مما لک اِسلامیہ کے اطراف وا کناف میں پیدا کرنے کی اسلامیہ کے اطراف وا کناف میں پیدا کرنے کی کوشش کی کہ قرآن کر بھ سے باہر بھی بعض ویٹی اُ حکام ہیں، عقائد وعبادات کی قتم کے بھی، اور اُصول وا خلاق ومعاملات کی قتم کے بھی ....اور پھر روایت پرتی کا شوق اس قد رعوام ہیں بھڑ کا یا کہ عوام تو در کنار خواص بھی اس متعدی مرض میں مبتلا ہو کر روایت پرتی کا شوق اس قد رعوام ہیں بھڑ کا یا کہ عوام تو در کنار خواص بھی اس متعدی مرض میں مبتلا ہو کر روایت کے ..... یہاں تک کے روایت پرتی رفتہ رفتہ منتقل وین بن کر روایت میں نہ آیا کہ کر یہا ہو کر رہنا پڑا، اس کے بعد یہ سوال بھی کسی کے ذہن میں نہ آیا کہ قر آن کر یم ایک مکمل کتا ہے بھی یانہیں؟"

میں بے تکلف عرض کرتا ہوں کہ آنج اسے آنحضرت سلی القدعلیہ وسلم کی اُمتِ مرحومہ کی جونصوریشی کی ہے، میحض فرضی تصویر ہے، جودور حاضر کے محدوں کے ذبحن کی اختر اع ہے، میحض ایک تخیط آتی افسانہ ہے، جس کا حقائق ہے کوئی واسط نہیں۔ نہ جانے آنجناب نے اُمت کی بیتاریخ کس کتاب کی مدد سے مرتب فرمائی ہے؟ اور اس افسانہ تر اثنی کا ماخذ کیا ہے؟ میں آنجناب کی توجہ چندنکات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں ، اور ورخواست کرتا ہوں کہ خفنڈے ول سے ان پرخور فرمائیں، واللہ السعب و فسق لکل خیر وسعادة!

ا:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوحق تعالی شانهٔ نے قیامت تک آنے والی إنسانیت کے لئے رسول بنا کر بھیجا، اور آپ صلی الله علیه وسلم کے ذریعے رہتی وُنیا تک إنسانوں پر ججت قائم فر مائی۔

جن لوگوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا،ان پرتو خود آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ججت قائم ہوئی،اورجولوگ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دُنیا ہیں آئے،ان پراللہ تعالیٰ کی ججت ای صورت ہیں قائم ہوسکتی تھی جبکہ ان تک آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیجے اور محفوظ تک آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیجے اور محفوظ حالت میں پہنچیں، ورندا کریہ فرض کرلیا جائے کہ خدانخواستہ بعد والوں تک آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا سیجے دین پہنچا،ی نہیں، تو ظاہر ہے کہ حالت میں پہنچیں، ورندا کریہ فرض کرلیا جائے کہ خدانخواستہ بعد والوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیجے دین پہنچا،ی نہیں، تو ظاہر ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی جست قائم نہیں ہوگی۔

اور ہم تک آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا دِین، آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی تناب اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی تغلیمات نقل و روایت کے ذریعے پنجی ہیں، کیونکہ ہم نے نہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، نہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اُحوال کا خود مشاہدہ کیا، نہ قر آن کریم کو نوز آن کریم کو خود آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نا، بلکہ یہ ساری چیزیں ہمیں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے نقل وروایت کے ذریعے ملی ہیں، چنانچہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے محابہ کرام رضی اللہ عنہ منظل کیں، ان سے تابعین نے، ان سے تیج تابعین نے، وعلی طفذ اہر قرن کے حضرات نے ان چیز وں کو بعد کے قرن تک منتقل کیا ہے۔

اوراال عقل جانے ہیں کہ سی روایت کے لائق اعتاد ہونے کا مدار نقل کرنے والوں کی ویانت وامانت پر ہے، اگر نقل کرنے

والے دیانت وامانت کے لحاظ سے لاکتِ اعتماد ہیں، تو ان کی نقل کی ہوئی بات بھی لاکتِ اعتماد قرار بائے گی، اورا گرنقل کرنے والے لاکتِ اعتماد نہیں، بلکہ ہے دِین اور جددیانت ہیں، تو ان کی نقل کی ہوئی بات کی قیمت ایک کوڑی کے برابر بھی نہیں ہوگ۔

اب آنجناب غور فرمائیں کہ اگر آنجناب کے بقول عجمی منافقوں اور طحدوں نے تابعین ّ اور تبع تابعین ّ کے زمانے میں جموثی روایات گھڑ گھڑ کران کواُ مت میں پھیلا دیا ،اور پوری کی پوری اُ مت اس روایاتی دِین کی قائل ہوگئی ،اور بقول آپ کے:

'' عوام تو در کنار؟ خواص بھی اس متعدی مرض میں بہتلا ہوکر رہ گئے، یہاں تک کہ روایت پرتی رفتہ رفتہ منتقل دین بن کر رہ گئی، اور قر آن جواصل دین تھا، اس کو روایتوں کے تابع ہوکر رہنا پڑا، اس کے بعد بیہ سوال بھی کسی کے ذہن میں ندآیا کے قر آن کریم ایک مکمل کتاب ہے بھی یانہیں؟''

تو ظاہر ہے کہ جو اُمت قر آ نِ کریم کو چھوڑ کر طحدوں اور منافقوں کی خود تر اشیدہ روایات پر ایمان لا چکی ہو، اور جس نے قر آ نِ کریم کے بجائے روایت پرتی کو اُپنا دِین وایمان بنالیا ہو، ایس اُمت یکسر گراہ، بے دِین بلکہ بد دِین کہلائے گی، اور اس کی حیثیت یہود ونصاری ہے بھی برتر ہوگی، ایس گمراہ اور بے دِین اُمت کے ذریعے ہمیں جو چیز بھی پہنچ گی وہ کسی طرح بھی لائق اعتاد نہیں ہوگی! آ ہے، تی فرما کیں کہ اس صورت میں تا بعین اور تی تا بعین کے بعد والوں پر اللّٰہ کی ججت کس طرح قائم ہوگی...؟

اور مینجی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جوقر آن کریم موجود ہے، اور جس پر ایمان رکھنے کا آنجناب کو بھی دعویٰ ہے، وہ بھی ای اُمت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، جو بقول آپ کے گمراہ تھی، بددین تھی، طحدوں اور منافقوں کی گھڑی ہوئی روایات پر ایمان رکھتی متمی ،اور جس نے آنجناب کے بقول جموٹی روایات کا نیادین گھڑ کرقر آن کواس کے تابع کر دیا تھا۔

میں بیر پوچسنا چاہتا ہوں کہ ایس گمراہ قوم کے ذریعے جوقر آن ہم تک پہنچا، وہ آنجناب کے نز دیک کیے لائقِ إعتاد ہوسکتا ہے؟ اوراس پر ایمان لا تا آپ کے لئے کس طرح ممکن ہے...؟

اس نکتے پرغورکرنے کے بعد آپ اس نتیج پر پہنچیں گے کہ اُمت کے بارے میں جو پچھ آپ نے لکھا ہے، وہ پیج نہیں، کیونکہ پوری کی پوری اُمت کو گمراہ قرار دینے کے بعد ہمارے ہاتھ میں نہ قر آن رہ جا تا ہے، نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبؤت، نہ دینِ اسلام کی کوئی اور چیز…!

۲:...تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآنِ کریم کلامِ اللّٰہی ہے، جوحق تعالیٰ شانہ کی طرف سے حضرت محمد رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم پر نازل ہوا، پھرحق تعالیٰ شانہ کے درمیان اور ہمارے درمیان جارواسطے ہیں، یا بول کہو کہ ہمارا سلسلۂ سند جارواسطوں کے ذریعے اللّٰہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔

"وَإِنَّهُ لَعَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ لَ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْآمِيْنَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنُذِرِيْنَ لِيلِسَانٍ عَرَبِي مُّبِيْنِ "" (الشراه:١٩٣١عهم) الْمُنُذِرِيْنَ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُّبِيْنِ " ترجمہ:..''اور بیقر آن رَبّ العالمین کا بھیجا ہوا ہے،اس کو اَبانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے قلب پر،صافی عربی زبان میں، تا کہ آپ (بھی) من جملہ ڈرانے دالوں کے ہوں۔'' (ترجمہ حضرت تعانویؒ) میں۔'ڈوسرا داسطہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے،جنہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام ہے اس قر آن کریم کو اُخذ کیا،ادراُمت تک پہنچایا۔

الله عليه والمسلم معزات صحابه كرام رضوان الله عليهم بين، جنهول نه براهِ راست آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى زبان مبارك سے اس قرآن كوأخذ كيا، اور بعد كى أمت تك پہنچايا۔

اگران چارواسطول کولائق اعتاد سمجھا جائے تو قرآن کریم کاسلسلئے سنداللہ تعالیٰ تک پینچےگا،اورقر آن کریم کے منزل من اللہ مونے پر ایمان لا تامکن ہوگا،اوراگرکوئی شخص ان چارواسطوں میں ہے کسی ایک پر بھی جرح کرتا ہے تو وہ ایمان بالقرآن کی دولت سے محروم رہےگا، چنانچے:

" بعض یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر کہ جبریل علیہ السلام وحی لاتے ہیں، کہا کہ ان سے تو ہماری عداوت ہے، اَ حکامِ شاقہ اور واقعاتِ ہا کلہ ان ہی کے ہاتھوں آیا کئے ہیں، میکا سُکل خوب ہیں کہ بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، اگر وہ وحی لایا کرتے تو ہم مان لیتے ، حق تعالی اس پر دَ دِ فر ماتے ہیں۔' بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، اگر وہ وحی لایا کرتے تو ہم مان لیتے ،حق تعالی اس پر دَ دِ فر ماتے ہیں۔' بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، اگر وہ وحی لایا کرتے تو ہم مان لیتے ،حق تعالیٰ اس پر دَ دِ فر ماتے ہیں۔'

الله الله الله الله الله الله الله عليه وسلم كى ذات كرامى ير بداعتادى كالظهاركيا، اور إيمان بالقرآن كى دولت سے محروم رہے، جبیا كه قرآن كريم ميں بہت ى جگه مشركين مكه كا قول نقل كيا حميا ہے كه بيقرآن الله تعالى كا كلام نبيں، بلكه ... بعوذ بالله ... محمد صلى الله عليه وسلم خوداس كوتصنيف كر كے الله تعالى كى طرف منسوب كررہے ہيں قرآن كريم ميں جگه جگه ان كے اس شبه كارتو بليغ كيا حميا ہے، ايك جگه فرماتے ہيں:

"قَـدُ نَـعُـلَمُ اِنَّهُ لَيَحُزُ نُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِيْنَ بِايْتِ اللهِ يَجُحُدُونَنَ" ترجمہ:...' ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کوان (کفار) کے اُقوال مغموم کرتے ہیں، سویہلوگ آپ کو جموٹانہیں کہتے ،لیکن بینظالم تواللہ کی آپتوں کا (عمر اُ) اِنگار کرتے ہیں۔'' (ترجمہ حعرت تعالویؒ)

ﷺ ۔۔۔ ایک فرقے نے اس سلسلۂ سند کی تیسری کڑی۔۔ صحابہ کرام ہے۔ نعوذ باللہ۔۔۔ گمراہ اور مرتد قرار دِیا، چونکہ قرآن کریم بعد کی امت تک صحابہ کرام ہی کے ذریعے ہے پہنچا تھا، اس لئے بدلوگ بھی ایمان بالقرآن سے محروم رہے، (اس کی تفصیل میری کتاب '' شیعہ کی اختلا فات اور صراط مستقیم'' میں وکھے لی جائے )۔

پند.. منکرین حدیث ندیمبود کی طرح جریل علیه السلام پرجرح کر سکتے ہے، ند مشرکین کمد کی طرح آنخضرت صلی الله علیہ ولئم کی ذات عالی شان کونشانہ بنا سکتے ہے، ورند کھلے کا فرقر ارپاتے ، ندعبدالله بن سبا کی طرح صحابہ کرام گوگر اواور منافق وحر تدقر ار دے سکتے ہے ، ورندان کا شار بھی مجمی منافقین میں ہوتا ، انہوں نے ہوشیاری و جالا کی ہے '' مجمی سازش' کا افسانہ تراشا ، اور صحابہ کرام گاہر ہوگا ، کے بعد کی پوری اُمت کو گمراہ قر اردے دیا۔ گروہ نہیں جانتے ہے کہ اس کا بتیجہ بھی'' ایمان بالقرآن' ہے محرومی کی شکل میں طاہر ہوگا ، کیونکہ جب قرن اقل کے بعد کی پوری اُمت گمراہ قر اردے دیا۔ گروہ نہیں جانتے ہے کہ اس کا نتیجہ بھی'' ایمان بالقرآن' ہے محرومی کی شکل میں طاہر ہوگا ، کیونکہ جب قرن اقل کے بعد کی پوری اُمت گمراہ قر ارپائی توان کے ذریعے جوقر آن کریم ہم تک پہنچا ، اس پر ایمان لا نا کیسے ممکن ہوسکتا ہے ؟ مشکر بن حدیث نے بعد قرآن کریم پر ایمان لا نا عقلا کیے ممکن ہوسکتا ہے ؟ مشکر بن حدیث کی مثال و ، ی ہو شخ سعد گئل میں کہ کا بیت کے موقف کو اِختیار کر لینے کے بعد قرآن کریم پر ایمان لا نا عقلا کیے ممکن ہوسکتا ہے ۔ …؟ مشکر بن حدیث کی مثال و ، ی ہے جوشخ سعد گئل کے کا بیت کے موقف کو اِختیار کر لینے کے بعد قرآن کریم پر ایمان لا نا عقلا کیے ممکن ہوسکتا ہے ۔ …؟ مشکر بن حدیث کی مثال و ، ی ہے جوشخ سعد گئل نے ایک حکا بیت کے موت میں میں کھی ہے ۔

کے برسرشاخ وہن می برید خدادند بستان نگه کرد ودید بگفتا کر ایں مخف بدمی کند نه بامن که بانفس خودمی کند

ترجمہ:..'' ایک مخص شاخ پر جیٹھااس کی جڑکوکاٹ رہاتھا، باغ کے مالک نے ایک نظراہے ویکھا، اور کہا کہ:اگر میخص پُر اکررہا ہے تو میرے ساتھ نہیں، بلکہ خودا پنے ساتھ کررہا ہے۔''

أردو من ضرب الامثال بين:

"جس برتن/ بانڈی میں کھائیں،ای میں چمید کریں۔"

"جس ركاني ميس كها،اي ميس چميد كر"

'' جس رکانی میں کھا تااس میں ہگنا/موتنا۔''

'' جس کی گود میں جیٹھنااس کی داڑھی کھسوٹنا۔''

ہمارے زیانے کے منکرینِ حدیث ان ضرب الامثال کے مصداق ہیں، وہ مجمی سمازش کا افسانہ تر اش کر جس اُمت کو گمراہ، بے ایمان اور'' مجمی سمازش کی شکار'' کے خطابات دیتے ہیں، ای اُمت کے ذریعے جوقر آنِ کریم ہم تک پہنچاہے، اس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں ، بزعم خود اپنے آپ کوعقل کُل سمجھتے ہیں ،کیکن عقل کے نام پر بےعقلی کا ایسا تماشا دِکھاتے ہیں جو بھلے زمانوں میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا...!

عقل کی عدالت میں ان کامقدمہ پیش کیجئے تو ان کے لئے دو ہی راستے تھے، یا تو وہ میہود ، مشرکین مکہ اور سبائی پارٹی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایمان بالقرآن کے دعوے سے دستبر دار ہوجاتے ، اور صاف صاف اعلان کردیتے کہ ہم قرآن کوئیس مانے جو روایت پرست گمرا ہوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، لیکن ان میں آئی اخلاقی جرائت نہیں ، وہ قادیا نیوں کی طرح اسلام کی جڑوں پر تیشہ بھی چلاتے ہیں ،گر اسلام کامصنوعی لبادہ بھی اُتار بھینکنے کے لئے تیار نہیں۔

و وسراراستان کے لئے بیتھا کرتر آنِ کریم کی سندا ہے ہے لے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ،اوریہ احتیاط علی فارکھتے کہ درمیان میں کسی'' روایت پرست' رادی کا نام ندآنے پائے ،ان کا سلسلۂ سنداس طرح ہونا جا ہے کہ ہم نے بیتر آن اوّل ہے آخر تک سناہ فلال شخص ہے،اوروہ بھی منکر حدیث تھا، آخر تک سلسلۂ سند اسلۂ سند اس طرح چلا جاتا۔ تو ہم سیجھتے کہ بیلوگ کم ہے کم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بحالت موجودہ گراہوں اور روایت پرستوں کے ذریعے حاصل ہونے والے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بحالت موجودہ گراہوں اور روایت پرستوں کے ذریعے حاصل ہونے والے قرآن پر ایمان رکھنے کا ان کا وجوئی سراسر جموث ہے، کیونکہ درحقیقت بیلوگ منکر قرآن ہیں، بیتھل کی عدالت کا فیصلہ ہے،اورکوئی منکر حدیث اس فیصلے کو چینے نہیں کرسکن۔

۳:...مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد پولس نامی ایک یہودی نے ان کی تعلیمات کوسنح کردیا تھا، اور اَب نصاریٰ کے ہاتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کالایا ہوا اُصل دِین نہیں، بلکہ پولس کا خودتر اشیدہ دِین ہے۔

شیخ الاسلام حافظ ابنِ تیمیدرحمه الله نے بھی'' منہاج السنہ'' میں اس کی تصریح فر مائی ہے، چونکه آنجناب نے حافظ ابنِ تیمیه پر اعتماد کا اِظہار فر مایا ہے، اس لئے ان کی عبارت کا چیش کر دینا مناسب ہوگا، وہ لکھتے ہیں:

"ذكر غير واحد منهم أن أوّل من ابتدع الرفض والقول بالنّصَ على على وعصمته كان منافقًا زنديقًا، أراد فساد دين الإسلام، وأراد أن يصنع بالمسلمين ما صنع بولص بالنصارئ، للكن لم يتأت له ما تأتى لبولص، لضعف دين النصارئ وعقلهم، فإن المسيح صلى الله عليه وسلم رفع ولم يتبعه خلق كثير يعلمون دينه ويقومون به علمًا وعملًا، فلمّا ابتدع بولص ما ابتدعه من الغلو في المسيح أتبعه على ذلك طوائف، وأحبوا الغلو في المسيح، ودخلت معهم ملوك، فقام أهل الحق خالفوهم وأنكروا عليهم، فقتلت الملوك بعضهم، وبعضهم اعتزلوا في الصوامع والديارات. وهذه الأمّة ولله الحمد لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق فلا يتمكن ملحد ولا مبتدع من إفساده بغلو وانتصار على الحق، وللكن يضل من يتبعه على ضلالة."

(منهاج السنه ج:۳ ص:۲۲۱)

ترجمہ:... اورشید جواہل سنت کے خلاف امام معصوم وغیرہ کے دعوے کرتے ہیں، یہ دراصل ایک منافق زندیق کا اختراع ہے، چنا نچہ بہت سے اہل علم نے زکر کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے رفض ایجاد کیا، اور جوسب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اہامت و عصمت کا قائل ہوا، وہ ایک منافق زندیق... بعبداللہ بن سبا... تھا، جس نے وین اسلام کو بگاڑنا چاہا اور اس نے مسلمانوں سے وہی کھیل کھیلا چاہا جو پولس نے نصار کی سے کھیلا تھا، کیکن اس کے لئے وہ چھمکن نہ ہوا جو پولس کے لئے ممکن ہوا، کیونکہ نصار کی ہیں گئر ور تھا اور عقل کی بھی کی تھی، کر وہ تھا اور اس کے سام کھیل کھیلا تھا، کیکنہ اس کے بیرو کو کارزیادہ نہ تنے، جو لاکول کو کوک کو گئر ہے ہوجاتے، لہذا جب پولس نے حضرت کی عقل کی بھی کی تھی، کو کارزیادہ نہ تنے، جو علیہ السلام کے وین کی تعلیم دیتے اور ان کے خلم وہ کہ کو کور کورہ اس کے بیرو ہو گئے، اور وہ تکے علیہ السلام کے علیہ السلام کے بارے میں غلو کو پہنے اور ان کے غلو ہی ہو گئے وہ ان کی تعلیہ السلام کے بارے میں غلو کو پہنے اور ان عالیوں کے ساتھ باوشاہ بھی غلو کو پہنے کہ اور وہ تی تعلیہ کی اور ان کے غلو پر نظر کے وین کی تعلیہ السلام کے بارے میں غلو کو پہنے اس وقت کے اہلی حق کی اور ان کے غلو پر نظر کی موجاتے، انہوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کے غلو پر نظر کی موجاتے، اس وقت کے اہلی حق کو بار میں بال طائی، اور بعض کر جو ل اور خلوت کی اور ان کے غلو پر نظر ہے کہ اس میں ایک ، اور بعض کر جو ل اور خلوت خانوں میں گورڈ نشین ہوگئے، اور اُمت مسلمہ، اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ گئر ہے کہ اس میں ایک جماعت ہیں جوات کی گمرائی میں ان قائم اور میں برعت ایجاد کرنے والے کو پید قدرت نہ ہوئی کہ اُمت کو غلو کی را میں ہیں۔ اُن کی بھردی اِفتیا رکر لیس ''

حافظ ابن تیمیدگی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ پولس نے جو سازش دین سیحی کے خلاف کی تھی ، ابن سہا اوراس کی جماعت نے ... دور صحابہ میں ، بلکہ خلفائے راشدین کے دور میں ... وہی سازش دین اسلام کے خلاف بھی کرنا چاہی ، لیکن بحراللہ! بیسازش ناکام ہوئی ، پولس کی سازش کے کامیاب ہونے اوراس اُمت کے منافقین کے ناکام ہونے کے اسباب مختفر اُحسب ذیل تھے:

علا ... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے براور است فیض یافتہ حضرات کی تعداد بہت کم تھی ، اس لئے ان کی صحیح تعلیمات بہت کم لوگوں کے ذہن شین ہوئی تھیں ، ادھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے براور است فیض یافتہ حضرات کی تعداد لاکھ ڈیڑھ لاکھ ہے متجاوز متحی ، ان میں بہت سے حضرات ایسے تھے جنہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت اُٹھائی تھی ، اور وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگ میں پوری طرح رَنگین سے ، کو یااس آیت بھر یف کے مصداق سے :

" صِبُغَةَ اللهِ وَمَنُ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبغُةٌ وُنَحُنُ لَهُ عَبِدُوُنَ "

" صِبُغَةَ اللهِ وَمَنُ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبغُةٌ وُنَحُنُ لَهُ عَبِدُوُنَ "

ترجمہ:…" ہم اس حالت پر دہیں گے جس میں اللہ تعالی نے رنگ دیا ہے، اور کون ہے جس کے رنگ دیا ہے اور کون ہے جس کے رنگ دیے کی حالت اللہ تعالیٰ ہے خوب ترہو؟ اور ہم اس کی غلامی اِختیار کئے ہوئے ہیں۔"

(ترجمہ معزب تعانویؒ)

اللہ معزات معابہ کرامؓ کے فیض یافتہ معزبات … جن کوتا ہیں یالاحسان کہا جاتا ہے… ان کی غالب اکثریت صحابہؓ کے است معزبات کے بیات کو بیت صحابہؓ کے سے میں ایکٹریت صحابہؓ کے بیت معابہ کے بیت معابہ کے بیت معابہ کے بیت میں ایکٹریت صحابہؓ کے بیت میں ایکٹریت میں ایکٹریت معابہؓ کے بیت میں ایکٹریت میں ایکٹریت صحابہؓ کے بیت میں ایکٹریت میں ایکٹریت صحابہؓ کے بیت میں ایکٹریت میں ایکٹریت صحابہؓ کے بیت میں ایکٹریت میں ایکٹریٹریت میں ایکٹریت میں ایکٹریٹریت میں ایکٹریت میں ایکٹریت میں ایکٹریت میں ایکٹریٹریت میں ایکٹریت میں ایکٹریت میں ایکٹریٹریت میں ایکٹریت میں ایکٹریت میں ایکٹریٹریت میں ایکٹریٹریٹریٹریت میں ایکٹر

ساتھ والہانہ عشق رکھتی تھی ،اورانہی کے رنگ میں رنگین تھی ، بہت کم لوگ تھے جن کا حضرات سیابہ ؓ ہے رابط نہیں تھا۔

ان کی بیسازش نہ حضرات صحابہ کرام محضرات صحابہ کرام کے بلکہ خلافت راشدہ کے دور میں پھیلانا شروع کر دیا تھا، خلا ان کی بیسازش نہ حضرات صحابہ کرام پر کارگر ہو تکی تھی ،اور نہ حضرات صحابہ کے فیض یافتہ تا بعین بالاحسان پر۔

اک سازش کا شکارا گر ہو سکتے تھے تو وہ معدودے چندا فراد جن کا حضرات صحابہٌ سے اور ان کے فیض یافتہ حضرات ہے کوئی رابطہ نبیس تھا۔

ان سازتی لوگول کی کوئی حرکت حضرات صحابہ کرامؓ اوران کے تابعینؓ تک پہنچی تو وہ برملااس کی تر دید کر دیے تھے، حسا کہا میرالہؤمنین حضرت ملی رضی اللہ عنہ نے ایسی شکایت ملنے پر،ان لوگول کے خیالات کی برسرِمنبرتر دیدفر مائی ،اوران لوگول پر حسا کہا میرالہؤمنین حضرت ملی ہونے ایسی شکایت ملنے پر،ان لوگول کے خیالات کی برسرِمنبرتر دیدفر مائی ،اوران لوگول پر لعنت فر مائی ،بعض کوکیفرِکردارتک پہنچایا۔

ا دونوں فریقوں کوالگ الگ ہیجان ہے۔ دونوں فریقوں کوالگ الگ ہیجان میکے تھے۔

الله الله الله الله الله عليه وسلم كالا يا مواوين قيامت تك كے لئے تھا، اس لئے اس أمت بيس ابل حق ، ابل باطل پر ميشد غالب رہيں ہے، تاكون كاتواتر قيامت تك كے لئے باقى رہے ، اور قيامت تك الله تعالى كى جحت اس كے بندوں پر قائم رہے۔ اس اور الله تعالى الله تعالى على جانے كرة ج بھى برخص حق و باطل كو الگ الله بيجان سكتا ہے، اور وہ معياريہ ہے:

"وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ أَبَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُداى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِيُنَ نُولِهِ مَا تَوَلِّى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِيُنَ نُولِهِ مَا تَوَلِّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيرًانَ" (الداء:١١٥)

ترجمہ:.. ''اور جو خفس رسول (مقبول صلی اللہ علیہ وسلم) کی مخالفت کرے گا، بعداس کے کہاس کو اَمرِ حق طاہر ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کا (وین ) راستہ چھوڑ کر دُوسرے زہتے ہولیا تو ہم اس کو (دُنیا ہیں) جو پچھے کرتا ہے کہا تھا، اور مسلمانوں کا (وین ) راستہ چھوڑ کر دُوسرے زہتے ہولیا تو ہم اس کو (دُنیا ہیں) جو پچھے کرتا ہے کرنے دیں گے، اور وہ کری جگہ ہے جانے گی۔'' ہے کرنے دیں گے، اور وہ کری جگہ ہے جانے گی۔''

الغرض وعدہ خداوندی کے مطابق الحمد مللہ ہر دور اور ہر زیائے میں اہل حق کی جماعت غالب و منصور رہی ، اور اہل باطل … اپنی تمام ترشرارتوں اور ریشہ دواندوں کے باوجود …مقبور و مغلوب رہے ، اور جن لوگوں نے سیل المؤمنین کوچھوڑ کر وُوسراراستہ بنایاوہ حق کا پچھنیں بگاڑ سکے ، ملکہ وہ خود جنم کا بیدھن بن گئے۔اللہ تعالیٰ کا راستہ جس طرح آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنبم کے دور میں واضح اور روشن تھا …الحمد للہ شرق آخے بھی اسی طرح روشن اور تا بناک ہے ، اور قیامت تک رہے گا ، پیلحدین اور منافقین جو اسلام کے بارے میں بدگانیاں پھیلاتے رہے ہیں ،اس آیت کا مصداق ہیں :

دھوگا ، پیلحدین اور منافقین جو اسلام کے بارے میں بدگانیاں پھیلاتے رہے ہیں ،اس آیت کا مصداق ہیں :

دھوگا ، پیلحدین اور منافقین جو اسلام کے بارے میں بدگانیاں پھیلاتے رہے ہیں ،اس آیت کا مصداق ہیں :

آرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِیْنِ الْحَقِ لِیُظُهِرَهُ عَلَی الدِیْنِ کُلِهِ وَلَوْ کَوِهَ الْمُشُوکُونَ (الشف:٩٠٩)

ترجمه:... بیلوگ یول چاہتے ہیں کہ اللہ کور (یعنی دین اسلام) کواپے منہ ہول (چونک مارکر)

بجمادی، خالانکہ اللہ اپنے نورکو کمال تک پہنچا کررہے گا، گوکا فرلوگ کسے ہی ناخوش ہول (چنانچہ) وہ اللہ ایما
ہے جس نے (ای اِتمام نور کے لئے) اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہدایت (کا سامان یعنی قرآن) اور سچا
دین (یعنی اِسلام) دے کر (وُنیا ہیں) بھیجا ہے، تا کہ اس (دین) کوتمام دینوں پرغالب کردے، گومٹرک کسے
دین (یعنی اِسلام) دے کر (وُنیا ہیں) بھیجا ہے، تا کہ اس (دین) کوتمام دینوں پرغالب کردے، گومٹرک کسے
مین اخوش ہوں۔''

الغرض حافظ ابنِ تیمید کے بقول اس اُمت کے خلاف سازش کرنے والوں کی سازش نا کام رہی ،اوروہ اپنے چند پیرو کاروں کوچہنم کا ایندھن بنا کرؤنیا ہے چلتے ہے۔

کیکن اس کے برعکس آنجناب کی تحریر سے میہ تأثر ملتا ہے کہ جس طرح پولس نے دِینِ میسی کوسٹے کردیا تھا، اس اُمت کے منافقین نے بھی وہی کھیل کھیلا،اور بیمنافقین وطحدین اپنی اس سازش میں پوری طرح کا میاب ہوئے۔غالبّا بیہ ہات آنجناب نے کسی سے فقل کی ہوگی۔

میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن حضرات کے نزدیک اِسلام کی حیثیت بھی دینِ نصاریٰ کی ہوکررہ گئی ہے، اور یہاں بھی حق وباطل کے تمام نشانات ... نعوذ باللہ ... منادیئے گئے ہیں، تو یہ حضرات اس اِسلام کی طرف اپنااِ نتساب کیوں فرماتے ہیں؟ کیاان کے لئے مناسب نہ ہوگا کہ کسی غارہے ''قرآن کا اِسلام' 'برآ مدکریں اور بھد شوق اس کی چیروی کریں ...؟ موجودہ اِسلام، جوان کے خیال میں مسنح شدہ ہے، اس کی طرف اِنتساب کا تکلف ترک کردیں، جو اِسلام تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچاہے، اس کو غلط اور جھوٹ بھی کہنا، اور پھراسی غلط اور جھوٹ بھی

وجدوترك بادها ئرابد چدكافرنعمتيست

منع باده كردن وايم رنگ مستان زيستن

شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ (البقرة:١٠٩)

ترجمہ:... "ان اہل کتاب (لیتنی یہود) میں سے بہتیرے ول سے یہ جا ہے ہیں کہ تم کوتہارے ایمان لائے پیچھے پھر کافر کرڈ الیس محض حسد کی وجہ سے جو کہ ان کے ولوں ہی سے (جوش مارتا) ہے، حق واضح ہوئے پیچھے، خیر (اب تق) معاف کر داور درگز رکر وجب تک (اس معاطے کے متعلق) حق تعالی اپنا تھم (قانون جدید) بھیجیں ،اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔"
جدید) بھیجیں ،اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔"

ایک اورجگه إرشاد ہے:

"وَلَنْ تَرْضَى عَنُكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارِى حَتَّى تَتَبِعَ مِلْتَهُمْ، قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ اللهِ هُوَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا اللهِ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا اللهِ مِنْ وَلِي وَلَا اللهِ مِنْ وَلِي وَلَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَلِي وَلَا اللهِ مِنْ وَلِي وَلَا اللهِ مِنْ وَلِي وَلَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَلِي وَلَا اللهِ مِنْ وَلِي وَلَلْ اللهِ مِنْ وَلِي وَلِي وَلِي وَلَا اللهِ مِنْ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلَهِ اللهِ مِنْ وَلِي و

ترجمہ: ''اور کھی خوش ندہوں گے آپ سے بیر بہوداور ندید نصاریٰ جب تک کہ آپ ان کے ذہب کے چیرو نہ ہوجاویں، آپ کہد دیکئے کہ حقیقت میں تو ہدایت کا وہی راستہ ہے جس کو خدا نے بتلایا ہے، اور اگر آپ ابتاع کرنے گئیں ان کے غلط خیالات کا علم آپنے کے بعد ، تو آپ کا کوئی خدا ہے بچانے والانہ یار نکلے نہ مددگار۔''

ایک اورجگه إرشاد ب:

"وَدُّتُ طَائِفَةً مِّنَ أَهُلِ الْكِتْبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ اللَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ۞"

ترجمہ:...' دِل ہے چاہتے ہیں بعضے لوگ اہلِ کتاب میں سے اس اَمر کو کہم کو گمراہ کردیں ،اوروہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگرخودا ہے آپ کو ،اوراس کی اِ طلاع نہیں رکھتے۔'' (ترجمہ دھزت تھانونؓ)

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں وہ اپنی میہودیت ونصرانیت پر قائم رہتے ہوئے اِسلام، نبی اِسلام اور اہلِ اِسلام کے خلاف زہرافشانی کرتے ہتے، وہاں نفاق کا لبادہ اوڑ ھے کر جمونی انوا ہیں پھیلانے کی بھی کوشش کرتے ہتے،قرآنِ کریم میں جا بجاان میہودی منافقین کی ریشہ دوانیوں کا بھی تذکرہ موجود ہے۔

خلافت ِراشدہ کے دور میں اسلام کا حلقہ بہت وسیج ہوگیا تھا، اس لئے منافقین یہود نے اِسلام کالبادہ اوڑھ کرجھوٹی روایات کو پھیلا نے اور صدرِاوّل کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کیں، جن کا تذکرہ اُو پر حافظ ابن تیمیہ کے حوالے ہے گزر چکاہے، لیکن ان کی پیوششیں بھی ناکام ہو کیں۔ حضرات اکا براُمت نے اِسلامی سرحدوں کی پاسپانی کا ایسافر بیضہ انجام دیا، اور ان لوگوں کے اس برز دلا نہ جملے کا ایسا تو ڈکیا کہ بالآخر بیلوگ بسیا ہونے پر مجبور ہوئے ، اور حضرات محدثین نے ان کی پھیلائی ہوئی جھوٹی روایات کو اس طرح چھانٹ کرالگ کردیا کہ وُدوھا وُدوھا ورھا وریانی کا پانی الگ نظر آنے لگا، اس طرح بیفتہ بھراللہ اِنی موت آپ مرگیا۔

دورِجدیدی گرفت بیا گاؤ کولا، اور مستشرقین کی خلاف آباستشراق کی خوان سے ایک نیا گاؤ کولا، اور مستشرقین کی کھیپ اسلام پر آتحقیقات کرنے کے لئے تیار کی گئی، اور انہوں نے اپ خاص نقط نظر سے اسلامی موضوعات پر کتابوں کا ذھیر لگاؤیا، جس کی ایک مثال آبانسائیکلوپیڈیا آف اِسلام ہے، یہ مستشرقین، اکثر و پیشتر وہی یہود ونصار کی جی ہواور اِسلام اور پیغیبر معاند اند ذہنیت کی طرف قرآن کریم کے اِشارات اُوپر ذِکر کئے گئے ہیں۔ فاہر ہے کہ ایک خفص جو غیر مسلم بھی ہواور اِسلام اور پیغیبر اسلام صلی الله علیہ وسلم کا شدید معاند بھی، وہ جب اِسلام پر آتحقیقات کرنے بیٹھے گا تو اس کو اِسلام میں وہی کچھ نظر آئے گا جو اِسلام صلی الله علیہ وسلم کا شدید معاند بن کونظر آتا تھا، اور اوہ اِسلام کا ایسا خاکہ مرتب کرے گا جود کھنے والوں کو نہایت مکروہ اور بجوز نہ انظر آئے ، اور دیکھنے والواس گھنا وَئی تصویر کود کھنے ہی اِسلام سے متنظر ہوجائے ، مفکر اِسلام جناب مولا ناسیّد ابوالحس علی نددی، مستشرقین کے اِسلام کے موق مطالے کے باوجودان کی اِیمان سے محردی کا ماتم کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' مستشرقین عموی طور پر الل علم کا وہ برقسمت اور بے تو فیق گروہ ہے جس نے قر آن وحد بہ میرت ابوک ، نقبہ اسلامی اور اُ فلاق وتصوف کے سمندر میں بار بارغو طے لگائے اور بالکل'' خٹک دامن' اور'' تہی دست' واپس آیا، بلکداس سے اس کا عناد، اِسلام سے دُوری اور جن کے اِ نکار کا جذب اور براھ گیا۔''

("الغرقان" كلمنؤ، جلد: اسمانتارو: ٤ ص: ٣)

مستشرقین کا بیرویدخواہ کتنا ہی لائقِ افسول ہو، گر لائقِ تعجب ذرا بھی نہیں، ال لئے کہ ان مستشرقین کے پیٹرولوگ ... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوا پی آنکھوں ہے دکھے کراور سیرت نہوی کے جمال جہاں آرا کا سری آنکھوں سے مشاہدہ کر کے بھی نہ صرف دولت ایمان سے نہی وامن رہے، بلکہ ان کے حسد وعناد میں شدت جمال جہاں آرا کا سری آنکھوں سے مشاہدہ کر کے بھی نہ صرف دولت ایمان سے نہی وامن رہے، بلکہ ان کے حسد وعناد میں شدت وحدت پیدا ہوتی چلی تھی تو ان کے جانشینوں ... سستشرقین ... کے طرق مل پر کیا تعجب کیا جائے اور اس کی کیا شکایت کی جائے ...؟

الغرض مستشرقین کتاب وسنت اور دیگر علوم اسلام میں کہ برنا پیدا کنار میں بار بارغوط کا نے کے باوجود، جو خشک وامن اور تشد اب رہے، ان کی وجہ ان کا اسلام اور تی جبر اسلام سلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مورد فی عناد ہے جو انہیں اپنے آباء واجداد سے اور تشد اب رہے، ان کی وجہ ان کا اسلام اور تی براسلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مورد فی عناد ہے جو انہیں اپنے آباء واجداد سے

ورقے میں ملاہے۔

مستشرقین نے اسلام کے مول وفر دع ، نبی اِسلام صلی الله علیہ وسلم کی شخصیت وسیرت ، اور اِسلامی تاریخ کے بارے جس جوگو ہرافشانیاں کی ہیں ، گوانہوں نے بڑعم خویش اعلی تحقیقی کام کیا ہے ، لیکن اگر ان اِعتراضات کا بغور تجزیہ کیا جائے تو صاف نظر آئے گا کہ یہ وہ ہرافشانیاں کی ہیں ، گوانہوں نے بڑی ہوشیار کی سے ، ان کے تمام کہ یہ وہ ان کہ بنام چہوری ہوشیار کی ہوشیار کی ہوشیار کی ہوشیار کی ہوتان کے تمام اعتراضات کی صدائے بازگشت ہیں جوان کے آسلاف یہود ونصار کی ، آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کی حیات طیب میں کرتے رہے ہیں ، اور جن کے جوابات قرآن کریم چودہ سوسال پہلے دے چکا ہے۔

دیات طیب میں کرتے رہے ہیں ، اور جن کے جوابات قرآن کریم چودہ سوسال پہلے دے چکا ہے۔

دیات اس مستشرقین کے مشرقی شاگر د ، جن کو اِصطلاحات مستخرین ' کہنا چاہئے ، نہ توان مستشرقین کے اصل آخراض وا ہداف

سیکن ان سنتشر قین کے مشرقی شاکرد، جن کو إصطلاحاً ''منتخر بین '' کہنا چاہئے ، نہ تو ان سنتشر قین کے اصل آغراض وا ہداف سے واقف تنے ، نہ اِسلام کے اُصول وفر وع سے آشنا تنے ، نہ مسلمانوں کے عروج وز وال کی تاریخ ہے آگاہ تنے ، اور نہ ان کو محقق علمائے اسلام کی خدمت میں بیٹے کر اسلام علوم کے درس ومطالعہ کا موقع میسرآیا تھا۔ بیلوگ اِسلام اور اِسلامی تعلیمات ہے بکسر خالی الذہن تھے کہ ایک انگریزی زبان ہیں مستشرقین اور اِن کے شاگردوں کی تحریروں کے آئیے میں اسلام، اسلامی علوم اور اِسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا، اور یہ بھے بیٹے کہ واقعنا اِسلام کی تصویرا لیم ہی بھیا تک اور برنما ہوگی جیسی کہ دُشمنوں کے موئے قلم نے تیار کی ہے، تیجہ یہ کہ بیلوگ اسلام کی جانب سے ذہنی اِرتداد میں جتلا ہوگئے، مولانا رُوئی کے بقول:

مرغ پر نا رستہ چو پرال شود طعمہ ہر گر کک درال شود

ترجمہ: اللہ جس چوزے کے ابھی پُر نہ نکلے ہوں، جب وہ اُڑان کی حمالت کرے گا، تو ہر پھاڑنے

والے بھیڑیے کا نوالۂ ترین کررہ جائے گا۔''

عافظ اسلم جیراج پوری ہویا چوہدری غلام احمد پرویز، ڈاکٹر فعنل الرحلٰ ہویا تمنا عمادی، یا کوئی اور، ان سب میں قدرِ
مشترک بیہ ہے کہ اسلام کے بارے میں یہودی دفعرانی مشتر قین اوران کے شاگر دمشغر بین نے جو پکھ لکھ دیا ہے، ووای کو اسلام
کی اصل تصویر یکھتے ہیں، اس لئے نہ ان کو اِسلام کی اُبدیت پر ایمان ہے، نہ اِسلام کو اِنسانیت کی نجات کا واحد نفیل ہجھتے ہیں، نہ
مسلمانوں کے تواثر وسلسل کو جمت مانے ہیں، نہ ان کی عقل نارسا ہیں بیہ بات آتی ہے کہ مشرق ومغرب کے تمام اہل اسلام، جن کو
مسلمانوں کے تواثر وسلسل کو جمت مانے ہیں، نہ ان کی عقل نارسا ہیں بیہ بات آتی ہے کہ مشرق ومغرب کے تمام اہل اسلام، جن کو
مسلمانوں کے تواثر وسلسل کو جمت مانے ہیں، نہ ان کی عقل نارسا ہیں بیہ بات آتی ہے کہ مشرق ومغرب کے تمام اہل اسلام، جن کو
کی ایک جگہ جن ہونے کا اِتفاق نہیں ہوا، بلک ووایک و دسرے سے واقف بھی نہیں، وہ فلاعقا کد پر کسے مشنق ہوگئے؟ اور کس نے ان
کوان عقا کہ وائی ل پر جمع کر دیا ۔۔۔؟

جیسا کہ میں پہلے بڑش کر چکاہوں ، اُمت کے مسلسل تو اتر وتعالی کا اِلکار کرنے کے بعد بیلوگ قر آن کریم کے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت نہیں چیش کر سکتے ، جس ہے واضح ہوتا ہے کہ نہ وہ قر آن کی حقانیت کو مانتے ہیں ، اور نہ اس کی اُبدیت کے قائل ہیں۔ وہ قر آن کریم کا نام ضرور لیلئے ہیں ، مگر اس لئے نہیں کہ ان کا قر آن پر ایمان ہے ، بلکہ وہ 'قر آن ، قر آن' کا نعرہ بلند کرنے پر اس لئے مجبور ہیں کہ قر آن کریم کا اُنکار ارویتے کے بعد ان کے لئے اسلام کے دائر سے ہیں کوئی جگہ نہیں رہتی ، بلکہ وہ صریح مرتد اور خارج اُز اسلام قراریاتے ہیں۔

، اس نمبر میں جومعروضات پیش کی ٹی ہیں وان کا خلاصہ بیہے کہ:

ﷺ ... بیدانگریزی لکھے پڑھے چندلوگ جو'' روایتی اسلام'' اور'' مجمی سازش'' کی منادی کرتے پھرتے ہیں، بیددر حقیقت مغربی مستشرقین کے زلدر ہا ہیں۔

﴿ .. منتشرقین کی اکثریت یہودی و نصر انی معاندین اسلام پر شتمل ہے۔

پید...منتشرقین نے نام نہاو' تحقیقات' کے نام پر اِسلام اور مسلمانوں کی جوفرضی تصویر مرتب کی ہے، اس کا اصل حقائق سے دُور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔

م اس فرضی تفویر کے تیار کرنے ہے ان کا مقصد بین تھا کہ مسلمانوں کوان کے دین اور إیمان واذ عان ہے محروم

کردیاجائے۔

ﷺ ۔۔۔۔ الجمد للہ! ان یہود و نصاریٰ کی بیسازش بھی اسی طرح تا کام ہوئی جس طرح کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم عصر یہود و نصاریٰ کی سازش نا کام ہوئی تھیں ، اور جس طرح کہ صدر اوّل کے منافقوں اور طحد وں کی سازش نا کام ہوئی ، دور قدیم کے منافقین وطحد بن ہوں یا دور جدید کے مستشرقین اور ان کے تربیت یا فتہ مستفر بین ، اِسلام اور طمت ِ اسلامیہ کا کھونیس بگاڑ سکے ، اور نہ آئندہ کچھ بگاڑ سکے ، اور نہ آئندہ کچھ بگاڑ سکے۔ قرآن کریم کا بیرا علان فضا میں جمیشہ گونجتا رہے گا:

"وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرُهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالَ فَلا تحسَبَنَ اللهَ مُخُلِف وَعُدِهِ رُسُلَهُ، إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَام " (ابراتيم:٣٤،٣١))

ترجمہ:... ان الوگوں نے (وین حق کومٹانے میں) این میں بڑی بڑی تدیریں کی تھیں، اوران کی (یہ سبب) تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں (اس کے علم سے تنی ندرہ سکتی تھیں) اور واقعی ان کی تدبیریں الی تھیں کہ سبب) تدبیریں اللہ کے سامنی جگہ ہے ) ٹل جاویں (گر پھر بھی حق ہی غالب رہا، اور ان کی ساری تدبیریں کا و خور دہو گئیں) کی اللہ تعالیٰ کواپنے رسولوں ہے وعدہ خلافی کرنے والا نہ بھی ا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑاز بردست (اور) پورابدلہ لینے والا ہے۔'

پس وعدہ اللی مدہ کے قیامت تک دینِ اسلام کو غالب ومنصور رکھے گا، اور اس کے خلاف سازش کرنے والے اس عزیز ذوانقام کے قبر کا نشانہ بن کرر ہیں گے۔ یہود ونصار کی تو قبرِ اللی کا نشانہ تنے ہی ، ان کے ساتھ وہ لوگ بھی اس قبرِ اللی کی زَد میں آئیں گئے وان یہود ونصار کی کی خود مرّ اشیدہ کہانیوں پر ایمان لاکر ملتِ اسلامیہ کے خلاف زہراً گلتے ہیں، اور اس پر عجمی سازش میں مبتلا ہونے کی تبہت لگاتے ہیں۔ اللہ نتعالیٰ اُمتِ اسلامیہ کی حفاظت فرمائیں ، اور ان کوسلف صالحین کے راہے پر قائم رکھیں۔

حیات ونز ول شیخ علیه السلام ا کا براُ مت کی نظر میں تنقیح ششم

آنجاب تحريفر ماتے ميں كه:

" نزول میں کی تردید میں ہرزمانے میں علمائے اسلام نے قلم اُٹھایا ہے، اور کوشش کی ہے کہ اس موضوع عقیدے سے مسلمان نجات پائیں۔"

اگر'' علمائے اسلام'' کے لفظ ہے آنجناب کی مراد دورِ قدیم کے ملاحدہ وفلاسفہ اور دورِ جدید کے نیچری اور طحد ہیں، تو آنجناب کی بیر بات سمج ہے کہ ان لوگوں نے اپنی پھونکوں ہے'' نورِ خدا'' کو بجھانے کی بھر پورکوششیں کیس، اور بحداللہ! ان کی بیر

كۇششىل نا كام ہوكىل:

### نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن پھوٹکوں سے بیہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

کیکن میں بیہ کہنے کی اجازت جا ہوں گا کہ ان ملاحدہ وزّ نادقہ اور نیچر یوں کو' علمائے اسلام' کا نام دینا، اِسلام اور مسلمانوں کی تو ہین ہے۔

اوراگر'' علائے اسلام' سے مراد وہ علائے حقائی اورائمہ مربانی ہیں جن کے علم وہم ، عقل وبصیرت اور دِین ودیانت پرامت نے ہمیشہ اِعقاد کیا ہے تو مجھے یہ کہنے کی اجازت و بیجئے کہ آنجناب کی معلومات سے نہیں۔ اس لئے کہ اُنمہ اِسلام اورا کابرینِ اُمت ومجد دینِ علت میں ایک فخص کا نام بھی چیٹن نہیں کیا جا سکتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا منکر ہو۔ پہلی صدی ہے آج تک اُنمہ اِسلام اس عقیدے کے تو اور کے ساتھ و قائل چلے آئے ہیں کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوکر دجال اکبر کوئل کریں ہے۔

راقم الحروف نے چندسال پہلے اس موضوع پر ایک رسالہ مرتب کیا تھا، جو چمپا ہوا موجود ہے، آنجناب اس کا مطالعہ فرما ئیں ،اس میں نقول صححہ سے ثابت کیا گیا ہے کہ:

الله ... بزول من عليه السلام كاعقيده ايك ايسا أمر ب جس پر الله تعالى نے حضرت عيسى عليه السلام سے عهد ليا ہے۔ اللہ ... بيعقيده تمام انبيائے كرام عليم السلام كے يہال بلائكير مُسلَّم ہے۔

الله ...ال عقیدے پر حضرات صحابہ کرام رضی الله عنهم کا اِجماع ہے، کسی ایک صحافی ہے بھی اس کےخلاف منقول نہیں۔

ﷺ ۔۔۔ کا تابعین کی نقول صریحہ درج کی ہیں ، جن میں حضرت معید بن میتب ، اِ مام محمد بن حنفیہ ، اِ مام حسن بعمری ، اِ مام محمد بن سیرین ، اِ مام زین العابدین ، اِ مام باقر ، اِ مام جعفر صادق وغیرہ شامل ہیں ، اور کسی ایک تابعی ہے بھی اس کے خلاف ایک حرف منقول نہیں ۔

ابوداؤد، إمام نسائی، إمام تندی اور إمام این ماجین الله تعالی ) کاعقیده اور حدیث کے انتماء سند ... إمام بخاری، إمام ابوداؤد، إمام نسائی، إمام تندی اور إمام این ماج... (رحمهم الله تعالی ) کاعقیده ورج کیا ہے۔

ا مام ابواللیث سمر قندی اور امام خطا فی جیسے مشاہیر اُمت کاعقیدہ درج کیا ہے، جن میں اِمام ابلِ سنت ابوالحن اشعری ، اِمام ابوجعفر طحادی ، اِمام ابواللیث سمر قندی اور اِمام خطا فی جیسے مشاہیر اُمت شامل ہیں۔

المعروف من بخش)، إمام المم أ، إمام ابن بطال اور قاضى ابوالوليد بابئ شامل بيل من المام ابن حزم أ، إمام ابن بطال اور قاضى ابوالوليد بابئ شامل بيل...

ا بامغزالی ، علامه زخشری ، نجم الدین ننتی ، حضرت پیرانِ پیرشاه عبدالقادر جیلانی ، حافظ ابن جوزی جیسے گیاره اکابر کی تصریحات نقل کی ہیں۔ جوزی جیسے گیاره اکابر کی تصریحات نقل کی ہیں۔ ا مام تورپشتی اورخواجه معین الدین چشتی جست می از کابر کی تصریحات نقل کی ہیں، جن میں اِمام فخر الدین رازی، اِمام قرطبی ، اِمام نووی ، اِمام تورپشتی اورخواجه معین الدین چشتی جیسے مشاہیر شامل ہیں۔

ﷺ ... آٹھویں صدی کے ذیل میں ۱۵ مشاہیرِ اُمت کی عبارتیں نقل کی ہیں، جن میں اِمام ابنِ قد امدالمقدیّ ، حافظ ابنِ کثیرٌ ، حافظ ابنِ قیمٌ ، اِمام تقی الدین السیکیّ ،علامہ طبیّ شار حِ مشکوٰۃ جیسے اکا برشامل ہیں۔

ﷺ...نویں صدی کے ذیل میں ۱۵ اکابر اُمت کی تصریحات درج ہیں، جن میں حافظ الدنیا ابنِ حجر عسقلانی مُ حافظ بدرالدین عینی مین میں مام صاحب فتح القدیر، اور شیخ مجدالدین فیروز آبادی صاحب قاموس کے اسائے کرامی شامل ہیں۔

الرحِ السلام ذكر ما الا نصاري الورعلامة تسطلاني "مارحِ على الناسلام ذكر ما الا نصاري اورعلامة تسطلاني "شارحِ ع بخاري جيسے بار وا كابراً مت كے نام درج كتے جيں۔

اور علا مەعبدالحلىم سيالكو ثى تىجىسے ا كا بركے تام آتے ہیں۔ اور علا مەعبدالحلىم سيالكو ثى تىجىسے ا كا بركے تام آتے ہیں۔

اگرآ نجتاب کو إسلامی تاریخ کی نابغہ شخصیات ہے تعارف ہے تو فرمائے! ان کے مقابلے میں آپ کن لوگوں کو'' علمائے اسلام'' مجھتے ہیں...؟

میراا مسل مقصود مہلی دس صدیوں کے اکابر کی تصریحات نقل کرنا تھا، چنا نچے بطورِنمونہ صدی وارچندا کابر مشاہیر کی تصریحات نقل کرنا تھا، چنا نچے بطورِنمونہ صدی وارچندا کابر مشاہیر کی تصریحات نقل کرنے پر اکتفا کیا گیا۔اوران اکابر کے مقابلے بیس ایک نام بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا، جس کے علم وہم اور دِین ودیا نت پراُ مت نے اعتماد کیا ہو، اور وہ نز ول عیسیٰ علیدالسلام کے عقیدے کا مشکر ہو۔

اس لئے آنجناب کا یہ کہنا کہ علمائے اسلام ہمیشہ'' عقید ہُنزول میں'' کے خلاف جہاد کرتے آئے ہیں، نہایت ملط بات ہے، ہاں! یہ کہنا سیح ہوگا کہ'' علمائے اسلام'''' عقید ہُنزول سے '' کے منکروں کے خلاف ہمیشہ جہاد کرتے آئے ہیں، کیونکہ یہ عقیدہ اُمتِ اِسلامیہ کاقطعی اور متواتر ہے جس کے بارے ہیں اہل جن کی بھی دورا کیں نہیں ہو کیں۔

تنقيح هفتم

آ نجناب تحريفر ماتے ہيں:

'' ان میں ابن حزم اور ابن تیمیہ جیدعلاء سرفہرست ہیں، جنہوں نے '' نزول میے'' کے عقیدے کی ز دید کی ۔''

آنجناب کا بدوی کی مراسرغلط بنی پر بنی ہے، معلوم ایسا، وتا ہے کہ جناب کوان '' جیدعلماء'' کی کتابیں و یکھنے کا موقع نہیں ملا، اور کسی شخص کی نقل وروایت پر آنجتاب نے اعتماد فرمایا ہے۔ ذیل میں حافظ ابن جزم ، حافظ ابن تیمیڈاوران کے ناموَرشا گرد حافظ ابن قیم کی عبارتیں براوِراست خودان کی کتابول سے نقل کرتا ہوں ، ان حوالوں کو پڑھ کر فیصلہ کیجئے کہ ان بزرگوں کا عقیدہ کیا تھا؟ اور جس

تعنی نے آپ کو بیہ بتایا کہ بیر حضرات' نزول مسیح'' کے منکر تھے، وہ کتنا بڑا دَ جال وکنڈاب بوگا۔ حافظ شیرازیؒ کے بقول: '' چید کا وراست وز دے کہ بہ کف چراغ دارد''

## حافظ ابن حزم

إمام الوجمة على بن ترم الاندلى الظامري (متولى ٢٥١هـ) "كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل" من قرمات بين:

همان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الكواف التي نقلت نبوته واعلامه وكتابه انه أخبر أنه لا نبى بعدة إلا ما جاءت الأخبار الصحاح من نزول عيملى عليه السلام الذي بعث إلى بنى إسرائيل وادعى اليهود قتله وصلبه، فوجب الإقوار بهذه الجملة وصح أن وجود النبوة بعده عليه السلام ياطل لا يكون ألبتة."

ترجمہ:... وہ پوری کی پوری اُمت، جس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی نبوت ، آپ صلی اللہ علیہ وہلم کے مجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وہلم کی کتاب کونقل کیا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وہلم سے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وہلم کے بعد کوئی نبی نبیس ، گراس سے وہ عقیدہ مشتنی ہے جس کے بارے میں بھی علیہ السلام کا نازل ہونا، وہی عیسی علیہ السلام مشتنی ہے جس کے بارے میں بھود کا قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کا جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور جن کے بارے میں یہود کا قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کا وہوئی ہے، پس اس عقید سے پر ایمان لانا واجب ہے، اور میہ بات سے جہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کے بعد نبوت ملنا قطعاً باطل ہے، ہر گرنبیں ہوسکتا۔"

#### دُ وسري جُكه فرمات مِين:

ﷺ "وانسما عندهم أناجيل أربعة متغايرة من تأليف أربعة رجال معروفين ليس منها إنجيل إلّا ألّف بعد رفع المسيح عليه السلام بأعوام كثيرة و دهر طويل" (٢:٥ ص ٥٥٠) ترجمه: " عيما يُول ك پاس چار الجيليس بين، جو بانهم مختلف بين، اور چارمعروف شخصول (متى، مرض، لوقا، يوحنا) كى تاليف بين ـ ان بين كوئي الجيل نبين مرووعيني عليه السلام كا تفائه جائے كى سال اور ذمانة طويل كے بعد لكھى گئے۔"

#### ایک اور جگه مدعیانِ نبوت پرز در کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

﴿ ... "هَذَا مَع سَمَاعِهِم قُولَ اللهُ تَعَالَى: "وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ" وقُولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نبى بعدى" فكيف يستجيز مسلم أن يثبت بعده عليه السلام نبيًا في الأرض حاشا ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار المستندة

الثابتة في نزول عيسَى بن مريم عليهما السلام في آخر الزمان." (ج:٣٠)

ترجمدند و تقالی کا ارشاد: "وَلْسَجِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ" اورآ مخضرت على الله عليه وسلم كا إرشاد: "لَا نبسى بعدى "سننے كے باوجود بيلوگ الى با تيس كرتے ہيں ، لس كو في مسلمان اس بات كو كيسے برداشت كرسكتا ہے كہ تخضرت على الله عليه وسلم كے بعد زمين ش كسى نبى كا وجود ثابت كرے ، سوائے اس كيسے برداشت كرسكتا ہے كہ تخضرت على الله عليه وسلم كے بعد زمين ش كسى نبى كا وجود ثابت كرے ، سوائے اس كے كہ جس كوخودرسول الله صلى الله عليه وسلم نے تي اور مستنداً حاويث ميں مستنا كرديا ہے ، اور وہ ہے يسلى بن مريم عليم الله كا آخرى زمان من مازل ، ونا۔ "

ایک جگداُ صول تکفیر پر بحث کرتے ہوئے ابن حزم لکھتے ہیں:

الله عن الله الله عن قال ان الله عز وجل هو فلان لانسان بعينه، أو ان الله يحل في جسم من أجسام خلقه، أو ان بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيًّا غير عيسَى بن مويم فإنه لا بختلف الإثنان في تكفيره لصحة قيام المحبّة بكل هذا على كل أحد. " (ج:٣ ص:٣٩) ترجمه: " بحريد الله تعالى فلال آوى ب، يايد كم كالشرتعالى المحري عيس سه كى ك ترجمه: " بحريم بيل طول كرتا ب، يايد كم كه حضرت محرسلى الله عليه وسلم كه بعد بحى كوئى نبى سوائح سيلى عليه السلام ك بعد بحى كوئى نبى سوائح سيلى عليه السلام ك الله على الموريس برجم على الله على الموريس برحم على الله على

ابن حزیمی ان تصریحات ہے واضح ہے کہ جس طرح ختم نبوت کا مسئلة طعی اور متواتر ہے، ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخرز مانے میں نازل ہونے کا عقیدہ بھی احادیث صحیحہ متواتر ہے۔ تاب پر ایمان لا ناواجب ہے۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر دی گئی ، اس سے بعینہ وہی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مراوجیں جن کوساری وُنیا " دَسُولًا اللّٰمی بَنِسیٰ اِنسوائیلُ " کی حیثیت سے جانتی ہے، اور جن کے آل وصلب کا یہود یوں کودعویٰ ہے۔

### حافظا بن تيمية

عیسائیت کر ذیل "البحواب الصحیح لمن بدّل دین المسیح" شیخ الاسلام حافظ ابنِ تیمیدگی مشہور کتاب ہے، جس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ بڑی صراحت ووضاحت کے ساتھ ذِکر فرمایا ہے، یہاں اس کی چند عبارتیں نقل کی جاتی ہیں:

الله داود، ومسيح ضلال، يقول أهل الكتاب متفقون على إثبات مسيحين، مسيح هدى من ولد داود، ومسيح ضلال، يقول أهل الكتاب: إنه من ولد يوسف، ومتفقون على أن مسيح الهدى سوف يأتى كما يأتى مسيح الضلالة، للكن المسلمون والنصارى يقولون: مسيح

الهدى هو عيسَى بن مريم وإن الله أرسله ثم يأتى مرة ثانية، لكن المسلمون يقولون: إنه ينزل قبل يوم القيامة فيقتل مسيح الضلالة، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يبقى دينًا إلا دين الإسلام، ويؤمن به أهل الكتاب، اليهود والنصارى، كما قال تعالى: "وَإِنْ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ اللهود والنصارى، كما قال تعالى: "وَإِنْ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ اللهود والنصارى، كما قال تعالى: "وَإِنْ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ اللهود والنصارى، كما قال تعالى: "وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَ بِهَا" (الرَّرْف: ١١)."

(الجواب الصحيح ن: الس:٢٢٩)

ترجہ: "مسلمان اور اہلِ کتاب دوسیحوں کے مانے پر شفق ہیں، ایک "مسیح ہدایت" بونسل داؤو

ے ہوں گے اور دُوسر اُسیح ضلالت، جس کے ہارے ہیں اہلِ کتاب کا قول ہے کہ وہ بوسف کی اولا دہے ہوگا۔
مسلمان اور اہلِ کتاب اس پر بھی شفق ہیں کہ سیح ہدایت آئدہ آئے گا، جیسا کہ سیح ضلالت بھی آئے
والا ہے، لیکن مسلمان اور نصاریٰ اس کے قائل ہیں کہ سیح ہدایت تعفرت سی بن مریم علیجا السلام ہیں، اور یہ کہ
الشتعالیٰ نے ان کورسول بنا کر بھیجا، پھر وہ دو ہارہ آئیں گے، لیکن مسلمانوں کا قول ہے ہے کہ وہ قیامت سے پہلے
نازل ہوں گے، نازل ہو کر سیح ضلالت کو آئی کریں گے، صلیب کو تو ژوالیس گے، خزیر کو آئی کریں گے، وین اسلام
کے سواکی فد ہب کو باقی نہیں چھوڑیں گے، اور اہل کتاب یہود ونصاریٰ ان پر ایمان لا ئیس گے، جیسا کہ اللہ
تعالیٰ نے فر مایا: " اور نہیں کوئی اہلِ کتاب ہیں گر ایمان لائے گا، ان پر ان کی موت سے پہلے۔" اور حق تعالیٰ کا
ارشاد ہے: " اور وہ ( بیخی حضرت میسی علیہ السلام کا نازل ہونا) البتہ نشانی ہے قیامت کی، پس تم لوگ اس میں
شک مذکروں"

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: تحفۂ قادیا نیت جلدا قال صفحہ: ۳۰۸ پر" حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ونزول کا عقیدہ مجدّدین وا کا براُمت کی نظر میں''۔

حافظا بن قيمً

حافظ ابنِ قیم ، حافظ ابنِ تیمی کے مایہ نازشا گرد ہیں ، اورا پے شنے کے ذوق ہیں اس قدر ڈو بے ہوئے ہیں کہ بال برابر بھی
اپ شنے کے مسلک ہے اِنح اف نہیں کرتے ، اس لئے ذیل ہیں چند حوالے حافظ ابنِ قیم کے بھی نقل کئے جاتے ہیں۔
" ہدایۃ الحیاری " میں حافظ ابنِ قیم نے بائیل کی چیش گوئی پر ، جو'' فارقلیط'' اور'' رُوح الحق' ہے ، بہت تفصیل ہے گفتگو کی ہے ، اوراس میں حضرت سے علیہ السلام کے درج ذیل نظروں کی تشریح فرمائی ہے :
" میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کرتم ہے کہیں ، لیکن ' وہ مددگار' یعنی رُوح القدس ، جے باپ میرے نام ہے جیجے گا، وہی تنہیں سب با تیں سکھائے گا، اور جو پکھ میں نے تم ہے کہا ہے وہ سب تنہیں یا و

دِلائے گا، شرحمہیں اِطمینان دینے جاتا ہوں۔''

"اس کے بعد میں تم سے بہت ی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ" وُنیا کا سردار" آتا ہے اور جھے میں اس کا سرنہیں۔" مجھنیں۔"

"جب وہددگارآئے گا، جس کو یس تمہارے پاس باپ کی طرف ہے بھیجوں گا، لین سچائی کا زوح جو باپ ہے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گوائی دےگا۔"

" میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ" مددگار" تہارے پاس نہآئے گا، کیکن اگر جاؤں گا تواسے تمہارے پاس بھیج دُوں گا۔" (پوجنا ۲۱:۱۷)

'' بھے تم سے اور بھی بہت ہی باتنی کہنا ہے ، گرا آب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے ، لیکن جب وہ لینی حیائی کا زُوح آئے گا تو تم کوتمام جیائی کی راہ دِ کھائے گا ،اس لئے کہ وہ اپنی طرف ہے نہ کے گا ،لیکن جو پچھے سے گاوئی کے گا ،اور تہمیں آئندہ کی خبریں دے گا ، وہ میر اجلال فلا ہر کرے گا۔'' (بوحنا۱۳:۱۲)

اں پیش کوئی کوآ تخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر چسپاں کرتے ہوئے آخر میں ابنِ قیم کھیتے ہیں:

"فمن هذا الذي هو روح الحق الذي لا يتكلم إلا بما يوخي إليه؟ ومن هو العاقب للمسيح والشاهد لما جماء به والمصدق له بمجيته؟ ومن الذي أخبرنا بالحوادث في الأزمنة المستقبلة؟ كخروج الدُّبَّال وظهور الدَّابَة وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول المسيح بن مريم وظهور النار التي تحشر الناس وأضعاف أضعاف ذلك من الغيوب التي قبل يوم القيامة والغيوب الواقعة من الصراط والميزان والحساب وأخد الكتب بالأيمان والشمائل وتفاصيل ما في الجنّة والنّار ما لم يذكر في التوراة والإنجيل غير محمد صلى الله عليه وسلم."

(مِاتِة الحياري صحمد على الله عليه وسلم."

ترجہ: " الله معرب محرسلی الله علیہ وسلم کے سوایہ " رُوح الحق" کون ہے جو وی اللی کے بغیر نہیں بولیا؟ اور وہ کون ہے جو حقرت سے علیہ السلام کی لائی ہوئی باتوں کی گوائی دی؟ اور وہ کون ہے جس نے اپنی آمد کے ذریعے سے علیہ السلام کی ہیں گوئی السلام کی لائی ہوئی باتوں کی گوائی دی؟ اور وہ کون ہے جس نے اپنی آمد کے ذریعے سے علیہ السلام کی پیش گوئی کی تقمد بین فرمائی؟ اور وہ کون ہے جس نے آئندہ زمانوں میں پیش آنے والے حوادث وواقعات کی خبریں وی تقمد بین فرمائی؟ اور وہ کون ہے جس نے آئندہ زمانوں میں پیش آنے والے حوادث وواقعات کی خبریں دیں؟ مشلا: د جال کا لکلنا، وابعہ الارض کا ظاہر ہونا، آفاب کا مغرب سے طلوع ہونا، یا جوج و ماجوج کا لکلنا، میں میں کا نازل ہونا، اور اس آگ کا ظاہر ہونا، آفاب کا مغرب سے طلوع ہونا، یا جوج و ماجوج کا لکلنا، میں میں میں میں جو قیامت کے دن سے پہلے رُونما ہوں گے، اور وہ غیبی حقائق جو قیامت کے دن سے پہلے رُونما ہوں گے، اور وہ غیبی حقائق جو قیامت کے دن سے پہلے رُونما ہوں گے، اور وہ غیبی حقائق جو قیامت کے دن جو بیش آئیں گیں ہاتھ میں ویا جانا، اور جنت پیش آئیں گیرے مشلاً: بل صراط، میزان، حساب و کتاب، نامہ اعمال کا دائیں یا بائیں ہاتھ میں ویا جانا، اور جنت

ودوزخ کی تفصیلات، جونہ تو تو را قامیں نہ کور ہیں اور نہ انجیل میں۔'' اورای چیش گوئی پر بحث کرتے ہوئے آ کے لکھتے ہیں:

"وتأمل قول المسيح في هذه البشارة التي لا ينكرونها ان اركون العالم سيأتي وليس لي من الأمر شيء كيف هي شاهدة بنبوة محمد والمسيح معًا؟ فإنه لما جاء صار الأمر له دون المسيح، فوجب على العالم كلهم طاعته والإنقياد لأمره وصار الأمر له حقيقة، ولم يبق بأيدى النصاري إلا دين باطل أضعاف أضعاف حقه وحقه منسوخ بما بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم، فطابق قول المسيح قول أخيه محمد صلى الله عليه وسلم ينزل فيكم ابن مريم حَكمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا، فيحكم بكتاب الله بكم. وقوله في الله فظ الآخر: يأتيكم بكتاب ربكم. فطابق قول الرسولين الكريمين، وبشر الأول بالثاني وصدق الثاني بالأوّل."

**12**1

ترجمہ:...'' اوراس بشارت میں،جس کا پیلوگ اِ نکارٹیس کرتے حضرت سے علیہ السلام کے اس قول پر غور کر د کہ:

'' اس کے بعد میں تم ہے بہت ی با تیں نہ کروں گا ، کیونکہ وُ نیا کا سردار آتا ہے اور مجھے میں اس کا '' سرخبیں ۔''

دیموایہ بشارت آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سے علیہ السلام دونوں کی نبوت پر کیسی شہادت و سے دہی ہے؟ کیونکہ جب' و نیا کا سردار' ...سلی اللہ علیہ وسلم ... آچکا تو سارے علم احکام حضرت سے علیہ السلام کے بجائے اس کے حوالے ہوگئی ، لیس سارے جہان پر اس کی اطاعت اور اس کے فرامین کی تغییل لازمی ہوئی ، اور چونکہ تمام معاملات ' و نیا کے سردار' کے سپر دہو چکے ہیں ، البذا نعماریٰ کے ہاتھ ہیں و بین باطل کے سوا کچھ نہیں رہا ، ان کے و بین ہیں حق کے ساتھ ہزار گنا باطل کی آمیزش تو پہلے ہو چکی تھی ، اور جوتھوڑ ا بہت حق تھا وہ بھی حضرت محمد سول اللہ علیہ و کیا ہے۔

غور کرو کہ حضرت میں علیہ السلام کا مندرجہ بالاقول ان کے بھائی حضرت محمدرسول اللہ علیہ وسلم کے درئ ذیل اِرشاد کے ساتھ کس قدرمطابقت رکھتا ہے، فرمایا:

" نازل ہوں گےتم میں ابن مریم علیہ السلام حاکم عادل اور إمامِ منصف کی حیثیت ہے، پس تم میں کتاب انتد کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔''

> اورایک دُومری حدیث میں ہے: '' وہ تمہارے پاس آئیں گے تہارے زب کی کتاب کے ساتھ۔''

لیں ان دونوں مقدل رسولوں کے إرشادات باہم مطابقت رکھتے ہیں، پہلے نے دُوسرے کی بشارت دی اور دُوسرے نے پہلے کی نفیدین فرمائی۔'' آگےا یک اور جگہ لکھتے ہیں:

شامل وتأمل قول المسبح انى لست ادعكم اينامًا الأنى سآتيكم عن قريب كيف هو مطابق لقول أخيه محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليهما: "ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية". وأوصى أمّته بأن يقرأه السلام منه من لقيه منهم. وفي حديث آخر: كيف تهلك أمّة أنا في أولها وعيسلى في آخرها."

ترجمہ:...''اور حضرت میں علیہ السلام کے اس قول پرخور کردکہ: '' میں تہہیں یتیم نہیں چھوڑ وں گا ، میں تہارے پاس آؤں گا۔'' ان کا بیقول ان کے بھائی حضرت محمد بن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیجا کے ارشاد کے کس قدر مطابق

ہے،فرمایا:

" نازل ہوں کے تم میں ابن مریم علیہ السلام حاکم عادل اور إمام منعف کی حیثیت ہے، پس خزیر کو کتل کریں ہے، اور جزیہ موقوف کردیں گے۔''

اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنی اُمت کو وصیت فر مائی کہ ان میں ہے جس فخص کی حضرت عبیلی علیہ السلام سے ملاقات ہووہ ان کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے سملام کے۔

اورايك اورحديث يسفرمايا:

'' وہ أمت كيے ہلاك ہوسكتى ہے كہ بيں جس كے اوّل بيں ہوں اور عينیٰ عليہ السلام اس كے آخر ميں ہيں۔''

به... "فالمسلمون واليهود والنصارى تنتظر مسيحًا يجىء في آخر الزمان، فمسيح اليهود هو الدّجّال، ومسيح النصارى لا حقيقة له، فإنه عندهم إله وابن إله وخالق ومميت ومحى، فمسيحهم الذى ينتظرونه هو المصلوب المسمر المكلل بالشوك بين اللصوص والمصفوع الذى صفعته اليهود، وهو عندهم ربّ العالمين وخالق السماوات والأرضين، ومسيح المسلمين الذى ينتظرونه هو عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها والي مريم العذراء البتول عيسَى بن مريم أخو عبدالله ورسوله محمد بن عبدالله ويظهر دين الله وأعداءه الله وتوحيده ويقتل أعداءه عباد الصليب الذين اتخذوه وأمّه إلهين من دون الله وأعداءه

اليهود الذين رموه وأمَّه بالعظائم، فهذا هو الذي ينتظره المسلمون، وهو نازل على المنارة الشرقية بدمشق واضعًا يديه على منكبي مَلَكين، يراه الناس عيانًا بابصارهم نازلًا من السماء، فيحكم بكتاب الله وسُنَّة رسوله وينفذ ما اضاعه الظلمة والفجرة والخونة من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيى ما أماتوه، وتعود الملل كلها في زمانه ملَّة واحدة وهمي ملَّة محمد وملَّة أبيهما إبراهيم وملَّة سائر الأنبياء، وهي الإسلام الذي من يبتغي غيره دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه من أمَّته السلام وأمره أن يقرأه اياه منه، فأخبر عن موضع نزوله بأي بلد؟ وبأي مكان منه؟ وبحالة وقت نزوله وملبسه الذي عليه، وأنه ممصرتان أي ثوبان، وأخبر بما ينفعل عند نزوله مفصلًا حتّى كان المسلمين يشاهدونه عيانًا قبل أن يروه، وهذا من جملة الغيبوب التبي أخبير بهيا فوقعت مطابقة لخبره حذو القذة بالقذة فهذا منتظر المسلمين لا منتظر المغضوب عليهم ولا الضالِّين ولا منتظر إخوانهم من الروافض المارقين وسوف ينعلم المغضوب عليهم إذا جاء منتظر المسلمين انه ليس بابن يوسف النجار، ولا هو ولد زانية، ولَا كان طبيبًا حاذقًا ماهرًا في صناعته استولى على العقول بصناعته، ولَا كان ساحرًا مخرقًا ولا مكنوا من صلبه وتسخيره وصفعه وقتله، بل كانوا أهون على الله من ذالك، ويعلم الضالُون أنه ابن البشر وانه عبدالله ورسولة ليس بإله ولَا ابن الإله، وانه بشر بنبوة محمد أخيه أوِّلًا وحكم بشريعته ودينه آخرًا، وانه عدو المغضوب عليهم والضالين، وولي رسول الله وأتباعه المؤمنين، ومكان اولياءه الأرجاس الأنجاس عبدة الصلبان والصور المدهونة في الحيطان، أن أولياءه إلَّا الموحدون عباد الرحمٰن أهل الإسلام والإيمان الذي نزهوه وأمَّه عما رماهما به أعداؤهما من الشرك والسب للواحد المعبود."

(بداية الحياري على مامش ذيل الغارق ص: ٣٣)

الغمة وبرأ المسيح وأمّه من افتراء اليهود وبهتهم وكذبهم عليهما، ونزه ربّ العالمين الغمة وبرأ المسيح وأمّه من افتراء اليهود وبهتهم وكذبهم عليهما، ونزه ربّ العالمين خالق المسيح وأمّه مما افتراه عليه المثلثة عباد الصليب الذين سبوه أعظم السب، فأنزل المسيح أخاه بالمنزلة التي أنزله الله بها، وهي أشرف منازله فامن به صدقه وشهد له بأنه عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول الطاهرة الصديقة سيّدة نساء المالميين في زمانها، وقور معجزات المسيح وآياته، وأخبر عن ربه تعالى بتخليد من كفر

بالمسيح في النار، وان ربه تعالى أكرم عبده ورسوله ونزهه وصانه أن ينال إخوان القردة منه ما زعمته النصارى انهم نالوه منه، بل رفعه إليه مؤيدًا منصورًا لم يشكه أعداؤه فيه بشوكة، ولا نالته أيديهم بأذى، فرفعه إليه وأسكنه سماءه وسيعيده إلى الأرض ينتقم به من مسيح الضلال وأتباعه ثم يكسر به الصليب ويقتل به الخنزير ويعلى به الإسلام وينصر به ملّة أخيه أولى الناس به محمد عليه الصلاة والسلام."

الله المناوي والمناوي والمناوي والمناوي المناوي المنا

ترجمہ:...'' پس مسلمان اور یہود ونصاریٰ ایک مسلح کے منتظر ہیں جوآخری زمانے میں آئے گا، پس یہود کا مسلح تو ذ جال ہے، اورنصاریٰ کے میچ کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ سے ان کے نزد یک خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خالق ہے، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا ہے۔

ہیں ان کا میں جس کے وہ منتظر ہیں، وہ ہے جس کوصلیب دی گئی، جس کے بدن ہیں میخیں گاڑی گئیں، جس کو کا نٹوں کا تاج پہنایا گیا، جس کے منہ پر یہود یوں نے طمانے مارے، اور جس کو چوروں کے درمیان صلیب برانکایا گیا، اس کے باوجودووان کے نزویک تب العالمین بھی ہے اور آسان وزمین کا خالق بھی۔

اور سلمانوں کے تیج ،جس کے وہ ختظر ہیں، وہ ہیں جواللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی جانب سے بیج ہوئی خاص رُوح ہیں، اور اس کا کلہ ہیں جواللہ تعالیٰ نے مریم عذرا ہوں کی طرف ڈالا ، وہ عیسیٰ بن مریم ہیں جواللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول حضرت محمد بن عبداللہ سلمی اللہ علیماوسلم کے بھائی ہیں، کیس وہ جب آئیں گئی گئی ہے اللہ کو جیوڑ کر اس کی تو حید کو سر بلند کریں گے ، اللہ کے دُشمنوں، پرستار ان صلیب کو مقل کریں گے ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو ، اور ان کی والدہ ما جدہ کو ، خدا بنالیا، نیز اپنے دُشمن یہود یوں کو تول کریں گے ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو ، اور ان کی والدہ ما جدہ کو ، خدا بنالیا ، نیز اپنے دُشمن یہود یوں کو تول کریں گے ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو ، اور ان کی والدہ ما جدہ کو ، خدا بنالیا ، نیز اپنے دُشمن یہود یوں کو تول کریں گے ، جنہوں نے ان یراور ان کی والدہ ما جدہ پر بہتان تر اشیاں کیں ۔

پس میں جس کے مسلمان منظر ہیں، یمی سے دمشق کے مشرقی مینار پراس شان سے نازل ہوں مے کہ دوفرشنوں کے کا ندھوں پر ہاتھور کے ہوئے ہوں مے ، ان کولوگ بچشم سرآ سان سے نازل ہوتے ہوئے علائے اور کے میں کے۔

پس وہ نازل ہوکر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق أحكام

دیں گے۔فلا کموں، فاجروں اور خائنوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو حصہ ضائع کر دیا ہوگا، اسے نافذ کریں گے، اور جس حصہ یوین کوان لوگوں نے مٹاڈ الا تھا اسے دوبارہ زندہ کریں گے، اور ان کے زیانے جس تمام متنیں ملت واحدہ جس تبدیل ہوجا کیں گی، اور بیاست ہے حضرت جم صلی اللہ علیہ وسلم کی ، ان کے جدا مجد حضرت ایراہیم علیہ السلام کی اور دیگر انہیائے کرام علیم السلام کی ، اور بیاست دین اسلام ہے کہ جو شخص اس کے سواکسی اور وین کی چیروی کرے وہ اس سے جرگز قبول نہیں کیا جائے اور وہ آخرت جی خسارہ اُٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

141

اوررسول الله صلى الله عليه وسلم في اپنى أمت كان لوگول كو، جود عفرت عيسى عليه السلام كو پائيس، اس كامكلف فر ما يا ہے اور حكم ديا ہے كه ان كو آ ب صلى الله عليه وسلم كاسلام كائچائيس، اس آنخفرت صلى الله عليه وسلم في معليه السلام كن دول كى جكه بتائى اور يه كه سشريس نازل بول كي؟ سرجكه نازل بول كي؟ من جكه نازل بول كي؟ نزول كي وقت ان كى حالت اور ان كالباس جو ان كي زيب تن بوگا، وه بحى بيان فر ما يا كه وه جكى زرو رنگ كى دو چا دريں بول كى، اور نازل بوف كے بعد حضرت عيسى عليه السلام جو پحوكريں كے، اس كو بحى ايك تفصيل سے بيان فر ما يا كو يامسلمان ان كو د كھنے سے پہلے اپنے سامنے د كھور ہے جيں، اور ميتمام أمور من جمله غيب كي خبرول كے جيں، جن كي آ پ صلى الله عليه وسلم كي إطلاع دى، پس واقعات آ پ صلى الله عليه وسلم كي خبر كئيك تحيك مطابق زونما بوئے۔

الغرض بہہ وہ سے جس کا مسلمان إنظار کرتے ہیں (علیہ الصلاۃ والسلام)، بیرسی ندتو مغفوب علیم ... بہود... کا سی ختظرہ، ندضالین ... نصار کی ... کا ، اور ندان کے بھا ئیوں روافض کا جو إسلام سے نکل گئے ہیں ، اور جب مسلمانوں کے سی ختظر ... علیہ السلام ... تشريف لائيں ہے تو مغفوب علیم ببود کو بہ چل جائے گا کہ بید بیسف نجار کا بیٹائیں، ند بدکار کورت کا بیٹا ہے ، ندوہ ماہر طبیب سے جوا پے فن میں حاذق سے ، اور جس نے اپنی صنعت سے عقلوں کو دہشت زدہ کر دیا تھا، ندوہ شعبدہ باز جادوگر ہے ، ند ببود کو ان کے پکڑنے اور صلیب پر وسنعت نے کا قدرت ہوئی، ندان کے مند پر طمانچ مارنے اور قل کرنے کی ۔ بلکہ بیلوگ اللہ کی نظر میں اس سے ذکیل وسئے کہ ان کوان اُموری قدرت دی جاتی ، اور گراہی میں ہوئے والے نصار کی کو بھی معلوم ہوجائے گا کہ دو آدم نزد ہیں ، اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں ، ندوہ خدا ہیں ، ندخدا کے بیٹے ، اور یہ کہ انہوں پہلے اپنے زور ہیں ، اللہ تعالی وسئی اللہ علیہ وسئی اللہ علیہ وسئی اللہ علیہ وسئی کا کہ دعشرت میں کا کہ دو آدم کے دین وشریعت کے مطابق آدکا مات صادر فرمائے ، اور یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ دعشرت میں ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسئی اللہ علیہ وسئی اللہ علیہ وسئی کا کہ دو من والے اللہ میں ہود و اللہ اللہ میں ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسئی کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسئی کی بیروی کرنے والے اہل و نسار کی کے دیمن میں ، اور دیواروں میں لگائی اللہ علیہ وسئی کی دوست ہیں ۔ ان کے دوست وہ کند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسئی کی وصلیہ وہ کی اور دیواروں میں لگائی

ہوئی نصور وں کی بوجا کرتے تھے، ان کے دوست صرف اللّی تو حید ہیں جور تمنٰ کے بندے اللّی إسلام وإیمان ہیں، جنہوں نے ان کواور ان کی والدہ کوان کے دُشمنوں کی تر اشیدہ تہتوں ہے کر کی قرار دِیا، مثلاً شرک کرنا اور معیو دِواحد کو کُر اکہتا۔''

ترجمہ: " پس اللہ تعالیٰ نے حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کوان حقائق کے ساتھ مبعوث فر مایا ، جن سے حضرت مسلم اللہ علیہ وسلم حضرت مسلم اللہ علیہ وسلم حضرت مسلم اللہ علیہ وسلم حضرت مسلم علیہ السلام کواوران کی والدہ مطہرہ کو بہود کے گذب وافتر ااور بہتان تر اشیوں سے مَرَی الذمه قرار ویا ، اور بہتان تر اشیوں سے مَرَی الذمه قرار ویا ، اور بہتان تر اشیوں سے مَرَی الذمه قرار ویا ، اور بہتان تر اشیوں سے مَرَی والدہ ما جدہ کے خالق رّب العالمین کوان اِفتر اور سے منزہ قرار دیا جوار باب مسلم بیا ، اور اِن کی والدہ ما جدہ کے شے ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کوسب سے بڑی گالی دی۔

پن آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے بھائی سے علیہ السلام کواس مرتبے میں اُتاراجس مرتبے میں ان کواللّٰد تعالیٰ نے أتارا تھا، اور یہی ان کا سب ہے اشرف مرتبہ ہے، پس آتخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم حضرت سیح علیہ السلام پر ایمان لائے وان کی تصدیق فر مائی اور ان کے حق میں گواہی دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ، اس كےرسول ہيں، اس كى جانب سے آئى ہوئى خاص زوح ہيں، اور اس كے كلے (سے پيدا ہونے واسلے) ہیں، جواللہ تعالیٰ نے کنواری مریم بنول کی طرف ڈالا تھا جو طاہرہ وصدیقتہ ہیں، اینے زمانے کی تمام جہان کی عورتول کی سیدہ ہیں، اور آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے حضرت سیج علیہ السلام کے معجزات وآیات کی تقیدیق فر مائی ، اورا ہے زب کی جانب سے خبر دی کہ جن لوگوں نے حضرت سے علیہ السلام کی نبوّت کا اِ نکار کیا ، وہ ہمیشہ کے لئے دوز خ میں رہیں مے ، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زب نے اپنے بندے اور رسول حضرت سیح علیہ السلام کوعزّت وکرامت عطا فرمائی ہے، اور ان کو اس ہے منزہ اور محفوظ رکھا ہے کہ بندروں کے ہمائی ... یہود ...ان کی بےحرمتی کریں، جبیہا کہ نصاری وعویٰ کرتے ہیں کہ یہود یوں نے ان کی تذکیل واہانت کی، ہر گزنہیں! بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کومؤید ومنصور اپنی طرف أشالیا، ان کے دُشمن ان کوایک کا نثا بھی نہیں چھوسکے، اور ندا ہے ہاتھوں سے ان کوکوئی اونیٰ ایذا پہنچا سکے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کوا پی طرف اُٹھالیا، اور اپنے آسان میں ان کو تغبرایا ، اور عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زمین پر بھیجیں گے ، پس اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے و جال سیح ضلالت ادراس کے پیرووں سے اِنقام لیس مے، پھران کے ذریعے صلیب کوتو ڑ دیں مے، اور خزیر کولل کریں کے ، اور ان کے ذریعے اِسلام کوسر بلند کریں گے ، اور ان کے ذریعے ان کے بھائی جوان کے ساتھ سب لوگوں ے زیادہ تعلق رکھتے ہیں ، یعنی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے دِین وملت کی تا ئید دلصرت کریں گے۔'' ترجمه: " اورحق تعالى ك إرشاد: "وَ للْكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ" كَمعنى مِن إختلاف مواع، يس بعض حعزات نے کہا کہ نصاریٰ کو اِشتہاہ ہوا، یعنی حضرت سے علیہ السلام کےمعالمے میں ان کو اِشتہاہ ہو گیا، اور ان کو کے علم نہیں کہ وہ آل کئے گئے یاصلیب ویئے گئے؟ لیکن چونکہ حضرت سے علیہ السلام کے دُشمنوں نے مشہور کر دیا کہ انہوں نے مشہور کر دیا اور سولی پر لٹکا دیا ، ادھر ان کے زیمن سے اُٹھائے جانے کا واقعہ ہوا ... اور حضرت سے علیہ السلام زیمن سے عائب ہو گئے ... اس لئے ان کے معاملے پیس شبہ پڑ گیا ، اور نصار کی نے دُشمنوں کی اُڑ اُئی ہوئی ہوائی کو تنظیم کر لیا کہ یہود یوں نے سے علیہ السلام کو دَار پر لٹکا دیا ، تا کہ ان کے حق میں شناعت ذیا دہ ہوجائے۔

کی بھی ہوا، یہ بات قطعی ویقین ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کو نہ تل کیا گیا اور نہ سولی وی گئی ، اس میں کسی اونی شک وشبہ کی گنجائش نہیں۔''

# حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول قرب قیامت کی علامت ہے

مندرجه بالانقيحات كيعدآ نجناب لكعتے بين:

"اب میں آپ کی تصنیف کی طرف آتا ہوں۔ صفحہ نبر: ۲۳۷ پر آپ نے سائل کو پچھ ہوں جواب ایاہے:

" قرآنِ کریم میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:" اور بے شک وہ نشانی ہے قیامت کی، پستم اس میں ذرابھی شک مت کرو۔"

آخروہ کیے ذریعی مقرار پاسکا تھا کہ ''تم عیلی کر ترب قیامت کی آمر فانی میں شک نہ کرو؟'' سی تح ترجمہ اس کا یہ ہے کہ:''تم قیامت کے آنے میں شک نہ کرو' لیکن ہمارے دوایت پرست مولویوں نے اصل ترجمہ چھوڑ کریہ ترجمہ کیا کہ ''تم عیسیٰ کے آنے میں شک نہ کرو۔''

"نقیم:..اس کے بارے میں چندگز ارشات پرغور فر مایا جائے:

اوّل:...ای ناکارہ نے آیت ِشریفہ کا جور جمہ کیا ہے، اس کی دلیل بھی ساتھ نقل کردی ہے، جس پر آنجناب نے غور نہیں ِ فرمایا، چنانچہ آیت کا ترجمہ نقل کرنے کے بعد میں نے لکھا:

" بہت سے اکابر صحابہ وتابعین نے اس آیت کی تغییر میں فر مایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے، اور سیح ابن حبان میں خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی تغییر منقول ہے۔''
ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے، اور سیح ابن حبان میں خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی تغییر منقول ہے۔''

حافظ ابن كثيرٌ لكهة بين:

'' یہ تفسیر حضرت ابو ہریرہ ، ابن عبال ، ابوالعالیہ ، ابو ما لک ، عکر مہ ، حسن بھری ، قادہ ، منحاک اور دیگر حضرات سے مروی ہے ، اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے اس مضمون کی متواتر اَ حادیث واید ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے عبی علیہ السلام کے قیامت ہے بل تشریف لانے کی خبر دی ہے۔'' (تغیر ابن کیر من : ۲ ص ۱۳۲۰) اس اِقتباس ہے معلوم ہوجا تا ہے کہ ہیں نے جوتر جمہ کیا وہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تا بعین کی تغییر اور آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تا بعین کی تغییر اور آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے اِرشادات متواتر ہ کے مطابق ہے ، اب آپ کو اِقتیار ہے اس کو'' منی برحقیقت'' کہیں یا'' بے حقیقت' سمجھیں۔ وم : ... آنجناب نے جو لمبا چوڑ اشان بزول بیان فر مایا ، اوّل تو بے جوت ، آنجناب کی ذہنی کا وش ہے ، اس سے قطع نظر اس سے میرے ترجے کی نفی نہیں ہوتی ، کیونکہ یہ دونوں با تیں اپنی جگر چو ہیں کہ حضرت عیری علیہ السلام کی پیدائش بھی قیامت کے برق ہونے کی دلیل ہے ، اوران کا نزول بھی قرب قیامت کی دلیل ہے۔ سیدھمور آلوی تکھتے ہیں :

"اى انه بنزوله شرط من أشراطها، أو بحدوله بغير أب أو بإحيائه الموتى دليل على صحة البعث الذى هو معظم ما يتكره الكفرة من الأمور الواقعة في الساعة، وايا ما كان فعلم الساعة مجاز عما تعلم به والتعيير به للمبالغة."

(روح العالى ج: ١٥٠ من المرابع المراب

ترجمہ:.. ' لیعن علیہ السلام اپنے نزول کی وجہ سے قیامت کی ایک علامت ہیں ، یا بن باپ پیدا ہونے یامُر دول کو زندہ کرنے کی وجہ سے '' بعث' کے سیح ہونے کی دلیل ہیں ، اور جواُ مور قیامت کے دن واقع ہونے یا دلیل ہیں ، اور جواُ مور قیامت کے دن واقع ہوں گے ان جس بھی سب سے بڑی چیز ہے ، جس کے کفار مشر ہیں۔ بہر حال '' قیامت کاعلم'' مجاز ہے اس چیز ہے۔ جس کے ذریعے قیامت کاعلم ہواور یہ'' تعبیر'' مبالغے کے لئے ہے۔''

الغرض آنجتاب كى تقريرے في كركرد ورتيجى كنفى نبيس ہوتى ، كيونكه "حضرت عيسى عليه السلام قيامت كانشان بين" كا

نقرہ ان دونوں باتوں پر حاوی ہے،حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وجود اور اپنی پیدائش کے لخاظ سے صحت ِ قیامت کی دلیل بھی ہیں اور قرب ِ قیامت کی بھی علامت ہیں۔

سوم :... آنجناب کا بیر کہنا بڑا ہی جیب ہے کہ '' عیسیٰ علیہ السلام کی آمدِ ٹانی کفار مکہ کے لئے کیسے ذریعہ علم قرار پاسکتی ہے؟''
کیونکہ قرآن کریم کا بیان ماننے والوں کے لئے ہے، نہ ماننے والوں کے لئے نہیں، کفار مکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کی
پیدائش کو تسلیم کرلیس تو بیصحت قیامت کی دلیل ہے، اور ان کے نزول قبل القیامت کو مان لیس تو قرب قیامت کی دلیل ہے، اور اگر نہ
مانیس تو ان کے لئے نہ وومفیدہے، نہ بیہ قرآن کریم تو حقائق کو بیان کرتا ہے، خواہ کوئی مانے یانہ مانے۔

چہارم :... آنجناب نے روایت پرست مولو یوں پر بلاوج نظی کا اِظهار فرمایا ہے، کیونکہ جہاں تک جھے معلوم ہے کی ''مولوی'' نے ''فَلَا تَمُعَوُنَ بِهَا'' کابیر جمنیں کیا کہ'' تم عیسی علیہ السلام کے آنے میں شک ندکر و' اگر آنجناب کی خوش ہنی نے بیم فہوم کی جگہ سے کشید کیا ہوتو اس کی و مدداری فریب''مولو یوں' پرنیس ، آیت میں تو بیفر مایا گیا ہے کہ'' عیسی علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں ،الہذا تم قیامت میں ہرگزشک ندکرو۔''

### انبیائے کرام میں السلام کے جمع میں حضرت عیسی علیہ السلام کی تقریر آنجاب تھے ہیں:

" پھرای آیت کی تغییر کے اِنظنام پرصنی: ۲۳۸ پر آپ نے (راقم الحروف نے) حوالے پچھ یوں دیئے ہیں (منداحمہ، ابنِ ماجہ، منتدرک حاکم ، ابنِ جریر) آپ نے تو ابنِ جریرکا نام سب سے آخر میں لکھا ہے، کاش! آپ بیجائے کہ ابنِ جریرکون صاحب تھے؟"

کاش! آپ بیجائے کہ ابنِ جریرکون صاحب تھے؟"

منقیح: ... اس سلسلے میں چندگز ارشات ہیں:

اقل:... میں نے بیہ والے اس صدیت شریف کے دیے تھے، جس کا ترجہ درج ذیل الفاظ بیل نقل کیا تھا:

'' حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا إرشاد نقل کرتے ہیں کہ شب معراج میں میری ملاقات حضرت ابراہیم ، حضرت موی اور حضرت عیسی ..علیم الصلوات والتسلیمات ... یہ ہوئی ، تو آپس میں قیامت کا تذکرہ ہونے لگا کہ کب آئے گی؟ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو وریافت کیا کیا، انہوں نے فرمایا کہ: جھے اس کاعلم نہیں! پھرموی علیہ السلام سے بوچھا گیا، انہوں نے بھی لاعلمی کا إظهار کیا، انہوں نے فرمایا کہ: جھے اس کاعلم نہیں! پھرموی علیہ السلام سے بوچھا گیا، انہوں نے بھی لاعلمی کا إظهار کیا، پھر حضرت عیسی علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا کہ: قیامت سے وقوع کا تھیک وقت تو الله تعالیٰ کے سواکسی کومعلوم نہیں، البحة میر سے ترب کا جھے سے ایک عہد ہے کہ قیامت سے پہلے جب قبال نظم کا تو میں اس کوئی کر میں الله تعالیٰ اس کوئیر سے ہاتھ سے ہلے جب قبال ہوں گا، وہ جھے دکھ کر اس طرح تی کھلئے گئے گا جیسے سیسہ پھلتا ہے، پس الله تعالیٰ اس کوئیر سے ہاتھ سے ہلاک کردیں گے، یہاں تک کی خروج بھی پھارا تھیں سے کہ اے مسلم! میرے بیجھے کا فر

چمپا ہوا ہے اس کول کروے۔

قتل وجال کے بعد لوگ اپنا علاقے اور ملک کولوٹ جا کیں گے، اس کے پکھ عرصے کے بعد یا جوج تکلیں گے، وہ جس چیز پر سے گزریں گے اسے تباہ کردیں گے، تب لوگ میرے پاس ان کی شکایت کریں گے، بیس میں اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں بددُ عاکروں گا، پس اللہ تعالیٰ ان پر یکبارگ موت طاری کردیں گے، یہاں تک کہ زمین ان کی بد بوے متعفن ہوجائے گی، پس اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما کیں گے جوان کے آجمام کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی، پس میرے زب کا جھے سے بی عہد ہے کہ جب ایسا ہوگا تو جوان کے آجمام کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی، پس میرے زب کا جھے سے بی عہد ہے کہ جب ایسا ہوگا تو قیامت کی مثال پورے وقول کی حال کی ہوگی جس کے بارے میں اس کے مالک نیس جانے کہ اچا تک دِن یارات میں کی وقت اس کا وضع حمل ہوجائے۔''

حعزت عیسی علیہ السلام کے اس ارشاد سے جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قل کیا ہے، معلوم ہوا کہ ان کی تشریف آوری بالکل قرب قیامت ہیں ہوگی۔''

سائل نے جھے سے پوچھاتھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کب ہوگی؟ بیس نے اس کے جواب بیس انکھا کہ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ان کی تشریف آوری بالکل قرب قیامت میں ہوگی۔

اگرآ نجتاب کواس مدیث کی صحت میں کوئی شک وشبہ تھا تو آپ اس کی تھے کا مطالبہ فرما سکتے تھے، اس کے کی راوی پرجرح کر مائی ، نہ جھ ہے اس کی تھے کا مطالبہ فرمایا ، بلکہ اس کے بجائے یہ کیا کہ جن چار کتاب نے نہ تو صدیف نقل کی ، نہ اس کی سند پر کوئی جرح فرمائی ، نہ جھ ہے اس کی تھے کہ ان جریا' ان میں سے تین بجائے یہ کیا کہ جن چار کتابوں کے حوالے میں نے ویے تھے: '' مسند احمد ، ابن ما بہن جریز پر میں جناب سے پوچھنا حوالوں کوچھوڑ کر آخری حوالے پر تنقید شروع کردی ، اور یہ تقید بھی صدیث پر نہیں بلکہ خود اِمام ابن جریز پر میں جناب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کمی بحث میں گفتگو کا آنداز بھی ہونا چاہئے ؟ ایک لیے کے لئے فرض کر لیجئے کہ اِمام ابن جریز آپ کے نزد یک ناپ ندیدہ ہونے کو حضرت کیا ہے کہ نازل ہونے یا نہ ہونے کی تجٹ سے کیا تعلق؟ اور اِمام ابن جریز پر جرح کر کے آپ پہلے تین حوالوں سے کیسے عہدہ برآ ہوگئے ؟ اگر آنجناب حقائق کا سامنا کرنے کی تب وتاب نہیں رکھتے ، تو کس نے فرمائش کی تھی کہ آپ ان حقائق کو رَدِّ کرنے خامہ فرسائی فرمائی فرمائی فرمائیں ...؟

## إمام ابن جريرٌ پررَ افضيت كا إنهام

آنجناب، الامام الحافظ محمد بن جريرٌ پراپ غيظ دغضب كا إظهار فرماتے ہوئے لكھتے ہيں:
" يمي ہے وہ شخصيت جس نے سب سے پہلے قر آنِ كريم كي تغيير اور تاريخ إسلام مرتب كى ، اس كا پورا
نام ابوجعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب تھا۔ ٣٢٢ ه يس طبرستان (ايران) يس پيدا ہوا تھا، طبرستان

کی طرف نبست ہے ' طبری' کہلائے ،علم وضل میں اپنے وقت کا بے مثال فض تعااور مسلمان علاء میں آپ کا مقام بہت اُونچا تھا۔ لیکن البدایہ والنہایہ جلد: ۱۱ صفحہ: ۱۲ ۱۳ پراس کورافضی قرار دیا ہے۔ اِمام ذہبی نے تذکر ق الحفاظ جلد دوم صفحہ بنا سال پراس کوشیعہ کھا ہے۔ میزان الاعتدال جلد سوم صفحہ: ۳۵ پر حافظ احمد بن علی سلیمانی الحفاظ جلد دوم صفحہ بنا ہوں کے لئے حدیثیں گھڑا کرتا تھا، اگر آپ محدث العصر علامہ تمنا عمادی کی کتاب میں کہ ابن جربر رافضیوں کے لئے حدیثیں گھڑا کرتا تھا، اگر آپ محدث العصر علامہ تمنا عمادی کی کتاب '' اِمام زہری وا اِم طبری' کا مطالعہ کرلیں تو آپ کو بہت سے تھائی ال جا کیں گے۔''

"نفیح:...آ نجناب کی اس عبارت سے مجھے ایسانحسوں ہوا کہ یا تو جناب کو ان تین کتابوں کی زیارت ہی کا شرف حاصل نہیں ہوا، بلا تحقیق سی سنائی بات آ کے نقل کر دی ، اور آپ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اِرشاد کی پروانہیں کی:

"كَفَى بِالْمَوْءِ كَذِبًا أَنْ يُتَحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ." (مَثَاوُمْ ص:٢٨)

یا آنجناب ان بزرگون کا مدعا بجھنے سے قاصر رہے کہ اُن اکا برنے اِمام ابنِ جریز پر رافضیت کا اِتہام نیس لگایا، بلکه اس تہمت کی تر دید کی ہے، اور ان کی براُت ظاہر فر مائی ہے، ان کتابوں کی اصل عبارت جناب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ '' البدایہ والنہائے' ج:۱۱ ص:۲۳ اگی عبارت ہے:

"وقد كانت وفاته وقت المغرب عشية يوم الأحد ليومين بقيًا من شوال من سنة عشر وللثمالة، وقد جاوز الثمانين بخمس أو ست سنين، وفي شعر رأسه ولحيته سواد كثير.

ودفن في داره لأن بعض عوام الحنابلة ورعاعهم منعوا من دفنه نهارًا، ونسبوه إلى الرفض، ومن النجهلة من رماه بالإلحاد – وحاشاه من ذالك كله – بىل كان أحد أئمة الإسلام علمًا وعملًا بكتاب الله وسنتة رسوله وإنما تقلدوا ذالك عن أبى بكر محمد بن داود الفقيه الظاهرى، حيث كان يتكلم فيه، ويرميه بالعظائم وبالرفض. ولما توفى اجتمع الناس من سائر أقطار بغداد وصلوا عليه بداره ودفن بها، ومكث الناس يترددون إلى قبره شهور يصلون عليه."

ترجہ:.. اوام ابن جریزی وفات اِتواری شام مغرب کے وقت شوال ۱۳ اور وون رہے پر مونی بن مبارک اُسی سال سے پانچ یا چیسال متجاوز تھا، اس کے باوجود سراورداڑھی کے بال بیشتر سیاہ تھے، ان کوگھر کے اِحاطے میں وفن کیا گیا، کوئکہ بعض حنابلہ نے اور ان کے اُحمق و بے وقوف لوگوں نے ان کو دِن کے وقت وفن کرنے سے روک دیا تھا، ان لوگوں نے موصوف پر رَفض کی تہمت لگائی، اور بعض جابلوں نے اِلحاد کی تہمت دھری، تو ہتو ہا آپ ان تہموں سے ہری ہیں، بلکہ آپ اُئمرہ اِسلام میں سے ایک فرو ہیں، جو کہا ب الله وسنت رسول کے علم ولی کے جامع تھے، ان عوام نے اس تہمت تر ایش میں ابو بکر محمد بن داؤ دفقیہ ظاہری کی تقلید کی، یہما حب یا ما ابن جریز پر تبقید کرتے تھے، گھناؤنے اُموراور وَفَعَی کی ان پر تہمت لگاتے تھے۔ جب اِمام کا

اِنقال ہوا تو لوگ بغداد کے آکناف واَطراف ہے جمع ہوگئے،ان کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں گھرے اِحاطے میں دُن کردیا،اورلوگ کی مہینے تک ان کی قبر پر آ کرنماز جنازہ پڑھتے رہے۔''

اس عبارت میں صاحب البدایہ والنہایہ انہیں رفض کی تہمت سے پاک اور منز وقر اردیتے ہیں ، اور الیک تہمت لگانے والول کو جاال ، احمق ، مفسد قر اردیتے ہیں ،لیکن آنجناب کس خوبصورتی سے فر ماتے ہیں کہ' البدایہ والنہایہ میں اس کورافضی قرار دیا ہے۔'' امام ذہی ؓ نے'' تذکر ۃ الحفاظ' میں ان کا ذِکر ان الفاظ میں کیا ہے:

> "الإمام العلم الفرد الحافظ أبو جعفر الطبرى أحد العلام وصاحب التصانيف." آكيكماب:

"قال أبوبكر الخطيب: كان ابن جرير أحد الأثمة، يحكم بقوله، ويرجع إلى رأيه، لمعرفته وفضله، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظًا لكتاب الله، بصيرًا بالمعانى، فقيهًا في أحكام القرآن، عالمًا بالسّنن وطرقها صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها، عارفًا بأحوال الصحابة والتابعين .... إلخ."

ترجمہ:... ابوبکر الخطیب فرماتے ہیں کہ إمام ابن جریرا تمہ اسلام ہیں ہے تھے، ان کے قول پر تھم کیا جاتا تھا اور ان کی رائے کی طرف رُجوع کیا جاتا تھا، ان کے علوم ومعارف اور ان کی نضیلت کی وجہ ہے۔ انہوں نے استے علوم کو جمع کیا تھا جن ہیں ان کے ہم عمروں ہیں ہے ایک بھی ان کے ساتھ شریک نہیں تھا۔ پس وہ کتاب اللہ کے حافظ تھے، معانی ہیں بصیرت رکھتے تھے، اُ دکام قرآن ہی فقیہ تھے، سنن کے، ان کے طرق کے، ان کے صحیح وسمیم اور ان کے تائج ومنسوخ کے عالم تھے، صحابے اور تابعین کے اُحوال ہے واقف تھے....الخ۔'' آگے اِمام ذہبی لکھتے ہیں:

"قال محمد بن على بن سهل الإمام سمعت ابن جرير قال: من قال إن أبابكر وعمر ليس بإمامي هدى يقتل."

ترجمہ:.. اوام محد بن علی بن بہل فرماتے ہیں کہ: میں نے إمام ابن جریز کی زبان سے خود سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: جو محض یہ کے کہ معفرت ابو بحر وعمر ... رضی الله عنهما... إمام مدایت نہیں تنے (وہ واجب العمل ہے) اس کو آپ کیا جائے۔''

کیا آنجناب کے نزدیک اِمام ذہبی کی مندرجہ بالاتحریر کا یہی مغموم ہے کہ'' اِمام ذہبی نے اس کوشیعہ لکھاہے''…؟ اور'' میزان الاعتدال' میں اِمام ذہبی لکھتے ہیں:

"اقدَع أحمد بن على السليماني الحافظ، فقال: كان يضع للروافض، كذا قال السليماني، وهذا رجم بالظنّ الكاذب، بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين، وما ندعى عصمته من الخطا و لا يحل لنا ان نؤذيه بالباطل و الهوى، فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغى أن يتأنى فيه، و لا سيما في مثل إمام كبير، فلعل السليماني أراد الآتي، ولو حلفت ان السليماني ما أراد إلا الآتي بررت، والسليماني حافظ متقن، كان يدرى ما يخرج من رأسه، فلا أعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام بهذا الباطل، والله أعلم!"

(ج:٣ ص:٩٩١)

ترجمہ:.. ''اور حافظ احمہ بن علی سلیمانی نے بید کہہ کرنہایت گندگی اُ پچھالی ہے کہ '' وہ روافض کے لئے حدیثیں گھڑا کرتے تھے۔''ہر گزنہیں! بلکہ ابن جریرالائق اعتمادا کا برائم تراسلام میں سے تھے، اور سلیمانی کا بی قول حجوثے گمان کے ساتھ اندھیر ہے میں تیر چلا تا ہے، اور ہم بید دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ معصوم عن الخطا تھے، اور ہما ہارے لئے حلال نہیں کہ باطل اور خواہش نفس کے ساتھ ان کو ایڈ این پہنا کیں، کیونکہ علاء کی ایک دُوسر ہے پرتفید اس النق ہے کہ اس میں تحقیق اور غور وفکر سے کا م لیا جائے، خصوصاً ایسے بڑے امام کے حق میں ۔ شاید کہ سلیمانی اس النق ہے کہ اس میں تحقیق اور غور وفکر سے کا م لیا جائے، خصوصاً ایسے بڑے امام کے حق میں ۔ شاید کہ سلیمانی نے ان صاحب کا ارادہ کیا ہوگا جن کا ذِکر آگے آیا ہے (لیتی محمد بن جریر بن رستم ایوجعفر طبری) اور اگر میں حلف افراد کی مرادیمی شخص ہے جس کا ذِکر آگے آیا ہے، تو میں اپنے حلف میں سیا ہوں گا ، کیونکہ سلیمانی استے حافظ متحن ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے سرے کیا نکل رہا ہے، پس میں بیعقیدہ نہیں رکھتا کہ سلیمانی استے حافظ متحن ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے سرے کیا نکل رہا ہے، پس میں بیعقیدہ نہیں رکھتا کہ سلیمانی استے حافظ متحن ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے سرے کیا نکل رہا ہے، پس میں بیعقیدہ نہیں رکھتا کہ سلیمانی استے جان میں بی بی بی میں بیعقیدہ نہیں رکھتا کہ سلیمانی استے ہیں۔''

ان تینوں کتابوں کی اصل عبارتیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد میں آنجناب کے بارے میں اس حسن ظن پر مجبور ہوں کہ آنجناب نے بارے میں اس حسن ظن پر مجبور ہوں کہ آنجناب نے ان کتابوں کو بچشم خود ملاحظہ نہیں فر مایا ہوگا، بلکہ کسی ایسے کذاب کی نقل پر اعتماد کرلیا ہوگا جو حافظ ذہی کے بقول:'' بیجی نہیں جانتا کہ اس کے سرے کیانکل رہاہے''۔

الغرض المبدایدوالنہایہ "" تذکرة الحفاظ "اور" میزان الاعتدال" کے حوالے سے یہ کہنا کہ عافظ ابن جریز رافضی ہے، بالکل ایسانی ہوگا جیسے کوئی شخص یہ کے کہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام .. نعوذ باللہ ... خدا ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے:
"إنَّ اللهُ هُوَ الْمُسِینَ عُلُ ابْنُ مَوْیَمَ" قرآنِ کریم میں کفار ومشرکین کے بہت سے غلط دعووں کوفقل کر کے ان کی تر دید کی گئی ہے،
کون عقل مند ہوگا جوان ا قوالِ مردودہ کوقر آنِ کریم ہی کی طرف منسوب کرنے لگے؟ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ بایں فہم ودائش نہ صرف علمی مسائل میں ٹا نگ اُڑا ہے جیں، بلکہ اپنی خوش فہی کے حوالے سے تمام اکا براُ مت کے فہم کو غلط قرار دینے میں کوئی ججبک محسون بیں کرتے ...!

تمناعمادی محدث العصر...؟ آنجناب نے اس ناکارہ کے علم میں اِضافہ کرنے کے لئے یہ بھی تحریفر مایا ہے کہ: "اگرآپ محدث العصر علامة تمنا عمادی کی کتاب" إمام زہری واِمام طبری" کامطالعہ کرلیس تو آپ کو بہت ہے حقائق مل جائیں گے۔"

تنقیح :... آنجناب نے إمام جریز کورانسی ہابت کرنے کے لئے "البدائی"، " تذکرة الحفاظ" اور "میزان الاعتدال" کے جو حوالے دیئے ہیں، بیغالبًا" محدث العصر علامہ تمنا عمادی "کھٹن افکار کی خوشر چینی ہوگی، آنجناب کے پیش کردہ نمونے سے اندازہ ہوجا تاہے کہ آپ کے "محدث العصر علامہ" نے اس کتاب ہیں کس قسم کے حقائق رقم فرمائے ہوں گے؟ کیااس کے بعد بھی جھے ان کی کتاب "امام زہری وامام طبری" کے مطابعے سے آنکھیں شعندی کرنے کی ضرورت باتی رہ جاتی ہے؟ لطف بید کہ ان "علامہ کدٹ العصر" کو کتاب کا نام رکھنا بھی نہیں آیا، ایک طرف تو دہ زہری اور طبری پر رافضی ہونے اور رافضی ہی کے مطلب کی حدیثیں گھڑنے کی تہمت لگاتے ہیں، اور دُوسری طرف ان دولوں بزرگوں کو "امام" بھی کہتے ہیں، العصف مد الذا جس زمانے ہیں ایسے لوگ" علامہ" اور "محدث العصر" کا خطاب یاتے ہوں، اس زبانے کا اور زمانے والوں کا ضداحافظ ...!

آنخضرت ملى الله عليه وسلم كإرشاد: "النعد الناس رؤمًا جهالًا" كاكيها وروناك منظرها من آتاب ...؟

# قرآن كريم اورحيات مسيح عليدالسلام

آنجاب نے میری کتاب کے سنحہ: ۲۳۵ سے میری عبارت کا یہ اِقتباس نقل کیا ہے:

'' حضرت عیسی جس عمر بیس آسان پر اُٹھائے گئے تھے، ای عمر بیس نازل ہوں گے، ان کا آسان پر قیام ان کی صحت اور عمر پر اُٹر انداز نہیں، جس طرح الل جنت، جنت بیس سدا جوان رہیں گے اور وہاں کی آب وہواان کی صحت اور عمر کومتا ٹرنہیں کرے گی۔''

جیسا کہ اس اِقتباس سے ظاہر ہے میرا مرعا ان لوگوں کے اِستبعاد کو دُور کرنا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ دعفرت میسیٰ علیہ السلام اتن مدت تک آسان پر ہے کے بعد کیا۔ بعوذ باللہ ... پیرفرتو تنہیں ہو گئے ہوں گے؟ لیکن آنجناب نے میرے اس مقدمے پرکوئی جرح کرنے کے بجائے اس نکتے پرقر آن کریم سے دلائل دیتا شردع کردیئے کہ دعفرت میسیٰ علیہ السلام آسان پر گئے ہی نہیں، بلکہ وہ اپنی طبعی عمرز مین پرگز ادر کرفوت ہوگئے ہیں۔ یوں تو قر آن کریم کی کوئی آیت بھی لکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ سے علیہ السلام فوت ہو گئے ، لیکن آنجناب نے جن آیات کونا فرمایا ہے، ہیں بالکل نہیں مجھ سکا کہ ان سے وفات سے علیہ السلام کیے ثابت ہوئی ؟ ذیل فوت ہو گئے ، لیکن آنجناب نے جن آیات کونا کرتا ہوں:

"وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهَدِ وَكَهُلًا"

"محرى الله تعالى في عليه السلام كى پيدائش سے فيكر مرف تك الى كامرى تعيين خودكردى من جهد آپ في مندرجه بالا تأويل پيش كركان آيات كورَ دّكرديا به "وَيُحَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُلًا وَمِنَ الصَّلِحِيْنَ"

ترجمہ:'' اور وہ لوگوں ہے گہوارے بیل بھی بات کرے گا اور ادھیڑعمر بیل بھی اور وہ ایک مردِ صالح ہوگا۔''

دُوسري جگه سورة المائدة آيت نمبر: ١١٥ من إرشاد إلى ب:

"تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُلَّا"

ترجمہ: '' تو گہوارے بیں بھی لوگوں ہے بات کرتا تھااوراد چیز عمر کو پہنچ کر بھی لوگوں ہے بات کرتا تھا۔'' ان آیات ہے صاف ظاہر ہے کے عیسیٰ علیہ السلام کی وُنیاوی زندگانی اد چیز عمر تک تھی اور اس کے بعد

طبعی موت ہے وفات یا کی تھی۔''

" تنقیح :... آنجناب ذراغورفر ما ئیس کهاس آیت کے کس لفظ کامیرمغہوم ہے کہ ' عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پرنہیں اُٹھایا گیا، بلکہ وہ اپنی طبعی عمر گزار کر دفات یا چکے ہیں۔''

اگرآ نجناب کوذرا بھی غور وفکر کی تو فیق ہوتی تو آپ سمجھ لیتے کہ ان دونوں آ بیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسانی کی طرف اِشارہ ہے،شرح اس کی میہ ہے کہ آبیت شریفہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوخارتِ عادت با تیں ذکر فرمائی ہیں ،ایک ان کا گہوارے میں باتیں کرنا ، دُوسرے کہولت کی عمر میں باتیں کرنا۔

گہوارے میں باتیں کرنا تو قرآن کریم میں بھی ندکورہ، اورسب لوگوں کومعلوم بھی ہے کہ جب ان کی والدہ ماجدہ ان کو گو میں اُٹھائے قوم کے پاس آئیں ، اورلوگوں نے ان کے بارے میں شکوک وشبہات کا اِظہار کیا تو حضرت میں بتول رضی اللہ عنہا نے اس بچے کی طرف اشارہ کردیا ، اور جب لوگوں نے بید کہا کہ ہم گود کے بچے سے کیسے پوچھیں؟ تو حضرت میسیٰ علیہ السلام نے طویل تقریر فرمائی ، جوسورہ مریم کے دُوسرے زُکوع میں اللہ تعالیٰ نے قل فرمائی ہے ، پس بیگروارے میں باتیں کرنا خارق عاوت مجز ہ تھا۔

ادھر کہولت کے زمانے میں باتیں کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ذکر فرمایا ، اور کہولت کا زمانہ خواہ تمیں برس کی عمر کے بعد اس بہر حال اس عمر میں بھی باتیں کیا کرتے ہیں ، اور اس میں کوئی اَعجوبہ ہیں ، کہ اس کو'' تکلم فی المہد'' کے ساتھ ملا کر بطور خرتی عادت کے ذکر کیا جائے ، ہاں! حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان پراُٹھایا جانا اور ہزاروں سالوں کے بعد نازل ہوکر س کہولت میں لوگوں سے باتیں کرنا واقعی ایک خرقی عادت مجزہ ہے ، اس لئے ہونہ ہو، اس نزول کے زمانے کے تکلم کو' تکلم فی المہد'' کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا ہو، کہ ان کے تکلم کی بیدونوں حالتیں خارتی عادت مجزہ ہیں۔

بہر حال اس آیت بٹر یفہ سے تو بشر طِنہم کیوں لکتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کوآسان پراُٹھالیا گیا، اور وہ نازل ہونے کے بعد بطویز تو عادت اوگوں سے باتیں کریں گے، ایک توات طویل و تففے کے بعد باتیں کرنا بذات خودخرق عادت انجو ہہ، پھراتی طویل مرت کے بعد ان کاس کہولت میں رہنا دُوسر اخرق عادت مجروہ ہے، یہی وجہ ہے کہ خن شناسان کلام الہی نے اس آیت کی مرادیہ سمجی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام آسان سے نازل ہونے کے بعد لوگوں سے باتیں کریں گے، اور ان کا بیباتیں کرنا خارق عادت مجروہ ہوگا (دیکھے تغیر ترطبی ج: ہم ص: ۹۰)۔

بہرحال اس آیت سے معنرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفات پاجانا تو آپ ثابت نہیں کر سکتے ،اس کے برعکس اس آیت سے ان کا زندہ ہونا اور آسان پراُٹھایا جانا عقلاً ونقلاً ثابت ہے۔

## قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ

آنجاب لكهة بن:

"ای سورت ہے آیت نمبر: ۵۵ کو بھی ذہن میں رکیس:

"مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ"

ترجمہ:'' مسیح ابن مریم اس کے سوا پھونہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔''

لیعنی وفات پاچکے بنے، کو یا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انہیاء آچکے بنے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی وفات پانے کی خبر دے دی اور بالکل ای طرح سور و آل عمران آیت نمبر: ۱۳۳۰ حضرت محمد تک کے تمام رسولوں کی وفات یانے کی تفعد این کرتی ہے:

"وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ"

ترجمہ: '' محمداس کے سوا کی نہیں کہ بس ایک رسول ہیں ، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔'' اس آیت میں عیسیٰ کی وفات پانے کی تقعد بی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے ، اگر عیسیٰ زندہ ہوتے تواس کو باقی رسولوں ہے مشتیٰ کردیتے۔''

تنقیح :... یہاں بھی جناب نے وفات مسیح علیہ السلام کے ثبوت میں ایک جھوڑ دوآ یتی نقل کردیں الیکن آیات شریفہ کا مرعا ذہن شریف کے لئے عنقائی رہا۔

اگرآ نجتاب" روایت پرست مونوی" کی پھیتی اس کم سواد پر چست ندکریں تو مجھے سنے ...!

پہلی آیت شریفہ میں دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدانہیں، بلکہ صرف ایک رسول ہیں، اس دعوے کی دلیل ہے إرشاد فرمائی کہ:'' ان سے پہلے بھی بہت ہے رسول گزر بچے ہیں' اور آپ کی تشریح کے مطابق'' لیعنی وفات پا بچے ہیں''۔

کو یا دعویٰ میدے کمنی علیہ السلام ایک عظیم الشان رسول ہیں۔

ال دعوے كى دليل كا صغرى كبرى بيه:

صغریٰ:...اوران سے پہلے بہت ہے رسول گز رہکے ہیں (بقول آپ کے وفات پانچکے ہیں)۔ کبریٰ:...اور جوگز رجائے (بقول آپ کے وفات پاجائے) وہ خدانہیں ہوتا۔ نتیجہ:...لہذا ثابت ہوا کہ سے علیہ السلام خدانہیں۔ اب ال پرغورفر مائے کہ اگر حصرت سے علیہ السلام خودفوت ہو بھے تھے وان کی اُلو ہیت کو باطل کرنے کے لئے پہلے رسولوں
کی وفات کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھی تی بات فر مادی جاتی کہ سے علیہ السلام مربھے ہیں ، اور جومر جائے وہ خدانہیں ہوسکتا،
لہذا ثابت ہوا کہ وہ خدانہیں۔ اس کے بجائے ان کی اُلو ہیت کو باطل کرنے کے لئے پہلے انبیا علیہم السلام کا حوالہ دینا اس اُمرکی دلیل
ہے کہ حضرت سے علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں ، البت ان کی موت ممکن ہے ، اور جس کوموت ممکن ہووہ خدانہیں ہوسکتا۔

آ نجناب ال آیت کووفات میں علیہ السلام کی دلیل میں پیش فر ماتے ہیں ، حالا نکد آیت میں ایک حرف بھی ایب انہیں جس سے
آنجناب کا مدعا ثابت ہو، اس کے برعکس آیت کا سیاق وسباق اور قر آن کا طرز استدلال خود پکارر ہا ہے کہ نزول آیت کے وقت حضرت
مسیح علیہ السلام فوت شدہ نہیں تھے، بلکہ زندہ تھے، اس لئے ان کی وفات کے امکان کو ثابت کرنے کے لئے دُوسر بر رسولوں کا حوالہ
دینے کی ضرورت پیش آئی۔

ٹھیک بہی طرز استدلال وُوسری آیت ِشریفہ: "وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الوَّسُلُ" میں اِختیار کیا گیا ہے، یہاں بھی دعویٰ بیہ ہے کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم خدانہیں کہ ان کا وفات یا جانا ناممکن ہو، بلکہ صرف ایک رسول ہیں، اور رسول کی وفات ناممکن نہیں تھی۔ وفات ممکن ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے بہت ہے رسول گزر بچے ہیں، ان کی وفات ناممکن نہیں تھی۔

یہاں بھی استدلال بیں دُوسرے رسولوں کا حوالہ دیا گیا ہے، کیونکہ نزول آیت کے وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں رونق افر وزیتے، گرشیطان نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جموثی خبرا ژادی، جس کوس کرصحابہ کرام کے ہوش اُڑ گئے ،اس لئے انہیں تعبیفر مائی گئی کہ یخبر آج جموثی ہوت کی بھی ہوسکتی ہے، اس آیت ہے بھی وفات سے بھی اسلام کا سراغ تو دُور وزد کیک کہیں نہ لکلا، لکلاتو یہ لکلا کہ یہ طرز استدلال صرف ای شخصیت کے بارے میں کیا جاسکتا ہے جونز دل آیت کے وقت زندہ میں نزدہ ہو، جو اَلفاظ آنخضرت سلی اللہ علیہ وہ کی اللہ علیہ وہ کی الفاظ تحضرت سلی اللہ علیہ وہ کی بارے میں فریائے گئے، ٹھیک وہ کی الفاظ حضرت سے علیہ السلام کے بارے میں استعمال کئے گئے، جس سے إشارات و بانی کے بجھے والوں نے یہی سمجما کے بیٹی علیہ السلام بھی نزول آیت کے وقت زندہ ہے، میں استعمال کئے گئے، جس سے إشارات و بانی کے بجھے والوں نے یہی سمجما کے بیٹی علیہ السلام بھی نزول آیت کے وقت زندہ ہے، ورنہ پہلے السلام بھی نزول آیت کے وقت زندہ ہے،

## حضرت عبسی علیہ السلام کار فع جسمانی قطعی ویقینی ہے

آنجاب تحريفرماتي مين:

محترم مولانا! آپ کے اس جواب ہے جھے اِختلاف ہے، اور وہ یہ کہ آپ ان آیات کا ترجمہ فلط کر رہے ہیں الہٰذاا کرنا گوار خاطر نہ ہوتو آپ کے اس جواب میں تفصیلاً معروضات پیش کروں گا۔''

تنقیح :...اس نا کارہ نے اپ مندرجہ بالا دعوے کی دلیل بھی ساتھ ہی ذکر کردی تھی ، آ نجناب کا فرض تھا کہ اگر آپ کے خیال میں میرادعو کی سیح نہیں تھا، تو میری فی کرکردہ دلیل کوتو ڈکر دکھاتے ، جناب سے بیتو نہ ہوسکا، بس بسوچ سیجے لکھ دیا کہ:'' آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے'' حالا نکہ بندہ خدا! میں نے آیات کا ترجمہ کب کیا تھا جس کوآپ غلط کہدرہ ہیں؟ بہر حال میں اپنی پوری عبارت کھے کراس کی وضاحت بھی مختصراً کے دیتا ہوں ، کیا جید ہے کہ اگر آپ بھتا جا ہیں تو اللہ تعالی نہم کوآسان فرمادیں، میں نے لکھا تھا:

" قرآن کریم میں حضرت عیمی علیہ السلام کرفع جسمانی کی تقریح "بَالُ رَّ فَعَدهٔ اللهُ اِلْنِهِ" اور النّبی مُنسو فِینک وَرَ افِیعُک اِلْیٌ" میں موجود ہے، چنانچی تمام اَئر یَفسیراس پر شفق ہیں کہ ان آیات ہیں حضرت عیمی علیہ السلام کے رفع جسمانی کو ذِکرفر مایا ہے، اور رفع جسمانی پراَ عادیم متواتر ہ موجود ہیں، قرآن کریم کی آیات کو اُ عادیم متواتر ہ اور اُمت کے اِجماعی عقیدے کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ آیات رفع جسمانی پر قطعی دلالت کرتی ہیں، اور یہ کہنا غلط ہے کہ قرآن کریم حضرت عیمی علیہ السلام کے رفع جسمانی کی تقریب کی میں کرتا۔"

اس کی وضاحت رہے کرقر آن لفظ و معنی کا نام ہے، یہ تو ہر مسلم و کا فرکو سُنٹم ہے کہ قر آن کریم آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے آج تک قطعی تو اتر سے نقل ہوتا چلا آیا ہے، اس لئے اس کا ایک ایک حرف تعلقی الثبوت ہے، اب رہا یہ کہ فلاں لفظ کی ولالت اس کے معنی برقطعی ہے یانہیں؟ اس کا معیار ہہ ہے کہ جس طرح الفاظ قر آن کا ثبوت متو اتر ہے، اس طرح اگر کسی لفظ کے معنی بھی متو اتر معنی پر میتو اتر معنی و منہوم بھی لاریب قطعی ہوگا، اور جس طرح الفاظ قر آن پر ایمان لا نا فرض ہے، اس طرح الفاظ قر آن کے متو اتر معنی پر ایمان لا نا فرض ہوگا، اور ان قطعی معنی و منہوم کو چھوڑ کرکوئی و وسرامنہوم کھڑ لیمنا سے نہیں ہوگا۔

مثلاً قرآنِ كريم ميں مسلوٰة وزكوۃ اور حج وصيام كے جوالفاظ آئے ہيں ،ان كے متى قطعى تواتر سے ثابت ہيں كہ مسلوٰۃ سے مراد يہ ہے ، زكوۃ كامفہوم يہ ہے ، حج اور صيام كے يہ متى ہيں ، جس طرح قرآن كے ان الفاظ پر إيمان لا ناشرطِ إسلام ہے ،اى طرح ان كے اس متواتر مفہوم كو ماننا بھى شرطِ إيمان ہے ،اگركوئى فخص بيد يوكى كرے كہ ہيں قرآنِ كريم كے ان الفاظ كے اس مفہوم كوئيس مانيا ، تو وہ منكر قرآن تصوّر كيا جائے گا۔

یا مثلاً قرآن کریم میں "مُنحسَدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ" کا جملہ ہے، جس کامنہوم ومصداق قطعی تواتر کے ساتھ متعین ہے، اگر کوئی فخص اس کے مصداق کو بدل کرید دعوی کرتا ہے کہ "مُنحسَدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالْدِیْنَ مَعَهُ" ہے مراد میں ہوں اور میری جماعت ہے، اگر کوئی فخص اس کے مصداق کو بدل کرید دعوی کرتا ہے کہ "مُنحسَدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالْدِیْنَ مَعَهُ" ہے مراد میں ہوں اور میری جماعت ہے، تو وہ متواتر منہوم کامنکر ہونے کی وجہ سے منکر قرآن شار کیا جائے گا۔

یا مثلاً قرآنِ کریم میں آنخضرت ملی الله علیه وسلم کو "خصاف آل الله بین "فرمایا گیاہے، اوراس کامفہوم تطعی تواتر سے بیٹا بت ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نی بیس ۔ اگر کوئی شخص اس قطعی متواتر مفہوم کوچھوڑ کراس کا کوئی اور مفہوم گھڑتا ہے تو وہ بھی آ بت "خواتم ماللہ بین "کا مشکر سمجھا جائے گا۔

۔ تھیک ای طرح سیجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے بیالغاظ: "وَدَافِ عَکَ اِلْ سِی" (آل عران:۵۵) اور "بَلُ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ" (النساء:۱۵۸) جس طرح قطعی متواتر ہیں،ای طرح ان کا پیمفہوم بھی قطعی متواتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بجسدِ عضری آسان پراُٹھالیا۔اس کے خلاف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی إرشاد، کسی حالی، کسی تابعی، کسی اِمام جبہد، کسی محدث ومفسراور کسی مجد دِملت اور عالم ربانی کا کوئی قول پیش نہیں کیا جا سکتا۔ پس چونکہ ان دونوں آیتوں کا بیمفہوم قطعی تواتر ہے کہ ان جب کہ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی آسانی کی خبر دی گئی ہے، اس لئے ان آیات شریفہ کا یہ مفہوم قطعی ویقینی طور پر مراو خداوندی کوئیس مانتا، وہ قرآن کریم کا منکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی گویا تکذیب کرتا ہے، نعو فر ہائلہ من الغباو ہ و الغوایة!

اگرمیں خانۂ کعبہ میں کھڑا ہوکر بیحلف اُٹھاؤں کہ ان دونوں آینوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے'' رفع انی اللہ'' سے ان کا'' رفع جسمانی الی السماء'' مراد ہے، تو بحمہ اللہ میں اپنے حلف میں سچا ہوں گا، اور جس کا بی جا ہے میں اس سکتے پر اس سے مباہلہ کرنے کو تیار ہوں۔

اس مختفری وضاحت کے بعد آپ کی طویل تقریر کا جواب دینے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ، تاہم اس خیال سے کہ آپ مید محسوں کریں گے کہ میری تقریر کا جواب نہیں دیا ، اس لئے آپ کی پوری تقریر حرفاحرفا حرفانقل کر کے اس کے ضروری اجزا پر تبعرہ کرتا جاوں گا ، کیا بعید ہے کہ حق تعالی شانہ آپ کو بھنے کی تو نیق عطافر مادیں ، ورنہ قیامت کے دن بارگا و خداوندی میں بیتو عرض کرسکوں گا کہ میں نے خیرخوا ہوں کو اپناؤشمن سمجھا، واللہ کہ میں نے خیرخوا ہوں کو اپناؤشمن سمجھا، واللہ المعوفی لکل خیر و صعادہ!

آنجنابتحريفرماتے ہيں:

 اتَّبَعُوٰ کَ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَوُوا اِلَی یَوُمِ الْقِیلُمَةِ" "اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر فوقیت دُول گاجنہوں نے تمہاری دعوت کا اِنگار کیا ہے۔"

(سور مُ آل عمران: ۵۵)

تنقیح:... آنجناب نے اس آیت شریفہ کی جوتشری فرمائی ہے، اس کالب لباب بیہ کہ یہود، میسیٰ علیہ السلام کو آل وصلب کے ذریعے معنی موت نہ مارا جا وَل ، اس لیے اللہ کو آند بیشہ ہوا کہ میں کہیں لعنتی موت نہ مارا جا وَل ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کوتی ویت نہ مارا جا وَل ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کوتی ویت عطا کروں گا۔ خلاصہ بیکہ آیت میں "وَ دَ افِعَکُ اِلْیُ "کی خوشخری بمقابلہ" لعنتی موت ' کے ہے، البندااس کے معنی رفعت عطا کر نے کے ہوئے۔

آیت میں "وَ دَ افِعُکُ اِلْیٌ "کی خوشخری بمقابلہ" لعنتی موت ' کے ہے، البندااس کے معنی رفعت عطا کرنے کے ہوئے۔

مكر العنتي موت "كايبودي مفهوم يهال مرادلينا چندوجه علط ب:

اوّل:... بیمنہوم بھی کسی منسرقر آن کوئبیں سوجھا، سوائے مرزا غلام احمد قادیانی کے ،معلوم نہیں آنجناب کومرزا قادیانی سے زہنی توارد ہواہے، یاان کی ذات پشریفہ سے آپ نے استفادہ فرمایا ہے۔

ووم :... قرآنِ کریم نے آل اور' رفع الی اللہ' کے درمیان مقابلہ کر کے آل کی نفی فر مائی ہے، اور آفع الی اللہ کا اِ ثبات فر مایا ہے، جیسا کہ آ ہے چال کرآپ فود بھی اس کو ذکر کریں کے ، البذ العنتی موت کا بیا فساندا کر کسی یہودی کے ذہن میں ہو بھی تو قرآنِ کریم نے اس کا اعتبار نہیں فر مایا۔ ایک محف جوقر آن بہی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اکا برسلف کے فرمودات کو بھی یائے اِستحقار سے محکراتا ہو، کس قدر چیرت و تعجب کی بات ہے کہ وہ یہودی تصورات پر تشریخ قرآنِ کریم کی بنیادر کھے...!

سوم:... يبود يون كانفسورخواه يجويجى ہوگر قرآن كريم كى مقبول بندے كى مظلومانہ شهادت كواس كى ملعونيت كى علامت ہونا تسليم نہيں كرتا، بلكہ خود ايبادعوئ كرنے والوں كو ملعون قرار ديتا ہے۔ حضرت يجي اور حضرت ذكر ياعليبها السلام كو يهود نے كس طرح ظالمانه انداز ہے شہيد كيا؟ مگركياوه.. نعوذ بالله ... اس مظلومانہ شهادت كى وجہ ہلعون ہوگئے؟ نہيں! بلكه ان كے شہيد كرنے والوں كو قرآن كريم نے ملعون قرار ديا: "وَ بِقَتُلِهِمُ الْاَنْبِيآءَ بِعَنْ حَقِ"، لهٰذااس يهودى تصور پرتفسرقر آن كى بنيا در كھنا سراسر غلط ہے۔ايسا خيال مرزا قاديانى كوسوجھ، جو وين اور عقل دونوں ہے منسلے تھا، تو چنداں تجب خيز نہيں، ليكن آنجناب ايسے صاحب عقل ايم اسلاميات بھى اگراس كى تقليد كرنے كيس تو جائے جرت ہے...!

ينجم: "آنجناب في "وَرَافِعُكَ إِلَيَّ" كاترجمه كياب: "اورش (اليل طرف س) تخفيه رفعت عطاكرول كا" آنجناب

غور فرمائیں کہ قرآنِ کریم میں ''اِلَسیُ'' کالفظ ہے، جس کے معنی ہیں:'' اپنی طرف اُٹھاؤں گا''اورآ نجناب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ: '' میں اپنی طرف سے بچھے رفعت عطا کروں گا''سوال میہ ہے کہ ''اِلَسیُ'' کے معنی'' اپنی طرف سے'' کرنا کس لغت کے مطابق ہے؟ ایک'' ایم اے اسلامیات' تو کجا بخو میرخواں مبتدی طالب علم بھی ایسی غلطی نہیں کرسکتا ،کیا بیا مرلائقِ افسوس نہیں کہ ایسی ہے پروائی سے قرآن کے مفہوم کو دِگاڑا جائے…؟

#### ایک اہم ترین نکته:

'' یہ سلی بالکل ای طرح ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے حضرت موکیٰ اور اس کے بھائی حضرت ہارون کوفر عون کی طرف دعوت اسلام دینے کے لئے دی تھی ، ملاحظہ ہوسور ہُ طرآ بہت نمبر : ۴۵:

"قَالَا رَبِّنَا إِنْنَا نَحَافَ أَنْ يَفُوطُ عَلَيْنَا أَوُ أَنْ يَطُعَى" ترجر: "بروردگار! جمس الذرش مرك فرعون جمروز اوتى كر

ترجمه: "پروردگار! جميس انديشه بكفرعون جم پرزيادتي كريدگايا جم پردفعه تمله كريگاي" "قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسُمَعُ وَأَرِبِي" ترجمہ: '' ڈرومت، میں تمہارے ساتھ ہوں ،سب کھین رہا ہوں ،اورد کھے رہا ہوں۔'' اور ای طرح سورۃ المائدۃ آیت نمبر ۲۷ میں اللہ تعالی اپنے محبوب پینیبر حضرت محد کو بھی تسلی دے رہاہے:

"لَــالَيُهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا النَّولَ اِلَيْکَ مِنْ رَبِّکَ وَانْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّفْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ"

ترجمہ: ''اے پینمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) جو پچے تمہارے رَبّ کی طرف ہے تم پر تازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچادو، اگرتم نے ایسانہ کیا تو اس کی پینمبری کاحق ادانہ کیا، اللہ تم کولوگوں کے شرسے بچانے والا ہے، یعین رکھوکہ وہ کافروں کو (تمہارے مقابلے میں) ہرگز کامیا بی نصیب نہیں کرے گا۔''

یعن لوگوں کے شرسے بالکل ند ڈرنا کیونکہ پوری انسانیت آپ کا پجونقصان نہیں کرسکتی، میں (اللہ)
آپ کے ساتھ ہوں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی بلنج کرتے جائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے میسیٰ کوسلی
دی تھی کہ یہود آپ کا پجونیس بگاڑ سکتے۔''

" تنقیح: ... حضرت عیسیٰ علیه السلام کواس موقع پرتسلی دیئے جانے کامضمون مُسلَّم ، گراس کو جناب کے مدعا ہے کوئی تعلق نہیں ، اس لئے یہ عبارت محض طول لا طائل ہے۔

آ کے آنجاب تحریفر ماتے ہیں:

"وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ"

ترجمہ: '' پھر بنی اسرائیل نے (مسیح کے خلاف) موت کے خفیہ تدبیریں کرنے لگے تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی (مسیح کو بچانے کی) خفیہ تدبیر کی اور الیکی تدبیروں میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہے۔' اللہ تعالیٰ نے بھی (مسیح کو بچانے کی) خفیہ تدبیر کی اور الیکی تدبیروں میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہے۔' (موروُ آل عمران آیت فمبر: ۵۳)

الله تعالی نے چونکہ علی کو بتایا تھا کہ: "وَمُطَقِّرُکَ مِنَ الْلَّذِیْنَ کَفَرُوْا" لِیتی جن اوگوں نے تیرا اِنکارکیا ہے (ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے ہے ) بینے پاکردوں گا، لہٰذا سورہُ مؤمنون آیت نمبر: • ۵ میں اِرشاوالی ہے:

"وَجَعَلْنَا ابْنَ هَرُيْهَ وَأُمَّهُ الْهَةُ وَّاوَيُنَاهُمَا اللّٰى رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَادٍ وَّمَعِينٍ" ترجمہ:" اورائن مریم اوراس کی مال کوہم نے ایک نشان بنایا اوران کوایک سطح مرتفع پر رکھا جو اِطمینان کی جگرتھی اور چشمے اس میں جاری ہے۔"

ر بوہ اس بلندزین کو کہتے ہیں جو ہموار ہو، اور اپنے گردو ہیں کے علاقے ہے اُو نجی ہو۔ ذات قرار سے مراد بیہ ہے کہ اس جگہ ضرورت کی سب چیزیں پائی جاتی ہوں اور دہنے والا وہاں برفراغت زندگی بسر کرسکتا ہو، اور معین سے مراد بہتا ہوا پانی یا جاری چشمہ۔ ای آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے بچالیا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ اس واقعے کے بعد بارہ سال تک زندہ رہے اور پھر طبعی موت سے وفات پائی۔''

سنقیح :...ید ر بوه "کانکته بھی مرزاغلام احمدقادیانی کے دِماغ کی ایجاد ہے،اورآ نجناب کوقادیانی ہے ذہنی توارد ہوا ہے،یا جناب نے اس کے خرمن کی خوشہ چینی کی ہے،گریہ سارامضمون "وَمَکُووْا وَمَکُو الله ، وَالله خَیْوُ الْمَاسِحِدِیْنَ "کی آیت بشریفہ سے غیر متعلق ہے۔

اور آنجناب نے آخر میں جو لکھا کہ' ایک روایت رہمی ہے کہ حضرت عیسیٰ اس واقعے کے بعد ہارہ سال تک زندہ رہے ، اور پھر طبعی موت سے وفات یا کی' اس پراس کے سوا کی عرض کروں کہ:

> وہ شیفتہ کہ ڈھوم تھی حضرت کے زُہر کی! میں کیا کہوں کہ رات مجھے کس کے گھر لیے؟

کجائیہ" شوراشوری" کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے إرشاداتِ مقدسداوراُمت کے إجماع ومتواتر عقیدہ اوراُسلاف کیائی۔ اُمت کے ارشادات کوبھی آنجناب کی بارگاؤِ معلیٰ میں باریا بی نہیں، بلکہ روایت پرتی کہہ کر پائے اِستحقار سے محکراد ہے ہیں، اور کجا" یہ کے استحقار سے محکوراد ہے ہیں، اور کجا" یہ کے جمکینی" کہ ایسی روایت کا ذِکر فرماتے ہیں جس کا نہ سر، نہ پاؤں، نہ کماب کا حوالہ، نہ راوی کا پتانشان، نہ یہ معلوم کہ یہ بات کس نے کہی جس نے نقل کی جستند ہے؟ یا بے سند؟

كيا آنجناب كى ببرى ودرماندگى كاية تماشالائق صدعبرت نبيس...؟

### بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ

آنجاب آ م لکھتے ہیں:

'' یہود یوں نے جس شخص کو پھانسی پر چڑ ھایا دہ اس کوئیسی ابن مریم ہی سمجھ رہے تھے، ھالانکہ دہ آپ کی ذاتِ مقدس نہتی بلکہ کوئی اور شخص تھا، اس شخص کی مصلوبیت کے بعد انہوں نے بیڈ جر پھیلا دی کہ ہم نے میسی بن مریم گؤتل کیا اور اس کوصلیب کی لعنتی موت مارا، ملاحظہ ہوسور ۃ النساء آبیت نمبر: ۱۵۸ اور ۱۵۸:

> "وَ فَوُلِهِمُ إِنَّا فَعَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَوْيَمَ رَسُولَ اللهِ" ترجمه: " اورانهول نے کہا کہ ہم نے سے بن مریم رسول اللہ کول کردیا ہے۔"

اوریہ بات وہ لوگ تخریدانداز میں کہا کرتے ہے کہ ہم نے اس کو ذِلت اور رُسوائی کی موت مارا ہے اور قیامت تک اس کا کوئی نام لیوانہ ہوگا'' تواللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا:

"وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَا كِنْ شُبِّهَ لَهُمْ"

ترجہ: ''عیسیٰ کوانہوں نے نہ تو تقل کیااور نہ صلیب چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لئے مشتبہ کردیا گیا۔''
''وَإِنَّ الْلَّذِیْنَ اخْتَلَفُوا فِیْهِ لَفِیْ شَکّ مِنْهُ، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلّا اتّباعُ الطَّلْقِ''
ترجہ:''اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں جتلا ہیں،
ان کے پاس اس معالمے میں کوئی علم نہیں ہے تعن گمان ہی کی چروی ہے۔''

یعنی یہود یوں نے عیسیٰ کو ذکیل کرنا جا ہا تھا گر اللہ تعالیٰ ان کے برخلاف فیصلہ کر کے عیسیٰ کوان کے چنگل ہے بچا کراس کو بلند درجہ عطا کیا، ''وَ تَحَانَ اللهُ عَنْ فِینْ اللهُ عَنْ فِینْ اللهُ تعالیٰ بی زبردست طاقت رکھنے والا اور حکمت والا ہے' کیعنی اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ تو تت اور حکمت والا ہے کہ بنی اسرائیل کی اِنظامی توت اور اقتدار کے ہاوجوداس نے ''عیسیٰ' کوان کے نتیج ہے اُنھاکر'' ایک محفوظ اور سرسنر دشاواب جگہ پر پہنچادیا۔''

تنقیح:...آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ:'' اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے بیج ہے اُٹھالیا۔''اس سے معلوم ہوا کہ آیت میں رفع سے رفع جسمانی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو بنی اسرائیل کے درمیان میں ہے اُٹھالیا۔

رہایہ کہ اُٹھا کرکہاں لے گئے؟اس کا جواب خود قرآنِ کریم میں موجود ہے: ''بَـلُ رُفَعَهُ اللهُ اِلْيَهِ'' لِيعني الله تعالی حصرت عیسیٰ علیہ السلام کوان کے درمیان میں ہے اُٹھا کرا پی طرف لے گئے،اور'' اپنی طرف لے جانا'' یہی آسان پر لے جانا ہے، جیسا کہ قرآنِ کریم کے محاورات اس پرشاہد ہیں،اوروہ جناب کے علم میں بھی ہیں،مثلاً:

"إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ" "تَعُرُّجُ الْمَلْنِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ" "ثُمَّ يَعُرُّجُ إِلَيْهِ" للنااس كابعد آنجناب كابيلكمناكه:

'' آسان پرنبیں اُٹھایا بلکہ زمین پر ہی بنی اسرائیل (میہود) سے بیسیٰ کو اَمن دے دیا جیسا کہ سورۃ المؤمنون کی آیت کے ترجے میں گزشتہ منجات میں گزر چکا۔''

نہ صرف قرآنی اِ صطلاحات کے خلاف ہے، بلکہ خود آپ کے ترجے کے اور آپ کے ضمیر ووجدان کی شہادت کے بھی خلاف ہے۔ بار بارغور فرمائے کے '' رفع الی اللہ'' کے معنی آپ کی تقریر کے بعد کیا بنتے ہیں؟ اور سورۃ المؤمنون کی آیت کے بارے میں عرض کرچکا ہول کہ وہ پہلے زمانے کے متعلق ہے، واقعہ صلیب کے بعد ہے متعلق نہیں، اور اس کے بعد آنجناب کا اکابراً مت پریہ کہہ کر برسا محض آنجناب کی زبردی ہے:

" ہمارے روایت پرست مولوی چونکہ مغسرِ اوّل کے اندھے مقلد ہیں للبذا انہوں نے کئی آیات کے ترجے بجیب وغریب انداز سے کئے ہیں۔''

کیونکہ حضرات مفسرین نے جوتشریحات کی ہیں، یا جوترا جم فرمائے ہیں، انہوں نے مرادِ خداوندی کی ترجمانی کی ہے، ان کا قصورا گرہے تو صرف بیہے کہ انہوں نے دورِ حاضر کے نیچر یوں اور آزاولوگوں کی طرح قرآن کریم کے الفاظ اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے کی سمی مذموم نہیں فرمائی۔

اور آ نجناب اپن ' اول المفسرین کی اندهی تقلید' والی پھبی پر بہت خوش ہوں گے، لیکن آ نجناب ان کے ق شی الی شہادت زیب رقم فرما گئے جو اِن شاء الله فروائے قیامت شی ان کے لئے نجات کی دستاویز ہوگی، کیونکہ قر آن کریم کے '' اول المفسرین' خود آن خصرت ملی الله علیہ وسلم ما حب قر آن ہیں، اور المحمد لله ایس تا کارہ کو بھی اور میر سے اکا برکو بھی اور میر سلمان کو آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی'' اندهی تقلید' پر فخر ہے، کسی آیہ بیشریف کی جو تشریخ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے فرمادی، ہم بلاشبہ اس پر ایمان لاتے ہیں، خواہ وہ ہماری عقل وقیم سے کتنی ہی بالاتر بات کیوں شدہو۔ البندا شی آنجناب سے التجا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اس روسیاہ کو تن اور ایم ما میں میں میں میں میں الله علیہ وسلم کا اندها مقلد تھا، اس شہادت سے بڑھ کرمیر سے لئے کوئی اعز از شدہوگا۔ اور بینا کارہ اِ خلاص کے ساتھ دُعا کرتا ہے کہ آنجنا ہوگھی الله تعالیٰ اوّل المفسرین میں الله علیہ وسلم کی'' اندهی تقلید'' کی سعادت نصیب فرمائیں۔

## توفی اوررَ فع کے معنی

اس كے بعد آنجناب نے توفی اور زرفع كے معانی پراہے خيالات زرين زيب رقم فرمائے ہيں، چنانچ ارشاد ب:

"سروست من "ونى" اور" رفع" پر گفتگو کرول گا، تمارے جن مغرین نے "ایسی مُعَنوَقِیْک"
میں لفظ" تونی " سے عام موت مراوئیں لیا ہے وہ سراسر غلطی پر ہے۔ طاحظہ موسورۃ النحل کی آیت نمبر ۲۸:
"اَلَّذِیْنَ تَعَوَفُهُمُ الْمَلْنِکُهُ ظَالِمِی اَنْفُسِهِمْ"، "جن لوگوں نے اپی جانوں پرظم کیا ہے (یعنی کافر) توجب فرشتے ان کی رُوح قبض کرتے ہیں"۔ اس آیت میں توسب نے تونی کامعنی موت ہی کیا ہے۔ ای سورۃ کی آیت نمبر ۲۳ میں ارشاوہے: "اَلَّذِیْنَ تَعَوفُهُمُ الْمَلْنِکُهُ طَیْبِیْنَ یَقُولُونَ سَلمٌ عَلَیْکُمُ الْمُحُلُوا الْحَنَّةُ اللّهُ اللّهُ مَلْدُونَ سَلمٌ عَلَیْکُمُ الْمُحُلُوا الْحَنَّةُ بِمَا تُحُنِیْنَ مَعُولُونَ سَلمٌ عَلَیْکُمُ الْمُحُلُونَ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اب اگرروایت پرستوں کا ترجمہ کرے تو نماز جنازہ کی دُعا کے ندکورہ نقرے کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا:
" جس کوتو ہم میں ہے آسان پر چڑھاتے ہوتو اس کو ایمان کے ساتھ چڑھایا کرو'' ۔لیکن اب بھی اگر آپ اس
تو فی کامعنی عام موت نہیں کرتے تو میں آپ کو صرف پانچ (۵) اُمہات المؤمنین کے اسائے مبارکہ بمعین متو فی
لکھ دیتا ہوں ، آپ ان کی من وفات مجھے لکھ کر بھیجے دیں:

ا-أم المؤمنين حعزت هدي متوفى سنه ۵۵ هـ ۲-أم المؤمنين حعزت جورية متوفى سنه ۵۸ هـ ۳-أم المؤمنين حعزت عائش متوفى سنه ۵۸ هـ ۴-أم المؤمنين حعزت أم سلم متوفى سنه ۵۹ هـ ۵-أم المؤمنين حعزت أم سلم متوفى سنه ۵۹ هـ ۵-أم المؤمنين حعزت ميمون متوفى سنه ۲۱ هـ'

تنقیح:...آپ نے "اینجیسی اِنٹی مُتُو قِینک" کار جمہ کیا: "اے سی اِنجے موت میں ہی دُوں گا" میں نے آپ کے رہے پر کوئی جرح نہیں کی، آپ کے رہے کو مُسلم رکھا، اس کے باوجود آپ اس سے حضرت سی علیہ السلام کی موت کو ثابت نہیں کرسکے، جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کے بعد آپ کا "اِنٹی مُتَوَ قِینک" کے معنی پر بحث کر نالغوول ایعن نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کو اس طول لا طائل کی ضرورت کیا تھی؟ آپ" تو فی" کے معنی موت ہی کے کریں، گراس سے سی علیہ السلام کی موت ثابت نہیں ہوتی، موت کا وعدہ ثابت ہوتا ہے، وہ کون کی آیت ہے جس میں حضرت میں علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہوکہ وہ مرسے جی ہیں..؟

۲: ... "تو فی" کا لفظ وفا سے ہے، اس کے تمام مشتقات میں پورا کرنے، پورا دیے، اور پورا لینے کے معنی پائے جاتے ہیں، اس لئے اگر کسی نے "مُتَوَ قِینک" کے معنی کے ہیں: " بھی کا دی شرو قینک" کے معنی کے ہیں: " بھی

پوراپورا وصول کرنے والا ہوں'''' مختجے پوراپورااپ قبضہ وتحویل میں لینے والا ہوں'' تواس نے کیا جرم کیا ہے کہ آپ اس کا نداق اُڑاتے ہیں...؟

سند الدور معنی ہیں، چنانچہ اللی افت نے اس کی بھی تصریح کی ہے، اور یہ در حقیقت بطور کنایہ کے استعال ہوئے ہیں، آپ کے خیال میں اگر بہی مجازی معنی رائح ہیں تو کوئی مضا نقہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کے ذِکر کر دو ترجمے پر کوئی جرح نہیں کی، کیکن آپ کا یہ اصرار کہ مجازی معنی ہی مراد لئے جا کیں، حقیقی معنی لینے کی اجازت ہی نہیں، بری غیر علمی بات ہے، کم اذکم کسی ایسے عالم سے جو لغت عربی اور اس کے استعالات سے واقف ہو، اس کی تو قع نہیں رکھنی چاہئے، ہاں! ایک عامی آ دی جو تو فی کے موت کے سواڈ وسرے معنی جانتا ہی نہیں، اس کوالبتہ اس کے جہل کی وجہ سے معذور سمجھنا جاہئے۔

استعال پر استعال پر استعال کے جا کیں قراس سے بدلازم نہیں آتا کہ ہر جگہ ای معنی کے استعال پر اصرار کیا جائے؟ الل لفت نے '' ضرب' کے معنی بچاس ساٹھ لکھے ہیں ، وہ فخص بے وقوف کہلائے گا جوہم سے بیہ مطالبہ کرے کہ چونکہ تم نے ضرب کے معنی '' مارنا'' کے کئے ہیں ، اس لئے '' حضو ب اللہ مفالا'' کا ترجمہ بھی '' اللہ نے مثال ماری'' کرو۔ آپ نے جو مثالیس پیش فرمائی ہیں ، وہ اس قاعدے کے جی آتے ہیں ، کین اس سے بدلازم نہیں آتا کہ اس لفظ پیش فرمائی ہیں ، وہ اس قاعدے کے حت آتی ہیں ، تونی کے معنی مجاز آموت کے بھی آتے ہیں ، کیکن اس سے بدلازم نہیں آتا کہ اس لفظ کے دُوس معنی نہیں۔ (مردے کومتونی کہتے ہیں ، لیعنی قبض شدہ اور عورت کومتونی آتی ہو ، آپ نے اُمہات المؤمنین رضی اللہ عنہیں کے نام لکھ لکھ کرآھے جو'' متونی ، مت

## رفع کے عنی

آگے إرشادے:

 رَفَعَهَا" "اور آسان کو بلند کیا" ، مور قالغاشید آیت نمبر ۱۸ میں ہے: "وَالّٰی السّمَآءِ کُیف رُفِعَتْ" "اور آسان (کونیس ویکھتے کہ) کس طرح بلند کیا گیا ہے "اور بھی فتلف مقامات پر بیلفظ بلند مقام، بلند در جات اور بلند شان کے معنوں میں مستعمل ہے اور میں ان ہی معنی میں مور و آل عمران آیت تبر ۵۵ میں "وَ وَافِ فَ مُک اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ تعالیٰ حضرت عیلی اُسلی دے دہا ہے کہ میں تمہیں رفعت عطا کر سے تبہاری شان اتن بلند اللّٰه الله الله تعالیٰ حضرت عیلی اُسلی دے دہا ہے کہ میں تہمیں رفعت عطا کر سے تبہاری شان اتن بلند کروں گا کہ قیامت تک تیرا چرچا رہے گا، تم گمنام نبیس ہوگے۔ اور بید حقیقت بھی ہے کہ آج آگر وُنیا کے تمام مسلمانوں اور عیسائیوں کی تعداد سے مواز نہ کیا جائے تو مسلمانوں اور عیسائیوں کی تعداد نیادہ ہوگی اور بید دنوں غدا جب نے محققہ جس خواہ کوئی کسی حیثیت سے مانتا ہو، قرآن کر یم کی کسی بھی تعداد نیادہ ہوگی اور بید دنوں غدا جب سے گئا سان پراٹھائے گئے تھا ور بنوز نیدہ موجود جیں ، اور قرب قیامت میں تشریف لا کئیں گئے۔ "

تنقیح: أوپر'' تونی'' کے بارے میں جو پچھوش کر چکا ہوں ، اس کو یہاں بھی کھوظ رکھا جائے۔'' رفع'' کے معنی اُٹھانے کے ہیں ، جس کو ابتدائی عربی خواں بھی جانتا ہے ، اگر اس کا تعلق اُجسام ہے ہوتو رفع جسمانی مراد ہوگا ، مراتب ودرجات سے ہوتو رفع منزلت ودرجات مراد ہوگا۔

حفرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں جوفر مایا: "وَرَافِعُکَ اِلَیْ" اور "بَالُ رُفَعَهُ اللهُ اِلَیْهِ" اس کے بارے میں آپ خود تاہم کر چکے جیں کہ اللہ تعالی عزیز وکیم نے ان کو یہود یوں کے درمیان میں ہے اُٹھا کر بلند وبالا مقام میں پہنچا دیا، جس سے واضح کے کہ ان دونوں آ بھوں میں رفع کا تعلق حفرت میں علیہ السلام کی وات مقدسہ ہے ، معلوم ہوا کہ رفع جسمانی مراد ہے ، اور اس کا صلہ جو "اِلَیْ " اور "اِلَیْ بِهِ" وَکُرفر مایا، اس کے بارے میں بتاچکا ہوں کہ قرآنی محاورے میں اس ہے ' رفع الی السماء' مراوہ وتا ہے ، البندا حضرت میں علیہ السلام کا رفع جسمانی تھا، اور بیدآ سان کی طرف ہوا، بیدونوں با تیں تو خودان دونوں آ بھوں ہے تاب ہوگئیں ، اور یہ تعلی علیہ السلام کے رفع الی السماء میں ان کی تعظیم وتشریف بھی بدرجہ کمال پائی جاتی ہے ، اس لئے رفع یہ بحرجہ کمال پائی جاتی ہے ، اس لئے رفع درجات کا مفہوم بھی اس میں داخل ہوگیا۔

علادہ ازیں سورۃ النساء کی آیت بھر لفہ بھی آل اور رفع کے درمیان بھی تقابل کر کے اقل کی نفی اور دُوسرے کا اِثبات فرمایا ہے، چنانچہ اِرشادہے: ''وَ مَا فَعَلُوهُ یَقِینَا' بَلُ رَفَعَهُ اللهُ اِلَیٰهِ'' اوراس تقابل کا مقتضی ہے ہے کہ جس چیز سے نفی قبل کا تعلق ہو، ای چیز سے نبیل مقتضی ہے ہے۔ بڑو کے سے اِثبات رفع کا تعلق ہمی ان کے جسم سے اِثبات رفع کا تعلق ہمی ان کے جسم سے اِثبات رفع کا تعلق ہمی ان کے جسم سے بوگا، صرف رُوح ہے یا درجات سے نبیل، یعنی حطرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف رُوح آسان پرنبیل اُٹھائی گئی بلکہ ان کو زِیْرہ سلامت اُٹھالیا گیا۔

اورية مى ذِكركر چكاموں كەتمام أمت مسلمه كاكابروا مساغركااس پر إنفاق بىكدان دونوں آيات شريفه "رَافِ خَكَ اِلْتَى" اور "بَـلُ رَّفَعَـهُ اللهُ اِلْيُهِ" بيس رفع جسمانى مراد ب، كويا قر آنِ كريم كالفاظ بيس رفع جسمانى بيس نص بيس، آيت كاسياق وسباق بھی اس کا اِعلان کرر ہاہے، اوراُمت کا اِجماعی عقیدہ بھی اس کی قطعیت پرمبرِ تقعد ایق ثبت کر رہاہے، اس کے بعد اس دلالتِ قطعیہ کے تنکیم کرنے میں کیاعذررہ جاتا ہے ...؟

آمے إرشادے:

"البته عيسائيوں ك عقيد ك كے مطابق بائبل (Bible) ك صفى نمبر: ١٣ ١١ ميں لكھا ہوا ہے كہ عيسىٰ اسك إن إنده موجود بين اور وہ دوبارہ وُنيا مين تشريف لا ئيں گے۔ اس خط كے ساتھ اس صفح كي نقل مسلك ہے، آپ بھی پڑھئے اور پھر خود فيصلہ كرليں كہ عقيد وُنز ول سے ميں ہمارے روايت پرست مولوى اور عيسائى ايک برابرہ يانبيں؟ بچھے بذات خودايک دن ایک عيسائی نے کہا تھا كہ: "تم مسلمان لوگ عيسىٰ كوفوت شده مانتے ہوں جبكہ ہم عيسائى اس كوآسان پر زنده موجود مانتے ہيں، آپ ك قر آن كريم ميں عيلى كے بارے ميں آسان پر زنده موجود دبان اس کے ہم آپ ك قر آن كوئيں موجود دبان است وُنيا ميں تشريف لانے كاذِكر كہيں نہيں ہے، اس لئے ہم آپ ك قر آن كوئيں موجود ہيں اور وُنيا ميں دوباره مانت بين، جبكہ ہمارے بائبل ميں صاف صاف لكھا ہوا ہے كہ عيلىٰ آسان پر زنده موجود ہيں اور وُنيا ميں دوباره تشريف لاكر عيسائيت كوعام كريں گے۔ "ايک اور بائبل ميں به بھى لكھا ہوا ہے كہ" عيلى وُنيا ميں دوباره ميں مير تشريف لاكر عيسائيت كوعام كريں گے۔ "ايک اور بائبل ميں به بھى لكھا ہوا ہے كہ" عيلى وُنيا ميں دوباره ميں مير تشريف لاكري النہ بائبل ميں مهدى كاذِكر نبيں ہے۔ "

"نتقیح:...آپ نے بائبل کا جو صفحہ بھیجا ہے، اس کی زحمت کی ضرورت نہیں، بیحوالہ جھے پہلے سے معلوم ہے، عیسائیوں کے دونوں فرقوں (کیتھولک اور پروٹسٹنٹ) کے مطبوعہ نسنے میر ہے پاس موجود ہیں، بیحوالہ'' عہدجدید'' کی پانچویں کتاب'' رسولوں کے اعمال'' کا ہے، بہرحال آپ نے احجما کیا کہ عیسائیوں کاعقیدہ بھیج کر جھے ممنون فرمایا۔

اب توجہ سے میری معروض بھی کن لیجئے! اور دادِ إنصاف و تیجئے! عیسائیوں کا بیعقیدہ نزولِ قر آن کے وقت ہوگا کہ'' مسے علیہ السلام کوآسان پراُٹھایا گیا'' اب پورے قر آن کو پڑھئے! قر آنِ کریم میں وہ کوئی آیت ہے جس میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی صراحة تر دید کی ہو؟

یہودیوں کا دعویٰ قرآن کریم نے نقل کیا: '' ہم نے تک بن مریم رسول اللہ کوٹل کردیا' قرآن کریم نے فوراان کے غلط دعوے کی تردید کی: ''وَ مَا فَتَلُو ہُ وَ مَا صَلَبُو ہُ .... وَ مَا فَتَلُو ہُ یَقِیْنًا'' کہ ان کا دعوئی غلط اور قطعاً غلط ہے، انہوں نے ہرگزان کوٹل نہیں کیا۔

اسی طرح آگر عیسائیوں کا بید دعوئی غلط ہوتا کہ' عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر اُٹھالیا گیا'' تو قرآن کریم اس کی بھی صرح کر دید کرتا کہ ''و ما دفع الی السماء بل مات فی الارض '' ( کہ ان کوآسان پر نہیں اُٹھایا گیا، بلکہ وہ زمین پرمر پچلے ہیں )۔اس کے بجائے ہم و یکھتے ہیں کور آن کریم نے حضرت بیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسانی کو ذکر فرمایا ہے: ''ہول دُفعهُ اللہ وَانْدُو'' ( بلکہ اللہ تعالیٰ بنا کو اپنی طرف اُٹھالیا ہے) اس سے معلوم ہوا کے قرآن کریم کا بھی وہی عقیدہ ہے جو بقول آپ کے روایت پرست مولویوں کا کیا قصور ہے ...؟
عقیدہ ہے، اگر آپ قرآن کریم کے اس عقیدے سے شفق نہیں تو اس ہیں روایت پرست مولویوں کا کیا قصور ہے ...؟
ایک دفعہ پھر مجھ لیجے! عیسائیوں کا عقیدہ ہے: ''می کو آسان پر اُٹھایا گیا'' اور قرآن کریم کا عقیدہ ہے کہ: '' میہود نے ہرگز

ان و آن کول بیس کیا، بلکه الله تعالی نے ان کواپی طرف اُٹھالیا' بتاہے! مسے علیہ السلام کا ٹھائے جانے کے بارے میں عیسائیوں کے قول اور قرآن کریم کے قول میں کیا فرق ہے؟ اگر عیسائیوں کا پہنظر پہنلا ہوتا تو قرآن کریم ' اَبَلُ رُفَعَهُ اللهُ اِلْدِهِ" کے بجائے پہ کہتا کہ: "ما رفع الی السماء" بیا بک ایک کملی بات ہے جومعمولی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔

باتی آپ کے عیسائی دوست کا یہ کہنا کہ: '' قرآن عیسیٰ علیہ السلام کے رفع درزول کا کوئی ذکر نیس کرتا۔''اس معلوم ہوا کہ دو عیسائی قرآن کریم کوآپ سے زیادہ نہیں جھتا، اور اس کا یہ کہنا کہ: '' دو دُنیا علی دوبارہ تشریف لاکر عیسائیت کو عام کردیں گے''اس معلوم ہوا کہ دوا پی کتاب کوآپ سے زیادہ نہیں جھتا، کیونکہ بائیل کی زوسے عام عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ: '' وہ قیامت کے دن خدا کی حیثیت سے نازل ہوکر دُنیا کا اِنصاف کریں گے''عیسائیوں کا یہ عقیدہ غلط ہے۔

مسلمان قیامت سے پہلے زول میسی علیہ السلام کے قائل ہیں، قیامت کے دن نہیں، اور قیامت کے دن بطور گواہ کے پیش ہوں گے، نہ کہ اُنتکم الحاکمین کی حیثیت سے لوگوں کے اٹھال کا بدلہ دیں گے۔

آنجناب نے یہ جولکھا ہے کہ:'' ایک اور بائبل میں لکھا ہے کہ ۰۰۰ میں پیسیٰ علیہ السلام تشریف لائمیں گے۔'' میرے علم میں ایسی کوئی انجیل نہیں جس میں یہ لکھا ہو، لوگوں کے قیافے اور اندازے ہو سکتے ہیں، چونکہ پیسیٰ علیہ السلام کا نزول قرب قیامت میں ہوگا،اور قیامت کاعلم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوئیس،اس لئے ان انداز وں اور قیافوں پر اِعماوئیس کیا جاسکتا۔

## وَإِنْ مِّنُ آهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

آ نجناب تحریر فرماتے ہیں:

" صغی نمبر: ۲۳ پر آپ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر ۱۵۹ کا ترجمہ مشکوک کیا ہے کہ" اور نہیں کوئی اللہ کتاب میں ہے، گرضرور ایمان لائے گا اس پر اس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن وہ ہوگا ان پر اگل کتاب میں ہے، گرضرور ایمان لائے گا اس پر اس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن وہ ہوگا ان پر اگل کتاب میں کو اور ناطل ہوں کا طلو کی آپ نے تشریح کیا ہے، لیکن اس آیت میں کون مخاطب ہے؟ اس کی آپ نے تشریح کیا ہے، لیکن اس آیت میں کون مخاطب ہے؟ اس کی آپ نے تشریح کیا ہوں۔ آیت ملاحظہ ہو:

(وَإِنْ مِّنْ اَهُلِ الْكِتْ اِلَا لَيُوْمِنَنَ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا)

ترجمہ: "اوراالٰ كتاب من سے ان كا برفر دائى موت سے پہلے اس پر (و منا قصلو ہ و منا صلبو ہ كے عقيد ہے پر) إيمان لائے گا اور قيامت كے دن ان (جموئے) الل كتاب كے خلاف سركارى گواه بوگا۔"

يہ ہے اس آيت كا اصل ترجمہ سورة البقرة آيت فيرا ١٢ من إرشاد إلى ہے:
"اللّٰذِيْنَ الْمُناهُمُ الْكِتْبَ يَعْلُونَهُ حَقَّ لِلاَوْتِةِ أُولَدِيكَ يُوْمِنُونَ بِهِ."

ترجمہ: "جم نے جن لوگوں كوكتاب دى ہا اور دہ تلاوت كرنے كى طرح اس كى تلاوت كرتے ہيں، وئى لوگ اس علم يرجو تمهار ہے ياس تمهاد ہے ترب كى طرف ہے آيا ہے ايمان لائي گي گوئم الوت كرتے ہيں،

'' جن لوگوں کوہم نے کتاب دی ہے اور وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے تو وہی لوگ اس دی ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔'لینی جواپنے آپ کواٹلِ کتاب کہتے ہیں،اگروہ اپنی کتاب کواس طرح تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کاحق ہے، اور تجھ بو جھ کر تلاوت کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں،اس کی آیتوں میں تحریف نہیں کرتے ہیں،اپنی خواہش کے مطابق مطلب نہیں نکالتے بلکہ اپنی خواہش کو اپنی کتاب کے اُحکام کے تالع رکھتے ہیں تو وہی لوگ دراصل اس اللہ کی دی ہوئی کتاب پر اِیمان رکھتے ہیں ، اس کئے در حقیقت اہل کتاب وہی لوگ ہیں۔صرف اپنے کو یہودی کہددیئے سے اور حضرت مویٰ اور تو را قاپر ایمان كالمحض زبانی دعویٰ رکھنے ہے كوئی شخص سيح معنوں میں اال كتاب اور حضرت مویٰ پر إیمان رکھنے والانہیں ہوسکتا۔ای طرح فقط اپنے کونصاریٰ کہنے اور حضرت عیسیٰ اور انجیل پر ایمان کا دعویٰ ظاہر کرنے ہے کو کی واقعی اال كتاب اور حضرت عيسى اور الجيل پر إيمان ركھنے والانہيں ہوسكتا۔غرض ال كتاب ہونے كے لئے بيشرط ہے کہ وہ جس کتاب پر ایمان رکھنے کا مدعی ہو، اس کتاب کی تلاوت بھی ای طرح کیا کرتا ہو جو تلاوت کاحق ہے، اور جب تک اس کتاب کی ہدایتوں پر إیمان ندر کھے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے، اپنی خواہشوں کو اس کتاب کی تعلیمات کے تابع ندر کھے،ضداور ہٹ دھرمی ہے بچتا ندر ہے، اس وقت تک وہ تلاوت کاحق مجھی بھی آوا نہیں کرسکتا ،اور جب ایک یہودی تورا ۃ کی تلاوت اس طرح کرے گا کہ تلاوت کاحق ادا ہوتو وہ لامحالہ حضرت عيسى اور الجيل يربهي ضرور إيمان لے آئے گااور پھراس كواس يربھي إيمان لا نايزے گاكه "وَهَا قَتَلُوهُ وَهَا صَلَبُوهُ وَلَلْكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ إلَيْهِ" - اورجب كوتى عيساتى الجيل كى الاوت اس طرح كركاكم اس کی تلاوت کاحق اوا ہوتو وہ مجبور ہوگا کہ حضرت محمدًاور قرآن پر ایمان لے آئے اور حضرت عیسیٰ کے سولی ویئے جانے کے غلط عقیدے سے توبہ کرتے ہوئے وہ حضرت عیسیٰ کے اللہ یا اللہ کے جیٹے ہونے سے بھی توب کرے اوران کواللہ کا بندہ اور رسول بیجینے پرمجبور ہو، لہذا ندکورہ آبیت کا یہی مفہوم ہے کہ جو واقعی اہلِ کتاب ہیں بعنی اپنی کتاب کی تلاوت کاحق ادا کرتے تیں اور اپنی کتاب پر واقعی ایمان رکھتے ہیں تو ان کا ایمان ان کومجبور کرے گا کہ وہ مرنے ہے پہلے حضرت عیسیٰ کے تل وتصلیب کے عقیدے سے تو ہے کرلیں اور ان کے تل نہ کئے جانے اور سوئی نہوئے جانے پر ایمان لے آئیں اور اس پر ایمان رکھنے لگیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایکلے انبیاً کواین طرف أشمالیا ، یعنی الله تعالی نے ان کووفات دی اور انہوں نے وفات یائی۔ '' رفع الله اليه' تو موت کے معنی میں ایبامشہور ومعروف ہے کہ اُردو میں بھی ہم بولتے ہیں کہ فلانے کوائلڈ تعالیٰ نے اُٹھالیا، لیعنی وہ مرگیا۔ "وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِينَدًا" اوران تي الل كتاب من كابر فردجوا في مرفى يهلي حفرت عیسیٰ کے لل نہ کئے جانے اور سولی نہ دیئے جانے پر ایمان لے آئے گا تو وہ قیامت کے دن ان جھوٹے اہلِ کتاب قتل وصلیب کے دعوے داروں کے خلاف شہادت دے گا کہ بیلوگ جھوٹے تھے، ہم پرتو ہماری موت ے پہلے کتاب اللہ کی تلاوت کی بدولت بہ بات ظاہر ہو چکی تھی اور ہم نے مرنے سے پہلے بہ إیمان لا يا تھا کہ حضرت ميسیٰ کونہ تو تقل کيا گيا تھا ورنہ سولی دی گئی تھی۔'' حضرت ميسیٰ کونہ تو تقل کيا گيا تھا ورنہ سولی دی گئی تھی۔'' "نقیح :...آپ کی اس طویل تقریر کا خلاصہ بہہے:

فَعَلُوهُ يَقِينًا ۚ بَلْ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ " ـ

سان... "فَهُلَ مَوْقِهِ" كَامْمِراوْتَى بِ سِجِ اللِ كَابِ كَاطرف جَوْمسلمان او كُ شَحْء اور جَوَاللِ كَتَاب ب مراد لِنَ مُحْدَد "الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ مُنْ الله مُنْ ال

ان جارمقد مات كوتسليم كرنے كے بعد آيت كاتر جمديد بناہے:

اب ایک طرف میراتر جمد دکھئے (جس کے بارے میں آپ نے تتلیم کیا ہے کہ '' لفظی تر جمدتو آپ نے میچ کیا ہے، اس کی آپ نے تشریح کیا ہے، اس کی آپ نے تشریح کیا ہے، اس کی آپ نے تشریح کیا ہے، جو آپ نے تشریح کیا تہدد کھیئے، جو ان چاد مقدمات پر جنی ہے، اور پھر اِنصاف سیجئے کہ س کا تر جمد کھیئے ۔ جب ان چاد مقدمات پر جنی ہے، اور پھر اِنصاف سیجئے کہ س کا تر جمدیح ہے ۔۔۔؟

اب آپ کے ان جا رمقد مات پر گفتگوکر تا ہوں۔

اوّل:..زیر بحث آیت سے پہلے اس رُکوع کے شروع سے ''بَسْالُک اَهٰلُ الْبَعْنِ'' (آیت: ۱۵۳) سے اہل کتاب کے بارے پس گفتگوشروع کی گئی ہے جوزیر بحث آیت: ۱۵۹ کے بعد تک جاری ہے، کیااس آیت کے سیاق وسباق پس کوئی قریندایسا ہے کہ یہاں اہل کتاب کے تمام افراد مراذبیس، بلکہ خاص افراد مراد جیں؟ قر آن کریم تو اہل کتاب کے ایک ایک فرد کے ایمان لانے کی چیش گوئی کرتا ہے، کیا اپنی خواہش اور رائے سے اس کو خاص افراد پر محمول کرتا کلام اللی کو اپنی رائے پر ڈھالنا نہیں؟ مشکلم کے وہ الفاظ جوا پے عموم میں نص قطعی ہوں ، ان کوخصوص پر محمول کرتا شرعاً وعقلاً ناروا ہے، اس لئے آنجناب نے جومفہوم آیت کا گھڑا، قطعاً مراد اللی کے خلاف ہے۔

اگرآ نجناب کے دِل میں کلام اللہ کے خلاف مراد ڈھالنے کا ذرائجی اندیشہ ہے، اور محاسبۂ آخرت کا خوف ہے تو اس تحریف مراد اللی سے توبدلا زم ہے۔ میرے محترم! الل کتاب میں ہے جومنصف حضرات آنخضرت علی الله علیه وسلم پر ایمان لے آئے... جن کا ذکر آپ کی ذکر اور آیت: "یَغْلُونَ حَقَّ قِلَاوَقِهِ" میں کیا گیا ہے... وہ سلمان کہلاتے ہیں، ان کے سلمان ہوجانے کے بعدان کو اللِ کتاب نہیں کہاجاتا، جبکہ الله تعالی نے زیر بحث آیت (انساء: ۱۵۹) میں مسلمانوں کے ایمان لانے کا ذِکر نہیں کیا، بلکہ " اہل کتاب کے ہرفر و "کے ایمان لانے کا ذِکر کیا ہے، اس لئے اس آیت میں "اِنْ مِنْ اَهْلِ الْمُحَتٰبِ" کی تغیر" االلِ کتاب میں ہوا کا اللہ عظم کے دوایمان لائے سے اس کے اس اللہ میں۔ ساتھ کرنا کی طرح وُرست نہیں۔

ووم:...أو پرے تذكره حعزت عيسىٰ عليه السلام كا چلا آ رہاہے، اور سارى خميريں حعزت عيسىٰ عليه السلام كى طرف لوث رى جيں، ملاحظه فرما ہے:

'' حالانکہ انہوں نے نہ ان کوئل کیا اور نہ ان کوسولی پر چڑھایا، کین ان کو اِشتہاہ ہوگیا، اور جولوگ ان کے بارے میں اِختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں، ان کے پاس اس اَمر پر کوئی دلیل نہیں، بجرجخینی باتوں پڑمل کرنے کے اور انہوں نے ان کو پیٹنی بات ہے کہ تن نہیں کیا، بلکہ ان کو خدا نے تعالیٰ نے اپنی طرف اُٹھالیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے دبر دست حکمت والے ہیں۔''

اس كے بعد آيت: ۱۵۹ ہے، جس كا آپ نے ترجم كيا:

"وَإِنْ مِّنْ اَهُلُ الْكِتْ اِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِم شَهِينَدَا"
عقلِ سِلِيم مَنْ ہِ كَرِجِس شخصيت كے بارے مِن گفتگوچل رہی ہے، جس کی طرف گزشتہ آنیوں کی ساری خمیریں لوٹ رہی ہیں، یعنی علیہ السلام ، "لَیُسُوْمِنَنَّ بِهِ" مِن "ه"خمیرای کی طرف پھرنی چاہئے ، چنانچہ جمہور مفسرین نے اس کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوقرار دِیا ہے۔ اگر آنجناب کی بات صبح ہوتی تو "لَیُوْمِنَنَّ بِهِ" کے بجائے "لَیُوْمِنَنَّ بِهٰ لِلکَ" فرمایا جاتا۔
علیہ السلام کوقرار دِیا ہے۔ اگر آنجناب کی بات صبح ہوتی تو "لَیُوْمِنَنَّ بِهِ" کے بجائے "لَیُوْمِنَنَّ بِهٰ لِلکَ" فرمایا جاتا۔
یہاں اِمام البندشاہ ولی اللہ محدث دبلوگ اور ان کے صاحب زادہ گرامی شاہ عبدالقادر محدث دبلوگ کا ترجمہ قل کرتا ہوں ،
شاہ ولی اللہ محدث دبلوگ کا ترجمہ ہے:

" ونباشد نیج نس از اہلِ کتاب البعثه ایمان آورد به پیسی پیش از مردن پیسی، وروزِ قیامت باشد پیسی گواه برایشاں''

اورشاه عبدالقادر محدث د الوي كاتر جمه بهے:

" اور جوفرقہ ہے کتاب والول میں سواس پر ایمان لاویں گے اس کی موت سے پہلے، قیامت کے دن ہوگا ان کا بتانے والا۔"

شاہ ولی اللہ محدث و الوی اس کے فائدے میں لکھتے ہیں:

" مترجم گوید: بعن یبودی که حاضر شوندنز ول عیسیٰ را ۱۰ البتهٔ ایمان آ رند\_"

اورشاه عبدالقادر لكعة بن:

'' حعزت عیسیٰ انجی زندو ہیں، جب یہود میں دجال پیدا ہوگا تب اس جہان آکر اس کو ماریں گے، اور یہودونصاریٰ سب ان پر اِیمان لا ویں گے کہ بیندمرے تھے۔'' الغرض جمہورمفسرین اس پر شفق ہیں کہ '' لَیُسوٹِ ہِنْ کی '' ہ''میر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوثی ہے،اور ذوق سلیم مجمی اس کوچا ہتا ہے۔

سوم :... "فَبْلَ هَوْقِهِ" كَامْمِير مِن دواحثال ہِن، ایک بیرکہ یہ می حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹائی جائے ، تا کہ اِنتشار ضائز لازم ندآ ہے ، اس وقت معنی بیہ ہوں گے کہ تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پران کی وفات ہے پہلے اِیمان لا کیں گے ، اور وُدور اِحْمَال اِحْمَال اِنتھاں کے ، اور اُدور اِحْمَال اللّه عَدِيثُ وَالْمَالُولُ کَے فاری ترجے ہیں اور حضرت شاہ عبد القادر محدث والوگ کے اُردو ترجے ہیں گزرا ، اور اس اِحْمَال کے دائج ہونے کی وجوہ شخخ الاسلام ابن تیمیہ کے حوالے ہے پہلے گزرچکی ہیں۔

لیکن آنجاب نے اس خمیر کو ' سے الل کتاب' کی طرف را تح کیا ہے، گریا زبس غلط ہے، اس لئے کہ ''لیٹ و مِن وَ ہِن کرتے مستقبل کا صیغہ ہے، اور یہ ' سے الل کتاب' کے بارے میں صادق نہیں آسکتا ہے، کیونکہ یہ حضرات تو قرآن کریم کی تعمد بین کرتے ہوئے اس عقید ہے پر فی الحال ایمان رکھتا ہواس کے بارے میں یہ کہنا ہے نہیں کہ وہ مستقبل میں ایمان لائے گا۔ اگر ' مؤمن الل کتاب' کی طرف یہ خمیر لوٹی تو ''لیو مِن بِه'' کہنے کے بجائے ''یو مِن بِه'' کہا جاتا نہ کہ ''لیو مِن بِه'' کہا جاتا نہ کہ ''لیو مِن بِه'' کہا جاتا نہ کہ ''لیو مِن بِه'' کہا جاتا نہ کہ '' لیو مِن اللہ کا کہ اگر ' مؤمن اللہ کا کہ برفر مایا ہے: ''وَ مِن اَهٰلِ الْکِتٰ ِ مَن یُوْمِنُ بِه''۔

چہارم: ... عامہ مغرین نے "وَیَوْمَ الْقِیْمَةِ یَکُونُ عَلَیْهِمْ شَهِیْدًا" مِن "یَکُونُ" کی خمیر دعزت عیلی علیه السلام کی محلیہ السلام آئی اُمتوں طرف دافع کی ہے، یعنی عیلی السلام آئی اُمتوں کے دن الل کتاب پر گواہ ہوں کے جیسا کہ دیگرا نہیا ہے کرام علیم السلام اپنی اُمتوں پر گواہ ہوں ہے۔ لیکن آنجناب نے "سے الل کتاب" کی طرف اس خمیر کورا تھے کیا ہے، اور یہ خیال نہیں فرمایا کہ ایک ہی چیز کی طرف دو صفیریں کیے لوٹ کتی جین ؟ "یَسْکُونُ " کی خمیر بھی " الل کتاب" ہی کی طرف لوٹتی ہے اور "عَسَلَیْهِمْ" کی خمیر بھی " الل کتاب" ہی کی طرف لوٹتی ہے اور "عَسَلَیْهِمْ" کی خمیر بھی " الل کتاب" ہی کی طرف لوٹتی ہے اور "عَسَلَیْهِمْ" کی خمیر بھی " الل کتاب" ہی کی طرف لوٹتی ہے اور "عَسَلَیْهِمْ" کی خمیر بھی " الل کتاب مراوجیں ۔ ایک طرف لوٹتی ہے ایک جھوٹے الل کتاب مراوجیں ۔ ایک تھرت کی کرنا ایک اُنجوبہے ...!

مندرجہ بالاتفعیل ہے معلوم ہوا کہ ایک آیت کے ترجے میں آپ نے چار غلطیاں کی ہیں، اگر ایک ایک غلطی بھی کی جاتی تو بیر جمہ لائق شلیم نہ ہوتا، چہ جائیکہ ایک افغا میں غلطی لیکن دِلچیپ بات بیہ کہ آپ کو ان غلطیوں پر ندامت نہیں، بلکہ فخر ہے، چنانچ آنجناب فخر زیانداز میں لکھتے ہیں:

" محتری! قرآنِ کریم سے افضل کوئی کتاب نہیں ہے، اور اس مقدس کتاب کو اللہ تعالی نے بیجھنے اور اللہ مقدس کتاب کو اللہ تعالی نے بیجھنے اور اللہ مقدس کتاب کو اللہ تعالی نے بیجھنے اور ۳۰ اور ۳۰ میں تاریخ بہت بی آسان بنادیا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے سورۃ القریس آیت نمبر: ۲۲،۲۲۱ اور ۳۰ پر فرمایا ہے:

"وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرَانَ لِللِّرِكُو فَهَلُ مِنْ مُّدَّكِو"

ترجمہ:'' اور ہم نے اس قر آن کونفیحت کے لئے آسان بنادیا ہے، کیا ہے کوئی اس سے نفیحت پنے والا؟''

کہ اس کو جہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی سنوار دے۔ لیکن افسوں! کہ جمارے روایت برست مولو یول نے اس کو جمارے مشکل بنادیا ہے، ایک مرتبہ پاکتان میں ایک مولوی سے میں نے پوچھا کہ: "وَ مَکُووُ ا وَ مَکُو اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ خَبُرُ الْمُمَا کِوِیُنَ" سورهُ آل عمران آیت نبر ۵۰ کا کیام فہوم ہے؟ تو فریانے گئے: "اس آیت کا مفہوم تو جھے معلوم نیں ہے، البتہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر کتے نے کا ٹا، تو اس آیت کے درائے۔ نے کا ٹا، تو اس کا مفہوم۔

الله تعالیٰ سے در دمندانہ اور عاجزانہ سوال کرتا ہوں کہ وہ تمام سلمین اور مسلمات کواس مقدس اور کمل کتاب کی فہم سے نواز دے اور ہر عام وخاص کوروایت پرتی کی مرض سے نجات دے کران کے دلوں کوقر آپ کریم کی نورانی تعلیمات ہے منور کرے، آبین۔'

"نقیح:...میرا بھائی! اللہ تعالٰی نے بلاشہ قر آن کریم کو' ذکر' کے لئے آسان فرمایا ہے، کیکن قر آن بنبی کا کوئی اُصول بھی تو ہونا چاہئے ، اس کے پچھ قواعد وضوابط بھی تو ہونے چاہئیں ، یا آپ کے خیال میں قر آن کی آیٹیں پڑھ پڑھ کرجو دِل میں آئے کہتا مجرے ، آپ کے نزد کیک زواہے؟

میرا بھائی! قرآنِ کریم کلا م الی ہے، حب ہم کی مضمون کوقر آنِ کریم کی طرف منسوب کرتے ہیں تو گویا بید ہوگی کرتے ہیں کہ بیرم او خداوندی ہے، اب اگر بیدواقتی مراو الی ہے تب تو تھیک ہے، اورا گراللہ تعالیٰ کی مراو بینہ ہوجوہم قرآنِ کریم ہیں ٹھونس رہ ہیں تو ہم مفتر کا بھی اللہ ہوں گے، اور: "وَ مَن اَظُلَمُ مِمْنِ الْعَتَوٰ ہی عَلَی اللہ کَا اَوْ کَذَبَ بِالِیّٰہ،" کی وعید ہماری طرف متوجہ ہوگی ، اس سے ہرمؤمن کو اللہ کی بناہ ما نگنا جائے ، جولوگ قرآنِ کریم کے الفاظ کا سیح تلفظ نیس کر سکتے ، اور قرآن فہی کے ضروری قواعد سے بھی واقف نیس ، وہ اگر جو بی میں آئے قرآنِ کریم میں ٹھونے کی کوشش کریں ، اور ساتھ ہی ہوگی کریں کہ ان کے سواقرآنِ کریم می کوچودہ سوسال میں کی نے جماعی نہیں ، تو یہ بڑی جرائت کی بات ، وگی ، اس سے ڈریں کہ قیامت کے دن آپ کا حشر بھی اس تم کے لوگوں کی صف میں ہو۔

جس مولوی صاحب نے آپ سے بیکھا کہ فلال آپت کامفہوم تو جھے معلوم ہیں ، البتہ بیآیت کے کائے پر ؤم کی جاتی ہے ، اس نے بہت سے کہا، آ دمی کوجس آپت کر بیر کامفہوم معلوم نہ ہو، اپنے ول سے گھڑ کراس کامفہوم بیان نہیں کرنا چاہئے ، کہ بیر افتر ا علی اللہ ہے۔

آپ کی دردمندانہ وُعاریش بھی آمین کہتا ہوں، اور آپ کونعیت کرتا ہوں کہ مرز اغلام احمد قادیا نی یا بچوشم کے لوگوں نے قرآن کی جومن مانی تأویلات وتحریفات کی ہیں، ان سے پُر حذر رہیں، سلف صالحین کی اِفتذ اکولازم پکڑیں، اور قرآنِ کریم سے ایسا

مغہوم اخذ نہ کریں جس سے پوری اُمت کا گراہ ہونالازم آتا ہو۔

## نز ول عیسی علیه السلام کی احادیث متواتر ہیں

'' صغیمبر ۲۵۲ اور ۲۵۳ پرآپ نے سیحیح بخاری، کنزالعمال، الاساء والصفات، تفسیر درمنثور، ابودا ؤ د اور منداحد کے والوں سے نزول عیسیٰ کے بارے میں رسول اللہ کی جوا حادیث تحریر کی جیں ، تو عالبًا آپ نے ان احادیث کی اسناد پر بھی غورنہیں کیا ہے کہ ان احادیث کے راویان کون حضرات نتے؟ اس پر علامہ تمنا عمادی صاحب نے اپنی مائی تاز کتاب'' اِنظار مہدی وسیح'' میں فن رجال کی روشنی میں سیرحاصل بحث کی ہے۔'' تنقیح:... میں نے جن احادیث کا حوالہ دیا ہے ان کی صحت بوری اُمت کو مسلم ہے ، اور ا کا برمحد ثین نے تعریح کی ہے کہ خروج د جال اورنز ول عیسی علیه السلام کی احادیث متواتر ہیں، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے نز دیک قیامت ہے پہلے و جال کے نکلنے اور حضرت عیسی علیه السلام کے نازل ہونے کو ایمانیات میں شار کیا گیا ہے، جس طرح قیامت پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لئے شرط إسلام ہے، ای طرح علامات قیامت بربھی ایمان رکھنا لازم ہے، ہاں! جس مخض کو قیامت پر ایمان ندہو، وہ علامات قیامت پر بھی إيمان نبيس رکھے گا۔الغرض تمام ا کا برأمت قیامت اورعلامات قیامت پر إیمان رکھتے ہیں، چنانچہ ہمارے امام اعظم ابوحنیغہ رحمۃ اللہ عليه فقراكبر مي فرمات بن

"وخروج الدُّجَّال، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسَي بن مريم عليه السلام من السماء، وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم."

ترجمه:... وجال كااور يأجوج مأجوج كالكلناء آفماً بكامغرب كي طرف يصطلوع موتا بميسى بن مريم كا آسان سے نازل مونا، اور ديكر علامات قيامت، جيسا كه احاديث صححه مين دارد موئى بين، سب برحق بين، منرور ہوکرر ہیں گی۔اور اللہ تعالی جے جا ہے سید ھے رائے کی ہدایت ویتا ہے۔'' اور إمام طحاديٌّ (متوني ٢١١هـ) نے ایک مختصر رسالہ عقائد اللّٰ حق پر لکھا تھا جو' عقیدۃ الطحاوی'' کے نام ہے مشہور ہے، وہ اپنے رسالے کوان الفاظ ہے شروع کرتے ہیں:

"هنذا ذكر بيان عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة على مذهب فقهاء الملَّة أبي حنيفة نعمان بن الثابت الكوفي و أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري و أبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين." (r:0)

ترجمہ:...' بیابل سنت والجماعت کے عقیدے کا بیان ہے جوفقہائے ملت إمام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کوفی إمام ابو پوسف لیعقوب بن إبرائیم انصاری اور إمام ابوعبداللہ محمد بن حسن شیبانی کے ندہب کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، اور ان اُصول دِین کو اس رسالے میں ذِکر کیا جائے گا جن کا بیہ حضرات عقیدہ رکھتے تھے، اور جن کے مطابق وہ رَبّ العالمین کی إطاعت وفر ما نبر داری کرتے تھے۔'' اِمام طحادیؒ عقیدہ کالمی سنت اور ندہب فقہائے ملت کے مطابق خروج وجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کے عقیدے کو ایمانیات بیں شار کرتے ہوئے اس رسالے میں لکھتے ہیں:

"ونؤمن بخروج الدُّجَال ونزول عيسَى بن مريم عليه السلام من السماء وبخروج يأجوج ومأجوج ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دآبة الأرض من موضعها."

ترجمہ:... اور ہم إيمان ركھتے ہيں كہ دجال فكے كا اور عيلى بن مريم آسان سے نازل ہوں كے، اور ہم إيمان ركھتے ہيں كہ دجال فكے كا اور عيلى اس ان اور ہم إيمان ركھتے ہيں كه آفناب مغرب سے فكے كا اور دابة الارض اپني جگه سے فكے كا يہ: " سے فكے كا يہ: "

ای طرح خروج وجال اورنز ول عیسیٰ علیہ السلام کو ہرصدی کے اکابر اہلِ سنت عقائد میں درج کرتے آئے ہیں، اگر ان احادیث کی سندسیجے نہ ہوتی تو اَ کابر اہلِ سنت ان کوعقائد میں داخل نہ کرتے۔

#### علامة تمناعمادي

آپ نے علامہ تمنا عمادی کی کتاب'' اِنظارِ مہدی وہی ''کاؤکر کیا ہے، بیس نے یہ کتاب دیکھی ہے، اس کو پڑھ کر جھے یہ
لطیفہ یادآیا کہ ایک زمانے بیس پنڈت دیا ندسر سوتی نے'' ستیارتھ پرکاش' کے نام ہے ایک کتاب لکھی تھی، جس کے آخری باب بیس
قر آن مجید پر تنقید کی تھی، اس بیس پنڈت بی نے بات یہاں سے شروع کی کرقر آن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہوسکتا، کیونکہ اس کی اِبتدا
بہم اللہ شریف سے ہوئی ہے، اگرید کتاب خدا کا کلام ہوتا تو خدا کے نام سے اس کی اِبتدا کیسے ہوسکتی تھی؟ پنڈت بی کی قر آن مجید پر تنقید
اوّل سے آخر تک ای تئم کے لطیفوں اور چُکلوں پر شمل تھی، آریدلوگ تو پنڈت بی کی اس کتاب سے بہت خوش ہوئے کہ واہ! ہمارے
پنڈت بی نے کیا موتی پروئے ہیں، گرمسلمانوں نے ان لچر ہاتوں کو پنڈت بی کی برخبی و بے تقلیٰ کا نشان سمجھا۔

جناب علامہ تمنا عماوی نے بھی ایسی ہی دانش مندی کا مظاہرہ اپنی اس کتاب میں فرمایا ہے ، ان کے عقیدت مند تو بے شک خوش ہول کے کہ واہ! ہمارے علامہ نے کیسی کتاب لا جواب رقم فرمائی ہے ، گرحدیث کے طالب علم جانتے ہیں کہ علامہ تمنا عمادی نے یہ کتاب لکھ کراپی علامی کو بقد لگایا ہے ، مولانا رُومی کے بقول: چول خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ یا کان زند

علامة تمناعمادي كى تحقيقات كے چند تمو في تقل كرتا مول:

ا - نواس بن سمعان صحابی رضی الله عند کی حدیث سیح مسلم میں ہے، بھی کسی کو یہ جراًت ند ہوئی کہ اس حدیث ہے جان چھڑانے کے لئے ان کی شخصیت کا إنکار کرڈالے، یہ کارنامہ علامہ تمنا عمادی نے انجام دیا کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عند کی شخصیت کوفر منی قرار دے دیا، إناللہ دا بالیہ داجعون!

٢-سعيد بن مستب المحزوم ك بارے من حافظ ذہبي لكھتے ہيں:

"الإمام العلم أبو محمد القرشي المخزومي عالم أهل المدينة وسيّد التابعين في زمانه"

"الْإمام شيخ الإسلام فقيه المدينة أبو محمد المخزومي أجل التابعين"

(تذكرة الحفاظ ح: اص: ٥٥)

ليكن علامة تمناعمادي لكعتة بين:

(ص:۱۸۰)

" بیسنیول میں ٹی اورشیعوں میں شیعہ ہے رہے۔"

(سيراعلام النلاءج: ١٠ ص:١٢١)

٣-إمام زهري ك بارے من علامدذ بي لكمن مين:

"الإمام العلم حافظ زمانه"

(ميراعلام النبلاء ج: ٣ ص: ١٢١)

"الإمام الكبير شيخ الكوفة"

(تذكرة الحفاظ ج: اص: ١٠٨)

"أعلم الحفاظ الإمام"

(ص:۱۸۱)

علامة تمناعمادي كزر يك بيدواضع حديث تهي

٧٧- ابوداكل شقيق بن سلمة كے بارے بيں إمام ذہبي لكھتے ہيں:

(سيراعلام العلاء ج: ٣ ص: ١٢١)

"الإمام الكبير شيخ الكوفة"

(يَذَكُوهَ الْخَفَاظُ عَ: السن ١٠٠)

"شيخ الكوفة وعالمها مخضرم جليل"

۵-زربن حبیش کے بارے میں لکھتے ہیں:

"الإمام القدوة مقوى الكوفة" (سيراعلام النبلاء ج: ٣ ص:١٦١، تذكرة الحفاظ ج: ١ ص:٥٥) اورتمناعادى صاحب ان اكابرك وجودي كمكرين \_

۳- إمام عامر بن شراحيل الشعني ، إمام الوصنيفة كأستاذ بين ، حضرت إبراتيم المُتَّعِي أستاذ الاستاذ بين ، اور إمام سفيان تُوريُّ إمام الوحنيفة كي بم عصر بين ، إسلامي تاريخ مين ان اكابر كي نام آفتاب سے زيادہ روشن بين ، گرچونكدكوني بين ، اس لئے ان كے

بارے میں علامة تمنا عمادی کی دائے بیہ:

" اوّل تو ضروری نہیں کہ جن لوگوں کو تحدثین تقدیمے لیس یا لکھ دیں وہ واقعی تقد ہوں بھی ہمکن ہے کہ ان کی ہوشیار یول سے ان کاراز اَئمَهُ مِر جال اور متندمحدثین پرندکمل سکا ہو۔'' (ص:۱۱۰) ۱-ایک جگہ کھتے ہیں:

" لیقوب کی وفات کے وقت اگر چہ ابنِ راہو یہ تمیں برس کے تھے، مگر بیاس وقت غالبًا مرو سے نیٹا پور بھی ندآئے ہوں گے۔"

> بی بال! تمیں برس کا وُودھ بیتا بچہ مروے سرمیل کے فاصلے پر نیشا پورکہاں جاسکتا ہے...؟ ۸-میچ مسلم ج:۲ ص:۹۳ میں حدیث کے الفاظ بیرین:

"فَيَسُولُ عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُمَّهُمْ، فَإِذَا أَرَاهُ عَدُوَّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَسُدُوبُ اللهِ عَيْسَى بُنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُمَّهُمْ، فَإِذَا أَرَاهُ عَدُوَّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَسُدُوبُ الْمِسْلُحُ فِي الْمَاءِ، فَلُو تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ، وَلَلْكِنُ يَقُعُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ فَيُولِهِمْ دَمَّهُ فِي حَرُبَتِهِ."

ترجمہ: ... ' پس عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوکر مسلمانوں کی اِ مامت کریں گے، جب اللہ کا وُسمنی ( دجال ) ان کو دیکھے گا تو اس طرح تجھلنے گئے گا جس طرح نمک پانی میں پکھل جاتا ہے، اگر آپ اس کو چھو دیتے ( قبل نہ کرتے ) تب بھی وہ پکھل کرختم ہوجا تا ایکن اللہ تعالی اس کو آپ کے ہاتھ ہے گئی کریں گے، پھر آپ مسلمانوں کو اینے حربے میں اس کا لگا ہوا خون و کھا کمیں گے۔''

صدیث کامضمون صاف ہے کہ جب بیسی علیہ السلام تازل ہوں گے تو و جال ان کو دیکھتے ہی اس طرح تجھلے گے گا جس طرح پانی میں نمک تحلیل ہوجا تا ہم جوجا تا ہم چونکہ اس کی اللہ میں نمک تحلیل ہوجا تا ہم جوجا تا ہم چونکہ اس کی موت اللہ تعالی نے حضرت بیسی علیہ السلام کے ہاتھ سے مقدر کر دی ہے ، اس لئے حضرت بیسی علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ تعالی اس کو مقل کرائیں سے مسلمانوں کہ اطمینان ولانے کے لئے کہ دجال قبل ہو چکا ہے ، مشرت بیسی علیہ السلام اپنے حربے ہیں لگا ہوااس کا خون لوگوں کو وکھا کیں سے ۔ مسلمانوں کہ اطمینان ولانے کے لئے کہ دجال قبل ہو چکا ہے ، مشرت بیسی علیہ السلام اپنے حربے ہیں لگا ہوااس کا خون لوگوں کو وکھا کیں سے۔

علامة تمناعمادى نے حدیث کے آخری نقرے کا ترجمہاں طرح کیا ہے: ''لیکن اس کو اللہ تعالی اپنے ہاتھ سے قل کر لے گا، تو مسلمانوں کو اپنے حربے ہیں اس کا خون دکھائے گا۔''

کسی مبتدی سے بوچے لیجئے کہ علامہ صاحب کا ترجمہ کے ہے؟ بہت کی احادیث میں دارد ہیں کہ د جال کوئیسٹی علیہ السلام آتل کریں گے، ان اَ حادیث سے قطع نظر بھی کر لیجئے، لیکن ای حدیث کے جوفقرے میں نے نقل کئے ہیں، یعنی علیہ السلام کا نازل ہونا، ان کود کیمنے ہی د جال کا تخلیل ہونے لگنا، اس حدیث کے انہی جملوں کو پڑھکر ہروہ مخص جوعر بی زبان کی شد بدر کھتا ہو، آسانی سے سجھ کے کا کہ علامہ تمناعمادی کا ترجمہ بھی نہیں، یا توانہوں نے ترجمہ جان بوجھ کر بگاڑا ہے، یا سمجھے ہی نہیں۔

یں نے اپنال کا امتحان کرنے کے لئے اپنے چھوٹے لڑک و بلایا جو درجۂ اُولیٰ کا طالب علم ہے، ہیں نے اُئی مار مِ مسلم سے اس صدیث کا متن تکالا (جو متحکول ہے) بچ سے کہا کہ صدیث کے الفاظ پڑھو، چونکہ ذبر زیر گئی ہوئی تھی ، اس لئے اس نے الفاظ سے کہا: اب ان الفاظ کا ترجمہ کر، "فیسنول عیستی بسن مویم" سے اس نے ترجمہ شروع کیا، اورجس لفت میں ووائل میں اسے بتا تار ہا، اب آخر میں امتحانی الفاظ آئے: "ولسک یقتله الله بیده" میں نے کہا: یہ بہت آسان الفاظ بین موج کراس جملے کا ترجمہ خود کرو، میں نیس بتا ورکا گا، اس نے بلاکلف ترجمہ کیا:

'' لیکن تی کرے گااس کواللہ تعالی ان کے ہاتھ ہے۔''

میں نے ہو جما: کن کے ہاتھ ہے؟ اس نے برجت کہا:

" حعرت عيلى عليدالسلام كم اتحد س، إلى وكما كي كعينى عليدالسلام لوكول كواس كاخون الهي

7 ہے۔ اس۔ "

میں نے بچے کوتمنا عمادی صاحب کا ترجمہ پڑھ کرسنایا کہ ان صاحب نے توبیر جمہ کیا ہے، تو بچے نے کہا:'' کیا بیٹنس مقاری''

ليكن علامة تناعمادى اين غلط ترجيكا إلزام مديث رسول يردهرت موع لكعت بين:

" بیہ کہ جس کو صدیم پرسول کہا جاتا ہے، جس کی تہمت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم پرلگائی جاتی ہے، " اللہ خودا پنے ہاتھ ہے سے و جال کوئل کرے گا، اورا پنا خون آلود حربہ سلمانوں کو دِکھائے گا" تا کہ سلمانوں کو لیقین ہوکہ واقعی اللہ بی نے و جال کوخود کی ایسے معاذ اللہ من تلک الهفوات، ما قلروا اللہ حق قلره، سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔"

اب فرمائے! جن ہفوات ہے تمناصاحب پناہ ما تک رہے ہیں، وہ ہفوات حدیث رسول میں ہیں، یا خودتمنا صاحب کے نہاں فات و ماغ میں؟ اور جس مخص کوخن بھی کا چٹم بددُ دراہیا سلیقہ ہو،'' حدیث رسول'' پراس کی تنقید ایسی ہی ہوگی جیسی پنڈت بی کی تنقید آن پر، نعو ذیاللہ من الغوایة و الغباوة!

حملہ برخود می کبی اے سادہ مرد ہمچوآں شیرے کہ برخود حملہ کرد

9-إمام ابنِ ماجدٌ نے اپنی سنن (ص:۲۹۷-۲۹۹) میں حضرت ابواً مامدر منی الله عند کی حدیث نقل کی ہے، حدیث نقل کرنے کے بعد إمام ابنِ ماجدٌ فرماتے ہیں:

"قَالَ أَبُو عَهُدِاللهِ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الطَّنَافَسِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبُدَالرُّحُمْنِ

المُحَارِبِيِّ يَقُولُ: يَنْبَغِى أَنْ يَدْفَعَ هَلْذَا الْحَدِيْثِ إِلَى الْمُؤَدِّبِ حَتَّى يَعْلَمَهُ الطِّبْيَانُ فِي الْمُحَدِيْثِ إِلَى الْمُؤَدِّبِ حَتَّى يَعْلَمَهُ الطِّبْيَانُ فِي الْمُؤَدِّبِ عَلَى الْمُؤَدِّبِ حَتَّى يَعْلَمَهُ الطِّبْيَانُ فِي اللهِ الْمُؤَدِّبِ عَلَى الْمُؤَدِّبِ عَلَى الْمُؤَدِّبِ عَلَى الْمُؤالِدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

مطلب میدارمان الجار بی اجدا ہے شیخ ابوالحن طنائس کے قال کرتے ہیں کدان کے شیخ عبدالرحمٰن الحار بی فرماتے تھے کہ: یہ حدیث علامات قیامت کی جامع ہے، بیتواس لائق ہے کہ کمتب کے اُستاذ کودینی جاہئے تا کہ بچوں کو یاد کرائے۔

إمام ابن ماجيدًى اس عبارت ميس كوئى ألجهن ہے، ندكوئى إشكال عام طور ہے محدثين حديث تقل كر كے حديث كے متعلق كوئى فائدہ اور كوئى نكته إرشاد فرماديا كرتے ہيں، إمام ترندئ " قال ابوعيدالله" كہدكر فوائد حديث پر بالالتزام كلام فرماتے ہيں، اور إمام ابوداؤدگا" قال ابوداؤدگا" قال ابوعبدالله" كهدكر اور إمام نسائى "" قال ابوعبدالرحمٰن" كہدكر كوراؤد الله الموجبدالرحمٰن" كہدكر كام فرماتے ہيں۔ البعت كام مقدمہ كے علاوہ) بہت كم" قال مسلم" آتا ہے، اوراك طرح ابن ماجيديس بھى" قال ابوعبدالله" كم آماہے۔ اوراك طرح ابن ماجيديس بھى" قال ابوعبدالله" كم آماہے۔

الغرض إمام ابن ماجة كا'' قال ابوعبد الله'' كهدكن حديثى فائدے كى طرف اشاره كردينا محدثين كا جانا پيجانا معمول ہے،اس ميں حديث كے طالب علم كوبھى إشكال نبيس ہوا۔ليكن علامة تمنا عمادى پہلے خص بيں جس نے'' قال ابوعبد الله'' كود كجھ كراس پر ہوائى قلعہ لتحبير كرنيا،اور'' سرچ شركو لينے والا جادًو' كى سرخى جماكراس پرتين صفح كى لغوتقر برجماڑ دى۔
(ص: ٢٩٤-٢٩٥)

بی اتنائی بھتے تھے بھتنا کہ پنڈت ویا ندس سوتی نے قرآن مجید کو سمجان ہوجاتا ہے کہ ہمارے علامہ صاحب مدیث کے متن وا سنادکو بس اتنائی بھتے تھے بھتنا کہ پنڈت ویا ندس سوتی نے قرآن مجید کو سمجا ۔ پنڈت کی نے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہوسکا، اور ہمارے علامہ صاحب نے احادیث شریفہ جس کیڑے نکال کر برجم خود یہ باور کرلیا کہ احادیث شریفہ کلام رسول (صلی اللہ علیہ وسکتا ۔ پنڈت بی نے کلام اللی پر حملہ کر کے اسلام کو باطل کرنا چا ہا، گراس کے بجائے اپنی بر حملہ کر کے اسلام کو باطل کرنا چا ہا، گراس کے بجائے اپنی برحملہ کر کے اسلام کی مرائے جو نئی کرنا چا ہے ہیں، برختی کا منہ بول شوت فراہم کر گئے ۔ اور علامہ تمنا عمادی کلام رسول پر حملہ کر کے اسلامی سر مابیہ اس کہ برخود اپنی علامیت کو داغدار کر گئے ۔ جس طرح پنڈت بی کی تنقید سے قرآن کا پہنی بی گڑا، اس طرح علامہ بی کی ان اللہ کے خادم کی حیثیت سے زندہ جاوید رہا ہے، اور قیامت تک اِن شاء اللہ رہے گا، وَلَوْ کُو ہَ الْکُفِوُ وُنَ!

## صحیح بخاری کی احادیث

آنجاب تحريفرماتے ہيں:

'' مسجع بخاری کی دواَ حادیث کے بارے میں لکھتا ہوں، بخاری شریف میں نزول عیسی پردواَ حادیث موجود ہیں، جس میں سے پہلی حدیث کا راوی اسحاق بن محمد بن اساعیل بن انی فروہ المدنی الاموی مولی عثمان موجود ہیں، جس میں سے پہلی حدیث کا راوی اسحاق بن محمد بن اساعیل بن انی فروہ المدنی الاموی مولی عثمان ہیں۔ ان اِسحاق کے بارے میں اِمام ابودا وُرصاحب السنن سے کسی نے پوچھا تو انہوں ان کو'' وابی'' قرار دیا۔

إمام نسائي في الساحات كو متروك الحديث ورارويا ب-إمام دار قطي في الساحات كو متروك الحديث كهاب، ساجیؒ نے اِقرار کیا ہے کہ اس اِسحاق میں ' ضعف' ہے۔ (تهذيب التهذيب ج: اص: ۲۳۸)

سیجے بخاری کی وُوسری حدیث کا راوی ابن بکیر ہے جس کا بورانام کینی بن عبداللہ بن بکیر المعری ہے۔ بیابن بکیر قریش کا آزاد کردہ غلام تھا، ابوحاتم نے اس ابنِ بکیر کے متعلق کہا ہے کہ ان کی حدیث لکھ لی جائے مگروہ سند جحت نہیں ہے۔ إمام نسائی " نے اس ابن بکیرکو' ضعیف' اور ''لیس مثقة'' کہا ہے کہ بیرتقدراوی نہیں ہے۔ کی بن سعیدنے کہا کہ "لیس ہشسیء" بیہ کھی بھی ہیں ہے۔خود اِمام بخاریؒ نے تاریخ صغیر میں لکھا ہے کہ تاریخ میں ابن بکیرنے جو پچھاال جازے کہاہے میں اس کی نفی کرتا ہوں۔ امام مالک اور امام لیٹ بن سعد ہے ابن بکیرالی بہت ی حدیثیں روایت کرتے ہیں جواور کوئی بھی روایت نہیں کرتا۔ سیح بخاری کے علاوہ وُ وسرے جن کتب کے حوالے آپ نے دیئے ہیں ان کتب کی نزول میسٹی والی احادیث جس بھی ایسے ہی اسحاق اورابن بكير كي طرح كالے ناگ موجود ہيں، جن بر مختقين نے لبي چوڑي بحث كي ہے۔''

منفيح : ... يهال چندا مورقا بل ذكرين:

اقال:... إمام بخاري في من ول عيسى عليه السلام" ك باب من دوحديثين ذكركى بين، كبلى حديث دوجكه ذكركى به اوّل: "كتاب البيوع، باب قتل الخنزير" شي، ال كاستديب:

"حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب ... إلخ."

(ج:۱ س:۲۹۲)

اوردُ وسرى جكداً حاديث الانبياء "بابنزول عينى بن مريم صلى الله عليه وسلم" مين ال كسنديية "حدثنا إسحاق انا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ... الخ." (ج:۱ ص:۱۹۰۱)

آنجناب کی تنقید صرف و وسری سند ہے متعلق ہے ، پہلی سند برآپ کوئی تنقید نہیں کر سکے ،اس لئے بیحدیث آپ کی تنقید کے بِعِرْبِي حِيْجُ رَبِي، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلَهُ الشُّكُرُ!

دوم :... دُوسری سند میں إمام بخاریؓ کے بینخ إسحاق بن إبراہیم (المعروف بدابنِ راہوریہ) ہیں، آنجناب نے ان کو بلاوجہ '' إسحاق بن محمد بن اساعيل بن ابي فروه المدنى الاموى مولى عثان'' قرار دي كران كي تضعيف نقل كردى ، اور بجهوليا كه حديث ضعيف ہے۔ یہ بناءالفاسدعلی الفاسد ہے، کیونکہ جافظ الدنیا ابن ججرٌنے'' فتح الباری'' میں ان کو اِسحاق بن ابراہیم المعروف'' ابن راہو یہ' قرار ویا ہے، اور اس کی دلیل ایقل کی ہے:

"وقد أخرج أبو نُعيم في المستخرج هذا الحديث من مسند إسحاق بن راهويه (خ الباري ع:۲ س:۹۱) وقال أخرجه البخاري عن إسحاق." ترجمہ:... ابولیم نے "متخرج" بی بیرحدیث مند اِسحاق بن را ہویہ ہے تخریج کی ہے، اور کہا ہے کہ اِمام بخاری نے بیرحدیث اِسحاق بن را ہویہ سے روایت کی ہے۔"

لی جب حدیث مندِ اسحاق بن را ہویہ بیں موجود ہے تو اِ مام بخاریؒ کے اُستاذ کا نام اِسحاق بر بحمہ بن اِساعیل بتانا ہے دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے، لہٰذا آپ کا یہ اِعتراض اس سند پر بھی غلط تغہرا ، اور الحمد نلند! بخاری کی حدیث دونوں سندوں سے بیخے نگلی۔

سوم:...امام بخاري في دومري صديث ال سند سے روايت كى ہے:

"حدثما ابن بكير ثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع موللي أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال ... إلخ."

اس پرآپ کا اِعتراض بیہ کہ ابوحاتم ''نسائی'' اور کی بن سعید نے اس کوضعیف کہاہے ،خود اِمام بخاریؒ نے تاریخ صغیر میں لکھاہے کہ:'' این بکیرنے جو کچھاالی تجازے کہاہے میں اس کی نفی کرتا ہوں۔''

ال سلسل مين چندا مور خوندر كے جائيں:

ا:...راویان حدیث کے بارے میں اگر جرح وتعدیل کا إختلاف ہوتو و کھنا یہ ہوگا کہ جرح لائتی اعتبار ہے یا نہیں؟ اِمام بخاری اور اِمام سلم جن راویوں ہے اُ جا ویٹ لیتے ہیں وہ ان کے نزدیک تقد ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا اِلتزام ہے کہ وہ شیخ حدیث نقل کریں گے، اس لئے اگر وہ کسی راوی ہے حدیث لیتے ہیں توبیان کی طرف ہے اس راوی کی توثیق ہے، اور معرفت رجال ہیں اِمام بخاری اور ایام سلم کا مرتبہ کی محدث ہے کہ نہیں، اس لئے گئی ووسرے محدث کی جرح ان پر جست نہیں، اس لئے شخ ابوائحن المقدی فرماتے ہے کہ: جس راوی ہے اِمام بخاری نے حدیث کی تحری کی ہے '' وہ بل سے پار ہوگیا'' یعن کی ووسرے کی جرح اس کے مقابلے میں لائتی اِعتبارتیں۔

(مقدر خ اباری فعل: میں سائتی اِعتبارتیں۔

۲:... إمام بخاريٌ كا جومقوله آپ نے تاریخ صغیر نے قل كیا ہے، وہ تاریخ سے متعلق ہے، چنانچہ حافظ نے مقدمہ فتح میں ہیہ قول اس طرح نقل كیا ہے:

"وما روى يحيلي بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني اتقيه."

(ج:۱۳ ص:۲۵۳)

ترجمہ:... کی بن بھرنے اہلِ تجازے جو پھوٹل کیا ہے جس اس بھائے افیہ ' غلط چھیا ہے ، ( تہذیب المتہذیب آپ نے بیدوالد تہذیب المتہذیب سے نقل کیا ہے ، اس بھل ' انقیہ ' کے بجائے'' افیہ ' غلط چھیا ہے ، ( تہذیب المتہذیب بھی مطبعی اغلاط برکثرت ہیں ) آپ نے اس کے مطابق ترجمہ کردیا ، اور فی الثاری کی الفظ اُڑادیا۔ اس حوالے سے تو ثابت ہوتا ہے کہ امام بخاری کی اپنے مشائح کی تمام مردیات پرنظرتی ، اور وہ جو پچھ کی سے لیتے تھے اسے نہا بہت مراصیاط سے لیتے تھے، چنا نچہ مافظ ابن جران کے ای تول پر یقطیق فرماتے ہیں :

"فهلذا يدلك على انه ينتقى حديث شيوخه"

# ترجمہ:...'' إمام بخاریؒ کے اس قول ہے تم کو واضح ہوگا کہ وہ اپنے مشائخ کی حدیث کو چن کر ہے ہیں۔''

الغرض إمام بخاریؓ کے اس إرشاد سے تو ان کا حربیہ تیخا و اِنقان ثابت ہوتا ہے، نہ کہ ان کی حدیث کا مجروح ہوتا۔
سانہ اِمام بخاریؓ نے بیکی بن بکیر کی روایت کونقل کر کے آخر بیں لکھا ہے: "تساب عدہ عقیل و الاو ذاعی" لیخی "عقیل اور
اوزاعی ( یکی بن بکیر کے شخ الشیخ ) نے بینس کی متابعت کی ہے۔ 'اور بخاری کے بین السطور حاشیہ بیں '' فتح الباری'' کے حوالے ہے اس
متابعت کی سند بھی مذکور ہے، گویا اِمام بخاریؓ نے اس متابعت کو ذکر کرکے بینس تک تین سندیں ذکر فرمائی ہیں۔

جب إمام بخاریؓ نے بچیٰ بن بکیر کے علاوہ صدیث کی دوجیج سندیں مزید ذِ کر کردیں تو پیچیٰ بن بکیر کی وجہ ہے اس حدیث کو ضعیف قر اردینے کا کیا جواز رہا؟ الغرض بیصدیث بھی بلاغبار سیجے نکلی ،اور آنجتاب کا اِعتر اض غلط ثابت ہوا۔

چہارم:...آپ کو نزول عیسیٰ علیہ السلام کی تمام احادیث علی اِسحاق اور ابن بکیر جیسے ''کالے ناگ' نظر آتے ہیں 
... نعوذ بالله ... اگر جس صرف ان کتابول کی اسانیو جمع کروں جو ہمارے سامنے موجود ہیں ، تو آپ کونظر آئے گا کہ کتنے بڑے بڑے اُئم ہُد

وین کوآپ نے ''کالے ناگ' کا خطاب دے ڈالا ، جس نہیں چاہتا کہ آپ کی جناب جس کوئی گستاخی کا لفظ تکھوں ، لیکن آپ تمام اُئم یہ

وین کو''کالے ناگ' نتا تے ہیں ، اس لئے اِخلاص اور خیرخوا ہی کے طور پرعرض کرتا ہوں کہ مالیخ لیا کے مریض کوخواب جس''کالے

ناگ' نظر آیا کرتے ہیں ، خدانہ کرے آپ تمام اکا براُ مت کی گستاخی کرے کہیں'' ایمانی مالیخ لیا'' کے مریض نہ ہوجا کیں ، لہٰذا اس

آنجناب تحريفرماتے ہيں:

"مولانا صاحب! می منظر اَ عادیث نبیس موں الیکن مجروح یا مجول راویوں کی اعادیث کو بھی ہمی اسلیم نبیس کرسکتا ہے تو وہ ایک ہی معیار ہے الیکن اگروہ سلیم نبیس کرسکتا ہے تو وہ ایک ہی معیار ہے الیکن اگروہ صدیث عقائد وعمادات اورتعلیم اُصول اخلاق ومعاملات سے متعلق ہے تو اس کا نص قر آنی کے مطابق مونا

ضروری ہے، اور اگر تحض وُنیاوی کسی ایس بات ہے متعلق ہے جس کا لگاؤ دینی اُمور ہے نہیں تو اگر وہ عقل قر آنی ودرایت ِقر آنیہ کے مطابق ہے جب ہی اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف سیحے تشکیم کی جاسکتی ہے، کیکن یہ بھی کوئی منروری نہیں کہ جوجد بیٹ نص قر آنی کے بالکل مطابق ہواور عقل ودرایت قر آنیہ کے بھی خلاف نہ ہو وہ سیج ہو۔ چنانچہائمہ حدیث کی کتب موضوعات میں ایسی بہت ی احادیث ملیں گی جونہ قرآن کے خلاف ہیں ، نہ قرآنی عقل ودرایت کےخلاف ،گرمحدثین نے ان کو دُوسرے اسباب کی بنا پرموضوع قرار دیا ہے، ان میں اکثر وہی مدیثیں ہیں جن کے راوی مجروح ہیں یا مجہول۔اس کو بھی محدثین نے تسلیم کرلیا ہے کہ کسی صدیث کا سیح الاسناو ہونا اس کی صحت ثابت کرنے کے لئے کوئی قطعی دلیل نہیں ، کیونکہ جھوٹی حدیثیں بنانے والے جھوٹے اسناد بھی بناسكتے تنے اور بناتے تنے من كمزت احاديث عالى اسناد كے ساتھ محدثين كى كتابوں ميں وافل كرديا كرتے تھے، اکا برمحد ثین کے شاگر دبن کران کے ساتھ روکران کے مسؤدات میں زوّد بدل ادر کی بیشی کے علاوہ مستقل صدیثیں بھی برد هادیا کرتے تھے۔اس ہے کوئی بھی مخص جس نے فن صدیث سے کسی صد تک بھی وا تغیت حاصل کی ہو، انکارنہیں کرسکتا۔ ای طرح صرف اس لئے کہ کسی حدیث کے بعض راوی مجروح یا وضاع وکذاب ہیں، اگر وہ قرآنی درایت کےمطابق بتواس کو تطعی طور سے موضوع یا غلانہیں کہا جاسکتا، کیونکہ کوئی جموثے سے جموثا مخص ہر بات جموئی ہی نہیں بواتا ، مجمی وہ کوئی کی بات بھی ضرور بواتا ہے، اس تمہید کا خلاصہ بدہ کہ کوئی بھی حدیث جوموجودہ کتب صدیث میں ہے، جاہے وہ محارح ستہ ہی نہیں بلکہ ساری کتب احادیث کی متفق علیہ کیوں ند ہو، اس وقت تک سیح نہیں کہی جائتی جب تک درایت قرآنیاس کی صحت برمبر تفعدیق ثبت نہ کردے۔ اور اِ تَفَاقَ سے نزول عیسیٰ کے بارے میں جتنے بھی اُ حادیث کتب اُ حادیث میں موجود ہیں وہ سارے درایت قرآنیہ کےخلاف ہیں۔''

تنقیح :... ا:... آپ منکر حدیث کیوں ہونے لگے، منکر حدیث تو منکر رسول ہے ... سلی اللہ علیہ وسلم ... اور منکر رسول، منکر قر آن ہوجا کیں ،لیکن یہاں بھی منکر حدیث ہوکر منکر رسول اور منکر قر آن ہوجا کیں ،لیکن یہاں بھی منکل اخلاص کے ساتھ ایک نفیحت کرتا ہوں ، وہ یہ کہ محیمین میری اور آپ کی رَدّوکد ہے اُو کچی ہیں ، اِمام الہند شاہ ولی اللہ محدث والوی فر ماتے ہیں :

"أما الصحيحان فقد اتفق المدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وانهما متواتران إلى مصنفيهما، وانه كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين."

ترجمہ: "لیکن میچے بخاری اور سیجے مسلم! پس محدثین اس پر متفق ہیں کہ ان دونوں میں جومرفوع متصل اُ حادیث ہیں وہ قطعاً میچے ہیں ، اور یہ کہ بید دونوں کتا ہیں اپ مصنفوں تک متواتر ہیں ، اور بید کہ جوخص ان دونوں کے بارے ہیں تو ہین کا مرتکب ہودہ مبتدع ہے ، المؤمنین کے داستے کوچھوڑ کرکسی اور داستے پر چلنے والا ہے۔ " حعرت شاه صاحب نے اس عبارت میں تین باتیں فرمائی ہیں:

استعجین کی احادیث، جومرفوع متصل ہیں، قطعی ہیں، ان میں شک وشبہ کی گنجائش نہیں۔

الی چیزان میں داخل کردی ہوگی جو ایام بخاری وسلم نے نہیں کہیں۔ یہ اِختال نہیں کہ کسی نے درمیان میں گڑ برو کر دی ہوگی ، یا الی چیزان میں داخل کر دی ہوگی جو ایام بخاری وسلم نے نہیں لکھی تنی ۔

چٹانچہائتی ہزارا دمیوں نے تو براہ راست امام بخاری ہے سیجے بخاری کا ساع کیا ہے، اوراس کے بعدیہ تعداد بردھتی ہی چلی گئے ہے، مشرق دمغرب اور جنوب وشال جہاں بھی جائے ، سیجے بخاری کے یہی نسخے ملیس کے، اور سیجے بخاری کی بیمتبولیت من جانب اللہ ہے، کسی انسان کے بس کی ہات نہیں۔

ہ...جونوگ صحیحین کی احادیث کی تو بین کے مرتکب ہیں، وہ شاہ صاحبؓ کے بقول:'' تمیع غیر سبیل المؤمنین'' ہیں، جن کے ہارے میں اللہ تعالیٰ کا اِرشاد ہے:

"وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ المَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُداى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُوْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَلِّم مَا تَوَلِّم مَا تَوَلِّم مَا تَوَلِّم مَا تَوَلِّم وَمَنَا عَثَ مَصِيْرًا (الداه:١١٥)

ترجمہ:...'' اور جو محض رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو اَمرِ حَق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دُومرے رہتے ہولیا، تو ہم اس کو جو پچھوہ کرتاہے، کرنے دیں گے، اور اس کوجہنم ہیں واغل کریں گے اور وہ کہ کی جگہ ہے جانے کی۔''

۲:...او پر کے نبر سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ اُ ماو ہے متواتر ہند آن کے خلاف ہیں، ندوراہت قر آن کے خلاف تر آن کریم کی آیات جو پیسی علیہ السلام سے متعلق ہیں، ان پر گفتگو ہو چکی ہے، اور ہی عرض کر چکا ہوں کہ قر آن کریم کی ایک آیت بھی ایک نیس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر دَلالت کرتی ہو، بلکہ قر آن مجید کی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع ونزول کی تصریحات موجود ہیں ۔ اپنے پاس سے ایک نظر بیر آش کرائ کو دراہت قر آنیہ کا نام دے لینا اور پھر اُ حادیث نبویہ کواس نام نہاو' درایت' کے معیار پریہ کھنا ہے نہیں، ایسی درایت سے ہرمؤمن کو پناو ما گئی جا ہے۔

سان۔۔۔ جے ،مقبول ، ضعیف اور موضوع أحادیث کو اَ کا بر محدثین نے چھانٹ کراس طرح الگ کردیا ہے کہ وُ ووھا وُ ووھا ور پانی کا پانی الگ الگ کردیا ہے ،گرید کام بھی میرے اور آپ کے کرنے کا نہیں ، اکا برمحدثین اس سے فارغ ہو چکے ہیں ، اس کے بعد اس وہم میں بہتلا ہونے کی کوئی مخبائش نہیں جس نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے ، الحمد للہ! ہمارے دین کی ہر ہر چیز اتن صاف سخری اور محمری ہوئی ہے کہ گویا ہے دین آج ٹازل ہوا ہے ، دین قیم کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے فوق العادت اسباب پیدا فرما ہے ، جن کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

۳۰:...اُو پرعرض کر چکا ہوں کہ آج تک نز ول عیسیٰ علیہ السلام کی احاد یث کوئسی اِمام، مجدّداور کسی صحابی و تابعی نے درایت قرآنیہ کے خلاف نبیل سمجماء اگر پچھ لوگ ایسا سجھتے ہیں تو ان کی درایت ہی نبیس بلکہ ان کا اِسلام بھی محکوک ہے، ایسے لوگوں سے دریافت کیجئے کہ ان کی درایت کے میچے ہونے کا معیار کیا ہے؟ قرآنی معیارتو اُو پُرنقل کر چکا ہوں کہ جو مخص'' غیر سبیل المؤمنین' کا متبع ہو، وہ ''نُسوَلِّه مَا تَوَلِّی وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ'' کا مصداق ہے، ایسے خص کی درایت جننی درایت نہیں، بلکہ بنمی درایت ہے۔ ایسی درایت سے اللہ تعالیٰ کی بناہ…!

## مسيح دجال

آنجاب تررفرماتے ہیں:

" صفح نمبر ۲۵۳ پر ابودا و داور مند احمد کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے:" حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح د جال کو ہلاک کر دیں گئے، پھران کی وفات ہوگی ... الخے۔"

مولانا صاحب! اگرآپ لفظ ' د جال' کے معنی پر روایت پرئی کی حالت سے نکل کر ، شعنڈ سے دِل سے فور فرما کیں گئے وہ اس کے فور فرما کیں گئے وہ کہ ' د جال' و الی صدیث وضعی ہے۔ ' د جال' د جال سے ہے ، عربی کا لفظ ہے ، اور معنی ہے فریب ، جموث ۔ حضرت ابو ہریرہ سے ' د مسلم' میں رسول اللہ کی جو مسنون دُعا کمیں مردی ہیں ان میں ایک رہی ہے کہ:

"وَاَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدِّجَّالِ"

ترجمه:" اے اللہ ایس جموئے سے فتنے سے آپ کی پناہ ما تکتا ہوں۔"

کویا جو بھی سے ہونے کا دعویٰ کرے گاتو وہ جمونا ہوگا ، اور فتنہ پھیلائے گا، لہذا ہیں اس ہر جموئے سے

کے فتنے سے پناہ ما نگا ہوں۔ اس دُعا سے بیہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قیامت تک کوئی بھی سے

آئے گائی نہیں۔ اور جو آنے کا دعویٰ کرے گاتو وہ صرح جمونا ہوگا۔ عیبیٰ کے دوبارہ آنے کا عقیدہ چونکہ
نصاریٰ (عیسائیوں) ہیں پہلے سے موجود تھا ، اس لئے رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس باطل عقید سے
کی تر دیدا پی دُعا ہیں کر دی۔''

سنقیح :... د جال کی حدیث بھی متواتر اور تمام اُمت کے زد کی مُسلّم ہے، چنانچ '' فقرا کبر' کے حوالے نقل کر چکا ہوں
کہ اِمام ابو صنیفہ نے اِمام ابودا کو دُاور اِمام احمد نے بہلے ان احادیث مجھے کوشت فرماکن' خرمایا ہے، اور اوّل ہے آخر تک پوری
اُمت ان سجے احادیث کے مطابق عقیدہ رکھتی آئی ہے کہ قرب قیامت میں '' الاعور الد جال' نظے گا، اور اس کول کرنے کے لئے حضر ت
عیسیٰ علید السلام آسان سے تازل ہوں گے۔ اُمت اسلام یہ کا ایر میں ایک تام بھی آپ پٹی نہیں کرسکتے جو خروج د جال کا مشر ہو۔
عیسیٰ علید السلام آسان سے تازل ہوں گے۔ اُمت اسلام یہ کا ایر میں ایک تام بھی آپ پٹی نہیں کرسکتے جو خروج د جال کا مشر ہو۔
۲ :... آپ کی بیر بات مجھے ہے کہ د جال کا لفظ د جل سے لکلا ہے ، جس کے معنی ہیں جموث ، فریب۔ ہر دہ فحض جو جموث وفریب
کے ذریعے تھا اُس کو تبدیل کرے ، اور تا و بلات اور چالا کیوں کے ذریعے بچھ کو جموث اور جموث کو بچ ٹا بت کرنے کی کوشش کرے ، اور حق کا ہر اور باطل کو تی باور کرانے کی کوشش کرے ، و جال ہے۔ لیکن ان تمام د جالوں کا پیراور اُستاد آخر می ذمانے میں خاہر ہوگا حق کو باطل اور باطل کو تی باور کرانے کی کوشش کرے ، و حال ہے۔ لیکن ان تمام د جالوں کا پیراور اُستاد آخر می ذمانے میں خاہر ہوگا حق کو باطل اور باطل کو تی باور کرانے کی کوشش کرے ، و حال ہے۔ لیکن ان تمام د جالوں کا پیراور اُستاد آخر می ذمانے میں خاہر ہوگا

جس کو' قبال اکبر''' قبال اَنور' اور' اُستے الدجال' کہاجاتا ہے، گویاوہ سرایا دجل ہوگا،اوراس میں جق پرسی کی ادنیٰ رمق بھی موجود نہیں ہوگا، وراس میں بیٹانی پر' کافر' کالفظ پڑھےگا۔
نہیں ہوگی، یہاں تک کہاس کا کفراس کی پیشانی سے ظاہر ہوگا،اور ہرمؤمن خواندہ وناخواندہ اس کی پیشانی پر' کافر' کالفظ پڑھےگا۔
آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے اسی وجال سے اُحادیث متواترہ میں پناہ ما تک ہے،اور اُمت کواس کی تعلیم فرمانی ہے،الحمد نلہ! بینا کارہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی تعلیم وجوایت کے مطابق ہر نماز میں بیدُ عامانگنا ہے:

"اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَاعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ، وَاعُودُ بِكَ مِنْ فِتُنَةِ الْمَسِيَّحِ الدَّجَّالِ، وَاعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اَللَّهُمَّ إِنِّيُ اعُودُ بِكَ مِنَ الْمَأْفَعِ وَالْمَغْرَمِ."

ادربینا کارواین احباب کواس کی تا کید کرتا ہے کہ جمیشہ التزام کے ساتھ بیدؤ عاکیا کریں۔

سا:...آپ کی بیر بات بھی سیجے ہے کہ جو تفص مرزاغلام احمد قادیانی کی طرح سیجے ہونے کا جموٹادعویٰ کرے،وہ دجال ہے،لین اس سے آخری زمانے میں نکلنے والے' د جال اکبر' کی نفی نہیں ہوتی ، بلکہ تا کید ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی سیجے ہونے کا دعویٰ کرے گا،اوروہ آخری شخص ہوگا جو سیجے ہونے کا جموٹا دعویٰ کر کے خلق خدا کو گمراہ کرے گا۔

سیدناعیسیٰ علیہ السلام کو'' اُسے '' کا لقب قرآن نے دیا ہے، اور ہرمسلمان ان کواس لقب سے جانتا پہچانتا ہے، اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو'' اُسے عیسیٰ برعی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ وہ اس کا دعویٰ کریں گے۔ کیونکہ جب وہ نازل ہوں گے قوہر مسلمان ان کو پہچان لے گا کہ یہ'' اُسے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام' ہیں۔ اس لئے ان کی شخصیت جموٹے مرعیان میسیحیت میں شامل نہیں، بلکہ وہ ان جموثوں کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کرنے کے لئے آئیں گے۔ الغرض آپ کا یہ جمنا سی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وُ عا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی نفی نہیں کی، بلکہ تاکید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی نفی نہیں کی، بلکہ تاکید ورتاکید کے ساتھ ان کی تشریف آوری کی خبر دی ہے، ان کو پہچان لینے کا حکم فرمایا، ان کے کا رتا ہے بیان فرمائے ہیں جو وہ نزول کے بعد انجام دیں گے، ان کوسلام پہنچانے کا حکم فرمایا بیان کے کا رتا ہے بیان فرمائے ہیں جو وہ نزول کے بعد انجام دیں گے، ان کوسلام پہنچانے کا حکم فرمایا ہے۔

۱: .. اس خیال کی إصلاح پہلے کر چکا ہوں کہ' چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع وزول کے قائل تھے اس لئے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقید ہے کی تر دیوفر مائی۔' میں بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم نے ''بَسلُ رُفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ '' فر ما کران کے دفع آسانی کی تصریح میں بیفر مایا ہو کہ حضرت عیسیٰ کے دفع آسانی کی تصریح کی ہے ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث پیش نہیں کی جاسکتی جس میں بیفر مایا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ دو باروتشر بیف لائمیں گے۔

مهدى آخرالزمان

آنجناب تحریفر ماتے ہیں: "منی نبر:۲۵۷ پرآپ نے تحریفر مایا ہے کہ: '' آنخضرت کی متواتر اُحادیث میں دارد ہے کہ حضرت عینی کے نزول کے وقت حضرت مہدیؓ اس اُمت کے اِمام ہوں گے اور حضرت عینی ان کی اِقتدامیں نماز پڑھیں گے۔''

محتری ایمری کوشش ہوگی کے تفرا اور ٹھوں ولائل ہے'' امام مہدی' پر تیمرہ کرول کے ونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کی دینی معروفیات استے طویل خط کو تد ہیر اور تفکر کے ساتھ پڑھنے کا موقع ندویں گی۔'' مہدی'' عربی زبان میں ہر ہدایت یا فتہ کو کہا جاتا ہے ، یہ سی مخصوص شخص کا لقب نیں اور نہ یہ لفظ کی مخصوص شخص کے لئے قرآن وسنت میں استعال کیا گیا ہے ، اگر آپ احادیث مجھے پر غور کرلیں تو نبی کریم نے بھی عربیت کے لھاظ ہے اسے عام طور پر استعال کیا گیا ہے ، اور اس کا جوت وہ مشہور صدیث نبوی ہے جو حضرت جریز بن عبداللہ ہے مروی ہے مام طور پر استعال فر مایا ہے ، اور اس کا جوت وہ مشہور صدیث نبوی ہے جو حضرت جریز بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جب نبی کریم نے آئیس میں فری الخلصہ کو گرانے کے لئے بھیجا جو کھیہ میانیہ کہلاتا تھا، تو حضرت جریز نے کہ جب نبی کریم نے آئیس میں فری الخلصہ کو گرانے کے لئے بھیجا جو کھیہ میانیہ کہلاتا تھا، تو حضرت جریز نے کوش کیا: یا رسول اللہ! میں گھوڑ ہے پر جانمی کرائے گے اور فر مایا: اے اللہ! اے گھوڑ ہے پر جانمی قدم رکھا ور اسے ہادی اور مہدی بناد ہے۔ (مجمعی بنادی جدائل موری جانمی کو تاری جداؤل موری بادی

اس کے علاوہ سنن کی مشہور حدیث ہے: '' میری سنت اور خلفائے راشدین مہدین کی سنت کولا زم

کر و ' اس حدیث میں آپ نے لفظِ مہدی کو جمع کے طور پر اِستعال کیا ہے اور خلفائے راشدین کو مہدی قرار دیا

ہے۔ چونکہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام مسب کے سب ہدایت یافتہ ہے، لہٰذا تمام صحابہ کرام مہدی ہیں ، اور

پر معاویہ تو ان میں جدرجہ اولی واخل ہیں ، کیونکہ ان کے لئے رسول اللہ نے وُعافر مائی تھی: ' اے اللہ!

معاویہ کو (ہادی اور مہدی ) ہدایت یافتہ اور ہدایت کرنے والا بناو ہجے اور اس کے ذریعے وُوسروں کو ہدایت عطا

کری جددہ م فی ایک ہدایت کی جدایت کرنے والا بناو ہجے اور اس کے ذریعے وُوسروں کو ہدایت عطا

ال حدیث کے تمام راوی تقد بیں اور بلحا فاسند بیصدیث ای نوعیت کی تمام احادیث سے ہزار درجہ

بہتر ہے کیونکداس کے اکثر راوی بخاری کے راوی بیں اور بقیدراوی سلم کے بیں، اس لحاظ ہے بیشر واسلم پرتے

ہالبذا کیوں نہ تسلیم کیا جائے کہ اگر رُوئے زمین پرکوئی مہدی ہے تو وہ حضرت امیر محاویہ بیں، اور اگر وہ اس

منصب پرفائز نہیں ہو سکتے تو ان کے بعد کوئی اور مہدی نہیں، ای لئے میں اس حدیث کی بنا پر بیہ کہنے پر مجبور ہوں

کردراصل ہمارے مہدی امیر محاویہ بیں، اور وہ اس دار فانی ہے کوچ فرما چکے بیں، اب کوئی آنے والا مہدی

ماتی نہیں رہا۔''

تنتقیح:...آ نجناب نے سیح فرمایا کہ' مہدی' ہدایت یافتہ مض کو کہتے ہیں، یہ بھی سیح ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ المبیلی رضی اللہ عند کے بارے میں' ہادی ومہدی' ہونے کی وُ عافر مائی، یہ بھی سیح ہے کہ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کو' المہد بین ' قرار دے کران کی سنت کی اِقتدا کرنے کی تاکید فرمائی، یہ بھی سیح ہے کہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں وُ عافر مائی:

"اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا" (بإالله! الأوباوي ومهدى بنا)\_

بیتهام اُمور سیح میں، کیکن آنجناب نے اس سے جونتیجدا خذ کیا ہے کہ'' آئندہ کوئی ہادی دمہدی نہیں ہوسکتا'' بیفلط ہے، اگر خلفائے راشدینؓ کے ہادی ومہدی ہونے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہادی ومہدی ہونے کی نغی نہیں ہوتی تو حضرت معاویہ رضی اللّٰدعنہ کے ہادی ومہدی ہونے ہے آئندہ کسی کے ہادی ومہدی ہونے کی بھی نغی نہیں ہوتی ، اگر آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بیہ فر ما یا ہو کہ حضرت معاویہ کے بعد کوئی ہادی دمہدی نہیں تو آپ کا اِستدلال سیح ہے۔لیکن میرے علم میں نہیں کہ کسی ایک حدیث میں بھی ایسامضمون ارشاد فرمایا ہو، اگر ایسی کوئی حدیث آنجتاب کے علم میں ہوتو اس کو پیش فرمائیں ادراگر ایسی کوئی حدیث نہیں تو آپ کا میہ استدلال بھی سیج نہیں ، اگر کوئی مخص بے استدلال کرے کہ 'چونکہ خلفائے راشدین 'کو'' مہدی'' فرمایا گیا، اس سے بیلازم آتا ہے کہ حضرت معاویه مهری نه بول' تو کیا آپ کے نز دیک میہ اِستدلال سیج ہوگا؟ ہرگزنہیں! بس خوب سمجھ کیجئے کہ ای طرح آپ کا اِستدلال بھی تے نہیں۔

ادھرآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بہت ی احادیث میں یہ إرشاد فر مایا ہے کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جوز مین میں عدل وإنساف قائم كرے كا اس كے زمانے ميں وجال اكبر كاخروج ہوگا ، اور حضرت عيسىٰ عليه السلام آسان سے نازل ہوں مے توعين نماز کے دفت مسلمانوں کی جماعت میں پہنچیں گے مسلمانوں کا امام درخواست کرےگا: ''تقدم یا رُوح اللہٰ افصلِ لنا'' کیکن دو پیہ نماز ای امام کے پیچے پڑھیں گے، ای کو'' امام مبدی'' کہا جاتا ہے۔علائے اہلِسنت نے تفریح کی ہے کہ اس خلیفۂ عادل کا ظہور قیامت کی علامات صغری اور کبری کے درمیان برزخ ہے، کداس کے ظہور سے پہلے قیامت کی علامات صغریٰ کا دور تھا، اور د جال اکبر کا خروج علامات کبری کا نقطهٔ آغاز ہوگا، پس ایک مؤمن کوجس طرح قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح علاماتِ قیامت پر إيمان لا تاضروري ب جوجيح أحاويث من وارد مولى بير، والله الموقق!

## مهدى كاشيعى تضور

آنجاب لكعة بين:

"البته شیعه اثناعشری حضرت علی ہے حضرت إمام مهدی تک باره إماموں کے معتقد ہیں ،ان کاعقیدہ یلکہ ایمان ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسالت کا سلسلہ جاری فر مایا ، ای طرح رسول اکرم کی وفات کی بعد بندول کی ہدایت ورہنمائی اورسر پر ابی کے لئے إمامت کا سلسلہ قائم فرمایا ، اور عین بارہویں إمام (مہدی) کے آنے پر دُنیا کا خاتمہ اور قیامت ہے، یہ ہارہ اِمام انبیائے کرام کی طرح اللہ کی جحت اور معصوم ہیں، ان کی اطاعت بھی فرض ہے،اور مرتبہ و درجہ میں رسول اکرم اور دُوسرے تمام انبیاء سے افضل ہیں،وہ ہارہ اِمام مندرجہ زيل بن: ا-إمام حضرت على ولادت ۱ اسال قبل بعثت بمتونی ۲ مه ه
۲-إمام حضرت حسين ولادت ۷ هه بمتونی ۲ مه ه
۳-إمام حضرت حسين ولادت ۹ هه بمتونی ۲۱ ه
۲-إمام حضرت زين العابدين ولادت ۸ هه بمتونی ۱۱۵ ه
۵-إمام حضرت محمد باقر "ولادت ۵ هه بمتونی ۱۱۲ ه
۲-إمام حضرت جعفرصادق" ولادت ۸ مه بمتوفی ۱۱۳ ه
۷-إمام حضرت موی کاظم ولادت ۸ ۱۱ هه بمتوفی ۱۸۳ ه
۸-إمام حضرت علی رضاً ولادت ۸ ۱۲ هه بمتوفی ۱۸۳ ه
۹-إمام حضرت ابوالحس علی رضاً ولادت ۱۹۵ هه بمتوفی ۲۲ ه
۱۱-إمام حضرت ابوالحس علی نقی "ولادت ۲۵۲ هه بمتوفی ۲۵۲ ه
۱۱-إمام حضرت ابوالحس علی نقی "ولادت ۲۵۲ هه بمتوفی ۲۵۲ هه ۲۵۲ ه ۲۵۲ هه ۲۵۲ هم ۲۵۲ هم ۲۵۲ هه ۲۵۲ هه ۲۵۲ هه ۲۵۲ هه ۲۵۲ هم ۲۵ هم ۲۵۲ هم ۲۵۲ هم ۲۵۲ هم ۲۵۲ هم ۲۵۲ هم ۲۵۲ هم ۲۵ هم ۲۵ هم ۲۵۲ هم ۲۵۲ هم ۲۵ ه

یکی بارہویں اِمام حضرت مجرین حسن ہیں جس کوشید اشاعشری اِمام مہدی کہتے ہیں، اِمام مہدی کے علاوہ ان کو اِمام عمداور اِمام عائب ہمی کہا جاتا ہے، ان کے عقید ہے کہ مطابق یہی اِمام ۲۵۵ دھ (اب سے الاا اسال پہلے) ہیں پیدا ہوکر چار یا پانچ سال کی عمر ہیں مجرانہ طور پر غائب ہو گئے اور اُب تک' مرس رائے' کے عار میں رُد پوش ہیں۔ شیعہ کی معتبر کتابوں کے مطابق وُنیا ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے معتبر کتابوں کے مطابق وُنیا ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف مے معتبر کتابوں کے مطابق وُنیا ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف مے معتبر کئے ہوئے اِمام کا رہنا ضروری ہے، اور بیاللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، مزید لکھتے ہیں کہ بارہویں اِمام مہدی قیامت تک زندہ رہیں کے، اور اپنے ساتھ وہ وہ اصلی قر آن جو حضرت علیٰ کے، اور اپنے ساتھ وہ وہ اصلی قر آن جو حضرت علیٰ اِن کو ملا تھا جسے ایجنر اور الجام مدوغیرہ، تو وہ وہ ب کچھ غارے کا وہ سب ذخیرہ جوان سے پہلے تمام اِماموں سے وراشتا اِن کو ملا تھا جسے ایجنر اور الجام مدوغیرہ، تو وہ وہ ب کچھ غارے کے کر برآ مدہوں گے، اس کے علاوہ مشہور شیعہ عالم مُلاً باقر مجلسی اپنی کتاب '' حق الیقین'' صفح نبر: ۹ سال پر رقم طراز ہیں،'' جب ہمارے اِمام قائم (اِمام مہدی) طاہر ہوں گے، اس کے علاوہ مشہور شیعہ عالم طراز ہیں: '' جب ہمارے اِمام قائم (اِمام مہدی) طاہر ہوں گے، اس کے علاوہ مشہور شیعہ عالم کو وہ علی میں مور کے تو وہ کا فروں سے پہلے سنیوں اور خاص کر این علماء سے کارروائی شروع کریں گے اور ان سب کوئل کر کے نیست ونابودکریں گے۔''اب آپ خود فیصلہ کر این کا مام مہدی چاہے؟ لیتی المی سنت والجماعت والا جوتمام صحابہ کرام اور خلفا اے راشد این شیعہ کی ارہویں اِمام مجدین حسن عسکری؟''

"نقیح:..اس ناکارہ نے کھو رصہ پہلے" شیعہ تی إختلافات اور صراطِ متقیم" کے نام ہے ایک کتاب کھی تھی، جو اُپریل ۱۹۹۳ء پی شائع ہوئی، (اب تک اس کے جارائی پیش نکل کے بیں) اس کتاب کا پہلا باب شیعہ کے تقیدہ اِمامت پر ہے، جو گیارہ مباحث پر شمتل ہے، اس کی دسویں بحث، جو خاصی طویل ہے، '' اِمامِ غائب' کے بارے پی ہے، اے ملاحظہ فرمالیجے، آنجناب کو معلوم ہوجائے گا کہ اِمامِ غائب کے بارے پی شیعوں کا نقطہ نظر کیا ہے، اور اہلِ سنت کی رائے کیا ہے؟ اس کے بعد آپ کے اس معلوم ہوجائے گا کہ اِمامِ غائب کے بارے پی شیعوں کا نقطہ نظر کیا ہے، اور اہلِ سنت کی رائے کیا ہے؟ اس کے بعد آپ کے اس معلوم ہوجائے گا کہ اِمامِ عائب کے بارے پی شیعوں کا نقطہ نظر کیا ہے، اور اہلِ سنت کی رائے کیا ہے؟ اس کے بعد آپ کے اس معلوم ہوجائے گا کہ اِمامِ عائب کے بارے پیل۔

#### ۱۲ کا نکتنه

آ نجاب تحريفر ماتے ہيں:

'' ہمارے کی مفسرین حضرات نے شیعوں کا اِمام مہدی برحق تسلیم کیا ہے، جس کے ہوت کے لئے وہ قرآن کے ہر صفح پر تغییر کے اِفقام پر'' ۱۳ منہ'' کی اِصطلاح لکھ دیے ہیں، ملاحظہ ہوشاہ رفیع الدین محدث والوی اور فتح محمد خان جالند ہوری کے مترجم قرآن کریم جس کے ہر صفح کے حاشیئے پر ہرتشری (تغییر) کے اِفتام پر'' ۱۲ منہ'' لکھا ہوا لے گا، یشیعوں کی خودساختہ اِصطلاح ہے، جس کا مطلب ہے کہ' ان بارہ اِماموں پر اِفتام پر'' ۱۲ منہ'' لکھا ہوا لے گا، یشیعوں کی خودساختہ اِصطلاح ہے۔ ''اورعین مکن ہے کہ ہمارے ان اللہ تعالی اپنی رحتیں نازل کرے جن میں ہے بارہویں اِمام مہدی ہوں گے۔''اورعین مکن ہے کہ ہمارے ان اللہ تعالی اپنی رحتیں نازل کرے جن میں ہے بارہویں اِمام مہدی ہوں گے۔''اورعین مکن ہے کہ ہمارے ان والجماعت کے متاز عالم دیں ہوتے ہوئے آپ بھی شیع س کے عقائد ہے چارے سنیوں (جوواقعی من ہیں) پر مسلط کر دہے ہیں، حالانکہ آپ کوشیعوں کے مسائل اور عقائد ہے کوئی سروکا زئیں ہوتا چاہے، ان کا اپنا دین برمسلط کر دہے ہیں، حالانکہ آپ کوشیعوں کے مسائل اور عقائد ہے کوئی سروکا زئیں ہوتا چاہے، ان کا اپنا دین اور آپ کا اپنا، قیامت کے دن اللہ تعالی آپ ہے ہرگزان کے اٹمال کانیس پوچھے گا، ''وَلَا فَسُسُلُونَ عَسُلُ مُنَا نَا اِمَامَ نَا اُمَامَ نَا اُسْ اِمامَ کے دن اللہ قالی آپ ہے ہرگزان کے اٹمال کانیس پوچھے گا، ''وَلَا فَسُسُلُونَ عَسُلُ وَلَا اِمْرَانِ کَالُوا اِمْرَانِ کَالُوا اِمْرَانُ کَالُوا اِمْرَانُ کَالُوا اِمْرَانُ کُوا اِمْرَانُ کُونُ اُمْرَانُ کُونُ اُمْرَانُ کُونُ اِمْرَانُ کُونُ اِمْرَانُ کُونُ اِمْرَانُ کُونُ اُمْرَانُ کُونُ اِمْرَانُ کُونُ اِمْرَانُ کُونُ اِمْرَانُ کُونُ اِمْرِانُ کُونُ اِمْرَانُ کُونُ اِمْرَانُ کُونُ اِمْرَانُ کُونُ اِمْرِانُ کُونُ اِمْرَانُ کُونُ اِمْرِانُ کُونُ اِمْرَانُ کُونُ اِمْرَانُ کُونُ اِمْرَانُ کُونُ اِمْرَانُ کُونُ اِمْرِیْنُ کُونُ اِمْرَانُ کُون

الله تعالى سے دُعالى بي كه تمام مسلمين اور مسلمات كوموجود وقر آن كريم پرمتنق كرے اور تمام خرافات و بدعات كوہم سے دُوركرے، آجين۔''

"تنقیح:...ان بے جاروں کو" ۱۲ منہ" کے مغہوم کی خبر ہے، اور نہ شیعوں کے بارہ اِماموں کی الیکن آپ کی تحریر سے اندازہ ہوا کہ آنجناب کو" ۱۲ منہ" کامغہوم بھی معلوم نہیں ،شیعوں کا اپنے بارہ اِماموں کے بارے میں عقیدہ بھی معلوم نہیں۔

" ارت" کی حقیقت تواتی ہے کہ جب کی کا اقتبال نقل کیاجاتا ہے تواس کے خاتے پر "انتھے ہے" یا" آو" لکھ دیاجاتا ہے، اور کھی فتم عبارت پر ۱۲ کا ہند سر لکھ دیاجاتا ہے جوعبارت کی اِنتہا کو بتاتا ہے۔ یہ" کر" کو ہندسوں میں لکھنے کی ایک شکل ہے، اور کھی فتم عبارت پر ۱۲ کا ہندسہ لکھ دیاجاتا ہے جوعبارت مصنف کی ایک کے حداب ہے" کے عدد آتھ بینے ہیں اور" دال" کے چار۔ اور آٹھ اور چار کا مجموعہ ۱۲ ہوتا ہے، پھرا کر یہ عبارت مصنف کی ہوتی ہے تواس کو "مسھید" کہاجاتا ہے، پیل "منہ" کامفہوم ہے:" من المصنف"، اس لئے عبارت کے فتم پر" ۱۲ منہ" کھ دیاجاتا

ہے،اس اِصطلاح میں دُورونز و بیک بھی بارہ اِ ماموں کا تصور نہیں، بینواس اِصطلاح کامغہوم تھا۔

اور میں نے جوعرض کیا کہ آپ کوا ہے بارہ اِماموں کے بارے میں شیعوں کاعقیدہ بھی معلوم نہیں ،اس کی شرح بیہ کہ شیعہ حضرات اپنے بارہ اِماموں کے ساتھ '' رحمہ اللہ'' نہیں لکھتے بلکہ '' علیہ السلام'' لکھتے ہیں، پس' '' ۱۲ منہ'' میں '' رحمہ اللہ'' کا افغانو ان کے عقیدے کی فی کرتا ہے، نہ کہ ان کے عقیدے کا اِثبات ہاں! اگر کسی کے ذبمن پر شیعوں کے بارہ اِماموں کا اس قدر تسلط ہو کہ جہاں ۱۲ کا عدد نظر پڑا اس نے سمجھا کہ بیہ بارہ اِماموں کا ذکر ہے، وہ البتہ بارہ کے عدد کو اپنی افخت سے ضرور خارج کردے گا، لیکن الحمد للہ! اللہ کے ذبح ن پر'' بارہ اِماک '' عقیدے کا ایسا تسلط نہیں، بھی وجہ ہے کہ سالہا سال تک'' ۱۲ منہ'' کی اِصطلاح پڑھتے رہے لیکن کی کا ذبح ن ہے اِرشاد فرمودہ کئے کی طرف خطان ہیں ہوا۔

آخریں جوآ نجتاب نے دُعاکی ہے، اس پر صمیم قلب سے آمین کہتا ہوں، اللّٰد تمام مسلمانوں کوسلف صالحین االبِسنت کے عقا کداً پنانے کی تو فیق دے، اور یئے اور پُرانے منافقین کے دسوسوں سے ان کومخفوظ رکھے۔

# حضرت عيسى عليدالسلام كامدنن

آنخاب تحريفرماتے ہيں:

'' صفحہ نمبر: ۲۶۴ آپ نے سائل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مدفن کا جواب سمجھ یوں دیا ہے: '' حجر وشریفہ میں چوتھی قبر حضرت مہدیؓ کی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کی ہوگی۔''

محتری ایس بذات خود جب معودی عرب کے سفر پر تھا تو اس بات کا اطمینان کرایا تھا کہ رسول اللہ کے روضہ مبارک میں چوشی قبر کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کو بھی فریفر ہونے کا سفر نصیب کریں تو ان شاءاللہ معجد نبوی میں آپ کی آبلی ہوجائے گی کہ واقعی چوشی قبر کے لئے روضہ رسول میں کوئی جگہ نہیں ہے،اس کے علاوہ آپ بھی میری اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ عقائد تو سارے کے سارے قرآن کریم کی محکم آبات میں فہ کور بیں،اور قرآن سے باہر کسی کو خیال تو کیا حق کہ حقائد تو سارے کے سارے قرآن کریم کی محکم ہے،البندااگر واقعی میسیٰ دوبارہ وُ نیا میں آخریف لاتے، امام مہدی بھی تشریف لاتے اور دجال کوئل کرتے تو پھر اتن اہم اور عقائد پر جنی با تھی قرآن میں فرکھوں نہیں کی گئی ہیں۔ بیساری با تیں من گھڑت ہیں جو صحابہ کرام خرافات سے کے مبارک دور کے بعدان کی طرف جموئی منسوب کرکے گھڑی گئی ہیں،اللہ تعالیٰ ہم سب کوالیے خرافات سے کے مبارک دور کے بعدان کی طرف جموئی منسوب کرکے گھڑی گئی ہیں،اللہ تعالیٰ ہم سب کوالیے خرافات سے بھائے، آئیں۔''

تنقیح:...بری خوشی کی بات ہے کہ آنجناب کوسعودی عرب جانے کا موقع ملا الیکن آپ نے بیس لکھا کہ آپ نے کس طرح اطمینان کرلیا تھا کہ تجروشریف جوٹی قبر کے لئے کوئی جگہیں ، بینا کارو بیس پخیس مرتبہ سے زیادہ ہارگا و نبوی ... بلی صاحبا الف الف تحیۃ وسلام ... بیس حاضری دے چکا ہے ، اور حق تعالی محض اپنے لطف سے جرسال دو تین مرتبہ حاضری سے نوازتے رہتے ہیں

... قلدالممد والشكر... ليكن اس نا كاره كوتو ايسا إطمينان كس ني بيل ولايا، بلكه كهيم مد پهلے تك تو د ہاں تختی آ ويز ال تحقی، جس پرتحرير تھا: "هنذا موضع قبر عيسلي عليه السيلام"

اگرآ نجتاب ان تنابول کامطالعدفر مالیتے جوآ ثاریدید پرلکسی گئی ہیں، کم ہے کم علامہ مجبودی کی کتاب "وفاء الموفاء ہا خبار دار المصطفلی صلی اللہ علیه و صلم" بی و کھے لیتے تو آ نجتاب کو ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مدن کا سراغ مل جاتا۔
دار المصطفلی صلی اللہ علیه و صلم" بی و کھے لیتے تو آ نجتاب کو ضرور حضرت عیسیٰ علیہ الساکا جواب عرض رہایہ کہ ان چیزوں کا فی کرقر آن مجید میں کیوں نہیں ہے؟ میں آنجتاب کے اُصولِ موضوعہ کی تنقیجات میں اس کا جواب عرض کرچکا ہوں ، اُزراہ کرم ملاحظ فرما لیجئے۔

اورآ نجتاب کا بیارشاد کہ:'' بیساری با تیں محابہ کرامؓ کے بعد گھڑ کران کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں''اس کا آسان ط بیہ ہے کہ آپ محابہ کرامؓ ہے اس کے خلاف محیح نقل پیش کر دیں ،لیکن میں آپ کو اِطمینان دِلا تا ہوں کہ آپ کسی ایک محافی کا قول مجمی پیش نہیں کر سکتے ۔

# نفيس سوال اورلطيف جواب

آخریں آنجناب تحریفر ماتے ہیں:

 اورکون سے فرشتے کی معیت میں گئے؟ جبکہ تغیبرِ اسلام تو حضرت جرئیل کی معیت میں براق (بازاری تصاویر میں جس کا سراور چروعورت کا ہے اور بقیہ بدل گھوڑے کا) پر سوار ہوکر تشریف نے گئے ہے، پھر عینی پیغیبرِ اسلام سے پہلے کسے بیت المقدل سے رُخصت ہو گئے؟ جبکہ عام قاعدہ ہے کہ جب تک کی تقریب کے مہمانِ خصوصی رسول اللہ بی تھے، کیونکہ رُخصت نہ ہول سامعین حرکت تک نہیں کرتے اور اس تقریب میں تو مہمانِ خصوصی رسول اللہ بی تھے، کیونکہ جب رسول اللہ آ سانوں پر پہنچتے ہیں تو وہاں حضرت عینی کو پہلے سے موجود یائے ہیں، تو کیا بید سول اللہ کی شان مبارک میں گتا خی نہیں ہوئی؟ آپ کے جواب کا مندرجہ ہے پر فتظرر ہوں گا، و ماعلینا إلاً البلاغ۔

اخوك في الاسلام

خان شنراده (ایم اے اسلامیات)

سلطنت ممال-''

تنقیح :.. آپ کا میروالنیس ب، اس برای خوش ہوا، اگرواقعی مجھنا چاہتے ہیں تو اس کالطیف جواب عرض کرتا ہوں:

ا:... اَ حادیثِ شریفہ میں اس کی تصریح موجود ہے کہ شب معراج میں بیت المقدس میں تمام انبیائے کرام علیم السلام نے شرکت فرمائی ، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ، اور اس موقع پر دیگر انبیائے کرام علیم السلام کے بشمول آپ نے خطبہ می ارشاد فرمایا ، ان کے بعد آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے خطبہ صدارت ارشاد فرمایا ۔ حضرت علیم السلام کے بشمول آپ نے خطبہ می ارشاد فرمایا ، ان کے بعد آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے خطبہ صدارت ارشاد فرمایا ۔ حضرت علیم الله علیہ وسلم ، کی بار ہویں فصل واقعہ شخص فرمایا ۔ حضرت علیم الله علیہ وسلم ، کی بار ہویں فصل واقعہ شخص کے ذیل میں ان کوفقل کیا ہے ، اس کا مطالعہ فرمایا جائے اور اس ناکارہ کی کتاب ' عہدِ نبوت کے ماہ وسال' میں بھی تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی شرکت کا ذیکر ہے۔

؟:...جوانبیائے کرام دُنیاہے رصلت فرما گئے ہیں، فلاہرہے کہ ان کی ارواح طیبہ کی نہ کی شکل ہیں منشکل ہوئی ہوں گی،خواہ
ان کو اجسام مثالیہ دیئے گئے ہوں، یا ان کی ارواح طیبہ خود مجتمد ہوئی ہوں، چنانچہ میری کتاب ' عہدِ نبوت کے ماہ وسال' میں بیسوال
نقل کیا ہے کہ انبیائے کرام کی ہم السلام کی بیرحاضری مع الجسد ہوئی یا بغیر جسد؟

لیکن یہ بحث ویکرانہیائے کرام پیہم السلام کے بارے ہیں ہو کتی ہے، حضرت پیٹی علیہ السلام کے بارے ہیں نہیں، کیونکہ وہ بالا تفاق آسان پر بحسد والشریف زندہ موجود ہیں، اس لئے ان کی رُوح مبارک کو اُپناجیم اصلی چھوڑ کر بدن مثالی اپنانے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ وہ سراپا رُوح اللہ ہیں، اور وہاں ان پر ملائکہ وار واح کے اُحکام جاری ہیں۔ الغرض اس اِجماع ہیں ان کی شرکت بحسد ہ الشریف ہوئی تھی، جسیا کہ حافظ ذہی گئے '' تجرید اساء الصحاب' ہیں اس کی تصریح کی ہے، اور حافظ تاج الدین السکی آئے '' طبقات الشافعیة الکبری' ہیں بھی اس کو قل کہا کہا ہے۔

اند...رہایہ کہ حضرات انبیائے کرام بشمول حضرت عیسیٰ علیہ وعلیم السلام کس ذریعے ہے آئے بنے؟ اور کس ذریعے ہے گئے بنے؟ کسی روایت میں اس کی تضریح نظر نبیں گزری، یوں بھی عقل مند پھل کھایا کرتے ہیں، پیزنہیں گنا کرتے، جب ان کا آٹا اور جانا ٹابت و مختق ہے تواس سے کیا مطلب کہ وہ کس ذریعے سے آئے اور کس طرح والیس گئے ...؟ الفاظ کے جیجوں میں اُلجیتے نہیں واتا غوّاص کو مطلب ہے گہر سے کہ صدف ہے؟

٧٠:...بيت المقدل كا جلسه برخاست بوا تو ديجراً نبيائے كرام يليم السلام كے ساتھ دهنرت عيلى عليه السلام بھى رُخصت بوكر السيخ متفقر پر پہنچ گئے ، اور دُومرے آسان پر آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا استقبال كيا ، جيسا كه احاديث صحيحه بيس معرّح ہے ، مہمانِ خصوص ...سلى الله عليه وسلم كر خصت ہونے كا سوال ہى كب بدا ہوتا تھا؟ اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے تشريف ليف ليف كر جانے كے بعدكى كے وہال مخبرنے كى كوئى وجہ نہ تھى۔

۵:...رہا بیہ وال کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی زیارت ولقا ہے مشرف بھی ہو چکے تھے، اور قبولیت وُعاکے نتیج بیں ان کوشرف وارسیٹ سے بھی مشرف کیا جا چکا تھا، تو اس وقت انہوں نے اِسلام اور مسلمانوں کی نصرت کیوں نہ کی ؟ جبکہ اسلام کواس وقت نصرت وحمایت کی اُز حدضر ورت تھی ، اور مسلمان کفار مکہ کی ایذ اؤں کا تختہ مشق ہے جوئے تھے۔

اس کا جواب ہے کہ وہ تو خادم اور سپاہی کی حیثیت ہے ہر وقت آ ماد ہ خدمت تھے، اب بیریخد وم اور جرنیل کی صوابد ید پر مخصر ہے کہ خادم کو کس وقت ، کس خدمت پر مامور کیا جائے ، اور سپاہی کو کس وقت محاذ پر بھیجا جائے ؟ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو اس وقت نصرت وحمایت کا تھم ہوتا تو ان کو تھیل تھم سے کیا عذر ہوسکتا تھا؟ لیکن افسرِ اعلیٰ کے تھم کے بغیرا پے طور پر کسی اقدام کا ان کے لئے کیا جواز تھا…؟

۲:... یون نظر آتا ہے کہ ہر چند کہ وہ وقت مسلمائوں کے لئے بڑا مشکل وقت تھا، اور سطحی نظر ہے دیکھے تو اس وقت اسلام کی لفرت وہمایت کی بڑی ضرورت محسوس ہوتی تھی، لیکن حقیقت واقعیہ یہ ہے کہ بیساری مشکلات صحابہ کرام رضوان الدیلیہم اجمعین کی اصلاح و تربیت اور ریاضت و مجاہدہ کے لئے جس ان حضرات کو پوری اُمت کا معلم و مرشد بنا تھا، اس لئے مجاہدات کی بھٹی جس ڈال کر ان کو کندن بنایا جار ہا تھا، اور پوری وُنیا کی اِصلاح و تربیت کی مسئدان مجاہدات کے ذریعے ان کے لئے بچھائی جار ہی تھی، اور ایک عالم کی حکم ان کو کندن بنایا جار ہا تھا، اور پوری وُنیا کی اِصلاح و تربیت کی مسئدان مجاہدات کے ذریعے ان کے لئے بخوائی جار ہی تھی، اور ایک عالم کی حکم ان کے لئے ان کو تیار کیا جار ہا تھا۔ حضرات صوفیائے کرام کا ارشاد ہے: '' المشاہدة بقدر المجاہدہ'' یعنی مجاہدہ جس قدر شدیدہو، ای قدر مشاہدہ لطیف ہوتا ہے۔ کہتے جی کہ جب سیّد نا پوسف صدیت علی دینا وعلیہ الصلوات والتسلیمات کو ہے کی و ہے بھی کی حالت میں براور راپ پوسف کنویں جی ڈال رہے تھے تو آسان کے مقرب فرشتے جلا اُسٹے کہ الٰہی! تیرے پوسف صدیت کے ساتھ کیا ہور ہاہے؟ براور راپ یوسف کنویں جی ڈال رہے تھے تو آسان کے مقرب فرشتے جلا اُسٹیمارے ہیں۔

الغرض على نظرے و يكھا جائے توعقل چلا أغلق ہے كد مكد، جو ہرايك كے لئے وارُ الامن ہے، اى مكد ميں محبوب رَبِ العالمين صلى الله عليه وسلم كے پاكباز صحابة كے ساتھ كيا ہور ہاہے؟ حكمت إلى كہتى ہے كہ پھر بيس، بس ان كے لئے: "مُحدُنتُهُ خَيْرُ أُمَّةٍ العالمين صلى الله عليه وسلم كے پاكباز صحابة كرامة خَيْرُ أُمَّةً مثل بنايا المحبوب كا تأتي كرامت تياركيا جارہا ہے۔ پس كى زندگى ميں حضرات صحابہ كرام كو جوروستم كا تختهُ مثل بنايا جارہ ہو تھا، اس كى وجد رہ بيس تھى كدان بے چاروں كا كوئى سہارائيس تھا، كوئى ان كائر سانِ حال نہيں تھا، كوئى ان كا حامى و ناصر نہيں تھا،

تا كدبيهوال كياجائے كەحفرت عيىلى عليه السلام نے اس وقت ان كى مدد كيوں ندكى؟ نہيں! بلكه جوسب كاسهارااورسب كا حامى وناصر ہائ نے اپنى حكمت بالغه كے تحت ان كو إمتحان وآ زمائش كى بھٹى بيں ڈال ركھا تھا، ورندان بيں مجسم رحمت عالم صلى الله عليه وسلم بننس نفيس موجود تنے، اورآ پ صلى الله عليه وسلم كى رُوحانيت كا آفآب عالم تاب نصف النهار پرتھا، اس كے سامنے كفركى تاريكياں بہاءً منثوراً تھيں۔

اور پھرای جماعت میں حضرات ابو بکر وعمر، عثمان وعلی ...رضوان الله علیم ... جیسی ارباب تقت قد سید ستیال موجود تھیں، جن کے کمالات ہمرنگ کمالات انبیاء ہے، اور سیّد الملا تکہ جریل ومیکا ئیل ... علیجا السلام ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نصرت کے لئے موجود ہے، ملک البجال ... جوفرشتہ پہاڑوں پرمقرّر ہے ... حاضرِ خدمت ہوکر عرض پیرا ہوتا تھا کہ: اگر تھم ہوتو ان کفار نا ہجار کودو پہاڑوں کے درمیان چیں کرد کھ دوں؟

الغرض کونسا سامان ایسا تھا جومظلوم ومقہور مسلمانوں کی نصرت وحمایت کے لئے مہیانہیں تھا،لیکن بیدان کی آز مائش و إبتلا کا دور تھا،اورکسی کی حمایت کیامعنی؟ خودان کو تھم تھا کہ ماریں کھاتے جاؤ،لیکن ہاتھ ندأ ٹھاؤ۔

پھر جب بیدود ا اہتفاقتم ہوا تو آخضرت سلی اللہ علیہ وہلم کو اپنے جال شار زرقاء سمیت ہجرت الی المدینہ کا بھم ہوا، اور ہجرت کے دوسرے سال دفع شرکفار کے لئے جہاد وقال کا بھم ہوا، ہب وُ نیا نے دیکھا کہ صرف آٹھ سال کے قلیل عرصے میں کفر سرگوں تھا، اور ویا تھا، اور و نیا نے دیکھا کہ شروعیہ جہاد کے پہلے سال' ' ہو سرگوں تھا، اور پورے ہزیرة العرب پر اسلام کا پر چہ اہر اور اس اُمت کے فرعون ۔۔۔ ابوجہل ۔۔۔ کو اصل جہنم کرنے کے الفرقان' ۔۔۔ جنگ بدر ۔۔۔ میں ۱۳ سابہ ہوں نے کفر کا بھیجا نکال باہر کیا، اور اس اُمت کے فرعون ۔۔۔ ابوجہل ۔۔۔ کو واصل جہنم کرنے کے لئے کی اِجازِ موسوی کی ضرورت پیش نہیں آئی، محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کسن جال شاوری نے اس فرعون کے فرور وفرعون ہیں تو پارسلامی اللہ علیہ وسلم کے دو کسن جال شاوری اور اے فاک وخون میں تر پار یا۔ جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم و نیا ہے رصلت فرما ہوئے تو اسلامی عمل کر قیم میں اللہ علیہ وسلم و نیا ہوں در اس میں اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشد میں ... رحق اللہ تاہم ہوں کو تو سے میں اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشد میں ... رحق اللہ تاہم و اسلمین اور خلفائے برحق تھے، کی تو سے قد سرے نیا کہ اور کا اسلام واسلمین ... کو جام کے تخت اُلٹ و بیا و اور ان خلف میں دعار میں اللہ عنہ وجز اہ اللہ تعالی عن الاسلام واسلمین ... کو جام میں اللہ عنہ وجز اہ اللہ تعالی عن الاسلام واسلمین ... کو جام شہادت پلا کرمسلما نوں کو خانہ جنگ کے الاؤ میں ذکھیل دیا، و تحی کہ اللہ قدر آلم فیلہ فیکٹو الم فیلہ فیکٹو المام واسلمین ... کو جام شہادت پلا کرمسلما نوں کو خانہ جنگ کے الاؤ میں ذکھیل دیا، و تحی کا فیل کو اندوز کا کافتہ کیا ہوتا۔

ے:...الغرض بیرخیال کہ اس وقت اسلام کو حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کی نصرت وحمایت کی ضرورت بھی ، ایک سطحی خیال ہے۔ اس وقت آنخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم موجود بھے، ان کی موجود کی بیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحانی کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔

بعد کی صدیوں میں ہمی اسلام اورمسلمانوں پر بڑے بڑے مشکل وقت آئے، مرآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی رُوحانیت

ے فیض یا فتہ اُئے کہ دین ،مجدّدین اور علمائے رہانی اس اُمت میں پیدا ہوتے رہے ، جوان فتنوں کا تدارک کرتے رہے ، اور ہر فتنے کے زہر کا تریاق مہیا کرتے رہے ، ہرصدی میں چھوٹے موٹے دجال بھی زُونما ہوتے رہے ،گروعد وَ اِلٰہی :

"يَسَايُهَا اللَّذِيْنَ امْنُوا مَنْ يُرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِى اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ اَذِلْةٍ عَلَى اللَّهُ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ آلَالِمٍ، اَذِلْةٍ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ آلالِمٍ، ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُوْتِيُهِ مَنْ يُشَآءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيُمٌ "

ترجمہ:.. 'اے ایمان والو! جو تخص تم بیل ہے اپنے وین سے پھر جائے تو اللہ تعالی بہت جلدالی تو م کو پیدا کردے گا جن سے اللہ تعالی کو محبت ہوگی، اور ان کو اللہ تعالی سے محبت ہوگی، مہر بان ہوں گے وہ مسلمانوں پر، اور تیز ہوں کے کا فروں پر، جہاد کرتے ہوں کے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اٹھ بیشہ تہ کریں گے، بیاللہ تعالی کا فضل ہے جس کو چاہیں عطا فر ما کیں، اور اللہ تعالی بڑے وسعت والے ہیں بڑے علم والے ہیں۔''

منصة شبود پرجلوه گرجوتار ما،اورالحمد ملتدان ا كابركي قيادت بين قافلة أمت روال دوال رما

۱۰... ایکن جول جول زمانے کوآ تخضرت سلی الله علیه وسلم کے دور سعادت سے بُعد ہور ہا ہے، ای نسبت سے تاری کی بروھ ربی ہے، اور رُوحانیت کمزوراور صنحل ہوتی جارہی ہے، ادھر سلسل فتنوں کی پورش تاریکیوں میں اضافہ کررہی ہے، اور:

"ظُلُمْتُ مَعْضُهَا فَوُق بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرِهَا." (الور:٠٠)

ترجمہ:...' أور تلے بہت ہے اندجرے ہی اندجرے ہیں کداگر کوئی الی حالت میں اپنا ہاتھ تکالے اور دیکھنا جا ہے تو دیکھنے کا اخمال بھی نہیں۔'' (ترجمہ کیم الامت معزت تعانویؒ)

کا منظر سامنے آرہا ہے، ادھرنو رہدایت مدہم ہوا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کفر وصلالت کی رات بڑی تیزی سے چھار ہی ہے، اور وہ جو حدیث میں آیا ہے:

"وَعَنُ أَبِى هُورَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنَّا كَقِطِعِ اللَّيْلِ الْمَظْلَمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُوْمِنًا رَّيْمَسِيْ كَافِرًا، وَيُمْسِيْ مُوْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِينُعُ دِيْنَهُ بِعَرُضٍ مِنَ اللَّذُنيَا. رواه مسلم."
(مَثَلُوة ص:٣١٢)

ترجمہ:... ' حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا کہ: ایسے فتنوں کے آنے ہے کہ انگہ علیہ وسلم نے قر مایا کہ: ایسے فتنوں کے آنے ہے پہلے اعمال میں سبقت کروجو تاریک رات کے فکڑوں کی طرح ہوں گے ، آدمی صبح کومؤمن ہوگا اور شبح کومؤمن ہوگا اور شبح کومؤمن ہوگا اور شبح کو کا فر، دُنیا کے چند نکوں کے بدلے اپنا ایمان نجج ڈالے گا۔''

كامنظرسامغة رباب،ال ناكاره في الي جين سے جواني اور جواني سے برها بيتك جس طرح تاريكيول كےسائے سيلتے ہوئے

دیکھے،اورز مانے کارنگ دگر گول ہوتے دیکھاہے،اگریمی حالت رہی تو:

'' محوجیرت ہوں کہ دُنیا کیا ہے کیا ہوجائے گ؟'' ہمارے شخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرۂ بڑی بے چینی سے فرماتے تھے: '' میں توسوچتا ہوں اس نادان نئی نسل کا کیا ہے گا؟''

الغرض حالات كا جائزہ ليتے ہوئے اور منح وشام زمانے كارنگ بدلتے ہوئے د كيدكراندازہ ہوتا ہے كہ بيسب'' فتنهُ د جال' كے لئے تيارى ہور ہى ہے۔

9:...اب ایک طرف دُنیا ہے آٹا ہمایت مٹ جانے اور قلوب ہے ایمان کے دُخصت ہوجانے اور اِستعدادِ اِیمان کے مُخصت ہوجانے اور اِستعدادِ اِیمان کے مُناتِع ہوجانے کا بیعالم ہوگا ، اور دُوسری طرف وجالے بین کا فتنداس قدرشد ید ہوگا کہ ہر نبی نے اس فتنے ہے ڈرایا ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وہما ہر نماز میں اس سے بناہ ما تکتے تھے۔اس کے فتنے کی جزئیات اُحاد بیث شریفہ میں بکثرت ذکر کی گئی ہیں ، جن کا خلاصہ حضرت شاہ رفع اللہ ین محدث و ہلوگ کے ''قیامت نامہ'' میں درج ہے ، یہاں اس کے اُردونز جے کا ایک اِقتباس ذکر کرتا ہوں :

'' د جال قوم یہود میں سے ہوگا ،عوام میں اس کا لقب سے ہوگا ، دائیں آ نکھ میں پھلی ہوگی ، کھونگر دار بال ہوں گے،سواری میں ایک بہت بڑا گدھا ہوگا، اوّلاً اس کاظہور ملک عراق وشام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں ہے اِصفہان چلا جائے گا، یہاں اس کے ہمراہ ستر ہزار یہودی ہوں گے، یمیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے جاروں طرف فساد ہریا کرےگا،اورز بین کے اکثر مقامات پرگشت کرے لوگوں ہے اپنے تنیئ خدا کہلوائے گا،لوگول کی آ زمائش کے لئے خداوند کریم اس سے بڑے خرقی عادات ظاہر کرائے گا،اس کی پیشانی پرلفظان ک ف ر' ککھا ہوگا جس کی شناخت صرف اہلِ ایمان کرسکیس کے،اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ ہے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ جو جنت کے نام ہے موسوم ہوگا، مخالفین کو آگ میں، موافقین کو جنت میں ڈالے گا، مگروہ آگ درحقیقت باغ کے ما نند ہوگی اور باغ آگ کی خاصیت رکھتا ہوگا۔ نیز اس کے پاس اشیائے خوردنی کا ایک بہت بڑاذ خیرہ ہوگا،جس کو جاہے گادےگا، جب کوئی فرقہ اس کی اُلوہیت كوتتليم كرے كا تواس كے لئے اس كے تكم سے بارش ہوگى ، اناج بيدا ہوگا ، در دنت كھل دار ، موليثي موٹے گازے اور شیر دار ہوجائیں گے، جوفرقہ اس کی مخالفت کرے گا تو اس سے اشیائے مذکورہ بند کردے گا، اور اس فتم کی بہت ی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا ، تمرخدا کے نصل سے مسلمانوں کو تبیج وہلیل ، کھانے پینے کا کام دے گی۔اس کے خروج کے پیشتر دوسال تک قطرہ چکا ہوگا، تیسر ہے سال دورانِ قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا، زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم ہے اس کے ہمراہ ہوجا کیں گے، بعض آ دمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے مرده ماں باپ کو نزندہ کرتا ہوں تا کہتم اس قدرت کود مکھے کرمیری خدائی کا یقین کرلو، پس شیاطین کو تھم دے گا کہ ز مین سے ان کے مال باب کی ہم شکل ہو کرنگلو، چنانچہ وہ ایسائی کریں گے، اس کیفیت سے بہت سے ممالک پر گزرہوگا یہاں تک کہ وہ جب سرحدیمن بی پنچ گا اور بددین اوگ بکشر تاس کے ساتھ ہوجا کیں گے۔''
آپ جا جی تو ان چی آ مدہ واقعات کو' روایت پرتی'' کہ کرز قر کرد جیجے ، لیکن میراسوال بیہ ہے کہ اگر د جال بعین کا بایس محر وشعبدہ بازی آ نا برحق ہو کہ اس وقت تمام علاء ، سلحاء واتعیاء کی مجموعی رُوحانی قوت بھی اس کا مقابلہ ندکر سکے تو فر ماہیے اس آ رُے اور مشکل وقت بی فقت د جال کے استیصال کے لئے معزت عیسی علیہ السلام کا تشریف لا نا زیادہ موز وں ہوگا یا اس وقت موز وں تھا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمۃ للعالمین صحابہ کرام کے سر پرسا یہ گئی تھی ، اور جب وُ نیا جس آ فی برسالت نصف النہار پرتھا۔۔۔؟ وجب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمۃ للعالمین صحابہ کرام کے سر پرسا یہ گئی تھی ، اور جب وُ نیا جس آ فی برسالت نصف النہار پرتھا۔۔۔؟ واب دینے کے بعد اپنی ایک تحرید درج کر تا ہوں ، جس جس معزت عیسی علیہ السلام کے نول کے نکات کی طرف محقم آ اِشارہ کیا گیا ہے :

" حضرت عیسی علیہ السلام نے دُعا کی سے بیا کہ اِنجیل برنیاس میں ہے ... کہ اللہ تعالیٰ ان کوجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بناد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دُعا قبول فر مالی، اور اس مشکل دفت میں آنخضر بیا سلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی حیثیت ہے ان کو نازل فر مایا، آلی دجال کی مہم ان کے سپر دفر مائی، اور وہ بوجوہ چنداس خدمت کے لئے موز دن ترخیے:

بی بہی ہی جہاں او ہیت کا دعویٰ کرے گا، جبکہ ایک قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی بہی تہمت دھری تھی، اس کی مکافات کے لئے اس مدی اُلو ہیت کا اِستیصال ان کے ہاتھ سے موز وں تر تھا، تا کہ ان کی عبد یت کا ملکا ظہور ہوجائے جن کا اِظہار انہوں نے مہدیں" اِنی عبد اللہ'' کہدکرعہد کیا تھا۔

ان کا خاص لقب کا مری ہوگا، اور خرق عادت شعبدوں کے ذریع اپنی مسیحت کو ٹابت کرنے دہالی ہیں ان کے فام سلقب کا مری ہوگا، اور خرق عادت شعبدوں کے ذریع اپنی مسیحیت کو ٹابت کرنے کی کوشش کرے گا، اور جس طرح ابجانے کا ماری دہ جا کرنے کے لئے اصل '' اسیح '' کو تازل کیا جائے گا، اور جس طرح ابجانے موسوی کے سامنے ساحرانِ فرعون کا سحر باطل ہو کررہ گیا، ای طرح '' اسیح عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم '' کے سامنے اس جموٹے میں کی ساری انجو بہ نمائیاں باطل ہو کررہ جا تیں گی، اور وہ آپ کے دیجے بی اس طرح ترام میں طرح بانی میں نمک تحلیل ہوجا تا ہے۔

اس کے وہ اس کے توم ہے، اس کے وہ اس کے دو اس کے توم ہے، اس کے وہ ا نازل ہوکرا چی توم کی کجی کی اِصلاح فرمائیں گے، ان میں جو اِیمان نبیس لائیں گے ان کو تہ تینج کریں گے، یہی

وجہ ہے کہ وہ جزیہ قبول نہیں کریں گے۔

خاتمهٔ کلام پرتین باتیں

اس ناکارہ نے آنجناب کے اُٹھائے ہوئے نکات پراپی نہم کے مطابق گفتگو کی ہے، اس لئے جناب کا پوراگرامی نامہ بصورت اِقتاسات لے اِناب کا بیراگرامی نامہ بصورت اِقتاسات لے لیا ہے، اس کم نہم نے کوئی ٹھکانے کی بات کہی ہے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ آنجناب کا کام ہے، یادیگر اال نہم کا، اس لیے نہم قالم کی بیامانت آپ کے حوالے کر کے رُخصت جا ہوں گا، البتہ مقطع بخن پرتین باتوں کی اِجازت جا ہوں گا:

#### اوّل:خلاصة مباحث:

چونکا تفتاکوخاصی او او ہوگئی ہے،اس لئے مناسب ہے کہ خلاصة مباحث عرض کردوں:

ا:...اگرگزشته صدیوں کی پوری اُمت کو گمراہ قرار دِیا جائے تو ہمارے لئے دِینِ اسلام کی کسی بات پر بھی اِعتماد ممکن نہیں ،اس لئے روایت پرستی کے بارے میں آنجناب کا نظریہ اِصلاح طلب ہے۔

۲:...جن وین حقائق کو پوری اُمت مانتی اور نسلاً بعد نسل طبقه ورطبقه نقل کرتی چلی آئی ہے، وہ" ضرور یات وین" کہلاتے جی اس میں اس طرح تطعی جیں جس طرح ہماری چٹم دید چیزیں۔ دینِ اسلام کی ایسی" ضرور یات" پر اِیمان لا ناہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور قر سب قیامت میں وجال کا نکلنا اور اس کوئل کرنے کے لئے حضرت عیسی علیہ السلام کا آسان سے نازل ہونا دینِ اسلام کے متواتر عقائد نن شامل ہے۔

سا:... ہرفن میں اس کے ماہرین پر اِعتاد کیا جاتا ہے، لہٰذا جن اَحاد بیثِ شریفہ کو جہابذہ محدثین نے سیحے قرار دِیا ہے، ان کوسیحے استلیم کرنا چاہئے۔

المنظم المنظم المنظم كوكسى آيت سے ميثابت نہيں ہوتا كەحفرت عينى عليه السلام فوت ہو چكے ہيں، "اِنسى مُقَوَ فِيْك" كے معنی اگر بير كئے جائيں كہ: " ميں جھے كووفات ہى دُول گا" تب بھی اس ہے آئندہ كسى وفت ميں وفات دينے كاوعدہ ثابت ہوتا ہے، نہ بير كہ ان كى وفات ہو چكى ہے۔

2:... "فَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ" ووجگه آیاہ، ایک جگه آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے لئے ،اور وُوسری جگه حضرت عیسیٰ علیه السلام کے لئے ،قر آنِ کریم کا طرزِ استدلال بتاتا ہے کہ بیدونوں حضرات نزول آبت کے وقت زندہ تھے، لہذا بیا آبت عیسیٰ علیه السلام کی وفات کی دلیل نہیں، بلکہ ان کے زندہ ہونے کو ثابت کرتی ہے۔

٤:... "وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ" اور "وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتَبِ" دونول آيات شريف شي تعفرت عينى عليه السلام كزول من السماء كي خبردي عن ب-

› ... اکابراُ مت میں ایک فر دہمی ایبانہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع ونز ول کا منکر ہو، حافظ ابنِ حزمؓ، حافظ ابنِ تیمیہ اور حافظ ابن کیمؓ، جن کو آنجتاب نے بھی محققین علا وشلیم فر مایا ہے، ان کی صرح عبارتیں چیش کی جاچکی ہیں۔

# دوم: کس کاعقیدہ سے

آ نجناب کا اوراس نا کارہ کا اس عقیدے میں اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یانہیں؟ اور نازل ہوں کے یا نہیں؟ آپ رفع ونزول وونوں کا اِنکار کرتے ہیں، اور میں دونوں کا قائل ہوں، ہم دونوں کو اپنا اپنا عقیدہ لے کر ہارگاہِ خداوندی میں چیش ہونا ہے، میرے دعوے کے دلائل ہے ہیں:

ان۔ قرآن کریم نے حضرت عیسی علیہ السلام کے دفع الی الله ... بمقابلہ: "وَ مَسا فَصَلُوهُ بَدِینَا" ... کی خبر دی ہے، اور پوری اُمت متنق ہے کہ اس آیت میں رفع الی الله کے معنی رفع جسمانی الی السماء ہیں، اور جس طرح پوری اُمت کے نقل کر دو الفاظ قرآن قطعی ہیں، ان میں غلطی کا اِحتال ممکن نہیں۔ قطعی ہیں، ان میں غلطی کا اِحتال ممکن نہیں۔ قطعی ہیں، ان میں غلطی کا اِحتال ممکن نہیں۔ ۲: ... آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی احادیث متواترہ، جن کی صحت پرتمام محدثین متفق ہیں، ان کے دوبارہ آنے کا إعلان کرتی ہیں کے علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔

سان...أمت إسلاميہ كے تمام اكا برمتفقہ عقيدہ ہے، جس كے خلاف كسى محالي، كسى تا بعى اوركسى إمام مجتهد كا ايك قول بھى چيش نہيں كيا جاسكتا۔

اس کے مقابلے میں آنجناب کاعقیدہ ہے جس پرآپ قر آنِ کریم سے ایک آیت بھی پیش نہیں کرسکتے ،اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اِرشاد بھی پیش نہیں کرسکتے کہ دھنرت میسی علیہ السلام اِنقال کر چکے ہیں، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، اور اُمتِ اِسلامیہ کے ایک بھی لاکتی اِعتاد ہزرگ کا قول پیش نہیں کرسکتے۔

ہرنمازی ہررکھت ش : "اِ فلِلاَ اللصِّرَاط الْمُسْتَقِيْمَ" آپ بھی پڑھتے ہیں اور ش بھی پڑھتا ہوں، اب آپ نود فیصلہ کر لیجئے کے مراط منتقیم پرکون ہے؟ اور قیامت کے دن ہم دونوں میں سے حق پرکون ہوگا؟ اور بارگاہ اللی میں سعقیدے کو قبول کیا جائے گا...؟

### سوم: ایک اہم سوال!

ا نبیائے کرام علیم السلام کوحل تعالیٰ شانہ رُشد و ہدایت کے ساتھ مبعوث فرماتے ہیں، اور وہ حضرات دعوت انی اللہ کا فریف نبیائے کرام علیم السلام کو جن نبی ہے ہا تا ہے، کین ان کی قوم ضد وعناو، تو ہین و تذکیل اور إیذار سانی کی آخر حد عبور کر لیتی ہے تو انبیائے کرام علیم السلام کو اپنے رُفقا و سمیت کا فروں کی بستی کو چھوڑنے اور و ہاں سے ہجرت کرنے کا تھم و یا جاتا ہے۔ ہجرت کر نیا تا ہے۔ ہجرت کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ہوو، حضرت ایرا ہیم، حضرت شعیب، حضرت لوط اور حضرت موی سیاہم السلام ... کی قوموں سے ساتھ ہوا، (البتہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم چونکہ عضرت شعیب، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم چونکہ عذاب کے ابتدائی آثار و کھے کر ایمان لے آئی تھی، اس لئے اس کو ہلاکت سے بچالیا گیا)۔

یا دُوسری صورت میہ ہوتا ہے ،اور پچھ عرصے کے بحد نبی کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم اوران کے زُفقاء کو جہاد کا تھم ہوتا ہے ،اور پچھ عرصے کے بعد وہ فاتنحانہ حیثیت سے اس بستی میں داخل ہوتے ہیں ، اور بستی کے کفار مغلوب ومقبور ہوجاتے ہیں ، بلکہ مطبع وفر ما نبر دار بن جاتے ہیں ، جبیسا کہ ہمارے نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہی صورت پیش آئی۔

ان دونوں صورتوں کے علاوہ کوئی اور تبسری صورت نہیں، کہ کسی نبی کو ہجرت کا تھم ہوجائے، پھر نہ تو اس کے خالفین ومعاندین کو ہلاک کیا جائے ،اورنہ بذر بعیہ جہادان کو نبی کے سامنے مغلوب ومقہور کیا جائے۔

آپ اور میں دونوں متفق ہیں کہ یہود جب در پے آل وایذ اہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوان کے درمیان میں سے اُٹھالیا، کو یا بیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی توم کے وطن ہے ججرت تھی۔

اس نکتے پر اتفاق کے بعد میر ااور آپ کا اختلاف ہے کہ بجرت کس مقام کی طرف فرمائی؟ بیس کہتا ہوں کہ بجرت الی السماء ہوئی ، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ بجرت کے بعد کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بجرت کے بارہ سال بعد انتقال فرمائے ، (الیک کس میری و گم نامی بیں ان کا انتقال ہوا کہ نہ کی کوان کے انتقال کی کانوں کان خبر ہوئی ، اور نہ ان کے مدفن کا کس کو پتا فرمائے ، (الیک کس میری و گم نامی بیں ان کا انتقال ہوا کہ نہ کی کوان کے انتقال کی کانوں کان خبر ہوئی ، اور نہ ان کے مدفن کا کس کو پتا نشان ملا)۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت بیسی علیہ السلام کے بارے بیں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کیوں بدل دی؟ یا تو ان کی اجرت کے بعد الن کے دشمنوں ... یہود... کو ہلاک کر دیا جاتا ، جیسا کہ شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام وغیرہ دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا ، گر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فات کی کی حیثیت سے واپس لاکران کے دشمنوں کوان کے سامنے زبوں وسر گوں کیا جاتا۔

یں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت میں علیہ السلام کے بارے میں اپی سٹت نہیں بدلی، وہ آسان پر زِندہ ہیں ...اور جہاں وہ رہاں کا ایک دن ہمارے ایک ہزار سال کے برابر ہے، جیسا کرقر آن مجید میں اِرشاد ہے: "وَ إِنَّ یَسُومُ ا عِنْدُ وَ مَنْ اِیْرِی وَ اِنْ یَسُومُ اِنْ یَسُومُ اِنْ یَسُومُ اِنْ یَسُومُ اِنْ یَسُومُ اِنْ کَ اِیْرِی ہو ہے ۔.. کے اللہ سنند مِنْ اِیْری دودن بھی پورے نہیں ہوئے ... اور جب ان کی ہجرت کی میعاد، جو ملم اِلٰہی میں مقرر ہے، پوری ہوجائے گی ،اس وقت میہودا ہے رئیس وجال اکبر کی ماتحق میں میدانِ

قال میں صف آرا ہوں کے، حضرت میسی علیہ السلام کو فاتخانہ حیثیت میں دوبارہ لایا جائے گا، وہ اپنے وُشمنوں کے رئیس د جال کوخود قل کریں گے، اور ان کے دُشمن یہودان کے سامنے مغلوب ومقمور ہوجا کیں گے۔ وَ لَمَنْ تَجِعَدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبُدِیُلا!

جیسا کہاُورِعِ صَلَ کہ جی ایہ مقدمہ اور یہ موقف قرآن کریم ، احادیث میجہ متواتر ہ اور اِجماع اُمت کے مطابق ہے ، اگرآنجناب کے نزدیک بیہ موقف اور عقیدہ سی جہنیں تو اس سوال کا جواب آپ کے ذیے قرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معزت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنی سنت کو کیوں تبدیل فر مادیا ، کہ ان کی بجرت کے بعد نہ تو ان کے معاندین کو ہلاک کیا ، اور نہ ان کے معامنے مغلوب ومقہور کیا ...؟

دُعا کرتا ہوں کہ جَن تعالیٰ ججھے،آپ کواور تمام مسلمانوں کوعقا ئدِحقہ اِنقیار کرنے کی تو نیش عطافر مائیں اورآخر دَم تک صراطِ منتقیم پرقائم رکھیں۔

رَبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِى لِلْإِيْمَانِ أَنْ الْمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَامُنَّا، رَبُّنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوْبَنَا، وَكَفِّرُ عَنَّا سَبِّضَا وَتَوَفِّنَا مَعَ الْآبُوارِ ۞ رَبُّنَا وَالْإِنَا مَا وَعَادَتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُونَا مَبِي اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحُمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْآمِيِّ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ

محمد بوسف لدهيانوي

# ابوظفر چوہان کے جواب میں

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمانِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمُدُ اللهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى!

خان شبرادہ صاحب نے ایک سوال نامہ حضرت سیسی علیہ الصلوٰ قروالسلام کے بارے میں بھیجا تھا،اس کا جواب'' تحفہ قادیا نیت' جلد سوم کے ۲۱۰ صفحات میں شائع ہوا، اس کے آخر میں مضامین کی تخیص تھی ،اور دوایک با تیں بطور خاتمہ کے ذکر کی گئی تھیں۔ یہ آخری حصد روز نامہ'' جنگ'' کراچی میں اور وہاں سے روز نامہ'' جنگ' لندن میں شائع ہوا، جسے پڑھ کر جناب ابوظفر چوہان صاحب نے چند سوالات بھیج، جن کا جواب کھا جاتا ہے۔

" جناب مولانا محد یوسف لدهیانوی صاحب نے خان شنرادہ کے چند سوالات کا بڑا علمی ، تحقیقاتی ، لطیف اور مفصل جواب ، جوروز نامہ" جنگ' مؤرخہ ۱۱ر۱۹۹۰ء بیں شائع ہوا ہے ، نظر سے گزرا۔ ماشاء اللہ کافی مدل ہے۔ مولانا صاحب کے جواب کوغور سے پڑھنے کے بعد چند سوالات میرے ذہن میں بھی اُ بجرے ہیں۔ اُمید ہے کہ مولانا صاحب تشفی کے لئے مزیداس مسئلے پرروشنی ڈالیس سے ۔ مولانا صاحب تشفی کے لئے مزیداس مسئلے پرروشنی ڈالیس سے ۔ مولانا صاحب تشفی کے لئے مزیداس مسئلے پرروشنی ڈالیس سے ۔ ......"

جواب:...آنجناب نے جوشبہات پیش فرمائے ہیں ،اس نا کارہ نے ان کا بغور مطالعہ کیا ہے ،اوران کے طل کرنے کی اپنی اِستطاعت کے موافق کوشش کروں گا ،بطورتمہید چندمخلصانہ گزارشات چیش کرنا جا ہتا ہوں۔

اڈل:..اسلام کے جوعقا کرآئے جیں،اورجن کو اُنٹر علیہ وسلم سے لے کرآج تک اُمت اِسلامیہ میں متواتر چلے آئے جیں،اورجن کو اُنٹر وین وجد دین مرحدی میں تواتر کے ساتھ نقل کرتے آئے جیں، وواسلام کے قطعی عقا کہ جیں۔ جو محض یہ چاہتا ہوکہ وہ صحیح عقیدہ لکے کرانڈ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو،اس کولازم ہے کہ الحل سنت کے متواتر عقا کہ پر ایمان رکھے بحض اِشکالات یا شہبات کی وجہ سے ان عقا کہ کا اِنگالات کورفع کرنا چاہئے۔ اس کو عقیدے پر ایمان رکھتے ہوئے اِن اِشکالات کورفع کرنا چاہئے۔

دوم:... حضرت على الله عليه السلام كا قرب قيامت ميں نازل ہونا ، ان عقائد ميں ہے ہے جو آئخضرت سلى الله عليه وَسلم ہے ہر دوراور ہرصدى ميں متواتر ہلے آئے ہيں ، صحابة وتا بعين ، اكابرائمة وين ومجد دين ميں ہايك بھى ايبانہيں جو اس عقيد و حقه كامنكر ہو۔ لہذا دور جديد كے لوگوں كے پھيلائے ہوئے شبہات كى وجہ ہاس عقيدے ہے ايمان متزلز ل نہيں ہونا چاہئے ، اور دُعا بھى كرتے رہنا جاہئے:

"اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ"

ترجمہ:...' یااللہ! میں تمام فتنوں ہے آپ کی پناہ جا ہتا ہوں، ان میں سے جو طاہر ہیں ان ہے بھی، اور جو پوشیدہ ہیں ان ہے بھی۔''

سوم:...'' جنگ''لندن میں جومضمون شائع ہوا ہے اور جس پر آنجناب نے سوال رقم فر مائے ہیں، یہ مضمون ایک طویل مقالے کا آخری حصہ ہے، جس میں مضامین کا خلاصہ ذِ کر کیا گیا ہے۔اصل مضمون ۱۰ مضات پر شتمل ہے، جو'' بخفۂ قادیا نیت'' کی تیسری جلد میں شائع ہو چکا ہے، مناسب ہوگا کہ اس کتاب کا مطالعہ فر مائیں۔

ان مخلصانہ گرارشات کے بعد جناب کے ایک ایک سوال پراپنے ناقص علم کے مطابق معروضات پیش کرتا ہوں۔
'' ا- مولا ٹا صاحب نے فرمایا کہ'' شب معراج میں آنخضرت صلع کی اِقتدا میں بیت المقدس میں سب انبیائے کرام نے بہتے حضرت میں کے شرکت فرمائی۔ حضرت میں کو اپنا اصلی جسم چھوڑ کر بدنِ مثالی بنانے کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ'' وہ تو سرایا رُوح اللہ ہیں۔' تو کیا باتی انبیاء بہتے حضرت نبی کریم صلع کے نعوذ باللہ رُوح اللہ نبیس ہیں؟ اس کی وجہ؟ کیا اس سے ہمارے بیارے آقاصلع کی تو بین کا پہلوتو نبیس نکلیا؟'' جواب: … آنجناب کو معلوم ہوگا کہ حضرت میں علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے'' رُوح منہ' کا لفظ استعمال فرمایا ہے: جواب: … آنجنا بکو معلوم ہوگا کہ حضرت میں علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے'' رُوح منہ' کا لفظ استعمال فرمایا ہے: ''واب نسبہ کے ویسکی ابن مَوْیَمَ وَرُوح مِنہ' کا لفظ استعمال فرمایا ہے:

(النساء: إكا)

ترجمہ:... '' مسیح عیسیٰ بن مریم تو اور کچے بھی نہیں ، البتہ اللہ کے رسول ہیں ، اور اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ،
جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم تک پہنچایا تھا ، اور اللہ کی طرف ہے ایک جان ہیں۔' (ترجمہ: مولا تا شرف بلی تعانویؒ)
اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ ہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے '' رُوح اللہ' کا لفظ اِستعمال ہوا
ہے۔مندِ احمہ جن اللہ عشدرک حاکم ج: ۲ می: ۲۲۸، درمنثور ج:۲ می: ۲۲۳، مجمع الزوا کہ ج:۲ می: ۳۲۲، میں بسیح الزوا کہ ج:۲ می: ۳۲۲، میں بسید

"وَيَشْوِلُ عِيْسَى بَنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ صَلُوةِ الْفَجُوِ، فَيَقُولُ لَهُ أُمِيْرُهُمْ: يَا رُوْحُ اللهِ! تَقَدُّمُ صَلَّ"

ترجمہ:...''اورعیسیٰ بن مریم علیہ السلام نماز فجر کے وقت نازل ہوں گے، پس مسلمانوں کا اُمیران سے عرض کرے گا:اے دُوح اللہ! تشریف لایئے ،ہمیں نماز پڑھائے۔''

اوراكابرِأمت نيجى بيلفظ إستعال فرمايات، إمام رباني مجد والف ثاني رحمه الله ايك جكه لكعت بين:

" علامات قیامت که مخرِصادق علیه دعلی آله الصلوٰ قاوالتسلیمات از ال خبر داده است حق است اختال تخلف ندارد، مثل طلوع آفتاب از جانب مغرب برخلاف عادت، وظهور حضرت مهدی علیه الرضوان ونزول حضرت روح الله علیه الرضوان وزول حضرت روح الله علی دینا وعلیه الصلوٰ قاوالسلام وخروج دجال وظهور یا جوج و ما جوج و خروج دابة الارض و و خانے

که از آسال بیدا شودتمام مردم رافر و گیردعذاب در دناک کندم دم از اِضطراب گوینداے پروردگار ما!ایں عذاب رااز ما دُورکن که ماایمان ہے آریم ، وآخر علامات آتش است که از عدن خیز دیـ''

( كتوبات إمام رباني ، كتوب: ١٤ وفتر دوم )

ترجمہ: " علامات قیامت کہ مجرِ صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دکی ہے برحق ہیں، اِخْمَال تخلف کانہیں رکھنیں، مثلاً: آفاب کا طلوع ہونا مغرب کی جانب ہے عام عادت کے خلاف، اور حفرت مہدی علیہ الرضوان کا ظاہر ہونا، اور حفرت رُوح اللہ ... علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰة والسلام ... کا نازل ہونا، اور دَجال کا نکلنا، یا جوج و ماجوج کا ظاہر ہونا، دابۃ الارض کا نکلنا، اور ایک و حوال جو آسان سے ظاہر ہوگا، تمام لوگوں کو گھیر لے گا اور دروناک عذاب کرے گا، لوگ بے جنین کی وجہ ہے کہیں گے کہ: اے ہمارے پرووردگار! اس عذاب کو ہم اور دروناک رکہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور آخری علامت آگ ہے جوعدن سے ظاہر ہوگا۔"

الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا'' رُوح اللہ'' کے لقب سے ملقب ہونا ایسی حقیقت ہے جس کو ہر پڑھا لکھا جا نتا ہے۔ رہا ہے کے صرف ان کورُوح اللہ کیوں کہا گیا؟ اس کی جووجہ جس کے ذہن میں آئی اس نے بیان کردی۔

بعض نے کہا کہ چونکہ یہودی حضرت عینیٰ علیہ السلام کے بارے میں ناروا با تیں کہتے تھے اور ان کی زُوح کونا پاک زُوح سے تعبیر کرتے تھے، اس لئے ان کورُ وح اللہ کے لقب سے یاد کیا گیا۔

إمام راغب اصغباني رحمداللدفر مات بين:

"وسمى عيسلى عليه السلام رُوحًا في قوله: وَرُوحٌ مِنْهُ، وذلك لما كان له من إحياء الأموات." (مغروات الغرآن ص: ٢٠٥، طبع نور محرراجي)

ترجمه:... "عيسى عليه الصلوة والسلام كانام آيت شريفه "وَدُوْحٌ مِنْهُ" مِين رُوح اس لئے رکھا گيا كه ان ہے مُر دوں كونه نده كرنے كاظهور ہوتا تھا۔ "

بعض نے کہا کہ چونکہان کی زوح بذر بعد جریل علیہ السلام نفخ کی گئ،اس لئے ان کورُوح الله کہا جاتا ہے:

"وسمى عليه السلام رُوحًا لأنه حدث عن نفخة جبريل عليه السلام في درع مريم عليها السلام بأمره سبحانه." (رُوح العالَى ج:٢ ص:٢٥)

 ای طرح حضرت عیسی علیه الصلوة والسلام کو" رُوح الله'' کالقب دیا گیا، گراس سے بیلازم نہیں آتا کہ دیگر انبیائے کرام بیہم السلام کی اُرواحِ طیبہاللّٰد تعالٰی کی جانب ہے نہیں ہیں۔

اقل: ... آنجاب نے بائل کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بی جو لکھا ہے الل إسلام اس وصح نہیں بجھتے ،
علاء فریاتے ہیں کہ الل کتاب کی جو باتیں کتاب وسنت کے موافق ہیں ،ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں ، نداس وجہ سے کہ وواالل کتاب نے
فرکی ہیں ، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کو اللہ تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مایا ہے۔ اور الل کتاب کی جو باتیں کتاب
وسنت کے خلاف ہیں ،ہم ان سے براء سے کا إظهار کرتے ہیں ، اور ان کی جو باتیں اسک ہیں کہ کتاب وسنت ان کے بارے ہیں خاموش
ہیں ،ہم ندان کی تقد دیت کرتے ہیں ، نہ تکذیب چنانچے مشکلوۃ شریف ہیں تیجے بخاری کے حوالے منقول ہے کہ الل کتاب عبر انی میں
توراۃ پڑھتے تھے اور الل اسلام کے لئے عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیے ، اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:
"لَا تُصَدِّقُوا أَهُلَ اللّٰ کِتَابِ وَ لَا تُکَدِّ ہُو ہُمْ ، وَ قُولُوا: آمَنًا بِاللّٰهِ وَمَا أَنُولَ إِلَيْهَا ... الآبهۃ ."

(رواه الخاري مفكوة ص:٢٨، باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

ترجمه:..." الل كتاب كى شاتصديق كرو، شاتكذيب كرو، اوربيكهوكه بم إيمان ركھتے ہيں الله پراوراس

چيز پرجو ماري طرف نازل کي گئي''

ووم:... حضرت عیسنی علیه الصلوٰ قوالسلام کی بیتعلیم که اگر کوئی وا تمیں گال پرتھیٹر مارے تو بایال بھی پیش کر دو، قرآن وحدیث میں منقول نہیں ۔لیکن اگر بیقل صحیح ہو، تواس کی وجہ بیہ ہوسکتی ہے کہ ان کواس وقت جہاد کا تھم نہیں تھا، جیسا کہ مکہ مکر مدیس آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور صحابہ کرام کو جہاد کا تھم نہیں تھا، بلکہ تھم بیتھا کہ ماریں کھاتے رہو، لیکن ہاتھ ندا تھا اور جرت کے دُوسرے سال آیت شریفہ: ''اُذِنَ لِسلَّدِ فِینُ یُقَسِّنَ لُونَ بِاللَّهُمُ ظُلِمُوْ اوَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْوِ هِمْ لَقَدِیْو '' (الحج: ۲۹) نازل ہوئی تو جہاد کا تھم ہوا۔ اس طرح مضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ قوالسلام کو اگر اس وقت جہاد کا تھم نہ ہوتو اس کوان کی کمزوری پرمحول نہیں کیا جا سکتا۔

سوم: ...ان کے آسان پرتشریف لے جائے سے پہلے صرف بارہ حواری تو نہیں تھے، بلکہ ایک اچھی خاص تعدادان کے مانے والوں کی تھی: "فَامُنَتُ طُآنِفَةٌ مِنُ 'بَنِی اِسُرِّئِیلَ وَ کَفَرَتُ طُآئِفَةٌ" (القف: ١٣) میں ای کابیان ہے۔ البتدان کے رفع آسانی سے پہلے معزات صحابہ کرام ...رضوان اللہ ایم اجمعین ... آسانی سے پہلے معزات صحابہ کرام ...رضوان اللہ ایم اجمعین ... مغلوب منے ورقر ایش مکنا لب تنے۔

چہارم :... آپ نے جو تحریر فرمایا ہے کہ: '' بقول بائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں اکثریت بے ایمان اور نمک حرام لوگوں کی تقی '' غالبًا جناب کا إشارہ بائبل کے اس فقرے کی طرف ہے کہ یہودا اکر یوطی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جالیس درہم کے بدلے گرفقار کروادیا تھا، کیکن بید قصہ صراحة غلط ہے، اس لئے کہ ان بارہ حواریوں کو جنت کی بشارت دی گئی تھی ، پس کیسے ممکن ہے کہ مبشر بالجنہ ہونے کے باوجودوہ مرتد ہوجا کیں ، قر آنِ کریم میں ہے:

"يَسَايَّهَا الَّلِيُنَ امَنُوا كُونُوَّا اَنْصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَوْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنُ انْصَارِ اللهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَوْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنُ انْصَارِ اللهِ ...الخ" (القني: ١٣)

ترجمه:... اے ایمان والوائم اللہ کے مدوگار ہوجاؤ، جیسا کیسٹی ابن مریم نے حواریوں سے فرمایا

كه: الله كے واسطے مير اكون مدد گار ہوتا ہے؟ وہ حواري بولے: ہم اللہ كے مدد گار ہيں \_''

قرآنِ کریم کی کسی آیت اور کسی حدیث شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی ندمت نہیں کی گئی ،اور نہ کسی صحافی سے اس تشم کا مضمون منقول ہے۔ لہذا آنجناب کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی اکثریت کو بے ایمان اور نمک حرام کھناصری کے زیادتی ہے۔ کیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دس مبشر صحابہ کو جوز 'عشرہ مبشرہ' کے لقب سے معروف ہیں ،شیعوں کا بیہ طعن دیتا سے جو کا کہ ... نعوذ باللہ ... ان کی اکثرت ہے ایمان اور نمک حرام تھی ... ؟

اصل تصدوہ ہے جس کو اِ مام ابنِ کثیرؓ نے حضرت ابنِ عباس رضی اللّٰہ عنہ ہے بہ سندِ محے نقل کیا ہے:

"قال: لما أراد الله أن يرفع عيملي إلى السماء خرج إلى أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلًا من الحواريين فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معى في درجتي؟ فقام شاب من احدثهم سنًا، فقال له: اجلس! ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال: اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا! فقال: هو ذاك، فألقى عليه شبه عيمنى ورفع عيمنى من روزنة في البيت إلى السماء."

(تغيرابن كثير ج: اص: ٢١٥)

امام ابن کشراس کفل کرے لکھتے ہیں:

"وهلذا اسناد صحيح إلى ابن عباس ورواه النسائى عن أبى كريب عن أبى معاوية بنحوه، وكذا ذكره غير واحد من السلف أنه قال لهم: أيكم يلقى عليه شبهى فيُقتلُ مكانى رهو رفيقى في الجنّة؟"

ترجمہ:... 'جب إراده كيا اللہ تعالى نے عيلى عليه السلام كو آسان كى طرف أشحان كا، تو وہ فكے اپ اصحاب كے پاس، اور مكان ميں باره حوارى تنے، يعنی آپ كے مكان ميں ايك چشر تھا اس سے خسل كر كے ان كے پاس آئے ، اور آپ كے مرسے پانی ئپ رہا تھا۔ پھر فر مايا: تم ميں سے كون ہے جس پرميرى شبابت ڈال دى جائے ، پس وہ ميرى جگہ تل كر ديا جائے ، اور مير سے ساتھ مير سے در ج ميں ہو؟ پس ايك نو جوان جو سب سے كم عمر تھا كھڑ اہوا، آپ نے فر مايا: بيشے جا! پھر وہ ى بات دُ ہر ائى ، پھر وہ ى نو جوان كھڑ اہوا، آپ نے فر مايا: بيشے جا! پھر اس كے لئے حاضر ہوں! فر مايا: تو ،ى وہ ہے۔ پس اس كے بحر حاضر ہوں! فر مايا: تو ،ى وہ ہے۔ پس اس كے لئے حاضر ہوں! فر مايا: تو ،ى وہ ہے۔ پس اس كے بحر حضرت عيلى عليه السلام كى مثابت ڈال دى گئى اور حضرت عيلى عليه السلام كو مكان كے روش دان سے آسان كى طرف أشاليا كيا۔''

" بیاسنادی ہے ابن عبال تک ، اور إمام نسائی نے اس کوابوکریب سے اور انہوں نے ابومعاوی ہے اس کی مثل روایت کیا ہے۔ اور اس طرح یہ بات بہت سے سلف نے ذکر فرمائی ہے کہ حضرت میسی علیہ السلام نے حوار بول سے فرمایا کہ: تم میں سے کون ہے کہ اس پرمیری شاہت ڈال دی جائے ، اس و میری جگہ ل کردیا جائے اور و میرا رفتی ہو جنت میں؟"

بینوجوان یہودا اس لیے الم اللے میں میں کہ اس نے غداری کی ، کیونکداس نے جو پھے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اِشارہ ، بلکہ بشارت کے مطابق کیا۔

پنجم :... حضرت عیسی علیه الصلوٰة والسلام کونا کام اور کمزور نی کهنا سی نیس کیونکه ان کی رُوحانی قوت قر آن کریم پیل ند کور ہے:

(وَإِذَ تَسْخُسُلُتُ مِنَ الطِّلُيْنِ كَهَیْنَةِ الطَّلُیْرِ بِإِذْنِی فَتَنْفُخُ فِیْهَا فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی وَتُبُرِیُ الْاَکْمَةَ وَالْاَبُرَ صَ بِإِذْنِی وَاذْ تُخْرِجُ الْمَوْتی بِإِذْنِی ...

(المائدة: ١١٠)

مرجمہ: ... اور جَبَدتم گارے سے ایک شکل بناتے تھے، جسے پر ندے کی شکل ہوتی ہے، میرے تھم سے، اور تم ایجا

کردیتے تھے مادرزاد اندھے کو، اور برص کے بیار کو، میرے تھم ہے، اور جبکہ تم مُر دوں کو نکال کر کھڑا کردیتے تھے،میرے تھم ہے۔''

اوردوبارہ تشریف آوری کے موقع پردجال کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رُوحانی قوّت کا بیعالم ہوگا کہ دجال ان کود کیمتے ہی اس طرح تجمیلنے لگے گا، جیسا کرنمک پانی میں پکھل جاتا ہے۔ سیح مسلم (ج:۲ ص:۳۹۲) میں ہے:

"فَإِذَا رَآهُ عَدُوُ اللهِ ذَابَ كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَى يَهُلِكَ، وَلَكِنُ يُقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ فَيُرِيْهِمُ دَمَهُ."

منداحد (ج:۲ من:۳۲۸) ش ہے:

"فَإِذَا صَلْى صَلْوةَ الصَّبْحِ خَرَجُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: فَجِيْنَ يَرَى الْكَدَّابَ يَنْمَاتُ كَمَا يَنْمَاتُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ."

ان احادیث کاخلصہ اس جمدوہی ہے جواو پر گزر چکا ہے۔

" اسمولانا صاحب! آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت میسیٰ کا دوبارہ آناس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ نے آکرا ہے وُشمن میبودیوں ہے! نقام بھی لینا ہے، تو کیا! نقام لینا اسلامی شریعت کی نفی نہیں ہے؟ علاوہ ازیں حضرت میسیٰ تو زندہ ہیں گران کے دُشمن تو مرکز خاک ہوکر جہنم رسید ہوگئے، اب وہ اِنقام کن ہے لیس ہے؟ کیا ایک اٹھارویں نسل کے کسی فردکواس وجہ ہے بھانی پر چڑھایا جاسکتا ہے کہ آج سے دو ہزارسال پہلے اس فرو کے کسی جدا مجد نے آل کیا تھا؟ میری کانشنس بار باراس نااِنصافی پر اِحتجاج کرنے پرمجبور ہے۔ براوکرم اس کا تسلی بخش جواب دے کرمفیکور فرمادیں۔"

جواب: قرآن كريم مل ب

"قَـنْتِلُوْهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بِآينَدِينُكُمْ وَيَنْحُزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمُ وَيَشْفِ صُـدُورَ قَوْمِ مُّوْمِنِيْنَ." (الوَية:١٣٠)

ترجمہ:...' ان سے لڑو، اللہ تعالی ... کا وعدہ ہے کہ... ان کوتمہارے ہاتھوں سزادے گا، اور ان کوذکیل ... وخوار ... کرے گا، اور بہت سے مسلمانوں کے قلوب کوشفادے گا۔''

ال معلوم ہوا کہ جہاد میں کفارے اِنقام لیما وین کی نفی نہیں، بلکہ عین وین ہے، اس لئے کرفق تعالیٰ شانہ کی صفت ' ''عزیز ذُوانقام'' ہے، اور جہاد ای صفت کا مظہر ہے۔ مجاہدین جارحہ اِلٰہید کی حیثیت سے خدا کے دُشمنوں سے اِنقام لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا کی مشہور صدیث ہے:

"مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطَّ إِلَّا أَنَ يَّنْتَهِكَ حُرْمَةَ اللهِ فَيَنْتَقِهُ لِللهِ إِلَّا أَنَ يَّنْتَهِكَ حُرْمَةَ اللهِ فَيَنْتَقِهُ لِللهِ بِهَا۔ متفق عليه۔"
(مَكَارَة ص:١٩٥)

حصرت عيسى عليه الصلوة والسلام كايبود \_ إنتقام ليما بحي إنتقام إلى كامظهر موكا\_

رہا آپ کا بیفرمانا کہ:'' حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے زیادتی تو دو ہزارسال پہلے کے لوگوں نے کی ، اوروہ اِنتقام دو ہزارسال بعد کے لوگوں ہے لیس سے' 'اور میہ بات الی ہے کہ آپ کی کانشنس اس کو مائے کے لئے تیارنہیں۔

میرے محترم! ذراغور فرمائے کہ آخری زمانے میں جب دجال کا خروج ہوگا اور یہوداس کے ساتھ ہوکر غلبہ اور تسلط عاصل کریں گے ، توحق تعالیٰ شانۂ کی صفت اِنتقام جوش میں آئے گی ، اور حضرت بیسیٰ علیہ السلام کو ذجالی فتنے کا قلع قمع کرنے کے لئے نازل کیا جائے گا ، اس وقت وہ وجال کے پیروکاریہود کا اِستیصال فرمائیں گے۔

پوری قوم یہود ایک فوج ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی مخالفت پوری قوم نے کی ، اس لئے آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم یہود سے بحثیبت جارحہ النبی کے اِنتقام لیس کے۔

اور دُوسرا وعدہ بیرکہ:'' اور فی الحال میں تم کواپنے عالم بالا کی طرف اُٹھائے لیتا ہوں۔'' کو یااپنے وقت پرطبعی وفات دینے سے مقصود دُشمنوں سے حفاظت کی بشارت تھی، بیاپنے وقت موجود پر آئے گا جب قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ق والسلام آسان سے زمین پرنازل ہوں گے، جبیبا کہ احادیث سیحے میں آیا ہے۔

" - مولاناصاحب فرماتے ہیں کہ: "قد خلقت من قبلہ الرسل" دوجگہ آیاہ، ایک جگہ انخضرت صلح کے لئے ۔ اور بید دونوں حضرات بوقت ِنزول انخضرت صلح کے لئے ۔ اور بید دونوں حضرات بوقت ِنزول آیات زندہ تھے۔ مولاناصاحب! قابلِ طل اُربیہ کہ جہاں آنخضرت صلح کے بارے ہیں بیان ہواہ، وہاں ساتھ ہی خلت کی دوا شکال بیان ہوئی ہیں۔ (اف مات او قتل) موت اور آئل ، تیسری کوئی شکل "خلت" کی بیان بیس کوئی شکل "خلت" کی بیان بیس کوئی شکل "خلت" کی بیان بیس کوئی میں اُن مادیں۔ "

جواب: ... آنخفرت ملی الله علیه وسلم کے بارے میں بیآ یت شریفہ جنگ اور میں تازل ہوئی تھی ، جبکہ شیطان نے بیا ڈاویا تھا: "اَلَا إِنّ صحیحة الله فَتل" اوراس خبر کے شنے سے محابہ کرام کی ربی سی کم بھی ٹوٹ گئ تھی ، ورند لڑائی کا پائسہ پلٹ جانے کی وجہ سے بدحواس اور منتشر تو ہوہی رہے ہتے ، ان کی سلی کے لئے فرمایا گیا:

'' اور محمد ... سلی الله علیه وسلم ... بزے رسول بی تو ہیں ... خدا تو نہیں جن پر موت یا قبل ممتنع ہو ... آپ

ے پہلے بہت ہے رسول گزر چکے ہیں ، ... ای طرح ایک دن آپ بھی گزر جا کیں گے ... سواگر آپ کا إنقال

ہوجائے یا... بالفرض ... آپ شہید ہی ہوجا کیں تو کیاتم لوگ ... جہادیا اسلام ہے ... اُلٹے پھر جاؤگے؟''

یہاں قبل کا ذِکر حضرات صحابہ گی آئی آمیز تہدید کے لئے ہے ، ورند دُنیا ہے آپ کا تشریف لے جاناطبعی موت کی شکل میں

متعین تھا ، اور حضرت میسی علیہ انصافی قو والسلام کاطبعی موت سے وفات یا ناہمی متعین اور منصوص ہے ۔ صدیث میں ہے:

متعین تھا ، اور حضرت میسی علیہ انصافی قو السلام کاطبعی موت سے وفات یا ناہمی متعین اور منصوص ہے ۔ صدیث میں ہے:

دیکھ یکو آئی ویُصَدِّی عَلَیْهِ الْمُسْلِمُونَ وَیُدُونُونَدُ.''

جواب: ... حضرت إورليس عليه العسلوة والسلام كي بار ب من جو "وَدَ فَعُنهُ هَكَانًا عَلِيًّا" وارد ہوا ہے ،اس كى بنا پراگر چه بعض اكا برّان كے زندہ ہونے كے قائل ہوئے ہيں ، جيسا كه علامه خياتی نے حاشيہ شرح عقائد سنى ميں ذِكر كيا ہے (ص: ١٣٢) ، كين جمہور علاء ان كو فع آسانی كے قائل ہيں۔ جمہور علاء ان كو فع آسانی كے قائل ہيں۔ اس كى ايك وجر تو يہ ہے كہ حضرت ميسى عليه العسلوة والسلام كے تق ميں تو رفع الى الله خدكور ہے ، جو كه رفع آسانی ميں نص ہے ، مخلاف حضرت إور ليس عليه السلام كے رفع الى الله خدكور ہے ، جو كه رفع آسانی ميں نص ہے ، مخلاف حضرت إور ليس عليه السلام كے كه ان كے رفع الى الله خدكور ہيں .

دُوسر کا وجہ رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ قاوالسلام کے لئے رفع بمقابلہ قل ذِکر کیا گیا ہے، بخلاف اِور لیس علیہ السلام کے۔ تیسری وجہ ، جبیبا کہ مولانا عبد انکیم سیالکوٹی نے لکھاہے:

" عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، ان کا زمین پر نازل ہونا، اور یہاں رہنا احادیث صحیحہ ہے الیے طور پر عابت ہے کہ اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا، اور اس میں کی ایک آ دمی کا بھی اِختلاف نہیں، بخلاف دیگر حضرات ہے کہ اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا، اور اس میں کی ایک آ دمی کا بھی اِختلاف ہیں، بخلاف دیگر حضرات کے۔"
کے۔"

" 2-اب ایک ضروری سوال جواس سلیلے میں شدت سے میر نے این جی آتا ہے، بیہ کے کہ سورة الما کدہ کے آخری رُکوع میں ساری گفتگو بروز قیامت اللہ تعالی اور حضرت میں کے ماین ہونے والی کا پورانقشہ کھینچا گیا ہے، وہال حضرت میں گفتگو بروز قیامت اللہ تعالی میں رہا، میں ان کا پورا پوراگران رہا (پین لا حین علی میں ان میں رہا، میں ان کا پورا پوراگران رہا (پین لا حید کا سبق ویتارہا) "فلما تو فیتنی کنت اُنت الوقیب علیهم" مگر جب تونے جھے وفات وے دی ، تو تی ان پر گران تھا۔ مولا تا صاحب! کیا اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ عیسائی فرقے والے حضرت میں کی وفات کے بعد گڑے ہیں؟ اور کیا عیسائی قوم کاعقید و اُلومیت کا بگا ژحضرت میں کی وفات کو ٹابت نہیں کرتا؟"

جواب: ... سورة ما كده يس: "فَلَمُ مَا تَوَ قَيْنَنِي كُنْتَ الْمَا فِي فَيْبَ عَلَيْهِمْ" بين ان كرفع آسانى كاذ كرب، كونكه تمام علم ين ال پرشنق بين اس آيت يس اق أونى " موت مراد ليناكى طرح صحيبي ، اس لئے كه حضرت يسلى عليه المعلوة والسلام كو يون كو پولوس نے بگاڑا ہے ، اور تارت كے مطابق اس كى وفات ١٠ و بيس ہوئى ۔ كويا ١٠ و تك دين سيحى بگر چكا تھا۔ معلوم ہوا كه حضرت عيسى عليه المعلوة والسلام كى قوم كا بگر ثاان كى موت كے بعد نبيس ، بلكه ان كرفع آسانى كے بعد ہوا ہے ۔ اس آيت شريفه كا مطلب يہ ہے كہ بين ان كے حالات كو الى موجودگى بين تو دكھ رہا تھا، كيكن جب آپ نے بجھ آسان پر زنده أشماليا، اس وقت و ميرك بكر الى سے خارج سے ، اور آپ ہى ان پر تاہ بان ير تيم بان سے حال تھے۔

" ۸- مولا نا صاحب، جناب خان شنراده کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: " حضرت میسیٰ کی انجرت کو تو ہم دُولوں مانتے ہیں، میں ہجرت الی السماء کا قائل ہوں، اور آپ ہجرت الی الربوہ کے۔اگر چہ آپ تعین نہیں کرتے کہ: "اِلیٰی دَبُوةِ ذَاتِ قَسَرَ اوِ وَ صَعِیْنِ " کہاں ہے؟ نیزان کے مدفن کا بھی کی کو پتانشان نہ ہے، مولا ناصاحب! آپ نے خان شنرادہ کے ذمہ لگا دیا کہ ربوہ والی جگہ کا تعین کریں، اور جہاں جا کر دونوں سب مسلمانوں کا فرض نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس زمین ربوہ کی نشاندی فرمائی ہے، اور جہاں جا کر دونوں ماں جیئے نے ہجرت کے بعد پناہ لی ہے، اس کی تلاش کریں؟ جبکہ خدا تعالیٰ نے اس زمین ربوہ کے بارے میں میں اشارہ فرمادیا کہ دوہ ایک بارے میں میں اور چشموں والی زمین ہے۔ صرف ایک یا وُل کا نشان پاکر اِنسان اپنا کی شادہ اُونٹ تلاش کرسکا ہے، کیا ہم خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے چرخدا تعالیٰ کے ایک پیارے نبی کو اور ان

کی پیار کی والدہ ماجدہ مریم کوئیس ڈھونڈ سکتے؟ میرے خیال میں صرف ہمت اور صاف نیت کی ضرورت ہے،
آخرر بوہ آسان پر تو نہیں ہے، وہ اُو پُی جگدا کی زمین پرہے، پھرا کیف فر دتو نہیں، دو ماں بیٹا ہیں، جہاں ماں ہوگی وہاں بیٹا بھی ہوگا۔ اس ضمن میں دُوسراسوال ہیہ کہ کیا ہر فوت شدہ نبی کی قبر کا پتالگا نا ضروری ہے، تب ہم کسی نبی کو وفات یا فتہ تسلیم کریں گے؟ ورنہ نہیں۔ تیسراسوال ہیہ کہ دھنرت مریم بھی تو بجرت کے وقت اپنے بیٹے نبیکی کو وفات یا فتہ تسلیم کریں گے؟ ورنہ نہیں۔ تیسراسوال ہیہ کہ دھنرت مریم بھی تو بجرت کے دھنرت میسی کی سیسی علیہ السلام کے ساتھ ہی تھیں، ان کے مقبرے کا کیا آپ کو علم ہے؟ چوتھا سوال ہیہ کہ دھنرت میسی کی ہجرت بہتا میں بورہ آسان پر جانے کی نفی نہیں ہے؟''

جواب:... يهال چنداُ مورقابل ذكرين:

ا قال:...جومضمون میں نے جناب فان شنرادوصاحب کے نام لکھا تھا، وہ پوراجناب کی نظر سے نہیں گزرا، میں نے اس آیت شریفہ: "وَاوَیْنَسُهُمَاۤ اِلَیٰ دَیُوَةِ ذَاتِ قَرَادٍ وَمَعِیْنٍ" کے ہارے میں لکھا تھا کہ اس کا تعلق واقعہ صلیب سے نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اِبتدائی نشوونما سے ہے۔

دوم:... جعفرت عینی علیدالعساؤة والسلام کی جمرت آسان کی طرف ہوئی ہے، اوراس جی ندان کی والد وہا جدو شریک تھیں، اور نہ ان کے حواری۔ اس ناکارہ نے ایک مستقل کتاب حطرت عینی علیدالسلام کے رفع آسانی پر کمعی ہے جس جی آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پندر هویں صدی تک تمام اکا براً مت کی تصریحات جمع کردی ہیں۔ بید سالڈ آفادیا نبیت 'جلداق لی جس شامل ہے۔ سوم نہ سہر مال حضرت عینی علید العساؤة والسلام بیت اللم جی پیدا ہوئے ، پھران کی والدہ ما جدوان کو مصر لے کئیں ، اور کوئی آئودیا لیے۔ آٹھ نوسال کے تعے جب ان کا قیام ناصر وہتی جی ہوا۔ یہی ان کا مشتقر تھا، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی وطن نہیں بنایا۔

" است محد سے کا البت حضرت مول علی معلمون میں حضرت عینی کی ایک دُعا کا ذِکر برنباس انجیل کے حوالے سے کیا ہے کہ آپ نے دُعا کی تھی کہ بجھے اے ضدایا! تو اُمت مجمد میکا فرد بنادے۔ اس دُعا کی تبولیت کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عینیٰ کو آسان پراُ ٹھالیا۔ یقینا آپ جیسے جیدعالم سے بیتو قع نہیں کی جاسکتی کہ آپ نے محض می سنائی بات کو معمون کی زینت بناد یا ہو۔ تاہم انگ گر اُدل کر دُول کہ میری تحقیقات کے مطابات اس می کو محض می سنائی بات کو معمون کی زینت بناد یا ہو۔ تاہم انگ گر اُدل کر دُول کہ میری تحقیقات کے مطابات اس می کو اس است کے بیتے پر اِدسال فر مادیں۔ یہاں تک کہ کی صدیف میں حصرت میں کہ اس دُعا کا اُتھاتی ہے ہیں اور کہ اس کا حوالہ یا اس کی اُولو کا نی ما کہ مطابق سے جی کہ کی صدیف میں ان کی ایک دُعا کا کہیں ذِکر نہ ہے، کیا آپ اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائی میں اُست کے البتہ حضرت مولیٰ علیہ اللہ میں اور کہ کہیں اور کہا تو اُس میں اللہ تعالیٰ کہا کہ اُس کہ علی ایک اُس کہ علی اللہ تعالیٰ کہا کہ نہیں ہو سکنا، کیونکہ اس اُمت کا نبی ای اُمت سے ہوگا، پھرعوض کیا گیا کہ نبیل ہو اُس کی ای اُمت سے ہوگا، پھرعوض کیا گیا کہ نبیل ہو اُس کی اُس کے بنا ہو اُس کی اُس اِس اِسلیل میں اِسلیل کی ذوں گا۔ (اس کا ذِکر حضرت موان نا اشر فی علی صاحب تھا نوی گئی گیا ب نشر الطبیب فی ذکر الحبیب کے کو دوں گا۔ (اس کا ذِکر حضرت موان نا اشر فی علی صاحب تھا نوی گئی گیا ب نشر الطبیب فی ذکر الحبیب کے کو دوں گا۔ (اس کا ذِکر حضرت موان نا اشر فی علی صاحب تھا نوی گئی گئی گیا ب نشر الطبیب فی ذکر الحبیب کے کو دوں گا۔ (اس کا ذِکر حضرت موان نا اشر فی علی صاحب تھا نوی گئی گئی گئی کی تی بین المیک کو دور گا۔ (اس کا ذِکر حضرت موان نا اشر فی صاحب تھا نوی گئی گئی گئی تی تی تو اس کو اس کو اس کے کہ کی صاحب تھا نوی گئی کی کی تی تو اس کو اس کا می کی کی صاحب تھا نوی گئی گئی کی کی کی کو دور گا۔ (اس کا ذکر الحبیب کے کہ کو کی کو دور گا کے کو کو دور گا کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو ک

صنی: ۲۲۲ پرفر مایا ہے)۔ مولانا صاحب! اس سلط میں دواجم سوال مزید زنن میں آئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب حضرت موکی علیدالسلام کی وُعا اُمت جمدید کے فرد ہونے کی تبول نہیں ہوئی تو حضرت عینی علیدالسلام میں وہ کوئی افضلیت ہے کہ الن کے لئے یہ درواز و کھلا رکو دیا گیا ہے؟ دُوسراسوال یہ ہے کہ بغرض محال مان بھی لیاجائے کہ عضرت عینی نے برنہاس انجیل کی رُوسے ایک وُعا کی تھی تو دُعا تو صرف اُمتی بنے کی تھی نہ اِصلاحِ اُمت کی؟ معضرت عینی نے برنہاس انجیل کی رُوسے ایک وُعا کی تھی تو دُعا تو صرف اُمتی بنے کی تھی نہ اِصلاحِ اُمت کی؟ ان اُنجھنوں کا حل آپ کے نزد یک کیا ہے؟ فقلا والسلام

جواب:... انجیل برنباس کی جس دُعا کا میں نے ذکر کیا تھا،اس کے لئے باب: ۳۳ کا آخر ملاحظہ فریائے ( نقرہ ۰ سے

٣٢ تک):

''اورجبکہ بین نے اس کودیکھا، بین آلی ہے بھر کر کہنے لگا:''اے تھر!اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہو،اور جھے کواس قابل بنائے کہ بین تیری جوتی کا تسمہ کھولوں، کیونکہ اگر بین بیر (شرف) حاصل کروں تو بڑا نبی اوراللہ کا قد دیں ہوجا دیںگا۔''اور جبکہ یسوع نے اس بات کوکہا،اس نے اللہ کاشکراَ دا کیا۔''
اس نا کارہ کے پاس انجیل برنباس کے دو نسخ ہیں:

۔ ن و روسے پی جی ہیں ہو ہیں ہو ہوں ہے۔ ہیں۔ ا-مطبوعه اسلامی مشن، ک- ابدالی روڈ ،سنت گر، لا ہور۔ جنوری • ۱۹۸ ء بمطالبق صفر • • ۱۳ ھ۔ ۲- ترجمہ، آسی ضیائی ،مطبوعه اسلا مک پہلیکیشنز ۱۳ – ای ،شاوعالم مارکیٹ، لا ہور طبع پنجم جولائی ۱۹۸۷ء آخر الذکر کے ترجے میں معمولی سافرق ہے، اس کے الفاظ ہے ہیں:

"اور جب بیل نے اسے دیکھاتو میری رُوح تسکین سے بھرگی یہ کہدکر کہ:"اے محد! خداتیرے ساتھ ہو، اوروہ بجھے اس لائق بنائے کہ بیل جوتی کا تسمہ کھول سکوں۔ کیونکہ یہ پاکر میں ایک بڑانی اور خدا کا قدون ہوجا دُن گا۔" یہ کہدکر یبوع نے خدا کا شکراَ داکیا۔"

ر ہا آپ کا بیسوال کہ حضرت مولی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دُعا تو قبول نہیں ہوئی ،حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں وہ کوئسی خصوصیت تھی کہ ان کے حق میں دُعا قبول ہوئی ؟''اس کا جواب خود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم دے چکے ہیں:

"اَلْأُنبِياءُ إِخُوةٌ لِعَلَاتِ أَمْهَاتُهُمْ شَتَى وَدِيْنُهُمُ وَاحِدٌ، وَأَنَا أُولَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ لِأَلَّهُ لَمْ يَكُن بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِي، وَإِنَّهُ نَاذِلٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَعْدِ فُوهُ، رَجُلٌ مَّرُبُوعٌ، إلَى الْحَمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، عَلَيْهِ لَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ، رَأْسُهُ يَقُطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بِلَلّ، فَيَدُقُ الصَّلِيْب، الصَّيْب، وَيَقْتُلُ الْحِنْزِيْر، وَيَضَعُ الْجِزْيَة، وَيَدْعُو النَّاسَ إلى الْإسلام، فَتَهْلِكُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلُ كُلُهَا إلّا الْإِسْلَامُ، وَتَدُوتُ وَيَضَعُ الْجِزْيَة، وَيَدْعُو النَّاسَ إلى الْإسلام، فَتَهْلِكُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلُ كُلُهَا إلّا الْإِسْلَامُ، وَتَدُوتُعُ الْأَسْوَدُ مَعَ الْإِبِلِ، وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقْرِ، وَالذِيّابُ مَعَ الْفَتَم، وَتَلْعَبُ الصِّبْيَانُ الْمُسْلِمُونَ. " (ايوداوَد ج:٢ الْحَبْيَانُ وَالْمَاتِ فَلَا تَصُرُّهُمْ، مَنْدِاحِهِ ج:٢ ص:٣٤٤، فَمُ الْبَعْنُ مَالْمُولُ وَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. " (ايوداوَد ج:٢ مَن ١٣٠٤، الرَاحُوداجُدَة وَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. " (ايوداوَد ج:٢ مَن ١٣٥، الْمُوداجُدة والْمَارِي عَن مَن ٢ من ١٣٥٠) (هين النه ق من ١٩٤١، المردوداجُدة ويالَيْ )

ترجمہ:.. '' انبیاء علاتی بھا ئیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی ما ئیں تو مختلف ہوتی ہیں، اور وین ایک ہوتا ہے، اور ش عینی بن مریم ہے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں، کیونکہ اس کے اور میر ہے درمیان کوئی نہیں، اور وہ ناز ل ہونے والا ہے، کہل جب اسے دیجھوتو اسے پچپان لو کہ وہ درمیا نہ قامت ، سرخی سفیدی ملا ہوار مگل ، زرور مگل کے کپڑے پہنے ہوئے، اس کے سرسے پائی فیک رہا ہوگا کو سر پر پائی نہ ہی ڈالا ہو، اور وہ صلیب کوتو ڈے گا، اور جزیر کوت کردے گا اور لوگوں کو اسلام کی طرف وجوت دے گا، اس کے زمانے بیل سب ندا ہب ہلاک ہوجا ئیل گے اور صرف اسلام رہ جائے گا، اور شیر اُونٹوں کے ساتھ، اس کے زمانے بیل سب ندا ہب ہلاک ہوجا ئیل گے اور صرف اسلام رہ جائے گا، اور شیر اُونٹوں کے ساتھ، چینے گائے بیلوں کے ساتھ ہیں سے میلیس کے، اور بیچ سانیوں سے کھیلیں گے، اور وہونو ت ہوجا کیں گا ور مسلمان ندویں گے میشی بن مریم چالیس سال تک رہیں گے اور پھر فوت ہوجا کیں گے اور مسلمان کے جنازے کی نماز پڑھیں گے۔''

ال حدیث کومرزامحود صاحب قادیانی نے "حقیقة النوق" میں صفحہ: ۱۹۲ پرنقل کیا ہے، اور محملی لاہوری نے" النوق فی الاسلام" میں صفحہ: ۹۳ پرنقل کیا ہے۔ اس حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نازل ہونے کی خبر دی ہے، اور ان کی خصوصیت مید زکر فرمائی ہے کہ ان کا تعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ:

ا - ان کا زمانہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملا ہوا ہے ، اور ۲ - انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی۔

مبیا کہ قرآن مجید میں ہے:

"يُسْبَنِي إِسْرَائِيلُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا ' بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ."

سا-اورجب آنخضرت ملی الله علیه و کلم نے ان کے نازل ہونے کی خبروی ہے: "واقعه فاذل فیکم" توبینازل ہونا آنخضرت صلی الله علیہ وکلہ کے دین کی خدمت کے لئے ہوگا، کیونکہ 'جوتی کا تسمہ کھولنا' خادمیت وخد دمیت کے تعلق کی طرف اِشارہ ہے۔

۱۹ - علاوہ ازیں آنخضرت سلی الله علیہ و کلم کے ساتھ ان کا تعلق متعدد وجوہ ہے ، شاید کہ آنجناب نے سنا ہوگا ... جیسا کہ اصادیث صحیحہ میں وارد ہوا ہے ... کہ ان کی والدہ محتر مدحضرت مریم علیباالرضوان ، اُمہا نے الروشین میں شامل ہوں گی ، کو یا آنخضرت صلی الله علیہ و کا مصلی الله علیہ و کا مصلی الله علیہ و کا کہ مصرت میں علیہ السلام کے سوتیلے والدصاحب ہیں ، اب اس ہے ہو اُتعلق کیا ورکار ہے؟

وَآجِرُ دُعُوانًا أَنِ الْحَمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلَقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

## علامات ِقيامت

#### علامات قيامت

سوال:...ہم آئے دن لوگوں ہے سنتے ہیں کہ قیامت آج آئی کہ کل آئی، گر ابھی تک تونہیں آئی، کیا اس کی کوئی نمایاں علامتیں ہیں جن کود کیوکرآ دمی بجھے لے کہ بس اب قیامت قریب ہے؟ الیمی پجھ نشانیاں بتلا دیں تواحسان عظیم ہوگا۔

جواب:...آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے آئندہ زمانے کے بارے میں بہت سے اُمور کی خبر دی ہے، جن میں سے بہت سے اُمور سی باتیں تو صدیوں سے پوری ہو چکی ہیں، بعض کوہم نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے دیکھا ہے، مثلاً: آپ سلی الله علیہ وسلم کا بیہ ارشا دِمبارک:

"عَنُ لَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمِّتِي لَمْ تُرْفَعُ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ."

ترجمہ:... معزت تو ہان رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب میری امت میں مکوار رکھ دی جائے گی تو قیامت تک اس ہے اُٹھا کی نہیں جائے گی۔''

"وَلَا تَنْقُومُ السَّاعَةُ حَتْى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى بِالْمُشُرِكِيْنَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى الْأُوثَانَ."

ترجمہ:..." اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کی قبائل مشرکوں سے جاملیں گے، اور یہاں تک کہ میری امت کے کی قبائل بت پری کرنے لگیں گے۔''

"وَإِنَّهُ سَيَكُونَ فِي أُمَّتِي كَذَّابُوْنَ ثَلَائُوْنَ، كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِي اللهِ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِئْ."

ترجمہ:... اور میری امت میں تمیں جموٹے کذاب ہوں گے، ان میں سے ہرایک بید دعویٰ کرےگا کہ وہ اللّٰہ کا ٹی ہے، حالا تکہ میں خاتم انہیں ہوں، میرے بعد کوئی ٹی نیس!''

"وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنُ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ، لَا يَضُرُّهُمْ مِّنُ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيُ أَمُرُ اللهِ. رواه ابوداوُد، والترمذي." آخرى زمائى كَ بَنُول كَ بارك مِن المَامَ "كَ باب مِن آخضرت الله عَلَيْهِ وَسَلَم كَابَك ارشادم وى دب الشخص المحول الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ: سَتُصَالِحُونَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَهُمْ عَدُوا مِن وَرَائِكُم، فَتُنْصَرُونَ وَتَغْيِمُونَ وَتَسُلِمُونَ ثَمَّ الله وَمَ صَلَح ا آمِنًا، فَتَغُولُ وَنَ انْتُم وَهُمْ عَدُوا مِن وَرَائِكُمْ، فَتُنْصَرُونَ وَتَغْيِمُونَ وَتَسُلِمُونَ ثَمَّ الله الله عَلَيْهِ الصَّلِيْب فَيَقُولُ: عَلَب تَرْجِعُونَ حَتَى تَنْوِلُوا بِمَرْج ذِي تُلُولٍ فَيَرُفَعُ وَجُلْ مِنْ الله النَّصُوانِيَّةِ الصَّلِيْب فَيَقُولُ: عَلَب تَرْجِعُونَ حَتَى تَنْوِلُوا بِمَرْج ذِي تُلُولٍ فَيَرُفَعُ وَجُلْ مِنْ الله النَّصُوانِيَّةِ الصَّلِيْب فَيَقُولُ: عَلَب تَرْجُعُونَ حَتَى تَنْوِلُوا بِمَرْج ذِي تُلُولٍ فَيَرُفَعُ وَجُلْ مِنْ الله النَّصُوانِيَّةِ الصَّلِيْب فَيَقُولُ: عَلَب تَمْ وَعُمْ عَدُوا المُسْلِمِيْنَ فَيَدُولُوا فَي وَعَنْ وَتَعْمَعُ وَاللَّالُ مَاللَّه مِن اللَّه المَالِيْب فَي اللَّه وَاللَّهُ اللَّه اللَّه عَلْمَ اللَّه عَلْم اللَّه عَلْم اللَّه مَا اللَّه مَن اللَّه مَنْ اللَّه اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ مَا اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّه اللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه اللّه اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه وَاللّهُ اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه واللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّ

لِلْمَلْحَمَةِ.... رواه ابوداوُد." (مَثَلُوة ص:١٢٣)

ترجمہ: " حضرت ذو مخبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ہیں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیفرماتے سنا ہے کہ: تم الل روم (نصاریٰ) ہے امن کی صلح کرو گے، پھرتم اور وہ مل کرمشتر کہ دشمن سے جہاد کرو گے، پس تم منصور ومظفر ہو گے، غنیمت پاؤ گے اور تم صحیح سالم رہو گے۔ پھرٹیلوں والی سرسبز وشاداب وادی ہیں قیام کرو گے، پس ایک نصرانی مصلیب اُٹھا کر کے گاکہ: صلیب کا غلبہ ہوا! اور ایک مسلمان اس سے مشتعل ہو کرصلیب کوتو ژ الے گا، تب رومی عبد تھی کریں گے، اور لڑائی کے لئے جمع ہوں گے۔"

اسلام اورنفرانیت کی بیر جنگ حدیث کی اصطلاح میں "ملحمة الکبری" (جنگ عظیم) کہلاتی ہے،اس کی تفصیلات بڑی ہولناک ہیں، جو" ابواب الملاحم" میں دیکھی جاسکتی ہیں، اسی جنگ میں قسطنطنیہ فتح ہوگا اور فتح قسطنطنیہ کے متصل د جال کا خروج ہوگا۔

جس امری طرف یہاں تو جہ دلا نامقصود ہے، وہ بہ ہے کہ اہلِ اسلام اور اہلِ نصر انبیت کا وہ مشتر کہ دشمن کون ہے، جس ہے بیر دونوں ل کر جنگ کریں گے؟ کیا دُنیا کی موجود ہ فضاای کا نقشہ تو تیار نہیں کر رہی ...؟

### قيامت كى نشانيان

جبرائیل علیالسلام نے پانچوال سوال بیکیا کہ پھرالی نشانیاں ہی بتاد بیجئے جن سے بیمعلوم ہوسکے کہ اب قیامت قریب ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هويرة ان النبى صلى إلله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: لَا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفًا من بني إسحاق فإذا جاؤها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا: لَا إلله إلّا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها، قال ثور لَا اعلمه إلّا قال الذي في البحر ثم يقول الثانية لَا إله إلّا الله والله أكبر فيفوج لهم فيدخلونها فيغنموا فيهنما هم يقتسمون المغانم إذ أكبر فيفوج لهم فيدخلونها فيغنموا فيهنما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصويخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. قال النووى: قوله صلى الله عليه وسلم في المدينة جاءهم الصويخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. قال النووى: قوله صلى الله عليه وسلم في المدينة التي بعضها في البحر ....... وهذه المدينة هي القسطنطينية. (الصحيح للمسلم مع شرح الكامل للنووى ج: ٢ ص: ٣٩ طبع قديمي، كتاب الفتن وأشواط الساعة).

آنخضرت صلى الله عليه وسلم في اس عجواب من قيامت كي دونشانيال بتائين:

اقل بیر کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے ۔۔۔۔۔اس کی تشریح اہلِ علم نے کئی طرح کی ہے، سب سے بہتر تو جیہ بیر معلوم ہوتی ہے کہ
اس میں اولا دکی نافر مانی کی طرف اشارہ ہے، مطلب بیر کے قرب قیامت میں اولا واپنے والدین سے اس قدر برگشتہ ہوجائے گی کہ
لڑکیاں جن کی فطرت ہی والدین کی اطاعت ،خصوصاً والدہ سے محبت اور پیار ہے، وہ بھی ماں باپ کی بات اس طرح محکرانے لگیں
گرس طرح ایک آقا ہے نہ رخر یدغلام لونڈی کی بات کولائق تو جذبیں جمتا، کو یا گھر میں ماں باپ کی حیثیت غلام لونڈی کی ہوکررہ
جائے گی۔ (۱)

دُوسری نشانی سے بیان فرمانی کہ وہ لوگ جن کی کل تک معاشرے میں کوئی حیثیت نہتی ، جو نظے پاؤں اور ہر ہنہ جسم جنگل میں بحریاں چرایا کرتے ہے، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کیا کریں گے۔ بینی رؤیل لوگ معزز ہوجا کمیں گے۔ان دونشانیوں کے علاوہ قرب قیامت کی اور بہت می علامتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں۔ گر بیسب قیامت ک'' جھوٹی نشانیاں'' ہیں ، اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ در نہیں ہوگی ، یہ ہیں:

ا:... حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظاہر ہونا اور بیت اللّٰہ شریف کے سامنے رُکن اور مقام کے درمیان لوگول کا ان کے ہاتھ پر بیعت ِخلافت کرنا۔

۲:...ان کے ذیائے بیس کانے وجال کا لکلٹا اور چالیس ون تک زبین بیس فساد مجاتا۔ (۳)
 ۳:...اس کول کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان سے نازل ہونا۔ (۵)
 ۳:... یا جوج ما جوج کا لکلٹا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) قال: أن تلد الأمّة ربّتها، أي يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمّه معاملة السيّد أمّته من الإهانة .... الخ. (التعليق الصبيح ص: ٢١، طبع عثمانيه، لاهور).

 <sup>(</sup>٢) وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان .... فهو اشارة اللي تغلب الأرذال، وتذلل الأشراف،
 وتولى الرياسة من لا يستحقها. (التعليق الصبيح ص: ٢١).

 <sup>(</sup>٣) عن أم سلّمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربًا الى مكة فيأتيه نباس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الرُّكن والمقام ...الخ. (مشكوة ص: ١٢١، باب أشراط الساعة، أيضًا مصنف عبدالرزاق، باب المهدى ج: ١١ ص: ١٢٣).

 <sup>(</sup>٣) عن الدواس بن سمعان قال ..... قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر،
 ويوم كجمعة، وسائر أيّامه كأيّامكم ... الخ. (مشكوة ص:٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة).

<sup>(</sup>٥) وأن عيسلي يقتله بعد أن ينزل من السماء فيحكم بالشريعة الممدية. (فتح الباري ج:١٣ ص:٩٦).

<sup>(</sup>٢) عن زيسب بست جحش أن النبي صلى ألله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لَا إِلَهُ إِلَا اللهُ ويل للعرب من شرقه، اقترب فتح البوم ردم يأجوج ومأجوج ... إلخ (الصحيح للمسلم ج: ٢ ص: ٣٨٨)، مسند أحمد ج: ١ ص: ٣٤٥، ابن ماجة ج: ١ ص: ٣٠٩، فتح البارى ج: ١١ ص: ٤٩، طبع لاهور).

۵:... دَاتِة الارض كاصفا يها ژى ئے تكانا۔

ابند المورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہو تا اور یہ قیامت کی سب سے بردی نشانی ہوگی، جس سے ہر مخفس کو نظر آئے گا کہ
اب زمین وآسان کا نظام درہم برہم ہوا جا ہتا ہے اور اب اس نظام کے تو ڈرینے اور قیامت کے برپاہونے میں زیادہ در تہیں ہے۔ اس
نشانی کود کی کر کو گور کو گوں پرخوف و ہراس طاری ہوجائے گا گریداس عالم کی نزع کا وقت ہوگا، جس طرح نزع کی حالت میں توبقول نہیں
ہوتی ، اس طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو تو ہا دروازہ بند ہوجائے گا۔ اس قسم کی پھے بری بردی نشانیاں اور بھی آنخضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ قیامت ایک بہت ہی خوفتاک چیز ہے ، اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کے لئے تیاری کرنے کی توفیق عطافر مائیں اور قیامت کے دن کی رُسوائیوں اور ہولنا کیوں سے اپنی پناہ میں رکھیں۔

#### علامات قیامت کے بارے میں سوال

سوال: .. آپ نے روز نامہ ' جنگ' کے جعدایڈیٹن میں علامات قیامت میں ' جاہل عابداور فاسق قاری' کے عنوان سے کھا ہے کہ :' آخری زمانے میں بے علم عبادت گزاراور بے علی قاری ہوں گے' آپ ذراتفعیل سے مجھا کیں کہ ایسے عابد جو جاہل ہوں ، کس ذُمرے میں آ کیں گے؟ کیونکہ بعض ہزرگ فرماتے میں کہ کسی مسلمان کو جابل نہ کہیں ، کیونکہ جاہل تو ابوجہل تھا یا اس کی فرزیات ہوں گی ، کین ایسے بے علم بھی نظر آجاتے ہیں جو ہزے عبادت گزار ہوتے ہیں اور شاید پر خلوص بھی اور شاید انتخام بھی رکتے ہوں کہ ذُریات ہوں گی ، کین ایسے بے علم بھی نظر آجاتے ہیں جو ہزے عبادت گزار ہوتے ہیں اور شاید پر خلوص بھی اور شاید انتخام بھی رکتے ہوں کہ ذُریات ہوں کے الفاظ اور سور و اور فلاص کے ساتھ نماز اوا کر سکیں ، وضوا ور شنس کا طریقہ آئیں آتا ہو، کیا ایسے لوگ ان جاہل عابدوں کے ذُمرے میں شار نہ کئے جا کیں تو اس سے ممتر در جے میں لیعنی جن کونماز پر حنی بھی نہ آتی ہو، وہ عبادت گزار کیسے بن سکتا ہے؟ البندا آپ تفصیل سے سمجھادی کے صدیت شریف کا مطلب کیا ہے؟ آیا '' بیدا سے عابدہوں گے اور ناجی ہوں گے اور ایسے قاری ہوں گے جن کے پاس علم تو ہزا ہوگا لیکن عمل شہیں کریں گے۔' یا' سے بھم عبادت کریں عابدہوں گے اور دونوں ہی گھانے میں رہیں گے ، کیونکہ بھم عمل نہیں اور بغیم کی غام علم ہوں گے اور دونوں ہی گھانے میں رہیں گے ، کیونکہ بھم عمل نہیں اور بغیم کی غام علم ہوں گے اور دونوں ہی گھانے میں رہیں گے ، کیونکہ بھم عمل نہیں اور بغیم کی غام عمل نہیں۔'

جواب: " بعلم عبادت گزار' سے دہ لوگ مراد ہیں جنموں نے دین کے ضروری مسائل، جن کی روز مرہ ضرورت ہیں ۔ آتی ہے ، نہ کھے ہوں۔ اگر کسی نے اتناعلم جو ہر مسلمان پر فرض ہے ، سیکھ لیا ہوتو وہ ' بے علم' کے ڈمرے میں نہیں آتا۔خواہ کتاب کے ذریعے سیکھا ہو ، اس کے نہوں ہو، اس کے ' جاال' ہونے ذریعے سیکھا ہو ، یا حضرات علماء کی خدمت میں بیٹھ کر زبانی سیکھا ہو۔ اور جو خص فرض علم ہے بھی بے بہرہ ہو، اس کے ' جاال' ہونے

<sup>(</sup>١) وقال ابن ابي حاتم .... تخوج الدابة من صدع من الصفا ... الخ. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ١٨٥، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هويرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغوبها، فاذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لَا ينفع نفسًا ايمانها لم تكن آمنت من قبل ... الخر (مسلم ج: ١ ص: ٨٨) وأيضًا عن صفوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من قبل مغرب الشمس بابًا مفتوحًا عرضه سبعون سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحًا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه. (ابن ماجة ص: ٢٩٥، باب طلوع الشمس من مغربها).

میں کیا شبہ ہے؟ اور'' فاسق قاری'' سے مرادوہ لوگ ہیں جو دِین کاعلم تورکھتے ہیں ،گڑئل سے بے بہرہ ہیں۔'' کیا قیامت دس محرَّم کونما زِعصر کے وفت آئے گی؟

سوال:... قیامت کے کیا کیا آثار وعلامات ہیں؟ اور قیامت کیا ہر حال میں ۱۰ رمحزم الحرام، یومِ عاشور، نما نے عصر کے وفت آئے گی؟

جواب:...قیامت کے ثارتو ظاہر ہو بچکے ہیں، لیکن قیامت کب آئے گی؟اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ "البتہ اتنا معلوم ہے کہ قیامت جس دن بھی آئے گی وہ جمعہ کے دن ہوگی، لیکن وہ کس ماہ کا جمعہ اور پھر وہ کس سمال کا ہوگا؟ بیسب أمور صرف اللّٰد تعالیٰ کے علم میں ہے۔ باتی جس روایت میں آتا ہے کہ وہ دسویں محرم کا جمعہ ہوگا، تو بیر وایت بالکل ہے اصل ہے۔ "واللّٰداعلم!

حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہلِ سنت کاعقیدہ

سوال:... ہمارے نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی رُوسے ہمارے نی ( سلی اللہ علیہ وسلم ) آخرالزمان ہیں، یہ ہم

سبہ سلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن پھر آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ان کی وفات کے بعد اور قیامت سے پہلے ایک نی

آئیں گے، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ جن کی والدہ کا نام حضرت آمنے اور والد کا نام حضرت عبداللہ ہوگا، تو کیا یہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ مولوی آزاوفر مایا کرتے عنہ ہمارے نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہوں گے جو دوبارہ و نیایی تشریف لائیں گے؟ میرے نانامحترم مولوی آزاوفر مایا کرتے سے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں فرمار ہے تھے کہ قیامت سے پہلے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ وُ نیایی تشریف لائیں گے، لوگوں نے نشانیاں من کر ہو چھا: یا رسول اللہ! کیا وہ آپ تو نہیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کرخاموش رہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرا ہم وقع دیں۔

جواب:...حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھ فر مایا ہے اور جس پر اہل حق کا اتفاق ہے ،اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ووحضرت فاطمہۃ الز ہرارضی اللہ عنہا کی نسل ہے ہوں گے '' اور نجیب الطرفین سیّد ہوں گے۔'' ان کا

(۱) عن أنس رضى الله عنه قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان عبّاد جهّال وقرّاء فسقة ركنز العمّال ج:۱۳ ص:۲۲۲، طبع بيروت).

(٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه ادخل الجنة، وفيه اخرِج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. (مشكّوة ص: ١١٩ طبع قديمي).

(٣) تغصيل كے لئے و يكھے: اذالة المريب ص: ١٥ ، تأليف:إمام الليست معترت مولانا سرفراز خان صغدر ...

(۵) عن سعيد بن المسيّب .... المهدى من ولد قاطمة. (ابن ماجّة ص: ۳۰ باب خروج المهدى، طبع نور محمد كراچى). (۲) ان المهدى من أولاد الحسن ويكون له انتساب من جهة الأمّ الى الحسين. (مرقاة ج: ۵ ص: ۱۸۲ ، بذل الجهود ج: ۵ ص: ۱۰۲ ، طبع سهارنيور). نام نامی محمداور والد کانام عبدالله ہوگا۔ 'بس طرح صورت وسیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے ای طرح ووشکل وشاہت اورا خلاق وشائل میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، وہ نبی نبیس ہوں گے، ندان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، ندان کی نبوّت پرکوئی ایمان لائے گا۔

ان کی کفار سے خوں ریز جنگیں ہوں گی ،ان کے زمانے میں کانے وجال کا خروج ہوگا اور وہ لفکر وجال کے عاصر ہے میں گھر جائیں گے ، ٹھیک نماز فجر کے وقت وجال کو قبل کرنے کے لئے سیّد نامیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے اور فجر کی نماز حضرت مہدی رضی اللّٰدعند کی اِقتدا میں پڑھیں گے ، نماز کے بعد دجال کا زُخ کریں گے ، وہ لعین بھاگ کھڑا ہوگا ، حضرت میسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور اسے'' باب لُذ'' پڑتل کرویں گے ، وجال کالشکرت تنے ہوگا اور یہودیت ونصرانیت کا ایک ایک نشان مٹاویا جائے گا۔ (۱)

یہ ہے وہ عقیدہ جس کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے لے کرتمام سلف صالحین ، محابہ و تابعین اورا تمہ مجد وین معتقدر ہے ہیں۔ آپ کے نانامحترم نے جس خطبے کا ذکر کیا ہے ، اس کا حدیث کی کسی کتاب میں ذکر نہیں ، اگر انہوں نے کسی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے تو بالکل لغواور مہمل ہے ، ایسی بے سرو پا باتوں پر اعتقادر کھنا صرف خوش فہمی ہے۔ مسلمان پر لازم ہے کہ سلف صالحین کے مطابق عقیدہ رکھے اور ایسی باتوں پر اپناایمان ضائع نہ کرے۔

### إمام مهدي كاظهور برحق ہے

سوال: ... محترم بزرگوار! میں آپ کی توجہ بروز جمعہ ۱۹۸۹،۹۷۲ ہ کے اخبار (آپ کے مسائل اور ان کے جل) کی طرف مبذول کرانا چا ہتا ہوں، جس میں ایک صاحب نے انتہائی غیرشائستہ الفاظ اِمام مبدی کے بارے میں استعمال کئے ہیں، اور جس میں اس پہلو پرروشنی ڈالی گئی ہے کہ اِمام مبدی نہیں آ کیں گے۔ میں ان صاحب کو اس بات سے مطلع کرنا چا ہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وکل جن اور سے میں خاص چودھویں صدی نہیں فر مایا، بلکہ جب قیامت قریب ہوگی جب اِمام مبدی ظہور پذیر ہوں گے۔ اِمام مبدی ظہور پذیر ہوں گے۔ اِمام مبدی محضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولا دھیں سے جیں، اور ان کے لئے ایسے غیرشائستہ الفاظ نہایت گئتا خی کی علامت

<sup>(</sup>۱) عن قرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .... بعث الله رجاًلا منى اسمه اسمى، واسم أبيه اسم أبي .... الخ. (مجمع الزوائد ج:٤ ص:٣١٣، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) وجلَهم ببیت المقدس وامامهم رجل صالح فینما إمامهم قد تقدم یصلی بهم الصبح إذ نزل علیهم عیسی بن مریم الصبح فرجع ذلک الإمام ینکص بمشی القهقری لیقدّم عیسی یصلی فیضع عیسی علیه السلام یده بین کتفیه ثم یقول له: تقدّم فصل فإنها لک أقیمت، فیصلی بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عیسی علیه السلام: افتحوا الباب! فیفتح وورائه الدّجَال ومعه سبعون ألف یهودی کلهم ذوسیف محلّی وساج فإذا نظر إلیه الدّجَال ذاب کما یدوب الملح فی الماء وینطلق هاربًا ویقول عیسی: إن لی فیک ضوبة لن تسبقنی بها فیدر که عند باب الله الشرقی فیقتله فیهزم الله الیهود فلا یبقی شیء مما خلق الله یتواری به یهودی إلّا أنطق الله ذلک الشیء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابّة إلّا الغرقد فإنها من شجرهم لا تنطق إلّا قال: یا عبدالله المسلم! هذا یهودی فتعال اقتله. (التصریح بما تواتر فی نزول المسیح ص: ١٥١٠ ١٥١).

ہے۔ میں آپ سے بیر سوال کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ کیا آپ کا اس بات پرائے ان کامل ہے کہ اِمام مہدی آج نہیں تو کل ضرور ظہور پذیر ہوں گے؟

جواب: ... حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور برحق ہے، ان کے بارے میں متحدداً حادیث موجود ہیں، جن کوبعض ابل علم

فراد حیات کے ان کے ان کے حضرت مہدی کا ظہور قرب قیامت میں ہوگا، وہ مسلمانوں کے غلیفہ ہوں گے، ان کے زمانے میں

کا نا دجال نکے گا، جس کو آل کرنے کے لئے حضرت عیسی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے، اور 'باب لڈ'' پر دجال کو آل کریں گے۔

پرتمام اُمور احادیث میں تفصیل کے ساتھ ذکر کئے گئے ہیں۔ جن صاحب نے حضرت مہدی کے بارے ہیں سوال کیا تھا، وہ ب

چارے حضرت مہدی کو چودھویں صدی ہیں ڈھونڈر ہے تئے، اور اس کے لئے انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ ذکر کیا تھا۔ ہیں نے ان

کے جواب ہیں تکھا تھا کہ چودھویں صدی ہیں حضرت مہدی کے آنے کی کوئی حدیث نہیں۔ بیدھوئی کہ مہدی چودھویں صدی میں آئیں

گرفانص جھوٹ ہے، اور سرجھوٹ مرز اغلام احمد قادیائی کے مانے والوں نے پھیلایا تھا، تا کہ مرز اغلام احمد قادیائی کے جھوٹے دعوی کہ مہدی ہونے کا جھوٹا دعوئی، جھوٹ کے پاؤں پر ہی چل

مہدویت کو اس جھوٹ کے ذریعے چالوکیا جائے۔ اسی بنا پر ہیں نے لکھا تھا کہ مہدی ہونے کا جھوٹا دعوئی، جھوٹ کے پاؤں پر ہی چل

مہدویت کو اس جھوٹ کے ذریعے چالوکیا جائے۔ اسی بنا پر ہیں نے لکھا تھا کہ مہدی ہونے کا جھوٹا دعوئی، جھوٹ کے پاؤں پر ہی چل

مہدویت کو اس جھوٹ کے ذریعے چالوکیا جائے۔ اسی بنا پر ہیں نے لکھا تھا کہ مہدی ہوگا، اور حضرت میں علیہ اللم مان کو نانے میں بوگا، اور حضرت میں علیہ اسلام ان کو نانے میں بازل ہوں گے۔

### چودھویںصدی میں امام مہدی کے آنے کی شرعی حیثیت

سوال: ... حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی ایک حدیث مبار که که جب چودهوی صدی جمری میں ایام مهدی آئے گا تو اسے میراسلام کہنا۔ اب جبکہ چود وصدیاں گزرگی جیں اوریہ پندرهوی صدی ججری جاری ہے تو پھر وہ اِمام مهدی کیوں نہیں آیا؟ حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی حدیث قدی نعوذ بالله ، نعوذ بالله ، نعوذ بالله جموثی تو ہونیں عتی ، تو پھر چودهویں صدی گزرگی تو اِمام مهدی کیوں نہیں آیا؟ اگر آیا تو کون ہے اور جمیں بتانہیں چلا۔

جواب: ... چود حویں صدی میں إمام مہدیؒ کے آنے کی کوئی حدیث نہیں۔ جس شخص نے آپ کو حدیث کا حوالہ دیا ، اس نے غلط اور جموثا حوالہ دیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو مجموثی ہوگی ، بیس اگر کوئی شخص جموثی ہات بنا کرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردے تو وہ ظاہر ہے کہ بچی نہیں ہوگی ، جموثی ہوگی۔ اور جموٹے لوگ ہی جموثی اور بتاوثی حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) وبالجملة ان احاديث ظهور المهدى قد بلغت في الكثرة حد التواتر، وقد تلقاها الأمّة بالقبول فيجب اعتقاده ولا يسوغ رده وانكاره ... النخ. (التعليق الصبيح شرح مشكواة المصابيح ج: ٢ ص: ٩٨ ا، طبع عشمانية، لاهور). عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدُّنيا حتَّى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى. (مشكواة ص: ٣٤٠٠، باب أشراط الساعة، يُرْص: ٣٤٣).

# حضرت إمام مهدئ کے بارے میں صحیح عقیدہ

سوال:... میں حضرت امام مہدیؒ کے متعلق معلوم کرنا چاہتا ہوں ، پجھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدیؒ ضرور آئیں گے اور زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانے والے وجال سے مقابلہ کریں گے اور اسے ہلاک کریں گے۔ حضرت مہدیؒ کی مدد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، میدوا قعد سرز مین عرب پر زونما ہوگا ، اور قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ جبکہ میں نے پچھ لوگوں سے سنا ہے کہ حضرت مہدیؒ کا ظہور نہیں ہوگا ، یہ سب افسانہ ہے ، اور بیکہ حضرت مہدیؒ کا واقعہ ' خارجیوں' نے مشہور کردکھا ہے۔

چواب:... حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور برحق ہے، قرب قیامت میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، ان کے زمانے میں کا ٹا د جال نظے گا، اور اس کو قبل کرنے کے لئے حضرت میسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے۔ الغرض حضرت مہدی کے ظہور، د جال کے خروج ادر میسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ اٹل سنت کی کتابوں میں درج ہے، حضرت امام ابو صنیفہ د حمہ اللہ کے درسالہ ' فقہ اکبر' میں بھی ان عقائد کو ذکر کیا گیا ہے۔ (۱)

### حضرت مهدى رضى الله عنه كاظهوركب بهوگا؟ اوروه كننے دن ربي كے؟

سوال:...ا مام مهدی رضی الله عند کاظهور کب ہوگا؟ اور آپ کہاں پیدا ہوں ہے؟ اور کتنا عرصہ وُ نیا ہیں رہیں ہے؟
جواب:...! مام مهدی علیہ الرضوان کے ظهور کا کوئی وقت متعین قرآن وحدیث میں نہیں بتایا گیا۔ یعنی بیر کہان کاظهور کس صدی میں؟ کس سال ہوگا؟ البتة احادیث طیب میں بتایا گیا ہے کہان کاظهور قیامت کی ان بڑی علامتوں کی ابتدائی کڑی ہے جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی اور ان کے ظہور کے بعد قیامت کے آئے میں زیادہ وقفہ نہیں ہوگا۔

ا مام مہدی رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوں گے؟ اس سلسلے میں حضرت علی کرتم اللہ وجہہ سے ایک روایت منقول ہے کہ مدینہ طیب میں اللہ وجہہ سے ایک روایت منقول ہے کہ مدینہ طیبہ میں ان کی پیدائش وتربیت ہوگی، اور بیت المقدی ان کی ہجرت گاہ ہوگی اور مکہ محرّمہ میں ان کی بیعت وخلافت ہوگی۔ مطابق ان کی عجر جالیس برس کی ہوگی جب ان سے بیعت ِخلافت ہوگی، ان کی خلافت کے ساتویں سال کا نا

<sup>(</sup>۱) شرح فقه اكبر (ص: ۱۳۲، طبع مجتباتي دهلي) شيئ: فترتيب القضية أن المهدى يظهر أوَلَا في الحرمين الشريفين ثم يأتي بيت المقدس فيأتي الدجال ويحصره في ذلك الحال فينزل عيسني من المنارة الشرقية في دمشق الشام ويجيئ الى قتال الدجال فيقتله ....الخ.

 <sup>(</sup>٢) عن أمير السؤمنين على بن أبي طالب قال: المهدى مولده بالمدينة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واسمه اسم
 نبي ومهاجره بيت المقدس ... الخ. (عقد الدرر في أخبار المنتظر ص:٣٠ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن أمّ سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ..... فيبايعونه بين الركن والمقام .. إلخ . (مشكواة ص: ٢٥). (٣) وأخرج أبو نُعهم عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيكون) بينكم وبين الروم أربع هذن يوم الرابعة على يدى رجل من أهل هرقل، يدوم سبع سنين فقال له رجل ..... يا رسول الله! من إمام المسلمين يومئذ؟ قال: المهدى من ولدى، ابن أربعين سنة، كان وجهه كوكب درى في خده الأيمن خال أسود. (العرف الوردى في أخبار المهدى ج: ٢ ص: ٥٤، الحاوى للفتاوئ، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

د جال نکلے گا، اس کول کرنے کے لئے حصرت عینی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے۔حضرت مہدی علیہ الرضوان کے دوسال حضرت عینی علیہ السلام کی معیت میں گزریں گے اور ۹ سم برس میں ان کا وصال ہوگا۔

### حضرت مهدى رضى اللدعنه كازمانه

سوال:...روزنامہ ' بنگ' بیل آپ کامضمون علامات قیامت پڑھا، اس بیل کوئی شک نہیں کہ آپ ہرمسنے کاحل اطمینان بخش طور پراور حدیث وقرآن کے حوالے سے دیا کرتے ہیں۔ بیشخمون بھی آپ کی علیت اور حیت کا مظہر ہے۔ لیمن ایک بات بچھ میں انہیں آئی کہ پورامضمون پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنداور حضرت بیسی کے کفار اور عیسائیوں سے جومعر کے ہوں گان میں گھوڑ وں، تکواروں، تیر کمانوں وغیرہ کا استعال ہوگا، فوجیں قدیم زمانے کی طرح میدان جنگ بیل آپنے سات ہوکا اور جیس قدیم زمانے کی طرح میدان جنگ بیل آپنے سات ہوکر کور سے اندعنہ تعظیم اللہ عند قسطند سے فوگھڑ سواروں کو دجال کا پیتہ معلوم کرنے کے لئے شام بیجیں گے، کو یا اس ڈیل کے اس جو ان کی طرح میدان جنگ بیل آپ کے سات میں ہوگا۔ کور اس زمانی ہوائی جہاز دستا ہوں گانواں کے پاس تیر کمان ہوں گے۔ لینی وہ انٹین گن ، رائفل، پسل اور تباہ فیز بموں کا زمانہ نہ ہوگا۔ زمین پرانسان کے وجود ہیں آپ کے لیور سے سائنس برابرتر تی کر رہی ہے اور قیامت کے آپ کو اس بیلی قیامت فیز بموں کا زمانہ نہ ہوگا۔ زمین پرانسان کے وجود ہیں آپ کے لیعد سے سائنس برابرتر تی کر رہی ہا اور قیامت کے آپ کے تواس بیسی قیامت فیز تر تی ہوں گاہوں کہ ہوگا۔ زمین پرانسان کے وجود ہیں آپ کے لیور سے سائنس برابرتر تی کر رہی ہے اور قیامت کے آپ کے تواس بیلی قورت کے تھوں کے وجود ہیں آپ کی تواس کے ، ایجی کی تی ہوئی کی بیلی سائے سے بیلی کا رہ بیلی وہوں گے ، کی جون کی توس سے کہ کر می پرچھوڑ جا کیں گے۔ اسے انسان تو ظاہر ہے اس قلے بیلی گورٹر کی رہی سائند میان ہو بی جون کی تی تعلی وہوں کے علاوہ وہ وہ وہ کی گر بر فرا میں کی میں میں دونوں کے علاوہ وہ وہ وہ کی گر بر فرا میں تو عناب ہوگا۔

جواب:...انسانی تدن کے ڈھانچے بدلتے رہتے ہیں، آج ذرائع مواصلات اور آلات جنگ کی جوتر تی یافتہ شکل ہمارے سامنے ہے، آج ڈیڑھ دوصدی پہلے اگر کوئی مخص اس کو بیان کرتا تو لوگوں کو اس پر'' جنون'' کا شبہ ہوتا۔ اب خدا ہی بہتر جا نسا ہے کہ بیسائنسی ترتی ای رفتار ہے آگے بڑھتی رہے گی یا خود کشی کر کے انسانی تیمن کو پھر تیر و کمان کی طرف لوٹا دے گی؟ طاہر ہے کہ اگر سے دوسری صورت پیش آئے جس کا خطرہ ہر وقت موجود ہے اور جس سے سائنس دان خود بھی لرز ہیرا ندام ہیں، تو اِن احادیث طیب میں کوئی اِشکال باتی نہیں رہ جا تا، جن میں حضرت مہدی علیہ الرضوان اور حضرت عسی علیہ السلام کے زمانے کا نقشہ خیش کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) وعن بشر بن عبدالله بن يسار قال: أخذ عبدالله بن بسر المازني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني فقال: يا ابن أخي العلك تدرك فتح قسطنطينية فإياك إن أدركت فتحها أن تترك غنيمتك منها فإن بين فتحها وبين خروج الدجال سبع سنين. (عقد الدرر في أخبار المنتظر ص: ١٥١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت). فيلبث المهدى سبع سنين خليفة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون قال أبو داؤد وقال بعضهم عن هشام تسع سنين. فمن قال سبع سنين فكأنه أسقط السنتين اللتين بقي فيهما مشغولًا بالقتال. (بذل الجهود ج:٥ ص: ١٠١، باب في ذكر المهدى، طبع مكتبه سهارنهور).

فتنة دجال ہے حفاظت کے لئے سور ہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کا تھم ہے، کم از کم اس کی پہلی اور پچھلی دس آپیس تو ہر مسلمان کو پڑھتے رہنا جا ہے، اورا یک وُ عاصدیث شریف میں پیلفین کی گئے ہے:

#### حضرت مہدیؓ کے ظہور کی کیا نشانیاں ہیں؟

سوال:...آپ کے سفنہ 'اقر اُ'' کے مطابق اِمام مہدیؒ آئیں گے، جب اِمام مہدیؒ آئیں گے تو ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ اوراس وقت کیانشان ظاہر ہوں گے، جس سے ظاہر ہو کہ حضرت اِمام مہدیؒ آگئے ہیں؟ قر آن وحدیث کا حوالہ ضرور دیجئے۔ جواب:...اس نوعیت کے ایک سوال کا جواب ''اقر اُ'' میں پہلے دے چکا ہوں ،گر جناب کی رعایت و خاطر کے لئے ایک حدیث لکھتا ہوں۔

حضرت اُمِّ سلمه رضی الله عنها آنخضرت سلی الله علیه وسلم کاارشا دُقل کرتی ہیں کہ:'' ایک خلیفہ کی موت پر (ان کی جانشینی کے مسئلے پر) اختلاف ہوگا، تو اہل مدینہ ہیں سے ایک شخص بھاگ کر مکہ کرتمہ آ جائے گا (بیمبدی ہوں گے اوراس اندیشے سے بھاگ کرمکہ آ جا کیں گے کہیں ان کوخلیفہ نہ بناویا جائے ) گرلوگ ان کے اٹکار کے باوجودان کوخلافت کے لئے منتخب کریں گے، چنانچہ ججرِ اُسؤو اورمقام ابراہیم کے درمیان (بیت الله شریف کے سامنے )ان کے ہاتھ پرلوگ بیعت کریں گے۔''

'' پھر ملک شام ہے ایک نشکران کے مقابلے میں جیجا جائے گا، کین یہ نشکر'' بیداء' نامی جگہ میں جو کہ مکہ ویدیئہ کے درمیان ہے، زمین میں دھنسادیا جائے گا، پس جب لوگ بیددیکھیں گے تو (ہر خاص و عام کو دُور دُور تک معلوم ہوجائے گا کہ بیرمہدی ہیں)، چنانچہ ملک شام کے آبدال اور اہل عراق کی جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ ہے بیعت کریں گی۔ پھر قریش کا ایک آ دمی جس کی نضیال قبیلہ بنوکلب میں ہوگی، آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ آپ بنوکلب کے مقابلے میں ایک نشکر جیجیں گے، وہ ان پر عالب آئے گا اور ہڑی محرومی ہے اس محف کے لئے جو بنوکلب کے مالی غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو۔ پس حضر سے مہدئ خوب مال تقسیم کریں گے اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا ال تقسیم کریں گے اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا

<sup>(</sup>۱) وعن أبى الدرداء عن النهى صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ عشر آيات من آخر سورة الكهف عُصِمَ مِن فتنة الدُّجَال. (مجمع الزوائد ج: ٤ ص: ١٠٣ اكتاب التفسير، سورة الكهف) وعن النواس بن سمعان قال ..... فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فانها جواركم من فتنته ...الخ. (مشكوة ص: ٣٤٣).

( یعنی اسلام کو اِستقر ارتصیب ہوگا)۔ حضرت مہدی سات سال رہیں گے پھران کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔''() ( بیرحدیث مفکلو قشریف ص: ۱۷ میں ابوداؤد کے حوالے سے درج ہے، اور اِمام سیوطی نے العرف الوردی فی آثار المهدی ص: ۹۹ میں اس کو ابن ابوداؤد، ابوداؤد کے حوالے سے نقل کیا ہے )۔

### الإمام المهدئ ... في نظريه

سوال:.. محترم النقام جناب مولا نالدهيانوي صاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

'' جنگ'' جمعدایڈیشن میں کسی سوال کے جواب میں آپ نے مہدی ہنتظر ک'' مفروضہ پیدائش' پر روشنی ڈالتے ہوئے'' إمام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ' کے پُرشکوہ الفاظ استعال کئے ہیں جو صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لئے مخصوص ہیں۔ دُوسرے، قرآنِ مقدس اور حدیث مطہرہ ہے'' إمامت' کا کوئی تصور نہیں ملتا، علاوہ ازیں اس سلسلے میں جوروایات ہیں، وہ معتبر نہیں، کیونکہ ہرسلسلۂ رواۃ میں قیس بن عامر شامل ہے، جومتفقہ طور پر کا ذب اور من گھڑت احادیث کے لئے مشہور ہے۔

ابنِ خلدون نے اس بارے میں جن موافق ومخالف احادیث کو بیجا کرنے پر اِکتفا کیا ہے، ان میں کو کی بھی سلسلۂ تواتر کوئیس پہنچتی ،اوران کاانداز بھی بڑامشتبہ ہے۔

لبُذا مِیں حَق وصدافت کے نام پر درخواست کروں گا کہ مہدی منتظر کی شرعی حیثیت قرآ اَنِ عظیم اور سیحے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشی میں بذر بعید' جنگ' مطلع فر مائیں ، تا کہ اصل حقیقت اُ مجرکر سامنے آجائے ، اس سلسلے میں مصلحت اندیشی یا کسی شتم کا اہمام یقیناً قیامت میں قابلِ موَاخذہ ہوگا۔

شیعہ عقیدے کے مطابق مہدی منتظر کی ۲۵۵ھ میں جناب حسن عسکریؒ کے یہاں نرجس خاتونؒ کے بطن سے والاوت ہوچکی ہے اور وحسن عسکریؒ کی رحلت کے فور آبعد ۵ سال کی عمر بیس حکمت خداوندی ہے خائب ہو گئے اور اس فیبت بیس اپنے نائبین، حاجزین، سفر ااور وکلاء کے ذریعینیس وصول کرتے ، لوگوں کے احوال دریافت کر کے حسب ضرورت ہدایات ، آ دکا مات دیتے رہے جیں ، اور آبیس کے ذریعے اس وُنیا بیس اصلاح و خیر کاعمل جاری ہے ، اس کی تائید میں لئر بچر کاطویل سلسلہ موجود ہے۔

میرے خیال میں علائے اہلِ سنت نے اس من میں اپنے إردگر دیا کی جانے والی مشہور روایات ہی کونقل کر دیا ہے ، مزید تاریخی یا شرعی حیثیت و تحقیق سے کا منہیں لیا ، اور اَ غلبًا ای اِ تباع میں آپ نے بھی اس'' مفروضے'' کو بیان کر ڈ الا ہے ، کیا بیدؤ رست ہے؟

<sup>(</sup>۱) عن أمّ سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربًا إلى مكة فيأتيه نباس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبياعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والممدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه ثم ينشأ رجل من قريش أخوالمه كلب فيبعث إليهم بعثًا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب ويعمل في الناس بسنة نبيّهم ويلقى الإسلام بجرانه في الأرض فيلث سبع سنين ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون. رواه ابوداؤد. (مشكوة ص: ١٥٠١، باب أشراط الساعة).

چواپ: ... حضرت مہدی علیہ الرضوان کے لئے" رضی اللہ عنہ" کے" پُر شکوہ الفاظ" پہلی بار ہیں نے استعال نہیں کئے،

بلکہ اگر آپ نے مکتوبات ام مربانی کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکتوبات شریفہ میں اِمام ربانی مجد والف ٹانی نے حضرت
مہدی کو آئیں الفاظ سے یاد کیا ہے۔ پس اگر بیر آپ کے نزد یک غلطی ہے تو میں بھی عرض کرسکتا ہوں کہ اکا براُمت اور مجد دینِ ملت کی بیردی میں غلطی:

ای خطااز صدصواب اَ ذَلَیْ تراست که صداق ہے۔ خالباً کی ایسے بی موقع پر اِ مام ٹافٹی نے فرایا تھا: ان کان دفیضا محب فیلیشھید الشقالان انبی دافضی فیلیشھید الشقالان انبی دافضی ترجمہ:...'' اگر آلی محملی اللہ علیہ وسلم سے حبت کا نام دافضیت ہے، تو جن و اِنس کواہ د جیں کہ میں ایکارافشی ہوں۔''

آپ نے حضرت مہدی کو'' رضی اللہ عنہ' کہنے پر جو اعتراض کیا ہے، اگر آپ نے فور و تالل سے کام لیا ہوتا تو آپ کے اعتراض کا جواب خود آپ کی عبارت میں موجود ہے۔ کوئکد آپ نے تشلیم کیا ہے کہ'' رضی اللہ عنہ' کے الفاظ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعین کے لئے مخصوص رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفیق و مصاحب ہول گے، پس جب میں نے ایک'' مصاحب رسول'' بی کے لئے'' رضی اللہ عنہ' کے الفاظ استعال کے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہو ؟ عام طور پر حضرت مہدی کے لئے'' مصاحب مول کی، جولفوی معنی کے لاظ سے بالکل صحیح ہے، اور اعتراض ہے؟ عام طور پر حضرت مہدی کے لئے'' علیہ السلام'' کا لفظ استعال کیا جاتا ہے، جولفوی معنی کے لاظ سے بالکل صحیح ہے، اور مسلمانوں ہیں'' السلام علیم، ولیکم السلام'' یا'' ولیکم وعلیہ السلام'' کے الفاظ روز مرۃ استعال ہوتے ہیں، گرکسی کے نام کے ساتھ یہ الفاظ ستعال نہیں کے، کوئکہ دعفرت مہدی نے کرام یا ملائکہ عظام کے لئے استعال ہوتے ہیں، اس لئے ہیں نے حضرت مہدی نے کہ میں یہ الفاظ استعال نہیں کے، کوئکہ دعفرت مہدی نی نیمبیں ہوں گے۔ (۱)

جناب کو حضرت مہدی کے لئے '' إمام' کا لفظ استعال کرنے پہلی اعتراض ہے، اور آپ تحریفر ماتے ہیں کہ: '' قرآنِ مقد ک اور حدیث ملمرہ سے إمامت کا کوئی تصور نہیں ملنا' اگراس سے مراد ایک خاص گروہ کا نظریۂ إمامت ہے تو آپ کی یہ بات صحح ہے۔ گر جناب کو یہ بدگمانی نہیں ہونی چا ہے تھی کہ ہیں نے بھی'' إمام' کا لفظ ای اصطلاحی مفہوم میں استعال کیا ہوگا، کم سے کم إمام مہدی کے ساتھ'' رضی اللہ عنہ' کے الفاظ کا استعال ہی اس امرکی شہادت کے لئے کافی ہے کہ'' إمام' سے یہاں ایک خاص گروہ کا اصطلاحی' إمام' مرادنیں۔

<sup>(1)</sup> الصواعق اغرقة لابن حجر المكي ص:١٣٣ طبع مكتبه مجيديه ملتان.

 <sup>(</sup>٢) وأما السلام ... هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال: "علي عليه السلام".
 (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٤٩، طبع رشيديه كوئله).

اوراگرآپ کا مطلب یہ ہے کر آن کر یم اورحدیث نبوی میں کی شخص کو إمام بمعنی مقدا، پیشوا، پیش رو کہنے کی بھی اجازت

نہیں دی گئی تو آپ کا بیارشاد بجائے خودا یک بجو ہے۔ قر آن کر یم، صدیث نبوی اورا کا براُمت کے ارشادات میں بیلفظ اس کثر ت

عواقع ہوا ہے کہ ورتیں اور نبج تک بھی اس سے نامانوں نبیں۔ آپ کو "وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ إِمَامًا" (الفرقان: ۲۵) کی آیت اور "من

ہایع اِمامًا" کی حدیث تویاد ہوگی اور پھراُمت جمدیہ (علی صاحبہ الصلوٰ قوالسلام) کے ہزاروں افراد ہیں جن کوہم ' اِمام' کے لقب
سے یادکرتے ہیں۔ فقد وکلام کی اصطلاح میں ' اِمام' مسلمانوں کے سربراو مملکت کو کہا جاتا ہے (جیسا کہ صدیث: "مین ہایے امامًا"
میں وارد ہوا ہے )۔

حضرت مہدیؓ کا ہدایت یافتہ اور مقتدا و پہیٹوا ہو تا تو لفظ ' مہدی' بی ہے واضح ہے اور وہ مسلمانوں کے سربراہ بھی ہوں گے، اس لئے ان کے لئے'' اِمام' کے لفظ کا استعمال قرآن وحدیث اور فقہ وکلام کے لحاظ ہے کسی طرح بھی محل اعتراض نہیں۔ ظہورِ مہدیؓ کے سلسلے کی روایات کے بارے بیس آپ کا بیار شادکہ:

" اس سلسلے میں جوروایات ہیں وومعتر نہیں، کیونکہ ہر سلسلۂ زُواۃ میں قیس بن عامر شامل ہے، جو متفقہ طور پر کا ذہب اور من گھڑت ا حادیث کے لئے مشہور ہے۔''

بہت ہی بجیب ہے!معلوم نہیں جناب نے بیروایات کہاں دیکھی ہیں، جن میں سے ہرروایت میں قیس بن عامر کذاب گھنتاہے؟

میرے سامنے ابوداؤد (ج: ۲ می:۵۸۹،۵۸۸) کھلی ہوئی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی، حضرت اُمِّ سلمہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ میں کر گئی ہیں، ان میں ہے کی سند میں مجھے قیس بن عامر نظر نہیں آیا۔
مامع ترفدی (ج: ۲ می: ۴ می) میں حضرت ابو ہر رہو، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ می احادیث جاسے ان میں سے اقل الذکر دونوں احادیث کو اِمام ترفدی گئے نے '' میے '' کہا ہے ، اور آخر الذکر کو'' حسن' ، ان میں بھی کہیں قیس بن عامر نظر نہیں آیا۔
میں، ان میں سے اقل الذکر دونوں احادیث کو اِمام ترفدی گئے نے '' میے '' کہا ہے ، اور آخر الذکر کو' حسن' ، ان میں بھی کہیں قیس بن عامر نظر نہیں آیا۔

سنن ابنِ ماجه میں بیاحادیث حضرات عبدالله بن مسعود، ابوسعید خدری، تو بان، علی، أمِّ سلمه، انس بن ما لک،عبدالله بن حارث رضی الله عنهم کی روایت سے مروی ہیں۔ان میں بھی کسی سند میں قیس بن عامر کا نام نبیس آتا۔

مجمع الزوائد (ج: ٤ م: ١٥ ٣١٨٢٣١٥) يس مندرجه ذيل صحاب كرام سے اكيس روايات قال كى بين:

ا:...حفرت ابوسعيد خدريُّ: ٣ ٢:...حفرت أمِّ سلمهُ: ٣

سا:...حضرت ابو ہر بریّا: ۳ ساز سائم حبیبا: ا

۵:...حضرت عائشة: ۱ ۲:...حضرت قرق بن ايات: ا

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عبمرو قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايع امامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع وان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٢٠، كتاب الإمارة والقضاء).

| ا<br>زر: ا | ٨:جفرت عبدالله بن مسعو | ŧ | ۷:حضرت انسٌ:  |
|------------|------------------------|---|---------------|
| t          | ٠١:حضرت طلحة:          | 1 | 9:حضرت جايرٌ: |
| 1          | ١٢:حضرت ابن عمرٌ:      | 1 | اا:حضرت على : |
|            |                        | à |               |

سان ... حضرت عبدالله بن حارث: ا

ان میں سے بعض روایات کے راویوں کی تضعیف کی ہے اور دوروا پڑوں میں دوکذ اب راویوں کی بھی نشاندہی کی ہے، مگر کسی روایت میں میں بن عامر کا نام ذکر نہیں کیا ، اس لئے آپ کا بیر کہنا کہ ہر روایت کے سلسلۂ رواۃ میں قیس بن عامر شامل ہے ، محض غلط ہے۔

آپ نے مؤرّخ ابنِ خلدون کے بارے میں لکھاہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں موافق اور مخالف احادیث کو یکجا کرنے پر اکتفا کیاہے، ان میں کوئی بھی سلسلۂ تو اثر کوئیں پہنچتی اور ان کا انداز بھی بڑامشنتہ ہے۔

السلط میں میرض ہے کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ عادل کے ظہور کی احادیث میرے مسلم، ابوداؤد، ترندی، ابن ماجہاور دیگر کتب احادیث میں مختلف طرق سے موجود ہیں۔ بیا حادیث اگر چہ فردا فردا آحاد ہیں، مگر ان کا قد رمشتر کے متواتر ہے۔ آخری زمانے سے ای خلیفہ عادل کواَ حادیث میری مہدی کہا گیا ہے، جن کے زمانے میں دجالی اَعوَر کا خروج ہوگا اور حضرت عیسی علیہ السلام آسان سے نازل ہوکرا سے قبل کریں گے۔ بہت سے اکابراُ مت نے احادیث مہدی کونہ صرف میری بلکہ متواتر فرمایا ہے اورانہی متواتر احادیث کی بنا پراُ مت اسلامیہ ہردور میں آخری زمانے میں ظہور مہدی کی قائل رہی ہے، خودابن ضلدون کا اعتراف ہے:

"اعلم ان المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار انه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين، ويظهر العدل، ويتبعه المسلمون، ويستولى على الممالك الإسلامية، ويسمى بالمهدى ويكون خروج الدجال وما بعده من اشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وان عيسلى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله، ويأتم بالمهدى في صلاته."

(مقدمة المناعدة على قتله، ويأتم بالمهدى في صلاته."

ترجمہ:... "جانتا چاہئے کہ تمام اہل اسلام کے درمیان ہر دور میں ہے ہات مشہور رہی ہے کہ آخری زمانے میں اہل بیت میں سے ایک شخص کا ظہور ضروری ہے جو دین کی تائید کرے گا، اس کا تام مہدی ہے، اور دجال کا خروج اور اس کے بعد کی وہ علامات قیامت جن کا احاد یہ صحیحہ میں ذکر ہے، ظہور مہدی کے بعد ہوں گی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے بعد تازل ہوں گے، اس دجال کوتل کریں گے۔ یا مہدی کے زمانے میں نازل ہوں گے، اس دجال کوتل کریں گے۔ یا مہدی کے زمانے میں نازل ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز میں حضرت مہدی کی افتدا کریں گے۔"

اور يكي وجه ب كدائل سنت ك عقائد يرجوكما بيل للعي في بين، ان بين بعي " علامات قيامت" ك ذيل بين ظهور مهدى كا

عقیدہ ذکر کیا گیاہے، اور اٹل علم نے اس موضوع پر ستنقل رسائل بھی تالیف فرمائے ہیں۔ کی ایک ایک فہر جوا َ حادیثِ متواترہ ہیں ذکر کی گئی ہو، اس خور ہے ہیں تمام مسلمان ہمیشہ مانے چلے آئے ہوں، اور جے اٹلِ سنت کے عقائد ہیں جگہ دی گئی ہو، اس فرح کری گئی ہو، اس کی تخفیف کرنا، پوری اُ مت اسلامیہ کو گمراہ اور جائل قرار دینے کے مترادف ہے۔ جیسا کہ آپ نے اپنے خط کے آخر میں مہدی کے بارے ہیں ایک مخصوص فرقے کا نظریہ ذکر کرنے کے بعد فکھا ہے:

"میرے خیال میں علائے الل سنت نے اس میں میں اپنے اردگرد پائی جانے والی مشہور روایات ہی کونقل کردیا ہے۔ مزید تاریخی یا شرکی حیثیت و تحقیق سے کام نیس لیا اور اَ غلبًا ای اِنتاع میں آپ نے بھی اس
"مفروضے" کو بیان کر ڈ الا ، کیا بیدُ رست ہے؟"

کو یا حفاظ حدیث سے لے کرمجد دالف تانی اور شاہ ولی الله د ہلوی تک وہ تمام ا کا برِاَ مت اور مجد دینِ ملت جنموں نے وُودھ کا وُودھاور یانی کا پانی الگ کر دِکھایا، آپ کے خیال ہیں سب وُودھ پیتے ہے کہ وہ تاریخی وشری تحقیق کے بغیر کر دو پیش میں سمیلے ہوئے افسانوں کواپی اسانید سے تقل کردیتے اور انہیں اینے عقا کدیں ٹا تک لیتے تھے؟ غور فر مایئے کدارشادِ نبوی: "وَ لَمْ هَنَ آخِوُ هَالْمِهِ الأمة أولَهَا" كى يسى شهادت آپ كے الم نے چیش كردى ...! بين نيس محتا كها حساس كمترى كابيعارضه بمس كيون لاحق موجا تا ہے كه ہم اپنے گھر کی ہر چیز کو'' آورو و اُغیار'' نصور کرنے لگتے ہیں۔آپ علائے اللِ سنت پر بیالزام لگانے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے کہ انہوں نے ملاحدہ کی پھیلائی ہوئی روایات کوتاریخی وشرعی معیار پر پر کھے بغیرا پنے عقائد میں شامل کرلیا ہوگا (جس ہے الل سنت کے تمام عقائد در وایات کی حیثیت مفکوک ہوجاتی ہے، ادر ای کوچس" احساس کمتری" ہے تعبیر کر رہا ہوں )، حالانکہ اس مسئلے کا جائز ہ آب دُوس بنقطة نظر سے بھی لے سکتے تھے کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ تعادل حضرت مہدیؓ کے ظہور کے بارے میں احادیث و روایات الل حق کے درمیان متواتر چلی آتی تھیں۔ گراہ فرتوں نے اپنے سیای مقام دے لئے اس عقیدے کو لے کراپنے انداز میں ڈ حالا اوراس میں موضوع اورمن گھڑے روایات کی بھی آمیزش کرلی۔جس ہے ان کا سمج نظرایک تواییے سیاس مقاصد کو برویے کارلا نا تھا، اور وُ وسرا مقصد مسلمانوں کواس عقیدے ہی ہے برطن کرنا تھا، تا کہ مختلف تشم کی روایات کو دیکیے کرلوگ اُ کبھن میں جتلا ہوجا کمیں اورظہور مہدی کے عقیدے ہی سے دستبردار ہوجا کیں۔ ہر دور میں جھوٹے مرعیان مہدویت کے پیش نظر بھی یہی دومقصد رہے، چنانچ گزشتہ صدی کے آغاز میں پنجاب کے جموٹے مہدی نے جو دعویٰ کیا ، اس میں بھی یہی دونوں مقصد کارفر ما نظر آتے ہیں۔ الغرض سلامتی فکر کا نقاضا توبیہ ہے کہ ہم اس امر کا یقین رکھیں کہ الل جق نے اصل حق کو جوں کا توں محفوظ رکھااور اللِ باطل نے اسے غلط تعبیرات کے ذریعے کچھ کا کچھ بنا دیا جی کہ جب کچھ نہ بن آئی تو اِ مام مہدی کوایک غارمیں چھیا کر پہلے غیبت صغریٰ کا اور پھرغیبت کبریٰ کا پردہ اس پرتان دیا،لیکن آخر مید کیاا نداز فکر ہے کہ تمام اللِ حق کے بارے میں یہ تصور کرلیا جائے کہ وہ آغیار کے مال مستعار پر جيا كرتے تھے..!

<sup>(</sup>۱) مثلًا: العرف الوردى في ظهور المهدى، مؤلف جلال الدين يوفي، مقيدة ظهورمبدى اماديث كاروشي بيس، تاليف: معرت واكرمنتي نظام الدين شامري شهيدً

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة ... إلخ. (مشكوة، باب اشراط الساعة ص: ٢٤٠، طبع قديمي).

جہاں تک ابن خلدون کی رائے کا تعلق ہے، وہ ایک مؤرّخ ہیں، اگر چہ تاریخ ہیں بھی ان سے مسامحات ہوئے ہیں، فقد و عقا کداور حدیث میں ابنِ خلدون کوکس نے سنداور ججت نہیں مانا، اور بیمسئلہ تاریخ کا نہیں بلکہ حدیث وعقا کد کا ہے، اس بارے میں محدثین وشکلمین اورا کا براً مت کی رائے قابلِ اعتزاء ہوسکتی ہے۔

امدادالفتاوی جلدششم بین صفحه: ۲۵۹ سے صفحه: ۲۲۷ تک "موخذة الظنون عن ابن خلدون" کے عنوان سے حضرت عکیم الأمت مولا نااشرف علی تعانوی قدس سرؤ نے ابن خلدون کے شبہات کا شانی جوابتحریر فرمایا ہے، اسے ملاحظہ فرمالیا جائے۔
خلاصہ ہے کہ" مسئلہ مہدی" کے بارے بین اہل حق کا نظریہ بالکل سیح اور متواتر ہے اور اہل باطل نے اس سلسلے بین تعبیرات وحکایات کا جوانبارلگایا ہے، ندوولائق النفات ہے اور ندا ہل حق کواس سے مرعوب ہونے کی ضرورت ہے۔

## كيا إمام مهدى كادرجه يغيرول كے برابرہوگا؟

سوال: ... کیاا مام مہدی کا درجہ تغیروں کے برابر ہوگا؟

جواب:...إمام مبدى عليه الرضوان ني نبيس مول مح، ال لئے ان كا درجه تغييرول كے برابر ہر گزنبيس موسكتا، اور حضرت عيسىٰ عليه السلام جو حضرت مبدئ كے زمانے جس تازل موں محدوہ بلاشبہ يہلے بى سے اُولوالعزم نبى جيں۔

#### كيا حضرت مهدي وعيسى عليه السلام ايك بي بين؟

سوال:..مهدي اس وُنيايس كب تشريف لا ئيس مي اوركيامهدي اورتيسي ايك بي وجود بير؟

جواب:... حضرت مبدی رضوان الله علیه آخری زیانے بیس قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کے قریباً. سات سال بعد د جال نکلے گااور اس کول کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام آسان سے تازل ہوں گے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوگیا کہ حضرت مہدیؓ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوالگ الگ مختصیتیں ہیں۔

(۱) إن المهدى المبشّر بـ لا يـدعـي نبوّةُ بـل هـو مـن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إلا خليفة راشد مهدى. (المهدى: غمد أحمد إسماعيل ص: ۱۱ طبع دار طبية، رياض).

(٣) "وَإِذْ أَخَـذُنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْفَـفَهُمْ وَمِنْكُ وَمِنْ ثُوحٍ وَّإِبْراهِيْمَ وَمُؤْسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذُنَا مِنْهُمْ مِيْفَقًا عَلِيْطًا" (الأحزاب: ٤).

(٣) وعنه (أى أبى سعيد) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليقومن على أمّتى من أهل بيتى ... يملك سبع سنين". (مجمع الزوائد ج: ٧ ص: ٣١ ايضاً مشكوة ص: ٣٥). أينشا فيلبث المهدى سبع سنين خليفة ثم يتوفّى ويصلى عليه المسلمون، قال أبو داود وقال بعضهم عن هشام تسع سنين وقال بعضهم سبع سنين، فمن قال سبع سنين فكأنه أسقط السنتين المسلمون، قال أبو داود وقال بعضهم عن هشام تسع سنين وقال بعضهم سبع سنين، فمن قال سبع سنين فكأنه أسقط السنتين المتين بقى فيهما مشغولًا بالقتال ... الخرد (بذل المجهود ج: ٥ ص: ١٠٠ كتناب المسلاحيم). وينزل عيسَى ابن مريم عليه السلام عنيد صبلاة الفجر فيقول له أميرهم: يا رُوح الله! تقدّم صلّ، فيقول: هذه الأمّة أمراء بعضهم على بعض، فيقدم أميرهم فيصلى، فياذا قصلى صبلاته أخذ حربته فيذهب نحو الدجال، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص فيضع حربته بين ثندوتيه فيقلته. (التصريح بما تواتر في نزول المسبح ص: ٢٠١ أ، طبع مكتبه دارالعلوم كراچي).

#### ظهورمبدي اور چود هو سي صدي

سوال:... إمام مهدى الجمي تك تشريف نبيس لائ اور پندر جوي صدى كاستقبال كى تيارياں شروع جو كئى جيں۔ جواب:... بحرامام مهدى كاچود جويں صدى ميں بى آنا كيوں ضرورى ہے...؟

سوال:..علاوہ اس کے شخصور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیث ہے تابت ہے کہ ہر صدی کے سرے پر ایک مجد وہوتا ہے۔
جواب:...ایک ہی فرد کا مجد وہ و نا ضرور کی نہیں ، متعد وا فرا وہ می مجد وہ وسکتے ہیں اور وین کے فاص خاص شعبول کے الگ الگ مجد وہ میں میں میں میں '' کا لفظ عام ہے ، اس ہے صرف ایک ہی الگ مجد وہ میں '' میں '' کا لفظ عام ہے ، اس ہے صرف ایک ہی فرد مراد لیما سے نہیں ۔ اور ان مجد دین کے لئے مجد وہ و نے کا دعویٰ کرنا اور لوگوں کو اس کی دعوت وینا بھی ضرور کی نہیں ، اور نہ لوگوں کو بہ پتا فرد مراد لیما سے کہ یہ مجد وہ ہیں ، البنتا ان کی ویلی خدمات کو دیم کے کہ اللہ بھوجاتا ہے کہ یہ مجد وہ ہیں۔ ''

سوال: ... جعزت مہدی ، حضرت عیسی علیہ السلام چود ہویں صدی کے باقی ماندہ قلیل عرصے میں کیسے آ جا کیں ہے؟

جواب: ... مران کااس قلیل عرصے میں آنای کیوں ضروری ہے؟ کیا چود ہویں صدی کے بعد دُنیا نتم ہوجائے گی؟ جناب کی ساری پریشانی اس فلط مفروضے پر جنی ہے کہ: '' حضرت مہدی رضی الله عنداور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کا چود ہویں صدی میں تشریف لانا ضروری تھا، مگر وہ اب تک نہیں آئے'' حالانکہ یہ بنیاد ہی فلط ہے، قرآن وحدیث میں کہیں نہیں فر مایا گیا کہ یہ دونوں حضرات چود ہویں صدی میں تشریف لائیں گے، اگر کسی نے کوئی ایس قیاس آرائی کی ہے تو یہ تحض اُنگل ہے، جس کی واقعات کی دُنیا میں کوئی قیمت نہیں، اور اگر اس کے لئے کسی نے قرآن کریم اور حدیث بنوی کا حوالہ دیا ہے تو قطعاً غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اس سے دریافت فر مایے کہ چود ہویں صدی کا لفظ قرآن کریم کی س آیت یا حدیث شریف کی س کتاب میں آیا ہے؟

نوٹ:... جناب نے اپنا سرنامہ ایک'' پریشان بندہ'' لکھا ہے، اگر آپ اپنا اسم گرامی اور پتا نشان بھی لکھ دیتے تو کیا مضا کقہ تھا؟ دیسے بھی گمنام خطاکھیٹا،اخلاق ومروّت کے لحاظ ہے پھے شخسن چیزنبیں۔

#### حضرت مہدیؓ کے بارے میں چندسوالات

سوال:...تاریخ اسلام میں خلافت بنوفاطمہ کا دور پڑھاتے ہوئے ہماری اُستانی نے ہمیں بیبتایا تھا کہ اثناعشری کے فرقے کے مطابق ان کے بارہویں اِمام جمر المہدی' جو گیارہویں اِمام حضرت اِمام حسن عسکری کے بیٹے ہتے، بیا ہے والد کے گھر "مرمن رائی' سے بچپن میں رُوپوش ہو گئے ہتے، ان کے مانے والوں کاعقیدہ ہے کہ دوقرب قیامت میں مسلمانوں کی اصلاح کے سے مرمن رائی' سے بچپن میں رُوپوش ہو گئے ہتے، ان کے مانے والوں کاعقیدہ ہے کہ دوقرب قیامت میں مسلمانوں کی اصلاح کے

(۱) قال صاحب جامع الأصول: وقد تكلم العلماء في تأويله وكل واحد أشار إلى العالم الذي هو في مذهبه وحمل الحديث على العموم فإن لفظة من تقع على الواحد والجمع ولا يختص أيضًا بالفقهاء ..... والأظهر عندى والله أعلم االمراد من يجدد ليس شخصًا واحدًا بيل المراد به جماعة يجدد كل واحد في بلد في فن أو فنون من العلوم الشرعية ما تيسر له من الأمور التقريرية أو التحريرية ويكون سببًا لبقاله وعدم اندراسه وانقضائه إلى أن يأتي أمر الله (بذل الجهود ج: ۵ ص: ۱۰۳ كتاب الملاحم، طبع سهارنهور).

لئے آئیں گے،اس لئے إمامت کوآ گے نہیں بڑھایا اوران کالقب"المسنتظر "رکھا گیا۔آپ نے جواِمام مہدی کے بارے میں بتایا تو کیا بیرو ہی حضرت مہدی ہیں جواِمام حسن عسکری کے بیٹے تھے؟

الله عليه وسلم بين، كيونكه بهم في توعام طور پرصحابه كرام اوران خواتين كها، مير علم كے مطابق اس سے ظاہر ہوتا ہے كه وه صحابي رسول صلى الله عليه وسلم بين، كيونكه بهم في توعام طور پرصحابه كرام اوران خواتين كے نامول كے ساتھ رضى الله تعالى عنه لكھا ديكھا ہے جنھيں حضور صلى الله عليه وسلم كا ويدار حاصل ہوا۔

سا:...إمامت كياہے؟ كيامية فداكى طرف ہے عطاكيا ہواكوئى درجہ ہے ياحضور صلى الله عليه وسلم كاإنعام يا پھر پھھا در؟ سا:...ايك إمام وہ بيں جومسجد كے إمام ہوتے ہيں ، ان كے بارے بيں تو بہت پچھ پڑھا ہے كيكن وہ چار إمام ليعنى إمام مالك اور إمام احمد وغيره اوروہ إمام جو إثناعشرى اور إساعيلى فرقول كے بارہ إمام بيں ، ان بيں كيا فرق ہے؟ اوراً حاديث بيں ان كاكيا مقام ہے؟

3:... میں المحدللہ! مسلمان اور سنی فرقے ہے تعلق رکھتی ہوں ، لیکن میری اکٹر سنی لوگوں ہے ہی ہے بحث رہتی ہے اور میرا کہنا ہے کہ سنی عقا کد کے مطابق صرف چار امام جیں جن کوہم مانے جیں اور وہ امام ابو صنیفہ امام مالک ، امام شافعی اور امام احمد ہیں ، مجھے یہ بات میرے اُستادوں سے معلوم ہوئی ، ان اکٹر لوگوں کا کہنا ہے کہ بارہ اِمام جیں جو و نیا جیں آئے جیں ، اور ہم بھی انہیں مائے ہیں ، بالکل اسی طرح جس طرح و نیاجیں ہزاروں پینے برآئے اور مسلمانوں کا ان پر ایمان لا ناضروری ہے ، لیکن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑئیں ، اب بتا ہے کہ ہم میں کون صحیح ہے؟ اور اگر واقعی مسلمانوں کے بھی بارہ اِمام جیں قوان کے کیا نام ہیں؟

٢:... كانا د جال كون تها؟ كياات بهي زنده أنهاليا كيايا وه غائب بهوكيا تها؟

۲:... جعنرت مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس لئے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحافی ہیں، ان کو' رضی اللہ عنہ'' کہنا سمجھ ہے۔

<sup>(</sup>۱) ان المهدى من أولاد الحسن ويكون له انتساب من جهته الى الحسين جمعا بين الأدلة وبه يبطل قول الشيعة ان المهدى هو محمد بن الحسن العسكرى القائم المنتظر فانه حسينى بالإتفاق. (مرقاة شرح مشكوة ج: ۵ ص: ۱۸۱، باب أشراط الساعة). (۲) وأما ظهور المهدى في انحر الزمان وانه يملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئت ظلمًا وجورًا، وانه من عترته عليه السلام من ولد فاطمة فثابت وقد ورد به الأخبار عن سيّد الأخيار. (شرح فقه اكبر ص: ۱۸۰). يكون في أمّتي مهدى، قال النووى: المهدى من هداه الله الى الحق وغلبت عليه الإسمية، ومنه مهدى آخر الزمان وقال الزركشي: اى الذي في زمن عيسى عليه السلام ويصلى معه ويقتلان الدجال .... ويولد بالمدينة ويكون بيعته بين الرّكن والمقام كرمًا عليه. (سنن ابن ماجة ص: ۳۰ المشيرً مرا).

سا:...مسلمان جس مخص کواً پنااَ میرینالیس و ومسلمانوں کا اِمام ہے، اِمام اللّٰد تعالیٰ کی طرف سے نامز دنییں کئے جاتے ، نہ رسول اللّٰد صلی اللّٰدعلیہ دسلم نے کسی کوبطور اِنعام اِمام بنایا ہے۔

سن المتعدك إمام نماز پڑھانے كے لئے مقتد يوں كے پيثوا بيں، چار إمام اپنے علم وفضل اور زُمِد وتقوىٰ كى وجہ ہے مسلمانوں كے پيثوا بيں، چار إمام اپنے علم وفضل اور زُمِد وتقوىٰ كى وجہ ہے مسلمانوں كے پيثوا بيں، اورشيعداور إساميلى جن لوگوں كو إمام مانتے بيں، ان كواللہ تعالیٰ كی طرف ہے مقرر كيا ہوا معموم بجھتے ہيں، اوران كا درجہ نبى كے برابر بلكہ نبيوں ہے بڑھ كر بجھتے ہيں، يعقيد والم سنت كنز ديك غلط بلكہ كفر ہے۔

۵:... میں اُور جاروں اِماموں کا اور شیعوں کے بارہ اِماموں کا فرق بتا چکا ہوں۔

۱۱:...کانا د جال قرب قیامت میں نظے گا، یہ بہوری ہوگا، پہلے نبوت کا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کول کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ انسلام آسان سے نازل ہوں گے، وجال کے زندہ اُٹھائے جانے کی بات غلط ہے۔

### مجدد کو مانے والوں کا کیا تھم ہے؟

سوال:... برصدی کے شروع میں مجدوآتے ہیں ، کیاان کو مانے والے غیرمسلم ہیں؟

جواب:... ہر صدی کے شروع میں جن مجد دول کے آنے کی حدیث نبوی میں خبر دی گئی ہے، وہ نبوت ورسالت کے دعوے نبیس کیا کرتے ، اور جو مخص ایسے دعوے کرے وہ مجد دنیس ، البذا کسی سے مجد دکو ماننے والا تو غیر مسلم نہیں ، البذہ جو شخص سیاعلان کرے کہ:'' ہمارادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں'' اس کو ماننے والے فلا ہرہے غیر مسلم ہی ہوں گے۔

سوال:... چود ہویں صدی کے محدد کب آئیں ہے؟

جواب:...مجدد کے لئے مجدد ہونے کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں، جن اکابر نے اس صدی میں دینِ اسلام کی ہر پہلو سے خدمت کی ، وہ اس صدی کے مجدد نتے ،گزشتہ صدیوں کے مجددین کو بھی لوگوں نے ان کی خد مات کی بنا پر ہی مجدد شلیم کیا۔

(۱) ذهبت الإمامية التي أن الله عدل حكيم ..... ثم اردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة فنصب اولياء معصومين منصوبين ...النخ. (منهاج السُّنَة ج: اص: ۳). ايضاً اعتقادنا في الأنبياء والرُّسُل والأثمة عليهم السلام أنهم معصومون مطهرون في كل دَنس وانهم لا يذنبون ذنبًا صغيرًا ولا كبيرًا ...الغ. (بحار الأنوار ج: ۲۵ ص: ۲۱).
(۲) اكثر علماء ثيبي رااعقاداً نست كد حرت امير عليه السلام ومائراً تمه أضل انداز وَقِيرال مواك وَقِيم الرّال ...الح \_ (حق اليمين لياقر مجلى المراكبة والمراكبة المراكبة المراك

 (۳) قان الروافيض ليسبوا من المسلمين .... وهي طائفة تجرى مجرى اليهود والنصاري في الكذب والكفر. (كتاب الفصل لابن حزم ج: ۲ ص: ۵).

(٣) عن أبى أمامة الباهلي قال ..... وأنه يخرج من خلة بين الشام والعراق ..... فيقول: أنا نبي اولا نبي بعدى، ثم يشنى فيقول: أنا ربكم اولا ترون ربكم حتى تموتوا ..... ويقول عيسنى عليه السلام: ان لي فيك ضربة أن تسبقني بها، فيدركه عند باب الله الشرقي فيقتله ... الخ. (ابن ماجة ص:٢٩٨).

 (۵) عن أبى هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يبعث لهذه الأمّة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها. (سنن ابى داوُد ج:٢ ص:٣٣٣، باب ما يذكر في قرن المائة).

(٢) لمغوطات ج:١٠ ص:١٢٤ـ

### چود ہویں صدی کے مجد دحضرت محمد اشرف علی تھا نوی تھے

سوال:...مشہور صدیمی مجد دمسلمانوں میں عام مشہور ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہرسوسال کے سرے پر ایک نیک شخص مجد دہوکرآ یا کرے گا۔ براوکرم وضاحت فر مائیں کہ چود ہویں صدی گزرگئی ،گرکوئی بزرگ مجد دکے تام اور دعویٰ ہے نہ آیا ،اگرکس نے مجد دہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا بتا تمیں۔

چواب:... مجد و دعوی نہیں کیا کرتا ، کام کیا کرتا ہے۔ چودہ صدیوں میں کن کن بزرگوں نے مجد و ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟
چوذہویں صدی کے مجد و حضرت تھیم الامت مولا نااشرف علی تھانو کی تھے، جنھوں نے دیلی موضوعات پر قریباً ایک ہزار کتا ہیں کھیں اور
اس صدی میں کوئی فتنہ کوئی بدعت اور کوئی مسئلہ ایسانہیں جس پر آپ نے قلم ندا ٹھایا ہو۔ اس طرح حدیث تفسیر ، فقہ تصوف وسلوک ،
عقا کدو کلام وغیرہ دینی علوم میں کوئی ایساعلم نہیں جس پر آپ نے تألیفات نہ چھوڑی ہوں۔ بہر حال مجد دیے دعویٰ لازم نہیں ، اس کے عام سے اس کے مجد دہونے کی شناخت ہوتی ہے۔ مرز اغلام احد نے مجد دہ سے لیے کرمہدی ، سسے (۱۲) میں رسول ، کرش (۵۰) کے کام سے اس کے مجد دہونے کی شناخت ہوتی ہے۔ مرز اغلام احد نے مجد دہ سے لیے بھی دعویٰ صادت نہیں آیا۔
گرونا تک ، رودر گو پال (۲۰) ہونے کے دعویٰ تو بہت کے مگر ان کے ناہموار قد پر ان میں سے ایک بھی دعویٰ صادت نہیں آیا۔

#### کیاچودہویں صدی آخری صدی ہے؟

سوال:..بعض لوگ کہتے ہیں کہ چود ہویں مدی آخری صدی ہے، اور چود ہویں صدی ختم ہونے میں ڈیوھ سال باقی ہے،اس کے بعد قیامت آجائے گی۔جبکہ ہیں اس بات کو غلط خیال کرتا ہوں۔

چواب:...یه بات سراسرغلط ہے! قر آنِ کریم اور حدیث نبوی میں قیامت کامعین وفت نبیس بتایا گیاا وراس کی بڑی بڑی جو علامتیں بیان فر مائی گئی جیں وہ ابھی شروع نبیس ہوئیں ،ان علامتوں کے ظہور میں بھی ایک عرصہ لکے گا ،اس لئے یہ خیال محض جاہلا نہ ہے کہ چود ہویں صدی ختم ہونے پر قیامت آجائے گی۔

## چود ہویں صدی ہجری کی شریعت میں کوئی اہمیت ہیں

سوال:... چود ہویں صدی ہجری کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ اور جناب! کسی شخص نے مجھے ہے کہا ہے کہ:" چود ہویں مدی میں نہتو کسی کی وُعا قبول ہوگی اور نہ ہی اس کی عبادات' آخر کیا وجہ ہے؟

<sup>(</sup>١) ازالداویام ص:۱۵۴، روحانی خزائن ج:۳ ص:۱۵۹

<sup>(</sup>٢) تذكرة المشهاوتين ص: ٢، زوحاني فزائن ج: ٢٠ ص: ٩\_

<sup>(</sup>٣) روحانی خزائن ج:٣ ص:٠٤٠، ازالداویام ص:٢٨٢ـ

<sup>(</sup>۱۲) مِلْغُوظات ج:۱۰ ص:۱۲۵\_

<sup>(</sup>۵) لیکچرسیالکوٹ من:۳۳، رُوحانی خزائن ج:۲۰ من:۲۲۸\_

<sup>(</sup>١) تخفه كولزويه ص: ١٣٠٠ حاشيه زوحاني خزائن ج: ١٤ ص:١٣١٧\_

جواب:..شریعت میں چود ہویں صدی کی کوئی خصوصی اہمیت نہیں ، جن صاحب کا بیتول آپ نے قال کیا ہے ، وہ غلط ہے۔ پندر ہویں صدی اور قادیا نی بدحواسیاں

سوال:... جناب مولانا صاحب! پندر ہویں صدی کب شروع ہور ہی ہے؟ باعث تشویش ہے بات ہے کہ بندہ نے تاویا نیوں کا اخبار '' افعضل'' دیکھا، اس بیس اس بارے بیس متضاد با تیس آنھی ہیں، چنانچے مؤرخہ ہروی الحجہ ۹۹ ۱۳۹۹ھ، ۲۹ راکتو بر ۱۹۷۹ء کے پرچہ بیس آنکھا ہے کہ: '' سیّد تا حضرت خلیفۃ اسے الثّالث نے غلبہ اِسلام کی صدی کے استقبال کے لئے جس کے شروع ہونے بیس دس دن باتی رہ گئے جی ایک اعلان فرمایا ہے۔''

مر'' الفضل'' ۱۲ ردی المجه ۹۹ ۱۳ ه، ۱۹ رزوم ر ۱۹۷۹ء کے اخبار میں لکھا ہے کہ سیّدنا و إمامنا حضرت ضلیفۃ المسیح الثالث پر آسان اللہ'' الفضل'' ۱۲ ردی المجہ ۹۹ ۱۳ ه، ۱۹۸۰ء میں ہور ہی ہے، اور ر بوہ کے ایک قادیانی پر چہ' انصار اللہ'' آسان اللہ'' کے مشاف کیا گیا ہے کہ پندر ہویں صدی جس کی ابتدا اللے سال ۱۹۸۰ء میں ہور ہی ہے، اور ر بوہ کے ایک قادیانی پر چہ' انصار اللہ' کے رہے اللہ ۱۹۹ ھ، مارچ ۹۵ اور کی شوٹ میں لکھا ہے:

فریح اللّی نام ۹۹ ھ، مارچ ۹۵ اور کے شارے میں ' چود ہویں صدی جبری کا اخترا م' کے عنوان سے ایک اوار تی نوٹ میں لکھا ہے:

"اسلامی کیلنڈر کے مطابق چود ہویں صدی کے آخری سال کے چوتھے ماہ کا بھی نصف گزر چکاہے،
لینی آج پندرہ ورزیج الثانی ۹۹ سا ہے ہا اور چود ہویں صدی فتم ہونے میں صرف ساڑھے آٹھ ماہ کا عرصہ رہ کیا
ہے، پندرہ ویں صدی کا آغاز ہونے والا ہے (گویامحرم ٥٠٠ ساھے)۔"

آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ پندر ہویں صدی کب سے شروع ہور ہی ہے، اس • • ۱۳ ھے یا اسکے سال محرم ۱ • ۱۳ ھے۔ سے؟ یا ابھی دس سال ہاتی ہیں؟

جواب:..مدی سوسال کے زمانے کو کہتے ہیں، چود ہویں صدی اوسات سروع ہوئی تھی، اب اس کا آخری سال محرم وہ سات سے شروع ہوئی تھی، اب اس کا آخری سال محرم وہ سات سے شروع ہور ہا ہے، اور محرم اوسات پندر ہویں صدی کا آغاز ہوگا۔ باتی قادیانی صاحبان کی اور کون کی بات تضادات کا گور کھ دھندانیں ہوتی ؟ اگر نئی صدی کے آغاز جیسی بدیمی بات میں بھی تضاد بیانی ہے کام لیس تو یدان کی ذہنی ساخت کا فطری خاصہ ہے، اس پر تنجب ہی کیوں ہو...؟

د جال کی آ مد

سوال:...د جال کی آمد کا کیا سی حدیث میں کہیں ذکر ہے؟ اگر ہے تو وضاحت فرما کیں۔ جواب:...د جال کے بارے میں ایک دونیں، بہت کی احادیث میں اور بیئقیدہ اُمت میں ہمیشہ ہے متواتر چلا آیا ہے، بہت سے اکا براُمت نے اس کی تصریح کی ہے کہ خروج د جال اور نزول عیسیٰ علیہ السائم کی احادیث متواتر ہیں۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) قال القاضى: نزول عيملى وقتله الدجال حق صحيح عند أهل السُّنَة للأحاديث الصحيحة في ذلك .... الخ. (سنن ابن ماجة ص:٢٩٩، حاشيه نمبر: ٨، طبع نور محمد كتب خانه).

#### دجال كاخروج اوراس كے فتنہ فساد كى تفصيل

'' جنگ''اخبار میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آ میر ٹانی کے بارے میں حدیث کے حوالہ سے'' ان کا حلیہ اور وہ آکر کیا کریں گۓ'' لکھا تھا، اب مندر جہذیل سوالات کے جوابات بھی لکھے دیں تو مہریانی ہوگی۔

سوال ا:...خر د جال کا حلیہ حدیث کے حوالے ہے ( کیونکہ ہم نے لوگوں ہے سنا ہے کہ وہ بہت تیز چلے گا، اس کی آ واز کرخت ہوگی وغیرہ وغیرہ)۔

سوال ۲:... کا نا د جال جواس پرسواری کرے گاءاس کا حلیہ۔

جواب:... د جال کے گدھے کا حلیہ زیادہ تغصیل ہے نہیں ملتا، منداحمداور منتدرک حاکم کی حدیث میں صرف اتنا ذکر (۱) ہے کہ اس کے دونوں کا نوں کے درمیان کا فاصلہ چالیس ہاتھ ہوگا اور مفکلوۃ شریف میں بیہتی کی روایت سے نقل کیا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہوگا۔

د جال کے بارے میں بہت می احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں اس کے حلیہ، اس کے دعویٰ اور اس کے فتنہ وفساد پھیلانے کی تفصیل ذکر کی گئے ہے، چنداَ حادیث کا خلاصد درج ذیل ہے:

(۳) اندرنگ سرخ،جسم بھاری بحرکم ،قد پسته ،سرکے بال نہایت خمیدہ اُلجھے ہوئے ،ایک آنکھ بالکل سپاٹ ،ؤوسری عیب دار، پیشانی پر''ک ،ف،ر' کینی'' کافر'' کالفظ ککھا ہوگا ، جسے ہرخوا ندہ دونا خوا ندہ مؤمن پڑھ سکے گا۔ (۳)

(١) عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال .... وله حمار يركبه عرض مابين اذنيه أربعون ذراعًا. (مستدرك حاكم مع التلخيص ج: ٢ ص: ٥٣٠، كتاب الفتن، مسند احمد ج: ٣ ص: ٣٤٤).

(۲) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يخوج الدُّجّال على حمار أقمر ... الخـ رواه البيهقي. (مشكوة ص:۵۵)، باب العلامات بين الساعة و ذكر الدجال، طبع قديمي كتب خانه).

(٣) عن النواس بن مسمعان رضى الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ...... انه شاب قطط ..... عينه طافئة .... قلنا: يا رسول الله! وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يومًا .... قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح .... فيينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق، بين مهروذتين .... فيطلبه حتى يدركه باب لُدّ فيقتله. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ١٠١ تا ١٠١٨). أيضًا عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم أطوف بالكعبة فاذا رجل آدم سبط الشعر يسطف – أو يهراق – رأسه ماء قلت من هذا؟ قالوا: ابن مريم! ثم ذهبت ألتفت فاذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كان عينه عنبة طافية قالوا: هذا الدجال ...الخ. (فتح البارى ج: ١٣ ص: ٩٠).

 ۲:... سلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر ترتی کر کے خدائی کا مدمی ہوگا۔(۱)

س:...اس کا ابتدا کی خروج اصفهان خراسان ہے ہوگا اور عراق وشام کے درمیان رائے میں اعلانید دعوت دے گا۔ <sup>(۲)</sup> ۳:... کدھے پرسوار ہوگا ،ستر ہزار یہودی اس کی فوج میں ہوں گے۔(۳)

۵:...آندهمی کی طرح چلے گا اور مکه مکر تمد، مدینه طبیبه اوربیت المقدی کے علاوہ ساری زمین میں گھوے پھرے گا۔ <sup>(۴)</sup> ۲:...مدینه میں جانے کی غرض ہے اُحد پہاڑ کے بیچھے ڈیرہ ڈالے گا ، گرخدا کے فرشتے اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دی ے، وہاں سے ملک شام کا رُخ کرے گا اور وہاں جا کر ہلاک ہوگا۔(٥)

ے:...اس دوران مدینہ طبیبہ میں تین زلز لے آئیں گے اور مدینہ طبیبہ میں جتنے منافق ہوں گے وہ گھبرا کر ہا ہر تکلیس مے اور وجال ہے جالیں گے۔(۱)

٨:... جب بيت المقدس كے قريب پنچے كا تو اللِ اسلام اس كے مقالبے ميں ثكليں كے اور د جال كى نوح ان كا محاصر ہ

(بَيْرِمَاثِرِ الْرِسُورِ الله الله الله الله عليه عيسَى بن مويم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقوي ليقدم عيسلي يصلي فينضع يبده بيس كتنفيه ثم يقول له: تقدم فصل فانها لك اقيمت، فيصلي بهم فاذا انصرف قال عيسني عليهم السلام: افتحوا الباب! فيفتح ووراته النجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلي وساج فاذا نظر اليه الدجال ذاب كما يذوب السلح في الماء وينطلق هاربًا ويقول عيمني عليه السلام: ان لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدر كه عند باب اللَّذ الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقي شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي الا أنطلق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولًا دابـة الّا الـغـرقـدة فـانهـا مـن شـجـرهـم لَا تـنـطـق إلّا قال: يا عبدالله المسلم! هذا يهو دي فتعال فاقتله ...الخ. (ابن ماجة ص: ٢٩٨، ٢٩٨، باب فتنة الدجال وخروج عيسَى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج).

(۱) گزشته صفح کا حاشه نمبر ۴ و کھئے۔

(۲) گزشته منح کا حاشینمبر ۴ دیکھئے۔

٣) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدُّجّال على حمار أقمر ما بين أذليه سبعون باعًا. رواه البيهقي. (مشكواة ص:٤٧٤). وعن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدَّجّال من يهود اصفهان سبعون ألفًا، عليهم الطيالسة. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٤٥٠م، باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال).

(۱/۲) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۳ اور ۴ و کھئے۔

 (۵) ينجىء الندجال فينصعد أحدا فيطلع فينظر الى المدينة فيقول الأصحابه: الا ترون إلى هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد، ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملَكًا مصلتًا سيفه، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولًا منافقة ولًا فاسق ولًا فاسقة إلَّا خرج اليه، فتخلص المدينة ..... ثم يأتي إيليا فيحاصر عصابة من المسلمين ... الخ. (فتح الباري ج: ١٣٠ ص: ٩٣، طبع لَاهور).

(٤) اليناً-

9:..مسلمان بیت المقدس میں محصور ہوجا کیں گے اور اس محاصرے میں ان کو سخت اِبتلا پیش آئے گا۔ (۱) • ا:...ایک دن منبح کے دفت آ واز آئے گی:'' تمہارے پاس مدد آئپنی !''مسلمان بیآ واز سن کرکہیں گے کہ:'' مدد کہاں ہے

المستنبي المراج المراج في المراجع في المراجع في المراه المين المرام في المرام المراجع له المرام المراجع المرام المستق هم يها المراجع المراجع في المرام ا

اا:...عین اس وفت جبکہ فجر کی نماز کی اِ قامت ہو چکی ہوگی ،حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے شرقی منارہ کے پاس نزول فرما کیں گے۔ <sup>(۳)</sup>

۱۲:...ان کی تشریف آوری پر اِمام مہدیؓ (جومصلے پر جانچے ہوں گے) پیچے ہٹ جائیں گے اور ان ہے اِمامت کی درخواست کریں گے، گرآپ اِمام مہدیؓ کو تکم فر مائیں گے کہ نماز پڑھائیں، کیونکہ اس نماز کی اِقامت آپ کے لئے ہوئی ہے۔ (۳)

۱۱:..ال وقت الل اسلام اور د جال کی نوح میں مقابلہ ہوگا ، د جالی نوح تہد نیخ ہوجائے گی اور شجر و تجر پکار اُٹھیں گے کہ: '' اے مؤمن! یہ یہودی میرے پیچیے چھیا ہوا ہے ، اس کولل کر۔''(۱)

بدد جال کامخفرساا حوال ہے، احادیث شریفہ میں اس کی بہت ی تنصیلات بیان فر مائی گئی ہیں۔

#### يأجوج مأجوج اوردَابة الارض كي حقيقت

سوال:...آپ نے اپنے صفحہ ' اقر اُ' میں ایک حدیث شائع کی تھی اور اس میں قیامت کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، جن میں د جال کا آنا، دابۃ الارض اور یا جوج ما جوج کا آناوغیرہ شامل ہیں۔ برائے مہر بانی بیہ بتا کیں کہ یا جوج ما جوج ، دابۃ الارض سے کیا مراو

(١) ووقع في حديث سمرة المشار اليه قبل: يظهر على الأرض كلها إلّا الحرمين وبيت المقدس فيحصر المؤمنين فيه ثم
 يهلكه الله ... الخ. (فتح الباري ج:١٣ ص:٥٠ ١، طبع لَاهور).

(٢) عن عشمان بن أبى العاص ... فبينما هم كلالك إذ نادئ مناد من السحريا أيها الناس اتاكم الغوث، ثلاثًا، فيقول بعضهم لبعض: ان هذا لصوت رجل شبعان، وينزل عيسَى ابن مويم عليه السلام عند صلاة الفجر ... الخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٢٣ ١، طبع مكتبة دارالعلوم كراچي).

(۳) من:۳۷ كاهاشينبر ۳ و <u>يكهت</u>

(۴) من:۳۷۲ كاماشينبر۴ ويجيئه

(۵) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... فلو تركه لانذاب حتى يهلك وللكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. (التصريح بما تواتو في نزول المسيح ص:١٣٢). نيز ص:٣٤٢ كاماشيتهر م ريحس.

(١) ص:٣٧٢ كاحاشينبر، ويكهيئه

ہے؟ اور آیا کہ بینشانی بوری ہوگئ؟

جواب: ... د جال کے بارے ش ایک دُوسرے سوال کے جواب ش لکھ چکا ہوں ، اس کو طاحظ فر مالیا جائے۔
یا جون ما جون کے خروج کا ذکر قر آن کر بیم میں دوجگہ آیا ہے، ایک سور کا نبیا ہ کی آیت: ۹۲ میں ، جس میں فر مایا گیا ہے:

'' یہاں تک کہ جب کھول دیئے جا کیں گے یا جون ما جون اور وہ ہر او نچان سے دوڑتے ہوئے

آ کیں گے اور قریب آن لگا سچا وعد و (یعنی وعد کا قیامت) ہیں اچا تک پھٹی کی پھٹی رہ جا کیں گی آئی میں منکروں

کی ، ہائے افسوس! ہم تو اس سے خفلت میں تھے، بلکہ ہم ظالم تھے۔''(۱)

اور دُوسرے سور ہُ کہف کے آخری سے پہلے رُکوع میں جہاں ذُوالقر نین کی خدمت میں یا جوج ہا جوج کے فتنہ وفساد ہر پا کرنے اوران کے سیسہ پلائی ہوئی ویوار بنانے کا ذکر آتا ہے، وہاں فر مایا گیا ہے کہ جعنرت ذُوالقر نین نے ویوار کی تغییر کے بعد فر مایا: '' میر میرے زَبّ کی رحمت ہے، پس جب میرے زَبّ کا وعدہ (وعد وُقیامت) آئے گا تو اس کو چور چور کر دےگا ، اور میرے زَبّ کا وعدہ چ ہے۔ (آگے اللہ تعالی فر ماتے جیں) اور ہم اس دن ان کو اس حال میں چھوڑ دیں گے کہ ان میں ہے بعض بعض جس شاخیس مارتے ہوں گے۔'' (۱)

ان آیات کریمہ سے داضح ہے کہ یا جوج کا آخری زمانے میں نکلناعلم اللی میں طےشدہ ہے اور بیکدان کا خروج قیامت کی نشانی کے طور پر قرب قیامت میں ہوگا۔ای بنا پر صدیت نبوی میں ان کے خروج کو قیامت کی علامات کبری میں شار کیا گیا ہے ،اور بہت کی احادیث میں ارشاد فر مایا گیا ہے کہ ان کا خروج سیّد تاعیمی علیدالسلام کے زمانے میں ہوگا۔احادیث طیب کا مختصر خاکہ میش خدمت ہے۔

ایک حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دجال کوتل کرنے کا داقعہ ذکر کرنے کے بعدار شاد ہے:

'' پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کواللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے ہے محفوظ رکھا ہوگا اور گرد وغیار ہے ان کے چہرے صاف کریں گے اور جنت میں ان کے جو درجات ہیں، وہ ان کو بتا ئیں گے۔ ابھی وہ اس حالت میں ہوں گے کہ استے میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وتی جمعے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندوں کوخروج کی اجازت دی ہے جن کے مقابلے کی کسی کو طافت نہیں، پس آپ میرے بندوں کوکو و مطور برلے جائے۔

اوراللہ تعالیٰ یا جوج ما جوج کو بھیج گا اور وہ ہر بلندی ہے تیزی ہے پیسلتے ہوئے اُتریں کے، پس ان

<sup>(</sup>١) "حَتْنِي إِذَا فُعِنَحَتُ يَأْجُو مُ وَمَأْجُو مُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يُنْسِلُونَ. وَاقْتَرَبَ الْوَعُدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَخِصَةٌ اَبُصْرُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَوْيُلَنَا قَدْ كُنَا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا يَلْ كُنَّا طَلِمِيْنَ" (الأنبياء: ٢ ٩ / ٩٤).

<sup>(</sup>٢) "قَالَ هَلَا رَحْمَةٌ بَنُ رَبِي فَاِذَا جَآءَ وَعُدَرَبِي جَعَلَهُ دَكَآءَ وَكَانَ وَعُدُرَبِي حَقًّا. وَتَرَكُنَا بَعُضَهُمْ يَوُمَئِدٍ يُمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنُهُمْ جَمُعًا" (الكهف:٩٨، ٩٩).

کے دستے بحیرہ طبریہ پرگزریں گے تواس کا سارا پانی صاف کردیں گے اوران کے پچھلے لوگ آئیں گے تو کہیں گے کہ کہ کہ کے کہ کی زمانے میں اس میں پانی ہوتا تھا۔ اور وہ چلیں گے یہاں تک کہ جب جبل خمرتک جو بیت المقدس کا پہاڑ ہے، پنچیں گے تو کہیں گے کہ ذمین والوں کوتو ہم قبل کر بچے، اب آسان والوں کو قبل کریں۔ پس وہ آسان کی طرف تیر پھینیکیں گے تو اللہ تعالی ان کے تیرخون سے دیکے ہوئے واپس لوٹا دےگا۔

اوراللہ کے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے رُفقا م کو وطور پر محصور ہوں گے اوراس محاصر ہے کی وجہ سے ان کوالی تنگی چیش آئے گی کہ ان کے لئے گائے کا سرتمبارے آئے کے صودر ہم سے بہتر ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ یا جوج و کے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رُفقا ء اللہ تعالیٰ ی بارگاہ جیس دُعاکریں گے، پس اللہ تعالیٰ یا جوج و ماجوج کی گردنوں جیس کیٹر ابیدا کردے گا، جس سے وہ ایک آن جیس ہلاک ہوجا کیس گے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رُفقاء کو وطور سے زجن پر اُئریں گے تو ایک بالشت زجن ہی خالی تبیس ملے گی جو ان کی لاشوں اور بد ہو سے بحری ہوئی نہ ہو، پس اللہ کے تبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رُفقاء اللہ کے جو ان کی لاشوں کو اُٹھا کر جو ان کی لاشوں کو اُٹھا کر جو کا کہ جو ان کی لاشوں کو اُٹھا کر جال اللہ کومنظور ہوگا بھینک ویں گے۔

پھر اللہ تعالی ایک بارش برسائے گا کہ اس ہے کوئی خیمہ اور کوئی مکان چھپانہیں رہے گا، پس وہ بارش زمین کو دھوکر شخصے کی طرح صاف کردے گی (آگے مزید قرب قیامت کے حالات مذکور ہیں)۔'(سیح مسلم، مندا تھر، ابوداؤد، ترندی، ابن ماجہ، متدرک حاکم ، کنز العمال ، بحوالہ العصوبے بعدا تو اتو طی نؤول المسبح می: ۱۱۸ ا

۲:... ترندی کی حدیث میں ہے کہ وہ پرندے یا جوج ما جوج کی لاشوں کونہیل میں لے جا کر پھینیکیں سے اور مسلمان ان کے تیر کمان اور ترکشوں کوسات برس بطور ایندھن استعال کریں گے (مفکوۃ من:۳۷۳)۔

(۱) ثم يأتي عينى قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدّ تهم بدرجاتهم في الجنّة فبينما هو كذالك إذ أوحى الله إلى عينى عليه السلام ألى قد أخرجت عبادًا لى ألا يدان الأحد بقتالهم فحرّز عبادى إلى المطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فمرّ أو اللهم على بحيرة طبريّة فيشربون ما فيها ويمرّ آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرّة ماء. ويحصر نبى الله عيسنى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور الأحدهم خيرًا من مائة دينار الأحدكم اليوم، فيرغب نبى الله عيسنى عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل الله عليهم النفف في رقابهم مصحون فرسى كموت نفس واحدة. لم يهبط نبى الله عيسنى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلّا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبى الله عبسنى عليه السلام وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرًا لا يكنّ من بيت مدر ولًا وبر فيفسل الأرض حتى يتركها كالزّلفة. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص ١١٥٠ ا ١٢٥١). كان عن النواس بن سمعان .... فيرسل الله طيرًا .... تطرحهم بالنهبل ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم سنين ... الخج. (مشكوة ص ٢٥٠)، باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال).

"ا:...ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ معران کی رات میری طاقات حضرت ابراہیم، موی اور عیسیٰ علیم السلام ہے ہوئی،
قیامت کا تذکرہ آیا، تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ: مجھے اس کاعلم نہیں۔ پھر
حضرت موی علیہ السلام ہے ہو چھا گیا، انہوں نے بھی بھی جواب دیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوا، انہوں نے فرمایا:
قیامت کے وقوع کا وقت تو اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو معلوم نہیں، البتہ میرے رَبّ بڑ وجل کا جھے ایک وعدہ ہے اور وہ یہ کہ د جالی اکبر
خروج کرے گا تو اس کوتل کرنے کے لئے میں اُتروں گا، وہ مجھے دیمے بی را تک کی طرح پھیے کا فرچھیا ہوا ہے، اسے تل کرا ہیں میں
ہاتھ ہے ہلاک کردیں گے۔ یہاں تک کہ تجروج ریکارا تھیں کے کہ: اے مؤمن! میرے پیچے کا فرچھیا ہوا ہے، اسے تل کرا ہیں میں
د جال کوتل کردوں گا اور د جال کی فوج کو اللہ تعالیٰ ہلاک کردے گا۔

پھر لوگ اپنے علاقوں اور وطنوں کولوٹ جائیں گے۔ تب یا جوج ہا جوج لکیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ ہے ہوئے آئیں گے، وہ مسلمانوں کے علاقوں کو روند ڈالیس گے، جس چیز پر سے گزریں گے اسے تباہ کردیں گے، جس پانی پر سے گزریں گے اسے صاف کردیں گے، لوگ جھے سے ان کے فتنہ وفساد کی شکایت کریں گے، جس اللہ تعالیٰ سے دُعاکر درں گا، پس اللہ تعالیٰ انہیں موت سے ہلاک کرد ہے گا، یس اللہ تعالیٰ بارش جیسے گا جو ان کو بہا کر سمندر جس ڈال وے گا، پس اللہ تعالیٰ بارش جیسے گا جو ان کو بہا کر سمندر جس ڈال وے گی ۔

بس میرے زب عزوجل کا مجھے جو دعدہ ہے، اس میں فرمایا کہ جب بید انتعات ہوں گے تو قیامت کی مثال اس پورے دنوں کی موال اس کے مالکوں کو پہنے خبر نہیں ہوگی کہ رات یا دن کب، اچا تک اس کے وضع حمل کا وقت اولوں کی حاملہ کی ہوگی جس کے بارے میں اس کے مالکوں کو پہنے خبر نہیں ہوگی کہ رات یا دن کب، اچا تک اس کے وضع حمل کا وقت آجا ہے (منداحمہ، ابن باجہ، ابن جریہ، متدرک حاکم ، فتح الباری، درمنثور، الضرح بما تو اتر فی نزول استح من، ۱۵۹،۱۵۸)۔

یا جوج ما جوج کے ہارے میں اور بھی متعدد اُحادیث ہیں، جن میں کم وہیش بہی تنصیلات ارشاد فر مائی گئی ہیں، گرمیں انہی تمن احادیث پر اِکتفا کرتے ہوئے یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آیا یہ نشانی پوری ہوچک ہے یا ابھی اس کا پورا ہوتا باقی ہے؟ فر مایے! آپ کی عقل خداداد کیا فیصلہ کرتی ہے ...؟

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وصلم قال: لقبت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسلى وعيسلى، قال: فتذاكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال: لا علم لى بها، فردوا الأمر إلى موسلى، فقال: لا علم لى بها، فردوا الأمر إلى موسلى، فقال: لا علم لى بها، فردوا الأمر إلى موسلى، فقال: أمّا وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله تعالى، ذالك وفيما عهد إلى ربّى عزّ وجلّ أن الله تجال خارج، قال: ومعى قضيبان فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاس قال: فيهلكه الله، حتى إن الحجر والشجر ليقول: يا مسلم إنّ تحتى كافرًا فتعالى فاقتله، قال: فيهلكهم الله تعالى. ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، قال: فعند ذالك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كمل حدب يمنسلون، فيطأون بلادهم، لا يأتون على شيء إلّا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلّا شربوه ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم فادعو الله عليهم فيهلكهم الله تعالى ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم قال: فينزل الله عزّ وجلّ المعلم فيجرف فيجرف أبساعه كالحامل أبساعه كالحامل المناسيح ص عنها الما المناسية كالحامل المناسية لا يدى أن ذالك إذا كان كذالك فإن الساعة كالحامل الميدى أهلها منى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارًا. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص ١٥٨٠ تا ١٢٠).

رہادابۃ الارش! تواس کا ذکرقر آن کریم کی سورۃ النمل آیت: ۸۲ میں آیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

"اور جب آن پڑے گی ان پر بات (لیمنی وعد و قیامت کے پورا ہونے کا وقت قریب آگے گا) تو ہم

تکالیں گے ان کے لئے ایک چو پایہ زمین ہے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہاری نشانیوں پر یقین نہیں

لاتے تھے۔''())

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دابۃ الارض کا خروج بھی قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہے اور ارشادات نبویہ میں بھی اس کو علامات کی بڑی علامتوں میں سے ہے اور ارشادات نبویہ میں بھی اس کو علامات کی بڑی میں شامل کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ چھ چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، دخان، دجال، دابۃ الارض، مغرب سے آفراب کا طلوع ہوتا، عام فتنداور ہر مخص ہے متعلق خاص فتند (معکوۃ ص۲۲۰)۔

ایک اور صدیث میں ہے کہ: قیامت کی پہلی علامت جولوگوں کے سامنے فلاہر ہوگی، وہ آ فاآب کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا اور جاشت کے وقت لوگوں کے سامنے دابۃ الارض کا لکٹنا ہے، ان میں سے جو پہلے ہو دُوسری اس کے بعد متصل ہوگی (مکلؤ ڈ میج مسلم)۔

ایک اور صدیث میں ہے کہ: تنین چیزیں جب ظہور پذیر ہوجا کیں گی تو کسی نفس کواس کا ایمان لا نافا کدہ نہ دےگا، جواس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا اس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کی ہو، آفآب کا مغرب سے طلوع ہوتا، دجال کا ظاہر ہوتا اور دابة الارض کا لکانا (مفکلوة بمج مسلم)۔

ایبالگتا ہے کہ اس و نیا کے لئے آفتاب کے طلوع وغروب کا نظام ایسا ہے جیسے انسان کی نبض کی رفتار ہے۔ جب سے انسان بیدا ہوا ہے اس کی نبض یا قاعدہ چلتی رئتی ہے، لیکن نزع کے وقت پہلے نبض میں بے قاعدگی آجاتی ہے اور پجرور بعد وہ بالکل تھہر جاتی ہے، اس طرح جب سے اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا کیا ہے، سورج کے طلوع وغروب کے نظام میں بھی خلل نہیں آیا، لیکن قیامت سے پجرور پہلے اس عالم پرنزع کی کیفیت طاری ہوجائے گی اور اس کی نبض بے قاعدہ ہوجائے گی ، چنا نچہ ایک صدیث میں ہے کہ: آفتاب کو ہروان مشرق سے طلوع ہونے کا اون ماتا ہے، ایک دن اسے مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے صدیث میں ہے کہ: آفتاب کو ہروان مشرق سے طلوع ہونے کا اون ماتا ہے، ایک دن اسے مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے

<sup>(1) &</sup>quot;وَإِذَا وَلَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ أَخُرَجُنَا لَهُمْ دَآبُةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِالْلِنَا لَا يُوْقِنُونَ" (النمل: ٨٢).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستًا: الدُّخان والدُّجَال ودابّة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامّة وخويصة أحدكم. (مشكّوة ص:٣٤٢، باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بين عمرو قبال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أن أوّل الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها وخروج البدابّة على الناس ضحّى وأيّهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبًا. رواه مسلم. (مشكوة صن ٣٤٢)، باب العلامات بين يدى الساعة و ذكر الدجال).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسًا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها عيرًا: طلوع الشمس من مغربها والذجال ودابّة الأرض. رواه مسلم. (مشكواة ص:٣٤٣).

طلوع ہونے کا حکم ہوگا (میح بناری میح مسلم)۔

پس جس طرح نزع کی حالت میں ایمان قبول نہیں ہوتا، ای طرح آفاب کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد (جواس عالم کی نزع کا وقت ہوگا) تو بہ کا دروازہ بند ہوجائے گا، اس وقت ایمان لا تا مغید نہ ہوگا، نہ ایسے ایمان کا اعتبار ہوگا، اور تو بہ کا دروازہ بند ہونے کے بعد بے ایمانوں کو رُسوا کرنے اور ان کے غلاد موک ایمان کا راستہ بند کرنے کے لئے مؤمن و کا فر پرانگ الگ شان لگا دیا جائے گا۔

'' دابۃ الارض جب فکے گاتو اس کے پاس موئی علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی ، وہ انگشتری ہے مؤمن کے چہرے پر مہر لگادےگا، جس ہے اس کا چہرہ چک اُنٹے گا، اور کا فرکی ناک پر موئی علیہ السلام کے عصا ہے مہر لگادےگا۔ (جس کی وجہ ہے ول کے کفر کی سیابی اس کے منہ پر چھا جائے گی) جس علیہ السلام کے عصا ہے مہر لگادےگا۔ (جس کی وجہ ہے ول کے کفر کی سیابی اس کے منہ پر چھا جائے گی) جس سے مؤمن وکا فر الگ الگ پہچانے جائیں گے۔''('') میں مؤمن وکا فر الگ الگ پہچانے جائیں گے۔''('') دو بائد الارض کے تھوڑے عرصہ بعد ایک پاکیزہ ہوا چلے گی ، جس سے تمام والی ویمان کا انتقال ہوجائے گا اور صرف شریر لوگ رہ جائیں گے ، چو پاؤں کی طرح سر کوں پر شہوت رانی کریں گے ، ان پر موجائے گا اور صرف شریر لوگ رہ جائیں گے ، چو پاؤں کی طرح سر کوں پر شہوت رانی کریں گے ، ان پر شیامت واقع ہوگی۔''('')

#### جديد تحقيقات اورعلامات قيامت

ا:...اهرام مصر:

اہرام معرر وبت تحریروں کا ترجمہ معرے ایک ڈاکٹر نے کیا ہے،جس کے مطابق بیقسور نماتح ریں دراصل گزشتہ پانچ ہزار

(۱) عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين غربت الشمس أتدرى أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم! قال: قاتها تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم! قال: قاتها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن، فيؤذن لها ويوشك أن تسجد ولا تقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، ويقال أها: ويقال أها: ارجعي من حيث جئت المتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى: والشمس تجرى لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. منفق عليه. (مشكواة ص: ٣٤٢، باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال).

(٢) عن أبى هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام، فتخطم أنف الكافر بالعصاء وتجلى وجه المؤمن بالنحاتم، حتى يجتمع الناس على النُوان يعرف المؤمن من الكافر. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ٣٨٥، المستنرك للحاكم ج: ٣ ص: ٣٨٥، طبع بيروت).

(٣) الديعث الله ريحًا طيبة فتاخذهم تحت اباطهم فيقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار التاس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة).

سال کی پیش گوئیاں ہیں، جو درست ثابت ہور ہی ہیں، انہی تحریروں سے یہ بھی پنہ چانا ہے کہ بیسویں صدی عیسوی کے آخر تک یہ کا نئات تباہ ہوجائے گی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا، اور نئے سرے سے انسانیت وجود میں آئے گی۔ ۲:...زمین کی گروش:

ناسا (NASA) کے حوالے سے گزشتہ دنوں روز نامہ جنگ میں پینجر چھپی کے زمین کی گردش کی رفقار کم ہورہی ہے، تو یہ پوشنکو کی گئی ہے کہ اگرای حساب سے رفقار کم ہوتی ربی تو ٹھیک تین سال کے بعد گردش تھم جائے گی۔

۳:..ستاره:

ای امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے (ناسا) کے حوالے سے ایک اور خبر روز نامہ جنگ بیں شائع ہوئی کہ کوئی (Commet) زمین کی سمت سفر کررہاہے ،ادرجس رفتار سے بیسفر کررہاہے تھیک تین سال کے بعد بیدز بین سے نگرا جائے گا۔

نبر ۱۱ور ۳ کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ گردش کے دکنے اور ستارے کے ککرانے کا وقت ایک ہے، گویاز مین کل گردش رکنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز فضا میں بھر جارش کو ٹرش رکنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز فضا میں بھر جائے گا، اور اگر شش ٹعل ختم ہوجائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز فضا میں بھر جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح بھر جائیں گے، جو کہ قیامت کی گھڑی ہوگی، لیکن ایسا ہے کہ قیامت نہیں بلکہ '' ایک بڑا عذاب' آنے والا ہے، زمین کی بیگردش جب رکنے کو ہوگی تو وہ سیار چہ (Commet) زمین سے تکرا جائے گا اور یہ گردش دو بارہ بحال ہوجائے گی، لیکن اس وقت تک زلزلوں کی وجہ سے بہت تباہی آپھی ہوگی، اور نئے سرے سانسانست کا بخار ہوگا۔
آغاز ہوگا۔

انداس نی انسانیت (New Civilization) لینی پھر اور آلوار کے زمانے کا تصور بھی اسلام ہے جمیں ماتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد پر آسان ہے اتریں گے تو ان کے ہاتھ میں '' تلوار'' ہوگی ، جس سے وہ سے دجال کا سرقلم کریں گے۔ آج تو کلاشنکوف کا دور ہے ، کلاشنکوف سے اس معیار کے دشمن کا خاتمہ ناممکن ہے۔

۲:...جہاں تک سیارے کے زمین سے کرانے کی بات ہے، تو مجھے قر آن نے بید بہنمائی دی، جب میں نے قر آن سے اپنے خاص انداز سے رہنمائی جاہی، ارشاد باری تعالی ہے:

"وَإِنْ يَّرَوُا كِسُفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ. فَلَرُهُمْ حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيْهِ يُصْعَقُونَ."

ترجمہ:..''اور جب دواہے او پرآسان کے ایک بڑے گلڑے کو گرتا ہوا (ساقط) دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے تو وہ یہ کہیں گے تو دو یہ کہیں گے تو دو یہ کہیں گے کہ بیاتو کوئی بادل ہے، تہہ بہتہہ، پس انہیں اس دن تک چھوڑ دے جس میں ان پر (ایساعذاب ہوگا کہ) غنودگی طاری ہوگی۔''

میرے اس آیت کے پڑھنے کے دوسرے ہی روز کرم ایجنسی میں زلزلد آگیا ، روز نامہ پاکستان کی شہرخی تھی: '' زمین پھٹی ،

چوگا وَل زیمن بوس ہوگئے۔' اوراس جگہ پرکوئی بدیووغیر انہیں ہے، لیکن جب اس جگہ کے قریب کوئی جائے تو اس پرغنو دگی طاری ہوتی ہے، تو میرے لئے یقیناً بیاس آیت مبارکہ کا مصداق تھا، جس میں کہا گیا کہ ان پرایباعذاب ہوگا کہ ان پرغنو دگی طاری ہوگی۔

نتیجہ: ... نتیجہ یہ لکلا کہ قریب بی اس امت پر ایک بڑا عذاب آنے والا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوتصور (Concept) عام ہے کہ اسلام کی قوم وغیر و پر آیا نہیں آئے گا، چونکہ ہم حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ، تو عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ترجمه: ... اورالله كاعذاب ظالمول ہے وُ ورئيس ہے۔ "

اورسب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اورعذاب کے لئے جوشرط رکھی گئی ہے وہشرک ہے، تو ہمارے آج کے معاشرے کو دیکھا جائے تو شرک عام ہے، اور تینوں اقسام کاشرک یعنی اللہ کی ذات میں شرک، اس کی صفات میں شرک اور اللہ کے احکامات میں شرک اللہ نے آج موٹ بھی بول عام ہے، اور تینوں اقسام کاشرک یعنی اللہ کے اللہ نے کہا کہ جموث نہیں بولنا، رشوت نہیں لیمنا، زنانہیں کرتا، ہم جموث بھی بول جاتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، کیکن سوال یہ بہدا ہوتا ہے کہ یہ گناہ کیا ماللہ تو ہر دور میں رہا ہے، کیکن آج سے بھی عرصہ پہلے بندہ زنا کر بیٹھتا تھا، یا جموث بولنا تھا، یا سود کھا تا تھا تو اسے یہا حساس ضرور ہوتا تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے، لیمنی اے گناہ کیا ہے، لیمنی اے گناہ کھا، کا میکھا ہی نہیں جا تا۔

علاوہ ازیں ہم روز انہ عذاب کے لئے ، جو کا فروں پر ہوگا، بدد عائبھی کرتے ہیں ، لینی وتر میں: "ان عدا ابک ہالکفار ملحق" یقیناً تیراعذاب کا فروں ہے ملنے والا ہے ، لینی آنے والا ہے ، لینی قریب ہے۔

جواب:...جناب ڈاکٹرعرفان محمود صاحب کے نظریات پرمشمل گرامی نامیموصول ہوا، انہوں نے اہرام مصر، گردش زمین اور سیارہ کے بارے میں اپنی تحقیقات ذکر فر مائی ہیں، اور بیہ بتایا ہے کہ ٹھیک تین سال کے بعد بیہ حوادث رونما ہوں گے اور اس کے بعد نئے سرے سے انسانیت کا آغاز ہوگا۔

جیسا کہ آنجناب کومعلوم ہے، سائنسی تحقیقات ہے مجھے زیادہ دلچیسی بھی نہیں ، اور ان کو چنداں لائق اعتاد بھی نہیں سمجھتا ، کیکن مجھے پروفیسرصاحب کے بیانات ہے دوباتوں میں اتفاق ہے :

ا قال: ... بیکدای دُنیا کے خاتے کا وقت قریب آن لگا ہے، بیتو کہنا مشکل ہے کہ بید دُنیا کب تک اور کتنے سال قائم رہے گی؟
لیکن آثار وقر ائن بتاتے ہیں کہ وقت زیادہ دُور نہیں، اس لئے کہ دُنیا ہیں شر وفساد (جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے) کی
اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ، لوگ اکیسویں صدی کی زبر دست تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ ان کی اکیسویں
صدی ان کے لئے موت کا پیغام لائے گی۔

دوم:...جمعے پروفیسرصاحب کی اس بات ہے بھی اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ موجودہ تر قیات کا زمانہ بیس ہوگا، بلکہ دُنیا تنخ وتفنگ کی طرف لوٹ جائے گی۔

لیکن پروفیسرصاحب کے اس نظریے ہے جمعے اتفاق نہیں کہ جس طرح طوفان نوح کے بعد دُنیا نے سرے ہے آباد ہوئی ، ای طرح نزول میسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد بھی دُنیا کی بہی حالت رہے گی۔ عیسیٰ علیہ العلاق والسلام کا زمانہ، جیسا کہ احادیث صبحہ ہیں وارد ہے، بالکل آخری زمانہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ العلاق والسلام کے بعد والسلام کے زمانے ہیں خیر و برکت اپنے عروزی پر ہوگی، کو یاز مین اپنے تمام خزانے اگل دے گی، اورعیسیٰ علیہ العسلاق والسلام کے بعد الن کا جانشین سمات سمال رہے گا، اس کا زمانہ بھی قریب قریب عیسیٰ علیہ العسلاق والسلام کے زمانے کے مشابہ ہوگا، اس کی وفات کے بعد وُنیا میں شرکا طوفان آجائے گا اور الل ایمان یکبارگی اُٹھالئے جا تیں گے، اور تمام کے تمام فسادی لوگ باتی رہ جا تیں گے، ان پر قیامت واقع ہوگی، اور بیز مانہ قریباً کی صدی کا ہوگا، و اللہ أعلم ہالصواب!

# گناہوں سے توبہ

### توبهرنے كاطريقه كياہے؟

سوال: .. توبرك خاكيا طريقه؟

چواب:...دورکعت توبرکی نیت سے پڑھ کرتمام گنا ہوں سے اللہ تعالی سے معافی مائے ، اور خوب وِل کھول کر اللہ تعالی کے سامنے روئے ، یہال تک کہ اطمینان ہوجائے کہ اللہ تعالی نے گناہ معاف کر دیئے۔

#### توبه كاطريقه

سوال: ... میرا نام شاہد میدا بھم ہے جہامی میٹوک، پاکستان پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں، عمر ۲۲ سال، غیرشادی شدہ، پیشہ لیڈ پز ٹیلر مولا نا صاحب! اللہ تعالی نے جھے لڑیوں میں ہی اپنی ہر قعت سے نوازا ہے، چھوٹی ہی عمر میں اللہ تعالی نے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی، میں اس قابل نہ تھا، ہیں نے ۱۹۸۳ء میں بج کے کہ وقع پر حرم شریف میں بیشے ہوئے چند گنا ہوں کو اپنی سے چھاہ ابلہ تعالیٰ کے فضل دکرم اپنے والی ونظر میں رکھتے ہوئے میں نے عہد کیا تھا، تو ہے گئی، آئندہ فہیں کروں گا، تج وابسی سے چھاہ ابلہ تعالیٰ کے فضل دکرم کے ساتھ اپنے عہد کو نہمایا، بعد آئز ال میں اپنے آپ پر تا ابونہ در کھ سکا، آئ تقریباً تقریباً تقریباً تقریباً کے دوسال ہوئے، پھر بھی پہلے کی سبت بہت صدیک کو دل کیا ہے، لیک بیال ابند تعالیٰ بھر مندہ ہوں، اپنے آپ پر تا ابونہ کے خیالات آئے ہیں، اپنے گریبان میں دیکیا ہوں تو گنا ہوں کے علاوہ پھر نظر میں آئا تا ہوں کے علاوہ نفیاتی مریف بھی ہوں، خودا محادی نہیں، احساس کمٹری کا شکار ہوگیا ہوں۔ از راو کرم کوئی ورد، ذکر الہی کھر نہیں آئا۔ اس کے علاوہ نفیاتی مریف بھر سکو اللہ تعلی کو تعرب کی تعرب کی تعرب کے تعرب کے تعرب کو تا ہوں ۔ اللہ تعرب کو تا ہوں ۔ اللہ تعرب کر تا تا جارا ، مدنی تاج دار اس کی تو بہر سکوں ۔ اللہ تو بہر کی کا شکار ہوگیا ہوں۔ ان تا ہ اللہ اس کے دوس کے لئے کہد نہیں۔ علیہ سے میں بارگا والی میں کی تو بہر سکوں ۔ اللہ ویکا ہوں نہیں کہ ورحمۃ اللہ ویر کا تا آپ کرا چی آئرت کی ایف کی مرحمۃ اللہ ویر کا تا آپ کرا چی آئرت کی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں کہ ان شاہ اللہ آئے کے بعد کوئی گنا فہنیں کروں گا۔

دوم:...ایک دفعہ پیٹ بھر کر تو بہ کرنے کے بعد یعنین رکھیں کہ اِن شاء اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور تو بہ قبول فر ما کیں گے، اور گنا ہوں کا بو جھاوراس کی فکراور پریشانی جوآ پ کمریر لا دے چل رہے ہیں ،اس کواُ تارچینکیں۔ سوم:...اگرخدانخواسته پھرکوئی غلطی ہوجائے تو فورا تو بہ کی تجدید کرلیا کریں ،خواوستر بارروزانہ تجدید تو بہ کرنی پڑے۔ چہارم:...وقا فو قنااینے خیالات مجھے لکھتے رہیں ،گرجز ئیات لکھنے جاہئیں۔

پنجم:...روزان قرآنِ کریم کی تلاوت ،نماز باجهاعت اور دُرود شریف، اِستغفار اور تیسرے کلے کی ایک شبیع کومعمول بنائمیں۔

## كيااس طرح توبه بهوگئ؟

سوال:... بندہ اگر گناہ کبیرہ کرنے کے بعد نادم ہوجائے اور سچے دِل سے تو بہ کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی ڈ ھالنے کی کوشش میں لگار ہے، نیکن اس کا دِل اس بات سے مطمئن نہ ہو کہ آیا اللہ تعالیٰ نے اس کی تو بہ قبول کرنی ، تو بیاطمینان اس کوکس طرح حاصل ہوسکتا ہے؟

جواب:... بیضورکر لے کہ خداتعالی کے بوب پیغیر صلی اللہ علیہ دسلم نے توب کے بعد معافی کا فرمادیا ہے ، تو معاف ہو کیا۔

## توبہ سی وقت بھی کی جاسکتی ہے

سوال:... توبہ کے لئے رات کواُ ٹھر کرنفل پڑھنا ضروری ہے؟ یا پھرصلوٰ قالتینے پڑھنی جا ہے؟ جواب:...کسی وقت بھی توبہ کی جاسکتی ہے،اگر تہجد ہیں تو بہ کر ہے توافعنل ہے، واللہ اعلم! (۳)

### كناه كى توبداورمعافى

سوال: ...ایک بچے سلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے اورائ گھر میں بل کرجوان ہوتا ہے، اس کے دِل میں دِین کی محبت بھی ہوتی ہے، لیکن شیطان کے بہکانے پر گناہ بھی کر لیتا ہے جی کہ دہ گناہ کبیرہ میں الموت ہوجا تا ہے، لیکن گناہ کبیرہ کرنے کے بعداس کے دِل کو سخت ٹھوکر گئی ہے اور وہ اللہ تعالی کے حضور صاضر ہوکر تو بہ کر لیتا ہے اور کی تو بہ کر لیتا ہے۔ کیااس کی تو بہ تعول ہو سکتی ہے یا ہیں؟ جبکہ اس کوشری سزادُ نیا میں نہ دی جائے اور نہ اس کے اقبال جرم کے علاوہ گناہ کا کوئی شوت موجود ہے۔

(١) عن أبي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إلِّي الأستغفر الله وأتوب اليه في اليوم أكثر من سبعين مرة. (مشكولة، باب الإستغفار ص:٣٠٣، طبع قديمي).

 (٢) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه. متفق عليه. (مشكوة ص:٣٠٣، باب الإستغفار).

(٣) "وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغُفِرُونَ" قال مجاهد وغير واحد: يصلون وقال آخرون: قاموا الليل واخروا الإستغفار الى الأسحار، كما قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. فان كان الإستغفار في صلاة فهو أحسن. وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصبحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله ينزل كل ليلة اللي سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: هل من تاثب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ حتى يطلع الفجر. وقال كثير من المفسريين في قوله تعالى إخبارًا عن يعقوب، انه قال لينيه "موف أستغفر لكم ربّي" قالوا: أخرهم اللي وقت السحر. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ٩ ٢ ، طبع وشيديه كوئه».

جواب:...آدمی تجی توبہ کرلے تو اللہ تعالیٰ گنامگار کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اور جس شخص ہے کوئی گناہ سرز دہوجائے اور کسی بندے کاحق اس سے متعلق نہ ہو، اور کسی کواس گناہ کا پتا بھی نہ ہوتو اس کو چاہئے کہ کسی سے اس گناہ کا اظہار نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ واستغفار کرے۔

### توبہ ہے گناہ کبیرہ کی معافی

سوال:...کیا توبہ کرنے ہے تمام کبیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں؟ اگر معاف ہوجاتے ہیں تو کیا تل بھی معاف ہوجاتا ہے؟ کیونکہ تل کا تعلق حقوق العباد ہے ، اس مسئلے پریہاں پر بعض مولانا صاحب اس کے قائل ہیں کہ توبہ سے قتل بھی معاف ہوجاتا ہے، کیکن بعض کہتے ہیں کہ تو تقل معاف نہیں ہوتے۔ ہوجاتا ہے، کیکن بعض کہتے ہیں کہ تل حقوق العباد میں سے ہے، حقوق اللہ تو معاف ہوجاتے ہیں کیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اس سلسلے ہیں آپ وضاحت فرما کمیں۔

جواب: قبل ناحق ان سات كبيره گنا موں ميں ہا ايك ہے جن كو صديث ميں " ہلاك كرنے والے" فرمايا ہے، "يوق الله بھى ہے اور حق العبد بھى، تا ہم جس سے بيہ كبيره گناه سرز دہو گيا ہواس كو الله تعالىٰ كى رحمت سے مايوس نبيس ہونا جا ہے، الله تعالىٰ سے معافى كرانا بھى سے معافی مائے اور ہميشہ مائلاً رہے، گر چونكه اس قبل سے حق العبد بھى متعلق ہے، اس لئے مقتول كے وارثوں سے معافى كرانا بھى مضرورى ہے۔

## سچی توبداور گنا ہوں کی معافی

سوال:...اگر کوئی مسلمان ساری زندگی گناه کرتارہے،خواہ وہ کسی بھی تتم کے گناہ ہوں۔ بعد میں بیتو بہ کر لے تواس مخص کی تو بہ کے متعلق کیا تھم ہے؟ آیااس کی تو بہ قبول ہوتی ہے یانہیں؟

جواب:... کی توبہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں ،گر کمی توبہ کی شرط ہے کہ اگر اس نے نمازیں قضا کی ہوں تو نمازیں ادا

 (1) ان التوبة اذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة، اعلم: انك اذا فهمت معنى القبول لم تشك في أن كل توبة صحيحة فهي مقبولة. (احياء علوم الدين ج: ٣ ص: ١٣)، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٢) الأن اظهار السمعصية معصية لحديث الصحيحين: "كل أمّتي معافى إلّا الجاهرين" وان من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عـملًا ثـم ينصبنح وقـد ستنره الله فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. (فتاوي شامي ج:٢ ص:٢٤).

(٣) وأما المعاصى ... فـمـا كـان مـن ذلك بينـه وبيـن الله تعالى من حيث لا يتعلق بمظلمة العباد ... فالتوبة عنها بالندم
 والتحسر عليها. (احياء علوم الدين ج: ٣ ص:٣٥، الركن الثالث: في تمام التوبة، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٣) "عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق ... الغ" (ابو داوُد، كتاب الوصايا ج: ٢ ص: ١٣).

(٥) وان كانت عما يتعلق بالعباد فان كانت من مظالم الأموال فيتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله على
 الخروج عن عهدة الأموال وارضاء الخصم في الحال والإستقبال. (شرح فقه اكبر ص:٩٣).

کرے، اگرز کو قانددی ہوتو ساری عمر کا حساب کر کے زکو قادے، اگر روزے ندر کھے ہوں تو حساب کر کے روزے رکھے، غرضیکہ تو بہ جب قبول ہوتی ہے جبکہ اپنی تمام کوتا ہیوں کی تلانی بھی کرے۔اور ظاہر بات ہے کہ ایک دم سے کوتا ہیوں کی تلافی ممکن نہیں، لیکن عزم کرے کہ میں تمام گنا ہوں کی تلافی کروں گا۔

#### سجى توبهاور حقوق العباد

سوال:...اگرانسان گناہ کیرہ کرتا ہے، مثال کے طور پر زنایا شراب پنیا ہے، کسی کاحق مارتا ہے، کسی کا دِل تو ژاہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک ہدایت دیتا ہے، وہ ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ کے لئے پر ہیز کرتا ہے، کیا اس کے گناہ معاف ہوجا کیں گے؟ میں بچین میں تقریباً ۱۵ سال کی عمر تک نانی کے ساتھ رہا، میں نے اپنی ٹانی کا دِل دُ کھایا، انہیں تھ کیا، انہوں نے جھے بدؤ عادی اور نانی کا انتقال ہوئے سات سال ہو گئے ہیں، اب میں ۲۲ سال کا ہوں، میں جا ہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔

جواب:... پی توبہ ہے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں، البتہ حقوق ذمہ رہ جاتے ہیں، پس اگر کسی کا مالی حق اپنے ذمہ ہوتو اس کوا داکر دے یاصاحب حق سے معاف کرالے، اور اگر غیر مالی حق ہو (جیسے کسی کو مارنا، گالی وینا، غیبت کرنا وغیرہ) تو اس کی زندگی میں اس ہے معاف کرائے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لئے دُعاو اِستغفار کرتا رہے، اِن شاء اللہ معافی ہوجائے گی۔

## حقوق اللّٰدى ادا ليكى اورحقوق العباد ميں غفلت كرنے والے كى توب

سوال:...فدا کا بنده حق الله تو اَدا کرتا ہے،کین حق العبادے کوتا ہی برت رہا ہے، اس کی مغفرت ہوگی کے نہیں؟ حق العباد اگر پورا کر رہا ہے، کسی مغفرت ممکن ہے؟ اگر پورا کر رہا ہے، کسی اس کی مغفرت ممکن ہے؟ جواب:... بچی تو بہ سے تو سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، (اور بچی تو بہ س یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں کاحق تلف کیا ہوان کو اَدا کرے یا ان ہے معافی ما تگ لے )۔ادر جوخص بغیر تو بہ کے مراء اس کا معاملہ الله کے سپر د ہے، وہ خواہ اپنی رحمت ہے بغیر سراے بخش دے یا گناہوں کی مزادے۔ میں معافی نہیں معافی نہیں معافی نہیں معافی نہیں کہ معافی نہیں ہے کہ ان کو اُدا کئے بغیر آخرت میں معافی نہیں معافی نہیں ہے کہ ان کو اُدا کئے بغیر آخرت میں معافی نہیں ہے کہ ان کو اُدا کئے بغیر آخرت میں معافی نہیں

<sup>(</sup>۱) "وهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَغَفُّوْا عَنِ السَّيِّنَاتِ وَيَغُلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ". (الشورى: ۲۵). وان كانت (التوبة) عما فرط فيه من حقوق الله كصلوت وصيام وزكرة فتوبته ان يندم على تفريطه اوَلًا ثم يعزم على أن لَا يفوت أبدًا ..... ثم يقضى ما فاته جميعًا. (شرح فقه اكبر ص: ٩٣ ١، طبع مجتبائي دهلي).

<sup>(</sup>٢) وليس شيء يكون سببًا لَعَفران جميع الذنوب إلّا التوبة قال تعالى: "قُلْ يَغِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَقُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رُحْمَةِ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ النَّذُنُونِ جَمِيعًا، إِنَّهُ هُوَ الْفَقُورُ الرَّحِيْمُ" (الزمر:٥٣). هذا لـمـن تـاب. (شـرح عقيدة الطحاويه ص:٣١٨، المكتبة السلفية، لَاهور).

 <sup>(</sup>٣) وان كانت عما يتعلق بالعباد فان كانت من مظالم الأموال فيتوقف صحة التوبة منها ما قدمناه في حقوق الله على الخروج
 عن عهدة الأموال وارضاء الخصم في الحال والإستقبال ...الخ. (شرح فقه اكبر ص:٩٣).

<sup>(</sup>١٧) العِناحوالديمبر ٢ ملاحظه ١٠٠

 <sup>(</sup>۵) ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء من الصغائر والكبائر مع التوية أو بدونها. (شرح عقائد ص: ۱۸۸ طبع ايچ ايم سعيد).

ملے گی ، ہاں! اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ فر مائیں اور اال ِ حقوق کواَ پنے پاسے معاوضہ دے کر راضی کرادیں یا اہلِ حقوق خود معاف کردیں تو دُوسری بات ہے۔ (۱)

#### حقوق الثداور حقوق العباد

سوال: ... حضرت مولا ناصاحب! الله كرسول صلى الله عليه وسلم في فرمايا ہے كد: '' جہل كاعلاج سوال ہے' عہد رسالت ميں ايك فخص كوجو يمار تفاء شسل كى حاجت ہوئى ، لوگوں نے اسے شسل كراويا ، وہ پجارہ سردى سے شمر كرمر گيا ، جب بي فہر رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بہنجى تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمايا: '' اسے مار ڈ الا خداا سے مار ہے ، كيا جہل كاعلاج سوال نہ تھا۔'' اسے مار ڈ الا خداا سے مار ہے ، كيا جہل كاعلاج سوال نہ تھا۔'' معرف ہے مسل ہے حضرت اُمّ سليم نے الله كے رسول صلى الله عليه وسلم سے عرض كيا: '' خداحق بات سے نہيں شرما تا ، كيا عورت پر بھى شسل ہے دسترام كى حالت ميں ؟''

حضرت عائشہ فر مایا کرتی تھیں: خدا کی رحمت ہوا نصاری عورتوں پر ہشرم انہیں اپنادِین سکھنے سے بازندر کھ تکی۔ حضرت اسمعی سے پوچھا گیا: آپ نے بیتمام علوم کیے حاصل کئے؟ تو فر مایا:''مسلسل سوال سے اور ایک ایک لفظ گرہ میں باندھ کر۔''

حعرت عمر بن عبدالعزيزٌ فرمايا كرتے تھے:" بہت مجھم مجھے حاصل ہے ليكن جن باتوں كے سوال ہے بيل شرمايا تھا،ان سے اس بڑھا ہے بیل بھی جاتل ہوں۔"

ابراہیم بن مہدی کا قول ہے:'' بے وقو فول کی طرح سوال کرواور عقل مندول کی طرح یاد کرو۔'' مشہور مقولہ ہے:'' جوسوال کرنے میں بکی اور عارمحسوس کرتا ہے، اس کاعلم بھی ہلکا ہوتا ہے۔'' (انعلم والعلما وعلا مدابن عبدالبراندلی) اس تمہید کے بعد مجھے چندسوالات کرنے ہیں:

"اذا جاء حق الله ذهب حق العبد"اورؤوسراقول بالكل اس كريكس ب:"حق المعبد مقدم على حق الله" كون ساقول متند ب؟اوركيابياقوال عديث بين؟

جواب: سیاها دیث نیس، بزرگول کے اقوال بین اور دونوں اپن جگر تیج بین، پہلے تول کا مطلب بیہ کہ جب حق الله کی ادائی کا دائی کی کا دائی کا دائی

<sup>(</sup>١) قبال السمُلاعبلي قباري في بهاب المكبائر وعلامات النفاق: قسم يحتاج الى التراد أو هو حق الآدمي والتراد ما في الدنيا بـالاستـحـلال أو رد الـعين أو بدله وأمّا في الآخرة يرد ثواب الظالم للمظلوم ..... أو أنه تعالى يرضيه بفضله وكرمه. (مرقاة شرح مشكّوة ج: ١ ص:٢٠ ١، طبع بمبئي).

 <sup>(</sup>٢) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا
ولم نعرفه، اشتغالًا بعظمة الله عز وجلّ. (احياء علوم الدين ج: ١ ص: ٥٠٠، فضيلة الخشوع، طبع دار المعرفة بيروت).

دُ وسرے قول کا مطلب بیہ ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ جمع ہوجا ئیں تو حقوق العباد کا ادا کر تا مقدم ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# اینے گناہوں کی سزا کی دُعاکے بجائے معافی کی دُعامانگیں

سوال:... مجھ پراپے گنا ہوں کی زیادتی کی وجہ ہے جب بھی رفت طار کی ہوجاتی ہے، بے اختیار دُعا کرتی ہوں کہ خدا مجھے اس کی سزادے دے، مجھے سزادے دے۔ کیا مجھے ایسی دُعا کرنا چاہئے یا پیغلط ہے؟

جواب: ...الی وُ عاہر گزنہیں کرنی جائے '' بلکہ یہ وُ عاکر نی جائے کہ خواہ میں کتنی ہی گناہ گار ہوں ، اللہ تعالی مجھے معاف فرمائیں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ان کی رحمت کا ایک چھینٹا وُ نیا ہجر کے گناہوں کو دھونے کے لئے کا فی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہے یہ وُعاکرنا کہ وہ مجھے گناہوں کی سزاوے ، اس کے معنی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سزاکو ہر واشت کر سکتے ہیں۔ تو بہ! تو بہ! ہم تو است کر خواہ ہیں۔ تو بہ! تو بہ! ہم تو استے کمزور ہیں کہ معمولی تکلیف بھی نہیں سہار سکتے ، اس لئے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت ما تکنی جائے۔

## بار بارتوبهاور گناه کرنے والے کی شخشش

سوال:... آپ ہے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وُنیا میں کئی ایسے مسلمان بھی جین جو بن وقت نماز قائم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے صغیرہ و کبیرہ گناہ کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ وہ تک کام کرتے ہیں۔ اور پھر دوبارہ وہ تک کام کرتے ہیں جس سے قبہ کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ وہ تک کام کرتے ہیں جس ہے تو ہے گئی، اور بیسلسلہ یونہی چلتا رہتا ہے۔ ہیں آپ ہے یہ پوچھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا جن میں، میں بذات خود شامل ہوں، روز قیامت میں کیا حشر ہوگا؟

**جواب:** ... گناه تو ہرگزنہیں کرنا جاہئے، ارادہ میں ہونا جاہئے کہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، لیکن اگر ہوجائے تو توبہ ضرور کر لینی

(۱) قوله لتقدم حق العبد أي على حق الشرع، لا تهاونًا بحق الشرع، بل لحاجة العبد، وعدم حاجة الشرع، الا ترى أنه اذا اجتمعت الحدود، وفيها حق العبد، يبدأ بحق العبد لما قلنا، ولأنه ما من شيء الا وقد تعالى فيه حق، فلو قدم حق الشرع عند الإجتماع بطل حقوق العباد، كذا في شرح الجامع الصغير. (شامي ج:۲ ص:۳۲۳، ۳۲۳، كتاب الحج).

(٢) عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاذ رجلًا من المسلمين قد خَفَت فصار مثل الفرخ فقال له وسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله اياه؟ قال: نعم! كنت أقول: اللهم ما كنت مُعاقبي به في الآخرة فعجَله لى في الدنيا حسنة وفي الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله! لا تطيقه، ولا تستطيعها أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله به، فشفاه الله. (مشكوة ج: ١ ص: ٢٢٠) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يتعرض من البلاء لما لا يطبق. (مشكوة ص: ٢٢٠) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ...الخ. (مشكوة ص: ١٩٣) من الدعوات).

(۳) قبال الله تبعالي: ينا ابن ادم! انك منا دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن ادم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك .... الخ. (جامع العلوم والجكم ص: ۱۳۲۱، ايضاً مشكواة ص: ۳۰۳).

چاہئے، اگر خدانخواستہ دن میں ستر بارگناہ ہوجائے تو ہر بارتوبہ بھی ضرور کرنی چاہئے، یہاں تک کہ آ دمی کا خاتمہ تو بہ پر ہو، ایسا شخص مغفور ہوگا۔

#### توبه باربارتوزنا

سوال:...میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں ، کی دفعہ تو بہ کر کے تو ڑپکا ہوں ، کیا میرے بار بار تو بہتو ڑنے کے بعد بھی میری تو بہ تبول ہوگی؟

جواب:... ہے دِل ہے تو ہہ کر لیجئے ، حق تعالیٰ ہمارے گناہوں کومعاف فرما کیں ، سوسال کا کا فربھی ہارگاہِ الٰہی میں تو بہ کرے تواللہ تعالیٰ معاف فرماد ہے ہیں ، اس لئے مایوس نہ ہونا جا ہے۔ ہاقی بیماری کاعلاج کراتے رہیں ، اللہ تعالیٰ شفاعطافر ما کیں۔ مجنشش کی اُ مبید برگناہ کرنا

سوال:...عام طور پرلوگ رحمت خداوندی کے زور پر گناہ میں جتلار ہتے ہیں ،اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر لیتے ہیں ، مثلا ایک واقعہ رحمت ہیں ، مثلا ایک واقعہ رحمت ہیں ، جن کی ہنا واقعہ رحمت ہیں ، جن کی ہنا پر اوگوں پر تبلیغ اثر نہیں کرتی ۔ ان کا خیال ہے کہ فلال شخص کی مغفرت بغیر تو ہہ کے صرف ایک چھوٹی می نیکی پر ہوگئی تھی ، تو ہماری مغفرت کول پر تبلیغ اثر نہیں کرتی ۔ ان کا خیال ہے کہ فلال شخص کی مغفرت بغیر تو ہہ کے صرف ایک چھوٹی می نیکی پر ہوگئی تھی ، تو ہماری مغفرت کول نہ ہوگی ، جبکہ خدا کی نظر میں تمام گنا ہگار بندے برابر ہیں؟ رہی وُنیا کی تکالیف تو اَزرُ و نے حدیث صالح بندوں پر زیادہ مصائب ہوتے ہیں۔ برائے مہر بانی اس مسئلے کا حل بتا ہے۔

جواب:... بیتی ہے کہ اللہ تعالی چاہے تو بڑے ہے بڑے گناہ کو معاف کردے، مگر آ دی کو مض اس سہارے پر گناہوں پر جرائت نہیں کرتی ہواپند کی وجہ ہے آ دمی گناہوں کی پروانہیں کرتا، جرائت نہیں کرتی ہواپند تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے ڈرنا چاہئے اور جہاں تک ممکن ہواللہ تعالی کے اَحکام کی پابندی کرنی چاہئے ، اس کے باوجود اِنسان خطا کار ہے،اللہ تعالی ہے معافی اور درگزر کی التجا بھی کرتے رہنا چاہئے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) عن الاغرّ المزنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس! توبوا الى الله، فانى أتوب اليه في اليوم مائة موقر رواه مسلم. (مشكواة ص:٣٠٣) وعن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله يحب العبد الموّمن المفَتَّنَ التُوّابَ. (مشكواة، باب الإستافار والتوبة ص:٢٠٢).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الموامن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ...اللح.
 (مشكواة ص:٢٠٧، باب الإستغفار والتوبة).

 <sup>(</sup>٣) عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعلني من الذين اذا أحسنوا استبشروا واذا اساؤا استغفروا.
 رواه ابين ماجة. (مشكوة، باب الإستغفار والتوبة ص:٢٠٢). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبني لمن وَجَدَ في صحيفته استغفارًا كثيرًا. (ايضًا).

## بغیرتو بہ کے گناہ گارمسلمان کی مرنے کے بعد نجات

سوال:...اگر کوئی فخص بہت گناہ گار ہواور وہ تو ہہ کئے بغیر مرجائے تو ایسے فخص کی نجات کا کوئی راستہ ہے؟ جبکہ اس ک اولا دبھی ندہو۔

جواب:...مؤمن کوبغیرتوبہ کے مرنائی نہیں جائے، بلکہ دات کے گناہوں ہے، دن طلوع ہونے سے پہلے، اور دن کے گناہوں سے، دن طلوع ہونے سے پہلے، اور دن کے گناہوں سے دات آنے سے پہلے توبہ کرتے رہنا چاہئے۔ جومسلمان توبہ کئے بغیر مرجائے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہا ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہا ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہا ہے بعدا سے دہا کردے۔

## صدق دِل ہے کلمہ پڑھنے والے انسان کو اَعمال کی کوتا ہی کی سزا

سوال:...کیاجس مسلمان نے صدق دِل سے کلمہ طیبہ پڑھا ہو، رسالت وغیرہ پر ایمان ہو، مگر زندگی میں قصدا کئی نمازیں اور فرائضِ اسلام ترک کئے ہوں، تو ایسامسلمان اپنی سز ابھگت کر جنت میں جاسکے گایا ہمیشہ دوزخ کا ہی ایندھن بنارے گا؟

جواب: ... نماز چوڑ نااور دیگراَ دکامِ اسلام کوچھوڑ ناسخت گناہ اور معصیت ہے، احادیث میں نماز چھوڑ نے والے کے لئے
سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اوران اُ دکام پرعمل نہ کرنے کی وجہ سے انسان فاسق ہوجا تاہے اور آخرت میں عذاب میں ہتلا ہونے کا اندیشہ
ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگرا سے بدعمل محفص کاعقیدہ سجے جو بوتو حید ورسالت پرقائم ہو، ضروریات وین کو ہانتا ہو، وہ آخرکار جنت میں
جائے گا،خواہ سزاسے پہلے یا سزا پانے کے بعد۔ لیکن اگر کسی کاعقیدہ بی خراب ہو، کفر اور شرک میں جتلا ہو، یا ضروریات وین کا انکار
صریح بلا تاویل کرے، تو ایسے محف کی نجات بھی نہ ہوگی ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کی آگ میں رہے گا، بھی اس کو دوز خ کے عذاب
سے دہائی نہیں ملے گی۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) عن أبى مومنى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. (مشكوة ص:٢٠٢). عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجى أحدًا منكم عمله، قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا! إلا أن يتغمدنى الله منه برحمته، فسددوا وقاربوا ...الخ. (مشكوة ص:٢٠٢، باب الإستغفار والتوبة).

<sup>(</sup>٢) ولا نقول أن المؤمن المذنب مخلد فيها وأن كان فاسقًا أي بارتكاب الكبائر جميعها بعد أن يخرج من الذنيا مؤمنًا. (شرح فقه أكبر ص: ٩٢).

<sup>(</sup>٣) "إنَّ اللهُ لَا يَخْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ رَيَفُفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَآءُ" (النساء: ١١١). قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا: يا رسول الله! وما الحجاب؟ قبال: ان تموت النفس وهي مشركة (مشكوة، باب الإستغفار والتوبة ج: ١ ص: ٢٠١). أيضًا فمنكر الضروريات الدينية كالأركان الأربعة التي بُني الإسلام عليها: الصلوة، والزكوة، والصوم، وحجيسة القرآن ونحوهما كافر آثم. (فواتح الرحموت شرح مسلم النبوت ص: ٢١١ طبع لكهنق.

# کیابغیرسزاکے مجرم کی توبہ قبول ہوسکتی ہے

سوال:...کیا بغیر مزاکے اسلام میں تو ہے؟ مثلاً:اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طبیبہ کو دیکھیں تو کئی واقعات سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجرم کوسز ا کا تھم دیا بھراس کی مغفرت کے لئے دُ عاکی۔

جواب: ...اگرمجرم کا معاملہ عدالت تک نہ پنچ اور وہ سچ دِل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول کرنے والے ہیں، لیکن عدالت میں شکایت ہوجائے کے بعد سز اضر وری ہوجاتی ہے، بشر طیکہ جرم ثابت ہوجائے ، اس صورت میں تو بہ سے سز امعاف نہ ہوگی۔ اس لئے اگر کس سے قابلِ سزا گناہ صادر ہوجائے تو حتی الوسع اس کی شکایت حاکم تک نہیں پہنچانی جائے ، اس کی شکایت حاکم تک نہیں پہنچانی جائے ، اس پر پردہ ڈالنا چاہئے اور اس کی تو بہتول کرنی جائے۔ (۱)

## نماز،روزوں کی پابندمگرشو ہراور بچوں سے لڑنے والی بیوی کا انجام

سوال:...ایک عورت جو بہت ہی نماز، روز ہے کی پابند ہے، کی حالت میں بھی روزہ نمازنہیں چھوڑتی ہے، یہاں تک کہ

ہماری کی حالت میں روزہ رکھتی ہے اور شہر شام قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، اس کے سات بیچ ہیں، جو کہ سب ہی اعلیٰ تعلیم پار ہے ہیں

مگروہ عورت بہت ہی غضے والی ہے اور ضدی بھی بعض موقع پر بچوں اور شوہر ہے لڑپڑتی ہے، یہاں تک کہ غضے کی وجہ سے ان لوگوں سے
ماہ دوماہ تک بولنا ترک کردیتی ہے، یہاں تک کہ شوہر اور بچوں کومرنے کی بدد عائیں دیتی رہتی ہے، مگراپی نماز بدستور پڑھتی ہے، خصہ اتنا
زیادہ ہے کہ شوہر اور بچوں کی ہر بات پر جو شیح بھی ہوتی ہے تو بھی غضے میں آجاتی ہے، اس کی مرضی کے خلاف اگر کوئی بات ہوجاتی ہوجاتی ہو۔

قیامت بر پاکردیتی ہے، جبکہ مسلمان کو تین روز ہے زیادہ غصہ رکھنا ترام ہوتا ہے، تو کیا ڈیڑھ دوماہ غصہ رکھ کرنماز، روزہ اور کوئی عبادت
قبول ہوتی ہے پانہیں؟ اور ایس حالت میں نماز، روزہ ہوسکتا ہے کہ نہیں؟ جبکہ ایک مسئلے میں آپ فرمائے ہیں کہ بغیر عذر کے مسجد اور
جماعت کا ترک کرنا گناہ کہیرہ ہے، یہاں تو غصہ ترام ہواتا ہے، اور کرنا بھی چاہئے۔لیک اتنا زیادہ غصہ اس کی نیکی کو برباد کردیتا ہے۔
جواب:... نماز روزہ تو اس خاتوں کا ہوجاتا ہے، اور کرنا بھی چاہئے۔لیکن اتنا زیادہ غصہ اس کی نیکی کو برباد کردیتا ہے۔
حدیث میں ہے کہ تخضرت ملی اللہ علید سلم ہے عرض کیا گیا کہ: ایک عورت نماز روزہ وبہت کرتی ہے مگر ہمائے اس سے نالاں ہیں۔
حدیث میں ہے کہ تخضرت ملی اللہ علید سلم ہے عرض کیا گیا کہ: ایک عورت نماز روزہ وبہت کرتی ہے مگر ہمائے اس سے نالاں ہیں۔

میں ہے۔'' وہ دوزخ میں ہے۔'' عرض کیا گیا کہ: ایک عورت فرائض کے علاوہ نغلی نماز تو زیادہ نہیں پڑھتی مگراس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں۔فرمایا:'' وہ جنت میں ہے۔''<sup>(r)</sup>

<sup>(</sup>١) لا تسقط الحد الثابت عند الحاكم بعد الرفع اليه اما قبله فيسقط الحد بالتوبة. (شامى ج: ٣ ص: ٣، باب الجنايات). (٢) والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار .... والستر افضل لقوله عليه السلام: للذي شهد عنده لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك ...الخ. (الهداية، كتاب الشهادة ج:٣ ص:٥٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله! ان فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير انّها توذى جيرانها بـلسـانها، قال: هي في النّار! قال: يا رسول الله! فان فلانة تذكر قلّة صيامها وصدقتها وصلاتها وانها تصدق بالأثوار من الأقط، ولا توذى بلسانها جيرانها؟ قال: هي في الجنّة! رواه أحمد والبيهقي في شُعب الإيمان. (مشكوة ص:٣٢٣).

خصوصاً کسی خاتون کی اپنے شوہر اور اپنے بچوں سے بدمزاجی تو سوعیبوں کا ایک عیب ہے، الیی عورت کا آخرت میں تو اُنجام ہوگا سوہوگا،اس کی دُنیا بھی اس کے لئے جہنم سے کم نہیں اور اگر اس کے شوہر صاحب اور پیچے (جو بالغ ہوں) نماز روزے کے پابندنہیں تو جواُنجام اس عورت کا ہوگا، وہی ان کا بھی ہوگا۔

## انسان کے نامہُ اعمال میں نابائعی کے گناہ ہیں لکھے جاتے

سوال:...انسان کے نامیاً عمال میں گناہ بلوغت سے پہلے ہی شامل کئے جاتے ہیں یا کہ بعد میں؟ پلیز وضاحت فر ما کیں۔ جواب:...نابالغ پرکوئی گناہ نہیں، بالغ ہونے کے بعد کے گناہ لکھے جاتے ہیں اور آ دمی تو ہہ کرے تو معاف کر دیئے جاتے ہیں''

## عاقل بالغ ہونے سے پہلے بچے پرمؤاخذہ ہیں ہے

سوال:...جوبچہ بھی پیدا ہوتا ہے اگر وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوتو مسلمان بنتا ہے، ہر بلوی کے گھر پیدا ہوتا ہے تو ہر بلوی بنتا ہے، اللّٰ بلا ہوتا ہے تو شیعہ بنتا ہے، کسی اور غیر مسلم کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو شیعہ بنتا ہے، کسی اور غیر مسلم کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو غیر مسلم بنتا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کچھ علائے کرام اس کا جواب یہ فرماتے ہیں کہ جب بالغ ہوگا ، اس کو عقل وفہم آئے گا تو اس وقت حق جانے کی کوشش کرتا ، اس کا فرض ہوگا۔ میں اس جواب سے تنفق نہیں ہوں۔ برائے مہر بانی کوئی عقلی دلیل دے کر سمجھا کمیں۔

جواب:... جب تک عاقل و بالغ نه ہوجائے اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ، اور عاقل و بالغ ہونے کے بعد اگر مال باپ کی تقلید میں غلط کام کرتا ہے تو بے تصور نہیں، مثلاً: اگر کسی کے مال باپ کہتے ہیں کہ:'' فلال صحف کی چوری کر کے لاؤ'' تو کیا پیٹنس کے تصور ہوگا...؟

### بچین میں لوگوں کی چیزیں لے لینے کی معافی کس طرح ہو؟

سوال:...آپ کے صفحے کا بہت دنوں ہے قاری ہوں اور آپ سوالات کے بے صدا چھے اور پے لفظوں میں جواب دیتے ہیں۔سوال یہ ہوں، جس وقت میری عمر تقریباً ۱۹ سال کے اور کالج میں زیر تعلیم ہوں، جس وقت میری عمر تقریباً ۱۱، ۱۲ سال کی تقی تو کوئی میں از کین کی شرار تیں اپنے عروج پڑھیں، ہم چنداڑ کے بازار وغیرہ جاتے تو کوئی پھل والے کے پھل وغیرہ چرالیتے، یا کسی کو بغیر پیسے دیئے کوئی سے دیئے کے سالہ میں کو بغیر پیسے دیئے کا سالہ کا سالہ کا سالہ کا سالہ کی کو بغیر پیسے دیئے کا سالہ کا سالہ کا سالہ کے بازار وغیرہ جاتے تو کوئی پھل والے کے پھل وغیرہ چرالیتے، یا کسی کو بغیر پیسے دیئے

(١) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتَّى يستيقظ، وعن الصغير حتَّى يكبر ... الخ. (ابن ماجة ص: ١٣٤، اباب طلاق المعتوه).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر .... النحد (ابن ماجه ص: ٣٤ ا، ابواب الطلاق، باب طلاق المعتوه). عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق رواه في شرح السُّنَّة (مشكوة ص: ١٣١). وعن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه (مشكوة ص: ١٩١٩، كتاب الإمارة).

چیزیں لے لیتے تھے، سجد میں جو چہلیں ہوتی تھیں ان چہلوں کے بندوغیرہ کاٹ دیتے تھے، کوئی چپل اُٹھا کر باہر پھینک دیتے تھے، ہس میں نکرٹ نہیں لیتے تھے، سقہ بھی وغیرہ یہ بعنی لڑکپن میں نکرٹ نہیں لیتے تھے، تھے، تھے، چیہ وغیرہ یعنی لڑکپن اور جوانی کے دوران خوب میں اگرتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ اب میں آپ ہے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا موں کا جس میں ہم نے کسی کی چیزیں استعمال کیں ، کس طرح نقصان پورا کر سکتے ہیں؟ آپ شرعی کھا ظے جواب دیجئے اور تفصیل ہے دیجئے ، ہم آپ کے منظر ہیں۔

جواب:... ہونا تو بہ چاہئے کہ جن جن لوگوں کا آپ نے نقصان کیا تھاان سب سے معافی ما تھی جائے ،کیکن وہ سارے لوگ یا دنہ ہوں تو اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دُعا و اِستغفار کریں ،آپ کے اِستغفار سے ان کی بخشش ہوجائے تو وہ آپ کو بھی معاف کردیں گے۔ (۱)

### فرعون کاڈُ ویت وقت تو بہ کرنے کا اعتبار نہیں

سوال:...ایک فخص کہتا ہے کہ جب فرعون مع اپنے لفکر کے دریائے نیل میں غرق ہوااور ڈو بنے لگا تو اس نے کہا کہ اے موٹ! میں نے تیرے زب کو مان لیا، تیرا زب سچا اور سب ہے برتر ہے، پھر بھی موٹی علیہ السلام نے اسے بذر بعد دُ عاکیوں نہیں اپنے ربت ہے بچوایا؟ اب وہ مخف کہتا ہے کہ بروز قیامت موٹی علیہ السلام ہے سوال کیا جائے گا کہ جب فرعون نے تو ہر لی اور جھے زب مان لیا تو اے موٹی! تو نے کیوں نہیں اس کے حق میں دُعا کر کے اسے بچایا؟ وہ اپنی بات پر مصر ہے کہ ضرور بیسوال روز محشر موٹی علیہ مان لیا تو اے موٹی! تو نے کیوں نہیں اس کے حق میں دُعا کر کے اسے بچایا؟ وہ اپنی بات پر مصر ہے کہ ضرور بیسوال روز محشر موٹی علیہ السلام سے کیا جائے گا۔ اس محضر در نوازیں کہ آیا وہ محض گنا ہے السلام سے کیا جائے گا۔ اس محضر در نوازیں کہ آیا وہ محض گنا ہوگا ؟ وہ تھیک کہتا ہے یا کہ خلا؟

جواب:...فرعون کا ؤُو ہے وقت ایمان لا تامعتر نہیں تھا، کیونکہ نزع کے وقت کی نہ تو بہ قبول ہوتی ہے نہ ایمان! اس مخص کا موکیٰ علیہ السلام پراعتر اض کرتا بالکل غلط اور ہے ہودہ ہے ، اس کو اس خیال ہے تو بہ کرنی چاہئے ، وہ نہ صرف گناہ گار ہور ہا ہے بلکہ ایک جلیل القدر نبی پر اعتراض کفر کے ذُمرے میں آتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ... الخه" رواه البخارى (مشكوة ص:٣٥٥)، طبع قديمي كتب خاله كراچي). وفي شرح المشكوة: قال المُلاعلى القارئ في باب الكبائر وعلامات النفاق: وقسم يحتاج الى التراد وهو حق الآدمي والتراد اما في الدنيا بالإستحلال أو ردّ العين أو بدله، وأمّا في الآخرة يرد ثواب الظالم للمظلوم أو ايقاع سيئة المظلوم على الظالم، أو انه تعالى يوضيه بفضله وكرمه (مرقاة المفاتيح ج: ١ ص: ١٠١ م طبع بمبئي).

 <sup>(</sup>۲) فهذا كلام الحنفية والمالكية والشافعية من المعتزلة والسنية والأشاعرة: أن توبة الياس لا تقبل كإيمان الياس ...الخر (شامي ج: ۲ ص: ۹۰، مطلب في قبول توبة الياس، باب صلاة الجنازة).

### گناه گار دُوسروں کو گناه ہے روک سکتا ہے

سوال:... پس ایک گناه گارآ دمی ہوں ، انتہائی گناه کے ہیں اور کرر ہاہوں لیکن میری فطرت بیہے کہ پس جو گناه کرتا ہوں اگروہ بی گناه کی اور کوکرتے ہوئے دیکھی ہو گناہ و لوا سے خداکا خوف ولا تاہوں کرتم کوایے گناه نیس کرنے چاہئیں ، حالا نکہ پس خواس گناه میں مبتلا ہوتا ہوں۔ ایک دفعہ کی گاب ہیں حضورا کرم صلی الشعلیہ وسلم کا بیارشاد نظرے گزرا: '' ایک آ دمی قیامت کے دن لا بیاجائے گا اور آگ بیس ڈال دیاجائے گا، تواس کی افتریاں آگے ہے نگل پڑیں گی ، ووسرے جہنمی اس سے پوچیس کے اے فلاں! تو ، تو ہمیں نیک کی تلقین کی تاتھا کر خوداس کے قریب نہ جاتا تھا اور کر انہوں سے تم کی تلقین کرتا تھا گرخوداس کے قریب نہ جاتا تھا اور کر انہوں سے تم کوروک تاتھا گرخوداس کے قریب نہ جاتا تھا اور کر انہوں سے تم کوروک تاتھا گرخوداس کے قریب نہ جاتا تھا اور کر انہوں سے تم کوروک تھا تھوں کو جوایت کرتا بند کر دی ہے ، اب جب کی کو گناہ جس جنتا دیکھیا ہوں تو بھی اسے منع خروں گاتو میں آئے ہوں ہو جاتے ہیں ، درجنوں قسموں کا مواجہ کی اس منع نہیں کرتا کہ بیل خود گناہ گار ہوں ، اگر بھی اے منع کروں گاتو میرا قیامت والے دن وہی حشر ہوگا۔ آپ وضاحت فرمادیں کہ جبل کروں؟ گناہوں سے متعدد بارتو ہی ہے گر پھروہی گناہ میر زد ہوجاتے ہیں ، درجنوں قسموں کا کا اور چوں گناہوں سے متعدد بارتو ہی ہے گر پھروہی گناہ میر زد ہوجاتے ہیں ، درجنوں قسموں کا گارہوں کا کہ میں ہوجاتا ہے ، غرض کہ دِل بالکل کا لا ہو چکا ہے اور کشاون کے دائے گرائے میں ہوجاتا ہے ، غرض کہ دِل بالکل کا لا ہو چکا ہے اور شیطان کے دائے ہو گامزن ہوں ، خدامیری حالت پر دیم کرے ، اور آپ بھی دُھا کریں اور پچھ ہایت و تھیجت فرمادیں۔

جواب:...گناه گاراگر دُومروں کو گناه ہے رو کے توبیعی نیکی کا کام ہے، دُومروں کو گناه ہے ہاز رکھنے کا کام نونہیں چیوڑ نا جا ہے '، البنة خود گناه کوچیوڑنے کی ہمت ضرور کرنی جاہئے۔

اس کے لئے آپ مجھ سے فجی خط و کتا ہت کریں ، اللہ تعالیٰ کی تو نیق شامل حال ہوئی تو اِن شاء اللہ آپ کو کچی تو ہد کی تو نیق ہوجائے گی ، گنا ہوں سے پریشان نہیں ہونا جا ہے ، البتہ ان کے تدارک کا اہتمام کرنا جا ہے۔

## کیازانی ،شرابی کی توبہ تبول ہوسکتی ہے؟

سوال: ... کیازانی وشرابی کی توبہ تبول ہوسکتی ہے؟ اس صورت میں کہ وہ توبہ کرنے کے بعد بھی مندرجہ بالانعل جاری رکھے۔ اور کھر توبہ کرے ، اس طرح بیٹل توانز سے جاری رکھے۔ اور مری بات بید کداس شخص کا خاصہ ہو کہ وہ پابندی سے کلہ طیبہ کا ورد کرتا ہو۔
ایک مولانا کا بیان ہے کہ اس شخص کی ہر توبہ کو قبولیت کا شرف حاصل ہوگا صرف اور صرف کلہ طیبہ کی علمت کی بتا پر مزید براآں بید کہ اگر کو کھفض پابندی سے کلہ طیبہ پڑھے اور اُرکان وفر اُنف خاص طور پر نماز کی پابندی نہ کرے اور تسابل پسندی سے کام لے تو بھی اس شخص کی بخشش ہوگی۔ آگے چل کر وہ بخاری شریف کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم آپ نے سحالہ گے اس طرح تین مرتبہ ساتھ جیٹھے ہوئے تھے کہ ایک محالی محالی گئے سوال کیا کہ: کیاز انی وشرائی کی توبہ قبول ہو گئی ہے؟ اگر دہ کھلہ پابندی سے پڑھتار ہے اور تا تب موت سے بعد پھر دہی فعل ادا کرتا رہے تو انہوں نے (حضور نے) کہا کہ: ہاں! اس شخص کی توبہ قبول ہوجائے گی۔ اس طرح تین مرتبہ ہوئے کے بعد پھر دہی فعل ادا کرتا رہے تو انہوں نے (حضور نے) کہا کہ: ہاں! اس شخص کی توبہ قبول ہوجائے گی۔ اس طرح تین مرتبہ ہوئے کے بعد پھر دہی فعل ادا کرتا رہے تو انہوں نے (حضور نے) کہا کہ: ہاں! اس شخص کی توبہ قبول ہوجائے گی۔ اس طرح تین مرتبہ

<sup>(</sup>١) "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُوِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُوِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ" (آل عمران: ١١٠).

کہا کہ ہاں۔ ہمارے اصرار پر کہ بیہ بات ذہن نہیں مانتا اور کی مفتی کے پاس چل کر اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں ، مولانا نے فر مایا: کیا اصادیث سے بڑھ کرکوئی اور بات ہو تکتی ہے؟ نیز جو پچھاس میں لکھا ہے وہ حرف آخر ہے اور یہ کہ اب اس بات کو تسلیم کر وتو ٹھیک ، ورنہ آپ بھی ان لوگوں میں قرار دیئے جا کیں گے جن کو خارجی قرار دیا گیا ہے ، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی رجمانیت پریفین نہیں رکھتے۔ جواب نہ ہے کہ بھی ان لوگوں میں قرار دیئے جا کیں گو خارجی قرار دیا گیا ہے ، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی رجمانیت پریفین نہیں رکھتے۔ جواب نہ ہے کہ بھی تو بہ کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب بیہ کہ کہ تی تو بہ کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب بیہ کہ تی تو بہ کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ تین چیز وں کے مجموعے کا نام ہے:

ا:...ا پنیر بے فعل پر دِل سے ندامت ہو، جس طرح کس بچے ہے کوئی تقیین غلطی ہوجائے تو و واس قد رشر مند و ہوتا ہے کہ قر کے مارے والدین کے سامنے آنے کی ہمت نبیس کرتا ، ای طرح بندے کواپنی بدعملیوں پر ندامت ہو کہ بیس کل قیامت کواللہ تعالیٰ کو کیا منہ دِ کھا دُن گا؟

۱۲ :... آئندہ کے لئے عزم کرے کدان شاء اللہ بیں اس ٹرے کام کے قریب نہیں جاؤں گا، خدانخو استہ پھر گناہ سرز و ہوجائے تو پھرتو بہرے ، اوراپنے عزم کی تجدید کرتارہے۔ الغرض تو بہر تے وقت بیعزم ہونا چاہئے کہ اب مرتے وَم تک بید گناہ نہیں ہوگا، اللہ۔
 ان شاء اللہ۔

سان ۔ ۔ ۔ ۔ وفا کردی تھیں ، اگر ان کا کوئی تدارک ہوسکتا ہے تو ان کا تدارک کرے ، مثلاً: نمازیں قضا کردی تھیں ،
ان کوادا کرے ، زکو ہ نہیں دی تھی تو حساب کر کے گزشتہ برسوں کی زکو ہ ادا کرے ، روز نہیں رکھے ہے تو ان کو قضا کرے ، لوگوں کے حقوق فی مصب کر لئے تھے تو وہ ان کو واپس کرے ، کسی کو مارا تھا، ستایا تھا، غیبت کی تھی تھی تھی ہواس ہے معافی ما تک لے۔ (۱)
اگر ان شرا نظ کے ساتھ آ دی تو بدکرے تو ان شاء الند ضرور تو بہول ہوگ ۔ اس کے گناہ معاف کردیے جا کمیں گے اور اس کی سینات کو حسنات سے بدل دیا جائے گا ، اور جس نے تمام گناہوں سے تھی تو بہر کی ہو، ان شاء اللہ اس کی مغفرت ہوجائے گی۔ (۲)
وُ وسرا مسئلہ سے کہ ایک مسلمان جو'' لا اِللہ اِللَّ اللہ'' کا قائل ہے ، وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے اور بغیر تو بہ کے مرجا تا کے ، اللہ تھی گیا سے اور کی میں موسکتی ہیں ۔ اول سے کہ اللہ تھی گناہوں کی ہو، اہل جن کے در دیک اس کا معاملہ زیر مغفرت ہے ، اور اس کی تین صور تیں ہو گئی ہیں ۔ اول سے کہ اللہ تعالی اس کو اس کے گناہوں کی جن اللہ توں کی معاملہ نے مرحات کی معاملہ نے بر مغفرت ہے ، اور اس کی تین صور تیں ہو گئی ہیں ۔ اول سے کہ اللہ توں کہ محال کی جن اس کا معاملہ نے بر مغفرت ہیں ۔ اول سے کہ اللہ تعالی اس کو اس کے گناہوں کی جن اس کا معاملہ نے بر مغفرت ہیں۔ اول سے کہ اللہ توں کی میں موسکتی ہیں ۔ اول سے کہ ان کو اس کے گناہوں کی

(۱) قد تصواعلى أنّ أركان التوبة ثلثة، ١:...الندامة على الماضى. ٢:...والإقلاع في الحال. ٣:... والعزم على عدم العود في الإستقبال .... ثم هذا ان كانت التوبة فيما بينه وبين الله كشرب المحمر، وان كانت عما فرط فيه من حقوق الله كصلوت وصيام وزكوة فتوبته أن يندم على تفريطه أوّلا ثم يعزم على أن لا يفوت أبدًا ..... ثم يقضى ما فاته جميعًا ..... وان كانت عما يتعلق بالعباد، فإن كانت من مظالم الأموال فيتوقف صبحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله على المخروج عن عهدة الأموال وارضاء المحصم في المحال والإستقبال بأن يتحلل منهم أو يردها اليهم أو اللي من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث. وشرح فقه الأكبر ص: ٩٣ إ، طبع مجتباتي دهلي، أيضًا: إرشاد الساري ص: ٣، طبع دار الفكر، بيروت).

(٢) وأهل الكبائر من أمّة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، اذا ماتوا وهم موحلون، رَدَّ لقول الخوارج والمعتزلة، القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم. (شرح العقيدة الطحاويه ص: ١٤١٧، المكتبة السلفية، أيضًا: شرخ عقائد ص: ١١١ مبحث أهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار، طبع مكتبه خير كثير كراچي). سزاوے کرمغفرت فرماویں۔ ووم بیکدا پے کسی مقبول بندے کی شفاعت ہے اس کی سزایش تخفیف فرماویں۔ سوم بیکدا پی رحمت بے پایاں کے ماتحت بغیر سزا کے اس کی مغفرت فرماویں۔ بی مطلب ہے بخاری شریف کی اس حدیث کا جس کا آپ نے حوالہ ویا ہے کہ خواہ کوئی مسلمان کیسائی گنامگار ہو بالآخراس کی ضرورمغفرت ہوگی، بشرطیکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، اور بہی مطلب ہے قرآن کریم کی اس آیت کا کہ: '' بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ شریک مفہرایا جائے اس کے ساتھ اور بخش دے گا اس سے بنچ کے گناہ جس کے لئے جا ہے گا' (النہاہ: ۴۸)۔ اور خارجی فرقے کا مسلک بیتھا کہ گناہ کہیرہ کا مرتکب اگر بغیر تو ہے مرجائے تو اس کی سمجی بخشش نہ ہوگی اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اُمید ہے کہ پیخشش نہ ہوگی اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اُمید ہے کہ پیخشر سانوٹ آپ کے لئے کافی وشافی ہوگا۔

بد کاری کی دُنیوی واُخروی سزا

سوال:...زنابہت بڑا گناہ ہے، دُنیا وآخرت میں اس کے کر ہے اثرات اور سزا کے ہارے میں تفصیل سے جواب دیجئے۔ نیز اگر کوئی تو بہ کرنا جا ہے تو کفارہ کیا اواکر تا ہوگا؟

جواب:...زنا کابدترین گناہ کیرہ ہونا ہرعام وخاص کومعلوم ہے، اور دُنیا میں اس جرم کے ثبوت پراس کی سزاغیر شادی شدہ کے لئے سوکوڑ ہے، اور شادی شدہ کے لئے رَجم ( یعنی پھر مار مار کر ہلاک کردیتا ہے )، آخرت میں جوسزا ہوگی اللہ تعالی اس سدہ کے لئے سوکوڑ ہے، اور شادی شدہ کے لئے رَجم ( یعنی پھر مار مار کر ہلاک کردیتا ہے )، آخرت میں جوسزا ہوگی اللہ تعالی اس سے ہرمسلمان کو پناہ میں رکھے۔ جوفعص تو بہ کرنا چا ہے اس کا کفارہ حق تعالی کی بارگاہ میں بچی تو بہ کرنا اور گر گڑا تا ہے، یہاں تک کہ تو جو جائے کہ اللہ تعالی نے رہے جرم معاف کردیا ہوگا۔ ایسے محفص کو جا ہے کہ کس کے پاس اپنے اس گناہ کا اظہار نہ کر ہے، بس اللہ تعالی سے رور دکر معافی مائے۔

<sup>(</sup>۱) وأهل الكبائر من المومنين لا يخلدون في النّار وان ماتوا من غير توبة لقوله تعالى: "قمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يُره" ونفس الإيمان عمل خير لا يمكن ان يرى جزاته قبل دخول النّار، ثم يدخل النّار، لأنه باطل بالإجماع فتعين الخروج من النّار. (شرح عقائد ص:۱۹۲، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكيائر بالمستفيض من الأخبار ..... وهذا مبنى على ما سبق من جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة، فبالشفاعة أولى. (شرح عقائد ص: ٩٠٠).

 <sup>(</sup>٣) ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح عقائد ص: ١٨٨ طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا تَقْرَبُوا الرِّنِّي إِنَّهُ كَانَ فَيْحِشَةً وْسَآءَ سَبِيُّلا" (بني اسرائيل: ٣٢).

<sup>(</sup>۵) "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ فَاجُلِدُوا كُلُّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلَّدَةٍ" (التور: ٢).

 <sup>(</sup>١) عن عمر قال: ان الله بعث محمدًا بالحق و أنزل عليه الكتتاب فكان ممّا أنزل الله تعالى اية الرجم، رجم رسول الله صلى
 الله عمليم وسلم ورجمه بعده، والرجم في كتاب الله حق على من زني إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الإعتراف. متفق عليه. (مشكّوة ص: ٩٠٣، كتاب الحدود، الفصل الأوّل).

 <sup>(2)</sup> إن الحد لا يكون طهرة من الذنب ولا يعمل في سقوط الإثم بل لا بد من التوبة، فإن تاب كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأخروية بالإجماع وإلا فلا ـ (رد الحتارج: ٣ ص: ٥٣٣)، باب الجنايات).

<sup>(</sup>٨) وينبغى أن لا يطلع غيره على قضائه لأن التأخير معصية فلا يظهرها. وفي الشرح: قلت والظاهر أن ينبغى هنا للوجوب وأن الكراهة تحريمية، لأن إظهار المعصية، معصية لحديث الصحيحين: كل أمّتي معافى إلّا الجاهرين، وإن من الجهار أن يصمل الرجل بالليل عملًا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٠)، مطلب إذا أسلم المرتد هل تعود حسنة أم لا؟).

## کیا قاتل کی توبہ بھی قبول ہوجاتی ہے؟

سوال: ... يمي بنائے كه كيا قاتل كى توبي قبول موتى ہے؟

جواب:... توبہ تو ہر گناہ ہے ہو سکتی ہے ادر ہر کچی تو بہ کو قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فر مار کھا ہے۔ لیکن قل کے جرم ہے تو بہ کرنے میں پچھنعیل ہے،اس کو بچھ لیمنا ضروری ہے۔

قل بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے،جس کا تعلق بندے کے تق ہے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے تق ہے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تق سے اس کا تعلق اس طرح ہے کہ جان اورجسم کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، جو فحص کسی کولل کرتا ہے وہ کو یا اللہ تعالیٰ کے اس فعل میں مداخلت کرتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے کسی کوناحق قبل کرنے ہوئے مداخلت کرتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے کسی کوناحق قبل کرنے ہوئے خدا تعالیٰ کی تھم عدولی کرتا ہے۔

<sup>(</sup>١) "قُلَ يَغْفِرُ اللَّذِيْنَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنَفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رُحْمَةِ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَغُفِرُ الذَّفُونَ اللَّهِمَّةُ اللهِ عَنَالًا" (الشعراء: ١٥)، "إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءً" (النساء: ١١). "إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَاءً" (النساء: ١١).

 <sup>(</sup>٢) "وَلَا تَقَتُلُوا النَّفُسَ اللَّبِي حَرَّمَ اللهُ إِلَا بِالْحَقِّ". (بني اسرائيل: ٣٣). أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبح ، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ... إلخ. (مشكوة ص: ٤١، باب الكبائر، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) لَا تُصَحِ تُوبِة القَاتل حَنَى يسلم نفسه للقود وهبانية، قوله لا تصح التوبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود أى لا تكفيه التوبة وحدها، قال في تبيين الحارم: واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالإستغفار والندامة فقط، بل يتوقف على ارضاء أولياء المقتول، فإن كان القتل عمدًا لا بد أن يمكنهم من القصاص منه، فإن شاءوا قستلوه، وإن شاءوا عنه مجنا، فإن عفوا عنه كفته التوبة اهدملخصًا، وقدمنا آنفًا الله بالعفو عنه يبرأ في الدنيا. (شامي ج: ٢ ص: ٥٣٨، ٥٣٩، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

دِل ہے معافی لینا جا ہے تو اِن شاء اللہ اس کو ضرور معافی ٹل جائے گی۔ یہاں پر ہیم ضرکر دینا بھی ضروری ہے کہ شریعت نے''قل'' کی جو دُنیا دی سزار کھی ہے، بیسز ااگر قاتل پر جاری بھی ہوجائے تب بھی آخرت کی سزا ہے بیچنے کے لئے تو بہضروری ہے۔'' سریدہ ایس میں مدوقتا ہے۔ یہ حصفہ ماہ میں میں میں۔

كيامسلمان كا قاتل بميشه جہنم ميں رہے گا؟

جواب:...اگر قاتل کچی تو ہہ کرلے اور متفتول کے وارثوں ہے بھی معاف کرالے اور اگر وہ معاف نہ کریں تو بلاهیل وجمت ایخ آپ کوقصاص کے لئے پیش کردیے تو اِن شاءاللہ اس کی بھی بخشش ہوجائے گی۔ اللِ سنت والجماعت کاعقیدہ یہی ہے کہ کوئی گناہ

 <sup>(</sup>۱) وليس شيء يكون سببًا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣٦٨) ايضًا ان الحد لا يكون طهرة من الـذنب ولا يحمل في سقوط الإثم بل لابُد من التوبة فإن تاب كان الحد ظهرة له وسقطت عنه العقوبة الأخروية بالإجماع والا فلا. (شامي ج:٢ ص:٣٣٥، باب الجنايات).

<sup>(</sup>٢) ولا ينصبح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود، وهبانية (قوله لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود) أى: لا تكفيه التوبة وحندها، قال في تبيين المحارم: واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالإستغفار والندامة فقط بل يتوقف على ارضاء أولياء المقتول، فإن كان القتل عمدًا لا بُد ان يمكنهم من القصاص منه، فإن شاؤا قطوه، وإن شاؤا عفوا عنه مجانًا، فإن عفوا عنه كفته التوبة. ملخصًا وقدمنا آنفا أنه بالعفو عنه يبرأ في الدُنيا. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٥٣٩، طبع ايج ايم سعيد).

اییانیں ہے جس سے توبہ ندہوسکے، اور کفروشرک کے علاوہ کوئی گناہ اییانیں جس کی سزادائی جہنم ہو۔ آپ نے جوآیت نقل کی ہے،
اس کی توجیدیدگی گئے ہے کہ قاتل کی اصل سزاتو دائی جہنم تھی، گر ایمان کی برکت سے اسے بیسز انہیں دی جائے گی۔ نیز بیسز ااس شخص ک ہے جومؤمن کو اس کے ایمان کی وجہ سے قبل کرے، ایسا شخص واقعی دائی سزائے جہنم کا مستحق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عند کا مشہور فتو کی تو وہی ہے جوسوال پرنقل کیا گیا ہے، گر بعض روایات میں ہے کہ وہ بھی تبول توبہ کے قائل ہے۔ در اصل کسی مؤمن کا قبل اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بعد توبہ کی تو فیق بھی مشکل ہی ہے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس وبال سے محفوظ رکھیں، آیین! (۱)

## كيالوبه ي تقلّ عدمعاف هوسكتا م

سوال:... "مَنْ قَتَلَ مُوْمِتُ مُتَعَمِّدًا.. النع"ال آيت ش قَلَ عَدَى مزاجميد جَهُم مِن ربنا ظاهر جوتا ہے، اور سور و فرقان مِن "وَالْدِيْنَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ ... إلا مَنْ تَابَ" يهان توبه كؤر ليح معافى كاوعده ہے، كيا چلى آيت اس آيت سے مشوخ ہے؟

جواب: ... بہلی آیت الل ایمان کے بارے میں ہے اور بدرکوع یہاں ہے شروع ہوتا ہے: "وَ مَسَا تَحَانَ لِمُسَوْمِ بِ أَن یَفْتُ لَ ... " اور سور وَ قرقان کی آیت: "وَ مَنْ قَابَ ... " کفار کے بارے میں ہے، یعنی جن لوگوں نے کفر کی حالت میں ان جرائم کا ارتکاب کیا پھر کفروشرک سے تا بہ ہوگئے ، ان کے کفر کی حالت کے جرائم پرموَا خذہ بیں ہوگا۔

## كياالله تعالى نے انسان كوسر البطننے كي مشين بنايا ہے؟

سوال: ... میں کالج کی طالبہ ہوں الیکن جھے کھودن ہے ایک مسئلہ پریشان کررہا ہے، وہ یہ کدانسان جوڑوں کی شکل میں جنت کا باسی بنایا گیا تھا الیکن حوالے کہنے کے مطابق ممنوعہ پودے ہے اس کا پھل کھانے کی وجہ سے اللہ نے سزا کے طور پر جنت سے نکال کرؤنیا میں پھینک دیا۔ جب سے انسان و نیا میں آیا ہے، وہ سزا بھگت رہا ہے، اور قرآن کے مطابق بہت کی اُمتوں کو اس بنا پرؤنیا میں نئیست و تا بود کردیا، یعنی کدانسان کو جنت سے نکالنے کی بنا پرؤہری سزا اس کول رہی ہے، بلکہ وُنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزادی جارتی ہے، بلکہ وُنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزادی جارتی ہے جو کہ تہری سزا ہوئی ، اس کے بعد آرکوئی انسان اس و نیا میں بھی اسے سزادی جاتی ہے، اس کے بعد قیامت میں بھی سزادی جاتی ہے، اس کے بعد قیامت میں بھی سزادی جاتی ہے، وہ دو ذرخ کی سزا ہے جہاں گناوگار بہت عرصے تک رہے گا، اور اگر دو ذرخ سے نکالا بھی گیا تو اس کی چیشانی کو بھی داغ دیا جائے گا، اس کے بعد جنتی کہیں گے کہ دو ذرخی آیا ہے۔ کیا اللہ تعالی نے ان سزاول کے نتیج میں انسان کو صرف سزا بھی تھی نیا ان کو موف سزا بھی تھی نیا ہے؟

<sup>(</sup>۱) "وَمَنْ يُقُتُلُ مُوْمِنًا مُعَمَدًا فَجَزَوهُ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيهَا ... الخ". أمّا أهل السُّنة والجماعة فياولون هذه الآية كما ذكرنا للإجماع على أن المؤمن لا يُخلَد في النار وان مات بلاتوبة وان الكبيرة لا يخرج المؤمن من ايمانه مستندًا ذلك الإجماع على ما تواتر من الكتاب والسُّنة من قوله تعالى: "مَنْ يُعْمَلُ مِثَقَالَ ذَرُةٍ خَيْرًا يُرَهُ" وقد ذكرنا الكلام في تفسيره ... قوله صلى الله عليه وسلم: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنّة وإن زنى وإن سرق" مطق عليه. (تفسير مظهرى ج: ٢ ص: ١٩٥ م سورة النساء).

جواب: ...آپ کی ساری پریشانی اس بنا پر ہے کہ آپ نے ایک غلط کہانی اپنے ذہن میں تصنیف کر لی ہے،حضرت آدم اور حضرت حواعلیماالسلام سے شجرہ ممنوعہ کے کھانے کی جو خطا سرز دہوئی تھی ، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معافی طلب کرنے پرانہیں معاف کردی تھی۔ معافی کے بعداس کا کوئی اثر ندان پررہا، ندان کی اولا دیر۔ وُنیا میں بھیجا جانا لبطورِسز انہیں تھا، بلکہ خلیفہ اُرضی کی حیثیت سے تھا۔ اس لئے وُنیا میں بیسیجے جانے کا اس سزا ہے کوئی تعلق نہیں ، اور نہ نافر مان قوموں کے ہلاک کئے جانے کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ان نا فرمان توموں کوان کی اپنی سرکشی اور حضرات انبیائے کرا م علیہم السلام ہےان کے گستا خانہ برتاؤ کی وجہ ہے ہلاک کیا کیا۔قصراً دم وحواعلیبہاانسلام ہے ان کی ہلا کت کا جوڑ لگانا ، بے معنی بات ہے۔ای طرح وُنیا میں بھی انسان کواس قصے کی وجہ ہے کوئی سزانہیں دی جاتی ،لہٰذاان تین سزاؤں کا افسانہ تو آپ کاطبع زاد ہے،جس کانفسِ واقعہ ہے کوئی تعلق نہیں۔ بعد کی جوتین سزا کیں آپ نے ذکر کی ہیں، وہ سیجے ہیں۔ لیعنی ہرآ دمی کواس کے یُرے اعمال کی پچھسزا وُنیا ہیں بھی ملتی ہے، اور بیتن تعالیٰ شانہ کی جانب سے تازیانهٔ عبرت ہوتا ہے کہ آ دمی سدھرجائے۔ اور قبر میں جوسز املتی ہے، یہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہے، اگر اس سز اسے تمام گناہ جھڑ گئے تو آخرت کی سزاسے نکے جائے گا۔ اور آخرت میں اہلِ ایمان کے لئے جوسزا ہے وہ بھی حقیقت میں سزانہیں ، بلکہ'' تطہیر'' (لیعنی پاک کرنے ) کے لئے ہے، جس طرح میلے کچیلے کپڑوں کو دھونی بھٹی میں ڈالٹا ہے۔ کو یا اہلِ ایمان کے ساتھ تو وُنیا میں بھی ، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی رحمت ہی رحمت کا معاملہ ہوتا ہے۔ال تہ کفار اور بے ایمان لوگ، جنھوں نے حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کی مخالفت اور تکذیب کی ،ان کو بلا شک سزا ہوگی ،اوران کوسز اوینا بھی اہلِ ایمان کے حق میں رحمت ہے،جس طرح کہ ؤنیا میں ڈاکوؤں اور بدمعاشوں کوقید کرنا ،شریف انسانوں کے لئے اور معاشرے کے لئے رحمت ہے، اور آخرت میں سزا دینا بھی اہل ایمان اوراہلِ کفر کے درمیان امتیاز کے لئے ہے۔

یہ تو میں نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کوان کی بدا عمالیوں پر دُنیا میں ، برزخ میں یا آخرت میں سزاملتی ہے ، اور میں نے بتایا کہ بیسزا کی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے۔اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ دُنیا میں ، برزخ میں اور آخرت

<sup>(</sup>١) "وَعَصَّى ادُّمُ رَبَّهُ فَغُولَى، ثُمَّ اجْتَبِلُهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَاى" (طه: ١٢١، ١٢١).

<sup>(</sup>٢) "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةٌ" (البقرة: ٣٠).

<sup>(</sup>٣) "وَلَنَذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْآذُني دُوْنَ الْعَذَابِ الْآكُبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ" (السجدة: ٢١). وفي التفسير: قال ابن عباس: يعنى بالعنذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها، وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه ..... وقال البراء بن عازب ومجاهد وأبوعبيدة: يعني به عذاب القبر. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ١٣٤ طبع رشيدية كوئثه).

<sup>(</sup>٣) عن عشمان رضى الله عنه ..... (فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان إلقبر أوّل منزل من منازل الآخرة فان نجا) أى خلص المقبور منه أى من عذاب القبر (فما بعده) أى من المنازل (أيسر منه) وأسهل، لأنه لو كان عليه ذنب لكفر بعداب القبر (وان لم ينج منه) أى لم يتخلص من عذاب القبر ولم يكفر ذنوبه به وبقى عليه شىء مما يستحق العذاب به رفما بعده أشد منه) لأن النّار أشد العذاب والقبر حفرة من حفر النيران ...الخر (مرقاة ج: ١ ص: ٢٢ ١ م) باب إلبات عذاب القبر). هدي صحيح مسلم ج: ١ ص: ٢٠ ١ ، باب إلبات عذاب القبر).

یں رحمت ہی رحمت کا معاملہ کیا جانا ہالکل ظاہر ہے۔ اس کے بعد آپ کا بیے کہنا کہ:'' انسان کو صرف سزا بھٹکننے کی مشین بنایا گیا ہے'' خود سوچنے کہ بیکنٹی ہے جابات ہے ...؟

صديث شريف من بك،

اگرنظر سیجے ہے کام لیاجائے تو نظر آئے کہ ہم ہر آن اور ہر لیجہ تن تعالی شانہ کے بے انہا اِنعامات کے سمندر میں ڈو بے ہوئے ہیں، چار وی طرف نعتیں ہی نعتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ ہماری کج نظری ہے کہ حق تعالی شانہ کے ان بے شار اِنعامات پر نظر نہیں جاتی ، نہ ہم ان اِنعامات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ندان کوسوچتے ہیں، جس سے جذبہ شکر اور داعیہ عبت پیدا ہو، اگر بھی ہماری نغزشوں پر معمولی کی تعبیداور گوشالی کی جاتی ہے، تو ہم شکایات کا دفتر کھول ہیستے ہیں، لیکن اپنی اصلاح کی تو فتی ہمیں اس وقت بھی نہیں ہوتی، بقول شاعر:

# جب میں کہتا ہوں کہ: یا اللہ! میرا حال د کھے! عظم ہوتا ہے کہ: اپنا نامہ اعمال و کھے!

## الله تعالیٰ اینے بندوں کوسز اکیوں دیتے ہیں؟ جبکہ وہ والدین سے زیادہ شفیق ہیں

سوائی :... جب بھی سز او جزا کا خیال آتا ہے جس سوچتی ہوں کہ بم تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا جا ہتا ہے کہ والدین جو کہ اولا و ہے جہت کرتے ہیں اس ہے کہیں زیادہ۔اگر سے مان لیا جائے تو ہم دُنیا جس و کھتے ہیں کہ والدین اولا دکی معمولی پریٹائی اور تکلیف پریڑ پ اُٹھتے ہیں، اولا دکتنی ہی سرش و نافر مان ہو، والدین ان کے لئے وُعاہی کرتے ہیں، تکلیف اولا دکو ہو، دُکھ مال محسوں کرتی ہے، والدین اولا دکود کھی بھی نہیں و کھے سکتے۔آپ نے سیوا تعرضرور پڑھا ہوگا کہ ایک شخص اپنی مجبوبہ کے ہنے پراپی مال کو آل کہیں ہو ہو تہ تو نہیں گئی؟ بیوا قعداولا دکی محبت کی پوری عکای کو کے اس کا ول اولا : بیٹا! کہیں چوٹ تو نہیں گئی؟ بیوا قعداولا دکی محبت کی پوری عکای ہے۔ اب ہم و یکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وُنیا بنائی جس میں امیر، غریب، خوبصورت، بدصورت، اپانج و معذور ہرقتم کے لوگ بنائے، لوگوں کو خوشیاں اور دکھ بھی و ہے ، چندا حکامات بھی دیئے کو کوسلمانوں میں پیدا کیا، پرکھ کو کھار میں، مرنے کے بعد عذاب وثواب وقت نامکن ہوگی خوبصورت، مزااتی می خطر تاک، رو نگئے کھڑ ہے کردینے والی، سلسل اذبت دینے والی مرزا کیس، جن کی تاب بھی ہو بھی عذاب ہی گئی کو کھار میں، جن کی تاب بھی عذاب ہی گئی ہوں کی جو بھی ہی ہی ہی ہو کہ بھی ہی ہو کہ بھی اللہ جب کو کہ ایس اللہ بھی خوب کی عذاب ہی گئی کو کہا تی جب بھی ہی ہی ہو گئی ہی اس کو بھی ایس کی ایس بوتی ہوں، جسے ایس کی ، خبر الشد نے انسانوں کو کھلونوں کی مانند بنایا ہے، جن سے وہ کھیل ہے اور کھیل کے انجام کے بعد سزاو جزا۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله تعالى كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق، ان رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. مطق عليه. (مشكوة ص: ٢٠٥، باب بدء الخلق ... إلخ).

آپ دِل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ ہرکوئی وُنیا کوسرائے بچھ سکتا ہے؟ وُنیا کی رنگین کوچھوڑ کر زندگی کون گزار سکتا ہے؟ پھر جوانسان کو بنایا اور
اتنی پابندی کے ساتھ وُنیا ہیں بھیجا، علاوہ ازیں وُ کھ شکھ دیئے ، اگر والدین سے زیادہ اللہ محبت کرنے والے ہیں تو وہ بندوں کے وُکھ پر کیوں نہیں بڑ پتا جب وہ وُکھ دیتے ہیں بندوں کو؟ عذا ب
پر کیوں نہیں بڑ پتے؟ والدین جوشکھ دے سکتے ہیں ، دیتے ہیں ۔ کیا اللہ تعالیٰ کا وِل نہیں بڑ پتا جب وہ وُکھ دیتے ہیں بندوں کو؟ عذا ب
دے کروہ خوش کیسے روسکتا ہے؟ جو کفار کے گھر پیدا ہوئے ، انہیں کس جرم کی سزا ملے گی؟ ہر شخص تو ند ہب کا علم نہیں رکھتا۔ جب بھی عذا ب کے بارے ہیں سوچتی ہوں ، میرے ذہن میں بیسب پچھ ضرور آتا ہے ، للہ! بچھے سمجھا ہے کہیں بید میر ک سوچ میرے لئے تباہ
کن ثابت نہ ہو۔

(ایک خاتون)

جواب: ... آپ کے سوال کا جواب اتناتفصیل طلب ہے کہ جس کی دن اس پرتقر برکروں ، تب بھی بات تشدرہے گی۔ اس لئے مختصراً اتنا مجھ لیجئے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے مختصراً اتنا مجھ لیجئے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سوجھے کئے ، ایک جھے دُنیا جس ناز ل فر مایا ، حیوا نات اور درندے تک جواپی اولا د پر رحم کرتے ہیں ، وہ ای رحمت واللی کے سوجی سے ایک جھے کا اثر ہے ، اور یہ حصر کی ختم نہیں ہوا ، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس حصر رحمت کو بھی باقی ننا نوے حصول کے ساتھ ملاکرا سینے بندوں پر کائل رحمت فر مائیں گے۔ (۱)

اس کے بعد آپ کے دوسوال ہیں۔ایک ہے کہ ؤنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پرتکلیفیں اور سختیاں کیوں آتی ہیں؟ اور دوم ہیر کہ آخرت میں گناہ گاروں کوعذاب کیوں ہوگا؟

جہاں تک وُنیا کی خینوں اور تکلیفوں کا تعلق ہے، یہ بھی جن تعالیٰ شانہ کی سرا پارحت ہیں۔ حضرات عارفین اس کوخوب بیجھتے ہیں، ہم اگران پریشانیوں اور تکلیفوں سے نالاں ہیں تو محض اس لئے کہ ہم اصل حقیقت ہے آگاہ نہیں۔ پیدا گر پڑھنے لکھنے ہیں کو تا ہی کرتا ہے تو والدین اس کی تأدیب کرتے ہیں، وہ نادان مجھتا ہے کہ ماں باب بڑاظلم کررہے ہیں۔ اگر کسی بیاری ہیں جنلا ہوتو والدین اس سے پر ہیز کراتے ہیں، اگر خدانخو استداس کے پھوڑ انگل آئے تو والدین اس کا آپریش کراتے ہیں، وہ چیخا ہے اور اس کوظلم بھتا ہوتی ہوتی ہیں، پیض اوقات اپنی نادائی ہے والدین کو کہ ابھلا کہنے لگتا ہے۔ ٹھیک ای طرح جن تعالیٰ کی جوعنا بیتی بندے پر اس رنگ میں ہوتی ہیں، بہت ہے کہ عقل ان کوئیس بچھتے، بلکے وفید شکایت زبان پر لاتے ہیں، کیکن جن لوگوں کی نظر بھیرت سیجے ہے، وہ ان کو اکھا فیہ بے پایاں سیجھتے ہیں، چنا نچے حدیث ہیں ہے کہ: '' جب اہلے مصائب کو ان کی تکالیف ومصائب کا اُجر قیا مت کے دن دیا جائے گا تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ایرا جہمیں عطا کیا جاتا، خواہ وُنیا میں ہمارے جہم تینچیوں سے کائے جات'۔'' البذا بند وہ موم من کوئی تعالیٰ شانہ کی

<sup>(</sup>۱) وعنه (أى أبى هريرة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله مأة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجنّ والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخّر الله تسعّا وتسعين رحمة برحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن سلمان نحوه، وفي آخره: قال: فاذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. (مشكولة، باب الإستغفار ص: ٢٠٠٧).

<sup>(</sup>r) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يودّ أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب، لو أنّ جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. (درمذي ج: ٢ ص: ٩٣)، باب ما جاء في ذهاب البصر).

رہا آخرت میں مجرموں کو مزادینا! تو اوّل تو ان کا مجرم ہونا ہی مزاکے لئے کافی ہے، حق تعالی شانہ نے تو اپنی رحمت کے دروازے کے نے سے ماس کے لئے انبیائے کرام علیم السلام کو بھیجا تھا، اپنی کتا بیں نازل کی تھیں اور اِنسان کو بھلے کر ہے کہ تمیز کے لئے عقل وشعوراور اِرادہ وافتیار کی تعییں دی تھیں۔ او جن لوگوں نے اللہ تعالی کی عطا کردہ نیمتوں کو اللہ تعالی کی بغاوت ، انبیائے کرام علیم السلام کی مخالفت، کتب الہی کی تکذیب اور اللہ تعالی کے مقبول بندوں کے مقابلے میں خرچ کیا، انہوں نے رحمت کے دروازے خودا ہے ہاتھ ہے اپنے اُد پر بندکر لئے، آپ کوان پر کیوں ترس آتا ہے ...؟

علاوہ ازیں اگران مجرموں کوسزانہ دی جائے تواس کے معنی اس سے سواا در کیا ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں مؤمن وکا فر، نیک وبد، فر ما نبر دار دیا فر مان ،مطبع اور عاصی ایک ہی ہلے میں سلتے ہیں ، بیتو خدا کی نہ ہو گی ، اند جیر تکری ہوئی ! الغرض آخرت میں مجرموں کوسز ا اس لئے بھی قرینِ رحمت ہوئی کہ اس کے بغیر مطبع اور فر ما نبر دار بندوں سے انصاف نہیں ہوسکتا۔

بینکتہ بھی ذہن میں رہنا جاہے کہ آخرت کا عذاب کفار کوتو بطور سر اہوگا، لیکن گناہ گارمسلمانوں کو بطور سز انہیں بلکہ بطور تطهیر ہوگا، ''جس طرح کپڑے کومیل کچیل ڈورکرنے کے لئے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، ای طرح ''کناہ گاروں کی آلائشیں ڈورکرنے کے لئے

<sup>(</sup>١) وهداية الله تتنوع أنواعًا لَا يحصيها .... الأوّل: افاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الإهتداء الى مصالحة كالقوة العقلية والسحواس الباطنة .... الثاني: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد وإليه اشار حيث قال: وهدينه النجدين .... الثالث: الهداية يارسال الرسل وانزال الكتب ...الخ. (تفسير البيضاوي ج: ١ ص: ٩ سورة الفاتحة آيت: ٥).

<sup>(</sup>٢) عن أبى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنّة الجنّة يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النّار النّار النّار الم يقول: النظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فأخرجوه، فيخرجون منها حُممًا قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحيا فينتون فيه كما تنبت الحبّة الى جانب السيل ...النح. (صحيح مسلم، باب اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النّار ج: ١ ص: ١٠٠٠).

بھٹی ہیں ڈالا جائے گا، اور جس طرح ڈاکٹر لوگ آپریٹن کرنے کے لئے بدن کوئن کرنے والے آبکشن لگادیتے ہیں کہ اس کے بعد مریش کو چیر بھاڑ کا احساس تک نہیں ہوتا، بہت مکن ہے کہ حق تعالیٰ شانہ گناہ گار مسلمانوں پر ایسی کیفیت طاری فرمادیں کہ ان کو دردو اگم کا احساس نہ ہو، اور بہت ہے گناہ گارا لیے ہوں گے کہ حق تعالیٰ شانہ کی رحمت ان کے گنا ہوں اور سیاہ کاریوں کے دفتر کو دھوڈ اللے گی اور بغیر عذا ب کے آئیں معاف کر دیا جائے گا۔ الغرض جنت پاک جگہ ہے اور پاک لوگوں ہی کے شایانِ شان ہے، جب تک گناہوں کی گندگی اور آلائش سے صفائی نہ ہو، وہاں کا داخلہ میسر نہیں آئے گا۔ اور پاک صاف کرنے کی مختلف صور تیں ہوں گی، جس کناہوں کی گندگی اور آلائش سے صفائی نہ ہو، وہاں کا داخلہ میسر نہیں آئے گا۔ اور پاک صاف کرنے کی مختلف صور تیں ہوں گی، جس کے لئے جو صورت تقاضائے رحمت ہوگی وہ اس کے لئے تجویز کردی جائے گی۔ اس لئے اکا برمشائخ کا ارشاد ہے کہ آدی کو ہمیشہ ظاہری و باطنی طہارت کا اہتمام رکھنا چاہئے اور گناہوں سے ندامت کے ساتھ تو بدو استعفار کرتے رہنا جا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ محض طاہری و باطنی طہارت کا اہتمام رکھنا چاہئے اور گناہوں سے ندامت کے ساتھ تو بدو استعفار کرتے رہنا جا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ محض الیں شانہ مور توں کی بخشش فرمائیں۔

ر ہا آپ کا بیر شبہ کہ ڈیا کو کون سرائے بچھ سکتا ہے اور ڈیا کی رنگین کو چھوڑ کر کون زندگی گز ارسکتا ہے؟ میری بہن! بیہ ہم لوگوں

کے لئے جن کی آتھوں پر خفلت کی سیاہ پٹیاں بندھی ہیں، واقعی بہت مشکل ہے، اپنے مشاہد ہے کو جمٹلا تا اور حق تعالیٰ شانہ کے وعدوں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اپنے مشاہدے سے بڑھ کر یقین لا نا، خاص توفیق وسعادت کے ذریعے ہی میسر آسکتا

ہے ۔ لیکن کم ہے کم اتنا تو ہوتا چا ہے کہ ہم آپس میں ایک دُ وسرے کی بات پر جعتنا یقین واعتاد رکھتے ہیں، کم ہے کم اتنا ہی یقین واعتاد

اللہ تعالیٰ اور اس کے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر رکھیں۔ ویکھنے! اگر کوئی معتبر آدی ہمیں بینجبر دیتا ہے کہ فلال کھانے میں زہر ملا

ہوا ہے، تو ہم اس خص پر اعتماد کرتے ہوئے ، س زہر آمیز کھانے کے قریب نہیں پھٹھیں گے، اور بھوکوں مرنے کو زہر کھانے پر ترجے دیں

ہوا ہے، تو ہم اس خص پر اعتماد کرتے ہوئے ، س زہر آمیز کھانے کے قریب نہیں پھٹھیں گے، اور بھوکوں مرنے کو زہر کھانے پر ترجے دیں

گے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں و نیا کو یکسر چھوڑ نے کی تعلیم نہیں فرماتے ، بلکہ صرف دو چیز وں کی تعلیم نہیں فرماتے ، بلکہ صرف دو چیز وں کی تعلیم نہیں اس کے ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں و نیا کو یکسر چھوڑ نے کی تعلیم نہیں فرماتے ، بلکہ صرف دو چیز وں کی تعلیم نہیں فرماتے ، بلکہ صرف دو چیز وں کی تعلیم نہیں میں کہ نیا جس کے ہوتو فور آتو ہو ندا تو ہو ندا مت اور استعفار کے کیون سے ساس کا تدارک کرو۔

گریاتی سے اس کا تدارک کرو۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النّار الذين هم أهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وللسكن ناس منكم اصابتهم النّار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله تعالى إماتة حتى اذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة ...الغرفي شرحه: فحمعناه ان المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم ثم يميتهم ثم يكونون محبوسين في النّار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى ثم يخرجون من النّار ...الخر صحيح مسلم مع شوحه للنووى ج: ١ ص: ١٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب كسب العلال فريضة بعد الفريضة. (مشكوة ص: ٢٣٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله طيّب لا يقبل إلا طيّبًا، وان الله أمر المؤمنين بما أمر به الموسلين فقال: يَسابُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>٣) "وَتُوْبُوْاً إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُوْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (النورْ: ٣١). "يَايُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا تُوبُوْاً إِلَى اللهِ تَوْبَةُ نُصُوحًا، عَسْى رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيْنَاتِكُمْ" (التحريم: ٨).

اور دُوسری تعلیم بیہ ہے کہ دُنیا میں اتناانہا ک نہ کروکہ آخرت اور مابعد الموت کی تیاری سے عافل ہوجاؤ، دُنیا کے لئے مخت ضرور کرو، گرصرف اتن جس قدر کہ دُنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لئے اس قدر محنت کروجتنا کہ آخرت میں تہمیں رہنا ہے۔ دُنیا کی مثال شیرے کی ہے، جس کوشیریں اور لذیذ بجھ کر کھی اس پر جا بیٹھتی ہے، لیکن پھراس سے اُٹھ نہیں سکتی ، تہمیں شیر و دُنیا کی مکھی نہیں بننا چاہئے۔

اورآپ کا پیشبر کہ جولوگ کا فروں کے گھر بیں پیدا ہوئے، انہیں کس جرم کی سزا ملے گی؟ اس کا جواب بیل او پر عرض کر چکا
ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیاہ وسفید کی تمیز کرنے کے لئے بیٹائی عطافر مائی ہے، اس طرح صحیح اور غلط کے درمیان اختیاز کرنے

کے لئے عقل وقہم اور شعور کی دولت بخش ہے، پھر صحیح اور غلط کے درمیان اختیاز کرنے کے لئے انہیائے کرام علیہم السلام کو بھیجا ہے، کہا بیں
نازل فر مائی ہیں، شریعت عطافر مائی ہے، بیرسب پھواس لئے ہے تا کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی جمت پوری ہوجائے، اور وہ کل عذر نہ
کرسکیں کہ ہم نے کا فرباپ دادا کے گھر جنم لیا تھا اور ہم آئے تعییں بند کر کے انہی گمرا ہوں کے تشریقدم پر چلتے رہے۔
(۱)
کرسکیں کہ ہم نے کا فرباپ دادا کے گھر جنم لیا تھا اور ہم آئے تعییں بند کر کے انہی گرا ہوں کے تشریقدم پر چلتے رہے۔
(۱)
نہیں! آپ اس کام میں گئیں جو ہمارے ہے دکھی گیا ہے، اور ان معاملات میں نہ سوچیں جو ہمارے ہے دنہیں ۔ ایک گسیارہ اگر زمونے
ملکت و جہاں بانی کو نہیں ہو ہمارے ہے دار جس کے پار جما تک کرنہیں و کھے سکتے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی ٹھم نصیب فرما کیں اور اپنی
فائدہ، جس میں ہم سوراخ نہیں کر سکتے اور جس کے پار جما تک کرنہیں و کھے سکتے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی ٹھم نصیب فرما کیں اور اپنی

## گناه کبیرہ کے مرتکب حضرات کے ساتھ کیساتعلق رکھا جائے؟

سوال: ... گناہ کبیرہ کرنے والے فخص کے ساتھ جو کہ مسلمان ہو، دُوسرے مسلمانوں کا روبیہ س نوعیت کا ہوتا چاہے؟ مثلاً: زنا، شراب اور چوری کے مرحکب فخص، یا وہ لوگ جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فریائی ہو، مثلاً: والدین کا

(۱) عن المستورد بن شداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الدُّنيا في جُوة إلا مثل ما يجعل أحدكم اصبعه في البَحِّ فلينظر بم يرجع رواه مسلم. عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بجدى اسكّ ميّت قال: أيّكم يحب ان هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب آنه لنا بشيءا قال: قوالله! للدُّنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدُّنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر. رواه مسلم. (مشكواة ص: ٣٣٩). (٣) وهداية الله تعدوع أنواعًا لا يحصيها .... الأوّل: افاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الإهتداء الى مصالحة كالقوة العقلية والحواس الباطنة .... الثانى: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والقساد واليه اشار حيث قال: وهدينه النجدين .... الثالث: الهداية بإرسال الرسل وانزال الكتب ... الغ . (تفسير البيضاوى ج: ١ ص: ٩ سورة الفاتحة آيت: ۵).

نافر مان ، ما ورمضان میں روز و ضرر کھنے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دُرود شریف نہ پڑھنے والا۔ بیتمام کبیر واور دو بل گناہ ہیں کا مسلمانوں میں ایسے گناہ گاروں کی کی ٹبیں ہے ، ہمارے احباب ، ووستوں ، طنے والوں میں ایسے گی لوگ ہمیں موجو د نظر آتے ہیں ، ایسے شخص یا اُشخاص سے کیاروید رکھا جائے ؟ کیا ترک تعلقات کیا جائے ، دوئی نداستوار کی جائے ؟ ذہن ہیں سوال اُ ہجرتا ہے بیاللہ کے اس قدر بڑے نافر مان اور جن پر دھت للعالمین نے لعنت فر مائی ہے ، ان سے کیا تعلق رکھا جائے ؟ میری طبیعت ایسی ہے کہ اگر کو گھنے شخص ' داڑھی' کا تشخراً اُ اے تو میں اس کی صورت و کھنا پہند نہیں کرتا ، اگر چہ خود باریش نہیں ہوں ، لیکن میں اپنے قلب میں ہر اس چیز سے میت کرتا ہوں جس سے اللہ اور سول فر ماتے ہوں ، میرا عمل کرز ور ہے لیکن میرا ایمان کمز ور نہیں ۔ و عافر مائی کہ میرا اُمل کمز ور ہے لیکن میرا ایمان کمز ور نہیں ۔ و عافر مائیس کہ میرا اُمل کمز ور ہے لیکن میرا ایمان کمز ور نہیں ۔ و عافر مائیس کہ میرا اُمل کمن ور میں نیک اور صالح لوگوں جیسا ہو۔

() جواب:...ایمانِ کامل کا تقاضا تو یمی ہے کہ ایسے لوگوں سے تعلق ندر کھا جائے ،ان سے تعلقات رکھناضعف ایمان ہے۔ اللّٰد تعالیٰ ہماری ان کوتا ہیوں کومعاف فریا کیں۔

#### حرام کاری ہے توبہ س طرح کی جائے؟

سوال:...ایک شخص ڈاکازنی اوررشوت اورحرام کام ہے بڑی دولت کما تا ہے، اوراس کے بعدوہ تو برکر لیتا ہے اوراس پیے سے وہ کاروبارشروع کرتاہے، اب اس کا جومزافع ہوگا وہ حلال ہوگایا کہ حرام؟ تفصیل ہے بیان کریں۔

جواب:... ڈاکااورر شوت کے ذریعہ جورو پہیٹے کیاوہ تو حرام ہے اور حرام کی پیداوار بھی ولی ہوگ ۔ اس مخص کی تو ہے ک سچا ہونے کی علامت رہے کہ وہ ال تمام لوگوں کورو پہیوا کہی کردے جن سے ناجا تز طریقے سے لے لیا ہے۔

#### گناہوں کا کفارہ کیاہے؟

سوال:...انسان گناه کاپتلاہے، بدشمتی ہے اگر کوئی گناه مرز دہوجائے تواس کا گفاره کیاہے؟ اوریہ س طرح ادا کیاجا تاہے؟

<sup>(</sup>١) عن أبني أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبوداؤد. (مشكوة ص: ١٣٠ ، كتاب الإيمان، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) رجل اكتسب مالًا من حرام لم اشترى فهذا على خمسة أوجه ...... لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير: إذا غصب ألفًا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. (رد اغتار ج: ٥ ص: ٢٣٥، مطلب إذا اكتسب حرامًا لهم اشترى فهو على خمسة أوجه). والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم والا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه ... إلخ. (رد اغتار ج: ٥ ص: ٩٩، مطلب فيمن ورث مالًا حرامًا).

<sup>(</sup>٣) وإن كانت عما يتعلق بالعباد فإن كانت من مظالم الأموال فتتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله تعالى عبلى المخروج عن عهدة الأموال وارضاء الخصم في الحال والإستقبال بأن يتحلل منهم أو يردها إليهم أو إلى من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث. (شرح فقه اكبر ص: ١٥٨ م طبع مجتباتي دهلي).

جواب: ... چھوٹے موٹے گناہ (جن کوصغیرہ گناہ کہا جاتا ہے) ان کے لئے تو نماز، روزہ کفارہ بن جاتے ہیں، اور کمیرہ گناہوں سے ندامت کے ساتھ تو بہ کرنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کاعزم کرنا ضروری ہے۔ کمیرہ گناہ بہت سے ہیں اورلوگ ان کومعمولی سجھ کر بے دھڑک کرتے ہیں، نہ ان کو گناہ بجھتے ہیں، نہ ان سے تو بہ کرنے کی ضرورت سجھتے ہیں، یہ بڑی غفلت ہے۔ کمیرہ گناہوں کی فہرست کے لئے عربی وان حضرات شیخ ابن مجرکی رحمہ اللہ کا کہا ہے۔ الرواجرعن اقتر اف الکبائز 'یا ایام و نہی رحمہ اللہ کا رسالہ '' اگر واجرعن اقتر اف الکبائز 'یا ایام و نہی رحمہ اللہ کا رسالہ '' اگر این ضرور پڑھیں۔ اور اُردوخوان حضرات، مولا تا احمد سعید وہلوگ کا رسالہ '' دوزخ کا کھٹکا'' غور سے پڑھیں۔ تو بہ کے علاوہ شریعت نے بعض گناہوں کا کفارہ بھی رکھا ہے، یہاں اس کی تفصیل مشکل ہے۔

 <sup>(</sup>١) عن أبنى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفّرات مما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. (مشكّوة ص:٥٥، كتاب الصلاة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الذنب وقد سبق في كتاب الإيمان ان لها ثلاث أركان، الإقلاع، والندم على فعل تلك المعصية، والمعزية، والمعزم على أن لا يعود إليها أبدًا، فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك المحق وأصلها أن الندم وهو ركنها الأعظم واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة وإنها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. (شرح نووي على مسلم ج:٢ ص:٣٥٣ طبع قديمي).

## موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟

#### موت کی حقیقت

سوال:..موت كي اصل حقيقت كياب؟

جواب:..موت کی حقیقت مرنے ہے معلوم ہوگی ،اس سے پہلے اس کا سمجھا نامشکل ہے ، ویسے عام معنوں میں رُوح وہدن کی جدائی کا نام موت ہے۔ (۱)

#### موت کے کہتے ہیں؟

سوال:...موت کے کہتے ہیں؟ کیاجہم انسانی ہے رُوح نکل جانے کا نام موت ہے؟ اوراس کے بعد انسان مروہ ہوجاتا ہے؟ کیا رُوح جسم سے نکل جانے کے بعد قیامت سے پہلے ایک سیکٹر کے لئے بھی اس مردہ جسم ہیں واپس آتی ہے، جس سے نکل چکی ہو؟ نیز بغیررُ وح کے مردہ جسم نکلیف وراحت کیے محسوں کرے گا، جبکہ قبر ہیں اس کی ہڈیاں بھی مٹی ہوجاتی ہیں؟

#### مقرّره وفت پر إنسان کی موت

سوال:..قر آن دسنت کی روشن میں بتایا جائے کہ انسان کی موت دفت پر آتی ہے یا دفت سے پہلے بھی ہو جاتی ہے؟ جواب:...ہرفض کی موت دفت مِقرّر ہی پر آتی ہے،ایک کمھے کا بھی آگا پیچپانہیں ہوسکتا۔

(٣) "لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلَّ، إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ". (يونس: ٣٩).

<sup>(</sup>۱) الموت زوال الحياة عمن اتصف بها. (قواعد الفقه ص: ۵۱۳). وأيضًا الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف، وانما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما. (التذكرة للقرطبي ص: ٣، طبع دار الكتب العلمية بيروت). (۲) موت النفوس هو مفارقتها الأجسادها وخروجها منها. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٣٣١). وفيه أيضًا: الرابع: تعلقها به في البرزخ، فانها وان فارقته وتبجردت عنه فانها لم تفارقه فراقًا كليًّا بحيث لا يبقى لها اليه التفات البتة. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ١٥٣)، مكتبة السلفية، لاهوري.

## موت ایک اُٹل حقیقت ہے، یہ آپریشن سے ہیں گلتی

سوال: ... میرا بیٹا عر ۲۰ سال، آج ہے تین سال پہلے انقال کر گیا۔ انقال ہے ایک سال پہلے اس کوکان میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کو دکھایا، کچے دن علاج کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا آپریش ہوگا۔ اس وقت شدید گری کا موسم تھا اور رمضان شریف کا مہیند آنے والا تھا، لڑکا نماز اور روزے کا پابند تھا، اس لئے بیٹے نے کہا: والدصاحب! اگراہی آپریشن کروا کیں گے تو میری نماز اور روزے جا کیں گے، اس لئے رمضان شریف کر بعد آپریشن کروا کیں گے۔ اس دوران علاج چلتار ہا تھا، رمضان شریف گزر جا نماز اور روزے جا کی اور روزے بھی پورے ماہ ک جا نے بعد پھر لڑے کو آپریشن کا کہا تو لڑے نے کہا: والدصاحب! الله تعالی کا شکر ہے نماز پڑھی اور روزے بھی پورے ماہ ک میں شدید تعالی ہے دُعاما نگتار ہا، اب جھوکوکان میں کوئی تکلیف نہیں، آپریشن کروانا۔ خیراس کے بعد تقریباً ایک سال کے بعد کان میں شدید تکلیف ہوئی، اور آپریشن کروانا پڑا، آپریشن کا میاب نہ ہوا اور لڑکے کا انقال ہوگیا۔ اب میرا ذہن تین سال ہے بہت پریشان رہتا ہے، کیا پہلے آپریشن کروائیتا تو میرا بیٹانی جا تا۔ پرائے مہر بائی کہا جو اس جو کی جا تا؟ چوہیں گھنے ذہن بہت پریشان رہتا ہے، میں نماز پڑھتا کی مرابیا کی کا میاب نہ کا کہا تو جان کی جا تا؟ چوہیں گھنے ذہن بہت پریشان رہتا ہے، میں نماز پڑھتا کی مرابیا کی کا میاب نے جوان کی جاتا؟ چوہیں گھنے ذہن بہت پریشان رہتا ہے، میں نماز پڑھتا کی دوران کیا گیا تو جان کی جاتا کی دوران کی جاتا تو میرا بیٹانی جاتا۔ پرائے مہر بائی کہا تو جان کی کی دوئی میں جواب دیں کہا گریس کی بات آپریشن کروائیت تو جان کی جاتی ؟

جواب: ... آپ کو بیٹے کی جواں مرگ کا صدمہ ہے، اللہ تعالی آپ کو اَ بَر وصبر عطافر مائے۔ جہاں تک موت کا تعلق ہے، وہ
اُٹی اور قطعی چیز ہے، کسی نہ کسی بہانے موت آ کر رہتی ہے۔ اس لئے آپ کا یہ خیال سی نہیں کہ اگر ایک سال پہلے آپیشن کرالیت تو
شاید زندگی نج جاتی۔ قضائے اللی کے سامنے بندے کی تدبیریں کرتیں، اس لئے آپ اس کو سوچنا چھوڑ ویں اور خواہ مخواہ
پریشان نہ ہوں، جو اللہ تعالی کو منظور تھا، ہوا۔" إِنَّ اِللَهِ وَ إِنَّ آ اِلْنَهِ وَ اَجْعُونَ "کثر سے پر جتے رہیں۔ اللہ تعالی آپ کو صبر نصیب
فرمائے اور آپ کے جئے کو جنت نصیب فرمائے۔ (۱)

#### إنسان كنني دفعه مرے گااور جيئے گا؟

سوال:...قرآن شریف ہے ابت ہے کہ زندگ کے بعد موت اور موت کے بعد ابدی زندگ ہیں تو اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق بیں ، جتنی بارچا ہیں ماریں اور جلا کیں ، کیکن ان کے کلام ہیں رَ دّو بدل نہیں ہوسکتا۔ درج ذیل واقعات ہے ہا چلتا ہے کہ انسان ایک بار پھر زندہ ہوگا۔ ا:... بحوالہ سور ہُ: بقر ہ، رُ کوع: ۲، کے بعد حضرت عزیر یجیفیبر سے، اور بخت نصر ایک کافر بادشاہ تھا، شہر بیت المقدی کواس نے ویران کیا، حضرت عزیر کا جب اِدھرے گزر ہواتو انہوں نے تجب کیا کہ یہ شہر پھر کیو کر آبا و ہوگا؟ بس اسی جگہ ان کی رُ دح قبض ہوئی ، سو برس بعد زندہ ہوئے و یکھا کہ شہر آبا و ہوگیا ہے۔ ۲:...حضرت ایوب کے جیت کے نیچے آب کر مرگئے کھر زندہ کیا ۔ یہ جانسہ حضرت ایوب کے جیئے جیت کے نیچے آب کر مرگئے کھر زندہ کیا گئے۔ سند جضرت ایوب کے جیئے جیت کے نیچے آب کر مرگئے کھر زندہ کے گئے۔ سند جضرت مول نے مردول کوزندہ کیا ، وہ پھر مرے ، پھر زندہ ہوں گے۔ سند جضرت مول و جواب کے لئے

<sup>(</sup>١) "إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ فَلَا يَسُتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ". (يونس: ٣٩). أيضًا وأجمعت الأُمّة على أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم ولا مرض معلوم ...الخ. (التذكرة للقرطبي ص: ١٠)، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

زندہ کیا جائے گا۔

جواب:...زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد اَبدی زندگی تو ایک عام اُصول ہے۔ اور جو واقعات آپ نے ذکر کئے ہیں، یہ اِستثنائی صور تیں ہیں۔ آپ نے سانبروں ہیں جو واقعات ذکر کئے ہیں، وہ ستنتیات ہیں سے ہیں، اور قبر کی زندگی کا تعلق دُنیا ہے۔ ہیں، بلکہ برز خ سے ہاور برزخ میں جو زندگی لمتی ہے وہ ہمارے شعور وادر اک سے ماور اہے، جیسا کہ "وَلْلَجِنُ لَا تَشْعُورُونَ" میں اس کی طرف اشار وفر مایا ہے۔ (۱)

## كياموت كي موت عدانسان صفت والبي ميس شامل نبيس موكا؟

سوال:... آخرت مين موت كوايك ميندُ هي كاشل مين الكرذي كردياجائ كا السياق بميشه كى زندگى لازم آكى جوت تعالى كي صفت ہے، پھر "مَا دَامَتِ السَّمُونُ وَالْاَرُ صُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ" بھى فرمايا ہے حالاتكدز مين آسان سب لپيث ديئ جاكيں گے، "يَوْمَ نَطُوى السَّمَآءَ كَطَى السِّبِ لِلكُتُبِ"۔

جواب:...الل جنت کی بمیشد کی زندگی امکان عدم کے ساتھ ہوگی اور حق تعالیٰ شانۂ کے لئے بمیشہ کی زندگی بغیر امکان عدم
کے ہاور اِمکان ایک ایسا عیب ہے جس کے بوتے ہوئے اور کی نقص کی ضرورت نبیس روجاتی:" اِلّا مَا شَاءَ رَبُّک، بیس ای
امکان کا ذکر ہے۔

#### اگرمرتے وفت مسلمان کلمہ طبیبہ نہ بڑھ سکے تو کیا ہوگا؟

سوال:...اگرکوئی مسلمان مرتے وقت کلمہ طیبہ نہ پڑھ سکے اور بغیر پڑھے انقال کر جائے تو کیا وہ مسلمان مرایا اس کی حیثیت مجھاور ہوگی؟

جواب:...اگرده زندگی بحرمسلمان رہاہے تواہے مسلمان ہی سمجھا جائے گااور مسلمانوں کا برتا وَاس کے ساتھ کیا جائے گا۔ زندگی سے بیز ارہو کرموت کی دُعا کیس کرنا

سوال:...زیدا چی زندگی سے بیزار ہے،اس لئے وہ اپنی موت کی دُعا کیں مانگا ہے، کیااس حالت میں اس کا پیغل جا تزہے؟

<sup>(</sup>١) وقوله تعالى: "وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتَ، بَلُ أَحْيَاءٌ وَلَكِنُ لَا تَشْعُرُوْنَ" يخبر تعالى أن الشهداء في بـرزخهـم أحيـاء يـرزقـون .... ففيه دلَالة لعموم المؤمنين أيضًا، وان كان الشهداء قد خصّصوا بالذكر في القرآن تشريفًا لهم وتكريمًا وتعظيمًا. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٢٠٣، طبع رشيديه كوئنه).

 <sup>(</sup>٢) وذكر بعض الأفاضل أن فاتلته دفع توهم كون الخلود أمرًا واجبًا عليه تعالى لا يمكن له سبحانه نقضه كما ذهب إليه المعتزلة حيث أخير به جل وعلا مؤكدًا. (تفسير رُوح المعانى ج: ١٢ ص: ١٢٥)، فإن معناه الحكم بخلودهم فيها إلّا المدة التي شاء ربك، فهاهنا اللفظ يدل على أن هذه المشية قد حصلت جزمًا. (التفسير الكبير ج: ١٨ ص: ٢٥).

 <sup>(</sup>٣) والمقصود أن يموت الرجل وليس في قلبه إلا الله عزّ وجلٌ لأن المدار على القلب وعمل القلب هو الذي ينظر فيه
 وتكون النجاة به. (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص:٣٥، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

جواب:... مدیث شریف میں ہے کہ کی مصیبت میں بتلا ہونے کی وجہ سے موت کی تمنانہ کرے۔ دراصل موت ما تکنے کی تمنانہ کرے۔ دراصل موت ما تکنے کی تمنانہ کر کے۔ دراصل موت ما تکنے کی تمنانہ کر گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہے۔ تمن صور تیں ہیں: ایک بید کہ وَ کُی مُعائب وَ الام کی وجہ سے موت ما تکتا ہے، بید جائز نہیں، بلکہ عقلاً بھی بیا حتقانہ حرکت ہے، اس کے کہ مرنے کے بعد کی تکلیف کا حمل اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ مرزاغات کے بقول:

اب تو گھبراکے ہے کہتے ہیں کہ مرجا تیں گے مرکے بھی چین نہ پایا تو کدھر جا کیں ہے؟

پھر بہاں تو کم ہے کم کوئی خم خواری کرنے والا ہوگا، کوئی معالج و تیار دار ہوگا، کوئی حال اُحوال ہو چھنے والا ہوگا، قبر میں تو قیدِ
تنہائی ہے۔ (یا اللہ! تیری پناہ!) اور پھر وُنیا کے مصائب میں ایک چیز موجب تسکیان رہتی ہے کہ زندگی فانی ہے اور زندگی کے مصائب
مجی ختم ہونے والے ہیں، قبر میں توبیآ س بھی نہیں رہے گی۔اس لئے مصیبت پر گھبرا کرموت کی تمنانہیں کرنی چاہئے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے
عافیت مائنی چاہئے، اور مبر وشکر کے ساتھ دامنی برضار ہنا چاہئے۔

دُوسری صورت بیہ ہے کہ آ دمی فتنوں ہے بیخے کے لئے موت کی تمنا کرے، اس کی اجازت ہے، چنانچہ ایک حدیث میں بیہ وُعامنقول ہے:'' یااللہ! جب آپ کسی قوم کو فقتے میں جتلا کرنے کاارادہ فر مائیں تو جھے تو فقتے میں ڈالے بغیری قبض کر لیجئے''۔

تیسری صورت بیہ کہ آدمی اللہ تعالی سے ملاقات کے شوق میں موت کا مشاق ہو، کیونکہ موت وہ بل ہے''جود دست کو دوست کو دوست کو دوست کو دوست تک پہنچا تا ہے''۔ تقائے اللہی کے شوق میں موت کو چاہئا حضرات اولیاء اللہ کی شان ہے، لیکن تقاضائے ادب بیہ کہ اس صالت میں مجمی زبان سے موت نہ مائٹی چاہئے ، إلَّا بیرکہ بیجذ بدا تناعالب ہوجائے کہ آدمی کو بے س کردے۔

#### زندگی ہے تنگ آ کرخودکشی کرنا

سوال:...زندگی ہے تھے آ کرخودکشی کرنا کیا جا تزہے؟ جواب:...جرام ہے،اور بدترین گناو کبیرہ ہے۔

کیا قبر میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی شبیہ دِکھائی جاتی ہے؟

سوال:... ہماری فیکٹری میں ایک صاحب فرمانے گئے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوجائے اور اس سے سوال جواب شروع ہوتے ہیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے شروع ہوتے ہیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے

<sup>(1)</sup> وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتمنّينُ أحدكم الموت من ضرّ أصابه، فإن كان لا بدّ فاعلًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحيوة خيرًا لى، وتوفتي إذا كانت الوفاة خيرًا لى، متفق عليه. (مشكواة ص: ١٣٩). (٢) اللهم انى أستلك فعل الخيرات ... واذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك وأنا غير مفتون. (مستدرك حاكم عن ثوبان ج: ١ ص: ٥٢٤، طبع دار الفكر، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وقال حيان بن الأسود: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص:٢).
 (٣) من قتل نفسه عمدًا يغسل .... وان كان أعظم وزرًا قتل غيره. (درمختار ج:٢ ص: ١ ١ ٢، باب صلاة الجنازة).

ہیں۔ تواس پر دُوسرے صاحب کہنے سکے کہبیں! حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں آتے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مردے کے ساتھ چیش کی جاتی ہے۔ تو مولا نا صاحب! ذرا آپ وضاحت فرمادیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسمانی وجود کے ساتھ قبر میں آتے ہیں یاان کی ایک طرح سے تصویر مردے کے سامنے چیش کی جاتی ہے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے؟

جواب:...آنخفرت صلی الله علیه وسلم کا خود تشریف لا نایا آپ کی شبیه کا دیکھایا جانائسی روایت سے تابت نبیس ۔ (۱) \*

كيامرد كسلام سنت بين؟

سوال:...ساہے کہ قبرستان میں جب گزر ہوتو کہو:'' السلام علیکم یا اَئل القبور'' جس شہرِ خاموثی میں آپ حضرات غفلت ک نیندسورہے ہیں، ای میں میں بھی اِن شاء اللّٰد آ کرسوؤں گا۔سوال ہے ہے کہ جب مردے سفتے نہیں تو سلام کیے من لیتے ہیں؟ اوراگر سلام من لیتے ہیں تو ان ہے اپنے لئے دُعا کرنے کو بھی کہا جاسکتا ہے؟

جواب:...سلام کہنے کا تو تھم ہے، بعض روایات میں ہے کہ وہ جواب بھی ویتے ہیں، اور سلام کہنے والے کو پہچانے بھی ہیں، گرہم چونکہ ان کے حال سے واقف نہیں، اس لئے ہمیں صرف اس چیز پر اکتفا کرنا جا ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا ہے۔ (۱)

كيامرد كسلام كاجواب دية بين؟

سوال: ... ہم جیسے کم عقل لوگ بہت ی با تیں بجھ ہی نہیں پاتے ،اور بلاوجہ گنا ہگار ہوتے رہتے ہیں ،رہنما کی فرما کیں۔ ان گیا ہے کہ جب کوئی قبرستان میں وافل ہوتو'' السلام علیکم یا آئل القور' وغیرہ پڑھنا چاہئے ،تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبرستان میں تو کوئی حاضر یا موجود نہیں تو سلام کے کیا جاتا ہے؟ اور جب کوئی حاضر ہیں تو جواب کون دیتا ہے ، کیونکہ لفظ'' یا'' حاضر کے لئے استعمال ہوتا ہے ۔

جواب:...مردوں کو خاطب کرے'' السلام علیم'' کہا جاتا ہے، وہ آپ کا سلام س کرجواب بھی دیتے ہیں۔

(۱) وفي رواية عند أحمد والطبراني: ما تقول في طذا الرجل؟ قال: من؟ قال: محمد، فيقول ... إلخ. قال ابن حجر: ولا يلزم من الإشارة ما قيل من رفع الحجب بين الميت وبينه صلى الله عليه وسلم حتى يراه ويسئل عنه لأن مثل ذلك لا يثبت بالإحصمال على أنه مقام إمتحان وعدم رؤية شخصه الكريم أقوئ في الإمتحان، قلت: وعلى تقدير صحته يحتمل أن يكون مفيد البعض دون بعض، والأظهر أن يكون مختصا بمن أدركه في حياته عليه الصلاة والسلام وتشرف بروية طلعته الشريفة. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ٢٥ ا، ياب إلبات عذاب القبر، الفصل الأول).

(٢) ما من أحديمه وقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه وردّ عليه السلام. (كتاب الروح ص:١٣)، الجامع الصغير ج:٢ ص:١٥١، التذكرة ص:١٥١، الحاوى للفتاوئ ج:٢ ص:١٤٠ واللفظ لذ).

(٣) عن ابن عباس قال: قال رسبول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحديمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدُنيا فيسلم عليه إلا عرفه، وردّ عليه السلام ...الخ. (التذكرة للقرطبي ص:٢٥٥، باب ما جاء ان الميّت يسمع ما يقال، كتاب الروح ص:١٦، الحاوى للفتاوئ ج:٢ ص:١٤٠ واللفظ لهُ).

#### مردہ دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے

سوال:..بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کو نی شخص مرجا تا ہے تو اس کو دفن کیا جا تا ہے اور دفن کرنے والے لوگ جب واپس آتے ہیں تو مرد وان واپس جانے والوں کی چپل کی آ واز سنتا ہے۔عذا ب قبرحق ہے یانہیں؟

جواب:...عذاب قبرحق ہے، اور مردے کا واپس ہونے والوں کے جوتے کی آہٹ کوسننا سیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے(ج: اص:۱۷۸)۔

#### کیامردے س سکتے ہیں؟

سوال:..مردے ن بھی سکتے ہیں کہیں؟

جواب:..اس مسئلے پرسلف کے زمانے سے اختلاف چلا آتا ہے، بہر حال ان کوسلام کہنے کا تھم ہے، اگر وہ سلام نہ سنتے اوراس کا جواب نہ دیتے ، تو ان کوسلام کہنے کا تھم نہ دیا جاتا۔ (")

#### کیا قبر پر تلاوت ، دُعا ، مرده سنتاہے؟

سوال:...ا ہے عزیز وا قارب کے لئے فاتحہ تلاوت قرآن یا دُعا جوقبر پر کھڑے ہوکر مردے کے الیصالی تُواب یا مغفرت کے لئے ماتلی جائے مردہ سنتا ہے یااسے پہچانتا ہے کہ آنے والا بیفلال مخص ہے؟

جواب: ... حدیث شریف میں فرمایا گیاہے کہ: جب قبر پر جاؤتوان کو "السلام علیکم یا أهل القبور" کہو،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آنے والے کو پیچانتے بھی ہیں۔

(۱) وعذاب القبر ... ثابت بالدلائل السمعية. (شرح عقائد ص: ٩٨). وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً. وسؤال المَلَكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٣٥٠، طبع المكتبة السلفية لَاهور).

(۲) عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد اذا وضع في قبره وتولّى عنه أصحابه انه يسمع قرع نعالهم.
 (بخارى ج: ١ ص: ١٤/١ ، باب الميت يسمع خفق النعال).

(٣) فتاوي رشيدية ص: ٢٢٢ كتاب العقائد، طبع محمد على كارخانه اسلامي كتب، لاهور.

(٣) وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الأمنه، إذا سلّموا على أهل القبور أن يسلّموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول: السلام عليكم دار قوم موّمتين، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولًا ذلك، لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على هذا. (كتاب الروح ص: ١٠ المسئلة الأولى، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

#### مُردے کومخاطب کر کے کہنا کہ: '' مجھے معاف کردینا'' دُرست نہیں

سوال:...ا کٹرلوگ مرنے والے محض کی قبر پر بامرنے کے بعدای کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ:'' ہمیں معاف کر دینا'' کیا مرنے والا مخص بیسب باتیں سنتاہے؟

جواب:...مردے کو خطاب کرے بیرکہنا کہ مجھے'' معاف کردیتا''صحیح نہیں، بلکہ اللّٰد تعالیٰ ہے کہنا جاہئے کہ یا اللہ! مجھے جوتن تلفیاں ہوئی ہیں،ان کومعاف کردے۔ (۱)

#### فتنهٔ قبرے کیامرادہ؟

سوال: ... دعزت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وُ عاکیا کرتے ہے کہ:
''اے اللہ! بیس تیری پناہ مانگیا ہوں ستی اور کا بلی ہے، اور انتہائی بڑھا ہے ہے (جوآ دمی کو بالکل، ی از کار رفتہ کردے) اور قرضے کے

بوجھ ہے اور ہر گناہ ہے۔ اے اللہ! بیس تیری پناہ لیہ ہوں آگ کے عذاب ہے اور آگ کے فقتے ہے اور فقتہ قبر ہے اور عذاب قبر ہے

ہے، اور دولت وٹر وَ ت کے فقتے ہے اور مفلسی اور محتاجی کے فقتے کے شرے، اور فقتہ کے حوال کے شرے، اے میرے اللہ! میر ہے

گناہوں کے اثر ات دھودے اولے اور برف کے پائی ہے اور میرے ول کو (گندے اعمال اور اظلاق کی گندگیوں ہے) اس طرح

پاک فرماجس طرح سفید کیڑ امیل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اور میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی وُ وری پیدا کردے جتنی
وُ وری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان کردی ہے۔'' (صبح بخاری اور سلم )۔ مولا ناصا حب! آپ ہے معلوم کرنا تھا کہ اس وُ عالیم عذاب قبر ہے تو قبر کا عذاب مراد ہے: ''فتہ قبر'' سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد قبر پرتی کا فقتہ ہو سکتا ہے؟ جس نے آئ اُ مت مسلم میں شرک اور برت پرتی کے درواز سے کھول رکھ ہیں۔

جواب:...'' فتنهٔ قبر'' ہے قبر کے اندر فرشتوں کا سوال وجواب مراد ہے۔'' فتنہ'' کے معنی آز مائش اور امتحان کے بھی آتے ہیں۔

(اِتِهَ اللهُ اللهُ اللهُ الله السلام ... الله و كتاب الروح لا إن قيم ص: ١٠ المسئلة الأولى، طبع دار الكتب العلمية، بيروت). أيضًا: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه وردّ عليه سلامه عليه. (شرح الصدور ص: ٢٢٣، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(۱) وإذا كانت المظالم في الأعراض كالقدف والغيبة فيجب في التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله تعالى أن يخبر أصحابها بما قال من ذلك ويتحللها منهم فإن تعار ذلك فليعزم على أنه متى وجدهم تحلل منهم فإذا حللوه سقط عنه ما وجب عليه لهم فإن عجز عن ذلك كله بأن كان صاحب الغيبة ميتًا أو غائبًا عثلًا فليستغفر الله تعالى والمرجو من فضله أن يرضى خصماءه فإنه جواد كريم. (ارشاد السارى ص:٣ طبع دار الفكر، بيروت).

(٢) عن أسماء بنت أبي بكر (رضى الله عنهما) قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا، فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها السمرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجّة. رواه البخارى. (مشكوة ص:٢٦). ونوّمن بعداب القبر لمن كان له أهلًا، وسوّال منكر ونكير في قبره عن ربّه ودينه ونبيّه على ما جالت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ...الخ. (عقيدة الطحاوية مع شرحه ص:٣٣٧)، وفي المرقاة: فتنة القبر أي وعدابه أو ابتلائه والإمتحان فيه. (ج: ١ ص:٢٥).

سوال:...آگ کے عذاب سے تو دوزخ کا عذاب ہی مراد ہے، گر'' فتۂ نار' یا'' آگ کے فتخ 'سے کیامراد ہے؟ جواب:...دونوں کا ایک ہی مطلب ہے،'' فتۂ 'کے ایک معنی عذاب کے بھی ہیں۔

#### قبر کاعذاب برحق ہے؟

سوال:..فرض کریں تین اشخاص ہیں، تینوں کی عمریں برابر ہیں اور تینوں برابر کے گناہ کرتے ہیں، لیکن پہلافخص صدیوں پہلے مرچکا ہے، دُوسرا قیامت سے ایک روز پہلے مرے گا اور جبکہ تیسرا قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ اگر قبر کا عذاب برحق ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا تو اس رُوسے پہلافخص صدیوں سے قیامت تک قبر کے عذاب میں رہے گا، دُوسرافخص صرف ایک دن قبر کا عذاب میں رہے گا، دُوسراقبر کے عذاب میں بیتفریق ہوگئی، اُن اُن کی وَلَمُ وہ قیامت تک زندہ رہتا ہے، لیکن قبر کے عذاب میں بیتفریق ہیں ہوگئی، کیونکہ جینوں کی عمریں برابر ہیں اور گناہ بھی برابر ہیں۔ آپ قرآن اور صدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔

جواب: ... قبر کا عذاب و اواب برحق ہے اوراس بارے میں قرآن کریم کی متعدد آیات اورا حادیہ متواترہ وارد ہیں،
ایسے اُمورکو محض عقبی شبہات کے ذریعہ ز کرتا میں نہیں۔ ہرفض کے لئے برزخ کی جتنی سز احکت اِلٰہی کے مطابق مقررہ وہ اس کو
مل جائے گی، مخواہ اس کو وقت کم ملا ہویا زیادہ، کیونکہ جن لوگوں کا وقت کم ہو، ہوسکتا ہے کہ ان کی سزامیں اس تناسب سے اضافہ کر دیا
جائے۔ عذا ہے قبر سے اللہ تعالی کی پناہ ماگنی جا ہے '، اللہ تعالی ہرمسلمان کواس ہے محفوظ رکھے۔

#### قبر کے حالات برحق ہیں

سوال:..بٹریعت میں قبرے کیا مراد ہے؟ سناہے کہ قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ ایک ایک قبر میں گئی کئی مرد ہے ہوتے ہیں ،اگرایک کے لئے باغ ہے تواس میں دُوسرے کے لئے گڑھا کس طرح ہوگی؟ ایک قبر میں گئی کئی شردے ہوئے مردے کو اُٹھا کر قبر میں بٹھا دیتے ہیں ،تو کیا قبراتی کشاد واور اُو ٹچی ہوجاتی ہے؟

(١) فذكر فتنة القبر أي وعذابه أو ابتلاته والإمتحان فيه ...الخ. (مرقاة شوح مشكواة ج: ١ ص:١٤٥، طبع بمبئي).

(٣) قال المروزي: قال أبوعبدالله: عذابا لقبر حق لَا ينكره إلّا ضال أو مضل. (كتاب الروح لِابن القيم ص: ٨٠، المسئلة السادسة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 (٣) فصل: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيب منه، قبر أو لم يقبر. (ايضًا كتاب الروح ص: ١٨).

 (۵) عن عائشة رضى الله عنها ... قالت عائشة رضى الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد صلى صلاة إلاً تعوذ بالله من عذاب القبر. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٥، باب إثبات عذاب القبر، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) وعداب القبر للكافرين وليعض عصاة المؤمنين وتنعيم أهل الطاعة في القبر .... ثابت بالدلائل السمعية. (شرح عقائد ص: ٩٨). ونؤمن ..... بعداب القبر لمن كان أهلا .... على ما جائت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والقبر روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النيران ... الخ. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٣٣٤، طبع المكتبة السلفية لاهور).

۳:...سناہے سانس نکلتے ہی فرشتے زوح آ سان پر لے جاتے ہیں پھروہ واپس کس طرح اور کیوں آتی ہے؟ قبر کے سوال و جواب کے بعد کہاں ہوتی ہے؟

جواب: ... قبرے مرادوہ گڑھا ہے جس میں میت کو فن کیا جاتا ہے۔ اور'' قبر جنت کے باغوں میں سے ایک ہاغ ہے ، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے'' یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک ایک قبر میں اگر کئی گئی مرد ہے ہوں تو ہرا یک کے ساتھ معاملہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اس کی حسی مثال خواب ہے ، ایک ہی ہتر پردوآ دمی سور ہے ہیں ، ایک تو خواب میں باغات کی سیر کرتا ہے اور دُوسر اسخت گرمی میں جاتا ہے ، جب خواب میں میں مشاہد ہے روز مروجیں تو قبر کا عذاب و تو اب تو عالم غیب کی چیز ہے ، اس میں کیوں اِشکال کیا جائے ...؟ (")

۲:...جی ہاں! مردے کے حق میں اتن کشادہ ہوجاتی ہے، ویسے آپ نے بھی قبردیکھی ہوتو آپ کومعلوم ہوگا کہ قبراتی ہی بنائی جاتی ہے جس میں آ دمی بیٹھ سکے۔

سند...حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ رُوح میت میں لوٹائی جاتی ہے، اب رُوح خواہ علیتین یا تحبین میں ہو، اس کا ایک خاص
تعلق بدن سے قائم کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ ہے بدن کو بھی ٹواب یا عذا ب کا احساس ہوتا ہے، مگر بیمعا ملہ عالم غیب کا ہے، اس لئے
جمیں میت کے احساس کا عام طور سے شعور نہیں ہوتا۔ عالم غیب کی جو با تی جمیس آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جی ، ہمیں ان پر
ایمان لا تا چاہئے۔ سے مسلم (ج: ۲ ص: ۳۸ م) کی حدیث ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ''اگر بیا ندیشہ نہ ہوتا کہ تم
مردوں کو ڈن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالی ہے دُعاکرتا کہ تم کو بھی عذا ہے قبر سنا ہوں۔'' (2)

<sup>(</sup>١) جيها كرقرآن كريم ش ب: "وَلَا تَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ" (التوبة: ٨٨)، "إذًا يُعْبُرُ مَا فِي الْقُبُورِ" (العاديات: ١١).

 <sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّها القبر روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النّار". (ترمذي ج: ٢
 ص: ٢٩) أبواب صفة القيامة، طبع مكتبه رشيديه، ساهيوال).

 <sup>(</sup>٣) بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان، أحدهما إلى جنب الآخر وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى جاره، وذلك في روضة من رياض الجنّة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره. (كتاب الروح ص: ٩٢).

<sup>(</sup>٣) وأعجب من ذلك انك تبجد النائمين في فراش واحد، وهذا روحه في النعيم، ويستيقظ وأثر النعيم على بدنه، وهذا روحه في النعيم، ويستيقظ وأثر العذاب على بدنه، وليس عند أحدهما خبر بما عند الآخر، فأمر البرزخ أعجب من ذلك. (كتاب الروح ص: ٩٠، المسئلة السابعة).

 <sup>(</sup>۵) عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ..... وأما الكافر فذكر موته قال: ويعاد روحه في جسده ... الخد (مشكوة ص: ۲۵). تقميل كرائح كيم كاب الروح إلابن قيم ص: ۵۸ تا ۸۲ المسئلة السادسة.

<sup>(</sup>٢) واعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت نوع حياةٍ في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه اكبر ص: ١٢٣ طبع دهلي). أيضًا: فقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذه المسألة، واغنانا عن اقوال الناس، حيث صرح ياعادة الروح إليه فقال البراء بن عازب ... إلخ. (كتاب الروح ص: ٥٨، المسئلة السادسة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 <sup>(4)</sup> عن زيد بن ثابت ..... فقال: ان هذه الأمّة تبتلى في قبورها، فلولًا أن لا تدافتوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه ... الخد (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٣٨٧، باب عرض مقعد الميت .... والبات عذاب القبر والتعوذ منه).

ال حديث سے چند باتيں معلوم ہوئيں:

الف: ... قبر كاعذاب برحق ہے۔

ب: ... بین مقداب سنا جاسکتا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے تھے، یہ بین تعانی شانہ کی حکمت اور غایت رحمت ہے کہ ہم لوگوں کو عام طور سے اس عذاب کا مشاہدہ ہیں ہوتا، ورنہ ہماری زندگی اجیرن ہوجاتی اور غیب،غیب نہ رہتا، مشاہدہ میں تبدیل ہوجاتا۔

ج:... بیعذاب ای گڑھے میں ہوتا ہے جس میں مردے کو ڈن کیا جاتا ہے اور جس کو عرف عام میں'' قبر'' کہتے ہیں، ورنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلی میں ہوا کرتا تو تدفین کورزک کرنے کے کئی معنی نہیں ہتھے۔

#### قبر کاعذاب وثواب برحق ہے

سوال:...'' جنگ' اخبار میں آپ نے ایک سوال کے جواب میں قبر کے عذاب وثواب کوتر آن وحدیث سے قطعی ثابت ہونے کوفر مایا ہے، اور یہ کداس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ میں اس تھی کو تیجھنے کے لئے برس ہابرس سے کوشش کرر ہا ہوں اور کئی علما وکو خط کھے گرتسلی بخش جواب شال سکا قر آن تھیم میں کئی جگہ ہجھاس طرح آیا ہے کہ ہم نے زندگی دی ہے، پھر تہہیں موت دیں گے اور پھر قیامت کے روز اُٹھا کیں گے، یا سور ہُ بقر و میں دوموت اور دوز ندگی کا ذکر ہے بعنی تم مردہ تھے ہم نے زندگی عطاکی پھر تہمیں موت دیں گے اور قیامت کے روز اُٹھا کیں گے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ایک تو دُنیا کی زندگی ہے، دُومری آخرت کی ۔ جب بیصرف دوز ندگیاں ہیں تو قبر کی زندگی کون سی ہے؟ میں تو بہی جھتا ہوں کہ حساب کے دن ہی فیصلہ ہوگا ، اس سے پیشتر کیا فیصلہ؟

جواب: ...ابال سنت کی کتابوں میں کھا ہے کہ قبر کاعذاب واقاب برخق ہے اور میں مقدون متواترا حادیث طیبہ میں وارد ہے،
فلا ہر ہے کہ برزخ کے حالات کو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہم ہے بہتر جانے تھے۔ اس لئے اس عقید ہے پرایمان لا ناضروری ہے اور
محض شبہات کی بنا پراس کا انکار سے نہیں۔ رہا آپ کا یہ شبہ کہ قرآن کریم میں دوموتوں اور دوزندگیوں کا ذکر آتا ہے، بیاستدلال عذاب
قبر کی نفی نہیں کرتا، کیونکہ قبر کی زندگی محسوس ومشاہد نہیں، اس لئے اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، اور قرآنِ کریم کی جن آیات میں دو
زندگیوں کا ذکر ہے، اس سے محسوس ومشاہد زندگیاں مراد ہیں۔

اورآپ کا یہ کہنا تو سی ہے کہ:'' حساب کے دن ہی فیصلہ ہوگا'' مگراس سے بیلاز مہیں آتا کہ ؤنیا میں یابرزخ میں نیک وبدأ عمال کا کوئی ثمر ہ،ی مرتب نہ ہو،قر آن وحدیث کے بے ثارنصوص شاہد ہیں کہ برزخ تو برزخ ، وُنیا میں بھی نیک وبدأ عمال پر جزاوس امرتب ہوتی

 <sup>(</sup>١) وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذالك أهلًا. (شرح العقيدة الطحاويه ص: ٣٥٠، طبع مكتبة السلفية، لاهور).

 <sup>(</sup>٢) وهذا كما اله مقتضى السنة الصحيحة فهو متفق عليه بين أهل السُنَّة، قال المروزي: قال أبوعبدالله: عذاب القبر حق لَا
 ينكره إلَّا ضال أو مضل ...إلخ. (كتاب الروح ص: ٩٠، المسئلة السادسة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

ہے،اور برزخی زندگی کا تعلق وُ نیاسے زیادہ آخرت ہے ہاس لئے اس میں جزاوسزا کے ثمرات کا مرتب ہونا بالکل قرین قیاس ہے۔

#### عذاب قبركاإنكار كفرب

سوال:..عذاب قبر كمتعلق قرآن كي كيا تعليمات بين؟

(۱) جواب: قرآنِ کریم اوراحادیث نبویہ سے ننڈا بیقبر کا ہونا ٹابت ہے ،اس لئے اس کا انکار کفر ہے۔

#### كيامسكم وكافرسب كوعذاب قبر بوگا؟

سوال: ... كياعذاب قبرصرف مسلمانوں كو بوگايا ديگر مذاہب كے لوگوں بريھى ہوگا؟ جواب: بتمام لوگوں کوعذاب قبرے مرطے ہے گزرنا ہوگا۔ (۲)

#### قبر کاعذاب کس حساب ہے اور کب تک دیاجا تا ہے؟

سوال:...انسان کے مرنے کے بعد کیا قبر میں جزاوس ال جاتی ہے،اگر قبر میں جزاوس اس کے اعمال کے مطابق دے دی جاتی ہے تو قیامت کے بعد کس طرح فیصلہ کیا جائے گا؟ کیونکہ اٹال کی جزاوسزا تو قبر میں ل گئی۔اگرایک انسان اپنے اٹھال بدکی وجہ ہے قبر میں سزا بھگت رہاہے اور اس نے قبر میں سوسال ، ووسوسال سزایا کی تو کیا قیامت میں اس کا اعمال نامہ ہائیں ہاتھ میں ویا جائے گا؟ كيااس كاعمال بدكي وجدے اس كودوزخ ميں ڈال ديا جائے گا جبكہ وہ قبر ميں كافي مرت اپني سزايا چكا ہے؟ كيا قبر ميں سزاك مذت مقرّر ہے کہ اتنی مدّت کے بعدا سے عذا ب سے نجات ال جائے گی؟ یا اس کی مدّت روز قیامت ہے؟ ایسا ہے تو جولوگ قیامت ے ہزار برس پہلے مر گئے وہ تو ایک بڑی مصیبت میں بڑ گئے اور جو قیامت ہے چند تھنٹے پہلے مرااس کا فیصلہ جلد ہو گیا۔ جواب:... قبر کا عذاب وثواب برحق ہے۔ قرآنِ کریم میں اجمالاً اس کا ذکر ہے، اور بہت می احادیث میں

<sup>(</sup>١) وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمين .... ثابت بالدلائل السمعية. (شرح العقائد ص:٩٨)، (الأصل الثالث) عــذاب الـقبـر وقد ورد الشرع به قال الله تعالى: "أَلْنَارُ يُغَرَّضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وْعَشِيًّا، وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا الَّ فِرْعَوْنَ أَشَدُّ الْغَـذَابِ" واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسّلف الصالح الإستعاذة من عذاب القبر وهو ممكن فيجب التصديق به. (احياء علوم الدين ج: ١ ص:٣١ ١ ، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) وقيد تواتيرت الأخيار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذالك أهـ لا. (شرح العقيدة الطحاويه ص: ٣٥٠) وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان هذه الأمّة تبتلي في قبورها. (شرح عقيدة الطحاويه ص:٥٣، صحيح مسلم ج:٢ ص:٣٨٦، طبع قديمي كراچي).

وعذاب القبر للكافرين، ولبعض عصاة المؤمنين، وسؤال منكر ونكير، ثابت بالدلائل السمعية، لأنها من أمور الممكنة. (شرح عقائد ص:۹۸، ۹۹، طبع مکتبه خیر کثیر کراچی).

<sup>(</sup>٣) ﴿ (الأصل الثالث) عذاب القبر، وقد ورد الشرع به، قال الله تعالى: "اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيًّا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أُدُجِلُوا الَ فِرُعُونَ أَشَدُّ الْعَذَابِ" واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح الإستعاذة من عذاب القبر. (احياء علوم الدين ج: ١ ص: ١٠ ١ مطبع دار المعرفة، بيروت).

تفصیلاً ('') وراس پراہلی حق اہلی سنت والجماعت کا اجماع وا تفاق بھی ہے'۔ 'نیک و بدأ عمال کی پجھ نہ پچھ سر او جزاؤنیا ہیں بھی ہلتی ہے،
اور پچھ قبر ہیں ہلتی ہے، 'پوری آخرت ہیں ملے گو۔ وُنیوی سر ااور قبر کی سرا کے باوجود جسٹھ نصی کی بدیوں کا بلہ بھاری بوگا ،اس کو ووزخ کی سرا ابھی ملے گی ، حق تعالیٰ شاندًا پنی رحمت ہے معاف فرماویں توان کی شان کر کی ہے۔ البتہ بیضر ور ہے کہ مسلمان کے لئے وُنیوی سر ااور قبر کی سزا ہے ووزخ کے عذاب میں کمی واقع ہوجاتی ہے۔ '' عذاب قبر کب تک رہتا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی بات قطعیت کے ساتھ نہیں کہی جاسکتی ، کیونکہ لوگوں کے حالات میں اور ان کے حالات کے مطابق کم یازیادہ عذاب ہوتا ہے۔ ان تحقیقات کے ساتھ نہیں کہی جاسکتی ، کیونکہ لوگوں کے حالات میں اور ان کے حالات کے مطابق کم یازیادہ عذاب ہوتا ہے۔ ان تحقیقات کے بجائے آ دمی کے کام کی چیز ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ کون کون تی چیز ہیں بطور خاص عذاب قبر کی موجب ہیں ، تا کہ ان سے بیخ کا اہتمام کیا جائے۔ افسوں ہے! کہ ہم لوگ اہتمام کیا جائے۔ افسوں ہے! کہ ہم لوگ غیر ضروری باتیں ہو چھتے ہیں اور ضرورت کی چیز نہیں ہو چھتے۔

#### حشر کے حماب سے پہلے عذابِ قبر کیوں؟

سوال:...حشر کے دوز اِنسان کواس کے حساب کتاب کے بعد جزایا سزاملے گی ، پھریہ حساب کتاب سے پہلے عذاب قبر
کیوں؟ ابھی تو اس کا مقدمہ بی چیش نہیں ہوا اور فیصلے سے پہلے سزا کا عمل کیوں شروع ہوجا تا ہے؟ مجرم کوقید تو کیا جاسکتا ہے، گر فیصلے
سے پہلے اسے سزانہیں وی جاتی ، پھریہ عذاب قبر کس مدیس جائے گا؟ برائے کرم تفصیل سے جواب عنایت فر ماکر مفکور فرما کیں۔
جواب:... پوری جزاوسز اتو آخرت ہی جس ملے گی۔ جبکہ ہر شخص کا فیصلہ اس کے اعمال کے مطابق چکایا جائے گا، لیکن بعض
اعمال کی پچھ جزاوسزا دُنیا ہیں بھی ملتی ہے ، جبیسا کہ بہت ی آیات وا حادیث میں میصنمون آیا ہے ، اور تجربہ ومشاہدہ بھی اس کی تصدیق

<sup>(</sup>۱) وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذالك أهلًا. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٣٥٠). قالت عائشة رضى الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، صلى صلوة إلا تعود بالله من عذاب القبر. تفيل ك للحراة عليه وسلم بعد، صلى صلوة إلا ص: ٢٥٠ تاب الروح ص: ٢٥٠ تا ١٠١٠ ما عدار الكتب العلمية، بيروت، وشرح الصدور ص: ٢٠١٠ تا ١٨٢٠، طبع دار الكتب العلمية، بيروت. وشرح الصدور ص: ٢٠١٠ تا ١٨٢٠، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، وشرح الصدور ص: ٢٠٠ تا ١٨٢٠، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، وشرح الصدور ص: ٢٠٠ الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وان فلك يحصل لروحه وبدنه. (كتاب الروح لابن قيم ص: ٢٠٠ المسئلة السادسة). أيضًا: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا بإتفاق أهل السَّنَة والجماعة ... إلخ. (كتاب الروح ص: ٢٠).

<sup>(</sup>٣) وعن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما يصبب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٣٣). وعن أبى بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء إلا عقوق الوالدين فإنه يعجّل لصحابه في الحيوة قبل الممات. وعن أبى بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب احرى ان يعجّل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي، وأبو داؤد. (مشكوة ص: ٣٢٠، ١٣١، باب البر والصلة).

<sup>(</sup>٣) لو كان عليه ذنب لكفر بعذاب القبر، وان لم ينج منه، أي: لم يتخلص من عذاب القبر ولم يكفر ذنوبه به، وبقي عليه شيء مما يستحق العذاب به، فما بعده أشد منه ... الخر (مرقاة ج: ١ ص: ١٤١)، باب إثبات عذاب القبر).

کرتا ہے۔ ای طرح بعض اعمال پرقبر میں بھی جزاوسز اہوتی ہے، اور یہ ضمون بھی احادیث متواترہ میں موجود ہے۔ اس ہے آپ کا بی شہرجا تارہا کہ ابھی مقدمہ بی بیش نہیں ہواتو سزاکسی؟ اس کا جواب میہ ہے کہ پوری سزاتو مقدمہ بیش ہونے اور فیصلہ چکائے جانے کے بعد ہی ہوگی، برزخ میں جوسز اہوگی اس کی مثال ایسی ہے جیسے مجرم کوحوالات میں رکھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی ممکن ہے کہ پچھلوگوں کے لئے برزخ کی سزا کفارہ سیئات بن جائے، جیسا کہ وُندی پریشانیاں اور صیبتیں اہل ایمان کے لئے کفارہ سیئات ہیں۔ بہرحال قبر کا عذاب وثواب برحق ہے۔ اس پرایمان لا ناواجب ہے اور اس سے ہرمؤمن کو پناوہ اس کے حضرت عاکشہرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ اس کہ اللہ علیہ وسلم ہرنماز کے بعد عذاب قبرے پناوہ آنگتے تھے۔ متفق علیہ (مقادة ص ۲۵۰)۔ (۲۵)

#### كيامُرد \_ كوعذاب اى قبرميں موتا ہے؟

سوال:...جارے ایک جانے والے کہتے ہیں کہ مُردے کوعذاب جس قبر میں دفناتے ہیں ،اس میں اس کوعذاب نہیں ہوتا ، کیونکہ اگر کوئی دریا میں ڈوب کر مرجائے یا کسی کو جنگل میں کوئی درندہ کھالے تو اس کی قبر کہاں ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ مُردے کوعذاب برزخ میں ہوتا ہے۔آپ جناب وضاحت فرمادیں۔

جواب:...مرنے کے بعد دوبارہ اُنفے تک جو دقعہ گزرتا ہے، اس کو'' برزخ'' کہتے ہیں، اور اس وقفے ہیں جو زندگی انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کو'' برزخی زندگی'' کہتے ہیں، قبر کاعذاب دثواب ای گڑھے ہیں ہوتا ہے، مگر اس کاتعلق وُنیا ہے نہیں، برزخ ہے ہے۔ (۳)

## ہوائی جہاز کے حادثے ،سمندری حادثات دالے مُردوں کوعذابِ قبر کیسے ہوتا ہے؟

سوال:... ہوائی جہاز کے حادثات میں انسان کے چیتھڑ ہے اُڑ جاتے ہیں، سمندری حادثات میں انسان کی لاشوں کو سمندری جانور کھا جاتے ہیں، اورا کثر قبروں پرعرصہ طویل بعد عمارتیں بن جاتی ہیں، ایسے حالات میں قبر میں سوال جواب یا عذاب ثواب سمندری جانور کھا جاتے ہیں، اورا کثر قبروں پرعرصہ طویل بعد عمارتیں بن جاتی ہیں، ایسے حالات میں قبر میں سوال جواب یا عذاب ثواب کس طرح ہوتا ہے؟ جبکہ بیاصل ہے۔

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال: هرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقربين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لًا يستشر من البول، وفي رواينة لنمسلم: لَا يستشره من البول، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة ...إلخ. (مشكواة، باب آداب الخلاء ص:٣٢).

 <sup>(</sup>٢) عن عائشة ..... قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلّى صلوة إلّا تعوّذ بالله من عذاب القبر.
 متفق عليه. (مشكواة، باب اثبات عذاب القبر ص:٢٥).

<sup>(</sup>٣) واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ ... الى قوله ... فالحاصل ان الدور ثلاث، دار الدنيا، دار البرزخ، دار القرار ... و جعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها ... الخر (شرح عقيدة الطحاويه ص:٣٥٣). (الأمر التاسع) أنه ينسغني أن يبعلم ان عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة، قال تعالى: "ومن ورآلهم برزخ اللي يوم يبعثون" وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة، وسمى عذاب القبر ونعيمه وانه روضة أو حفرة نار بإعتبار غالب الحق فالمصلوب والحرق والغرق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعماله وإن تنوعت اسباب النعيم والعذاب وكيفياتهما. (كتاب الروح ص:٢٠١، المسئلة السابعة).

جواب:...موت کے بعد بدن جس حالت میں ہو، وہی اس کی قبر ہے، اور اس حالت پر مردوں پر برزخ کے اُحوال طاری ہوتے ہیں۔۔ (۱)

## جومُردے قبروں میں ہیں، انہیں عذابِ قبر کس طرح ہوتاہے؟

سوال: قبرایک مقام کانام ہے، اور عذاب قبر کو صرف قبر سے متعلق ہونا جائے ، جس طرح یہ کہنا تیجے نہ ہوا کہ خان کعبہ کمہ سے باہر بھی ہوسکتا ہے، یا یہ کہ یا دگار پاکستان لا ہور کے علاوہ بھی ہے، اس طرح جولوگ قبروں میں نہیں ہیں ان پر'' عذاب قبر'' کیسے ہوسکتا ہے؟

(۱) جواب:...جس جگهمرده هو،ای کواس کی قبر بنادیا جا تا ہے،اورای میں عذابِ قبر ہوتا ہے۔

#### عذاب قبر كااحساس زنده لوگول كو كيول نبيس هوتا؟

سوال:...ہم مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ گنا ہگار بندے کو قبر کاعذاب ہوگا، پُرانے زمانے میں معری لاشوں کو محفوظ کرلیا کرتے تھے،اور آج کل اس سائنسی دور میں بھی لاشیں کئی ماہ تک سردخانوں میں پڑی رہتی ہیں، چونکہ قبر میں نہیں ہوتیں تو پھراسے عذاب قبر کیسے ہوگا؟

جواب: ... آپ کے سوال کا منشا یہ ہے کہ آپ نے عذاب قبر کواس گڑھے کے ساتھ مخصوص بجھ لیا ہے، جس میں مُرد کو وَن کردیا وَن کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسانہیں، بلکہ عذاب قبر نام ہے اس عذاب کا جوم نے کے بعد قیامت سے پہلے ہوتا ہے، خواہ میت کو فن کردیا جائے یا ساش کو کفوظ کر لیا جائے ۔ اور یہ عذاب چونکہ وُ وسرے عالم کی چیز ہے، اس لیے جائے یا ساش کو کفوظ کر لیا جائے ۔ اور یہ عذاب چونکہ وُ وسرے عالم کی چیز ہے، اس لیے اس عالم میں اس کے آثار کامحسوں کیا جانا ضروری نہیں، اس کی مثال خواب کی ہے، خواب میں بعض اوقات آدمی پر سخت تکلیف وہ حالت گزرتی ہے لیکن یاس والوں کواس کا حساس تک نہیں ہوتا۔

(١) واعلم ان عذاب القبر هو عذاب البوزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قُبِرَ أو لم يُقْبَر، أكلته السباع أو احترق حتَّى صار رمادًا أو نسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ٥٦١ أيضًا كتاب الروح ص:٢٠١).

(۲) ومساينيني أن يعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أولم يقبر،
 فلو أكلته السباع أو احرق حتَّى صبار رمادًا .... وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور. (كتاب الروح ص: ۸۱ طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) ومما ينبغي أن يعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أولم يقبر،
 قلو أكلته السباع أو احرق حتَّى صار رمادًا .... وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور. (كتاب الروح ص: ١٨ طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

### کیا قبر میں سوال وجواب کے دفت رُ وح واپس آ جاتی ہے؟

سوال:... جب ایک شخص کا انتقال بوجا تا ہے تو اس کی زوح پرواز کرجاتی ہے، نماز جنازہ کے بعد جب اس کوقبر میں دفن کرتے ہیں تو کیااس وفت رُوح دوبار ہوا ہیں آ جاتی ہے؟ منکرنگیر کے سوالوں کا جواب کس طرح دیت ہے؟

جواب:... قبر میں رُوح کا ایک خاص تعلق جس کی کیفیت کا ادراک ہم نہیں کریکتے ،جسم سے قائم کر دیا جاتا ہے ، جس سے مردے میں حس وشعور پیدا ہوجا تا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

قبرمیں جسم سے رُوح کا تعلق

سوال:...انسان جب مرجاتا ہے تو اس کی زوح اپنے مقام پر چکی جاتی ہے لیکن مُردے سے جب قبر میں سوال وجواب ہوتا ہے تو کیا پھرزوح کومردہ جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مُر دے کوتو ت کو یائی عطا کردیتا ہے؟ قبر میں عذا ب صرف جسم کوہوتا ہے یاڑوح کوبھی برابر کاعذاب ہوتا ہے؟

جواب:...حدیث پاک میں زوح کے لوٹانے کا ذکر آتا ہے، جس ہے مراد ہے جسم سے زوح کا تعلق قائم کردیا جانا۔" رُ وح خواہ علیتین میں ہو یا بحبین میں ، اس کو بدن ہے ایک خاص نوعیت کا تعلق ہوتا ہے ، جس ہے بدن کو بھی تواب وعذاب اور رتج وراحت کا دراک ہوتا ہے۔' عذاب وثواب تو زوح و بدن دونوں کو ہوتا ہے، مگر دُنیا میں زوح کو بواسطہ بدن راحت والم کا ادراک ہوتا ہے،اور برزخ لیعنی قبر میں بدن کو بواسطه رُوح کے احساس ہوتا ہے، اور قیامت میں دونوں کو بلا واسطہ ہوگا۔ '

(١) واعادة الروح أي ردّها أو تعلقها الى العبد أي جسده يجميع أجزاته أو ببعضها مجتمعةً أو متفرقةً في قبره حق .... الي قبوليه.... واعبلهم أن أهبل البحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميّت نوع حيوةٍ في القبر قدر ما يتألم أو يتلذّذ. (شرح فقه اکبر ص: ۲۲،۱۲۱، طبع دهلی).

. . . . . . . وأما الكافر فذكر موته (٢) أينضًا (وفي حديث طويل) عن البراء بن عاذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال: ويعاد روحه في جسده ... إلخ. (مشكّوة ص:٢٥، باب إثبات عذاب القبر). واعادة الروح الى العبد أي جسده .... في قبره حق. (شرح فقه اكبر ص: ١٣١).

٣) ان مقر أرواح المؤمنين في علَيْين .... ومقر أرواح الكفار في سجّين ومع ذلك لكل روح منها اتصال بجسده ويحس اللذة والألم . . . الخ. (تفسير مظهري ج: ١٠ ص: ٢٢٥ ، ٢٢٥).

(٣) وقد سئل شيخ الإسلام عن هذه المستلة، ونحن نذكر لفظ جوابه فقال: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا بإتفاق أهل السنة والجماعة. (كتاب الروح ص: ٢٪ المسئلة السادسة). وأيضًا: (الأمر الثالث) ان الله سبحانه جعل الدور ثـلاقـًا، دار الـدنيـا، ودار البـرزخ، ودار القرار، وجعل لكل دار أحكامًا تختص بها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكمام دار المدنيبا عمليي الأبمدان والأرواح تبنقنا لهناء ولهنذا جنعل أحكامه الشرعية موتبة على ما يظهر من حركات اللسان والنجنوارج وإن أضمرت المنتقوس خلافه، وجعل أحكام البرزخ على الأرواج والأبدان تبعًا لها ...... فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خفيمة، والأبدان كالقبور لها، والأرواح هناك ظاهر والأبدان خفية في قبورها، تجرى أحكام البرزخ على الأرواح فتسرى إلى أبدانها نعيمًا أو عذابًا ... إلخ. (كتاب الروح ص:٨٨، ٨٩ المستلة السابعة).

 (۵) فياذا كمان ينوم القيامة الكبرى وفي أهل الطاعة وأهل المعصية ما يستحقونه من نعيم الأبدان والأرواح وعذابها ... إلخــ (كتاب الروح ص: ١٠٣ المسئلة السابعة، الأمر العاشر، ان الموت معاد وبعث أول). نوٹ: ا:...'' علیتین'' کا ماقہ علق ہے، اور اس کامعنی بلندی ہے، لیعنی علیتین آسانوں پر ایک بہت ہی عالی شان مقام ہے، جہاں نیک لوگوں کی اُرواح پہنچائی جاتی ہیں، وہاں ملاءاعلیٰ کی جماعت ان مقربین کی اُرواح کا استقبال کرتی ہے۔ (۱)

ان سنجین کا مادہ بھی ہے اور بھی عربی ان میں قید خانے کو کہتے ہیں ،اس میں تنگی بنیق اور پستی کا معنی پایاجا تا ہے۔
ای لئے کہتے ہیں کہ بین ساتوں زمینوں کے بیٹے ہے۔ غرض بد کاروں کے انگال واَرواح مرنے کے بعد اس قید خانے میں رکھی جاتی ہیں ، جبکہ نیک لوگوں کے انگال اوراً رواح ساتوں آسانوں سے اُو پر موجود علیتین میں نہایت اعزاز واکرام کے ساتھ رکھی جاتی ہیں۔
م حربہ مان کر من من کر اور قد علم سے وال کیا جدا سے سرطے جربیتی میں ہدی

رُوح پرواز کرنے کے بعد قبر میں سوال کا جواب کس طرح دیتی ہے؟ مال مال مال مال مال مال مال مال مال کا جواب کس طرح دیتی ہے؟

سوال:...موت واقع ہوتے ہی زُوح پرواز کر جاتی ہے،جسم دُن ہونے کے بعد بیرُ وَن دوبارہ واپس آ کرمنکر ونکیر کے سوالوں کے جواب کیسے دیتی ہے؟

جواب:...قبر میں رُوح کا ایک خاص تعلق جس کی کیفیت کا ادراک ہم نہیں کر سکتے ،جسم سے قائم کر دیا جا تا ہے ، جس سے مُر دے میں حس وشعور پیدا ہوجا تا ہے۔

عذاب قبرجهم برجوگایارُ وح بر؟

سوال:...کیاعذاب قبررُوح پر ہوگایا جسم پر؟ اگر صرف رُوح پر ہوگا تو رُوح تو اللّٰہ کا نور ہوتا ہے،اور اللّٰہ تعالیٰ اپنے نور کو کیسے عذاب دیے سکتا ہے؟اورا گرجسم پر ہوگا تو رُوح کے بغیرجسم کو تکلیف کیسے ہوگی؟ یا دونوں پر ہوگایانفس پر ہوگا؟

جواب:...حدیث میں ہے کہ دفن کے بعد رُوح کاتعلق جسم کے ساتھ قائم کردیا جاتا ہے اور بدن سے مع رُوح کے سوال و جواب ہوتا ہے ،گریہ معاملہ دُوسرے جہان کا ہے ، جس کو'' برزخ'' کہتے ہیں ، اس لئے اس دُنیا والوں کواس کا اُٹھنا اور سوال وجواب معلوم نہیں ہوتا۔۔(")

#### قبر میں جسم اور رُوح دونوں کوعذاب ہوسکتا ہے سوال:... قبر کاعذاب صرف جسم کوہوتا ہے یارُ دح کوبھی ساتھ ہوتا ہے؟

(۱) ان أرواح المؤمنين اذا قبضت صعدبها الى السماء وفتحت لها أبواب السماء وتلقته الملئكة بالبشري ...... في علّين هي فوق السماء السابعة .... وقيل معناه علو في علو مضاعف كأنه لا غاية له. (تفسير قرطبي ج: ١٩ ص:٢٢٢). (٢) صبحيين أسفل الأرض السابعة .... وقال أبو عبيدة والأخفش "لَفِي سِجِّيْن" لفي حبس وضيق شديد. (تفسير قرطبي

ج: ١٩ ص: ٢٥٨، طبع دار الكتب المصرية). (٣) واعادة الروح أي ردّها أو تعلقها الى العبد أي جسده بجميع أجزائه .... حق .... واعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن

الله تعالى يخلق في الميت نوح حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه اكبر ص: ١٢٢،١٢١، طبع دهلي).

(٣) عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: .... وأما الكافر فذكر موته قال: ويعاد رُوحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: من ربَّك؟ ... الخر (مشكوة ص:٢٦،٢٥ باب اثبات عذاب القبر). واختلف في أنه بالروح أو بالبدن أو بهما وهو الأصح منهما الا أن نؤمن بصحته ولا نشتغل بكيفيته. (شرح فقه اكبر ص:٣٣ ا، طبع دهلي).

جواب:...قبرمیں عذاب رُوح اورجسم دونوں کوہوتا ہے ، رُوح کوتو بلا داسطہاور بدن کو بواسطہ رُوح کے۔''

## كياجمعه كے دن وفات پانے والے سے سوال قبر ہمیں ہوتا؟

سوال:...جوخص جمعة المبارك كے دن فوت ہوگا يارمضان شريف ميں ، اللّٰد تعالٰی اس کی مغفرت فر مادیں سے ، بغير حساب کے ۔ بعض کا بي کہنا ہے کہ حساب ضرور ہوگا ، آپ ہے گزارش ہيہے کہ قر آن وسنت کی روشنی ميں جواب ہے مشکور فر ما کمیں۔

جواب:...حافظ سيوطى رحمه الله ن "شرح الصدور" ميں ابوالقاسم سعدى كى "كتاب الروح" كے حوالے سے نقل كيا ہے كه جمعہ كون يا شہب جمعہ كو وفات پانے والے سے سوالي قبر بيں ہوتا۔ اور علامہ شامى رحمہ اللہ نے ایک مرسل روایت نقل كى ہے كه جمعہ كے دن وفات پانے والے كوشہيد كا تواب ماتا ہے، واللہ اعلم!

#### جمعها درشب جمعه کومرنے والے کے عذاب کی تخفیف

سوال:...آپ نے جمعہ ۹ راگست کوا یک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات اگر کوئی انتقال کرجائے تو عذاب قبر سے بچتا ہے۔ جناب! اگر ایک آ دمی جواری، شرانی، سودخور، نیز ہرفتم کی پُر ائیوں میں جتلا ہو، اور وہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات انتقال کرجائے تو کیا ایسا آ دمی بھی عذاب قبر سے نکی سکتا ہے؟ اگر اس قتم کا آ دمی مرجائے اور لواحقین اس کے إیصال ثواب کے لئے قرآن خوانی کروائیں، صدقہ وخیرات دیں تو کیا اس قتم کے مرحوم کو اُجرماتا ہے؟

جواب: ... آپ کے اشکال کور فع کرنے کے لئے چند ہاتوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے:

ان... گنبگارتو ہم بھی ہیں، کوئی علانے گناہوں میں مبتلا ہے، جن کوسب لوگ گناہ گار بچھتے ہیں اور پچھ لوگ ایسے گناہوں میں ملوث ہیں جن کو عام طور پر گناہ ہی تہمیں سمجھا جاتا ، مثال کے طور پر غیبت کا گناہ ہے، جس کو زنا سے زیادہ سخت فر مایا گیا ہے، اور مثال کے طور پر کسی مسلمان کی بے حرمتی کا گناہ ہے جس کوسب سے بدتر سود فر مایا گیا ہے، ان گناہوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں جو زنا اور شراب

<sup>(</sup>١) بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السُّنَّة والجماعة. (كتاب الروح ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٢) قبال أبو القاسم السعدى في كتاب الروح: ورد في أخبار الصحاح أن بعض الموتى لا ينالهم فتنة القبر ولا يأتيهم الفتانان ...... وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقّاه الله فتنة القبر. (شرح الصدور ص: ٢٦١، ١٣٩ باب من لا يسئل في القبر، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) (قوله والميّت ليلة الجمعة) أخرج حميد بن زنجويه في قضائل الأعمال عن مرسل أياس بن بكير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات يوم الجمعة كتب له أجر شهيد. (شامي ج: ٢ ص:٣٥٢، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) عن أبني سعيد وجابر قالاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغيبة أشد من الزِّيّا ... المخ. (مشكواة، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم ص: ١٥ ٣).

 <sup>(</sup>۵) عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم ..... وإنّ أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. رواه الطبراني في الأوسط. (مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ٣٨ ١ ، باب ما جاء في الربا، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

نوشی وسودخوری سے بدتر ہیں، اگر ہم ایسے گناہ گاروں کواللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوں نہیں ہونا جا ہے، تو کسی گناہ گار کو ہم اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں کریں؟

۲:... حدیث میں جوفر مایا ہے کہ فلاں فلاں کا موں سے عذا ب قبر ٹلٹا ہے، اور فلاں فلاں چیزوں پر عذا ب قبر ہوتا ہے، یہ سب برحق ہیں، اگر کم فہمی کی وجہ سے ہمیں ان کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے توان پر اِعتراض کر کے اپنے دِین و اِیمان کو غارت نہیں کرنا جا ہے۔ کرنا جا ہے۔

"ا:...مرنے کے بعد إنسان کے اچھے کرے اعمال کی مجموعی حیثیت کے مطابق نیصلے ہوتے ہیں، کس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہے؟ اور کس کی بدیوں کا؟ بیہ بات اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، ہم لوگ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں، بلکہ سب ارتم الراحمین کے فیصلے کے منتظر ہیں، اور اُ میدوخوف کی حالت ہیں ہیں۔

٣٠٠٠٠٠ فاص دنوں کی آمد پرقید ہوں کی قید بیس تخفیف کا قانون وُنیا بیں بھی رائج ہے، اگر ہوم جمعہ یا شہبہ جمعہ کی عظمت کے پڑٹی نظر اللّٰد تعالیٰ شرابیوں اور سود خوروں کی قید بیس بھی تخفیف کردیں تو آپ کو، یا جھے اس پر کیا اِعتراض ہے ...؟ اورا کریے تخفیف اس فتم کے بڑے گنا ہگاروں کے حق بیس نہ ہوت ہوگوف کردیا جاتا ہے بڑے کہ جمعہ اور شب جمعہ کوعذ اب قبر موقوف کردیا جاتا ہے ، رہا ہے کہ کمن کن لوگوں کا عذاب موقوف کی جی اللّٰہ تعالیٰ بی کومعلوم ہے۔ (۲)

#### بیر کے دن موت اور ع**ذ**ابِ قبر

سوال:... میں نے پڑھا ہے کہ جو تخص (مسلمان) جعد کے دن یا رات میں مرے گا عذا ب قبر سے بچالیا جائے گا۔ آپ
سے پیروالے دن اور رات کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ اس تئم کی کوئی فضیلت ہے؟ حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔
جواب:... پیر کے دن کے بارے میں تو معلوم نہیں ، جمعہ کے دن اور شب جمعہ میں مرنے والوں کے لئے عذا ب قبر سے
محفوظ رہنے کا مضمون ایک روایت میں آیا ہے گرید روایت کمزور ہے۔
(۳)

<sup>(</sup>١) "فَأَمَّا مَنْ تَقُلَتُ مَوَازِيْنَهُ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِيْنَهُ، فَأُمُّهُ هَاوِيَةً ...إلخ. (القارعة: ١-٩)

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عبمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. (مشكوة ص: ١٢١) باب الجمعة، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وصلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلّا وقاه الله فتنة القبر. رواه احمد والترمذي وقال: هذا حديث غريب وليس اسناده بمتصل. (مشكوة، باب الجمعة ص: ١٢١). أيضًا: (وفي الترمذي) من حديث ربيعة بن سيف، عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة النجمعة إلّا وقّاه الله فتنة القبر، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وليس اسناده بمتصل، ربيعة بن سيف الما يروى عن أبي عبدالله بن عمرو، ولا يعرف لربيعة بن سيف سماع من عبدالله بن عمرو، التهي. (كتاب الروح لابن قيم ص: ١١٢)، المستلة العاشرة، الأسباب المتجة من عذاب القبر).

#### رُوحِ انسانی

سوال:...رُوحِ انسانی جو "مسن أمسو رہی" ہے، مجردادرلا پیجزئی ہے، پھرکیا وجہ ہے کہ ایک بیچی کی رُوح اور جوان کی رُوح کے لئے تز کیدرکار ہے، کیونکہ دونفس کی ہمسا یکی کوح کیفیت اور کیت کے اعتبار ہے متفاوت ہے، دُومر ہے یہ کہ جوان کی رُوح کے لئے تز کیدرکار ہے، کیونکہ دونفس کی ہمسا یکی ہے شہوات اور روائل میں ملوث ہوگی ہے، مگر بیچ کی رُوح تو ابھی بہلوث ہوتا ہے کہ اس پر جھائی اشیاء متکشف ہوں، مگر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر ابھی عقل کا فیضان نہیں ہوا، اس سے تابت ہوا کہ رُوح بذات خودادرا کے نہیں رکھتی ، یعنی گوگی اور اندھی ہوں اللہ! بغیر عقل اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ حدیث شریف جس میں محرکتیر کے بار ہے میں سی کر حصرت عمر نے پوچھاتھا کہ یارسول اللہ! اس وقت ہاری عقل بھی ہوگی یانہیں؟ آپ ملی اللہ علیہ وہملی نہیں، دُومری طرف رُوح کے بڑے بڑے بڑے ہوے العقول کا رہا ہے اور واقعات کتابوں بھی طا ہر ہوتا ہے کہ عقل کے بغیرر رُوح کی کام کی نہیں، دُومری طرف رُوح کے بڑے بڑے ہنے۔ نہیت بد لئے ہا ان کے نام جدا بولے میں باب عیا نہا ہے کہ عقل رُوح اور قلب ایک ہی چیز ہے، نبیت بد لئے ہان کے نام جدا بولے جاتے ہیں، بہت سے علاء اور صوفیاء نے فر مایا ہے کہ عقل رُوح اور قلب ایک ہی چیز ہے، نبیت بد لئے ہان کے نام جدا بولے جاتے ہیں، ام غزالی " نے بھی احیاء العلوم میں باب عیا نبات قلب میں یہی کہا ہے، صوفیاء کا شعر ہے:

#### عقل ورُوح وقلب تینوں ایک چیز فعل کی نسبت ہے کر ان میں تمیز

چواب: ... یہ سوال بھی آپ کے چیط علم وادراک ہے باہر ہے، جیسا کہ: "مِن أَهْوِ رَبِّیٰ" میں اس طرف اشارہ فر مایا گیا ہے، تقریب فیم کے لئے بس اتناعرض کیا جاسکتا ہے کہ اس ماق کی عالم میں رُوح مجرد کے تمام ماقہ کی افعال کا ظہور ماقہ کی آلات (عقل وشعور) کے ذریعے ہوتا ہے اور ماقہت کی طرف احتیاج رُوح کا قصور نہیں بلکہ اس عالم ماقہت کا قصور ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اس عالم ماقہت میں میں حضرات انہیا علیم السلام بھی خوردونوش کے فی الجملہ محتاج ہیں ، کیونکہ رُوح کا جسم کے ساتھ علاقہ پوستہ ہے ، جیسا کہ: "وَ هَا جَعَلَ لَنظُهُم جَدَدًا لَا یَا تُحکُلُونَ الطَّعَامَ ... " (الانہیاء ، ۸) ہیں اس کی طرف اشارہ ہے ، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام آسان پرخوردونوش کے محتاج نہیں ، اور یہی وجہ ہے کہ زول فرما کی گو آسان سے مشرقی مینارتک کا سفرتو فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور مینار پرفوردونوش کے محتاج نہیں ، اور یہی وجہ ہے کہ زول فرما کیں گرف آسان سے مشرقی مینارتک کا سفرتو فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور مینار پرقدم رکھتے ہی سیر حمی طلب فرما کیں گرف اب ماقٹری آ مکام شروع ہوگئے۔

خلاصہ یہ کہ اس ما ذی عالم میں رُون اپنے تصرفات کے لئے ماذی آلات کی مختاج ہے، آپ چاہیں تو اپنے الفاظ میں اے اندھی، بہری، گونگی اور لا یعقل کہدلیں، اور رُون کا تفاوت نے رنگ ہے رنگ جاتے ہیں اور نیک وہداً عمال سے مزکی اور ملوث ہوتی ہے، قبر کا ذریعے جوا فعال رُون سے سرز دہوتے ہیں وہ ان کے رنگ ہوئے ہیں اور نیک وہداً عمال سے مزکی اور ملوث ہوتی ہے، قبر کا بھی تعلق فی الجملہ عالم باذیت ہے ہوا فعالی رُون ہے، اس بتا پر اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے کہ بیدنہ تو بکل وجوہ عالم ماذیت ہے اور نہ عالم مجرد مصل ہے، اس لئے عقل وشعور یہاں بھی درکار ہے (والنفسیل فی النبیر الکہی جو ہوں کہ اور رہ میں بیشا، علمائے کرام سے اور ان کے درکا ہے میں ہیں بیشا، علمائے کرام سے سوال: ... بندوا یک عامی اور جائل محقق ہے، علم سے دُور کا بھی مس نہیں ، کی دینی اوار ہے ہیں نہیں بیشا، علمائے کرام سے اس وال: ... بندوا یک عامی اور جائل محقق ہے، علم سے دُور کا بھی مس نہیں ، کی دینی اوار ہے ہیں نہیں بیشا، علمائے کرام سے

تخاطب کے آ داب اور سوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ،اس کئے گز ارش ہے کہ بیں بھول چوک یا ہے او بی محسوں ہوتو اُزراہ کرم اس کومیری کم علمی کے سبب درگز رفر مادیا کریں۔

جواب:...آپ کے سوالات تو عالمانہ ہیں ، اور آ دابِ تخاطب کی بات یہاں چسپاں نہیں ، کیونکہ یہ نا کارہ خود بھی مجہول مطلق ہے، یہ توایک دوست کا دوست سے مخاطبہ ہے۔

#### کیارُ وح اور جان ایک ہی چیز ہے؟

سوال:...کیاانسان میں رُوح اور جان ایک ہی چیز ہے یا رُوح علیحدہ اور جان علیحدہ چیز ہے؟ کیا جانوروں کے ساتھ بھی یمی چیز ہے؟ جب انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گاتو کیا جان اور رُوح دوبارہ ڈالی جائے گی؟

## چرند پرندکی رُون سے کیا مراد ہے؟

سوال:...انسان کے علاوہ دُوسری ہزاروں مخلوق چرند، پرند، درند، آئی، صحرائی وغیرہ کی تخلیق کس طرح ہوئی؟ اور کیاان کو "فُلِ الدُّوْحُ مِنْ أَمْرِ دِبِنی" والی دُوح ہے بھی پچھ حصد ملاہے یان میں صرف رُوحِ انسانی ہوتی ہے جوغذا ہے حاصل ہوتی ہے؟ اور کیا ان کی اُرواح بھی فرشتہ بض کرتاہے؟

جواب:... بیتو ظاہر ہے کہ ہر جاندار کی رُوح آمرِ رَبّ ہے، آ یت میں ہر رُوح مراد ہے یا صرف رُوحِ انسانی، دونوں اختال ہیں۔ مجھے اس کی تحقیق نہیں اور تلاش کی فرصت نہیں۔ (۳)

 <sup>(</sup>١) الروح النسان، قال السيّد هي اللطيفة العاملة المدركة من الإنسان الراكبة على الروح الحيواني، نازل من عالم الأمر تعجز العقول عن ادراك كنهه، وتلك الروح قد تكون مجردة قد تكون منطبقة في البدن. الروح الحيواني جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني وينتشر بواسطة العروق الضوارب الى سائر أجزاء البدن. (قواعد الفقه ص: ١١٣).

 <sup>(</sup>٢) واعلم أن أهل الحق اتفقوا على ان الله تعالى يخلق في الميت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه اكبر ص: ٢٢ ا ، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) للمفسريين في الروح المذكورة في هذه الآية أقوال. أظهرها: أن المرادمنه الروح الذي هو سبب الحياة. (التفسير الكبير ج: ٢١ ص: ٣٩، سورة بني إسرائيل: ٨٥).

## دفنانے کے بعدرُ وح اپناوفت کہاں گزارتی ہے؟

سوال:... دفنانے کے بعدرُ وح اپناونت آسان پر گزارتی ہے یا قبر میں یا دونوں جگہ؟

چواب: ... اس بارے ہیں روایات بھی مختلف ہیں اور علاء کے اقوال بھی مختلف ہیں۔ گرتمام نصوص کو جمع کرنے ہے جو بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ نیک اُرواح کا اصل مستقرعتیت ہے ( گراس کے درجات بھی مختلف ہیں)، بدارواح کا اصل ٹھکا تا تحیین ہے۔ اور ہر رُوح کا ایک خاص تعلق اس کے جسم کے ساتھ کر دیا جا تا ہے، خواہ جسم قبر میں مدفون ہو یا دریا ہیں غرق ہو، یا کسی درند ہے۔ اور ہر رُوح کا ایک خاص تعلق اس کے جسم کے ساتھ کر دیا جا تا ہے، خواہ جسم قبر میں مدفون ہو یا دریا ہیں غرق ہو، یا کسی درند ہے کہ پیٹ میں ۔ الغرض جسم کے اجزاء جہاں جواں جو گئے، وُوح کا ایک خاص تعلق ان کے ساتھ قائم رہے گا اور اس خاص تعلق کا نام '' برزخی زندگی' ہے۔ جس طرح نویا قاب ہے زمین کا ذرّہ چکتا ہے؛ اس طرح رُوح کے تعلق ہے جسم کا ہر ذرّہ 'زندگی' ہے منور ہوجا تا ہے، اگر چہ برذخی زندگی کی حقیقت کا اس وُ نیا ہیں معلوم کرناممکن نہیں۔ (۳)

کیارُ وح کورُ نیامیں گھو منے کی آ زادی ہوتی ہے؟

سوال:...زوح کودُ نیا میں گھو سے کی آزادی ہوتی ہے یانہیں؟ کیاوہ جن جگہوں کو پہچانتی ہے،مثلاً گھر، وہاں جاسکتی ہے؟
جواب:...کفارو فجار کی رُوحیں تو '' تحبین'' کی جیل میں مقید ہوتی ہیں، ان کے کہیں آنے جانے کا سوال ہی پیدائییں ہوتا۔
اور نیک اُرواح کے بارے میں کوئی ضابطہ بیان نہیں فرمایا گیا، اس لئے اس سلسلے میں قطعیت کے ساتھ پچھ کہنا مشکل ہے۔ اُسل بات
یہ ہے کہ رُوح اپنے تقرفات کے لئے جسم کی مختاج ہے، جس طرح جسم رُوح کے بغیر پچھنیں کرسکتا، اس طرح رُوح بھی جسم کے بغیر پھینیں کرسکتا، اس طرح رُوح بھی جسم کے بغیر اُسل کے مرنے کے بعد رُوح کے بعد رُوح

 <sup>(</sup>١) ان كتاب الأسرار مرفوع في علين على قدر مرتبتهم، وقال الضحاك ومجاهد وقتادة يعنى السماء السابعة فيها أرواح المؤمنين. (تفسير قرطبي ج: ١٩ ص: ٢٦٢، طبع مصر).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ان أرواح الفجار وأعمالهم لفي سجّين. (تفسير قرطبى ج: ١٩ ص: ٢٥٧).
(٣) الأمر الثامن: أنه غير ممتنع أن يرد الروح إلى المصلوب، والغريق واغرق، ونحن لا نشعر بها، لأن ذلك الرد نوع آخر غير معهود، فهذا المغمى عليه، والمسكوت، والمبهوت أحياء وأرواحهم معهم، ولا تشعر بحياتهم، ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالًا بتلك الأجزاء ...... وفي تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة. (كتاب الروح ص: ١٠١، ١٠١ المسئلة السابعة). أيضًا: وأعلم ان أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى ينحلق في الميت نوح حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه أكبر ص: ١٢٢ طبع دهلي). أيضًا: وقد مثل ذلك بعضهم بالشمس في السماء وشعاعها في الأرض. (شرح الصدور ص: ٣١٣ ذكر مقر الأرواح، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) فقالت (أى أم بشر) أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نسمة المؤمن تسرح من الجنّة حيث شاءت ونسمة الكافر في سجين مسجونة، قال: بلى، قالت: فهو ذلك. (شرح الصدور ص: ٣٥٩، ذكر مقر الأرواح أيضًا ص: ٢٣٢). أيضًا: وأخوج الطبراني في مراسيل عمرو بن حبيب قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أرواح المؤمنين، فقال: في حواصل طير خضر تسرح في الجنّة حيث شاءت. قالوا: يا رسول الله! وأرواح الكفار؟ قال: محبوسة في سجين. رسالة بشرى الكئيب ص: ٣٥٩، ذكر مقر الأرواح، وشرح الصدور ص: ٢٣٢ باب مقر الأرواح).

اگر کوئی تصرف کرسکتی ہے تو مثالی جسم ہے کرسکتی ہے، چنا نچہ احادیث بیل انبیائے کرام ،صدیقین ،شہداءاور بعض صالحین کے مثالی جسم دیئے جانے کا ثبوت ماتا ہے۔ فلا صدید کہ جن اُرواح کومرنے کے بعد مثالی جسم عطا کیا جاتا ہے وہ اگر باذب اللہ کہیں آتی جاتی ہوں تو اس کی نفی نہیں کی جاسکتی۔ مثلاً: لیلۃ المعراج بیں انبیائے کرام علیجم السلام کا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی افتداء میں نماز اوا کرنے کے لئے بیت المقدی بیں جمع ہونا '' شہداء کا جنت میں کھانا پیٹا اور سیر کرنا '' اس کے علاوہ صالحین کے بہت سے واقعات اس تسم کے موجود ہیں لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ اس کے لئے کوئی ضابطہ تعین کرنا مشکل ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اُ حدے واپس ہوئے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اوران کے ساتھیوں کی قبر پر تخمبر ہے اور فر مایا: میں گواہی ویتا ہوں کہتم اللہ تعالیٰ کے نز دیک زندہ ہو۔ (پھر صحابہ ہے تخاطب ہو کر فر مایا) پس ان کی زیارت کرو، اوران کوسلام کہو، پس قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! نہیں سلام کیے گاان کوکوئی تخص مگر بیضرور جواب دیں گے اس کوقیا مت تک (ماکم، وسحے بہتی ،طبرانی)۔ (۳)

منداحداورمتدرک عاکم کے حوالہ سے حضرت اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کاارشادُ قال کیا ہے کہ:'' میں اپنے گھر میں ( یعنی جمر وَ شریفے روضۂ مطہر و میں ) واخل ہوتی تو پردے کے کپڑے اُتار دیتی تھی ، میں کہا کرتی تھی کہ بیتو میرے شوہر ( صلی اللہ

(۱) وقد رأى النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء موسى قائمًا يصلّى في قبره، ورآه في السماء السادسة، والروح هناك كانت في مشال البندن لها إسسال بالبدن ...... قال الحافظ ابن حجر: أرواح المؤمنين في علّين، وأرواح الكافرين في سجين، ولكل روح بجسدها إتصال معنوى لا يشبه الإتصال في الحياة الدنيا، بل أشبه شيء به حال النائم، وإن كان هو أشد من حال الدائم إسمالًا، قال: ولهذا يجمع بين ما ورد أن مقرها في عليّين أو سجّين، وبين ما نقله ابن عبدالبر، عن الجمهور أيضًا أنها عند أفنية قبورها، قال: ومع ذلك، فهي مأذون لها في التصرف، وتأوى إلى محلها من عليّين أو سجّين وبشرى الكتيب بلقاء الحبيب ص: ٣٢٣ ذكر مقر الأرواح طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، أيضًا: شرح الصدور ص: ٣٣٠ باب مقر الأرواح).

(٢) السسجد الأقصا وهو بيت المقدس الذي بإيلياء، معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا جمعوا له هنالک کلهم، فأمّهم في محلّتهم و دارهم، فدلّ على أنه هو الإمام الأعظم و الرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص: ١٨، طبع رشيديه كوئثه).

(٣) عن مسروق قال: سألنا عبدالله بن مسعود عن هذه الآية: وَلَا تَحْسَبَنُ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَعُواتًا، بَلَ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرْزَقُونَ الآية، قال: انا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في أجواف طير خضر، لها قناديل معلّقة بالعرش، تسرح من الجنّة حيث شاءت، ثم تأوى الني تلك القناديل، فاطلع اليهم ربهم اطلاعةً فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنّة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلث مرّات ...الخ. (مشكواة ص: ٣٣٠، ٣٣٣، كتاب الجهاد).

(٣) وأخرج الحاكم وصححه، والبيهقي، عن أبي هريرة، رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على مصعب بن عمير حين رجع من أحد فوقف عليه وعلى أصحابه، فقال: أشهد أنكم أحياء عند الله، فزوروهم وسلموا عليهم، فوالذي نفسي بيده! لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة. (شرح الصدور ص:٣٠٣، باب زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

عليه وسلم ) اورمير ، والد ماجد جين اليكن جب ہے حضرت عمر وفن ہوئے ، الله كي تسم إمين كيٹر ے لينے بغير بھى واخل نہيں ہوئى ، حضرت عمرضى الله عند عند كرياكي بناير " (مفكلوة باب زيارة القيور ص: ١٥٣) \_ (١)

#### كيارُ وحول كا دُنيامين آنا ثابت ہے؟

سوال:...کیا رُوحین وُنیامیں آتی ہیں ماعالم برزخ میں ہی قیام کرتی ہیں؟ اکثر ایسی شہادتیں ملتی ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کے زوجیں اپنے اعز و کے پاس آتی ہیں ، شب برأت میں بھی زوحوں کی آید کے بارے میں ستا ہے۔ آپ اس مسئلے کی ضرور وضاحت سیجئے ۔مرنے کے بعد سوئم ، دسوال اور چہلم کی شرعی حیثیت کی و**ضاحت بھی بذر بعدا خبار کرد بیجئے ، تا ک**ے عوام الناس کا بھلا ہو۔

**جواب :... دُنیا میں رُ وحول کے آنے کے بارے میں قطعی طور پر پچھ کہناممکن نہیں اور نداس سلسلے میں کو کی سیجے حدیث ہی** وارد ہے۔ سوئم، دسواں اور چہلم خودسا ختہ رسمیں ہیں ، ان کی کمل تفصیل آپ کومیری کتاب'' اختلاف امت اور سراطِ متنقیم'' میں

## كيارُ وحين جمعرات كوآتي ٻي؟

سوال:...سناہے کہ ہر جعرات کو ہر گھر کے دروازے پر زوجیں آتی ہیں ، کیا میچے ہے؟ اور کیا جعرات کی شام کوان کے لئے وُعا کی جائے؟

جواب:...جعرات کورُوحوں کا آنا کس سیح حدیث ہے ثابت نہیں، نداس کا کوئی شری ثبوت ہے، ابقی دُعا و اِستغفار اور ایسال تواب ہروفت ہوسکتا ہے، اس میں جعرات کی شام کی تخصیص ہے۔

## کیام نے کے بعدرُ وح جالیس دن تک گھر آتی ہے؟

سوال: ... کیا چالیس دن تک زوح مرنے کے بعد کھر آتی ہے؟ جواب:...زوحوں کا کمر آناغلط ہے۔

#### رُوحوں کا ہفتے میں ایک باروالیں آنا

سوال:..رُوصِ ہفتے میں ایک آ درہ مرتبہ واپس آتی ہیں ،اگران کے نام پر پچھے نہ دیا جائے ،تو یہ تھیک ہے؟

<sup>(</sup>١) عن عائشة قالت: كنت ادخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واني واضع ثوبي، وأقول انما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة على ثيابي حياء من عمر. رواه أحمد. (مشكوة ص:٥٣).

<sup>(</sup>٣) " إختلاف أمت اور مراطمتنقيم" من: ١١١ حعداة ل ديميس.

<sup>(</sup>٣) وفي البزازية: قال علماؤنا: من قال أرواح المشاتخ حاضرة تعلم يكفو ـ (البحر الرائق ج: ٥ ص: ١٣٣ ، باب أحكام المرتدين). (٣) قال علماؤنا: من قال: أرواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر. (البحر الرائق ج: ٥ ص:١٣٣).

جواب: ...رُوح کے آنے کاعقیدہ غلط اور بے ثبوت ہے۔

### حادثانی موت مرنے والے کی رُوح کا ٹھکا نا

سوال:...ایک صاحب کادعوئی ہے کہ جو ہنگا می موت یا حادثاتی موت مرجاتے ہیں یا کسی کے مارڈ النے ہے ، سوالیے اوگوں کی رُومیس برزخ میں نہیں جا تیں ، وہ کہیں خلاء میں گھوئتی رہتی ہیں اور متعلقہ افراد کو بسااوقات دھمکیاں ویے آجاتی ہیں۔ گر جھے یہ سب با تیں بھے میں نہیں آتیں ، میراخیال ہے کہ رُوح پرواز کے بعد علیتین یا تحبین میں چلی جاق ہے اور ہرایک کے لئے برزخ ہے اور قیامت تک وہ وہیں رہتی ہے۔ براو کرم قرآن وسنت کی روشنی میں میری تشفی فرمائے۔

جواب:...ان صاحب کا دعویٰ غلط ہےاور دورِ جاہلیت کی ہی تو ہم پرتی پر بنی ہے۔قر آن وسنت کی روشنی ہیں آپ کا نظریہ صحیح ہے،مرنے کے بعد نیک اُرواح کامشقر علیتین ہےاور کفار و فجار کی اُرواح تحبین کے قید خانہ میں بند ہوتی ہیں۔ (۴)

## مرنے کے بغدرُ وح کہاں جاتی ہے؟

سوال:..مرنے کے بعدجم سے زوح نکل کرکہاں چلی جاتی ہے؟

جواب:...اس مسئلے پرروایات بھی مختلف ہیں اوراقوال بھی مختلف ہیں'' اظہریہ ہے کہ نیک زوحیں علیین میں ہیں اور بدرُ وحیں سجنن میں رہتی ہیں' اور اس کا ایک گونہ تعلق قبر میں جسم کے ساتھ بھی رہتا ہے، جس سے قبر کے عذاب وثواب کا اس کو احساس ہوتا ہے۔ (۵)

## مرنے کے بعدرُ وح وُ وسرے قالب میں نہیں جاتی

سوال:...کیاانسان دُنیامیں جب آتا ہے تو دو وجود لے کر آتا ہے ، ایک فٹااور دُوسر ابقا، فٹاوالا وجود تو بعدِ مرگ دفن کر دیے

(۱) ایغاً مغهٔ گزشته حاشیهٔ نمبر ۱۳

(٢) ان مقر أرواح المؤمنين في علين ... ومقر أرواح الكفار في سجين. (تفسير مظهرى ج: ١٠ ص: ٢٢٥). أيضًا: فقالت (أى أم بشر) أما سمعت رصول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نسمة المؤمن تسرح من الجنّة حيث شاءت ونسبة الكافر في سجين مسجونة، قال: بلي، قالت: فهو ذلك. (شوح الصدور ص: ٣٥٩، ذكر مقر الأرواح أيضًا ص: ٣٣٢). أيضًا: وأخرج الطبراني في مراسيل عمرو بن حبيب قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أرواح المؤمنين، فقال: في حواصل طير خضر تسرح في الجنّة حيث شاءت. قالوا: يا رسول الله! وأرواح الكفار؟ قال: محبوسة في سجين. (رسالة بشرى الكتب ص: ٣٥٩، ذكر مقر الأرواح، وشرح الصدور ص: ٣٣٢ باب مقر الأرواح، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(m) العصيل ك لئة الاظهرو: شرح الصدور ص: ٣١١ تا ٣١١ باب مقر الأرواح.

(٣) وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليّين في السماء السابعة، وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة .... ويتخلص من أدلتها: ان الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت .... الخ. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣٥٣، تفسير مظهري ج: ١٠ ص:٢٢٥).

 (۵) فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد، وكلها على إختلاف محالها وتباين مقارها، لها إتصال بأجسادها في قبورها ليحصل له من النعيم والعذاب ما كتب له ... إلخ. (شرح الصدور ص:٢٣٣ باب مقر الأرواح). پرمٹی کا بنا ہوا تھا ہمٹی میں مل گیا۔ بقا ہمیشہ قائم رہتا ہے؟ مہریانی فرما کر اس سوال کاحل قرآن وحدیث کی رُوے بتا ئیں ، کیونکہ میرا دوست اُلچھ گیا ہے، یعنی وُ دسرے جنم کے چکر میں۔

جواب:..اسلام کاعقیدہ ہیہے کہ مرنے کے بعدرُ وح باتی رہتی ہے اور دوبارہ اس کو کسی اور قالب میں وُنیا میں پیدائیس کیا جاتا۔ ''اوا گون'' والوں کاعقیدہ بیہ ہے کہ ایک ہی رُ وح لوٹ لوٹ کرمختلف قالبوں میں آتی رہتی ہے، بھی انسانی قالب میں، بھی کتے ، گد ہے اور سانپ وغیرہ کی شکل میں۔ یہ نظر بیعقلاً ونقلاً غلط ہے۔ '''

# مرنے کے بعدرُ وح کا دُوسرے شخص میں منتقل ہونا

سوال:...ایک فخص کی رُوح دُوسر ہے خص میں منتقل ہو سکتی ہے، پہلے خص کے مرنے کے بعد؟ جواب:...ید" آوا گون'' کاعقبدہ ہے، جواسلامی نقطۂ نظر ہے۔ (۳)

# كيا قيامت ميں رُوح كواً تھاياجائے گا؟

سوال:...ساہے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندرانسان جاتے ہیں، یہی اعتماء گل سرئر کیٹروں مکوڑوں کی نذر ہوجاتے ہیں، اگر یہی اعتماء کس مزورت مندکودے دیئے جائیں تو وہ فخص زندگی بجراس عطیہ دینے والے کو دُعائیں دیتارہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان جس حالت میں مرا ہوگا ای حالت میں اُٹھایا جائے گا، یعنی اگر اس کے اعتماء نکال دیئے گئے ہوں گے تو وہ بغیراعضاء کہ انسان جس حالت میں مرا ہوگا ای حالت میں اُٹھایا جائے گا، مشل اُندھا وغیرہ، جبکہ اسلامی کتابوں سے فلا ہر ہے کہ قیامت کے روز انسان کے جسموں کوئیس بلکہ اس کی رُوح کو اُٹھایا جائے گا۔

### جواب:...اعضاء کا گل مرجانا خداتعالی کی طرف ہے ہے، اس سے بداستدلال نہیں کیا جاسکتا کہ میت کے اعضاء بھی

(۱) السابعة: ذهب أهل الملل من المسلمين وغيرهم إلى أن الروح تبقى بعد موت البدن وخالف فيه الفلاسفة، دليلنا قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، والمدائق لابد أن يبقى بعد المدوق ...... وفي كتاب ابن القيم: إختلف في ان الروح تموت مع البيدن أم السوت للبدن وحده؟ على قولين، والصواب: أنه إن أريد بدوقها الموت مفارقتها للجسد فنعم هي ذائقة الموت بهذا المعنى، وإن أريد أنها تعدم فلا، بل هي باقية بعد خلقها بالإجماع في نعيم أو عدّاب (شرح الصدور ص:٣٢٣، خاتمة في فوائد تتعلق بالروح، أيضًا كتاب الروح ص: ٣٢٣،

(٢) وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان .... فتصير كل روح الى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، وهذا قول التناسخية منكرى المعاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ٥٥٣). وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أرواح أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الأرواح فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباع، والكلبية إلى أبدان الكلاب، والبهيمية إلى أبدان البهائم، والمدنية والسفلية إلى أبدان الحشرات، وهذا قول المتناسخة، منكرى المعاد، وهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم. (كتاب الروح ص: ١٢٨ المسئلة الخامسة عشر).

(٣) وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان ... فتصير كل روح الى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، وهذا قول التناسخية منكرى المعاد وهو قول محارج عن أهل الإسلام كلهم. (شرح عقيدة الطحاويه ص:٣٥٣).

کاٹ لینا جائز ہے۔معلوم نہیں آپ نے کون کی اسلامی کتابوں میں پر لکھا دیکھا ہے کہ قیامت کے روز انسان کے جسم کونہیں بلکہ صرف اس کی زُوح کواُ ٹھایا جائے گا؟ میں نے جن اسلامی کتابوں کو پڑھا ہے ان میں تو حشرِ جسمانی لکھا ہے۔ • سر

# برزخ سے کیامرادہ؟

سوال:...برزخ ہے کیامراد ہے؟ تفصیل ہے آگاہ کریں۔

جواب:...مرنے سے لے کر دوبارہ اپنی قبروں سے اُٹھنے تک کا زمانہ برزخ کہلاتا ہے، کیونکہ'' برزخ'' کہتے ہیں'' دو چیزوں کے درمیان آڑ'' کو موت سے لے کرحشر تک کا زمانہ ؤنیاا در آخرت کے درمیان آڑہے، جب درمیانی وقفہ تم ہوجائے تو نیک لوگ اپنے مقامات رفیعہ میں پہنچ جا کمیں گے،اور کر بےلوگ اپنے اپنے ٹھ کانے پہنچ جا کمیں گے۔ (۲)

# برزخ کی زندگی ہے کیامراد ہے؟

سوال:... 'برزخ' سے کیام ادہے؟ کیابرزخ کی زندگی کا کوئی تصورے؟

جواب:...مرنے کے بعد جوزندگی شروع ہوتی ہے وہ قیامت تک برزخ کی زندگی کہلاتی ہے،اس میں عذاب بھی ہوگا، راحت بھی ہوگی۔اللّٰد تعالیٰ مجھےاور آپ کوقبر کے عذاب ہے تحفوظ رکھیں۔

برزخ کی زندگی فتم ہونے کے بعد قیامت شروع ہوگی، جس میں بندے کے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، نیک لوگوں کو نجات عطافر مائی جائے گی ، اللہ تعالیٰ ہمیں سزا سے محفوظ رکھے۔اگر نجات عطافر مائی جائے گی ، اللہ تعالیٰ ہمیں سزا سے محفوظ رکھے۔اگر قیامت کا منظر ہمارے سامنے آجائے تو ہمارے دِل بھٹ جائیں۔ (")

(١) "قُـمُّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ تُبْعَثُونَ" (المؤمنون:١٦). أيـطُــا: "وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وُنَسِى خَلْقَهُ، قَالَ مَنْ يُخِي الْعِظَــَمَ وَهِنَى زَمِيُمٌ، قُـلْ يُـخَيِنُهَـا الْـلِـِنِيَّ الْشَــاُهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيْمٌ. (ينسَ:٥٨، ٩٤)، "قَـالُـوْا يَوْيَلَنَا مَنُ بَعَفَـنَا مِنْ مُرْقَدِنَا، هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحَمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ" (ينسَ:٥٢)، أيضًا: والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قبورها إلى الجنّة أو النار ...إلخ. (كتاب الروح ص:٢٠١، المسئلة السابعة، الأمر العاشر).

(٢) واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ ... الى قوله ... فالحاصل ان الدور ثلاث: دار الدنيا، و دار البرزخ، و دار القرار ... و جعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها فاذا جاء يومُ خُشِر الأجساد وقيام الناس من قبورهم ... الخرار و حقيدة الطحاويه ص: ١٥٣، ٥٢٢ طبع مكتبه سلفيه لأهور). قال تعالى: "و من و راتهم برزخ الى يوم يبعثون" فالبرزخ هنا ما بين الدنيا و الآخرة و أصله الحاجز بين الشيئين. (كتاب الروح ص: ٩٩ ا، المسئلة المخامسة عشرة).

(الأمر التاسع) أنه ينبغي ان يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم بعذاب البرزخ وتعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة، قال تعالى: "ومن ورآئهم بوزخ إلى يوم يبعثون" وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة ... الخ. (كتاب الروح ص: ١٠١) المسئلة الخامسة عشرة).

(٣) (الأمر العاشر) ان الموت معاد وبعث أوّل، فإن الله سبحانه وتعالى جعل إلابن آدم معادين وبعثين، يجزى فيهما اللين أساؤا بما عملوا، ويبجزى الذين أحسنوا بالحسنى، فالبعث الأوّل بمفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأوّل، والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قبورها إلى الجنّة أو النار، وهو الحشر الثاني ...... ولكن توفية المجزاء إنها يكون يوم المعاد الثاني في دار القرار كما قال تعالى: كل نفس ذآنقة الموت وانما توقّون أجوركم يوم القيامة ... الخدركتاب الروح ص:١٠١، ١٠٢ المسئلة السابعة).

# برزخی زندگی کیسی ہوگی؟

سوال:...روزنامہ' جنگ' کراچی کے سنی اقرام' میں آپ کا مفصل مضمون زوج کے بارے میں پڑھا جو کہ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں لکھا گیا تھا، اس مضمون کو پڑھنے کے بعد چند سوالات ذبن میں آئے جیں، جو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے کہ:'' کفارو فجار کی رُوحیی تو'' محین'' کی جیل میں مقید ہوتی ہیں، ان کے کہیں آئے جانے کا سوال ہی پیدائیوں ہوتا، اور نیک ارواٹ کے بارے میں وکی ضابطہ بیان نہیں فر مایا گیا۔''

اورآپ نے لکھا ہے:'' اگر ہاؤن اللہ (نیک أرواحٌ) کہیں آتی جاتی ہیں تواس کی فنی نہیں کی جاسمتی۔''

کیاان دویا توں کا شوت کہیں قرآن وحدیث ہے ماتا ہے؟

حالانكه قرآن ميسورة مؤمنون مي الله تعانى كاارشاد ب

ترجمہ:...'' (سب مرنے والوں) کے پیچھے ایک برزخ ( آڑ) حائل ہے، دُوسری زندگی تک' یعنی مرنے کے بعد وُنیا میں واپس نہیں آسکتے ،خواہ وہ نیک ہوں یا بد۔

جيبا كەسورەللىين ميں آياہے:

ترجمہ:..'' کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کردیا تقا،اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔''

اس بات کا ایک اور جوت ترفدی اور جیجی کی اس روایت ہے ہوتا ہے کہ جابر بن عبدالللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فر مایا کہ: کیا بات ہے جس تم کوغم زوہ پار ہا ہوں۔ جابر کہتے ہیں کہ جس نے
جواب جس عرض کیا کہ: والد ' اُحد' بیس شہید ہو گئے اور ان پر قرض باقی ہے اور کنیہ بڑا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ:
جابر! کیا تم کو جس یہ بات بتا کال کہ اللہ نے کس سے بھی پردے کے بغیر بات نہیں کی گر تمہارے والدے آسے سامنے ہوکر کہا کہ:
عبداللہ! ما گور تم کو دوں گا۔ تمہارے باپ نے کہا: ما لک جھے پھر و نیا جس واپس لوٹا وے تاکہ جس ووسری بار تیری راہ جس قبل کیا
جاد اللہ! ما گور تم کو دوس گا۔ تمہارے باپ نے کہا: ما لک جھے پھر و نیا جس واپس لوٹا وے تاکہ جس و وسری بار تیری راہ جس قبل کیا
جاد اللہ! اس پرما لک عزوج ل نے ارشاد فر ما یا کہ: میری طرف سے یہ بات کہی جاچکی ہے کہ لوگ دُنیا ہے چھے آنے کے بعد پھراس کی
طرف واپس نہ جا کیس نہ جا کیس گے (ترفدی و بہتی )۔

عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مراد جسمانی جسم کے ساتھ ہے، کیونکہ جسم بغیر زوح کے بے معنی ہے اور زوح بغیر جسم کے۔اگر یہ بات سلیم کی جائے کہ صرف زوح وُ نیا ہیں آتی جاتی ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ زوح سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے تو سے بات سور وَ مؤمنون کی آیات سے نکر اتی ہے، سور وَ اُ تقاف میں اللہ نے سے بات واضح کردی ہے کہ وُ نیا ہے گز رجانے والے لوگوں کو وُ نیاوی حالات کی پچھ خبرنہیں رہتی ،ارشادر بانی ہے:

ترجمه:...' اس مخص ہے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ دُ وسروں کو آ واز دے، حالانکہ وہ قیامت تک اس کی پکار کا

جواب نمیں دے سکتے وہ تو ان کی پیکارے غافل ہیں' (الاحقاف آیت: ۱۰۵)۔

دراصل یہی وہ گمراہ کن عقیدہ ہے جوٹرک کی بنیاد بنمآ ہے،لوگ نیک بزرگوں کوزندہ وحاضر و ناظر سمجھ کر دینگیسری اور حاجت روائی کے لئے پکارتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ظلم عظیم کرتے ہیں۔

أزراهِ كرم ان باتوں كوكسى قريبى اشاعت ميں جگه ديں، تا كەلوگوں كے دِل مِيں بيدا ہونے دالے شكوك وثبهات دُور ہومكيس، التدجارااورآب كاحامي وناصر جوكا

جواب:... بیتواسلام کاقطعی عقیدہ ہے کہ موت فنائے محض کا نام نہیں کہ مرنے کے بعد آ دمی معدوم محصٰ ہوجائے ، بلکہ ایک جہان سے دُومرے جہان میں اور زندگی کے ایک دور ہے دُومرے دور میں نتقل ہونے کا نام موت ہے۔ پہلے دور کو'' دُنیوی زندگ'' کہتے ہیں، اور دُوسرے دور کا نام قر آنِ کریم نے ''برزخ' رکھاہے۔

برزخ اس آ ڑاور پردے کو کہتے ہیں جودو چیزوں کے درمیان واقع ہو، چونکہ یہ برزخی زندگی ایک عبوری دور ہے اس لئے اس کانام' برزخ''تجویز کیا گیا۔ (۳)

آپ نے سوال میں جواحادیث نقل کی جیں ان کا مدعا واضح طور پر بیہ ہے کہ مرنے والے عام طور پر'' برزخ'' سے دوبارہ وُنیو کی زندگی کی طرف واپس نہیں آتے (البعثة قرآنِ کریم میں زندہ کئے جانے کے جو واقعات مذکور ہیں، ان کواس سے متعلیٰ قرار دیا

اور میں نے جولکھا ہے کہ:'' اگر باذ نِ اللہ نیک اُرواح کہیں آتی جاتی ہوں تو اس کی نفی نبیس کی جا سکتی''اس ہے دُنیوی زندگی اوراس کے لواز مات کی طرف پلیٹ آٹامراد نبیس کہ ان آیات وا حادیث کے منافی ہو، بلکہ برزخی زندگی ہی کے دائر ہے ہیں آمہ ورفت مرادىپ،اوروە بھى باذن الله...!

ر با آپ کابیارشاد که:

## '' دراصل یمی وه ممراه کن عقیده ہے جوشرک کی بنیاد بنیآ ہے، لوگ نیک بزرگوں کو زندہ اور حاضر

(١) قال العلماء: الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف، وإنما هو إنقطاع تعلق الروح بالبدن، ومفارقة وحيلولة بينهما، وتبدل حال، وانتقال من دار إلى دار، وأخرج ابوالشيخ في تفسيره وأبونعيم عن بلال بن سعد أنه قال في وعظه: يا أهل الخلود! وينا أهنل البنقناء! إنكم لم تخلقوا للفناء، وإنما خلفتم للخلود والأبد، وإنكم تنقلون من دار إلى دار ...إلخ. (شرح الصدور ص: ٢ ا ، بناب فنضل النموت). أيضًا: قال ابوعبدالله، وقال شيخنا أحمد بن عمرو ...... إن الموت ليس بعدم منحبض وإنسما هنو إنتقال من حال إلى حال، ويدل على ذكك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين . . إلخ. (كتاب الروح ص: ١٥ المسئلة الرابعة).

(٢) "وَمِنْ وَرَائِهِمْ يَرُزَخُ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ" (المؤمنون: • • ١). فالحاصل أن الدور ثلاث، دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار ...الخ. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣٥٢ طبع لاهور).

(٣) قال تعالى: "وَمِنْ وَّرَائِهِمُ بَرُزَخَ إِلَى يَوْمِ يُبْغَثُونَ" فالبرزخ هنا ما بين الدنيا والآخرة، وأصله الحاجز بين الشيئين. (كتاب الروح ص: ١٣٩ المسئلة الخامسة عشرة). وناظر مجھ کرد تھیری اور جاجت روائی کے لئے پکارتے ہیں۔''

اگراس ہے آپ کی مراو' برزخی زندگ' ہے تو جیسا کہ اُو پرعرض کیا گیا بیا سلامی عقیدہ ہے، اس کو گمراہ کن عقیدہ کہدکرشرک کی بنیا دقر اردینا سیحج نہیں۔ جبکہ حضرت جابزگی وہ صدیث جو آپ نے سوال میں نقل کی ہے وہ خوداس' برزخی زندگ' کا منہ بولٹا ثبوت ہے اور پھر شہداء کو بیزندگ بھی برزخی ہی ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اُن ہے۔ شہداء کی بیزندگ بھی برزخی ہی ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ دُونیوی زندگی کا دورتو ان کا بھی پورا ہو چکا ہے۔ بہر حال' برزخی زندگ' کے عقیدے کو گمراہ کن نہیں کہا جا سکتا۔ رہالوگوں کا برزگوں کو حاضر ونا ظر سمجھ کر انہیں ویکھیری کے لئے بیکارنا! تو اس کا' برزخی زندگی' ہے کوئی جوڑنہیں، نہید زندگی اس شرک کی بنیا دے۔

اقران بیشرکین تو پھروں ،مور تیوں ، درختوں ، دریاؤں ، چا ند ، سورج اور ستاروں کو بھی تفع ونقصان کا مالک بیجھتے اور ان کو حاجت روائی اور دینگیری کے لئے پکارتے ہیں۔ کیا اس شرک کی بنیا دان چیزوں کی'' برزخی زندگی' ہے؟ دراصل جبلاء شرک کے لئے کوئی بنیا د تلاش نہیں کیا کرتے ، شیطان ان کے کان میں جوافسوں پھونک دیتا ہے ، وہ ہردلیل اور منطق ہے آئکھیں بندکر کے اس کے القاء کی ہیروی شروع کردیتے ہیں۔ جب بو جنے والے بے جان پھروں تک کو پو جنے سے بازنہیں آتے تو اگر پچھ لوگوں نے بزرگوں کے بارے ہیں مشرکان منطق اختیار کرلیا تو اسلامی عقیدے ہے اس کا کیا تعلق ہے …؟

ٹانیا:...جیسا کے قرآن مجید میں ہے، مشرکین عرب فرشتوں کو بھی خدائی میں شریک، نفع ونقصان کا مالک اور خداکی بیٹیال
سمجھتے تھے، اور تقرّب الی اللہ کے لئے ان کی پرستش کو وسیلہ بناتے تھے، کیاان کے اس جاہلا نہ عقیدے کی وجہ نے فرشتوں کی حیات
کا اٹکار کر دیا جائے؟ حالانکہ ان کی حیات برزخی نہیں، وُنےوی ہے اور زمینی نہیں، آسانی ہے۔ اب اگر پچھلوگوں نے انہیاء واولیاء کی
وواستی مقدسہ کے بارے میں بھی وہی تھوکر کھائی جو مشرکیین عرب نے فرشتوں کے بارے میں کھائی تھی تو اس میں اسلام کے ' حیات
برزخی'' کے عقیدے کا کیا قصور ہے؟ اور اس کا اٹکار کیوں کیا جائے ...؟

ٹالٹانہ۔جن بزرگوں کولوگ بقول آپ کے زندہ بچھ کردیگیری اور صاجت روائی کے لئے پکارتے ہیں، وہ ای دُنیا میں لوگوں کے سامنے زندگی گزار کرتشریف لے گئے ہیں۔ یہ حضرات اپنی پوری زندگی میں تو حید وسنت کے دائی اور شرک و بدعت ہے مجتنب رہے، اپنیں بھوک میں کھانے کی ضرورت ہوتی تھی، بیاری میں دوا دارو ارج ، اپنیں بھوک میں کھانے کی ضرورت ہوتی تھی، بیاری میں دوا دارو اور علاج معالجہ کرتے تھے، ان بی بیساری حالتیں لوگوں نے سرکی آتھوں سے دیکھیں، اس کے اور علاج معالجہ کرتے تھے، ان کی بیساری حالتیں لوگوں نے سرکی آتھوں سے دیکھیں، اس کے

<sup>(</sup>١) "وَلَا تُحْسَبَنُ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا، بَلَ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" (آل عمران: ٢٩١).

 <sup>(</sup>٢) ثم قبال مسكرًا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملائكة إناثًا واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث بحيث إذا بُشِير أحدهم ببالأنثى ظلّ وجهه مسودًا وهو كظيم، هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ١٣ م بع وشيديه كوئشه).

 <sup>(</sup>٣) ثم أخبر تعالى عن عبّاد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: ما نعبدهم إلّا ليقرّبونا إلى الله زلفى، أي إنما يحملهم على عبادتهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقرّبين في زعمهم، فبعدوا تلك الصور تنزيلًا لذالك منزلة عبادتهم المسائكة ليشفعوا لهم عند الله في تصرهم ورزقهم وما ينو بهم من أمور الدنيا. (تفسير ابن كثير ج:٥ ص:٩٤).

باوجودلوگوں نے ان کے تشریف لے جانے کے بعدان کونفع ونقصان کا ما لک ومختار تمجھ لیاا ورانہیں دشکیری وحاجت روائی کے لئے پکارنا شروع کر دیا ، جب ان کی تعلیم ، ان کے عمل اور ان کی انسانی احتیاج کے علی الرغم لوگوں کے عقائد میں غلوّ آیا تو کیا'' حیات برزخی'' (جو بالکل غیرمحسوس چیز ہے ) کے اٹکار سے اس غلوکی اصلاح ہوجائے گی…؟

الغرض نہ حیات برزخی کے اسلامی عقید ہے کوشرک کی بنیا دکہنا تھے ہے ، نہ اس کے اٹکار ہے لوگوں کے غلو کی اصلاح ہوسکتی ہے ، ان کی اصلاح کا طریقتہ ہیہ ہے کہ انہیں قر آن وسنت اورخو دان بزرگوں کی تعلیمات سے پورے طور پرآ گاہ کیا جائے۔

'' حیات برزخی'' کے من میں آپ نے '' ساع موتی'' کا مسئلہ بھی اُٹھایا ہے، چونکہ یہ مسئلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کے زمانے سے اختلافی چلا آرہا ہے، اس لئے میں بحث نہیں کرنا جا ہتا، البتہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ ساع موتی کا مسئلہ بھی اس شرک ک بنیاد نہیں، جس کا آپ نے ذکر فرما یا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک چھوٹی می بات عرض کرتا ہوں، آپ کومعلوم ہوگا کہ بہت سے فقہا ہے حنیہ ساع موتی کے قائل ہیں، اس کے باوجودان کا فتو کی ہے:

"وفي البزازية: قال علماءنا من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم، يكفر."

(البحرالرائل ج:۵ ص:۱۳۳)

ترجمد:...'' فآویٰ بزازیه میں لکھاہے کہ ہمارے علماء نے فر مایا جو شخص میہ کے کہ:'' بزرگوں کی رُومیں حاضرونا ظراوروہ سب کچھ جانتی ہیں'' تو ایسا شخص کا فرہوگا۔''

اس عبارت ہے آپ بہی نتیجہ اخذ کریں گے کہ سائے موتی کے مسئلے سے نہ بزرگوں کی اُرواح کا حاضر و ناظر ہونا اا زم آتا ہے، نہ عالم الغیب ہونا، ورنہ فقہائے حنفیہ جوساع موتی کے قائل ہیں، یہ فتوی نہ دیتے۔

آپ نے سورہ اُ تھاف کی جوآیت نقل فرمائی ہے، اس کو حضرات مفسرین نے مشرکین عرب سے متعلق قرار دیا ہے، جو بتوں کو پوجتے تھے، گویا" لَا یَسُفَجینُبُ" اور" غَافِلُونَ" (الاحقاف:۵) کی بید دونوں صفات جو اللہ تعالٰی نے ذکر فرمائی ہیں، وہ بتوں کی صفات ہیں جو جمادِ محض تھے، کیکن اگر اس آیت کو تمام معبود انِ باطلہ کے لئے عام بھی مان لیا جائے، تب بھی اس سے ان کی حاجت روائی پر قا در نہ ہو نا اور غائب ہونا تو لا زم آتا ہے گر اس سے حیات کی نفی ٹابت نہیں ہوتی، کیونکہ عموم کی حالت میں بیآیت فرشتوں کو بھی شامل ہوگی، اور آپ جانتے ہیں کہ ان سے قد رت اور حاضر و ناظر ہونے کی نفی توضیح ہے، گر حیات کی نفی صحیح نہیں، بلکہ خلاف واقعہ ہے۔

آخریس گزارش ہے کہ 'برزخ''جوؤنیاوآخرت کے درمیان واقع ہے، ایک مستقل جہان ہے اور ہماری عقل وادراک کے دائرے سے ماوراہے، اس عالم کے حالات کونے وُنیوی زندگی پر قیاس کیا جاسکتا ہے، نداس میں انداز ہے اور تخیینے لگائے جاسکتے ہیں، سے جہان چونکہ ہمارے شعور واحساس اور وجدان کی حدود سے خارج ہے، اس لئے عقل صحیح کا فیصلہ سے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے جو حالات ارشاد فرمائے (جوضح اور مقبول احادیث سے ٹابت ہوں) آنہیں رَدِّ کرنے کی کوشش نہ کی جائے، نہ قیاس وتخیین سے کام لیا جائے۔

ا ہل قبور کے بارے میں چندارشا دات نبوی میں اپنے ال مضمون میں نقل کر چکا ہوں ،جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے ،اور چند

(۱) ا: قبر بیس میت کے بدن میں رُو ن کا دِثا یا جا نا۔ ۳:...منکرنگیرکاسوال وجواب کرنا۔ " ۳:..قبر کاعذاب دراحت.. س. بعض ابل قبور کانماز و تلاوت میں مشغول ہونا۔ ۱- میں مشغول ہونا۔ (۵) ۵:...ا بل قبور ( جومومن ہول ) کا ایک ڈوسرے سے ملاقات کرنا۔ ٢:...ابل قبوركوسلام كينه كاحكم - (١) (2) 2:...ابل قبور کی طرف سے سلام کا جواب دیا جانا۔۔۔ (٨) ابل قبور کو دُ عاوا متعفار اور صدقه خیرات مے نفع پہنچا نا۔

(١) واعادة الروح أي ردّها أو تعلقها الى العبد أي جسده بجميع أجزائه .... حق .... واعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه الأكبر ص: ١٢١، ١٢١، طبع دهلي). (۲) ثم جاء ملكان أسودان أزرقان ... اسمائهما منكر ونكير ... الخ. (مصنف ابن ابي شيبة ج: ۳ ص: ۳۵۹). الضَّا والنَّه راء أيضًا: وأخرج البيهقي في عذاب القبر، وابن أبي الدنيا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القبر حفرة من حفر جهنم أو روضة من رياض الجنة. (شرح الصدور ص:٥٣ ١). (٣) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى به مرّ بموسى عليه السلام وهو يصلي في قبره .... وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ...الخ. (الحاوى للفتاوي: انبياء الأذكياء بحياة الأنبياء ج:٣ ص:٣٤ ). (۵) قال عبيدالله بين عيمرو رضي الله عنهما: ان أرواح المؤمنين تتلاقي .... الخ. (كتاب الروح ص: ١٣٢). وأيضا وعن سعيد بن جبير قال: اذا مات الميت استقبله ولده كما يستقبل الغائب، وعن ثابت البناني قال: بلغنا أن الميت اذا مات احتوشه أهله وأقاربه الذين قد تقدموه من الموتي ...الخ. (الحاوي للفتاوي ج: ٢ ص: ٣٠)، طبع دار الكتب العلمية، بيروت). (٢) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر ..... السلام عليكم أهل ديار من المؤمنين ...الخـ (صحيح مسلم ج: ١ ص: ١٣ ١٣، طبع قديمي، ابن ماجة ص: ١١٢، طبع نور محمد، مسند احمد ج: ٥ ص: ٣٥٣، طبع بيروت). (٤) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يمرّ على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا، فيسلّم عليه إلّا ردّ الله عليمه روحه حتَّى يبردُ عليمه السلام، فهذا نص في أنه يعرفه بعينه ويرد عليه السلام ...... وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمَّته إذا سلَّموا على أهل القبور أن يسلَّموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل . . إلخ. (كتاب الروح ص: ١٠ المسئلة الأولى، ايضًا مشكوة، باب زيارة القبور ص: ١٥٣). (٨) من صبام أو صبلَى وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُّنَّة والجماعة .... الخ. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٢٣٣). أيضًا: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الميت في قبره إلا شبه الخريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أمَّ أو ولد أو صديق ثقة، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها، وان الله تعالى ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال، وأن هدية الأحياء إلى الأموات الإستغفار لهم. (شرح الصدور ص: ٥٠٥، بناب منا ينفع الميت في قبره). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفي عن أهلها حر القبور. (شوح الصدور ص: ٢٠٠٣، باب ما ينفع الميت في قبره).

9:... برزخی صدود کے اندرابل ایمان کی اَرواح کا باذنِ النّی کہیں آنا جانا جیسا کے شب معراج میں انبیاء کیہم السلام کا بیت المقدس میں اجتماع ہوا۔

خلاصہ بیر کہ جو چیزیں ٹابت ہیں ان ہے انکار نہ کیا جائے ، اور جو ثابت نہیں ان پر اصرار نہ کیا جائے ، یہی صراطِ متنقیم ہے ، جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے ، واللہ الموفق!

عذاب قبرے بچانے والے اعمال

سوال: ...کون کون می چیزیں عذاب قبر کی بیں؟ تا کہ ان ہے بیجنے کی کوشش کی جائے ، اور کون کون می عذاب قبر سے بچانے والی ہیں؟

جواب:.. پیشاب کے چھینٹوں سے پر ہیز نہ کرنا، چفلی کھانا، بیدہ و چیزیں عذاب قبر کی موجب ہیں۔ 'نماز کا ترک کرنا، کسی مظلوم کی مدد نہ کرنا، لوگوں کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، سود کھانا، زنا کرنا، بہت کی چیزیں عذاب قبر کی موجب ہیں۔ ' اس لئے تمام کبیرہ گنا ہوں سے بیخے کا اہتمام کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینا، شہید ہو جانا، 'سورہ ملک کی

(۱) إنّ أرواح المعومنيين في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت ونفس الكافر في سجّين ... الخ. (شرح الصدور ص: ٢٣٦)، باب مقر الأرواح). أيضًا: عن قتادة عن أنس بن مالك (في حديث طويل) (قال ثم دخلت المسجد) أي المسجد الأقصلي ...... (فصليت فيها ركعتين) أي تحية المسجد، والظاهر أن هذه هي الصلاة التي اقتدى به الأنبياء وصار فيها إمام الأصفياء ... الخ. (مرقاة شرح مشكوة ج:٥ ص: ١٣٣١، باب في المعراج، الفصل الأوّل، طبع دهلي).

(٢) وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، امّا ،
 أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لمسلم: لا يستنزه من البول وأمّا الآخر فكان يمشى بالنميمة . . . الخ. (مشكواة ص: ٣٢ كتاب الطهارة).

(٣) وأما الجواب المفصل: فقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم عن الرجلين الذين رآهما يعذبان في قبورهما يمشي أحدهما بالنسميمة بين الناس ويترك الآخر الإستبراء من البول، فهذا ترك الطهارة الواجبة، و ذلك ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقًا ...... وقد تقدم حديث ابن مسعود رضى الله عنه في الذي ضرب سوطًا امتلاً القبر عليه به نارًا لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهور، ومر على المظلوم فلم ينصره، وقد تقدم حديث سمرة في صحيح البخارى في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل و لا يعمل به بالنهار، وتعذيب الزناة والنواني وتعذيب آكل الرباكما شاهدهما النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ ...... وتقدم حديث أبي سعيد وعقوبة أرباب تلك الجرائم فمنهم من بطونهم أمثال البيوت وهم على سابلة آل فرعون وهم أكلة الربؤا، ومنهم من تفتح أفواههم في فيلم من الجمار حتى يخرج من أسافلهم وهم أكلة المال الميتامي، ومنهم المعلقات بثديهن وهن الزواني، ومنهم من تقطع جنوبهم ويطعمون لحومهم وهم المعتابون ومنهم من لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم وهم اللين يعمتون أغراض الناس. (كتاب الروح ص: ١٠٥ المسئلة التاسعة، ما الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟).

(٣) وفي سنن النسائي: عن رشدين بن سعد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلًا قال: يا رسول الله! مال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفي ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وعن المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أوّل دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، يأمن من الفزع الأكبر ... النح. (كتاب الروح ص: ١١١، المسئلة العاشرة، الأسباب المنجية من عذاب القبر، أيضًا شرح الصدور ص: ١٨٠ باب ما ينجى من عذاب القبر).

تلاوت کرنا، مرض الموت میں سورۂ یئے۔۔۔ کی تلاوت کرنا، بیٹ کی بیاری سے مرنا، ''اور جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انقال ر ( ) ہے چیزیں عذاب قبرے بچانے والی ہیں ،خصوصاً عذاب قبرے ہمیشہ بناد ما نگنا۔ ( <sup>( ۵ )</sup>

# عذاب قبراورصدقه وحيرات

سوال:...میرے بڑے بھائی جو کہ ہندوستان میں رہتے ہیں ، نے مجھے دوسال قبل لکھا تھا کہ ایک رات خواب میں انہوں نے دیکھا کہ والدہ مرحومہ کی قبر پرسانپ ہے جو پھن نکال کر کھڑا ہے۔ ؤوسرے روز پھر بڑے بھائی نے خواب میں یہی و یکھا،اور پھر جب کہا کہ میں نے معاف کرویا،نو پھرسانپ جلا گیا۔لہٰذا میرے بھائی نے اس خواب کی تعبیر پوچھی ہے، مذکورہ بالا

جواب: سيحيح تعبيرا ورحقيقت حال تو الله تعالى كعلم مين ہے۔ بلا تكلف يه بيجه مين آتا ہے كدارائى جھازے ميں كسى فريق ے کچھ نہ کچھ زیادتی ہوجاتی ہے،اور ہر مخص کوایے اعمال کاخمیاز ہ بھگتنا ہے،آپ کی والدہ ہے بڑے بھائی یاان کی بیوی کے حق میں جوزیا و تیاں ہوئیں ،خواب میں ان کی شکل دِکھا لُی گئی ہے۔ اور بھائی اور بھاوج نے جوزیا د تیاں کی ہیں ، وہ ان کومرنے کے بعد معلوم ہوں گی۔اللّٰد تعالٰی ہم سب کومعاف فر مائیں ، والد ہ کی ظرف ہےصدقہ وخیرات کرتے رہیں اورخو داپنی اصلاح بھی کریں۔

(١) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سورة الملك هي المانعة تمنع من عذاب القبر، يوتي صاحبها في قبره من قبل رأسه، فيقول رأسه: لا سبيل عَليّ، فإنه وعي فِيَّ سورة الملك، ثم يؤتي من قِبل رجليه، فتقول رجلاه: ليس لك عَليّ سبيل، إنه كان يبقوم بي بسورة الملك. وأخرج النسائي، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر، وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. (شرح الصدور ص:٩٣ ا ، ١٨٥ ، باب ما ينجي من عذاب القبر، أيضًا: كتاب الروح ص:١١٢، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٢) أن النبسي صلى الله عليه وصلم قال: من قرأ ينسّ إبتغاء وجه الله أي طلب لوضاه لا غرضًا سواه غفر له ما تقدم من ذنبه أي الصغائر وكذا الكبائر إن شاء فاقرؤها عند موتاكم أي مشرفي الموت أو عند قبور أمواتكم فإنهم أحوج إلى المغفرة ...إلخ. (مرقاة المقاتيح ج: ٢ ص: ٢٠٢).

(٣) قال رمنول الله صلى الله عليه وسلم: من قُتله بطنه لم يعذب في قبره. (شرح الصدور ص:١٨٣ طبيع دار الكتب

(٣) وأخبرج البيهـقـيعن عـكـرمة بن خالد المخزومي قال: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ختم بخاتم الإيمان، ووقيً عذاب القبر. (شوح الصدور ص: ٨٦)، باب ما ينجي من عذاب القبو، طبع دار الكتب العلمية). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلّا وقاه الله فتنة القبر. (كتاب الروح ص:٢١١) المسئلة العاشرة، الأسباب المنجية من عذاب القبر).

 (۵) قالت عائشة رضى الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة صلى إلا تعود بالله من عذاب القبر. (مشكوة ص: ٢٥ كتاب الإيمان، باب إثبات عذاب القبر).

(٢) إنَّ أرواح المؤمنيين في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت ونفيس الكافر في سجِّين ...إلخ. (شرح الصدور ص: ٢٣٦، بناب مقر الأرواح). أيضنا: عن قتادة عن أنس بن مالك (في حديث طويل) (قال ثم دخلت المسجد) أي المسجد الأقضى ..... (فصليت فيها ركعتين) أي تحية المسجد، والظاهر أن هذه هي الصلاة التي اقتدي به الأنبياء وصار فيها إمام الأصفياء ... إلخ. (مرقاة شرح مشكّوة ج: ٥ ص: ٣٣١، باب في المعراج، الفصل الأوّل، طبع دهلي).

# عذاب قبر پر چنداِ شكالات اوران كے جوابات

سوال:...جمعدایدیشن میں ' عذاب قبر' کے عنوان ہے آپ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، اس میں کی طرح کے اشکالات ہیں: ان...آپ نے ان صاحب کے سوال کا جواب قرآن یا سیح حدیث کی روشن میں نہیں دیا۔

۳:...سورہ کونس میں اللہ نے فرعون کے متعلق فر مایا ہے کہ اب تو ہم تیرے بدن کو بچا کیں گے تا کہ تو اپنے بعد کے آنے والوں کے لئے نشانِ عبرت ہے (سورہ یونس: ۹۲)۔اور بید بات سب ہی کومعلوم ہے کہ فرعون کی ممی آج تک موجود ہے گراس فرعون کے متعلق سورۃ الیومن میں اللہ نے فر مایا ہے:'' دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے جو مشام وہ (آلی فرعون) پیش کئے جاتے ہیں اور جب قیامت کی گھڑی آجائے گی تو تھم ہوگا کہ آلی فرعون کوشد پور عذاب میں داخل کرو۔'' (المؤمن ۲۲)۔

اب سوال به پیدا ہوتا ہے کہ فرعون اور آلی فرعون کوعذاب کہاں دیا جار ہا ہے؟ پھر ہم اس وُنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہندو، چینی، اور غالبًا رُوی بھی اپنے مردے جلادیتے ہیں، اور بہت سے لوگ جوجل کر مرجا کیں، فضائی حادثے کا شکار ہوجا کیں یا جنھیں سمندر کی محیلیاں کھا جا کیں تو انہیں تو قبر لتی ہی نہیں، انہیں عذاب کہاں دیا جا تا ہے؟

النا.. قرآن مردوں کے متعلق میں بتا تا ہے:

'' مردے میں جان کی رمق تک نہیں ہے ،انہیں اپنے متعلق بیتک نہیں معلوم کدوہ کب(وو بارہ زندہ کرکے ) اُٹھائے جا کیں گے'(انحل:۲۱)۔

اورفر مایا:'' (اے نبی) آپان لوگوں کوئیں ساسکتے جوقبروں میں مدفون ہیں۔''(فاطر:۲۲)۔ ابسوالی یہ بیدا ہوتا ہے کہ جن میں جان کی رمق تک نہیں اور جوئن تک نہیں سکتے ،ان کوعذاب کیے دیا جار ہاہے؟ جواب:... جناب نے میرے جواب کو یا تو پڑھانہیں یا پھر مجھانہیں، ورند آپ نے جتنے شبہات ڈیش کئے ہیں، ان میں ایک شبہ بھی آپ کوڈیش ندآتا، میں نے اپنے جواب میں لکھا تھا:

'' اہلِسنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر کا عذاب وثواب برحق ہےاور بیضمون متواتر احادیث طیب ''(۱) میں وارد ہے۔'

(۱) فأما أحاديث عذاب القبر ومسئلة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم يببسا. (وفي صحيح مسلم) عن زيد بن ثابت قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلته ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا، قال: فمتى مات هؤكاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، فقال: إن هذه الأمة تبتلي في قبورها، فلولًا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الله من عذاب القبر، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، قال: تعوذوا المسئلة السادسة). حرير شميل ككر يحك: شرح الصدور صن ٢٠٤، المسئلة السادسة). حرير شميل ككر يحك: شرح الصدور صن ٢٠١، المسئلة السادسة). حرير شميل ككر يحك: شرح الصدور صن ٢٠٤، المسئلة السادسة).

میں'' متواتر احادیث'' کا حوالہ دے رہا ہوں ،لیکن آنجناب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جواب قر آن یا صحیح حدیث کی روشن میں نہیں دیا۔ فرمائے! کہ'' متواتر احادیث'' کو' صحیح حدیث' نہیں کہتے؟ اور اس کے بعد آپ نے جوشبہات پیش کے ہیں، میں نے ان کے جواب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا تھا:

" نظاہر ہے کہ برزخ کے حالات کوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہے بہتر جانتے تھے، اس لئے اس عقیدے پرائیان لا ناضروری ہے، اور محض شبہات کی بناپراس کا انکار وُرست نہیں۔''

اگرآپ میرے ال فقرے پرغور کرتے تو آپ کے لئے سیجھنا مشکل ندہوتا کہ جس عقیدے وآئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بے شاراً حادیث میں بیان فرمایا ہواور پوری اُمت کے اکابر جس عقیدے پرمتنق چلے آئے ہوں، وہ قر آن کریم کے خلاف کیے ہوسکتا ہے؟ ای سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے تھے کہ عذا اب قبر کی نفی پر آپ نے جن آیات کا حوالہ دیا، آپ نے ان کا مطلب نہیں سمجھا اور خلط فہمی کی بنا پر آپ کوشہ پیش آیا۔

عذاب قبر کی نفی و بی شخص کرسکتا ہے جو رہا نہ جانتا ہو کہ آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم کے متواتر ارشادات اس کے بارے میں موجود ہیں ، اوراگراس بات کو جان لینے کے بعد کو کی شخص اس کا قائل نہیں تواس کے معنی اس کے سواکیا ہیں کہ وہ آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم سے ، صحابہ کرام ہے اور چود ہ صدیوں کے اکا برامت سے بڑھ کر قرآن بنی کا مدعی ہو؟ جوآیات آپ نے عذاب قبر ک نفی پر پیش کی وسلم سے ، صحابہ کرام ہے عذاب قبر ک نفی پر پیش کی ہیں ، اگران سے واقعی عذاب قبر کی نفی اور پیش میں ، اگران سے واقعی عذاب قبر کی نفی ہو بیش کے میں قائل ہو سکتے تھے ...؟

چونکہ آپ کواس اِ جمالی جواب ہے تشفی نہیں ہوئی ، اس لئے مناسب ہے کہ آپ کے شبہات کا تفصیلی جواب بھی عرض کیا جائے ، آپ نے بیشلیم کیا ہے کہ فرعون اور آل فرعون کو متنام (علی الدوام) آگ پر پیش کیا جاتا ہے ، یہی عذا ب قبر ہے ، جس کو قرآنِ کریم میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ رہا یہ شبہ کہ فرعون کی لاش تو محفوظ ہے ، اس کوعذا ب ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا ، پھر فرعون اور آل فرعون کوعذاب کہاں ہورہا ہے ؟

 حائل ہے، اگر مُردوں پر گزرنے والے حالات کا زند ولوگوں کو اِحساس و شعور نہ ہوتو اس کی وجہ یہ بیس کہ مُردوں کو کوئی عذاب و تواب نہیں ہور ہا، بلکہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہمارا اور ان کا جہان الگ ہے، اس لئے ہمیں ان کے حالات کا شعور نہیں، گوان کے بدن ہمار ہمارے ہور ہا ہے ہمارے پڑے ہوں ۔ آپ جب عالم برزخ میں پہنچیں گے وہاں آپ کو مشابد و ہوگا کہ فرعون کے اسی بدن کو عذاب ہور ہا ہے جو ہمارے سامنے پڑا ہے، لیکن بیمن بیمن بیمارے مشابدے سے ماور ا ہے۔ جس طرح بیدار آ دمی سونے والے کے حالات سے واقف نہیں، لیکن خواب بیان کرنے والے کے اعتاد پر اس کے خواب کو تسلیم کرتا ہے، اس طرح اگر چہ ہم قبر اور برزخ کے حالات سے واقف نہیں، لیکن خواب بیان کرنے والے کے بیان پر اعتاد کرتے ہوئے ان پر ایمان لائے ہیں، سی چیز کا محض اس بنا پر انکار کے واقع کردین کے بیان پر اعتاد کرتے ہوئے ان پر ایمان لائے ہیں، سی چیز کا محض اس بنا پر انکار کردینا کہ وہ ہمارے مشاہدے ہے بالاتر چیز ہے، مقل مندی نہیں، ہمافت ہے!

قرآن کریم میں ہے کہ ملک الموت زوح قبض کرتا ہے، لوگ ہمارے سامنے مرتے ہیں، ہم نے بھی ملک الموت کو زوح قبض کرتے نہیں ویکھا، مگر چونکہ یہ ہمارے مشاہرے سے بالاتر چیز ہے، اس لئے صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم پراعتا و کرتے ہوئے مشاہدے کے بغیراسے مائے ہیں۔ مشاہدے کے بغیراسے مائے ہیں۔ مشاہدے کے بغیراسے مائے ہیں اللہ علیہ والسلام، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہے اور گھنٹوں آن ہے تفاور گھنٹوں کی بات سنائی ویتی تھی محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتاد پرزول چرائیل علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہے۔ پس جب ہم اللہ تعالی کے وجود کو، اس نے فرشتوں کو، انہیا ہے گزشتہ کو، ان کی کتابوں کو آخرت کو، حشر ونشر کو، حساب و کتاب کو، جنت و دوز خ کو، الغرض بے شار غیبی حقائق کو جو ہمارے مشاہدے سے ماور اہیں، بود کھے محض آخرت کو، حشر ونشر کو، حساب و کتاب کو، جنت و دوز خ کو، الغرض بے شار غیبی حقائق کو جو ہمارے مشاہدے سے ماور اہیں، بود کی محضل اللہ علیہ وکتا کہ برز خ اور قبر کے حالات کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتاد پر مان سکتے ہیں اور مانتے ہیں، تو ہیں نہیں مجمتنا کہ برز خ اور قبر کے حالات کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتاد پر مان سے مشاہدے کا حوالہ کوں ویں...؟

قبر کے حالات کاتعلق عالم برزخ سے ہے، جو عالم غیب کی چیز ہے، اہلِ ایمان جس طرح وُ وسر ہے غیبی حقائق پرآ مخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے بھرو سے ایمان لاتے ہیں اس طرح قبراور برزخ کے ان حالات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جوآ مخضرت صلی اللّه علیہ

(۱) "قُلَ يَتَوَقَّكُمْ مُلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُوجَعُونَ" (السجدة: ۱۱). الأمر الرابع: ان الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلًا بها غيبًا وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته، وليميز المؤمنون باللهيب من غيرهم ....... ثم يحد الملك يده إلى الروح فيقبضها ويخاطبها والحاضرون لا يرونه، ولا يسمعونه، ثم تخرج فيخرج لها نور مثل شعاع الشمس ...... والحاضرون لا يرون ولا يشمونه. (كتاب الروح ص: ٩٠، ١٩، الم، المسئلة السابعة).

(٢) (الأمر السابع) ان الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك، فهذا جبريل كان ينزل على النبى صلى الله عليه وسلم ويتمثل له رجلًا، فيكلمه بكلام يسمعه ومن إلى جانب النبى صلى الله عليه وسلم لا يراه ولا يسمعه، وكذلك غيره من الأنبياء، وأحيانًا يأتيه الوحى في مثل صلصلة الجرس ولا يسمعه من الحاضرين ...... والله سبحانه قله حجب بنى آدم عن كثير مما يحدثه في الأرض وهو بينهم وقد كان جبريل يقرى النبى صلى الله عليه وسلم، ويدارسه القرآن والحاضرون لا يسمعونه وكيف يستنكر من يعرف الله سبحانه ويقر بقدرته، ان يحدث حوادث يصرف عنها أبصار بعض خلقه حكمة منه ... الخ. (كتاب الروح ص: ٩٩ المسئلة السابعة).

وسكم نے ارشا وفر مايا ہے۔

"آلَ فِيْنَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ"ابْلِ ايمان كا بِهِلا وصف ہے،اورغیب ہے مراد و وحقا کُق بیں جو ہماری عقل ومشاہدہ ہے ماورا بیں، پس ایمان کی پہلی شرط بیہ ہے کہ این نیمی حقائق کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتاد پر مانا جائے ۔ سیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتاد پر مانا جائے ۔ سیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:" اگر بیاند بیشہ نہ وتا کہتم (خوف و دہشت کی بنا پر ) مُردوں کو دُن نہ کرسکو گئے تو میں اللہ تعالیٰ ہے دُعا کرتا کہ تہمیں قبر کا وہ عذا ب سنادے جو ہیں سنتا ہوں" (مشکوۃ ص ۲۵۰)۔ (۱)

آپ کا دُوسراشبہ بیہ ہے کہ بہت ہے لوگ جلادیئے جاتے ہیں، بعض درندوں اور مچھلیوں کالقمہ بن جاتے ہیں، انہیں قبر میں وُن کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی ، انہیں عذاب کہاں دیا جا تاہے؟

سیشہ بھی نہایت سطحی ہے، مرنے والے کے اجزا خواہ کہیں متفرق ہوجا کیں، وہ علم النبی ہے تو غائب نہیں ہوجاتے۔ سیح بخاری میں اس مخص کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس نے مرتے وفت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد مجھے جلا کرآ دھی را کھ ہوا میں اُڑاد بنااور آ دھی دریا میں بہادینا، کیونکہ میں بہت گناہ گار ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ آگیا تو مجھے خت سزا ملے گ۔ مرنے کے بعد بیٹوں نے اس کی وصیت پڑمل کیا، اللہ تعالیٰ نے یَر و بحرکے اجزا کو جمع فر ماکراسے زندہ فر مایا اور اس سے سوال کیا کہ: تونے یہ وصیت کیوں کی تھی؟ (۱)

اگراللہ تعالیٰ کی بید قدرت مسلم ہے کہ وہ ہوا میں اُڑائے ہوئے اور دریا میں بہائے ہوئے اجزا کو جمع کر سکتے ہیں تو یقین رکھنے کہ دوہ ایسے محفی کو برزخ میں تواب وعذاب دیئے پر بھی قادر ہیں۔ ہاں!اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پے در پے متواتر ارشادات پر بھی ایمان ندر کھتا ہوہ سحابہ کرام ہے لے کرآج تک کے تمام اکا براُ مت کے اِجماعی عقید ہے کو بھی لغو بھتا ہوا وراسے اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرتِ کا ملہ میں بھی شک وشبہ ہو، اے اختیار ہے کہ قبر اور برزخ کے عذاب وثواب کا شوق سے انکار کرے، جب وہ خوداس منزل سے گزرے گا، تب یہ بی حقائق اس کے سامنے کھل جا کیں گے تمراس وقت کا مانتا ہیکا رہوگا…!

اس میں کیا شبہ ہے کہ مُردے اس جہان والوں کے حق میں واقعی مردہ جیں ، کین اس سے یہ کیے ثابت ہوا کہ ان میں برزخ کے عذاب وثواب کا بھی شعور نہیں؟ جب ہم ای دُنیا میں دیکھتے جیں کہ جاگنے والوں کوسونے والوں کے حالات کا شعور نہیں اور سونے والا بیداری کے حالات سے وہ بے شعور نہیں ، تو ای طرح کیوں نہ سمجھا والا بیداری کے حالات سے وہ بے شعور نہیں ، تو ای طرح کیوں نہ سمجھا جاتے کہ مرنے والوں کو برزخی اُحوال کا پوراشعور ہے ، اگر چہ نمیں ان کے شعور کا شعور نہیں " وَ الْکِنْ آلا تَسْعُورُ وَنَ " میں ای حقیقت کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے۔

 <sup>(1)</sup> عن زيد بن ثابت ..... فقال ان هذه الأمّة تبتلى في قبورها فلو لا أن لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر
 الذي اسمع منه. (مشكوة ص:٣٥، باب إثبات عذاب القبر).

آ پ کا چوتھا شبہ بیتھا کہ قر آ نِ کریم میں فرمایا گیا ہے کہ آ پ ان لوگوں کونہیں سنا کتے جوقبروں میں ہیں، بالکل بجااور سیجے ہے۔ مکراس آیت کریمہ میں تو بیفر مایا گیا ہے کہ قبر والوں کو سنا نا جماری قدرت سے خارج ہے، بینو نہیں کہ بیہ بات اللہ تعالیٰ کی قدرت ے بھی خارج ہے، نہ بید کد مرنے والوں میں کسی چیز کے سفنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، گتر کے مُردے وُ نیا والوں کی بات سنتے ہیں یا نہیں؟ اس مسئلے میں اللّی علم کا اختلاف صحابہ کرام رضوان اللّه علیہم اجمعین کے دور ہے آج تک چلا آیا ہے، کیکن اس آیت کریمہ ہے میہ مسجمنا كەمُر دول كو برزخ اورقبر كے حالات كالجمى شعورنبيس ، ابل حِن ميں اس كا كوئى بھى قائل نہيں \_

إمام الوحنيفه رحمه الله "الفقه الاكبر "مين فرمات بين:

'' اور قبر میں منکر نکیر کا سوال کرناحق ہے، اور بندے کی طرف زوح کا لونایا جاناحق ہے، اور قبر کا جھینچنا حق ہے،اوراس کاعذاب تمام کا فروں کے لئے اور بعض مسلمانوں کے لئے حق ہےضرور ہوگا۔''(۲) (شرح نقدا كبر ص:۱۲۱،۱۲۱)

# عذاب قبر كے سلسلے ميں شبہات كے جوابات

سوال:...ایک سوال کے جواب میں جوعذابِ قبرے متعلق ہے، آپ نے جواب میں تحریر فرمایا ہے کہ: '' قبر کاعذاب وثواب برحق ہے،قر آنِ کریم میں اجمالاً اس کا ذکر ہے۔''

محترم! آپاہے جواب کے حوالے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات عنایت کردیجے ،عین توازش ہوگی: سوال ا:..ان قرآنی آیات کی ذرانشاندی فر مادیجے ، جہاں عذابِ قبر کا تذکرہ ہے ، کیونکہ آپ نے خودلکھا ہے کہ قرآن شریف میں ان کا اجمالاً تذکر وموجود ہے۔

سوال ۲:... بیعذابِ قبر کیا صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جوا پنے مردے جلا دیتے ہیں؟ بالخصوص ہندو، کیاان کوعذابِ قبرنبیں ہوتا؟ اگرنبیں ہوتا، تؤ کیوں نبیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے، تؤاس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ سوال سا:...مسلمانوں پراس'' نظرِ کرم'' کی کوئی خاص وجہ؟ یا یوں کہہلیں ہراس قوم پر جومردے دفئاتی ہے؟ اس کی کیا

سوال ٧٠:..قرآن شریف میں بیچے کو دُودھ پلانے کی مدّت اور بعض دیگر جزئیات تک کا ذکر ہے، اتنا ہم مسئلہ صرف اجمالی ابميت كاحال كيي تفهر كيا؟

<sup>(</sup>١) أما قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، فسياق الآية تدل على أن المراد منها أن الكافر الميت القلب لا تقدر عـلـى إسـمـاعـه إسـماعًا ينتفع به ...... وهذا حق ولـٰكن لا ينفي إسماع الأرواح بعد الموت إسماع توبيخ وتقريع بواسطة تعلقها بالأبدان في وقت ماء فهذا غير الإسماع المنفي والله أعلم. (كتاب الروح ص: ٦٥٪ المسئلة السادسة). (٢) وسؤال منكر ونكير .... حق .... واعادة الروح .... الى العبد .... حق .... وضغطة القبر .... حق .... وعذابه ..... حق كائن للكفار كلهم أجمعين ولبعض عصاة المسلمين. (شرح فقه اكبر ص: ١٢٢١١١ طبع مجتباتي دهلي).

سوال ۵:...آپ جواب میں آ گے چل کر فرماتے ہیں:

''نیک و بداعمال کی پچھ نہ پکھر نراو جزا دُنیا میں بھی ملتی ہے اور پچھ قبر میں ملتی ہے، پوری آخرت میں ملے گی، و نیاوی سرااور قبر کی سزاکے باوجود جس شخص کی بدیوں کا بلہ بھاری ہوگائی کو دوزخ کی سزابھی ملے گی، جق تعالیٰ شانۂ اپنی رحمت ہے معاف فرمادیں تو ان کی شان کر بھی ہے۔' دُوسر کے لفظوں میں اللہ تعالیٰ ایک' بادشاہ' ہے، اگر اس کا دِل چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا، تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی نیکو کارہے وہ' بادشاہ' ناراض ہوگیا تو اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ تو بادشاہت ہے، کسی قانون ، کسی آئین کے تحت تو ہوئیس رہا، اس کی مرضی ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ پیچارہ نیکو کار معلوم ہوا جہنم میں پڑا سڑر ہاہے؟ بادشاہت میں تو ایسا، کو بونیا ہوتا ہوت میں ہوتا ہوتا ہوت کردیں ۔

سوال ۲:...جبعذاب قبر کاخودساخته وجود ہے، تو تواب قبر کیوں نہیں ہوتا؟ گناہ گاروں کوتو سزامل رہی ہے، نیکو کاروں کو جزا کیوں نہیں ملتی ؟

سوال ، ...الله کی فطرت اس کے قوانین پوری انسانیت کے لئے ایک ہی ہیں، قر آن مجید میں کئی دفعہ ذکر کیا گیا ہے اللہ کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی ، تو پھرالیا کیوں ہے کہ جو دفنائے اسے تو آپ کے خود ساختہ فرشتے آگھیریں اور جوجلا دیں ان کے مزے ہی مزے۔

سوال ۸:...کیا بحثیت مسلمان میں اپنے وصیت نامے میں یہ وصیت کرسکتا ہوں کہ مرنے کے بعد عذاب قبر سے بچانے کے لئے میری لاش کو دفنایا نہ جائے ،جلا دیا جائے؟

سوال ۹:..فرعون کی لاش دیگر کئی فراعین کے ساتھ سے سلامت موجود ہے،اس کے عذاب قبر ہے متعلق کیا خیال ہے؟ سوال ۱:...عذاب قبررُ وح کو ہوتا ہے یابدن کو؟ اسے کیسے ثابت کریں گے اور کس معیار پر؟

سوال ان یورپ میں آج کل بہت ساری لاشیں تجربات کے لئے لمبے عرصے کے لئے شخصے کے مرتبانوں میں محفوظ کی جارہی ہیں ،ان کے عذاب قبر سے متعلق آپ کیا فر مائیں سے ؟

سوال ۱۲: ..عذاب قبری ضرورت کیا ہے؟ جب قیامت میں گناہ گارجہنم میں جائیں گے ہی تو انہیں بیاضا فی '' بونس'' دینے کی کیا تک ہے؟ کیاجہنم کاعذاب کا فی نہیں؟

جواب ا:.. سورة مؤمن مي ب

"اَلنَّارُ يُعُرَضُونَ عَلَيُهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوٓ اللَّ فِرُعَوْنَ اَشَدَّ الْعَدَابِ. وَإِذْ يَتَحَآجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الصَّعَفَلُوّا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوّا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ اَنْتُمُ الْعَذَابِ. وَإِذْ يَتَحَآجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الصَّعَفَلُواْ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوّا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ اَنْتُمُ الْعَدَابِ. وَإِذْ يَتَحَآجُونَ فِي النَّارِ فَيقُولُ الصَّعَفَلُولًا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوّا إِنَّا كُنَا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ اَنْتُمُ مُنَا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ اَنْتُمُ مُنَا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ النَّهُ مِنَ النَّادِ."

ترجمہ:...' وہ آگ ہے کہ دِکھلا دیتے ہیں ان کومنے اور شام، اور جس دن قائم ہوگ قیامت، علم ہوگا داخل کروفرعون والوں کو بخت سے بخت عذاب میں۔اور جب آپس میں جھکڑیں گے آگ کے اندر پھر کہیں گے

كزورغروركرنے والوں كو: ہم تھے تبہارے تابع، پھر كچھتم ہم پرے أشالو كے حصه آگ كا؟'' ( ترجمه حفرت شيخ الهندٌ )

اورسورہ نوح میں ہے:

"مِمَّا خَطِيٓ لَنْ يَهِمُ أُغُرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهُ أَنْصَارًا" (لوح:۲۵)

ترجمہ:... '' کچھ وہ اپنے گنا ہوں ہے د بائے گئے پھر ڈالے گئے آگ میں، پھرنہ پائے اپنے واسطے انہوں نے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔'' (رَجمه معزت شيخ البندٌ)

جواب ۲، ۳:...مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ، کفار کو بھی ہوتا ہے ، جن مُردوں کوجلا دیا جا تا ہے ان کو بھی ہوتا ہے۔ جواب ٣:...نمازجيسي اہم چيز، جو دين کا رُکن اعظم ہے،اس کا بھی اِجمالی ذکر ہے،نماز کی رکعتوں کی تعدا داورنماز پڑھنے کا طریقندارشادنہیں فرمایا گیا۔نماز کے بعد و دسرا زکن زکو ہ ہے، اس کا ذکر بھی اجمالاً ہے، مقدارِ زکو ہ ،شرائطِ زکو ہ اور کن کن مالوں ہر ز کو ۃ فرض ہے؟ اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تیسرا رُکن روز ہ ہے، اس کی بھی کمل تفعیلات ذکر نہیں کی گئیں۔ ' چوتھا رُکن جج ہے، اس کی تفصیلات بھی علی التر تبیب درج نہیں۔ قر آنِ کریم کی جوتشر تکے صاحبِ قر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مائی وہ أمت کے لئے واجب الاعتقاداورواجب العمل قرار دى كئى، جبيها كهالله تعالى كاارشاد ہے: " نُسمّ إنَّ غسلَيْنَا بَيَانَهُ" (القيامة: ١٩) ( پھرمقرّر جارا ؤ مههاس كو كحول كربتلانا)، الى طرح: "وَمَها النَّهِ عُنْ الرَّسُولُ فَهُحَذُوهُ" (الحشر: ٤) (اورجوديمٌ كورسول سويالو)، وتوله تعالى: "وَمَها

<sup>(</sup>١) والقرآن والسُّنَّة تدل على خلاف هذا القول، وإن السؤال للكافر والمسلم، قال الله تعالى: (يثبت الله اللهن الهنوا بالقول الشابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظَّلمين ويفعل الله ما يشآء) وقد ثبت في الصحيح أنها نزلت في عذاب القبر حيـن يسال: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وفي الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولِّي عنه أصحابه إنه يسمع قرع نعالهم، وذكر الحديث. زاد البخاري: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لَا أدرى! كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لَا دريت ولَا تليت، ويضرب بمطرقةٍ من حبدينه ينصيبح صيبحية يسمعها من يليه إلّا الثقلين، هكذا في البخاري ... إلخ. (كتاب الروح ص: ١١١، المسئلة الحادية عشوة). مزید تفعیل کے لئے ملاحظہ ہوند کورہ کتاب ص:۱۱۹ تا ۱۱۹.

 <sup>(</sup>٢) قبال الإمام النووى: مذهب أهل السُّنَّة اثبات عذاب القبر ..... ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه كما يشاهـد في العادة أو أكلته السبع والطيورَ وحيتان البحر لشمول علم الله تعالى وقدرته ...الخ. (مرقاة شرح مشكواة ج: ا ص: ١٦٣ ، باب إثبات علماب القبى ـ

<sup>(</sup>٣) عَثْلًا: "أَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُّوا الزَّكُوةَ" (البقرة:٣٣)، أينضًا: قال تعالى: "أَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا زَزَقُنلُهُمُ يُنْفِقُونَ " (البقرة: ٣).

<sup>(</sup>٣) "لَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امُنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْهِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلْكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة: ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) قبال تعالى: "وَرِللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْعَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا" (آل عمران: ٩٤)، وقال تعالى: "وَأَتِمُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ رِنْلُهِ" (البقرة: ١٩٢).

اَرُسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُنِ اللهِ" (النماء: ٣٣) (اورجم نے کوئی رسول نبیں بھیجا مگرای واسطے کہ اس کا حکم ما نیس اللہ کے فرمائے ہے) الی غیر ذالک من الآیات الکثیرة!

چواب ۵:...قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ کو' ملک الناس' (سورۃ الناس: ۲) اور'' ما لک الملک' (آل عمران: ۲۲) فر ما یا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے بادشاہ ہوئے پر بھی آپ کواعتراض ہے؟ اور یہ بات میری کس تقریر ہے لازم آئی کہ جزاوسز ابغیر کسی قانون کے ہے؟ جواب ۲:...قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:'' قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا دوز خ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا!'۔ (۱)

جواب کند...أو پر بتاچکا ہوں کہ دنن ہونے والے اور جلا ویے جانے والوں کے درمیان تفریق غلط ہے، سب کو قبر کا عذاب ہوسکتا ہے، اور ہوتا ہے۔ ہاں! ہماری نہم وادراک سے بالاتر چیز ضرور ہے، جو صرف انہیا ہے کرام علیہم السلام کی وتی سے معلوم ہو گئی ہے، اور فرشتے ... نعوذ باللہ ... میرے ' خود ساخت ' نہیں ، بلکہ القد تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں ، جن کے وجود کی خبر آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم نے وی ہے ، اگر آپ آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں ، تو انظار سیجے! وہ وقت جلد آیا جا ہتا ہے جب آپ کواس عذاب کا مشاہدہ اور تج بہ وجائے گا ، اس وقت یقین لائے گا ، کین افسوس! کہ اس وقت کا ایمان لانا فا مفدن ہوگا۔

جواب ۸:... میں تو عذاب قبر کے مشرکو سچا مسلمان ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ قر آن کریم اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر ارشادات کے علاوہ اُمت اسلامیہ کے قطعی عقید ہے گیا ہے وہ الت وہ اوا قسف کی وجہ سے تکذیب کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہتا چکا ہول کہ لاش محفوظ ہو،گل سرم جائے ، یا جلا دی جائے ، کوئی حالت بھی عذاب قبر سے مانع نہیں ۔اس کے باوجودا گرآپ جلانے کی وصیت میں کہ لائٹ محفوظ ہو،گل سرم جائے ، یا جلا دی جائے ، کوئی حالت بھی عذاب قبر سے مانع نہیں کہ ایمان بالغیب کے طور پر آپ اس عقید ہے ہی کو مان لیس ،اگر قبر میں واقعی عذاب ہوتا ہے تو آپ نی جائیں گے ،اورا گرنیس ہوتا تو آپ کا کوئی نقصان نہیں۔

جواب ۹:...فرعون کی لاش کوبھی عذاب ہور ہاہے،قر آنِ کریم کی جن آیات کا اُوپرحوالہ دیاہے، وہ فرعون اورآ لِ فرعون ہی سے متعلق ہیں۔

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيد قال ..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما القبر روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النّار. (ترمذي ج:٢ ص:٢٩، أبواب صفة القيامة، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا أقبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير ...الخ. (مشكواة ص:٢٥، باب إثبات عذاب القبر).

 <sup>(</sup>٣) جحد أحد وعدًا أو وعيدًا ذكره الله تعالى في القرآن عند الفزع في القبر وفي القيامة يكفر .... وكذلك لو قال لا
 أعترف عداب القبر فهو كافر. (الفتاوي التاتار خانية ج:٥ ص: ٣٣٠، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٣) (الأصل الثالث) عداب القبر وقد ورد الشرع به قال الله تعالى: اَلنَّارُ يُعَرَّضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًا .... واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح الإستعاذة من عذاب القبر، وهو ممكن فيجب التصديق به. راحياء علوم الدين ج: ١ ص: ١١ ا، طبع دار المعرفة، بيروت).

جواب • ا:... قبر کاعذاب بلا واسطهٔ روح کو بوتا ہے اور بالواسطه بدن کو، جس طرح که دُنیا کی تکلیف بلا واسطه بدن کو بوق ہے اور بالواسطهٔ روح کو، اورمعیاراً جاویث شریفه ہیں۔ (۱)

تصبیحت : . . . سوالات کا مضا نقه نبیس ، تکرآ دمی کو گستا خانه لهجه نبیس اختیار کرنا چاہیے ،خصوصاً الله ورسول کی بات پر گستا خانه لهجه اختیار کرناایمان کے منافی ہے ، واللہ اعلم!

# عذاب قبركے اسباب

سوال:... جناب مولا ناصاحب! مسئلہ کچھ یوں ہے کہ جس نے جب ہے مؤرندہ ۲۳ رنومبر ۱۹۹۱ء کے اخبار جنگ میں پینجر پڑھی:

'' دومر تبدلحد کی زمین مل گئی، تمیسری مرتبه سانپ اور بچھونکل آئے۔ دوسانپوں نے میت سے لپٹ کراہے دوحصوں میں تقسیم کردیا، راولپنڈی کے قریب ایک میت کی عبرت انگیز تدفین ۔

راولپنڈی (جنگ رپورٹ) چند روز قبل ہیرودھائی راولپنڈی کے قدیم قبرستان میں رونما ہونے والے ایک عبرت انگیز اور تا قابل یقین واقعہ نے ایک میت کی تدفیمن کے لئے آنے والے سیکڑوں افراد پررفت طاری کردی تفصیلات کے مطابق ایک شخص کی میت کوجونہی قبر میں اُ تارا گیا، لحد کی جگہ والی زمین یوں آپس میں مل گئی جیسے اسے کھودا ہی نہیں گیا تھا۔ وہاں موجود ایک عالم دین کی ہدایت پر دُوسری قبر کھودگی مگر پھرویے ہی ہوا، اس پرتمام لوگوں نے استغفار کا وردشر و کردیا۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر دوبارہ لحد کھودنے کی کوشش کی ہوا، اس پرتمام لوگوں نے استغفار کا وردشر و کردیا۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر دوبارہ لحد کھودنے کی کوشش کی

(۱) بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل الشُنّة والجماعة. (كتاب الروح ص: ٢٢ المسئلة السادسة). أيضًا: وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعًا لها، فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بالمها والتبلت ببراحتها ...... والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها تجرى أحكام البرزخ على الأرواح فتسرى إلى أبدانها نعيمًا أو عذابًا ... إلخ ـ (كتاب الروح ص: ٨٩ المسئلة السابعة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

گئی تواس جگہ ہے سانپ، بچھوا ور مختلف اقسام کے کیڑے مکوڑے یوں نکلے جیسے کسی چشنے سے پانی اُبلتا ہے۔
مولوی صاحب کی ہدایت پرمینت کوقبر میں اُتارویا گیا، مینت کے قبر میں رکھتے ہی ایک سانپ کمر کے بنچے سے
کندھوں کے اُوپر سے، اور دُوسرا سانپ یا وَں کے بنچے سے ہوتا ہوا اُوپر آیا اور دونوں سانپ آپس میں اُل گئے
اور دیکھتے ہی و یکھتے میت دونکڑوں میں تقسیم ہوگئی، جیسے اے کی آرے سے چیرویا گیا ہو، یہ منظر دیکھتے ہی میت
کے ہمراہ آنے والے سیکڑوں لوگوں پرسکتہ طاری ہوگیا۔''

یں بجیب کیفیت میں مبتلا ہوگیا ہوں ، اور سو جتار ہتا ہوں کہ اس آدی نے ایسے کون سے گناہ کئے ہوں گے جس کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے اس کوالیک سزادی ، حالا نکہ آج کل کے معاشرہ میں گناہ عام ہوتے جارہ ہیں ، لیکن آخر کیا وجہ تھی جواس کواللہ تعالیٰ نے
الیک سزادی ؟ بے شک اللہ کے بھیداللہ بی جانتا ہے ، لیکن آگر اس کے بارے میں کی کتاب میں یا آپ کے علم میں ہوتو ضرور بتا کیں۔
جواب : ... عذا ب قبر کا سبب کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہے ، جو خص کسی تھین کبیرہ گناہ کا مرتکب ہواور تو ہے بغیر مرجائے ،
وہ قبر کے ہولناک عذا ب میں مبتلا کیا جاتا ہے ۔ خصوصا جو خص کسی اعلانے گناہ کا بغیر کسی جبحک کے مرتکب ہو، اُحکام شرعیہ کی تحقیر کرے ، یا
کمزوروں کے حقوق پامال کرے ، اس کے بارے میں زیادہ خدشہ ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کوا پی پناہ میں رکھیں! احادیث وروایات
میں بہت سے اہلی معاصی کا عذا ہے قبر میں مبتلا ہونا مذکور ہے ، ان سے چندوا قعات نقل کرتا ہوں:

### ۱، ۲: ... چغل خوری اور پیشاب سے پر ہیز ند کرنا:

بہت ی احادیث میں میضمون آیا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم دوقبروں کے پاس سے گزرے، تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: ان دونوں قبروں والوں کوقبر میں عذاب ہور ہاہے، اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہور ہا (کہ جس سے بچنامشکل ہوتا)، ایک تو چغلی کیا کرتا تھا، اور دُوسرا پیشاب سے پر ہیز نہیں کرتا تھا۔ (۱)

اس مضمون کی احادیث متعدد صحابه کرام رضوان الله میمهم اجمعین ہے مروی ہیں۔

# سن...کسی مسلمان کوناحق قتل کرنا:

متعدداحادیث میں بیدواقعہ منقول ہے کہ ایک جہاد میں ایک صاحب نے (جس کا نام محلم بن جثامہ تھا) کسی شخص کو ہا وجوداس کے کلمہ پڑھنے کے لل کر دیا۔ چندون بعد قاتل کا انتقال ہو گیا، تو زمین نے اس کی لاش اُگل دی، متعدد بارونس کیا گیا، کیکن زمین ہر بار

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لمسلم: لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة .... منفق عليه. (مشكوة ص: ٣٢ كتاب الطهارة، باب آداب الخلاء).

اس کی لاش کواُگل دین تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ: زبین تو اس سے برے لوگوں کو بھی چھپالیتی ہے، کیکن اللہ تعالیٰ نے یہ منظرتم کو اس لئے دکھایا تا کہتم کو آپس کی حرام چیزوں (جان ومال اورعزت و آبرو) کو پامال کرنے کے بارے بیل تھیں تھیں تھیں ہو (جیلی ، دلائل نبؤت جانوائد ج: ۱۱ می: ۱۹۳ می، ۱۹۰ مصنف عبدالرزاق ج: ۱۱ می: ۱۵۳ ماجہ میں ۱۹۳ ہے۔ مین ۲۹۴ می، ۲۹۴ می۔ میں ۲۹۴ می۔ ۲۹۴)۔

# سم:...آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے نام پر جعوث بولنا:

متعددا حادیث میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ بولا تھا، ان کی لاش کو بھی زمین نے قبول نہیں کیا، بلکہ ہاہراُ گل دیا (مسیح بخاری ج:۱ من:۱۵،سیح مسلم ج:۲ من:۷۰سیتی ،دلائل نبزت ج:۲ من:۲۳۵)۔

# ۵: جمونی افوایس پھیلانا:

صیح بخاری میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل خواب ندکور ہے، (اور انبیائے کرام علیم السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے) جس میں برزخ کے بہت سے مناظر دکھائے گئے۔ اس میں ہے کہ جھوٹی افواجی پیمیلانے والے کے بارے میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زنبور سے اس کا ایک کلا گدی تک چیرا جاتا ہے، پھر دُوس ہے کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، استے میں پہلا کلا

(۱) عن عمران بن حصين ...... قال ...... إن شئم حدثتكم حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: وأنت سمعته من رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم! شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشًا من المسلمين إلى المعشر كين فلما لقوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتل شديدًا فمنحوهم اكتافهم فحمل رجل من لحمتى على رجل من المشركين بالرمح فلما غشيه، قال: أشهد أن لا إله إلا الله الني مسلم، فطعنه فقتله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه وسلم، فطعنه فقتله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إلا الله عليه وسلم فلم يلبث إلا يسيرًا حتى مات قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه، قال: فلا أنت قبلت ما تكلم به ظهر الأرض، فقالوا: لعل عدوا نبشه، فدفناه ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا لعل الغلمان نعسوا، فلم يلبث إلا يسيرًا حتى مات فدفناه فاصبح على ظهر الأرض، فقلنا لعل الغلمان نعسوا، فلم الله على المعلمان نعسوا، فلم يلبث إلا الله إلا الله (النه على على المعلمان نعسوا، فلم على وسلم وقال: إن الأرض تقبل من هو أشر منه ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله (ابن ماجة ص ٢٨٠).

(٣) عن أنس قال: كان رجل نصرائي فأسلم وقراً البقوة وآل عمران فكان يكتب لنبى الله صلى الله عليه وسلم فعاد نصرائيا فكان يقول: ما يدرى محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه فأصبح ولقد لفظته الأرض فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا، فألقوه فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح قد لفظه الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. (بخارى ج: ١ ص: ١٥٥ واللفظ له ، باب علامات النبوة في الإسلام، أيضًا مسلم ج: ٢ ص: ٣٥٠).

ٹھیک ہوجا تا ہے،اس کو پھر چیرتے ہیں، قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتارہے گا۔ <sup>(۱)</sup>

#### ٢: قرآن كريم يعفلت:

قر آن کریم سے غفلت کرنے والے کے بارے میں دیکھا کہ دہ لیٹا ہوا ہے، ایک شخص بڑا بھاری پھر لئے اس کے سر پر کھڑا ہے، وہ پھر سے اس کے سرکواتنے زور سے پھوڑ تا ہے کہ وہ پھرکڑ ھک کر دُور جا گرتا ہے، وہ شخص دوبارہ پھراُ ٹھا کر لاتا ہے،انے میں اس کا سرٹھیک پہلے کی طرح ہو چکا ہوتا ہے، قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا۔

ز نا کار مردوں اورعورتوں کوایک غارمیں ویکھا جوتنور کی طرح بینچے ہے فراخ اوراُوپر سے تنگ ہے، اس میں آگ جل رہی ہ، جب آگ کے شعلے بھڑ کتے ہیں تو وہ لوگ تنور کے منہ تک آجاتے ہیں ، اور جب آگ نیچ بیٹھتی ہے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے ہیں، قیامت تک ان کے ساتھ کہی ہوتار ہے گا۔

#### ۸: .. سود کھانا:

سودخور کواس حالت میں دیکھا کہ وہ خون کی نہر میں کھڑا ہے ،اورایک شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے ،جس کے سامنے بہت سے پھر ہیں، جب وہ سودخورخونی نہر کے کنارے پر آنا چاہتا ہے تو کنارے پر کھڑ اٹخص ایک پھراُٹھا کرزور ہے اس کے منہ پر مارتا ہے،اوروہ پھراپی پہلی جگہ چلا جاتا ہے، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتارہے گا۔

(١ تا ٣) عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأي منكم الليلة رُؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها، فيقول: ما شاء الله! فسألنا يومًا فقال: هل رأى منكم أحد رُؤيا؟ قِلنا: لَا! قال: للكني رأيتي الىليىلىة رجلين أتياني، فأخذ بيدئ، فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتَى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتتم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله، فقلت: ما هذا؟ قالًا: إنطلق! فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرةٍ فيشدخ بها رأسه فإذا ضربه تدهده البحبجر فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتثم رأسه وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه، قلتُ: من هذا؟ قالًا: إنبطلق! فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع تستوقد تحته نار، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجون، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة، فقلت: ما هذا؟ قالًا: إنطلق! فانطلقنا حتّى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعملي شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمي الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فبجعل كلما جاء ليخرج رملي في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ قالًا: إنطلق! فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة قلت: طوّقتماني الليلة فأخبراني عما رأيتُ، قالًا: نعم! أما الذي رأيته يشق شدقه كذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتَّى تبلغ الآفاق فينصنع بــه إلني يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علَّمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، ينفعل به إلى يوم القيامة، والذي رأيت في النقب فهم الزناة، وأما الذي رأيته في النهر فأكل الربا. (صحيح البخاري ج: ١ ص:١٨٥، كتاب البجنائز، باب ما قيل في أولَاد المشركين، أيضًا: بخارى ج: ٢ ص:٣٣، ١ كتاب التعبير). أيضًا قال ابن القيم (بعد ذكر هذا الحديث الطويل) وهذا نص في عذاب البرزخ، فإن رُوِّيا الأنبياء وحي مطابق لما في نفس الأمر. (كتاب الروح ص: ٨٣ المسئلة السادسة، شرح الصدور ص: ١ ٢٤ باب في القبر حساب).

امام بیہی نے دلائل نبوت (ج:۲ ص:۳۹۳) میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے، جس میں چند مناظر کا ذکر ہے جوآنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کوشب معراج میں دکھائے گئے، (حکیم الامت مولا نااشرف علی تھا نوی نے نشر الطیب (ص:۵۰،مطبوعة جمینی) میں بھی اس حدیث کوقل کیاہے) وہ مناظر حسب ذیل ہیں:

### 9:...حلال جھوڑ كرحرام كھانے والے:

فرمایا: میں نے دیکھا کہ پچھخوان رکھے ہیں، جن پر پاکیزہ گوشت رکھاہے، مگران پرکوئی شخص نہیں اور وُ وسرے خوانوں پرسڑا ہوا، بد بودار گوشت رکھاہے ، ان پر بہت ہے آ دمی جیٹھے کھارہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے کہا: بیدہ ہلوگ ہیں جوھلال کوچھوڑتے ہیں اور حرام کو کھاتے ہیں۔ (۱)

#### • ا:.. سود کھائے وائے:

آ گے دیکھا کہ پچھالوگ ہیں جن کے پیٹ کوٹھریوں جیسے ہیں، جبان میں سے کوئی ٹخص اُٹھنا چاہتا ہے تو فوراً گر پڑتا ہ جبرائیل علیہالسلام نے کہا: یہ سود کھانے والے ہیں۔

#### اا:... تنيموں كامال كھانے والے:

آ گے دیکھا کہ پچھلوگ جن کے ہونٹ اُونٹوں کے سے ہیں،اوروہ آگ کے انگارےنگل رہے ہیں، جوان کے اسفل سے (پاخانے کی جگہ سے )نگل رہے ہیں، جبرائیل علیہالسلام نے بتایا کہ:بیدوہ لوگ ہیں جو بیبیوں کا مال ظلماً کھاتے ہیں۔ ''اا:... بدکارعور تیں:

آ گے دیکھا کہ پچھورتیں پہتانوں ہے بندھی ہوئی لٹک رہی ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ: میدز نا کرنے والی بدکار عورتیں ہیں۔

(1° 1° 7) عن ابني سعيد المخدري عن النبني صلى الله عليه وسلم (في حديث الإسراء): مضيت هنية فإذا أنا بأخونة يعنى المخوان المائدة التي يوكل عليها لحم مشرح ليس يقربها أحد، وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح ونتن عندها أناس يأكلون منها، قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمّتك يتركون الحلال ويأتون الحرام، ثم مضيت هنية، فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خرّ يقول: اللهم لا تقم الساعة، قال: وهم على سابلة آل فرعون ........ قلت: يا جبريل! من هؤلاء قال: هؤلاء من أمّتك الذين يأكلون الربا ........ ثم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل، قال: فعفتح على أفواههم ويلقون ذلك المحجر، ثم بخرج من أسافلهم ....... فقلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء؟ قال: هو وجلّ ، قلت: يا جبريل! من هؤلاء النساء؟ قال: هؤلاء الزناة من أمّتك. قال: ثم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام تقطع من جنوبهم المحم، فيلقمون، فيقال له: كُلُ كما كنت تأكل من لحم أحيك، قلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمازون من أمّتك الممازون ـ (دلّائل النبوة ج: ٢ ص ٣ ٣ و الملفظ له، باب الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم عرج إلى السماء، طبع المكتبة الأثرية).

### سا:...چغل خورعیب چین:

آ گے دیکھا کہ کچھلوگ ہیں جن کے پہلو سے گوشت کا ٹکڑاا نہی کو کھلا یا جاتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے فر مایا کہ: بیفیبت کرنے والے ، چغل خوراورعیب چین لوگ ہیں۔ (۱)

امام بیہبقی رحمہ اللہ نے دلائل نبوت (ج: ۲ ص:۳۹۹،۳۹۸) میں واقعات معراج ہی میں حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنه کی حدیث نقل کی ہے، (جسے نشر الطیب میں واقعہ ششم کے ذیل میں نقل کیا ہے ) اس میں مندر جہذیل مناظر کا ذکر ہے:

۱۲:.. نمازفرض سے روگردانی کرنے والے:

فرمایا کہ: پھرایک توم پرگزر ہوا، جن کے سرپھر سے پھوڑے جاتے ہیں، اور جب وہ کیلے جا بھتے ہیں تو پہلی حالت پر ہوجائے تیں اوراس کا سلسلہ ذرا بندنہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ: یہ کیا ماجراہے؟ انہوں نے بتایا کہ: بیدوہ لوگ ہیں جوفرض نماز سے روگر دانی اورستی کرتے ہیں۔

#### ۵۱:..ز کو ة ندوييخ والے:

فرمایا: پھرایک ایسی قوم پرگز رہوا جن کی شرمگاہوں پرآ کے پیچھے چیتھڑ ہے لیٹے ہوئے تھے،اوروہ مویشیوں کی طرح چرر ہے تھے،اورزقوم اورجہنم کے پھر کھار ہے تھے۔آپ سلی الندعلیہ وسلم نے پوچھا: بیکون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ: بیدہ والوگ ہیں، جوا پنے مالوں کی زکو ۃ ادانہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے ان پرظلم نہیں کیا،اورآپ کارتِ بندوں پرظلم کرنے والانہیں۔ (۳)

(۱) ایناً دواله نمبرا صفحهٔ گزشته۔

(٣ و ٣) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال في هذه الآية: "سبخن الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد المحرام ...... ثم أتى على قوم تُرضخ رُؤوسهم بالصخر كلما رضحت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيئا فقال: ينا جبريلا من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تتشاقل رؤوسهم عن الصلاة، قال: ثم أتى على قوم على إقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام على الضريع الزقوم، ورضف جهنم وحجارتها، قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله، وما الله بظلام للعبيد، ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم في قدر نضج ولحم آخر خبيث، فجعلوا ياكلون من النحبيث ويدعون النضيج الطيب، فقال: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هذا الذي يقوم وعنده إمرأة حلالا طيبًا فياتي المرأة المخبيث قتبيت معه حتى تصبح، ........ ثم مَرَّ على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها، ثم أتى على قوم وويزيد عليها قال: يا جبريل! ما هذا؟ قال: هذا رجل من أمتك عليه أمانة لا يستطيع أدانها وهو يزيد عليها، ثم أتى على قوم ويزيد عليها قال: يا جبريل! من حديد، كلما قرضت عادت كما كانت، ولا يفتر عنهم شيء، قال: يا جبريل! من حديد، كلما قرضت عادت كما كانت، ولا يفتر عنهم شيء، قال: يا جبريل! من حيث خرج ولا يشرعان: هؤلاء خطباء الفتنة، ثم أتى على جحر صفير يخرج منه ثور عظيم فجعل الثور يريد أن يدخل من حيث خرج ولا يستطيع، قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بكلمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع. (دلائل النبوة واللفظ يستطيع، قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بكلمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع. (دلائل النبوة واللفظ لهر، أيضًا: كتاب الروح لابن قيم ص: ٢٠٤٠)، باب إثبات عذاب باكستان، أيضًا: كتاب الروح لابن قيم ص: ٣٠٠)، المسئلة السادسة، شرح الصدور ص: ٢٠٠)، باب إثبات عذاب القبر، نشر الطيب ص: ٣٠٥ ا، باب إثبات عذاب القبر، نشر الطيب ص: ٣٠٥ ا، باب إثبات عذاب القبر، نشر الطيب ص: ٣٠٥ ا، باب إثبات عذاب القبر، نشر الطيب من القبر، نشر الطيب من القبل المسئلة السادسة، شرح الصدور ص: ٢٠٠٠ ا، باب إثبات عذاب القبر، نشر الطيب المناء المدن الذياب إليات عذاب المسئلة المسئلة المناء المناء المناء المناء المناء المدن المناء المناء المناء المدن المناء ا

#### ١١: ...غيرعورتوں سے آشنائی کرنے والے:

فرمایا: پھرایک الی توم پرگزرہوا، جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکاہوا گوشت رکھا ہے، اورا یک ہنڈیا میں کپاس اہوا گوشت
رکھا ہے، وہ لوگ اس سر ہے ہوئے گوشت کو کھار ہے ہیں، اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: یہ کون لوگ
ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ: یہ آپ کی اُمت میں ہے وہ مرد ہے جس کے پاس حلال طیب ہوی ہواور پھروہ نا پاک عورت کے
پاس جائے ، اس میں وہ عورت ہے جوابے طلال طیب شوہر کے پاس سے اُٹھرکرکسی نا پاک مرد کے پاس جائے اور رات کواس کے
پاس جائے ، اس میں وہ عورت ہے جوابے طلال طیب شوہر کے پاس سے اُٹھرکرکسی نا پاک مرد کے پاس جائے اور رات کواس کے
پاس جائے ، ایس میں وہ عورت ہے جوابے طلال طیب شوہر کے پاس سے اُٹھرکرکسی نا پاک مرد کے پاس جائے اور رات کواس کے
پاس دے، یہاں تک کرمج ہوجائے۔ (۱)

#### ے ا:... لوگوں کے حقوق ادانہ کرنے والا:

فرمایا: پھرایک شخص پر گزر ہوا، جس نے ایک بڑا کٹھالکڑیوں کا جمع کررکھا ہے، وہ اس کو اُٹھانہیں سکتا، اور وہ اس میں اور لالاکرلا دتا ہے۔ آپ سلی اللّٰدعلیہ وسلم نے پوچھا کہ: بیکون شخص ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ: بیآپ کی اُمت کا وہ شخص ہے جس کے ذمہ لوگوں کے بہت ہے حقوق اورامانتیں ہیں، جن کے اداکر نے پروہ قادر نہیں اور وہ اور زیادہ لا دتا چلا جاتا ہے۔

#### ۱۸:..فتنهانگيزخطيب اور داعظ:

پھرآپ صلی الله علیہ وسلم کا گزرایک ایسی توم پر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ آ ہنی مقراضوں ہے کا نے جارہے ہیں ، اور جب کٹ چکتے ہیں تو پھر سابقہ حالت پر ہوجاتے ہیں ، اور بیسلسلہ بندنییں ہوتا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے پوچھا کہ: بیکون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے ہتایا کہ: بیگر ای میں ڈالنے والے فتنہ انگیز خطیب اور واعظ ہیں۔

#### ۱۹:... بڑی بات کہد کرنا دم ہونے والا:

پھر آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا گزرا یک جھوٹے پھر پر ہوا جس میں ہے ایک بڑا تیل نکا ہے، پھر وہ تیل دوبارہ اندر جانا جا ہتا ہے گرنہیں جاسکتا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بوجھا کہ: یہ کیا ہے؟ جرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ: یہ اس مخض کا حال ہے جوایک بڑی بات منہ ہے نکا لے، پھر تادم ہوکر اس کووا پس لینا جا ہے، مگر اس کے واپس لینے پر قادر نہیں۔

#### • ۲:...ملاوث كرتے والا: <sup>(۵)</sup>

حافظ ابن قیمٌ نے کتاب الروح میں اور حافظ جلال الدین سیوطیؓ نے شرحِ صدور میں حافظ ابن ابی الدنیّا کی کتاب القبور

#### ( ا تا ۱۷) الصّاحوالهُ نمبر ۲ صَغَيْر كُرْشته

<sup>(</sup>۵) عن عبدالحميد بن محمود قال: كنت جالسًا عند ابن عباس فأتاه قوم فقالوا: إنا خرجنا حجاجًا ومعنا صاحب لنا، إذا أتينا فإذا الصفاح مات، فهيأناه، ثم انطلقنا، فحفرنا له، ولحدنا له، فلما فرغنا من لحده إذا نحن بأسود قد ملأ اللحد، فحفرنا له آخر فإذا به ..... فقال ابن عباس: ذلك الغل الذي يغل به، انطلقوا فادفنوه في بعضها، فوالذي نفسي بيده! لو حفوتم الأرض كلها لوجدتموه فيه، فانطلقنا فوضعناه في بعضها، فلما رجعنا أتينا أهله بمتاع له معنا، فقلنا لإمرأته: ما كان يعمل زوجك؟ قالت: كان يبيع الطعام، فيأخذ منه كل يوم قوت أهله، ثم يفرض الفضل مثله فيلقيه فيه. (كتاب الروح واللفظ له ص: ٩٨ المسئلة السابعة، ايضًا شرح الصدور ص: ١٤٦ باب عذاب القبر، طبع بيروت، طبع دار الكتب العلمية بيروت).

ے یہ واقع تقل کیا ہے کہ: عبدالحمید بن محمود کہتے ہیں کہ: ہیں حضرت ابن عباس رضی الدعنہما کی خدمت بیضا تھا، استے ہیں کچھ لوگ آئے اور ذکر کیا کہ: ہم لوگ ج کے لئے آئے ہے، ہمارے ایک رفیق کا انتقال ہوگیا، ہم نے اس کے لئے قبر کھود کی اور لحد بنائی، جب لحد سے فارغ ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ اس میں ایک کا لانا گ بیضا ہے، وہ اتنا ہز اتھا کہ اس نے پوری لحد بھر رکھی تھی۔ ہم نے وُ وسری جگہ قبر کھود گوری قو بہاں بھی وہ بی کا لانا گ موجود تھا۔ حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنہما نے فر مایا کہ: یہ کا لانا گ اس کے گلے کا طوق ہے، جو اس کو پہنایا جائے گا، جا کا جوقبری تم نے کھود رکھی ہیں، انہی میں ہے کی میں فن کر دو، پس قسم ہاں ذات کی جس کے قبضہ میری جان ہے! اگر تم اس قبر کے لئے ساری زمین بھی کھود ڈالو تو یہ کالانا گ تمہیں ہر جگہ موجود ملے گا۔ چنا نچے ہم واپس گئے اور مردے کو انہی گرھوں میں سے ایک میں فن کردیا۔ جب ہم تج سے واپس لوٹے تو ہم نے اس کا سامان اس کے گھر پہنچایا اور اس کا قصہ سنایا، اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ: میشخص کیا عمل کرتا تھا؟ اس نے بتایا کہ: غلہ فروخت کرتا تھا، روز انہ گھر کی ضرورت کا غلہ نکال لیتا اور اتی مقدار چھٹائی کا بھوسہ خرید کراس میں ملادیا کرتا تھا (س سے اردی صدور صدور صدور صدور صدور صدور صدور سے)۔

#### ۲۱:...مال کی گستاخی کرنے والا:

حافظ سیوطیؒ نے شرح صدور میں، اصبانی کی ترغیب و تربیب کے حوالے ہے عوام بن حوشب نقل کیا ہے کہ میں ایک دفعہ ایک قیلے میں گیا، اس کے قریب ایک قبرستان ہے، عصر کے بعد کا وقت ہوا تو ایک قبر پھٹی اور اس میں ہے ایک شخص نکلا، جس کا سرگد ھے کے سرجیسا تھا اور ہاتی بدن انسان جیسا تھا، اس نے تین سرتبہ گدھے کی ہی آ واز نکالی، پھر قبر بند ہوگئ ہیں نے لوگوں سے اس کے ہارے میں دریافت کیا تو بتایا گیا کہ بیٹخص شراب نوشی کیا کرتا تھا، جب شام ہوتی تو اس کی والدواس کو کہا کرتی کہ: بیٹا! اللہ ہے ڈرو! اس کے جواب میں یہ کہتا کہ: تو گدھے کی طرح بینکتی ہے! یہ خص عصر کے بعد مرا، اسی دن سے آج تک روزانہ عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی ہے اور وہ گدھے کی طرح تین مرتب بینکتا ہے، اس کے بعد اس کی قبر بند ہوجاتی ہے۔ (۱)

# ۲۲:... بغیرطبهارت کے نماز پڑھنے اور مظلوم کی مدد نہ کرنے والا:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ: ایک بندے کوقبر میں سوکوڑے لگانے کا تھم ہوا، وہ اللہ تعالیٰ ہے سوال ووعا کرتا رہا، بالآ خرتخفیف ہوتے ہوتے ایک کوڑا رہ گیا،اس کے کوڑا لگا تو پوری قبرآگ ہے بھرگئی، جب بیہ عذاب ختم ہوا اور اسے ہوش آیا تو اس نے فرشتوں ہے یو چھا کہ: تم لوگوں نے کس گناہ پر جھے کوڑا لگایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ: تو نے ایک دن نماز

(۱) وأخرج الأصبهاني في الترغيب، عن العوام بن حوشب قال: نزلت مرة حيًا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر، فخرج من رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات، ثم انطبق عليه القبر، فسألت عنه فقيل: إنه كان يشرب الخمر، فإذا راح تقول أمّه: إتق الله يا ولدى! فيقول: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. فسألت عنه فقيل: إنه كان يشرب القبر، كل يوم بعد العصر، فينهق ثلاث نهقات، ثم ينطبق عليه القبر. (شرح الصدور ص: ۱۷۲، باب عذاب القبر، طبع دار الكتب العلمية بيروت).

بغیروضوکے پڑھی تھی ،اورتوایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا، گرتونے اس کی مدنہیں کی تھی (مشکل الآثارج: ۴ ص:۱۳۱)۔ (۱) ٢٣: .. صحابه كرام كو برا كهنے والا:

ابن ابی الدنیانے کتاب القبور میں ابواسحاق ہے نقل کیا ہے کہ: مجھے ایک مینت کونسل دینے کے لئے بلایا گیا، میں نے اس کے چہرے ہے کپٹر ابٹایا تو دیکھا کہ ایک بڑا بھاری سانپ اس کی گردن میں لپٹا ہوا ہے، میں واپس آ گیا، اس کونسل نہیں ویا، پس لوگول نے ذکر کیا کہ پیخص صحابہ کو برا کہا کرتا تھا ( کتاب الروح ص:۹۸،شرح صدور ص:۱۷۳)\_ <sup>(۲)</sup>

اس فتم کے اور بہت سے واقعات کتاب الروح اور شرح صدور میں نقل کئے ہیں۔حافظ ابن قیمٌ نے کتاب الروح میں ان اسباب کوتفصیل ہے لکھاہے، جوعذاب قبر کاسب ہیں، یہاں ان کی عبارت کا ترجمہ نقل کرتا ہوں۔

جافظ ابن قيم رحمه الله لكصة بين:

'' نوال مسئلہ:...سائل کامیسوال کہ وہ کون ہے اسباب ہیں جن کی وجہ ہے قبر والوں کوعذ اب ہوتا ہے؟ ان کا جواب دوطرح برہے: ایک مجمل اورایک مفصل۔

مجمل جواب: توبیہ ہے کہ اہل قبور کوعذاب ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ کےساتھدان کے جہل پر ،اس کے حکم کوضا کنع کرنے پراوراس کی نافر مانیوں کے ارتکاب پر ۔ پس اللہ تعالیٰ ایس رُوح کوعذاب نہیں دیتے جس کواللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اور جواللہ تعالیٰ سے محبت رکھتی ہو، اس کے تھم کی تعمیل کرتی ہو، اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پر ہیز کرتی ہو، اور ندایسے بدن کوعذاب دیتے ہیں،جس میں ایسی پاکیز ہ رُوح ہو، کیونکہ قبر کاعذاب اور آخرت کاعذاب بندے پراللہ تعالیٰ کےغضب اور ناراضی کا اثر ہے۔ پس جس شخص نے اس دُنیا میں اللّٰد تعالیٰ کوغضب ناک اور نا راض کیا، پھر تو بہ کئے بغیر مرگیا تو جس قدراس نے اللّٰد تعالیٰ کو نا راض کیا تھا، ای کے بقدراس کو برزخ میں عذاب ہوگا۔ پس کوئی کم لینے والا ہے اور کوئی زیاوہ لینے والا ، کوئی تصدیق کرنے والا ہے ، اور کوئی تکذیب کرنے والا۔

ر ہامفصل جواب! تو آتخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان دو مخصوں کے بارے میں بتایا جن کوقبر میں عذاب ہور ہاتھا کہ ایک چغل خوری کر کےلوگوں کے درمیان فساد ڈالٹا تھا، اور ڈوسرا پیشاب ہے پر ہیز نہیں کرتا تھا۔پس مؤخرالذکر نے طہارت واجبہ کوتر ک کیا،اوراولانذکرنے اپنی زبان ہے ایسے سبب کاار تکاب کیا جولوگوں کے درمیان فتنہاورشرآنگیزی کا باعث ہو،اگر چہوہ تجی بات ہی نقل کرتا تھا۔اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ جو تحض جھوٹ طوفان اور بہتان تراشی کے ذریعہ لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالنے کا سبب

 <sup>(</sup>١) عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر بعبد من عباد الله أن تضرب في قبره مأة جلدة فلم يزل يسأل الله ويمدعوه حتَّى صارت واحمدة، فامتلأ قبره عليه نارًا، فلما ارتفع عنه أفاق، فقال: علام جلدتموني؟ قالوا: إنك صلّيت صلاة بغيىر طهور ومررت علني مظلوم فلم تنصره. (مشكل الآثار ج:٣ ص: ١٣١، أيضًا كتاب الروح ص:٨٣ المسئلة

<sup>(</sup>٢) وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني أبو إسحاق صاحب الشاط قال: دعيت إلى ميت لإغسله، فلما كشفت التوب عن وجهه إذا بحية قد تطوقت على حلقه، فذكر من غلظها، قال: فخرجت فلم أغسله، فذكروا أنه كان يسب الصحابة رضي الله عنهم. (كتاب الروح ص:٩٨ المستلة السابعة، طبع دار الكتب العلمية، أيضًا شرح الصدور ص: ١٤٢ م باب عذاب القبر، طبع دار الكتب العلمية).

ہے ،اس کا عذاب چیغل خور ہے بھی بڑھ کر ہے ، جیسا کہ پیشاب سے پر ہیز نہ کرنے میں اس پر تنبیہ ہے کہ جوشخص نماز کا تارک ہو ، کہ پیشاب سے صفائی حاصل کرنا جس کے واجبات وشر وط میں سے ہے ،اس کا وبال اس سے بھی بڑا ہوگا۔

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس شخص کا قصہ گزر چکا ہے کہ جس کی قبر پر ایک کوڑا مارا تو وہ آگ سے مجرگئی، کیونکہ اس نے ایک نماز بغیر طہارت کے پڑھی تھی ،اور وہ مظلوم کے پاس سے گز را تھا مگراس کی مدرنہیں کی تھی۔

اور سی بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی گزر پھی ہے، جس میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے کے عذاب کا ذکر ہے۔ نیز اس شخص کے عذاب کا جوقر آن پڑھ کررات کوسور ہتا ہے اور دن کواس پڑمل نہیں کرتا۔ نیز بدکار مردوں اور عورتوں کا عذاب اور سود کھانے والے کا عذاب جن کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخ میں مشاہدہ فر مایا۔

اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند کی حدیث بھی گز رچک ہے، جس میں بڑے پھر کے ساتھ ان لوگوں کے سرپھوڑنے کا ذکر ہے جونماز میں سستی کیا کرتے تنے، اورز کو ۃ ندویئے والوں کا ذکر ہے کہ وہ جہنم کے زقوم اور پھروں کو چرر ہے تنے، اور جوزنا کاری کی وجہ سے سڑا ہوا بد بودار گوشت کھار ہے تنے، اور فتنہ پرور گمراہ کرنے والے خطیبوں اور واعظوں کا ذکر ہے جن کے ہونٹ آ ہنی مقراضوں سے کاٹے جارہے تنے۔

اور حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ کی حدیث بھی گز رچکی ہے جن میں چنداہل جرائم کے عذاب کا ذکر ہے، بعض کے پید کوٹھر یوں جیسے تھے، اور آلی فرعون (جہنیوں) کے قافلے ان کوروندرہے تھے، بیسود کھانے والے ہیں ۔ بعض کے منہ کھول کر ان میں آگ کے آنگارے ٹھونسے جارہے تھے جوان کے اسفل سے نکل جاتے تھے، بیٹیبیوں کا مال کھانے والے ہیں ۔ بعض عورتیں پہتا نوں سے بندھی ہوئی لئک رہی تھیں، بیہ بدکارعورتیں ہیں ۔ بعض کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کرانہی کو کھلا یا جارہا تھا، بی فیبت اور عیب چینی کرنے والے ہیں ۔ بعض کے تاخی ہیں، بیدو اوگ ہیں جولوگوں کی کرنے والے ہیں ۔ بعض کے تاخی ہیں، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کوچھیل رہے ہیں، بیدوہ لوگ ہیں جولوگوں کی عزت وآ ہروہے کھیلتے ہیں ۔ اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جس غلام نے خیبر کے مالی فنیمت سے ایک چا درہ چرالیا تھا، وہ چا درہ اس کی قبر میں بھڑکتی ہوئی آگ بی بن گیا، باوجود یک مالی فنیمت میں خوداس کا بھی حق تھا۔ اب خور سیجے! کہ جوشی وُ وسرے کا مال ناحق ہڑ ہے کرجائے، جس میں اس کا کوئی حق نہیں ، اس کا کیا حال ہوگا…؟

خلاصہ:... بیر کہ قبر کا عذاب ول ، آنکھ، کان ،منہ، زبان ، پیٹ ،شرمگاہ ، ہاتھ ، پاؤں اور پورے بدن کے گنا ہوں پر ہے ، پس جن لوگوں کوقبروں میں عذاب ہوتا ہے ،وہ یہ ہیں :

ا: ... چغل خور۔ ۲: ... جموف بولنے والا۔ ۳: .. غیبت کرنے والا۔ ۳: ... جموفی گواہی وینے والا۔ ۵: ... کی پاک دامن پر تہمت لگانے والا۔ ۲: ... لوگوں کے درمیان فتنہ وفساد ڈالنے والا۔ ۷: ... لوگوں کو بدعت کی طرف بلانے والا۔ ۸: ... الله تعالی اور اس کے رسول کے نام پر ایسی بات کہنے والا جس کا اس کوعلم نہیں۔ 9: ... اپنی گفتگو میں گپ تراشی کرنے والا۔ ۱۰: ... سود کھانے والا۔ ان ... بغیروں کا مال کھانے والا۔ ۱۲: ... بشوت کھانے والا۔ ۱۲: ... بغیرہ کے ذریعہ حرام کھانے والا۔ ۱۳: ... مسلمان بھائی کا مال ناحق کھانے والا۔ ۱۷: ... بلعون ورخت کا لقمہ کھانے والا۔ ۱۷: ... بلعون ورخت کا لقمہ کھانے والا۔ ۱۷: ... باسلامی مملکت کے غیرمسلم شہری کا مال ناحق کھانے والا۔ ۱۵: ... نشہ پینے والا۔ ۱۲: ... بلعون ورخت کا لقمہ کھانے والا۔

ے ا:...زانی۔ ۱۸:..لوطی۔ ۱۹:...چور۔ ۲۰:...خیانت کرنے والا۔ ۲۱:..عبد فشکن کرنے والا۔ ۲۲:...دھوکا وہی کرنے والا۔ ٣٣:..جعل سازي اور مكر وفريب كرنے والا\_٣٣:...سود لينے والا\_٢٥:...سود دينے والا\_٢٦:...سود كي تحرير لكھنے والا\_٢٤:...سود كي گواہی دینے والا۔ ۲۸:...حلالہ کرنے والا۔ ۲۹:...حلالہ کرانے والا۔ ۰ س:...اللہ تغالیٰ کے فرائض کوساقط کرنے اور حرام چیزوں کا ارتكاب كرنے كے لئے حيلے كرنے والا۔ استن مسلمانوں كوايذا پہنچانے والا۔ ۲ستن ان كے عيوب كي ثوہ لگانے والا۔ ۱۳۳ز يمكم البی کےخلاف فیصلے کرنے والا۔ ۴ س:..بٹریعت کےخلاف فتوے دینے والا۔ ۳۵:...گناہ اورظلم کے کام میں دُ وسرے کی مدد کرنے والا - ٣٦: ...كى كوناحي قبل كرنے والا \_ ٤ سا: ...الله كرم ميں الحاداور كج روى اختيار كرنے والا \_ ٨ سا: ...الله تعالىٰ كاماء وصفات کے حقائق کو بدلنے والا۔ ۹ سا:...اسائے الٰہی میں کج روی افتیار کرنے والا۔ ۴ س:...اپی رائے کو، اپنے ذوق کواوراپی سیاست کورسول التُصلَى التُدعليه وسلم كي سنت يرمقدم كرنے والا۔ اس:.. بُوحه كرنے والى عورت \_ ۳۲:.. بُوحه كو سننے والا \_ ۳۳:..جہنم ميں نوحه كرنے والے، یعنی راگ گانے والے، سفنے والے جس کواللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ ۲۳:...راگ سننے والے۔ ۴۵:..قبروں پرعمارتیں بنانے والے اور ان پر فتریلیں اور چراغ روشن کرنے والے۔ ۲۳:...ناپ تول میں کمی کرنے والے کہ جب لوگوں ہے اپناحق لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں ، اور جب لوگوں کودیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ ۷ س:... جبار اورسرکش لوگ۔ ۴۸:.. متنکبرلوگ ۔ ۹ ۴:...ریا کارلوگ ۔ ۰ ۵:...لوگول کی عیب چینی کرنے والے۔ ۵۱:...ناحق کا جھکڑااور کٹ ججتی کرنے والے۔ ۵۲:..سلف صالحین (صحابةٌ و تابعینٌ اورائمه وینٌ ) برطعن کرنے والے۔ ۵۳:...جولوگ کا ہنوں ، نجومیوں اور قیا فدشناسوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، اور جو پچھ بہلوگ بتا کیں اس کو پچ جانتے ہیں۔ ۵۲:..فالموں کے مددگار، جنہوں نے اعلی آ خرت کودوسروں کی وُنیا کے عوض چے ویا۔ ۵۵:...وہ مخص کہ جبتم اس کوالٹد تعالیٰ کا خوف دلا وَاورالٹد تعالیٰ کا نام لے کرنفیجت کرو، تو بازنهآئے،اور جب اس کے جیسی مخلوق سے ڈرا وَاور بندوں کا خوف دلا وَ تَو باز آجائے۔ ۵۲...و مخص کہ جب اس کواللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے حوالے ہے ہدایت کی جائے ، تو ہدایت پر ندا ہے اور اس کی طرف سراُ ٹھا کر بھی نہ دیکھے ، اور جب اس کوکسی ایسے خف کی بات پہنچے جس کے ساتھ وہ حسن ظن رکھتا ہے( حالانکہ وہ سیح بات بھی کہ سکتا ہے اور غلط بھی) تو اس کی بات کو خوب مضبوطی سے پکڑ لے اوراس کی مخالفت نہ کرے۔ ۵۰:...و پخض کہ جب اس کے سامنے قر آن پڑھا جائے تو اس سے متأثر نہ ہو، بلکہ بسااوقات اس ہے کرانی محسوں کرے، اور جب وہ شیطان کا قر آن (بینی گانا اور قوالی) سنے، جوزنا کامنتر اور نفاق کا مادّ ہ ہے، تو اس کا جی خوش ہوجائے اور اس براس کو وجد آنے لگے، اور اس کے دل سے خوشی کے مظاہر پھوٹے لگیس ، اور اس کا بی جا ہے کہ گانے والابس گاتا ہی جائے ، خاموش نہ ہو۔ ۵۸:...اور ایسا شخص جواللہ تعالیٰ کی قتم کھا کرتو ڑ ڈالے (اورتو ڑنے کی پروانہ کرے ) الیکن یہی مخض اگر کسی بہادر کی تنم کھالے، یا اپنے شیخ ہے بری ہونے کی تنم کھالے، یا اپنے کسی عزیز وقریب کی تنم کھالے، یا جواں مردی کی تنم کھالے، یاکسی ایسے خفس کی زندگی کی قشم کھائے جس ہے وہ محبت رکھتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے، توقشم کھانے کے بعد اس کوتو ڑنے کے لئے کسی طرح بھی آبادہ نہ ہو،خواہ اس کو کتنا ہی ڈرایا دھمکایا جائے۔ ٥٩:... کھلے بندول گناہ کرنے والا، جوایئے گناہ پرفخر کرےاور اہیے ہم جولیوں کے مقابلے میں کثرت سے اس گناہ کو کرے۔ • ۲:...اییا شخص جس کوتم اپنے مال اور اہل وعیال پر امین نہ بنا سکو۔ الاند..اییابطلق اور برزبان آ دی که لوگ اس کی برزبانی اور شرے ڈرتے ہوئے اس کو مند شداگا کیں۔ ۱۹:...جو محص کہ نماز کو آخری وقت تک مؤخر کردے ، اور جب نماز پڑھے تو چار شود کئے لگا لے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے ، مگر بہت کم ۔ ۱۹۳ :...جو محص کہ خوش دلی میں اللہ کا ذکر نہ کہ سے میں بہت کہ ۔ ۱۹۳ :...جو میں کہ ساتھ ذکو قادا نہ کرے ۔ ۱۹۳ :...جو تقل کہ دارے ہے ہا وجود کے نہ کرے ۔ ۱۹۳ :...جو تقل کہ دانے ہے ہا وجود کے نہ کرے ۔ ۱۹۳ :...جو تقل کہ دانے ہے ہیں ، کھانے پینے ہیں ، چلنے پھر نے ہیں احتیاط اور پر ہیزگاری ہے کام نہ لے ۔ ۲۷ :...جو محف مال کے حاصل کرنے ہیں اس کی پروانہ کرے کہ حال سے آیا ہے یا جوام ہے؟ ۱۸ :...جو شحف صلارتی نہ کرے ، نہ مسکیان پردم محف مال کے حاصل کرنے ہیں اس کی پروانہ کرے کہ حال سے آیا ہے یا جوام ہے؟ ۱۸ :...جو شحف صلارتی نہ کرے ، نہ مسکیان پردم کرے ، نہ بیاہ پروانہ کو کو کو ان ور چو پاؤں پر، بلکہ بیٹیم کو د عظم دے ، مسکیان کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دے ، لوگوں کو وکھانے کہ کے لئے عمل کرے اور برتنے کی چیز دوں ہے بھی لوگوں کو نہ کو سے دہ کہ اور جو شحف کہ اپنے عیب کے بجائے لوگوں کے عبوب ہیں ، اور ایک کے عبوب ہیں ، اس لئے اہل قبور کی اور اس بین اس جوانہ کی قلم تی ہوئی ہیں ، اس کے اہل قبور کی اس جرائم کی قلم تو کہ ہیں ، اس لئے اہل قبور کی اس جرائم کی قلم تو کہ ہیں اور عذا ہے ہو ہو ہوں ہیں اور عذا ہے ہو کہ بیاہ ہو ہوں اور اور ان بیام ہو کی نظر آتی ہیں ، اس لئے اہل قبور کی ان جرائم کی قبر مار ہے ، ووجسر توں میں ایک آئی تیں ، جسے ہنڈ یا آئمتی ہیں بہر کی تو کہ ہوں کو اور اور کی کی در میان دیوار مائل ہوگی ہے ، اللہ کی تم ! قبر ہیں ایسا وعظ کہ در بی ہیں کہ انہوں نے کی واعظ کے لئے کی خواہشوں اور آرز دوک کے در میان دیوار مائل ہوگی ہے ، اللہ کی تم ! قبر ہیں ایسا وعظ کہ در بی کہ انہوں نے کی واعظ کے لئے کہ خواہشوں اور آرز دوک کے در میان دیوار میائی جو گئی ہو گئی ہوں گئی ہیں ایسا وعظ کہ در بی ہیں کہ انہوں نے کی واعظ کے لئے کی خواہشوں اور آرز دوک کے در میان دیوار میائی دیوار کی جو ان ان کی انہوں دیوار کیا ہوں کہ ان کہ تو کی دور ان کہ کو دور کو کے کہ دور و لئے کی کہ دور کیا کہ دور کو کی کو دور کیا کہ دور کو کیا کہ کو دور کی کو دور کیا کہ کو دور کے کو دور کے کو دیوان کر کی گئی دور کو کی کو دور کے کیا کہ کو کیا کہ کو دو

''اے دُنیا کے آباد کرنے والو! تم ایسے گھر کوآباد کررہے ہو جو بہت جلد زوال پذیر ہے،اورتم اس گھر کو ویران کررہے ہوجس بیس تم بڑی تیزی ہے نتقل ہورہے ہو،تم نے ان گھروں کوآباد کیا جن کے منافع اور سکونت دوسروں کے لئے ہے،اورتم نے ان گھروں کو ویران کیا کہ تمہاری رہائش ان کے سوااور کہیں نہیں، یہ گھر دوڑ میں ایک دُوسرے ہے آگے نکلنے کا ہے، یہاں اعمال امانت رکھے جاتے ہیں، یہ کھیتی کا نتج ہے، یہ جرتوں کا محل ہے،'' جنت کے باغیج ل میں ہے ایک باغیج ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا!'' (یہ آخری فقرہ حدیث پاک کا ایک جملہ ہے)۔''()

<sup>(</sup>١) المستلة التاسعة: وهي قول السائل: ما الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟

جوابها من وجهين: مجمل ومفصل، أما المحمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله، وإضاعتهم لأمره، وارتكابهم لمعاصيه، فلا يعذّب الله روحًا عرفته وأحبته وامثلت أمره واجتنبت نهيه، ولا بدنًا كانت فيه أبدًا فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده، فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقلٌ ومسكثرٌ، ومصدق، ومكذب.

وأمّا المجواب المفصل: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين اللذين رآهما يعذّبان في قبورهما يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس ويترك الآخر الإستبراء من البول، فهذا ترك الطهارة الواجبة، ..................................

# عذاب قبر كے سلسلے ميں چند ضروري گزار شات:

ا:...اللّٰدی پناہ! قبر کے عذاب کا منظر بڑا ہی ہولنا ک اورخوفنا ک ہے! بندے کو چاہئے کہا پنی قبر سے عافل نہ ہو، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جوعذابِ قبر کا موجب ہو۔ حدیث میں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عثمان رضی اللّٰدعنہ کسی قبر پر جاتے تو اتناروتے کہ ریش

(بَتِيماشِ صَغِيرًا ثُمَّة).....وذلك ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقًا، وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب

والتزور والبهتان أعظم عذابًا، كما أن في ترك الإستبراء من البول تنبيهًا على ان من ترك الصلاة التي الإستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها فهو أشد عذابًا، وفي حديث شعبة أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس فهذا مغتاب وذلك نمام، وقد تقدم حديث ابن مسعود رضى الله عنه في الذي ضرب سوطًا امتلاً القبر عليه به نارًا، لكونه صلَّى صلاة واحدة بغير طهور ومرّ على مظلوم قلم ينصره.

وقـد تـقـدم حـديث سمرة في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وتعذيب الزناة والزواني، وتعذيب آكل الربا، كما شاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ.

وتـقـدم حـديث أبي هريرة رضى الله عنه الذي فيه رضخ رووس أقوام بالصخر لتشاقل رؤوسهم عن الصلاة،والذين يسرحون بيـن الـضـريع والزقوم لتركم زكاة أموالهم، والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم، والذين تقرض شفاهم بمقاريض من حديث لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب.

وتقدم حديثُ أبي سعيد وعقوبة أرباب تلك الجرائم فمنهم من بطونهم أمثال البيوت وهم على سابلة آل فرعون وهم أكلة الرباء ومنهم من تفتح أفواههم فيلقمون الجمر حتَّى يخرج من أسافلهم وهم أكلة أموال اليتامي، ومنهم المعلقات بثاديهن وهن الزواني، ومنهم من تقطع جنوهم ويطعمون لحومهم وهم المغتابون، ومنهم من لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم وهم الذين يغمتون أعراض الناس.

وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وصلم عن صاحب الشملة التي غلَّها من المغنم أنها تشتغل عليه نارًا في قبره هذا وله فيها حقء فكيف بمن ظلم غيره ما لا حق له فيه، فعذاب القبر عن معاصى القلب، والعين، والأذن، والفم، واللسان، والبطن، والفرج، واليد، والبرجل، والبدن كله، فالنمام، والكذَّاب، والمغتاب، وشاهد الزور، وقازف الحصن، والموضع في الفتنة، والدعي إلى البندعية، والبقيائيل عبلي الله ورسوله ما لا علم له به، والجازف في كلامه، وآكل الربا، وآكل أموال اليتامي، وآكل السحت من الرشوة والبرطيل وننحوهما، وأكل مال أخيه المسلم بغير حق أو مال المعاهد، وشارب المسكر، واكل لقمة الشجرة المملعونة والزاني، واللوطي، والسارق، والخاتن، والفادر، والمخادع، والماكر، وأخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهداه، والحلل والحلل له، والحتال على إسقاط فرائض الله وارتكاب محارمه، وموذى المسلمين ومتتبع عوراتهم، والحاكم بغير ما أنزل الله، والسمفتي بغير ما شرعه الله، والمعين على الإثم والعدوان، وقاتل النفس التي حرم الله، والملحد في حَرَم الله، والمعطل لحقائق أسماء الله وصفاته الملحد فيها، والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنائحة والمستمع إليها، ونواحو جهنم وهم المغنون الغناء الذي حرَّمه الله ورسوله والمستمع إليهم، والذين يبنون المساجد على القبور، ويـوقـدون عبليهـا الـقـنـاديـل والسُّرُج، والـمطففون في استيفاء ما لهم إذا أخذوه وهضم ما عليهم إذا بذلوه، والجبارون، والمتكبرون، والمراؤون، والهمازون اللمازون، والطاعنون على السلف، والذين يأتون الكهنة والمنجمين والعرّافين فيسالونهم وينصدقونهم، وأعوان الظلمة الذين قد باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، والذي إذا خوفته بالله وذكرته به لم يرعو ولم ينزجر فإذا خوَّفته بمخلوق مثله خاف وارعوى وكفُّ عما هو فيه، والذي يهدم بكلام الله ورسوله فلا يهتدي ولَا يرفع به رأسًا فإذا بـلـغـه عـمـن يـــــ به الظن ممن يصيب ويخطىء عضّ عليه بالنواجذ ولم يخالفه، والذي يقرأ عليه القرآن فلا يؤثر فيه، وربما استثقل به، فإذا سمع قرآن الشيطان ورقية الزنا ومادة النفاق طاب سره، ..........................(بالله الخاصفي ٧٠ مبارک تر ہوجاتی ،عرض کیا گیا کہ: آپ جنت ودوزخ کے تذکرے سے اتنائبیں روتے جتنااس سے روتے ہیں؟ فرمایا کہ: میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار شادخود سنا ہے کہ:

'إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِّنْ مَّنَازِلِ الْآخِرَةِ! فَإِنْ نَجْى مِنْهُ، فَمَا بَعُدَهُ أَيْسَرٌ مِّنْهُ، وَإِنْ لَّهُ يُنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعُدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ! قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطَّ إِلَّا وَالْقَبُرُ أَفْظُعُ مِنْهُ! رواه الترمذي وابن ماجة." (مَثَنُوة ص:٢٦)

ترجمہ:..'' قبر آخرت کی منزلول میں سے پہلی منزل ہے! پس اگر اس سے نجات مل گئی تو بعد کی منزلیس اِن شاء اللہ! اس سے نجات مل گئی تو بعد کی منزلیس اِن شاء اللہ! اس سے بھی منزلیس اِن شاء اللہ! اس سے نجات نہ ملی تو بعد کی منزلیس اس سے بھی مشکل ہوں گی!اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ ہولنا کے نہیں دیکھا!'' صبحے بخاری وسیحے مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ:

"إِنَّ يَهُو دِيَّةٌ دَحَلَتُ عَلَيْهَا فَدَكَرَتُ عَذَابُ الْقَبْرِ، فَقَالَتُ لَهَا: اَعَاذَكَ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقَالَ: نَعَمُ! عَذَابُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ صَلَّى صَلُوةً عَذَابُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ صَلَّى صَلُوةً عَذَابُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ صَلَّى صَلُوةً إِلاَّ تَعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. مَعْقَ عليه."

(مَكُولُ مِن عَذَابِ الْقَبْرِ. مَعْقَ عليه."

ترجمہ:... ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی ،اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبرے پناہ میں رکھیں۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: میں نے اس یہودی

ولما كان أكثر الناس كذالك كان أكثر أصحاب القبور معذبين، والفائز منهم قليل، فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات، وعذاب، ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات وفي باطنها الدواهي والبليات تغلى بالحسرات كما تغلى القدور بما فيها، ويبحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها، تالله لقد وعظت فما تركت لواعظ مقالًا، ونادت: يا عمار الدنيا! لقد عسرتم دارًا موشكلة بكم زوالًا وخربتم دارًا أنتم مسرعون إليها إنتقالًا، عمرتم بيوتًا لغيركم منافعها وسكناها، وخربتم بيوتًا ليس لكم مساكن سواها، هذه دار الإستباق ومستودع الأعمال وبذر الذرع، وهذه محل للعبر رياض الجنة أو حفر من حفر النارد (كتاب الروح ص: ٤٠١ له ١٠١ اطبع دار الكتب العلمية بيروت).

عورت کا قصد آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے ذکر کیا تو فرمایا کہ: ہاں! عذابِ قبر برخل ہے۔ حضرت عائشہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ: میں نے نہیں دیکھا کہ اس واقعہ کے بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے کوئی ایسی نماز پردھی ہوجس میں عذابِ قبرے پناہ نہ مانگی ہو۔''

حضرت عا مُشصد يقدرضي الله عنها كاارشاد ہے كه:

"وَيُلٌ لِأَهُلِ الْمَعَاصِيْ مِنْ اَهُلِ الْقُبُورِ ! تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ فِي قَبُورِهِمْ حَيَّاتٌ سُودٌ، اَو ذَهُمٌ، حَيَّةٌ عِنُدَ رَأْسِه، وَحَيَّةٌ عِنُدَ رِجُلَيْهِ، تَقُرُصَانَهُ حَتَى يَلْتَقِيَا فِي وَسُطِه، فَذَالِكَ الْعَذَابَ فِي الْبَرُزَخِ الَّذِي قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمِنْ وَرَآنِهِمْ بَرُزَخٌ إلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. "(تغيرابن كثر ج:٣ ص:٣٩٣) الْبَرُزَخِ الَّذِي قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمِنْ وَرَآنِهِمْ بَرُزَخٌ إلى يَوْم يُبْعَثُونَ. "(تغيرابن كثر ج:٣ ص:٣٩٣) ترجمد: "لاكت إلى الله قورش بالله عاصى كواكا ليان الله عامل الله على والله بوت على الماس على ماني مرك جانب الدور مرد الله عالى جانب ، دونول طرف مد مرد كوكاشة بين، عبال تك كدورميان عن آكر لل جائة بين (اور مرد على دونكُول كردية بين)، لهن بي برزحُ كا وه عذاب جس كه بار عين الله تعالى فرمات بين اوران كور عالي آثر عاس دن تك كراوك أشاك عائم على "

۲:...عذابِ قبر کاتعلق چونکه دُوسرے جہان ہے ہے، جس کو برزخ کہا جاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اہل دُنیا ہے پردہُ غیب میں رکھاہے، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"إِنَّ هَا فِي الْأُمَّةُ تُبُتَالَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْ لَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِّنُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِّنُ وَاللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُعْمِنُ مُعُمِّمُ مَا اللهُ مُن اللهُ مَا اللهُ مُن اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا الله

تر جمہ:...'' اہل قبور کوان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے،اوراگرییا ندیشہ نہ ہوتا کہتم لوگ مردوں کو دفن کرنا چیموڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا کہ تہیں بھی عذا ب قبر سناد ہے جو میں سنتا ہوں ۔'' لیک رہٹ تی لائے میں کی عمر سے ایر بہم سمجھی نہ ہے سریدہ استجمری سے معادلہ میں است

لیکن اللہ تعالیٰ، بندوں کی عبرت کے لئے بھی بھی عذاب قبر کا مشاہدہ بھی کرادیتے ہیں ( جیسا کہ چندوا قعات اُوپر گزر چکے ہیں )، واقعہ بیہ ہے کہاگراس تتم کے واقعات جمع کئے جائیں توایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔

٣: ..عذاب قبرے بينے كے لئے چندأ موركا اہتمام ضروري ہے:

اقلن... بیر کہ ان تمام اُمور سے اجتماب کیا جائے جوعذابِ قبر کا سبب ہیں، اور جن کا خلاصہ اُو پر ابن قیم رحمہ اللہ کے کلام میں گزر چکا ہے، حاصل بیر کہ تمام گنا ہوں سے بہنے کی کوشش کی جائے۔

دوم:... یہ کہ جوکوتا ہیاں اور لغزشیں اب تک ہوچکی ہیں، صدقِ دل سے ان سے تو بہ کی جائے ، اور جوحقوق اپنے ذمہ ہوں ان کواہتمام سے ادا کیا جائے ، اگر کسی کوایڈ ا پہنچائی ہوتو اس سے معافی تلافی کرائی جائے ، غرضیکہ آ دمی ہمیشہ اس کوشش میں لگار ہے کہ جب وہ دُنیا ہے رُخصت ہوتو حقوق اللّٰداور حقوق العباد میں ہے کوئی حق اس کے ذمہ نہ ہو۔ سوم :... بیا کہ عذا سب قبرے پناہ ما نگنے کا اہتمام کیا جائے ، اُو پر حضرت عا نشد صنی اللہ عنہا کی حدیث گز رچکی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہرنماز میں عذا ب قبرے پناہ ما نگنے کا اہتمام والتز ام فر ماتے تھے۔

"عَنْ أَبِى هُولَوْ وَضَى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَوَعَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الآخِو فَلَيْتَعَوْ دُ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعِ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبُو، وَمِنْ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الآخِو فَلَيْتَعَوْ دُ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعِ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبُو، وَمِنْ فَرَ الْمَعَنَ وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ. وواه مسلم."

(مَكُوْةُ صَ: ٨٠)

رَجَمَةُ اللهُ حَيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ. وواه مسلم."

رَجَمَةُ اللهُ وَالْمَمَاتِ وَمِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ الل

حضرت ابن عباس رمنی الله عنبما فر ماتے ہیں کہ: نبی کریم صلی الله علیہ وسلم صحابہ کو بید دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھاتے تھے بفر ماتے تھے کہ: بید عاکیا کرو:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَاعُوْدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَاعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَاعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَاعُودُ بِكَ مِنْ فِتَنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. رواه مسلم" (مَحَاوَة ص: ٨٥)

مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الْلَّجَالِ، وَاعُودُ بِكَ مِنْ فِتَنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. رواه مسلم" (مَحَاوَة ص: ٨٥)

مَرْجَمَهُ:... اَ اللَّهُ إِنِّ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلِمُ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُولِى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى عَلَيْهُ الْمُلِكُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى الْمُلِكُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ الْمُلِكُ عَلَيْهُ الْمُلِكُ عَلَيْهُ الْمُلِكُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ عَلَيْهُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ عَلَيْهُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلْكُ الْمُلِكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُلُكُولُولُولُ اللْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُمُ اللْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُمُ الْمُلِلْمُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُلُلُكُ

"عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقُوا الْمَ تَنْوِيلُ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلكُ. رَوَاهُ أَحُمَدُ وَالتَّوْمِذِي وَالدَّارِمِيُّ." (مَثَاوَة ص:١٨٨) تَنْوِيلُ وَتَبَارَكَ اللَّذِي بِيَدِهِ المُلكُ. رَوَاهُ أَحُمَدُ وَالتَّوْمِذِي وَالدَّارِمِيُّ." (مَثَاوَة ص:١٨٨) تَنْوِيلُ وَتَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيه وَالمُلكُ بِيَدِهِ المُلكُ بِيَعِهِ المُلكُ عَلَيه وَالدَّارِمِي اللهُ عند من دوايت من فرمات على الله عليه والمحمل الله عليه والمحمد معمول مبارك تماكر من الله تنويل اور تبارك الذي بيده الملك بِرُهَا كرت تَحَدُ"

# موت کے بعد مُردے کے تأثرات

سوال:...موت کے بعد شل، جناز ہاور فن ہونے تک انسانی رُوح پر کیا بیتی ہے؟ اس کے کیاا حساسات ہوتے ہیں؟
کیاوہ رشتہ داروں کو دیکھااوران کی آہ و دیکا کوسنتا ہے؟ جسم کوچھونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے یانہیں؟
جواب:...موت کے بعد انسان ایک دُوسرے جہان میں پہنچ جاتا ہے، جس کو'' برزخ'' کہتے ہیں، وہاں کے پورے حالات کا اس جہان میں ہمجھتا ممکن نہیں ہے، اس لئے نہ تو تمام کیفیات بتائی گئی ہیں، نہ ان کے معلوم کرنے کا انسان مکلف ہے۔البتہ

جتنا کی ہم مجھ سکتے تھے، عبرت کے لئے اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ:'' میت پہچانتی ہے کہ کون اسے خسل دیتا ہے، کون اسے اُٹھا تا ہے، کون اسے کفن پہنا تا ہے، اور کون اسے قبر میں اُتارتا ہے'' (منداحمہ بجم اوسط طبر انی)۔۔ ('')

ایک اور حدیث میں ہے کہ:'' جب جناز واُٹھا یا جاتا ہے تو اگر نیک ہوتو کہتا ہے کہ: جھے جلدی لے چلو۔ اور نیک نہ ہوتو کہتا ہے کہ: بائے برتمتی اُتم جھے کہاں لے جارہے ہو؟'' (صحیح بخاری ج: ا ص:۲۱)۔ ('')

MYD

ایک اور حدیث میں ہے کہ: '' جب میت کا جناز و لے کرتین قدم چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے: اے بھائیو! اے مری لغش اُٹھانے والو! دیکھو! دُنیا جہیں دھوکا نہ دو ہے، جس طرح اس نے جمعے کھلونا بنائے درکھا، میں جو کچھ بیچھے جھوڑے جار ہا ہول، وہ تو وارثوں کے کام آئے گا، گر بدلہ دینے والا مالک قیامت کے دن اس کے بارے میں جمح سے جرح کرے گا اور اس کا حساب کتاب جمعے سے لے گا۔ ہائے افسوس! کہتم جمھے دُخصت کررہے ہوا ور تنہا چھوڑ کر آ جا وَ گے' (ابن ابی الدنیا، فی العبور)۔

الدنیا، فی العبور)۔ (")

ایک اور حدیث میں ہے (جو بہ سند ضعف ابنِ عباس رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے ) کہ: '' میت اپنے عنسل دینے والوں کو پہچانتی ہے ، اور اپنے اُٹھانے والوں کو تشمیس دیتی ہے ، اگر اسے آور ح و آیجان اور جنت بھیم کی خوشخری ملی ہوتو کہتا ہے : مجھے جلدی لے چلو۔ اور اگر اسے جہنم کی بدخبری ملی ہوتو کہتا ہے : خدا کے لئے مجھے ندلے جاؤ' (ابوائس بن براء ، کتاب الروض )۔ (۳) میتمام روایات حافظ سیوطی کی ''شرح الصدور' (ص: ۹۳ تا ۹۳) ہے لی گئی ہیں۔

# رُوح کے نکلنے میں انسان کوئٹنی تکلیف ہوتی ہے؟

# سوال:...موت ہر مخص کے لئے برحق ہے،لیکن رُوح نکلنے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ نیک انسان کو بھی ہوتی ہے اور مُرے

(۱) أخرج أحمد والطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا والمروزي وابن منده عن ابي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعرف من يفسله ويحمله ويكفنه ومن يدليه في حفرته. (شرح الصدور ص: ٩٣، باب معرفة الميت من يفسله طبع دار الكتب العلمية بيروت، أيضًا الحاوي للفتاوي ج: ٢ ص: ١١١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٢) كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول: اذا وضعت الجنازة واحتملها الرّجال على أعناقهم، فان كانت صالحة قالت: قدّموني، وان كانت غير صالحة قالت الأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها ...الخ. (صحيح بخارى ج: الص: ٢١١، باب قول الميت وهو على الجنازة قدّموني، أيضًا شرح الصدور ص: ٩٢، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) وأُخرَج ابن أبي الدنيا في القبور، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يوضع على مسريره فيخطى به ثلاث إلا تكلم بكلام يسمعه من شاء الله إلا التقلين الإنس والجن، يقول: يا أخوتاها ويا حملة نعشاه! لا تفرنكم الدنيا كما غرتني، ولا يلعبن بكم الزمان كما لعب بي، خلفت ما تركت لورثتي، والديان يوم القيامة يخاصمني ويحاسبي، وأنتم تشيعوني وتدعوني. (شرح الصدور ص: ٩١، باب معرفة الميت من يفسله).

(٣) وأخرج أبو الحسن بن البراء في كتاب الروضة بسند ضعيف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت إلّا وهو يعرف غاسله، ويناشد حامله إن كان بُشِّر بووح وريحان وجنة نعيم أن يعجله، وإن كان بُشِّر بنزل من حميم وتصلية جحيم أن يعجسه. (شرح الصدور ص: ٩٠، باب معرفة الميت من يغسله).

انسان کوبھی، دونوں کے زوح نکتے میں کس طرح کی تکلیف ہوتی ہے؟

جواب:...مرنے والا اگر نیک آ دمی ہوتو اس کی زوح کو تکلیف نہیں ہوتی ، پُرے آ دمی کی زوح کو تکلیف ہوتی ہے،اللہ تعالیٰ موت کی تختیوں سے محفوظ رکھیں۔(۱)

(أ) عن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموامن يموت بعرق الجبين. رواه الترمذى. (مشكوة ص: ١٣٠ مبع كراچي). أيضًا وروى عن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إرقبوا للميت عند موته ثلاثًا: إن رشح جبينه، وذرفت عيناه، وانتشر منخراه فهي رحمة من الله نزلت به، وإن غط غطيط البكر المختوق وحمد لونه، وازبد شدقاه، فهو عذاب من الله تعالى قد حل به. (التذكرة للقرطبي ص: ١٩ باب المؤمن يموت بعرق الجبين طبع دار الكتب العلمية بيروت). أيضًا: عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نفس المؤمن تخرج رشحًا، وإن نفس الكافر تُسل كما تُسل نفس الحمار، وإن المؤمن ليعمل الخطيئة فيشدد عليه عند المموت ليكفر بها عنه ... إلخ. (التذكرة للقرطبي ص: ١٩ ا باب منه في خروج نفس المؤمن والكافر، شرح الصدور ص: ٢٨ باب من دنا أجله و كيفية الموت وشدته).

# آخرت کی جزاوسزا

# بروز حشر شفاعت محمدي كي تفاصيل

سوال:...بروزِ محشر شفاعت أمت مجرى كي تفاصيل كيا بين؟

جواب:...ان تفسیلات کوللم بندکرنے کے لئے توا کید دفتر چاہئے ، مختفریہ ہے کہ شفاعت کی کئی صورتیں ہوں گی۔
اوّل:... شفاعت کبرئ : بیصرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہونے میں تا خیر ہوجائے گی تو لوگ نہا ہت پریشان ہوں گے ، لوگ کہیں گے کہ چاہے ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گراہ پریشانی سے نجات ال جائے ، تب لوگ اپنے علاء ہے اس مسئلے کاحل دریافت کریں گے ، علائے کرام کی طرف سے فتو کی دیا جائے گا کہ اس کے لئے کسی نبی کی شفاعت کرائی جائے ، لوگ علی التر تیب سیّد نا آدم علیہ السلام ، نوح علیہ السلام ، ابر اہیم علیہ السلام ، موکی علیہ السلام ، درسیّد نا تعینی علیہ السلام کے پاس جائیں گے گر بیسب حضرات معذرت کریں گے ادراسیے بعدوالے علیہ السلام ، موکی علیہ السلام اورسیّد ناعیسی علیہ السلام کے پاس جائیں گے گر بیسب حضرات معذرت کریں گے اوراسیے بعدوالے نبی کا حوالہ دیتے جائیں گے ۔ (۱)

مندابودا وُدطیالی (ص:۵۴ مطبوعه حیدرآ باددکن) کی روایت میں ہے کہ سیّد ناعیسیٰ علیه السلام شفاعت کی درخواست کرنے والوں ہے فرمائیں گے:

'' یہ ہتا ؟! اگر کسی برتن پر مہر گلی ہوئی ہوتو جب تک مہر کو نہ کھولا جائے اس برتن کے اندر کی چیز نکالی جا سکتی ہے؟'' وہ عرض کریں ہے :نہیں! آپٹر مائیں ہے کہ:

'' پھر محمصلی الله علیه وسلم آج بہال تشریف فر ما ہیں ، ان کی خدمت میں حاضری دو۔''

الغرض حفرت میں علیہ السلام آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا مشورہ ویں ہے، اور پھر لوگ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا مشورہ ویں ہے، اور پھر لوگ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کریں ہے، آپ مسلی اللہ علیہ وسلم ان کی درخواست تبول فر ماکر شفاعت کے لئے" مقام محمود" پر کھڑ ہے ہوں ہے اور حق تعالیٰ شانۂ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فر مائیں ہے، یہ شفاعت کری کہلاتی ہے، کیونکہ اس سے کھڑ ہے ہوں ہے اور تمام اوّلین و آخرین مستنفید ہوں گے اور سب کا حساب شروع ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>ا و ٢) قوله: (والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روى في الأخبار) ش: الشفاعة أنواع: ...............(بالله الخيار)

#### دوم:..بعض حفرات، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی شفاعت سے بغیر حساب کے جنت میں داخل کئے جا کیں گے۔ (۱) سوم:... بعض لوگ جوابنی برملی کی وجہ سے دوزخ کے مستحق تھے، ان کو بغیر عذاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ

(بقِدَمَاشِيمُ فَيَ كُرْشِرٌ)....... منها ما هو متفق عليه بين الأمّة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع.

النبوع الأوَّل: الشفاعة الأولى، وهي العظمي، الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله عليهم أجمعين. في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، أحاديث الشفاعة. منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فدفع إليه منها الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال: أنا سيّد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لِمَ ذلك؟ يجمع الله الأوّلين والآخرين في صعيد واحد، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم! أنت أبوالبشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسنجندوا لك، فناشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا الم يخضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي، نفسي! نفسي، نفسي! إذهبوا إلى غيري، إذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحًا، فيقولون: يا نوح! أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدًا شكورًا، فاشفع لنا إلى ربك، ألّا تسرى إلى منا نسحس فيسه؟ ألّا تسرى منا قبد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن ينغضب بنعنده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي، نفسي! نفسي؛ نفسي! إذهبوا إلى غيري، إذهبوا إلى إبىراهيسم. فيئاتمون إبىراهيسم، فيقولون: يا إبراهيم! أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألّا تويّ إلى ما نحن فيه؟ ألّا تويّ ما قد بىلىغنا؟ فيقول: إن ربّى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، نفسى، نفسى! نفسى، نىفىسى إذهبوا إلى غيىرى، إذهبوا إلى موسلى. فيأتون موسلى: فيقولون: يا موسلى! أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته ويتكليمه على الناس، إشفع لنا إلى ربّكب، ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسلي: إن ربّي قد غضب اليوم غيضبًا ليم ينغيضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسًا لم أومر بقتلها، نفسي، نفسي! نفسي! إذهبوا إلى غيسري، إذهبوا إلى عيسلي. فيأتون عيسلي، فيقولون: يا عيسلي! أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال: هكذا هـو، وكـنّـمنتُ الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربّك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسي: إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، إذهبوا إلى غيرى، إذهبوا إلى محمد صلى الله عبليبه وسبلم، فيأتوني، فيقولون: يا محمد! أنت رسول الله، وخاتم الأنبياء، غفر الله لكب ذنبك، ما تقلُّم منه وما تأخّر، فاشفع لنا إلى ربّك، ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم، فآتي تحت العرش، فأقع ساجدًا لربّي عزّ وجلّ، ثم يفتح الله عبليَّ ويبلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا محمد! إرفع رأسك، سل تعطه، إشفع تُشفُّع، فأقول: يا رُبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي! يا رُبِّ أُمِّتِي أُمَّتِي! يا رُبِّ أُمِّتِي! فيقول: أدخل من أمّتك من لا حساب عليه من الباب الأيسمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب، ثم قال: والذي نفسي بيده! لما بين مصراعين من مصاريع الجنَّة كما بين مكة وهجَر، أو كما بين مكة وبُصريُّ. أخرجاه في الصحيحين بمعناه، واللفظ للإمام أحمد. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٥٢-٢٥٣ أيضًا بخارى ج:٢ ص:١١١ طبع قديمي الردعلي الجهمية).

 (١) النبوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن، حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعله من السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرّج في الصحيحين. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٥٧ قوله والشفاعة حق). شفاعت آنخضرت صلی الله علیه وسلم کواور آپ صلی الله علیه وسلم کے قبیل میں دیگر مقبولانِ اللّٰی کونصیب ہوگی۔ (۱)

(1) النوع شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرى قد أمر بهم إلى النار، ان لَا يدخلونها. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٥٧).

(٣) النوع الشامن: شفاعته في أهل الكيائر من أمَّته، ممن دخل النار، فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وهنذه الشنفاعية تشاركه فيها الملاتكة والنبيون والمؤمنون أيضاء وهذه الشفاعة تتكرر منه صلي الله عليه وسلم أربع مراتء ومن أحاديث هنذا النوع، حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي، رواه الإمام أحمد رحمه الله، وروى البخاري رحمه الله في كتاب "التوحيد" ...... فقال: يا أبا حمزة! هُولًاء إخوانك من أهل البصرة، جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إذا كان يـوم الـقيـامـة، مـاج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم، فيقولون: اشفع لنا إلى ربّك، فيقول: لست لها، وللكن عليكم بإبراهيم، فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى، فإنه كليم الله، فيأتون موسى، فيقول: لسبت لهناء والسكن عبليكم بعيسني، فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسني، فيقول: لسبت لهاء وللكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسبلم، فيأتوني، فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها، لَا تحضرني الآن، فأحمد بتلك الحامد، وأخِرَ له ساجدًا، فيقال: يا محمد! إرفع رأسك، وقل يُسمع لك، واشفع تُشفّع، وسل تعط، فأقوال: يا رَبّ أمَّتني! فينقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعو د فأحمده بتلكب المامد، ثم أخِرٌ له ساجدًا، فيقال: يا محمد! إرفع رأسك، وقل يسمع لك، واشفع تُشفّع، وسل تعط، فأقول: يا رَبّ أمّتي أمّتي! فيقال: إنطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود بتلك المامد، ثم أخِرَ له ساجـدًا، فيقال: يا محمد! إرفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفّع، فأقول: يا رُبّ أمّتي أمّتي! فيقول: إنطلق فاخرج من كان في قلبه أدني أدني مثقال حبة من خودل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. قال: فلما خوجنا من عند أنس، قلت لبعض أصحابنا لو مورنا بالحسن، وهو متوار في منزل أبي خليفة، فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك، فأتيناه، فسلَّمنا عليه، فأذن لنا، فقلنا: يا أبا سعيد! جنناك من عند أخيك أنس بن مالك، فلم تر مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقال: هيه؟ فبحبدثناه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع، فقال: هيه؟ فقلنا: لم يزد لنا على هذا، فقال: لقد حدثني وهو جميعً، منذ عشـريـن سنة، فما أدرى، أنسي أم كره أن تَتَّكِلُوا؟ فقلنا: يا أبا سعيد! فحدثنا، فضحك وقال: خلق الإنسان عجولًا! ما ذكرته إلَّا وأنا أريـد أن أحـدثـكـم، حدثني كما حدثكم به، قال: ثم أعود الرابعة، فأحمده بتلك المحامد، ثم أخِرَّ له ساجدًا، فيقال: يا محمد! إرفع رأسك، وقل يُسمع، وسل تعطه، واشفع تُشفّع، فأقول: يا رَبّ! انذن لي فيمن قال: لَا الله إلّا الله، فيقول: وعزتني وجـلالـي، وكبـريـانـي وعـظـمتي، لأخرجنّ منها من قال: لا إله إلا الله. و هكذا رواه مسلم. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عينه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا، قال: فيقول الله تعالى: شفعت الملاتكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يسق إلّا أرحم الراحمين، فيبقض قبضة من النار، فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط. الحديث. (شرح العقيدة الطحاوية ص:۲۵۸–۲۲۹)۔ پنجم:..بعض حضرات کے لئے جنت میں بلندی درجات کی شفاعت ہوگی۔ (') ششم:..بعض کا فروں کے لئے دوزخ میں تخفیف عذاب کی شفاعت ہوگی۔ (') ان تمام شفاعتوں کی تفصیلات احادیث شریفہ میں دارد ہیں۔

## کیا آخرت میں رشتہ داروں کی ملا قات ہوگی؟

سوال:... کیا آخرت میں رشتہ داروں ، والدین اور بیٹے بیٹی ، بھائی کی پیچان یعنی ملاقات ہوتی ہے؟ اور اگر پیچان آخرت میں ہوتی ہےاور ہالفرض ہمار ہے یعنی بھائی ، والدین جنتی ہوں تو کیاوہ اکٹھےرہ کتے ہیں؟

جواب:..قرآن مجید میں ہے کہ جولوگ ایمان لائے اوران کی آل اولا دیے بھی ایمان کے ساتھ ان کی ہیروی کی ،ہم ان کی آل اولا دکوان کے ساتھ ملادیں گے۔ (۳)

### قیامت کے دن حشراً سی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا تھا

سوال:... میں تحریک اسلامی ، جو کہ اصل فکر مودودی ہے متاثر ہوکر وجود میں آئی ہے ، ہے دابسۃ ہوں ، اور ہا قاعدہ در ب قرآن ہے متنفیض ہوتی ہوں۔ ابھی حال ہی میں مدرسہ یوسفیہ بنور بیشرف آباد سے فارغ ایک صاحب نے جھے مخاطب کر کے فرمایا: '' انسان دُنیا میں جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ، آخرت میں وہ ان ہی کے ساتھ اُٹھایا جائے گا ، لہٰذا آپ اپناانجام سوچ لیس ، جبکہ آخرت کامعالمہ بہت سخت ہے۔''

جواب:... بیر کے ساتھ ہوگا۔تم نے بیہ حدیث پڑھی ہوگی:"المدر ، مع من أحبّ"۔

### خدا کے فیصلے میں شفاعت کا حصہ

سوال:...اگرشفاعت نصلے پراٹر انداز نہیں ہو علی تو اس کا فائدہ معلوم نہیں ، اور اگریہ نصلے پر اٹر انداز ہوتی ہے تو یہ تصرف ہے ، اس لئے شفاعت کے بارے میں آپ کا جواب اطمینان بخش نہیں ہے۔

(١) النوع الرابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم.
 (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٥٤، قوله الشفاعة حق، طبع المكتبة السلفية لَاهور پاكستان).

<sup>(</sup>٣) النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعة في عمّه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه، ثم قال القرطبي في التذكرة: فإن قيل: فقد قال تعالى: "فما تنفعهم شفاعة الشافعين" قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار، كم تنفع عصاة الموحدين، الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) "وَالَّذِيْنَ امُّنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيُّتُهُمْ بِإِيْمَنِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَآ أَلَتُنهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيء". (العلور: ١٦).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن مسعود قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! كيف تقول في رجل أحبّ قومًا ولم يلحق بهم؟ فقال: المرء مع من أحبّ. متفق عليه. (مشكواة، باب الحبُّ في الله ص: ٣٢٧).

جواب: "إلا بِساِذُنِه" توقر آن مجيد مين بُ اس لئے شفاعت بالاؤن پر إيمان لانا تو واجب ب ر باتصرف كاشبرتو اگر حاكم بن بيرچاہ كه اگراس گناه گار كى كوئى شفاعت كرے تو اس كومعاف كرديا جائے ، گومعاف وہ ازخود بھى كرسكتا ہے ، گرشفاعت ميں شفيع كى وجابت اور حاكم كى عظمت كا ظبار مقعود ہو، تو اس ميں إشكال كيا ہے ...؟

## كياكا ئنات كى تمام مخلوق كے اعمال كے بارے ميں سوال ہوگا؟

سوال:...قیامت کے دن انسان کوتو اس کے ہرممل کی جزاو سزا ملے گی ، کیا کا نئات کی ہرمخلوق ہے ان کے اعمال کے بارے میں یو چھاجائے گا؟

جواب: ... جزاوس اکتفلق انسان اور جن ہے ہے، انہی دونوں کو اللہ تعالی نے مخاطب کیا ہے، اور یہی دونوں اُ حکام اِلہہ کے مکلف ہیں۔ ' باتی مخلوق تشریعی اُ حکام کی مکلف نہیں، اس لئے نیک و بدا تھال کا نصور دیگر حیوانات کے تن ہیں نہیں دیا، البتدان کے آپس میں اگر کسی نے دُوسرے سے زیادتی کی ہوگی، اس کا بدلہ ضرور ولا یا جائے گا۔ چنا نچہ مدیث شریف میں ہے کہ اگر سینگ والی بحری نے بے سینگ والی بحری کے سینگ مارا ہوگا، تو قیامت کے دن ان دونوں کو زندہ کیا جائے گا، بے سینگ کوسینگ دیے جا کیں گے اور سینگ والی کی کی مراس کو کہا جائے گا کہ دوناس کے سینگ مارکرا پنابدلہ لے لے۔ اس کے بعد دونوں کو مرکی بنادیا جائے گا، اس وقت کا فرآرز دکرے گا کہ کاش! اس کو بھی مثی بنادیا جائے۔ ''

# آخرت میں نجات کامستحق کون ہے؟

سوال:...اس آیت کا مطلب یا دُوسر ب الفاظ ش تشری بیان کرو یکئے ، آلا یُبجبُ اللهٔ ۲ سورة المائدة آیت: ۲۹: '' جو لوگ خدا پراور روز آخرت پر ایمان لائی گے اور نیک عمل کریں مے خواہ وہ مسلمان ہوں یا یمبودی یاستارہ پرست یا عیسانی ان کو تیامت کے دن نہ کھ خوف ہوگا اور نہ وہ م ناک ہوں ہے۔''

جواب:...آیت کامضمون بالکل واضح ہے کہ اللہ نتعالیٰ کا قانون وُنیا کی تمام قوموں کے لئے بیساں ہے، پس خواہ کوئی مخص مسلمانوں کے گروہ ہے تعلق رکھتا ہو یا بہودی، عیسائی یاستارہ پرست ہوں، وہ اگر اللہ نتعالیٰ پراور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وہ آخرت میں نجات یائے گا۔

<sup>(</sup>١) "مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ" (البقره:٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: مفعب أهل السُّنَة جواز الشفاعة عقلًا ووجوبها سمعًا يصريح قوله تعالى: يَوُمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرُّحُمْنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلًا، وقوله تعالى: وَلَا يَشُفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، وأمثالهما وبخبر الصادق صلى الله عليه وسلم ...الخ. (شرح صحيح مسلم للنووى ج: ١ ص:٣٠١).

 <sup>(</sup>٣) "وَمَا خَلَقْتُ الْحِنْ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ". (الذاريات: ٥٦).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتودّن الحقوق الى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء
 من الشاة القرناء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٥٥، باب الظلم، الفصل الأوّل).

الله تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اوراس میں الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' محدرسول الله' 'یعنی محدصلی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ کے رسول ہیں، الله تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اوراس میں الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' محدرسول الله' 'یعنی محدصلی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ کے رسول ہیں، اگرکوئی محض دعویٰ کرتا ہے کہ وہ الله تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اسے الله تعالیٰ کے اس ارشاد پر بھی ایمان رکھتا ہوگا۔ اور جوشخص اس پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اور جوشخص اس پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اور جوشخص اس پر ایمان بھی لائے گا، اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی نتمام باتوں کوشلیم بھی کرے گا۔ پس جوشخص حضرت محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نتمام باتوں کوشلیم بھی کرے گا۔ پس جوشخص حضرت محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نتمام باتوں کوشلیم بھی کرے گا۔ پس جوشخص حضرت محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کرتا، وہ الله تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسامخص خواہ مسلمان کہلاتا ہو یا عیسائی، بہودی اور ستارہ پرست کہلاتا ہو، وہ آخرت کی فلاح کا مستحق نہیں۔

### قیامت کے دن کس کے نام سے بکارا جائے گا؟

سوال:... تیامت کے دن میدانِ حشر میں والدہ کے نام سے پکاراجائے گایا والد کے نام ہے؟

جواب:...ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگ قیامت کے دن ماں کی نسبت سے پکارے جائیں گے، لیکن بیروایت بہت
کمزور بلکہ غلط ہے، اس کے مقابلے میں صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جس میں باپ کی نسبت سے پکارے جانے کا ذکر ہے اور
کہر صحیح ہے۔
کہر صحیح ہے۔

### قیامت کے دن باپ کے نام سے بکاراجائے گانہ کہ مال کے نام سے

سوال:..مؤرخہ ۲۷رجنوری ۱۹۹۸ء کے '' اخبارِ جہال' میں زید نے سوال بھیجا کہ: قیامت کے دن برخص کواس کے باپ کے نام سے پکاراجائے گایاں کے نام سے ؟ تومفتی حسام اللہ شریفی نے جواب دیا کہ مال کے نام سے پکاراجائے گا۔ جبکہ میں نے سنا ہے کہ باپ کے نام سے پکاراجائے گا۔ جراہ مبر بانی اس کا جواب عنایت فرما کیں۔

جواب :... بیمسئلہ کی دفعہ 'جنگ' اخبار کے'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' میں لکھ چکا ہوں کہ لوگ اپنے ہاپ کے نام سے بکارے جائیں گے، چنانچہ سی بخاری ج: ۲ ص: ۹۱۲ میں ایک باب کاعنوان ہے: ''باب یدعی الناس بآبائھم'' اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فقل کیا ہے:

<sup>(</sup>۱) والإيمان هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى أى تصديق النبى بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى .... والإقرار بـه أى باللسان .... الخـ (شرح عقائد نسفيه ص: ۱۹ ، ۱۲۰ )، وأيضًا: واذا ثبت نبوته وقد دل كلامـه، وكلام الله المنزل عليه على انه خاتم النبيّين، وانه مبعوث الى كافة الناس بل الى الجن والإنس، ثبت انه آخر الأنبياء، وان نبوته لا تختص بالعرب كما زعم بعض النصاري. (شرح عقائد ص: ۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) "يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم." ويُحَيَّ الموضوعات لِابن الجوزي ج:٣ ص:٣٣٢، ميزان الإعتدال ص: ٩ ا ٤، لسان الميزان لِابن حجر ج: ١ ص: ٢٩ \* ١ طبع بيروت.

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الغادر يرفع له لواءً يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان
 بن فلان. (صحيح البخاري ج: ٢ ص: ١ ٩ ٩ باب ما يدعى الناس بآبائهم، طبع دار السلام، بيروت).

"إِنَّ الْعَادِرِ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يُّوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: هَاذِهِ غَدْرَةٌ فُلَانُ بُنُ فُلَانٍ."

(صحیح بخاری ج:۲ ص:۹۱۲)

ترجمہ:... ' بے شک برعبدی کرنے والا ، اس کے لئے بلند کیا جائے گا جمنڈ اقیامت کے دن ، کہا جائے گا جمنڈ اقیامت کے دن ، کہا جائے گا کہ: بیفلاں بن فلال کی برعبدی کا نشان ہے۔''

# روزِ قیامت لوگ باپ کے نام سے بکارے جا کیں گے

سوال:...روزنامہ جگائی کے جوائی فیٹن میں آئی کے مسائل اوران کاهل پڑھا، یہ کالم میں عام طور پر ہا قاعد گی ہے پڑھتا ہوں۔ اس کالم کے تحت آپ نے ایک صاحب کے سوال کا جو جواب دیا ہے، میں اس جواب کی ذراوضاحت چاہتا ہوں، ان کا سوال تھا: ' کیا قیامت کے روز باپ کے نام ہے پکاراجائے گا بیاں کے نام ہے ؟' بیچپن ہے ہم ختے جلے آرہ ہیں کہ قیامت کے روز افراد باپ کی روز ہر فروا نی مال کے نام ہے پکاراجائے گا بیکن آج بہی وقعد میں نے آپ کے حوالے ہے یہ پڑھا کہ قیامت کے روز افراد باپ کی نسبت ہے پکارے جا کیل ہیں ایسے با قاعدہ مراکز ہیں، جہال عصمت فروقی اور بردہ فروقی کو جائز کار دبار کا درجہ حاصل ہے، اورا ہے مراکز میں ظاہر ہے بیچ پیدا ہوں گے ہوا لیے موال نے بات کا میں کے باپ قیامت کے روز کون ہوں گے اور کی وائد ہول شائد کی قدرت کا کر شمہ ہے، ہو عالی قدر اوراد باب محصر ہے ہوا ہوں گے ہوا تھے کہ توالیت تھا ہوں ہوں گے ہوا ہوں گا دو ہوں شائد کی قدرت کا کر شمہ ہے، ہو عالی قدر اوراد باب باب بھے ہوا دہی کہ چونکہ قیار ہوائے گا جمہ ہے ہو عالی قدر اوراد ہوں ہوں کے بیدا کیا جو کہ اللہ جل شائد کی قدرت کا کر شمہ ہے، ہو عالی قدر اوراد ہیں، اس لئے قیامت کے روز حضرت عیسی کی وجہ ہی تام لوگوں کو ماں کی نبیت سے پکاراجائے گا جضور والا امیر اس تاقعی ذہر میں میں آنے والے ان دوسوالوں کا جواب دے کر میر علم میں اضافہ فر مائیں۔ میں سے بھارے کی است سے دوارے میں سے بھارے میں ب

چواپ:...عام شہرت تو ای کی ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنی ماؤں کی نسبت سے پکارے جائیں گے،لیکن میہ بات نہ تو قرآن کریم میں دارد ہوئی ہے، نہ کسی قابلِ اعتماد حدیث میں۔ بلکہ اس کے برنکس صحیح احادیث میں دارد ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنے باپ کی نسبت سے پکارے جائیں گے،جیسا کہ پہلے تفصیل ہے لکھ چکا ہوں۔ (۱)

رہا آپ کا بیسوال کہ جو بچ سے النسب نہیں یا کنواری ماؤں نے پیدا ہوتے ہیں، ان کوکس نسبت سے پکارا جائے گا؟ اس کا جواب ہے کہ دُنیا کی ساری قو موں میں بچ کو باپ سے منسوب کیا جا تا ہے اور فلاں بن فلاں کہا جا تا ہے، گریہاں بن باپ کے بچوں سے کھی کو گیا شکال نہیں ہوا، زیاوہ سے زیاوہ بیکہا جا سکتا ہے کہ ایسے بچوں کا نسب ماں سے منسوب کردیا جا تا ہے، ای طرح قیامت میں بھی ایسے بچوں کوان کی ماؤں سے منسوب کردیا جائے گا، اور جن بچوں کے نام کی شہرت وُنیا میں باپ سے تھی ، ان کوان کے اسی مشہور

<sup>(</sup>١) عن أبني الدرداء رضي الله عنبه قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسمائكم". (ابوداوُد ج:٢ ص:٣٢٠، كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء).

باب سے منسوب كردياجائے گا، والله اعلم!

اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت تو دُنیا میں بھی ان کی والدہ مقدسہ مریم بنول سے تھی اور ہے، چنانچ قرآن کریم میں جگہ جگہ دن عیسیٰ بن مریم ' فرمایا گیا ہے ، قیامت کے دن بھی ان کی بھی نسبت برقرار رہے گی۔ چنانچ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جوسوال وجواب ہوگا، قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، اور ان کو ' عیسیٰ بن مریم ' سے مخاطب فرمایا ہے ، اور ان کو ' عیسیٰ بن مریم ' سے مخاطب فرمایا ہے ، اور ان کو نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہے ، اس کا اور یہ بیٹ کی نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہے ، اس ہے ، اور این ہواں بات کو اور زیادہ تقویت ملتی ہے کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی ماں کے نام سے پکار ہے جا کیں گے، باتی کوئی اور ماں کے نام سے پکار ہے جا کیں گے، باتی کوئی اور ماں کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، تا کہ ان کی خصوصیت معلوم ہو سکے۔ بہر حال احادیثِ نبویہ اور قرآن مجید ہے اس بات کا جوت ملتا ہے کہ قیامت کے دن افراد کی نسبت والد کی طرف ہوگی۔

### مرنے کے بعداور قیامت کے روز اعمال کاوز ن

سوال:... جناب مفتی صاحب! کیا ہے جے کہ روز محشر ہمارے گناہ مغیرہ اور کبیرہ کا وزن ہمارے تو اب مغیرہ و کبیرہ سے ہوگا اور جس کا پلہ زیادہ یا کم ہوگا ،ای کے مطابق جزاوسز اکے ستخق ہوں گے۔

جواب:...قرآنِ کریم کی آیات اور سیح احادیث میں اعمال کا موزون ہونا ندکور ہے۔اس میزان میں ایمان و کفر کا وزن کیا جائے گا'' اور پھر خاص مؤمنین کے لئے ایک لیے میں ان کے حسنات اور دُوسرے لیے میں ان کے سیئات رکھ کران اعمال کو

<sup>(1) &</sup>quot;وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَغِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَانَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِيْ وَأُمِّيَ الْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ" (المائدة: ١١١).

<sup>(</sup>٢) وقوله: والميزان، أى ونومن بالميزان، قال تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيمة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان متقال حية من خودل أثينا بها، وكفي بنا حاسبين) الأنبياء: ٣٠. وقال تعالى: (فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خصّت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خلدون) المؤمنون: ٣٠ ١ - ٣٠ ١. قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقصى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد الخاسبة، فإن الخاسبة لتقرير الأعمال والوزن الغلهار مقاديس الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد الخاسبة، فإن الخاسبة لتقرير الأعمال والوزن باظهار مقاديس المكون الجزاء بحسبها، قال: وقوله تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيمة) الأنبياء: ٣٠، يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع بإعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله أصلم. والمذى دلت عليه السُنّة: أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان، روى الإمام أحمد، من حديث أبى عبدالرحمن المجلى، قال: سمعت عبدالله بن عمرو يقول: قال رمول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلامن أمتى على رؤوس المحلات في يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتى الحافظون؟ قال: لا يا رَبّ! فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل، فيقول: لا يا رَبّ! فيقول: بلى إن في عندنا حسنية واحدة، وأن معمدًا عبده ورسوله، فيقول: أحضروه، فيقول: يا ربّ! وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة، وابن أبى الدنيا، من حديث الليث، زاد الترمذى: ولا يتقل مع اسم الله شيء. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٢٠٣)، قوله: والميزان، طبع المكتبة السلفية، لا هور پاكستان).

وزن ہوگا، جبیبا کہ درمنٹور میں ابن عباس رضی اللّٰہ عنہما ہے اور ابن کثیر میں ابن مسعود رضی اللّٰہ عنہ ہے مروی ہے کہ اگر حسنات غالب ہوئے تو جنت اور سیئات غالب ہوئے تو دوزخ ، اور اگر دونوں برابر ہوئے تو اَعراف اس کے لئے تجویز ہوگی ، پھرخواہ شفاعت ہے سزاکے بغیریا سزاکے بعدمغفرت ہوجائے گی۔

نوٹ:... جنت اور جہنم کے درمیان حائل ہونے والے حصار کے بالائی حصے کا نام'' آعراف' ہے، اس مقام پر پچھے لوگ ہوں گے جو جنت و دوز ن دونوں طرف کے حالات و کھے رہے ہوں گے، وہ جنتیوں کے پیش وآ رام کی بہ نسبت جہنم میں ،اور جہنیوں ک بہ نسبت جنت میں ہوں گے، اس مقام پر کن لوگوں کو رکھا جائے گا؟ اس میں متعدد آقوال ہیں، گرضیح اور رائح قول ہے ہے کہ بیدوہ لوگ ہوں گے جن کے حسنات وسیزات (نیکی اور بدی) کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے۔ (م)

## کیا حساب و کتاب کے بعد نبی کی بعثت ہوگی

سوال:... ٹیلی ویژن کے پروگرام فہم القرآن میں علامہ طالب جوہری نے فر مایا کہ: خداوند تعالیٰ قیامت کے بعد ان غیرمسلموں پردوبارہ نبی مبعوث فر مائے گا جن تک اسلام نہیں پہنچا، تا کہ وہ مسلمان ہوجا کیں۔انہوں نے روایت کا ذکر کیا گرتفصیل نہیں بنائی۔اس طرح تو مثلاً:جبٹی قوم جن کی زندگی کا پورا حصہ جنگل میں گزرا اور غیرمسلم ہوکر مرے، کیا قیامت کے بعد پھر سے غیرمسلم کے لئے اسلام کی تبلغ شروع کی جائے گی؟ تو کون سے نبی ہوں کے جو بیلنغ کا کام کریں گے؟

جواب:... قیامت میں کسی نبی کے مبعوث کئے جانے کی روایت میر مے علم میں نبیں ، جن لوگوں کو اسلام کی دعوت نبیں پنجی، ان کے بارے میں رائج مسلک بیرہے کہ اگر وہ تو حید کے قائل تھے تو ان کی بخشش ہو جائے گی ، ورنہ نبیں۔

<sup>(1)</sup> عن ابن عباس قال: من استوت حسناته وسيآته كان من أصحاب الأعراف. (تفسير در منثور ج: ٣ ص: ٨٩ طبع ايران). أينضًا عن ابن مسعود قال: يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار، ثم قرأ قول الله: فمن ثقلت موازيته ..... الآتين، ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح، قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. (تفسير ابن كثير ص: ١٦ سورة الأعراف آبت: ٢٩، ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) قال مجاهد: الأعراف: حجاب بين الجنّة والنار، سور له باب، قال ابن جرير: والأعراف جمع غرف، وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمّى عرفًا. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص: ١٥٩ سورة الأعراف آيت: ٣١، ٣٤).

<sup>(</sup>٣) عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف قال: فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيائتهم، فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة، وخلّفت بهم حسناتهم عن النار، قال: فوقفوا هناك على السور حتى ليقضى الله فيهم، وقد رواه من وجه آخر البسط من هذا فقال ........ ان حذيفة ذكر أصحاب الأعراف فقال: هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار، وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، فبيناهم كذلك، اطلع عليهم ربك اطلاعة فيقال لهمم: إذهبوا فادخلوا الجنة، فإلى قد غفرت لكم. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص: ١٠ سورة الأعراف آيت: ٢١، ٣٠ طبع مكتبه رشيديه كوئله).

<sup>(</sup>٣) ومنها ان العقل آلة للمعرفة .... لا علر لأحد في الجهل بخالله .... وثمرة الخلاف انما يظهر في حق من لم يبلغه الدعوة أصلًا .... ولم يسمع رسولًا ومات ولم يؤمن بالله فيعذب عندنا. (شرح فقه اكبر ص: ١٩٨ / ١٩٩ ).

# آنخضرت صلی الله علیه وسلم جزاوسزامیں شریک نہیں بلکہ اطلاع دینے والے ہیں

سوال:...عزت و ذِلت اور جزا و سزا الله تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ساتھ ہی اپنے کلام پاک میں سورہ اُعراف کے رُکوع: ۳۳،سورہ اُحزاب رُکوع: ۱۲ اورسورہ سرا رُکوع: ۳۳ میں حضرت محمد رسول الله علیه وسلم کوخوشخری وینے والا قرار دیا،اس لفظ خوشخری دینے والا قرار دیا،اس لفظ خوشخری دینے والے کا کیام فہوم سمجھا جائے؟ کیااس میں علم غیب پنبال ہے؟ جہاں الله تعالیٰ جزا وسزا کا خود ہی ما لک ہے،اس میں رسالت آب بھی شریک ہیں، جبکہ آپ خوشخری دینے والے ہیں۔

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم نیک اعمال پرخوشخبری دینے والے جیں کہ الله تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے نیک جزا کا دعد ہ فر مایا ہے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم جزا دسزا میں شریک نہیں، بلکہ منجا نب اللہ جز اوسزا کی اطلاع دینے پر مامور ہیں۔ (۱)

كيادُ نياميں جرم كى سزاية آخرت كى سزامعاف ہوجائے گى؟

سوال:...اگرکوئی ملزم یا مجرم اپنے جرم کا اقر ارکرلیتا ہے اور اس کے نتیج میں اے اس کے جرم کی سزاملتی ہے تو کیا اس صورت میں ندکورہ ملزم یا مجرم کے اس گناہ کا کفار اا دا ہوجا تا ہے کہ جس کے اقر ارکے نتیج میں اسے سزاوی گئی؟ نیز کیاروزمخشر ایسا فرو اینے اس جرم کی سزا ہے کہ کی الذمہ قراریائے گا؟

جواب:...اگرتوبه کرلے تو آخرت کی سزامعاف ہوجائے گی ، ورنہ ہیں۔ <sup>(1)</sup>

## کیابُرائی کے عزم پر بھی گناہ ہوتا ہے؟

سوال:..قرآن کی ایک آیت کامفہوم ہے کہ جوتم دِل میں خیال کرتے ہوتو ہمارے فرشتے اس اجھے یا کرے خیال کو اپنی کتاب میں کھے لیتے ہیں۔اس طرح اگر کو کی بشرا ہے دِل میں ٹرائی یا اچھائی کا خیال کرے اور عملاً نہ کرے تو کیا اس ٹرائی کے خیال پر اتنائی گناہ ہے جنتا کہ عملاً کرنے پر؟ تفصیل ہے تجھادیں۔ اتنائی گناہ ہے جنتا کہ عملاً کرنے پر؟ تفصیل ہے تجھادیں۔

جواب:...بُرائی کاعزم کر لے گراس بُرے کام کوکر نے بیس تو اللہ تعالیٰ اس ارادہ کرنے کے گناہ کومعاف فرمادیتے ہیں، ادراگر بُر افعل کرلیا تو فعل کا گناہ الگ ہوگا اوراس ارادہ کرنے کا الگ۔ نیکی کے کام کا ارادہ کرنے پرایک نیکی ہاتی ہے، پھراگراس نیک کام کوکر بھی لے تو دس گنا (سے سائٹ سوگنا تک) لکھا جاتا ہے، اوراگر کسی وجہ سے اس کام کونہ کریائے تب بھی نیکی کے ارادے کا

(١) "إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيْرٌ"، "إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وُنَذِيْرًا، وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيْرٌ" (فاطر: ٣٣،٢٣).

<sup>(</sup>٢) "قُلُ يُعِبَادِى اللَّذِينَ اَسْرَقُوا عَلَى اَنَفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رُحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ" (١/ "قُلُ يَعْبَادِى اللّهِ التوبة. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣١٤). إن الحد لا يحمل في سقوط الإثم بل لا بد من التوبة فإن تاب كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأحروية بالإجماع وإلا فلا. (ود المحتار ج: ٢ ص: ٥٣٥، باب البجنايات). وليس مطهرًا عندنا بل المطهر التوبة. قوله بل المعلهر التوبة يقى عليه إثم المعصية ........ نعم يقى عليهم حق العبد من القصاص إن قتلوا والضمان إن أخذوا المال ... إلخ. (ودانحتار ج: ٣ ص: ٣٠، كتاب الحدود).

نواب اس کونفند حاصل ہے۔ <sup>(1)</sup>

## جرم کی دُنیاوی سز ااور آخرت کی سز ا

سوالی:...اگرایک مخص نے قتل کیا ہوا دراس کو دُنیا ہیں پھانسی یا عمر قید کی سزام گئی تو کیا قیامت کے دن بھی اس کوسزا ملے گی ؟

جواب:...آخرت کے عذاب کی معافی توبہ ہے ہوتی ہے، کس اگر اس کواپنے جرم پر پشیمانی لاحق ہوئی اور اس نے توبہ کر لی اور خدا تعالیٰ سے معافی ما تگی تو آخرت کی سز انہیں ملے گی، ورندل کتی ہے۔ چونکہ ایسا مجرم جے دُنیا میں سزا ملی ہوا کثر اپنے کئے پر پشیمان ہوتا ہے اور وہ اس سے توبہ کرتا ہے، اس لئے حدیث میں فر مایا گیا ہے کہ: جس شخص کو دُنیا میں سزامل گئی وہ اس کے لئے آخرت کے عذاب سے کفارہ ہے۔ اور جس کو دُنیا میں سزانہیں ملی ، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر وہے ، اس کے کرم ہے تو تع ہے کہ معافلہ کرد ہے۔

# انسان جنتی این اسے بنتا ہے، اتفاق اور چیز وں سے ہیں

سوال:...اگر کوئی رمضان کی جاندرات کو یا پہلے روزے کو انقال کرے تو کیا وہ جنتی ہے؟ یاغنسل کے بعد خانہ کعبہ کے غلاف کا ککڑا قبر میں دُن کرنے تک مُردے کے سر ہانے رہے تو کیا وہ جنتی ہوا؟

جواب: بنیں اجنتی تو آ دمی اپنے انگال سے بنآ ہے، کی مخص کے بارے میں قطعی طور پرنہیں کہا جاسکتا کہ وہ جنتی ہے، البتہ بعض چیز وں کواچھی علامت کہ سکتے ہیں۔

## کیا تمام مٰداہب کے لوگ بخشے جا کیں گے؟

سوال:...ایک فخص نے بیا کہ: کوئی ضروری نہیں کہ قرآن و صدیث کے پابنداشخاص ہی بخشے جائیں گے، بلکہ تمام ندا ہب کے لوگوں کی بخشش ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عماس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فان هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فان هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. متفق عليه. (مشكوة ص:۲۰۲، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٢) وليس شيء يكون سببًا لغفران جميع الذنوب إلّا التّوبةَ. (شرح عقيدة الطحاويه ص:٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) الرابع: المصائب الدنيوية قال صلى الله عليه وسلم: "ما يصيب المومن من وصب ولًا نصب ولًا غم ولًا هم .... إلّا كفّر بها من خطاياه". (شرح العقيدة الطحاويه ص: ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) السبب الحادي عن عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ٣٤٠). ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح عقائد ص: ١٢ ١ ، طبع مكتبه خير كثير، كراچي).

جواب: ... بیعقیدہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کے تمام نداہب کے لوگوں کی بخشش ہوگی، خالص کفر ہے۔ کیونکہ دیگر نداہب کے جولوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، ان کے بارے بیل قرآن مجید ہیں جابجاتھ ریحات موجود ہیں کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ پس جوفض خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو، وہ بیعقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ تمام نداہب کے لوگ بخشے جائمیں ہے۔ (۱)

# كياخودسى كرنے والے مؤمن كى مغفرت ہوگى؟

سوال:...اگر کوئی مؤمن خودشی کرلے تو کیااس کی مغفرت ہوگی؟

غیرمسلموں کے اچھے اعمال کابدلہ

سوال:...اگرکوئی غیرمسلم نیکی کا کوئی کام کرے مثلاً کہیں کنوال کھدوادے یا مخلوق خداہے رحم وشفقت کا برتا وَ کرے، جیسا کہ پچھ عرصہ قبل بھارتی کرکٹر بشن شکھ بیدی نے ایک مسلمان بچے کے لئے اپنے خون کا عطیہ دیا تھا، تو کیا غیرمسلم کو نیک کام کرنے پراَجر ملے گا؟

جواب:..نیکی کی قبولیت کے لئے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے بغیر نیکی الی ہے جیسے زوح کے بغیر بدن ۔اس لئے اس

(١) "إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ .... اللح" (النساء: ١١١).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضى الله عُنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به .... النج (صحيح مسلم ج: ١ ص:٢١، مشكوة ج: ١ ص:١٢). وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بهده! لا سمع بي أحد من هذه الأمّة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار . رواه مسلم . (مشكوة ص:١٢ ا ، كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>٣) من كان آخر كلامه "لَا إله إلَّا الله" وجبت له الجنَّة. (مسند أحمد ج:٥ ص:٢٣٣، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترذّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يترّدى فيها خالدًا منحلّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه منحلّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجّل بها في بطنه في نار جهنم خالدًا منحلّدًا فيها أبدًا. متغق عليه. (مشكوة ص: ٢٩٩).

 <sup>(</sup>۵) السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ۳۷٠). ويغفر ما دون ذلك
 لمن يشآء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح عقائد نسفى ص: ۱۱۲).

 <sup>(</sup>٢) "أَجَعَلُتُهُ سِقَايَةُ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامُ كُمَنُ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، لَا يَسْتَوَنَ عِنْدَ اللهِ، وَاللهُ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، لَا يَسْتَوَنَ عِنْدَ اللهِ، وَاللهُ وَالْيَوْمِ الْاَخْدِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، لَا يَسْتَوَنَ عِنْدَ اللهِ، وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱) كوآخرت ميں أجربيس ملے كا ، البتہ وُنيا ميں ایسے استھے كا موں كا بدلہ چِكا دیا جا تا ہے۔

سوال:... دُنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے پچھ حعزات فرماتے ہیں کہ: غیرمسلم جواجھے کام کرتے ہیں ان کو قیامت ہیں ان کا صلہ ملے گا ،اور وہ جنت ہیں جائیں گے۔ ہیں نے ان سے کہا کہ غیرمسلم چاہے الل کتاب کیوں نہ ہوں ان کو نیک کاموں کا صلہ یہاں ٹل سکتا ہے، قیامت میں نہیں ملے گا ،نہ وہ جنت میں جائیں سے جب تک کلمہ پڑھ کرمسلمان نہیں ہوتے۔

جواب:...آپ کی بات سی ہے! قرآن مجید میں اوراً حادیث شریفہ میں بے شار جگہ فرمایا گیا ہے کہ جنت اال ایمان کے لئے ہے، اور کفار کے لئے جنت حرام ہے، اور یہ بھی بہت کی جگہ فرمایا گیا ہے کہ نیک اعمال کے قبول ہونے کے لئے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے کوئی ممل مقبول نہیں، نداس پر قیامت کے دن کوئی اُجر ملے گا۔

سوال:... بتمام لوگ حضرت آدم کی اولا دہیں اور اُمت مجمدی ہے ہیں ،عیسائی یا یہودی لوگ جن پر اللہ کریم نے تو راق ، اِنجیل ناز ل فر مائی ہیں ، اگروہ اپنے ند ہب پر عمل کرتے ہیں ، اس کے علاوہ سخاوت ،غریبوں کی مدد کرنا ، ہپتال بنانا اور اس کے علاوہ کئی اجھے کام کرتے ہیں جن کی اسلام نے بھی اجازت دی ہے ،تو کیاوہ لوگ جنت ہیں نہیں جاسکتے ؟ اللہ کریم غفور رحیم ہے۔

جواب:..قرآن کریم علی ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر وشرک کے گناہ کومعاف نہیں کرے گا،اس سے کم وریح کے جو گناہ ہیں وہ جس کو چاہے معاف کر دےگا۔ اس سے کم وریح کے جو گناہ ہیں وہ جس کو چاہے معاف کر دےگا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اس اُمت میں جو فضی میرے بارے میں سنے اور مجھ پرایمان شدائے خواہ وہ یہودی ہویا نصرانی ،اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرےگا۔ خلاصہ یہ کہ نجات اور مغفرت کے لئے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے بخشی نہیں ہوگ۔

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "... وأمّا الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتّى اذا أفضى الي الآخرة لم يكن له حسِنة يجزي بها." رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣٩) كِتاب الرقاق).

<sup>(</sup>٢) "إِنَّ الْكِلْمِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُولًا، خَلِدِينَ فِيْهَا ... الخ." (الكهف: ١٠). "إِنَّهُ مَنَ يُشُرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُوا النَّالُ" (المائدة: ٢١). وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده! لا سمع بي أحد من هذه الأُمّة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٢)، كتاب الإيمان، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرٍ. إِلَّا الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ" (العَصر: ١-٣). "وَمَنْ يُعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ مِنْ ذَكْرِ اَوْ أَنْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة ...الخ. (النساء: ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) "اَ جَعَلْتُ مُ سِفَايَةَ الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنَ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخَرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، لَا يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللهِ" (التوبة: ١٩). عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا افضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزئ بها. (مشكوة ص: ٣٣٩، كتاب الرقاق).

 <sup>(</sup>۵) "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ... الخ" (النساء: ١١١).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: والذى نفس محمد بيده! لا يسمع بى أحد من طله الأمّة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرصلت به إلّا كان من أصحاب النار. (صحيح مسلم، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ج: ١ ص: ٨٦).

### كياغير مسلم كونيك كام كرنے كا أجر ملے گا؟ إشكال كاجواب

سوال:... "س: اگر کوئی غیرسلم نیکی کا کوئی کام کرے مثلاً کہیں کنواں کھدوادے یا مخلوق خدا ہے رہم وشفقت کا برتاؤ
کرے، جیسا کہ پچھ کوسے بل جوارتی کر کڑ بشن سکھ بیدی نے ایک مسلمان بیجے کے لئے اپنے خون کا عطید دیا تھا، تو کیا غیر سلم کو نیک
کام کرنے پرا بر طع گا؟ ج: نیک کی قبولیت کے لئے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے بغیر نئی ایسی ہے جیسے زور کے بغیر بدن راس
لئے اس کو آخرت میں اَجزئیس طع گا، البت وُ نیا ہیں ایسے اس کھے کاموں کا بدلہ چکا دیا جا تا ہے۔ "مندرجہ بالا اخباری کنگ ارسال خدمت
ہے، اور سور ہُ بقر وکی آیت فہر، علا کا ترجہ بھی: "إِنَّ اللّٰهِ فِینَ المُنْوا .... وَ لَا هُمْ مَنْحُونَ فُونَ " ترجمہ: " يقين جانو کہ نبی عربی کو بائے والے بول یا یہودی، عیسائی بول یا صابی جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا آجر اس کے رَبّ کے باس ہے، اور اس کے لئے کسی خوف اور رخ کا موقع نہیں ہے۔ " میری ناقص رائے کے مطابق مندرجہ بالاسوال کا جواب اس آیت کی مطابق غلط ہے، کیونکہ اس آیت میں واضح طور پر غیر مسلموں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آجرکی نویدوں گئی ہے، اُمید کے مخطا خبار میں شائع کریں گے اور اپنی رائے کے مطابق غلط ہے، کیونکہ اس آیت میں واضح طور پر غیر مسلموں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آجرکی نویدوں گئی ہے، اُمید کے مطابق غلط ہے، کیونکہ اس آئی درائے کے مطابق غلط ہے، کیونکہ اس آئی درائے سے مطابق غلط ہے، کیونکہ اس آئی درائے کے مطابق غلط ہے، کیونکہ اس آئی درائے کے مطابق غلط ہے۔ کیونکہ اس کے ایک درائے کی مطابق غلط ہے، کیونکہ اس آئی درائے کے مطابق خور ہو میں گئی ہے۔ کوئل خور ہو میں گئی ہوں گئی مطابق کر ہیں گئی ہوں گئی مطابق کوئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی مطابق کی ہونے کوئی ہوں گئی مطابق کی ہوں گئی ہوں گئی مطابق کی ہونہ کی مطابق کی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی مطابق کی ہون گئی ہوں گئی ہوں گئی مطابق کی ہون کی مطابق کی ہون ہوں گئی مطابق کی ہون کی مطابق کی ہون ہونے کی ہونے کی مطابق کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی مطابق کی ہون ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کئی ہونے کئی ہونے کی مطابق کی ہونے کہ ہون ہونے کی ہونے کئی کی ہونے کئی کئی ہونے کی ہونے کئی ہونے کئی ہونے کئی ہونے کی ہونے کئی ہونے کئی ہونے کئی ہونے کئی ہونے کئی ہونے ک

جواب: ... آپ نے آیت کا مطلب صحیح نہیں سمجھا، یہ بات تو خودای آیت بیس بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاناشر لو نجات ہے، اور آپ جانے ہیں کہ جوخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوہ ہاللہ تعالیٰ کو بچا بھی سمجھے گا، کیونکہ جوخص اللہ تعالیٰ کی بات کو .. بعو ذ باللہ ... غلط سمجھ، اس کا اللہ تعالیٰ پر کیا ایمان ہوا؟ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قرآ آن کر یم بیس اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: '' محمد رسول اللہ'' لیعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لانا ضروری ہی ہوا کہ یہ فرمود و لیعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لانا ضروری ہی ہوا کہ یہ فرمود و خدا ہے، اور جوخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، وہ خدا کی بات کو جمثلا تا ہے، ایسے خص کا خدا پر بھی ایمان نہیں ہوسکتا۔ آپ اس آیت کی تشریخ و اللہ تعالیٰ کی جو آیری کو معالی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے بغیر ایمان سمجھ نہیں ہوسکتا۔ آپ اس آیت کی تشریخ وقسے میں ۔ بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ گر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے بغیر ایمان سمجھ نہیں ہوسکتا۔ آپ اس آیت کی تشریخ وقسے میں ۔ بارگاہ میں در کھے لیس۔

# كيااال كتاب، غيرسلم كى اسلام عقيدت نجات كے لئے كافى ہے؟

سوال!...کیااہلِ کتاب بھی دیگر غیر مسلموں اور منافقوں کی طرح ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے؟ جبکہ اہلِ کتاب عورت سے نکاح جائز ہے اوران کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔

سوال ۲:...جو فخص کافریاالل کتاب ہونے کے باوجوداسلام سے عقیدت رکھتا ہو، کیکن ایمان نہ لائے تو کیااس کی مغفرت ممکن ہے یا اس کے لئے دُعائے مغفرت جائز ہے؟

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لَا إله إلّا الله ويؤمنوا بي وبما جنت به، فان فعلوا ذلك عصموا مني دماتهم ... الخ. (مسلم ج: ١ ص:٣٤، مشكوة ج: ١ ص:٢١).

جواب ا:...اال كتاب عورتوں سے نكاح تو جائز ہے، ليكن اگر وہ رسول الله صلى الله عليه وسلم پر إيمان نبيس لائے تو دوزخ بيس داخل ہوں سے۔

جواب ۲:...مرف عقیدت رکھنا کافی نہیں ، بلکہ اسلام کو مانتا بھی ہوا وررسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہو، تو مسلمان ہے، ورنہ نہیں۔

گھرے اسلام قبول کرنے کی نیت سے نکلنے والاشخص راستے میں فوت ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

سوال:...ایک فخص گھرے لکلا،اس خیال پر کہ کی عالم دین کے پاس جا کر اِسلام قبول کر ہے، دِل نے تو اِسلام کو قبول کرلیا اور زبان سے اِقر ارنبیں کیااور راستے میں اے موت آئی،اس فخص کے متعلق کیا تھم ہے؟ مسلمان ہے یا کا فر؟

جواب:... دُنوی اُ حکام کے جاری ہونے کے لئے اِقر ارشرط ہے، اگر کسی شخص کے سامنے اس نے اپنے اسلام کا اِقر ار نہیں کیا تو دُنوی اَ حکام میں اس کومسلمان نہیں سمجھا جائے گا، اور اگر کسی کے سامنے اسلام کا اِقر ارکرلیا تھا تو اس پرمسلمانوں کے اَ حکام جاری ہوں گے۔(")

## گناه گارمسلمان کی بخشش

سوال:..مولا تاصاحب! کیا گناه گارمسلمان جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقر ارکیا ہو، لیکن ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، وہ آخرت میں اپنے گناہوں کی سزایانے کے بعد جنت میں وافل ہو سکے گایانہیں؟

جواب:...جس مخص کا خاتمہ ایمان پر ہوا، ان شاء اللہ! اس کی سی ندسی وقت ضرور بخشش ہوگی، سیکن مرنے سے پہلے آ دمی کو بچی تو بہ کرلینی جاہئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تحل نہیں ہوسکتا۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کی نحوست کی وجہ سے ایمان

(١) ".... وَالْـمُـحَصَنْتُ مِنَ اللَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبُلِكُمُ" فنكح الناس نساء أهل الكتاب. رواه الطبراني في الكبير. (اعلاء السنن ج: ١١ ص: ١ "، طبع إدارة القرآن كراچي).

(٢) عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمّة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلتُ به إلّا كان من أصحاب النار. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٨٦).

(٣) والإيمان هو التصديق بما جآء به من عند الله تعالى أى تصديق النبي بالقلب في جميع ما علم بالضرورة . . . والإقرار به أي باللسان . . . . الخر (شرح عقائد نسفيه ص: ١١٩ ، ١١٠).

(٣) وانسما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، لما ان تصديق القلب أمر باطن لا بدّ له من علامة .... الخ. (شرح عقائد نسفيه ص: ١٢١، طبع خير كثير كراچي).

(۵) "إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ ... الخ" (النساء: ١١١). أيضًا وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخطفون في الندار وان ماتوا من غير توبة لقوله تعالى: فَمَنْ يُغْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُزَه، ونفس الإيمان عمل خير لا يمكن ان يرى جزائه قبل دخول النار ثم يدخل النار لأنه باطل بالإجماع فتعين الخروج من النار. (شرح عقائد ص: ١١١).

(۱) سلب ہوجا تا ہے.. نعوذ باللہ...، اس لئے خاتمہ بالخیر کا بہت اہتمام کرنا چاہئے ، اور اس کے لئے دُعا کیں بھی کرتے رہنا چاہئیں۔اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کوحسنِ خاتمہ کی دولت نصیب فرما کیں اور سووخاتمہ ہے اپنی پناہ میں رکھیں۔

### گنابهگارتوبه كرلة كيا چربهي أے عذاب موگا؟

سوال:...اگر کوئی مسلمان گناہِ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس نے مرنے سے پہلے تو بہ کرلی تو اسے عذابِ قبراور قیامت کے روز حساب و کتاب ہوگا؟

چواب: "گنامگارتو ہم سارے ہی ہیں، کی نے تھوڑے گناہ کے ہیں، کی نے زیادہ ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہخشش فر مائے۔ اگر سچے وِل سے آ دی گڑ گڑا کراللہ تعالیٰ سے معافی ما تک لے اور آئندہ وعدہ کرلے کہ گناہ ہیں کرے گا ، اور جو گناہ کہیرہ اس کے ذیبے ہیں، مثلاً : نمازیں قضا کرتا ، روزے نہ رکھنا ، زکو ق نہ دینا ، ان تمام گنا ہوں سے کچی تو برکرے اور ان فرائض کو ادا کرے تو میرے مالک سے اُمید ہے کہ وہ معاف فرمادیں گے۔ (۱)

### گناه اور ثواب برابر ہونے والے کا انجام

سوال:...اگر قیامت کے دن انسان کے گناہ اور ثواب برابر ہوں تو کیاوہ جنت میں جائے گایا جہنم میں؟ جواب:...ایک قول کے مطابق میخھ کچھ مذت کے لئے'' آعراف'' میں رہے گا، اس کے بعد جنت میں واغل ہوگا۔ (۳)

## كياقطعي گناه كو گناه نه بحصنے والا ہميشہ جہنم ميں رہے گا؟

سوال: ...جیسا کہ ایک صدیت میں ہے کہ: '' پیشوت لینے والا اور پیشوت وینے والا دونوں دوزخی جیں' تو کیا ایسے دوزخی جمیسہ بھیشہ بھیشہ کے لئے دوزخ کی آگ میں رہیں گے؟ ای طرح و وسرے گناہ گار بھی جو اس و نیا ہیں مختلف گنا ہوں میں طوّث جیں ، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے یا گنا ہوں کی سزائل جانے کے بعد جنت میں داخل کر دیئے جا کیں گے؟ یا دوزخی کو بھی جنت نصیب نہ ہوگ؟ جی ہمیشہ تو کفر کی سزاہے ، کفر وشرک کے علاوہ جننے گناہ جیں اگر آدمی تو بہ کئے بغیر مرجائے تو ان کی مقرّرہ سزالے کی اور اگر اللہ تعالیٰ جا جیں تو اپنی رحمت سے بغیر سزا کے بھی معاف فرما سکتے جیں ، بشرطیکہ خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ گئی یہ یا در ہنا جا ہے گی اور اگر اللہ تعالیٰ جا جیں تو ابو۔ گئی در ہنا جا ہے

(٣) حاشي نمبر٢ ويميس مغير لهذا ..

<sup>(</sup>۱) أو يكون ممن كان مستقيمًا ثم يتغيّر عن حاله ويخوج عن سننه ويأخذ في طريقه فيكون ذلك سببًا لسوء خاتمته وشوم عاقبته، كإبليس الذي عبّد الله فيما يروى ثمانين ألف سنة، وبلعام بن باعوراء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها الي الأرض واتبع هواه، وبرميصا العابد الذي قال الله في حقه كمثل الشيطان اذ قال للإنسان اكفر. (التذكرة للقرطبي ص:٣٢).

 <sup>(</sup>۲) ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح العقائد النسفيه ص: ۱۱).
 (۳) سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيئاته، فقال: أولئك أصحاب الأعراف. (تفسير ابن كثير ج: ۳ ص: ۵۹)، طبع رشيديه كوئشه. فبيناهم كذلك أطلع عليهم ربك اطلاعة فقال لهم: إذهبوا فادخلوا الجنّة فإني قد

غفرت لكم. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:١٢٠).

کہ گناہ کو گناہ نہ بجھنے ہے آ دمی ایمان سے خارج ہوجا تا ہے اور یہ بہت ہی باریک اور تھین بات ہے۔ بہت سے سود کھانے والے، رشوت کھانے والے، رشوت کھانے والے اور داڑھی منڈ وانے یا کتر انے والے اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں سجھنے ۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن گناہوں کو آ دمی گناہ سجھ کر کرتا ہوا درائے گارا ور مجرم تضوّر کرتا ہو، ان کی معانی تو ہوجائے گی ،خواہ مزاکے بعد ہویا سزاکے بغیر الیکن جن گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا، ان کا معاملہ زیادہ خطرتا کے ہے۔

## كيامرتد ہونے والے كو يہلے كئے اعمال كاثواب ملے گا؟

سوال:...ایک مسلمان جو چالیس سال تک خدا کی عبادت کرتا ہے اوراس کے ہرتئم کے اُحکام بجالاتا ہو،لیکن چالیس سال کے بعد وہ مرتد ہوجا تاہے، تو کیااللہ پاک اس کی مرتد ہونے ہے پہلے والی عبادت کا تواب آخرت میں اس کو دیں گے یانہیں؟ جواب:...مرتد کے تمام اعمال ضائع ہوجاتے ہیں، اسے پہلے کے کسی مل کا تواب نیس ملے گا۔ جس طرح مسلمان ہوئے کے بعد کفر کی حالت کے تمام کناه ساقط ہوجاتے ہیں۔ (۳)

حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم پر اِیمان نہ لانے والے یہود و نصاریٰ کی بخشش

سوال:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت کے بعد جو یہود ونصاریٰ آپ صلی الله علیه وسلم اور قر آن پاک پر إیمان نہیں لائے ،کیاان کی مغفرت ہوجائے گی؟

جواب:... آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی بعثت کے بعد جن یہود ونصار کی کواور دُوسرے ندا ہب کے لوگوں کو آنخضرت ملی
الله علیہ وسلم کی اطلاع ملی اور وہ آپ ملی الله علیہ وسلم پر ایمان ہیں لائے ،ان کی بخشش نیس۔ البت اگر کوئی ایسا جزیرہ فرض کر لیا جائے
جس میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی اطلاع نہیں کپنی اور اس جزیرے کے لوگ نا واقفیت کی وجہ سے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم پر
ایمان نیس لائے تو وہ معذور ہیں۔
(۱۳)

<sup>(</sup>١) ان استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة، كفر. (شرح فقه اكبر ص: ١٨٢، طبع دهلي).

 <sup>(</sup>٢) "وَمَنْ يُرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمْتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ". (البقرة: ١٤).

 <sup>(</sup>٣) عن عمرو بن العاص .... ان الإسلام يهدم ما كان قبلة، وان الهجرة تهدم ما كان قبلها، وان الحج يهدم ما كانه قبله.
 (مشكوة ص: ١٢ كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "والذى نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذاه الأمّة يهو دى ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلتُ به إلّا كان من أصحاب النّار." (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٨٦، طبع قديمي كراچي).

### گناہ گارمسلمان کودوزخ کے بعد جنت

سوال:... جنت کی زندگی دائی ہے، کیا دوزخ میں ڈالے گئے کلمہ گوکوسزا کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا یا وہ سزا بھی ابدی ہے؟ قرآن وحدیث ہے وضاحت فر مائیں۔

جواب:...جس شخص کے دِل میں اونیٰ ہے اونیٰ درجے کا ایمان بھی ہوگا، وہ دوزخ میں ہمیشہ نبیں رہے گا، سزا بھگت کر جنت میں داخل ہوگا۔ (۱)

# حدیث ' جہنم سے ہراُ س شخص کو نکال لوجو بھی مجھ سے ڈراہو' کی وضاحت

سوال:..مولا تا ذکر یارحمة الله علیه نے '' فضائل ذکر' بین فعل سوم بین کلم یطیبہ کے باب بین حدیث نمبر ۲۰ نقل کی ہے،
وہ یوں ہے: '' حضور صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ (قیامت کے دن) حق تعالیٰ شانڈارشاد فرمائیں گے کہ: جہنم ہے ہراُس شخص کو
ثکال لوجس نے لا إلله إلاَّ الله کہا ہو، اور اس کے دِل بین ذرّہ برابر بھی ایمان ہو، اور ہراُس شخص کو ثکال لوجس نے لا إلله إلاَّ الله کہا ہو یا
جھے (کسی طرح بھی) یادکیا ہو، یاکسی موقع پر جھے ہے قررا ہو۔' تو اس حدیث کوجس کوعلاء نے صبح بتلایا ہے، کے حوالے ہے آپ ارشاد
فرمائیں کہ کیا جہنم ہے کا فربھی نکال لئے جائیں گے؟ کیونکہ ذندگی بین بھی نہ بھی تو ہرکافر اللہ کا ذکر کرتا ہی ہے، اور بھی مقامات پر جہنم بیں
اللہ ہے قرتا ہی ہے، اور الل کتاب تو اللہ ہے قریم جی ہیں، اس میں بیر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کا فرکے لئے بعض مقامات پر جہنم میں
اللہ ہے قرتا ہی ہے، اور الل کتاب تو اللہ ہے قریم جی میں، اس میں بیر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کا فرکے لئے بعض مقامات پر جہنم میں
ہمیشہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

جواب:...جوفض مسلمان ہو، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، اس کے ساتھ کلمہ پڑھے، اس کا تھم اس حدیث میں (۱) بیان فرمایا گیا ہے۔

## كياسود، رِشوت لينے والا ،شراب پينے والا جنت ميں جائے گا؟

سوال: ... کیا کوئی مسلمان سود لینے، رشوت لینے اور دیئے، شراب پینے، جوا کھیلنے کے باوجود جنت میں جاسکتا ہے؟ کیونکہ کسی صاحب کا کہنا ہے کہ ہرمسلمان سوائے قاتل کے اپنے گنا ہوں کی سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے گا۔ کیا شرک کرنے والے اور مرتد بھی جنت میں طبے جا کمیں سے؟

جواب: ... کفراورشرک کی معافی نہیں ، باقی گناہوں کی معافی کامعاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر د ہے۔

<sup>(</sup>١) فلا يبقى في النَّار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرَّة من ايمان .... الخ. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ١٣٤١).

 <sup>(</sup>٢) عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إلا الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إلا الله دخل الجند. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٥ ا ، كتاب الإيمان، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرِّكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ ... الخ" (النساء: ١١١). أيطًا ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها ... الخ. (شرح عقائد ص: ١١٢، طبع خير كثير كراچي).

### جہنمی خاوندوالیعورت کو جنت میں کیا ملے گا؟

سوال:..جنتی مردوں کوالٹدتعالیٰ بہت ہے دُ وسرے اِنعامات کے علاوہ حوریں بھی عطا فر مائے گا، جبکہ جنتی عورتوں کوحوروں کے بجائے کیا عطافر مائے گا؟ خصوصاً جبکہ عورت جنتی ہےاوراس کا خاوند جبنی ہے؟

جواب:...جوعورت جنتی ہواوراس کا شوہر ... نعوذ باللہ ... جہنمی ہوتو اس کا عقد کسی جنتی ہے کر دیا جائے گا۔

### قرآنِ كريم ميں إنعامات كے لئے صرف مردوں كومخاطب كيا گياہے ،عورتوں كو كيوں نہيں؟

سوال:..قرآنِ كريم ميں جكہ جكہ مردوں كو إنعامات كے لئے مخاطب كيا كيا ہے،عورتوں كۈنيس كيا كيا۔ جواب: ...عورتوں کے لئے بھی وہی إنعامات ہیں جومر دوں کے لئے ہیں۔ <sup>(۶)</sup>

# امر بالمعروف اور نہی عن المنكر عذاب إلهی كورو كنے كا ذريعہ ہے

سوال:...ایک عرض ہے کہ دینی رسالہ" بینات" فالص دینی ہونا جاہئے ،کسی پر اعتراض وتشنیع مجھے پسندنہیں۔اس سے نفرت کا جذبه أبحرتا ہے، صدر ضیاء الحق کے بیانات پر اعتراضات یقینا عوام میں نفرت تھلنے کا ذریعہ بنتے ہیں، جس مےملکت کی بنیادین کھوکھلی پڑجانے کا خطرہ ضرور ہے۔ویسے بھی ملک اندرونی اور بیرونی خطرات سے دوجار ہے، کہیں بھارت آنکھیں دِکھارہاہے، تو کہیں کارل انظامیدی شدیرزوس کی آوازسی جاتی ہے، کہیں حمینی کے اسلامی انقلاب کی آمد آمد کی خبریں سننے میں آجاتی ہیں، کہیں ملک کے ہتھوڑا گروپ، کلہاڑا گروپ وغیرہ کی صدائیں سننے میں آتی ہیں۔غرض ایسے حالات میں ذرای چنگاری ہمارے پاکستان کا شیراز ہ جمعیر عتی ہے،اس صورت میں پھر بیدۃ مدداری کس پرعا کدہوگی؟اس بارے میں اگر تفصیل ہے روشنی ڈالی جائے تو نوازش ہوگی۔

جواب:...آپ کابیارشادتو بجاہے کہ وطن عزیز بہت ہے اندرونی وبیرونی خطرات میں گھر اہوا ہے،اور یہ بات بھی بالکل سیجے ہے کہ ان حالات میں حکومت سے بے اعتمادی پیدا کرنا قرین عقل و دانش نہیں الیکن آنجناب کومعلوم ہے کہ' بینات' میں یا راقم الحروف كى كسى اورتح ريي معدر ضياء الحق صاحب كے كسى سياسى فيصلے كے بارے بيس بھى لب كشائى اور حرف زنى نہيں كى گئى:

كارمملكت خسروال دانند!

کیکن جہاں تک وینی غلطیوں کاتعلق ہے،اس پرٹو کنانہ صرف بیاکہ اہلِ علم کا فرض ہے( اور مجھےافسوس اور ندامت کے ساتھ اعتراف ہے کہ ہم بیفرض ایک فیصد بھی ادانہیں کریارہے) بلکہ بیخود صدر محترم کے حق میں خیر کا باعث ہے۔اس سلسلے میں آپ کو

(۱) قال هشام بن خالد: من ميراثه من أهل النار يعني رجالًا دخلوا النار فورث أهل الجنة نسائهم كما ورثت امرأة فرعون.
 (التذكرة ص: ۲۲) ما جاء أن في الجنة أكلا وشربا ونكاحًا حقيقة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن أمَّ سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله! ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرن؟ فأنـزل الله تـعـالـي: إن المسلمين والمسلمنت والمومنين والمومنت ...... أعدَ الله لهم مففرةً وأجرًا عظيمًا. خبر عن هؤلًاء المذكورين كلهم إن الله سبحانه قد أعدّ لهم أي هيئًا لهم مغفرة منه لذنوبهم وأجرًا عظيمًا وهو الجنّة. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ۱۷۱ تا ۱۷۹، طبع رشیدیه کوئنه).

أمير المؤمنين حضرت معاويه بن ابي سفيان رضى الله عنهما كا واقعد سناتا بهول، جو حضرت مولا نامحمر يوسف و بلوى قدس سرة ني "حياة الصحابه "مين نقل كياہے:

"وَأَخُورَجَ الطَّبُوانِيُ وَأَبُويِعَلٰى عَنْ أَبِي قَبَيْلِ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ أَبِي سُفَيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ صَعَدَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْقَصَامَةِ، فَقَالَ عِنْدَ خُطْبِتَهِ: "إِنَّمَا الْمَالُ مَالْنَا، وَالْفَيْءُ فَيَنُنَا، فَمَنْ شِنْنَا مَنَعْنَاهُ. فَلَمْ يُجِبُهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ مِثُلُ دَلِكَ، فَلَمْ يُجِبُهُ أَحَدٌ، فَلَمْ يُجِبُهُ أَحَدٌ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِثْلُ حَصَرَ فَلَمَ يُجِبُهُ أَحَدٌ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِثْلُ دَلِكَ، فَلَمْ يُجِبُهُ أَحَدٌ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِثْلُ حَصَرَ اللهَ عَلَى الْجُمُعَةِ الثَّالِيَةِ قَالَ مِثُلُ مَقَالِهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِثْلُ حَصَرَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجمہ:... معارت معاویہ بن افی سفیان رضی الله عنها، قمامہ کے دن منبر پرتشریف لے گئے اور اپنے خطبے میں فر مایا کہ: مال ہمارا ہے اور فئے (غنیمت) ہماری ہے، ہم جسے چاہیں دیں اور جسے چاہیں شدویں۔ ان کی یہ بات من کرکسی نے جوا بیس و یا۔ وُ دسرا جمعہ آیا تو حضرت معاویہ رضی الله عند نے اپنے خطبے ہیں پھر یہی بات کہی، اب کے بھی انہیں کسی نے بیس اور کا، تیسرا جمعہ آیا تو پھر یہی بات کہی، اس پر حاضرین مسجد ہیں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا:

ہرگز نہیں! بید مال ہمارا ہے، اورغنیمت ہماری ہے، جو تنص اس کے اور ہمارے درمیان آڑے آئے گا، ہم اپنی تکواروں کے ذریعے اس کا فیصلہ اللّٰہ کی ہارگاہ میں پیش کریں گے۔

حضرت معادید رضی الله عند منبرے أترے توال شخص كو بلا بھيجا، اوراہے اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ لوگوں نے كہا كه: بيخص تو مارا گيا! كارلوگ اندر گئے تو ديكھا كه وہ خض حضرت معادید کے ساتھ تخت پر بینھا ہے، حضرت معادید نے لوگوں سے فر مایا: اس شخص نے مجھے زندہ كر دیا، اللہ تعالی اسے زندہ رکھے! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كو بی فر ماتے ہوئے خود سنا كه: "ميرے بعد ہجھ حكام ہوں گے، جو (خلاف شریعت) باتیں کریں گے کیکن کوئی ان کوٹو کے گانہیں ، بیلوگ دوزخ میں ایسے تھسیں گئے جیسے بندر تھتے ہیں' میں نے پہلے جمعہ کوایک بات کہی ،اس پر مجھے کی نے نہیں ٹو کا ، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میں بھی انہیں لوگوں میں نہ ہوں۔ پھر میں نے وایک بات کہی انہیں لوگوں میں نہ ہوں۔ پھر میں نے وُرس سے جمعہ کو بیا بات کہی تو اس فخص نے اُنھ کر مجھے ٹوک ویا ، پس اس نے انہی میں سے ہوں۔ پھر میں نے تبیس سے جمعہ بی بات کی تو اس فخص نے اُنھ کر مجھے ٹوک ویا ، پس اس نے مجھے زندہ کردیا ،اللہ تعالی اس کوزندہ در کھے!''

اور بینہ صرف صدر محترم کے حق میں خیر و برکت کی چیز ہے، بلکہ اُمت کی صلاح وفلاح بھی ای میں ہے۔ چنانچ چھنرت حذیفہ رضی اللّٰہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخ ضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

"وَاللَّهِ عُنَاهِ اللَّهُ أَمْدُونَ إِللْمَعُووْفَ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُو أَوْ لَيُوشِكُنَّ اللهُ أَنُ اللهُ أَنْ عَلَيْكُمْ عَذَاهِ البّورِ عِنْدِهِ فَهُ لَتَدْعُنَهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. وَوَاهُ البّورِ عِنْدِهِ فَهُ لَتَدُعُنَهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. وَوَاهُ البّورِ عِنْدِي عَنْدُى عَنْدُونَ مِن عَلَيْكُمْ عَذَاهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْدُ عَنْهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. وَوَاهُ البّورُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا يُسْتَعَجُونَ فَلْ اللهُ الل

ان ارشادات نیوبیکی روشی میں راقم الحروف کا احساس یہ ہے کہ امر بالمعروف ادر نہی عن المئر کاعمل عذاب اللهی کورو کئے کا ذریعہ ہے۔ آج اُمت پر جوطرح طرح کے مصائب ٹوٹ رہے ہیں اور ہم گونا گوں خطرات میں گھرے ہوئے ہیں ، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسملامی معاشرے کی'' اختسانی حس'' کمزوراور نہی عن المئر کی آواز بہت دھی ہوگئی ہے۔ جس دن بیآواز بالکل خاموش ہوجائے گی ،اس دن ہمیں اللہ تقالی کی گرفت ہے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تقالیٰ ہمیں اس روز بدے محفوظ رکھیں۔

#### جنت

### ا تنابر ی جنت کی حکمت

سوال:... مدیث شریف میں ہے کہ "منبخیان الله و المتحدد بله" اور "الله انتجاء" کہو" کہے والے کے لئے جنت میں ہر کلے کے وض ایک پیڑر لگایا جاتا ہے، اس طرح بہت سے اعمال پرایک کل عطا ہونے کی بشارت آئی ہے، انسان اپنی زندگی میں بیکلہ طیبہ لاکھوں کی تعدا دمیں کرتا ہے، تو ان لاکھوں محلات اور باغات کی اس کو کیا ضرورت ہوگی؟ اس کا بیمطلب تو نہیں کہ اگر آدمی فلاں عمل اپنی زندگی کے آخرتک کرتا رہے اور اس پرمرے تو اس کے لئے ایسا ایسائل تیار کیا جائے گا؟

جواب: ...دوام کی قیرئیس بلکہ مطلق عمل پریا جرب، رہایہ کہ استے لاکھوں محلات کی کیا ضرورت؟ یہ ''قیب سے خانب علی الشاھد'' ہے۔ یہ صدیم یہ تو علم میں ہوگی کہ ادنی جنتی کوآپ کی پوری وُ نیا ہے دس گنازیا دو جنت عطاکی جائے گی۔ یہاں بھی آپ کا یہ سوال متوجہ ہوگا کہ آئی بوری جنت کو کیا کرے گا؟ بہر حال آخرت کے اُمور ہماری عقل وقیاس کے پیانوں میں نہیں ساستے ، ''اغدو تُ ٹی بعبادی الصّالِحیٰنَ مَا لَا عَیْنَ رَأْتُ وَلَا اُذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَی قَلْبِ بَشَوِ '' صدیم قدی ہے۔ ایک ''اغدو تُ ٹی بعبادی الصّالِحیٰنَ مَا لَا عَیْنَ رَأْتُ وَلَا اُذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَی قَلْبِ بَشَوِ '' صدیم قدی ہے۔ ایک مرتبہ لینی سفر میں ایک بزرگ فرمانے گے کہ مولو ہو! پیتا و کہ آئی بڑی جنت کو کوئی کیا کرے گا؟ پھرخورہ بی فرما دیا کہ تمام الل جنت ایک جنتی کی برادری ہے ، بھی آ دمی کا جی چاہ کہ پوری برادری کی دعوت کرے ، کیونکہ سب معزز مہمان ہیں ، اس لئے ہر فرد کے لئے مفہر نے کو الگ جگہ ہوئی چاہے ، لہذا ایک جنتی کے پاس آئی بڑی جنت ہوئی چاہئے کہ یہ بیک وقت تمام الل جنت کومے ان کے شم و خدم کے تھرا ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنّة. رواه الترمذي. (مشكواة ص: ۱ ° ۲، باب ثـواب التسبيح، الفصل الثاني) وفي المرقاة شرح المشكّوة: (غرست) أي بكل مرة له نخلة عظيمة في الجنّة أي المُعِدّة لقائلها خصت لكثرة منفعتها وطيب ثمرتها. (مرقاة شرح مشكواة ج: ٣ ص: ١٥).

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انى لأعلم آخر أهل النار خروجًا منها وآخر أهل الجنة دُخولًا الجنة ..... فيقول الله تعالى له: اذهب فادخل الجنة، فان لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو ان لك عشرة أمثال الدنيا
 ...الخـ (صحيح مسلم ج: ١ ص:٥٠١، باب اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النّار).

<sup>(</sup>٣) مشكواة ص: ٩٥، باب صفة الجنة وأهلها، الفصل الأوّل.

#### جنت ميں الله کا ديدار

سوال:...کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب انسانوں کونظر آئیں گے؟ جواب دے کرمفکلورفر مائیں۔ جواب:...اال سنت والجماعت کے عقائد میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اال ایمان کواللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا ، بیمسئلہ قرآنِ کریم کی آیات اور احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ (۱)

### جنت کی سب سے بروی نعمت

سوال:...جنت کی سب ہے بروی نعمت جوجنتیوں کو ملے گی، وہ کیا ہوگی؟

جواب:...الله تعالیٰ جنت نصیب فرمائے ، تو وہاں کون کی چیز چھوٹی ہے! لیکن اس کے باوجود ویدار الٰہی اور رضائے الٰہی بیہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔

# نیک عورت جنتی حوروں کی سردارہوگی

سوال:... جناب! آج تک بیا تے آئے ہیں کہ جب کوئی نیک مردانقال کرتا ہے تواسے سترحوریں فدمت کے لئے دی جائیں گی الیمن جب کوئی عورت انقال کرتی ہے تواس کو کیا دیا جائے گا؟

جواب:..ووایئے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور جنت کی حورول کی سروار ہوگی۔ جنت میں سب کی عمراور قدیکسال ہوگا اور بدن نقائص سے پاک، شناخت حلیہ ہے ہوگی۔ جن خواتین کے شوہر بھی جنتی ہوں گے وواتو اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی ، اور

(١) والرؤية حق لأهل الجنّة يغير احاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا، وُجُوّة يُؤمّنِذٍ نَاضِرَةٌ اِلْي رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. (القيامة:٢٢، ٢٢) (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣٠٣، طبع المكتبة السلفية، لاهور).

(٢) عبن أبي سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ان الله تعالى يقول الأهل المجنّة ... فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا." معلق عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنّة الجنة البحنة المعلق عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنّة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئًا أزيدكم ...... قال: فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله فما اعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إليهم ...... رواه مسلم. (مشكوة ص: ٥٠٥، ا ٥٠، باب رؤية الله تعالى).

(٣) أن نساء الدنيا من دخل منهن الجنّة فضلن على العين بما عملن في الدنياء روى مرفوعًا: ان الآدميات أفضل من الحور العين يسبعين ألف ضعف. والتذكرة في أحوال الموتلي وأمور الآخرة ص:٥٥١ طبع بيروت).

(٣) عن معاذ بن جيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنّة الجنّة جردًا مردًا مكحّلين ابناء ثلثين أو ثلث وثلثين منذ. رواه الترمذي. (مشكولة ص ٩٨٠) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنّة ينعم ولا ييأس ولا يبلى ثيابه ولا يفتى شبابه. رواه مسلم. (مشكولة ص ٢٩٣). وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أهل الحبنّة من صغير وكبير يرون بني ثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها ولا ينقصون وكذلك أهل النار. (التذكرة في أحوال الموتي وأمور الآخرة ص ٥٥٣: ملح دار الكتب العلمية، بيروت).

حور عین کی ملکہ ہوں گی۔اور جن خواتمین کا یہاں عقد نبیں ہواان کا جنت میں کسے عقد کر دیا جائے گا۔ بہر حال دُنیا کی جنتی عور توں کو جنت کی حوروں پر فوقیت ہوگی۔ (۱)

### كيا آخرى كلمه لا إله إلَّا الله والاجنت ميں جائے گا

سوال :..ا حادیث میں حسنِ خاتمہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک شخص کا پہلا اور آخری کلمہ موت کے وقت 'لا إلله إلا الله' وہ ہزار سال زیمہ ور ہے ، اس سے باز پُرس نہیں ہوگی ، وہ حالت ایمان پر مرے گا۔ بالفرض ایک شخص پوری زندگی نافر مانی کرتار ہاا ورموت کے وقت کلمہ پڑھ سکا تو اس کے تمام فسق و فجو را ورفر ائض کی کوتا ہی محاف ہوگی یا اس سے باز پُرس ہوگی؟ علاوہ ازیں ایک شخص نے پوری زندگی اطاعت وفر ما نبر داری بیس گزاری ، موت کے وقت کی وجہ سے کلمہ نہ پڑھ سکا یا کسی حادثے کا شکار ہوکر مرا اور کلمہ نہ پڑھ سکا ، تو کیا اس کے انتخال پر ہوگا؟ وہ حالت اسلام پر ہے؟

جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ جس کا آخری کلام'' لا إلله إلا الله' ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تغالیٰ ہرمسلمان کو تعیب فرمائے ،لیکن ای کے ساتھ بیہ میں مردری ہے کہ آ دمی فرائض کا تارک نہ ہواور کبیرہ گنا ہوں کا مرتکب نہ ہو۔ آگر کو کی صحف کسی حادثے میں فوت ہوجائے اور وہ آخری وقت میں کلمہ نہ پڑھ سکے تواس کا معاملہ بھی اللہ کے سپر دہے، واللہ اعلم!

### بہشت میں ایک وُ وسرے کی پہچان اور محبت

سوال:...بہشت میں باپ، مال، بیٹا، بہن، بھائی ایک دُوسرے کو پہچان عیس کے توان سے وہی محبت ہوگی جواس دُنیا میں ہے یا محبت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگی؟

جواب:...الله تعالیٰ اپنے نسل ہے بہشت میں لے جائیں تو جان پیچان اور محبت تو ایسی ہوگی کہ ؤنیا میں اس کا تصور ہی ممکن نہیں۔ ممکن نہیں۔

# شہید کے بعد طبعی موت مرنے والا جنت میں پہلے کیسے گیا؟

سوال:...' فضائل اعمال' ميں ايك حديث كاملهوم ب كددوآ دى ايك وفت مسلمان ہوئے، ايك بہلے جنگ ميں شہيد

 (١) عن أمّ سلمة قالت ...... قلت: يا رسول الله! نساء الدنيا أفضل أم حور العين؟ قال: بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٩٤، سورة الواقعة، الآية: ٣٥، طبع رشيديه كوئثه).

 (٣) والمقصود أن يموت الرجل وليس في قلبه إلا الله عز وجلّ، لأن المدار على القلب وعمل القلب هو الذي نظر فيه وتكون النجاة به. (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص:٣٥).

(٥) "وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِايْمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَآ ٱلْتَسْهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ" (الطور: ٢١).

ہوگیا، دُوسراایک سال بعدا پی موت سے فوت ہوگیا۔ اب ایک آ دی خواب میں دیکت ہے کہ جنت کے درواز ہے پر دونوں کھڑ ہے
ہیں، نمازی کو ہلایا گیا، وہ جنت کے اندرداخل ہوگیا، اور دُوسراشہید تھوڑی دیر کے بعدداخل ہوا۔ اس نے کہا کہ: یہ کیا ہوا؟ شہید کوتو پہلے
جنت میں جانا تھا، اور یہ چیچے داخل ہوا! تو انہوں نے فر مایا کہ: یہ نمازی اس کی ایک سال کی بڑھ گئیں، اس واسطے یہ پہلے جنت میں
داخل ہوا۔ یہ حدیث قرآن شریف کے ساتھ مخالف ہوتی ہے کہ شہید جنب ہوتا ہے، اس وقت اس کی رُوس جنت میں سبز پرندوں کے
اندرداخل ہوجاتی ہے، باتی لوگ قیامت میں حساب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، اور شہید پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس
حدیث کا کیا مطلب ہے؟ نماز اچھی، روز واچھا، گر میں باوجوداس کے مسلماں ہوئیس سکتا، جب تک سرقر کا کنات کی عزّت پر ندک
مروں ۔ شہادت کا رُشہادت کی رشہد کا مرحبہ ذیادہ ہے یا صرف نماز پڑ معتے رہیں اور روز ہے رہیں، اور شہادت فی سبیل اللہ کی تمنا بھی
نہ کریں؟ آپ ارشاد فرما کیں کہ مدیث شریف کی کتاب کو پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟

جواب: ... مديث ،قرآن كے خالف نبيل ،ليكن تمباري مجمع ناقص ب،اس سے توبدكرو۔

### جنت میں مرد کے لئے سونے کا استعمال

سوال:...قرآن کی سورہ کچ کی آیت نمبر: ۲۳ میں ہے کہ: '' جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کے اللہ تعالیٰ انہیں (بہشت کے) ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے بنچ نہریں جاری ہوں گی اور ان کو دہاں سونے کے کئن اور موتی پہنائے جا کیں گے۔''اس میں دریافت طلب آمریہ ہے کہ جنت میں نیکو کا روں کوسونا کیسے پہننا جا تز ہوجائے گا جبکہ وُ نیا میں اچھے یا کہ ہے مرو کے لئے ہر حال میں سونا پہننا جا تز نہیں ؟

جواب:...دُنیا میں مردکوسونا پہننا جا ترنبیں، کیکن جنت میں جائز ہوگا ،اس لئے پہنایا جائے گا۔

# دوباره زنده ہوں گے تو کتنی عمر ہوگی؟

سوال:...انسان کومرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گاتو کیاا سے ای عمر میں زندہ کیا جائے گا جس عمر میں وہ مراتھا؟ جواب:...اس کی تصریح تو یا دنیس، البتہ بعض دلاکل وقر ائن سے انداز ہ ہوتا ہے کہ جس عمر میں آ دمی مرا ہو، اس میں اُٹھایا

جائےگا۔

# كيا"سيّدا شباب أهل الجنة" والى حديث ي ي

سوال:...ایک دوست نے گفتگو کے دوران کہا کہ جمعہ کے خطبے میں جوحدیث عموماً پڑھی جاتی ہے"المحسن والمحسین سیّدا شباب أهل المجنّة" بیمولویوں کی گھڑی ہوئی ہے، ورنداللِ جنت میں توانبیائے کرام بھی ہوں گے، کیا معرت حسنؓ وحسینؓ

<sup>(</sup>١) عن ..... على بن أبي طالب ..... ان هذين حرام على ذكور أمّعي. (ابوداؤد ج: ٢ ص: ٢٠٠٣، كتاب اللباس).

<sup>(</sup>٢) قَالَ تَعَالَى: "يُحَلُّونَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُولُوا. (الحج: ٢٣).

ان کے بھی سروار ہوں گے؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس پر دوشنی ڈالیس کہ اس دوست کی بات کہاں تک سیحے ہے؟ جواب:... میہ حدیث تمین نتم کے الفاظ سے متعدّد صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) سے مروی ہے، چنانچہ حدیث کے جواَلفاظ سوال میں ندکور ہیں، جامع صغیر '' میں اس کے لئے مندر جہ ذیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے:

> (منداجه، ترندی) ا:...حفرت ابوسعيد خدريٌّ۔ (طبرانی فی الکبیر) ا:... حفرت مرد (طبرانی فی الکبیر) ٣:...حضرت عليٰ \_ ٣:...حفرت جابر (طبرانی فی الکبیر) (طبرانی فی الکبیر) ٥: ..حفرت ابوم رية-(طبرانی فی الاوسط) ٢: .. حفرت اسامه بن زيره (طبرانی فی الاوسط) ے:...<عنرت براً بن عازب<sup>\*</sup>۔ (ائن عدى) • ٨:...حضرت ابن مسعودٌ ...

ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں:

"اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَأَبَوَ اهْمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا"
"اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَأَبَوَ اهْمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا"
"رَجِمه:..." حسنٌ اور سينٌ جوانانِ جنت كروار بين اوران كوالدين ان سے افضل بين -"

اس کے لئے مندرجہ ذیل صحابہ کرام کی روایت کا جوالد ایا ہے:

ا:...ابن عمرٌ ۔ ا:...ابن عمرٌ ۔ ا:...قروبن ایاسؓ ۔ المبرانی فی الکبیر ) سا:...ابان صعورٌ ۔ المبرانی فی الکبیر ) سا:...ابن مسعورٌ ۔ سا:...ابن مسعورٌ ۔ سا:...ابن مسعورٌ ۔

اس حدیث کے میالفاظ بھی مروی ہیں:

"ٱلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِلَّا إِبْنَى الْخَالَةِ عِيْسَى بُنِ مَوْيَمَ وَيَحْيَى بُنِ وَلَيْحَيَى الْخَالَةِ عِيْسَى بُنِ مَوْيَمَ وَيَحْيَى بُنِ وَلَالِحَدُهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنُ مَّرْيَمَ بُنَتِ عِمْرَانَ." (٣)

ترجمہ:... '' حسن دسین جوانانِ جنت کے سردار ہیں،سوائے دوخلیر ہے بھائیوں عیسیٰ بن مریم اور کی بن ذکر یاعلیہم السلام کے۔اور فاطمہ پخواتین جنت کی سردار ہیں،سوائے مریم بنت عمران کے۔'' بیروایت حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے منداحمد مسجح ابن حبان ،مندالی یعنیٰ ،طبرانی مبحم کبیراورمتدرک حاکم میں مروی ہے۔

بجمع الزوائد ج: ۹ من: ۱۸۳ میں بیره دیث حفرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسین رضی اللہ عنہا ہے بھی نقل کی ہے، اس تغمیل ہے معلوم ہوا کہ بیره دیث سا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے (جن میں سے بعض احادیث سے جی ایس تغمیل سے معلوم ہوا کہ بیره دیث سا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے (جن میں سے بعض احادیث جی بیر، بعض حضن اور بعض ضعیف ) اس لئے بیره دیث بلاشبہ سے بالمہ معافظ سیولئی نے اس کومتو اثر ات میں شار کیا ہے، جبیرا کہ فیض القدیر شرح جامع صغیر (ج: ۲ من: ۱۵) میں نقل کیا ہے۔ (۱)

ر ہا یہ کہ اہلِ جنت میں توانبیائے کرام علیہم السلام بھی ہوں گے،اس کا جواب یہ ہے کہ جوانانِ اہلِ جنت ہے مرادوہ حضرات بیں جن کا انتقال جوانی میں ہوا ہو، ان پر حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی سیادت ہوگی، حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اس ہے مستعنی بیں ،اس طرح حضرات خلفائے راشدین اور دہ حضرات جن کا انتقال پختہ عمر میں ہوا وہ بھی اس میں شامل نہیں ، چنانچہ ایک اور حدیث میں ہے:

"وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ سَيِدا كَهُولِ أَهُلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأُولِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ مَا خَلَا النَّبِيِّيْنَ وَالْمُولِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ مَا خَلَا النَّبِيِّيْنَ وَالْمُولِيْنَ."

ترجمہ:...'' ابو بکڑ وعمر مردار ہیں اہلِ جنت کے پختہ عمر کے لوگوں کے اقلین وآخرین ہے، سوائے انہیاء ومرسلین کے۔''

بیعدیث بھی متعدد صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین ہے مروی ہے، جس کا خلاصدورج ذیل ہے:

ا:...حضرت على - (منداحمرج: ١ ص:٨٠ر ندى ج:٢ ص:٢٠٥ ابن ما جرص:١٠)

۲:...حضرت انس السلام (ترندی ج:۲ ص:۲۰۷)

٣:... حفرت الوججيفة (اين ماجه ص:١١)

٣٠: .. جعفرت جابراً (طبراني في الاوسط بجمع الزوائد ج: ٩ ص: ٥٣)

۵:.. حضرت ابوسعيد خدري ... (ايناً)

٢: ... حضرت ابن عمر" (بزار جمع الزوائد ج: ٩ ص: ٥٣)

2: .. حضرت ابن عبال - (امام ترفرى في اسكاحوالد يا م ٢٠٤)

اس حدیث میں حضرات شیخین رضی الله عنها کے کہول (اُدھیزعمر) اللِ جنت کے سردار ہونے کے ساتھ حضراتِ انبیائے کرام علیہم السلام کے اِستثناء کی تضریح ہے، ان دونوں احادیث کے چیشِ نظریہ کہا جائے گا کہ حضراتِ انبیائے کرام علیہم السلام کے

 <sup>(</sup>۱) قال الترمذى: حسن صحيح، قال المصنف: وهذا متواترًا. (فيض القدير شرح جامع صغير ج: ۲ ص: ۲۱۵ طبع دار المعرفة، بيروت).

علاوہ اہلِ جنت میں سے جن حضرات کا انتقال پختہ عمر میں ہوا ، ان کے سر دار حضرات شیخین رضی اللّٰدعنہما ہوں گے ، اور جن کا جوانی میں انتقال ہوا ، ان کے سر دار حضرات حسنین رضی اللّٰہ عنہما ہوں گے ، داللّٰداعلم!

#### "سيّدة نساء أهل الجنّة فاطمة"

سوال:..."سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة"كياب عديث ثريف بحى مجيح ب؟ اوراس كو خطير جمع من يره عند يكو في حرج تونبيس؟

جواب :... بيحديث يح ب، اور ش نے اس کی تخ تن کی تني ، اس کا پر چه آپ کو تيج رہا ہول۔

کیا دولت مند پانچ سوسال بعد جنت میں جا کیں گے؟

سوال:...کیا بیدؤرست ہے کہ تمام دولت مند، سر مایددار اور جا گیردار قیامت کے دن جنت ہے • • ۵ ہرس دُور کردیئے جا کیں گے، یاان کو جنت میں جانے کے لئے • • ۵ ہرس تک انتظار کرنا پڑے گا؟ جواب:...حدیث سمجے میں ہے کہ فقراءمہا جرین ،اغنیاء سے پانچے سوسال پہلے جنت میں جا کیں گے۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) بيصريت مجمع الزوائد ج: ٩ ص: ١٨٣ ، ١٨٣ ، فيض القدير شرح جامع الصغير ج: ٢ ص: ٢ ١٥ ٣ ٢ ٢ هـ - (٢) عن أبي هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنّة قبل الأغنياء بخمس مائة عام، نصف يوم وراه الترمذي (مشكوة ص: ٣٣٤)، باب فضل الفقراء).

# تعویذ گنڈ ہے اور جادو

# نظر لگنے کی حقیقت

سوال:... بزے بوڑھوں ہے اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں مخض کونظر لگ گئی اور اس طرح اس کی آمدنی کم ہوگئی یا کاروہار میں نقصان ہوگیا ، یا ملازمت ختم ہوگئی وغیرہ ۔ براوکرم وضاحت فر مائی کہ نظر لگنے کی حقیقت کیا ہے؟

## تعوید گنڈے کی شرعی حیثیت

سوال:...جارے فاندان میں تعویذ گذے کی بہت شہرت ہے، اور ای وجدے میرے ذہن میں بیسوال آیا کہ کیا کی و تعویذ کرانے ہے اس پر اثر ہوجا تاہے؟

جواب: ... تعویذ گنڈے کا اثر ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے ، تکران کی تا ثیر بھی باذن اللہ ہے۔ کسی کونقصان کا بنچانے کے لئے جو تعویذ گنڈے کے جاتے ہیں ان کا تکم تو وہی ہے جو جاوو کا ہے کہ ان کا کر تا اور کرا تا حرام اور کبیر و گناہ ہے ، بلکہ اس سے کفر کا

 <sup>(</sup>۱) وقد أخرج البزّار عن حديث جابر بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من يموت من أمّتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس. (فتح الباري ج:۱۰ ص:۲۰۳، طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لَاهور).

<sup>(</sup>٢) يبلكر عن أنس عنه انه قال: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولا مال أو ولد فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرئ فيه آفة دون السوت، وقند قبال تعالى: وَلَوُ لَا إِذَ دَخَلَتَ جَنْتُكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَا بِاللهِ، الكهف: ٣٩. (زادالمعاد ج: ٢ ص: ٣٥٣). العين حق تصيب المال والآدمي والحيوان ويظهر أثره في ذلك عرف بالآثار. (ردانحتار ج: ٢ ص: ٣١٣).

اندیشہ ہے۔اور میں اُوپر عرض کر چکا ہوں کہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی شخص کسی پر گندگی پھینک دی توابیا کرنا تو حرام اور گناہ ہے اور بہنہا بہت کمینہ حرکت ہے، گرجس پر گندگی پھینگی گئی ہے اس کے کپڑے اور بدن ضرور خراب ہوں گے اور اس کی بد بو بھی ضرور آئے گی۔ پس کسی چیز کا حرام اور گناہ ہونا دُوسری بات ہے اور اس گندگی کا اثر ہونا فطری چیز ہے۔تعویذ اگر کسی جائز مقصد کے لئے کیا جائے تو جائز ہے، بشر طیکہ اس میں کوئی گناہ اور شرک کی بات نہ کھی ہو، پس تعویذ گنڈے کے جواز کی تین شرطیں ہیں:

اوّل: .. کسی جائز مقصد کے لئے ہو، ناجائز مقاصد کے لئے نہو۔

دوم:...اس کے الفاظ کفر وشرک پرمشتل نہ ہوں ، اور اگر وہ اپسے الفاظ پرمشتل ہوں جن کامفہوم معلوم نہیں تو وہ بھی ۔

سوم:...ان كومؤثر بالذات نه مجما جائے۔

### " يابدوح" كي مهر كاتعويذ

سوال:...ایک عالم دِین نے ایک مہر بنوار کمی ہے، جس کے اندر'' یا بدوح، یا بدوح' یا بدوح'' کے الفاظ کھے ہوئے میں ، جس سے وہ کاغذیر مہر لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ: اس کو مریض کو پلائیں جبکہ وہ پانی میں حل نہیں ہوتی ہے۔ایسا کرنا اور اس پر شکرانہ لینا کیسا ہے؟

جواب:...' يابدوح' 'ميں مجھے إشكال ہے كەبىجا ئزہے يانہيں۔

# کیا حدیث پاک میں تعویذ اٹھانے کی ممانعت آئی ہے

سوال:...ایک دُکان پر پچه کلمات لکھے ہوئے دیکھے جو درج ذیل ہیں:''جس نے گلے ہیں تعویذ اٹکایاس نے شرک کیا'' اور ساتھ ہی نہ کورہ صدیث کلمی تھی:''من علق تمیمة فقد اُشو ک "(منداحم) گزارش بیہ ہے کہ بیتے ہے یا غلط؟ حدیث نہ کورہ کا کیا

(۱) عن عوف بن مالک الأسجعي قال: كنا نرقى في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله! كيف تَرى في ذالكُ؟ فقال: اعرضوا على رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. (مشكوة ص: ٣٨٨، كتاب الطب). وفي المرقاة: إن الرقى يكره منها ما كان بغير اللسان العرب وبغير أسماء الله تعالى وصفاته و كلامه في كتبه المنزلة ...... لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك أي كفر. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٣ ص: ١٠٥، طبع بمبئي). أيضًا: قال في النهاية ..... أن ما كان بغير اللسان العربي وبغير كلام الله تعالى وأسماته وصفاته في كتبه المنزلة أو ان يعتقد ان الرقية نافعة قطعًا فليتكل عليها فمكروه وما كان بخلاف ذلك فلا يكره ... الخ. (ابوداود، حاشيه نمبر ٣، كتاب الطب ج: ٢ ص: ١٨٦). وإنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب ولا يبدرى ما وهو ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك وأما ما كان من القرآن أو شيء من المدعوات فلا بأس به المعرب ولا يبدرى ما وهو ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك وأما ما كان من القرآن أو شيء من المدعوات فلا بأس به (رداختار ج: ٢ ص: ٣٢٣). أجمع المعلماء على جواز الرقي عند إجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. (فتح البارى ج: ١٠ ص: ١٩٥ طبع دار الفكر، بيروت).

ورجہ ہے؟ اگراس كا ذكر كہيں نہ ہوتو بھى درخواست ہے كہ گلے ميں تعويذ بېننا كيسا ہے؟

جواب:... بیرحدیث سیح ہے، گراس میں تعویذ ہے مطلق تعویذ مراد نہیں ، بلکہ وہ تعویذ مراد ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں کئے جاتے تھے اور جوشر کیدالفاظ پرمشمل ہوتے تھے، پوری حدیث پڑھنے سے پیمطلب بالکل واضح ہوجا تا ہے، چنانچہ حدیث

'' حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گروہ (بیعت کے کئے ) حاضر ہوا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے نو کو بیعت فر مالیا اور ایک کوئیس فر مایا ،عرض کیا گیا: یارسول اللہ! آپ نے نو کو بیعت کرلیا اور ا یک کوچھوڑ دیا؟ فرمایا: اس نے تعویذ لڑکا رکھا ہے! بین کر اس مخص نے ہاتھ ڈالا اور تعویذ کوتو ڑ دیا۔ آپ سنگی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بيعت فرماليااور فرمايا: "مَنْ عَلَقَ تَعِيْمَةً فَقَدْ أَشُوكَ" ترجمه: "جس نة تعويذ باندهااس في شرك كاإر تكاب كيا-"اس ي معلوم ہوا کہ یہاں ہرتعویذ مرادنہیں، بلکہ جاہلیت کے تعویذ مراد ہیں اور دورِ جاہلیت میں کا ہن لوگ شیطان کی مدد کے الفاظ لکھا

## تعویذ گنڈ الیجے مقصد کے لئے جائز ہے

سوال:...' تعویذ گنڈاشرک ہے' اس عنوان ہے ایک کتابچے کیٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثانی نے تو حیدروڈ سماڑی کراچی ے شائع کیا ہے، انہوں نے بیحد یث نقل کی ہے:

"إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَايُمَ وَالبَّوَلَةَ شِرُكُ. رواه أبوداؤد" (مَكَاوَة ص:٣٨٩).

(ترجمه) تعویذ اورتوله (بیخی ثونا منتر) سب شرک ہیں۔انہوں نے بعض واقعات اور حدیث سے ثابت کیا ہے کہ قرآنی آ بت بھی گلے میں نہیں اٹکانی جا ہے ، یانی وغیرو پر ؤم بھی نہیں کرنا جا ہے ،اس سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔ بیکا م عام طور برسب کرتے ہیں،اگریہ سب شرک ہے تو پھریہ سب یا تیں ہم کوچھوڑ نی ہوں گی۔آپ اپنی رائے ہے جلداز جلد مطلع فرمائیں، تا كيوام اس سے باخبر ہوں اور شرك جيسے تظیم گناه ہے چ جائیں۔

جواب: .. واکثر صاحب نے غلط لکھا ہے! قرآنی آیات کا تعویذ جائز ہے جبکہ غلط مقاصد کے لئے نہ کیا گیا ہو۔ حدیث میں جن ٹونوں،ٹونکوں کوشرک فرمایا گیاہے،ان ہے زمانہ جاہلیت میں رائج شدہ ٹو نے ٹو تکے مراد ہیں،جن میں مشر کا نہ الفاظ پائے جاتے ے اور جنات وغیرہ سے اِستعانت حاصل کی جاتی تھی۔قر آنی آیت پڑھ کرؤم کرنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان

 <sup>(</sup>١) عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل اليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقيل له: يا رسول الله ا بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: ان هذا عليه تميمة ا فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من علَق تميمة فقد أشرك. (مجمع الزوائد ج: ٥ ص: ٢٣ ١ ، باب فيمن يعلق تميمة أو نحوها، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقى في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذالك؟ فقال: اعرضوا عليٌّ رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٨٨) كتاب الطب والرقى).

الله الله الجمعين ہے تابت ہے، اور بزرگانِ دِين كے معمولات بيل شامل ہے۔

### جائز مقصد کے لئے تعویذ کرنے والے کی اِقتدامیں نماز

سوال:...جارے بہاں پچھلوگوں میں اختلاف ہے، اختلاف بدے کہ ایک مولوی صاحب تعویذ کرتے ہیں، تعویذ ہرتم کے کرتے ہیں اور تعویذ پر پیسے بھی لیتے ہیں، تو اس مولوی صاحب کے پیچھے نماز ہوتی ہے یانہیں؟ اس بات کا کممل جواب دیں، کتاب کا نام صفحة نمبر، جلدنمبر۔

جواب :...جائز مقصد کے لئے تعوید کرنا، جوقر آن وحدیث کے الفاظ پر شتمل ہو، جائز ہے، اوراس پراُجرت لینا بھی جائز ہے،اورا کیے خص کی اِقتدامیں نماز ہوجاتی ہے۔

## نا جائز کام کے لئے تعویذ بھی نا جائز ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ گار ہوں گے

سوال:...جارے محلے میں ایک مولوی صاحب رہے ہیں جو کسی زمانے میں إمام مسجد ہوا کرتے تھے، آج کل تعویذ گنڈوں کا کام کرتے ہیں اور ان کے پاس ہروفت بہت بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، زیاد وتر رش عورتوں کا ہوتا ہے، جن کی فرمائشیں پھھاس طرح ہوتی ہیں،مثلاً: فلاں کا بچےمرجائے،فلاں کا کاروبار بند ہوجائے،میرا خاوند مجھےطلاق وے وے،فلاں کی ساس مرجائے۔کیا اس طرح تعویذ کرانے سمجے ہیں؟اس میں کون گناہ گار ہوگا؟

جواب :...جائز كام كے لئے تعويذ جائز ہے، اور ناجائز كام كے لئے ناجائز۔ "ناجائز تعويذ كرنے اور كرانے والے ووثول برابر کے گناہ گار ہیں۔

# حق کام کے لئے تعویذ لکھنا دُنیوی تدبیر ہے،عبادت نہیں

سوال:... ہمارے ایک بزرگ ہیں ان کا خیال ہے کہ تعویذ لکھنا از رُوئے شریعت جائز قبیں، جاہے وہ کسی کام کے لئے ہوں۔مثلاً: حاجت روائی، ملازمت کے سلسلے میں وغیرہ وغیرہ۔ان کا یہ بھی فر مانا ہے کہ قر آن باک میں کہیں بھی بیدذ کرنہیں ہے کہ فلا ل آیت کولکھ کر مکلے میں لٹکانے سے ما باز وہیں باند سے ہے آوی کی کوئی ضرورت پوری ہوجاتی ہے،صرف اللہ تعالیٰ کی مدو پریفین رکھنا جا ہے ۔ کیکن میرا خیال ہے کہ تعویذ وں میں اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کی آیات لکھی جاتی ہیں، یہ بھیجے ہے کہ کی لوگ ان کا غلط استعال

 <sup>(</sup>١) عن أبى سعيد الخدرى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعود من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعودًان، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي وابن ماجة. (مشكّوة ص: • ٣٩، كتاب الطب والرقي).

<sup>(</sup>٢) - (قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم) هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والمذكر وانها حلال لا كراهية فيها .... الخ. (شرح نووي على مسلم ج: ٢ ص:٣٢٣). أينضًا والثانية: مسألة الأجرة على التعوَّذ والرقية وهي حلال لعدم كونها عبادة. (فيض الباري ج:٣ ص: ٢٤٦ طبع رشيديه كونته).

الأمور بمقاصدها: يعنى أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود ...... فلو أن الفاعل المكلف قصد بالفعل الذي فعله أمرًا مباحًا كان مباحًا وإن قصد أمرًا محرمًا كان فعله محرمًا. (شرح الجلة ص: ١٨).

كرتے ہيں ہيكن جائز كام كے لئے تو انہيں لكھا جاسكتا ہے۔

جواب:..قرآنی آیات پڑھ کرؤم کرنے کا اُعادیث طبیبہ جس ذکر ہے۔آنخضرت صلی الله علیه وسلم ،صحابہ کرام اور بعد کے صلحاء کامیمعمول رہاہے، تعویذ بھی اس کی ایک شکل ہے۔اس لئے اس کے جواز میں تو شبہیں، البتہ تعویذ کی حیثیت کو بجھ لینا ضروری ہے۔بعض لوگ تعویذ کی تأثیر کو قطعی تیتی سمجھتے ہیں، ہے جہ نہیں، بلکہ تعویذ بھی من جملہ اور تد ابیر کے ایک علاج اور تد بیر ہے اور اس کا مفید ہونا، نہ ہونااللہ تعالیٰ کی مشیت پر موتوف ہے۔ بعض لوگ تعویذ کو'' زوحانی عمل' سمجھتے ہیں، پی خیال بھی قابلِ اصلاح ہے، زوحانیت اور چیز ہے اور تعویذ وغیرہ محض دُنیوی تدبیر وعلاج ہے ، اس لئے جو مخص تعویذ کرتا ہواس کو ہزرگ سمجھ لیناغلطی ہے۔بعض لوگ دُ عا پر اتنا یقین نہیں رکھتے جتنا کہ تعویذ پر ، میبھی قابلِ اصلاح ہے ، وُ عاعبادت ہے اور تعویذ کرنا کوئی عبادت نہیں ، اور کسی ناجائز مقصد کے لئے تعویذ کراناحرام ہے۔ ("

یالی پردَ م کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ حدیث میں یائی پر پھونک مارنے کی ممانعت آئی ہے

سوال:...ایک کتاب نظرے گزری جس میں بیحدیث مبار کتھی ،تر جمہ: ابوسعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسکم نے پینے کی چیز میں پھونک مارنے ہے منع فرمایا ہے۔ (زندی)اب مسئلہ یہ ہے کہ پائی پرکوئی آیت پڑھ کرؤم کرنے کے لئے پھونک ماری جاتی ہے،اس طرح سے پانی میں پھونک مار نااوروہ پانی چینا جائز ہے یائبیں؟ جواب:... پانی پردّ م کرنے کی ممانعت نہیں ،سانس لینے کی ممانعت ہے،واللہ اعلم۔

#### كعويذ كامعاوضه جائز ہے

سوال:..کسی بھی جائز ضرورت کے لئے کسی بھی شخص کا بالعوض دُ عاء تعویذ وغیرہ پر پچھے رقم طلب کرنے پر وینا جائز ہے یا نہیں؟اگر کوئی مخص جو ہلحا ظاعمر و بیاری ضرورت مند ہونے کے لئے وُ عاتعو پذ وغیرہ دینے کے بعد صرف معمولی معاوضه اپنی حاجت کے لے طلب کرے تو ایسی صورت میں اس کی دُعا تمیں اور بیمل قابل قبول ہوگا یا نہیں؟

جواب:...دُعا توعبادت ہے اور اس کا معاوضہ طلب کرناغلط ہے۔ ' باقی وظیفہ وتعویذ جو کسی دُنیوی مقصد کے لئے کیا جائے

<sup>(</sup>١) وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوِّذ نفسه قال رضي الله عنه: وعلى الجواز عمل الناس اليوم وبه وردت الآثار. (رد المتار ج: ٢ ص: ٣٦٣، قصل في الليس).

 <sup>(</sup>٢) جوزوا الرقية بالأجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوي لأنها ليست عبادة محضة بل من التداوي. (رد اغتار ج: ٢ ص: ٥٤، مطلب تحرير مهم في عدم جواز الإستنجار على التلاوة والتهليل ... إلخ).

<sup>(</sup>٣) الأمور بـمقاصدها ...... فلو أن الفاعل المكلف قصد بالفعل الذي فعله أمرًا مباحًا كان مباحًا، وإن قصد أمرًا محرمًا كان فعله محرمًا. (شرح المحلة ص: ١٨)، رقم المادّة: ٢، طبع كونته).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رصول الله صلى الله عليه وسلم: اذا شرب أحدكم قبلا يتنفس في الإناء. (مشكوة ص: ٣٢، باب آداب التعلاء، طبع قديمي كتب خانه، أيضًا: خير الفتاوي ج: ١ ص: ٣٥٥، طبع ملتان).

<sup>(</sup>a) الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الإستنجار عليها عندنا. (رد اغتار ج: ٢ ص: ٥٥).

اس کی حیثیت عبادت کی نہیں بلکہ ایک وُنیوی تدبیراورعلاج کی ہے۔اس کا معاوضہ لینا دینا جائز ہے۔ ہاتی ایسےلوگوں کے وظیفے اور تعویذ کارگربھی ہوا کرتے ہیں یانہیں؟ یہ کوئی شرعی مسئلہ ہیں، جس کے ہارے میں پھھوض کیا جائے ،البتہ تجربہ یہ ہے کہ ایسےلوگ اکثر وُکا ندار ہوتے ہیں۔

### تعويذيهن كربيت الخلاجانا

سوال:...اگرقر آن شریف کی آیات کوموم جامه کر کے گلے میں ڈال لیا جائے تو کیاان کواُ تاریے بغیر کسی ناپاک جگہ مثلاً: باتھ رُوم میں جاسکتے ہیں یانہیں؟

جواب:...ایسی انگوشی جس پرالله تعالی کا نام یا آیات قر آنی کنده بول،اس کو پین کربیت الخلاء میں جانا کروہ لکھا ہے۔ (عالیکیری ج:اص:۵۰،مطبور معر)

### جادوكرنا گناه كبيره ب،اس كانور آيات قرآني بي

سوال:...کیا قرآن وسنت کی رُوسے جادو برحق ہے؟ اور کیا بیمکن ہے کہ کوئی جادو کے زور سے کسی کوئر ہے راستے پرگامزن کردے یا بیہ کہ کوئی جادو کے فر لیعے کسی کا ٹرا چاہے اور دُوسرے کومصیبت اور پریشانی میں جتلا کردے ہیں اس سلسلے میں بیء حِض کرنا چاہوں گی کہ جولوگ جادو کے برحق ہونے کے حق میں دلائل دیتے ہیں ، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیت صورصلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چل گیا تھا، تو ہم تومعمولی سے بندے ہیں اور اس سلسلے میں سور وَفلق کا حوالہ دیا جاتا ہے، آپ براوکرم رہنمائی فرمائیں۔

جواب:...جادوچل جاتا ہے، 'اوراس کا اثرانداز ہونا قر آنِ کریم میں مذکور ہے، 'مگر جادوکرنا گناہ کبیرہ ہے، اور جادو کرنے اور کرانے والے دونوں ملعون ہیں۔ قر آنِ کریم نے جادوکو کفر فر مایا ہے، گویا یسے لوگوں کا ایمان سلب ہوجاتا ہے۔

سوال:...جوحضرات جن میں بزرگانِ دِین بھی شامل ہوتے ہیں اور جوجاد وکا اُتارکرنے کی خاطر تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، کیا ان کے پاس جاکرا پی مشکلات بیان کرنا اور ان سے مدوجا ہنا شرک کے ذُمرے میں آتا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو نادانتگی میں ایسا کرنے والوں کے لئے کفارہ گناہ کیا ہوسکتا ہے؟

**جواب:...جادو کا تو ژکرانے والوں کے لئے کسی ایسے خص سے زجوع کرنا جواس کا تو ژجا نتا ہو، جائز ہے، بشرطیکہ وہ جادو** 

<sup>(</sup>۱) قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا منهم واضربوا لى بسهم معكم" هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والـذكـر وانهـا حلال لَا كراهية فيها .... الخـ (شرح نووى على مسلم ج:٢ ص:٣٢٣، طبـع قديمي). الأجرة على التعوذ والرقية وهي حلال لعدم كونها عبادة. (فيض الباري ج:٣ ص:٢٤١، طبع رشيديه كوئله).

<sup>(</sup>٢) ويكره أن يدخل في الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى أو شيء من القرآن كذا في السراج الوهاج. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٠).

 <sup>(</sup>۳) السحر حق عندنا وجوده وتصوره وأثره. (الفتاوي الشامية ج: ۱ ص: ۳۳).

<sup>(</sup>٣) "فَلَمَّا أَلُقُوا سَحَرُواۤ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرَهَبُوهُمْ وَجَآءُوُا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ". (الأعراف: ١١١).

<sup>(</sup>٥) فعل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع. (شرح نووي على مسلم ج: ٢ ص: ٢٢١، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) "وَلَلْكِنُ النَّسْيَطِيُنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحُرَ". (البقره: ١٠٢).

کا توڑجادواور سفل عمل سے نہ کرے، بلکہ آیات قر آنی ہے کرے، بیشرک کے ذُمرے میں نہیں آتا۔(۱)

### جاد وکو جاد و کے ذریعیہ زائل کرنا

سوال:...کی پر جادو کا اثر ہوگیا اور اس کے تو ژکا علاج جادو سے ہو، تو کیا کو کی شخص اپنی جان بچانے کے لئے جادو س میخے کے لئے'' کا لے علم'' کے تعویذ ات استعال کرسکتا ہے؟ کیا بیرجا تزہے یا ناجا تز؟

جواب:...جادوکو جادو کے ذریعے صرف اس صورت میں زائل کیا جاسکتا ہے کہ جب جادوتو ڑکلمات میں کوئی کلمہ و جملہ شرکیہ نہ ہو، در نہ نا جائز ہے، دُ وسرےادعیہ اورتعویذات ہے زائل کیا جاسکتا ہے۔

## نقصان پہنچانے والے تعوید جادوٹو کیے حرام ہیں

سوال: ...کیاتعویذ، جادو، ٹونا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ تعویذ دن کا اثر ہمیشہ ہوتا ہے اور اِنسان کونقصان پہنچا ہے۔ تعویذ کرنے والے کے لئے کیا سزااِسلام نے تجویز کی ہے؟

جواب: ...کسی کونقصان پہنچانے کے لئے تعویذ جادوٹو کیجے کرنا حرام ہے، اور ایباشخص اگر تو بہ نہ کرے تو اس کو سزائے موت ہو کتی ہے۔

# كالاجاد وكرنے اور كروانے والے كا شرعى حكم

سوال:...کالا جادوکرنا تو حرام ہے، جو جادوکرتا ہے اورکرا تا ہے اس کے متعلق کیا تھم ہے؟ اگر جوکرا تا ہے اس کے خلاف جادوکر سکتے میں کے نہیں؟ کیونکہ والدہ صاحب کہتی میں کہ میں بھی اب ان پرتعویذ کراؤں گی جوہم پرکرتے میں ۔گر والدصاحب اجازت نہیں دیتے ۔اورقر آن کے چھٹے پارے میں ہے کہ کوئی اگر کسی کا کان کائے تو دُوسرا بھی اس کا کان کائے ،اور مزید لکھا ہوا ہے ہیآ یت سور دُما کہ دہ کی ہے، جو ۳۳ تا ۳۵ ہے۔ اگر اِنسان کو بدلہ لینے کاحق ہے تو اِنسان یہ تعویذ بھی کرسکتا ہے کہ نہیں؟ جواب:...جادوکا تو ژکر نا جا مزہے ،گر کسی پر جادوکر ناگناہ ہے۔

 <sup>(</sup>١) في الدر المختار: استاجره ليكتب له تعويذًا لأجل السحر جاز. قوله لأجل السحر أي لأجل إبطاله والا فالسحر نفسه
 معصية بل كفر لا يصح الإستئجار عليه. (رد اغتار ج: ٢ ص: ٩٢٠).

 <sup>(</sup>۲) واتنفقوا كلهم أيضًا على أن كل رقيةٍ وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فانه لا يجوز التكلم به .... و كذلك كل كلام فيه
 كفر لا يجوز التكلم به. (شرح فقه اكبر ص:١٨٣) ، شرح عقيدة الطحاوية ص:٥٥٥ واللفظ له، طبع مكتبة السلفية لاهور).
 (٣) فعمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع. (شرح نووى على مسلم ج:٢ ص:٢٢١، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ٩ ٣ ٥، طبع المكتبة السلفية، لاهور).

<sup>(</sup>٥) فعمل السحر حرام وهو من الكباثر بالإجماع. (شرح نووي على مسلم ج: ٢ ص: ٢٢١، طبع قديمي).

### جوجادویاسفلیمل کوحلال ہجھ کر کرے وہ کا فر ہے

سوال:...کوئی آ دمی یاعورت کی پرتعویذ، دھا کہ مفلی مل یا پھر جاد و کا استعمال کرے اور اس کے اس ممل ہے و وسرے آدمی کو تکلیف کو تکلیف پہنچے یا پھر آگروہ آ دمی اس تکلیف ہے انتقال کرجائے تو خداوند تعالیٰ کے نزد یک ان لوگوں کا کیا درجہ ہوگا؟ جاہے وہ تکلیف میں ہی جٹلا ہوں یا انتقال ہوجائے، کیونکہ آج کل کا لے عمل کا رواح زیادہ عروح کر رہا ہے لہٰڈا مہر یا نی فر ما کرتفصیل ہے لکھنا، تا کہ اس کا لے دھندے کرنے اور کرانے والوں کو اپناانجام معلوم ہو سکے، اللہ ان لوگوں کو نیک ہدایت دے، آجین!

جواب:...جاوواور مفلی عمل کرنااس کے بدترین گناہ ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ البتۃ اس میں اختلاف ہے کہ جادو کرنے ہے آوی کا فر ہوجاتا ہے یانہیں؟ سیحے یہ ہے کہ اگر اس کوحلال بجھ کر کرے تو کا فرہاور اگر حزام اور گناہ بجھ کر کرے تو کا فرنہیں، گناہ گاراور فاسق ہے۔اس میں شک نہیں کہ ایسے فلی اعمال ہے ول سیاہ ہوجاتا ہے،اللہ تعالی مسلمانوں کواس آفت ہے بچائے۔ یہ مجھی فقہائے اُمت نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے جادواور سفلی عمل ہے کسی کی موت واقع ہوجائے تو میخص قاتل تصور کیا جائے گا۔

### جادواوراس کے اثرات

سوال:...کیاجادوجائزہے؟

جواب:...جادوحرام ہے، اور اس کا کرنا کرانا بھی حرام ہے، اور بعض علماء نے (جبیبا کہ اِمام مالک ؓ) فرمایا ہے کہ جادو کرتے والا کا فرہے۔

#### سفلیممل کرنے اور کرانے کا گناہ

سوال:... جادو، ٹونہ یاسفلی عمل کرانے والے لوگوں سے متعلق سوال کے جواب میں آپ نے '' اقر اُصفحہ جنگ''
۲۰ رجنوری ۱۹۸۹ء جعد میں لکھا ہے کہ:'' ایسے لوگ بخت گنام گار ہیں'' جبکہ عام کہاوت ہے کہ جادوٹونہ یاسفلی عمل کرنے اور کرانے والے دونوں کا فر ہیں۔اب اگر کوئی شخص خوو دُوسرے کو بتادے کہ اوّل الذکر نے دُوسرے پرسفلی کرائے اوْبت پہنچائی تھی ، تواب سوال یہ ہے کہ آیا دُوسرا بھی بدلے میں سفلی عمل کرا کرا فرتونہ ہوگا، گناہ اسے ضرور ویسے ہی ہوگا جسے پہلے کرنے والے کو ہوا۔قر آن میں ہے کہ:'' پس تم عقوبت وواتی جتنی تم کوعقوبت پہنچائی گئ''اس میں شک نہیں کہ مبرکرنا ہی بہتر ہوگا، مرظم پرظم سہد کراورظلم کا منبع جانے ہوئے انسانی نفسیات میں بدلے کے جذبات اُنجرتے ہیں ، کیا یہ تھیک ہے؟

<sup>(</sup>۱) السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم واعتقاد إباحته كفر ... الخ. (فتاوي شامي ج: ۳ ص: ۲۳۰) مطلب في الساحر).

 <sup>(</sup>٢) ثم اختلف هؤلاء: هل يستتاب أم لَا؟ وهل يكفر بالسحر؟ أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ وقال طائفة ان قتل بالسحر يقتل وإلّا عوقب بدون القتل اذا لم يكن في قوله وعمله كفر. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ٩ ٢٥، طبع لَاهور).

 <sup>(</sup>٣) السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم، واعتقاد اباحته كفر، وعن أصحابنا ومالك وأحمد يكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد الحرمة أو لا، ويقتل ... إلخ. (فتاوي شامي ج:٣ ص: ٢٣٠، مطلب في الساحر والزنديق).

جواب:...اگرکوئی جادو پاسفلی عمل جائز سجھ کر کرتا ہے تو کا فر ہے، اور اگر گناہ سجھتا ہے تو کا فرتو نہیں، کیکن بہت بڑے گناہ کہیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس گندے عمل سے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بچائے۔ کسی کے سفلی عمل کا تو ڈکرٹا تو جائز ہے، لیکن بدلہ چکانے کے لئے اس پر سفلی عمل کرتا جائز نہیں۔ یہ صفل بھی اتناہی گناہ گارہوگا جتنا کہ پہلاشخص قر آن کریم کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا، اس سے گناہ کے کام مراز نہیں، بلکہ وہ مزامراو ہے جو جائز اور حلال ہو۔ (م)

## شریعت میں جادوگروں کی سزا

سوال:...جادوگروں کی سزاقر آن واحادیث کی روشن میں کیا ہے؟ جواب تفصیل ہے دیں، کیونکہ اس وفت پاکستان کی آباد کی میں ہر چوتھا خاندان اس' شیطانی عمل' سے فیض اُٹھار ہا ہے۔ میر کی درخواست ہے کہ علاء اس کے خلاف اب با قاعدہ جہاد کریں۔ جواب:...اگرشری حکومت موجود ہوتی تو جادوگروں کوسزائیں دی جانیں۔لیکن جب کوئی شری قانون رائے نہیں ہے اور جادوگر دل نے جادوگر دل نے جادوگر دل نے جگہ بورڈ لگار کھے جیں،توان کوسزاکون دے؟ البنة مرنے کے بعدان پر اللہ تعالیٰ کی جانب ہے سزاملے گی۔

#### جادو کے اثر ات کا از الہ

سوال:... میری عرتقریبا • ۳ سال ہے، اور پس غیر شادی شدہ ہوں، رشتے تو آتے ہیں اور لوگوں کی زبانی پتا چاہا ہے کہ
انہیں پند ہے، لیکن وہ خود آکر ہاں نہیں کہتے۔ بیسلسلہ عرصہ دس سال سے چل رہا ہے، لوگوں کے آنے سے پہلے یا آنے کے بعد
میرے گھنوں کے اُوپر یارانوں پر نیلے دھبے پڑجاتے ہیں۔ کوئی مولا ناہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیجادہ ہے۔ بہت تعویذ کئے، وظیفے پڑھے
لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔اب لوگ تو بہت کم آتے ہیں اور جھے عمر بتاتے ہوئے شم آتی ہے، اب اگر میں شادی نہ کروں جبکہ کوئی رشتہ بھی
نہیں ہے، تو جھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ میں خداکی رصت سے مایوں نہیں ہوں۔ میرا دُوسرا سوال میہ ہے کہ میں نے احادیث اور قرآنی
آیات میں پڑھا ہے کہ لڑکیوں کے پالنے والوں کو بہت تو اب ملے گا، اور لڑکیاں قیامت کے دن ان کے لئے دوز نے ہے ڈھال بنیں
گی، کین کہیں پر جھے بینیں ملا کہ جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی یا دیر سے ہوتی ہے، اس کا کیا اُجر ہے؟ کچھلوگ کہتے ہیں کہ غیر شادی

چواب:...نمازِعشاء کے بعداوّل وآخر گیارہ مرتبہ'' وُرووشریف''اور درمیان میں گیارہ سومرتبہ'' یالطیف'' پڑھ کروُعا کیا کریں۔اور جادوکا شبہ ہوتو قرآنِ کریم کی آخری دوسور تیں اسهمرتبہ پڑھ کریانی پردَم کرکے دُعا کیا کریں اور پانی پی لیا کریں۔

<sup>(</sup>١) السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم، واعتقاد اباحته كفر. (فتاوي شاميه ج: ٣ ص: ٣٠٠، مطلب في الساحر).

<sup>(</sup>٣) فعل النسحر حرام وهو من الكباثر بالإجماع. (شرح نووي على مسلم ج: ٢ ص: ١ ٣٢، طبع قديمي كراچي).

 <sup>(</sup>٣) "وَإِنْ عَالَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَيَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِيْنَ" (النحل: ٢١) وفي التفسير: يأمر تعالى بالعدل في الإقتصاص والمماثلة في إستيفاء الحق. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ٩٤، طبع رشيديه كونثه).

۲:...جب تک بچی کی شادی نہیں ہوتی ، یہی اَجرہے۔

سفلی عملیات سے تو بہ کرنی جا ہے

سوال: ... میں نے جوانی کے عالم میں مفلی عملیات پڑھے تھے، اس گناہ کے اِزالے کے لئے کیا کرنا چاہئے؟ جواب: ... ان عملیات کوچھوڑ دیجئے اور اس گناہ ہے تو ہے تھے۔ (۲)

جادوكاشك موتو كونسي آيت برهيس؟

سوال:...اگرکسی کوجاوووغیره کاشک ہوتو کونسی آیت پڑھے؟

جواب:... میں نہیں جانتا، البتہ'' بہنتی زیور' کے عملیات کے جھے میں ۳۳ آیات کھی ہیں، اور وہ'' منزل' کے نام سے الگ بھی چھپی ہوئی ہیں۔ان کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھا جائے۔

#### جادو کے اثرات

سوال:...ا کثر لوگ جو پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں ، یا وہ لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوتی ، تو لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ کسی نے جادووغیرہ کرادیا ہے، کیاالیسامکن ہے؟ اور کیا جادو کا اثر ہوتا ہے؟

جواب:...جادو کااثر ہوسکتا ہے، کیکن ہر چیز کو جادو کہنا غلط ہے۔ (۳)

## جادوي متأثر شخص مقتول شارهو كا

سوال:...جادو سےمتأثر كوئي شخص جان سے ہاتھ دھو جیٹا تورید وقتل كامعاملہ وگا؟

جواب:... بی ہاں!اگر جادو ہے متاکڑ ہوکر کو نی شخص مرجائے تو جادوکرنے اور کرانے والے دونوں قاتل ہوں گے،اور دُنیا اور آخرت میں ان برقل کا وبال ہوگا۔ (\*)

(۱) وروى الطبراني عن عوف بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يكون له ثلاث بنات فينفق عليهن حتى يَبِنَّ أو يَـمُتُـنَ إلَّا كنَ له حجابًا من النَّار، فقالت له امرأة أو بنتان؟ قال: وبنتان، وشواهده كثيرة. (الترغيب والترهيب ج: ٣ ص: ١٤ طبع دار إحياء التراث العربي).

(٢) "قُلُ ينعِبَادِى اللَّذِينَ أَسُرَقُوا عَلَى أَنفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحُمَةِ اللهِ، إنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا". (الزمر: ٥٣). أيضًا: "يَسَايُهَا اللَّهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَوْدَةً نَصُوحًا، عَسْى رَبُّكُمَ أَنَ يُكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيِّنَاتِكُمُ وَيُدَخِلَكُمُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاللهُ اللهُ الله

(٣) السحر حق عندنا وجوده وتصوره وأثره (الفتاوي الشاميه ج: ١ ص:٣٣).

(٣) وقالت طائفة أن قتل بالسحر قتل ... الخر (شرح فقه الأكبر ص:١٨٣)، و شرح عقيدة الطحاويه ص:٥٦٩).

#### جٽات

#### جنات کے لئے رسول

سوال:... کہا جاتا ہے کہ انسانوں میں انسان ہی رسول ہوتا ہے اور بیدامر رئی ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت: ۹۵،۹۲ میں فرمایا:

ترجمہ:... اورلوگوں کوکوئی چیز ایمان لانے سے مانع نہیں ہوئی، جب ان کے پاس ہدایت آئی، گریہ کہ انہوں سنے کہا اللہ نے ایک انسان کورسول بنا کر بھیجا ہے، کہدا گرزمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے تو ضرورہم ان پرآسان سے فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔''

اس آیت کی روشن میں وضاحت فرمایئے کہ حدیث میں ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ سے ملاقات کی تھی اورانہوں نے اسے جنوں کا گروہ قرار دیا تھا، کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے علاوہ جنوں کی طرف بھی رسول تھے، یا جنات کے لئے جن ہی رسول ہونا جا ہے ؟

جواب:...آنخضرت ملی الله علیہ وسلم جنوں کے لئے بھی رسول تھے، قرآنِ کریم میں جنات کا بارگاہ عالی میں حاضر ہوکر قرآن کریم میں جنات کا بارگاہ عالی میں حاضر ہوکر قرآن کریم سننااور ایمان لا نا فدکور ہے۔ (سورۃ احقاف) فرشتے کھائے پینے وغیرہ کی ضرور بیات ہے پاک ہیں، اس لئے ان کو انسانوں کے لئے جن کارسول بنایا جا نامنقول نہیں۔ (")

(١) الجمهور على أنه لم يكن من الجن نبي ...... قال البغوى في تفسير الأحقاف: وفيه دليل على أنه عليه السلام كان مبعولًا إلى الإنس والجن جميعًا. (الأشباه والنظائر، أحكام الجان ص:٣٢٣ طبع قديمي).

(٢) "وَإِذْ صَرَفَنَ آ لِلْكُ نَفَرًا مِنَ الْحِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا ٱنْصِتُوا، فَلَمَّا قُضِيَ وَلُوا إِلَى قُوْمِهِمَ مُتَلِدِينَ
 ..... يَاقَوْمَنَا آجِيْبُوا دَاعِيَ اللهِ وَامْنُوا بِهِ .... (الأحقاف: ٣٩ تا ٣١).

(٣) وقالوا يعنى المشركين (ما لهذا الرسول يأكل الطعام) أنكروا أن يكون الرسول بشرًا يأكل الطعام ويمشى في الطُّرق كما يمشى سائر الناس يطلب المعيشة، والمعنى أنه ليس بملك ولا ملك الأن الملائكة لا تأكل، والملوك لا تتبذّل في الأسواق، فعجبوا أن يكون مساويًا للبشر لا يتميّز عليهم بشيء وإنما جعله الله بشرًا ليكون مجانسا للذين أرسل إليهم (تفسير زاد المسير ج: ١ ص: ٤٣)، ٤٤، طبع المكتب الإسلامي، بيروت).

(٣) جمهور العلماء سلفًا وخلفًا على أنه لم يكن من الجن قط رسول ولم تكن الرسول إلّا من الإنس ..... أن رسل الإلس رسل من الله تعالى إليهم ورسل إلى قوم من الجن ليسوا رسلًا عن الله تعالى وللكن بعثهم الله تعالى في الأرض فسمعوا كلام رسل الله تعالى الذين هم من بني آدم وعادوا إلى قومهم من الجن فأنذروهم والله سبحانه وتعالى أعلم. (آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام المجان ص:٣٣-٣٦ طبع نور محمد كراچي).

#### جنات کا وجو دقر آن وحدیث ہے ثابت ہے

سوال:...کیا جنات إنسانی أجهام میں محلول ہو سکتے ہیں جبکہ جنات ناری مخلوق ہیں اور وہ آگ ہیں رہتے ہیں اور إنسان خاکی مخلوق ہے۔جس طرح انسان آگ ہیں نہیں رہ سکتا تو جنات کس طرح خاک ہیں رہ سکتے ہیں؟ بہت ہے مفکرین اور ماہرِنفسیات جنات کے وجود کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں ،اس لئے بیر مسئلہ تو جہ طلب ہے۔

جواب:... جنات کا وجودتو برحق ہے، قرآن کریم اوراحادیث شریفہ میں ان کا ذکر بہت ی جگہ موجود ہے، اور کسی جن کا انسان کو تکلیف پہنچانا بھی قرآن کریم ، احادیث شریفہ نیز انسانی تجربات ہے ثابت ہے، جولوگ جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں ، ان کی بات سے نہیں۔ باتی رہا جنات کا کسی آدمی میں حلول کر تا! سواؤل تو وہ بغیر حلول کے بھی مسلط ہو سکتے ہیں ، پھران کے حلول کرنے میں کوئی اِستبعاد نہیں ، ان کے آگ سے پیدا ہونے کے میمنی نہیں کہ وہ خود بھی آگ ہیں ، بلکہ آگ ان کی تخلیق پرغالب ہے جیسے انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے گروہ مٹی نہیں۔

# اہل ایمان کو جنات کا وجود شلیم کئے بغیر جارہ ہیں

سوال:... آج کل ہارے یہاں جنات کے وجود کے بارے میں بحث چل رہی ہے اور اب تک اس سلسلے میں فرہی ،

 (١) "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيُعَبُدُونِ". (الزاريات: ٥١). فيصل قبال الشيخ ابوالعباس ابن تيمية لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود البحن وجمهور طوائف الكفار على اثبات الجنّ .... هذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياءِ عليهم السلام تواترًا معلومًا. (آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجانّ ص:٥).

(٢) الباب السادس والأربعون: في بيان ما يعتصم به من الجنّ ويندفع به شرهم: وذلك في عشر حروز (أحدهما) الإستعادة بالله منه: قال الله تعالى: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزْعٌ فَاسْتَعِدُ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّعِيعُ الْعَلِيمُ. وفي موضع آخر: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزَعٌ فَاسْتَعِدُ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وفي الصحيح ..... فقال صلى الله عليه وسلم: إنّى لأعلم كلمة لو قالها للهب عندما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الثاني قراءة المعوذتين روى الترمذي ..... كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعود من الجانّ وعين الإنسان حتّى نزلت المعوذتان ... الخ. تقصيل كلة ويحيث آكام المرجان ص ١٩٥٠ تما ٩٥٠ الباب في بيان إخبار الجن يقتلهم سعد بن عبادة ... الخ. تقصيل ويحيدً آكام المرجان ص ١٣٥٠ الإشرائي وكافة الزنادقة (٣) (قال امام الحرمين) في كتابه الشامل: اعلموا رحمكم الله أن كثيرًا من الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة من مناه ما المرحان من الماها المحرمين في كتابه الشامل: اعلموا رحمكم الله أن كثيرًا من الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة من مناه ما المرحان من الماه المحرمين في كتاب الشامل: علموا رحمكم الله أن كثيرًا من الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة من مناه ما المام المحرمين في كتاب الشامل: علموا رحمكم الله أن كثيرًا من الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة المرحان مناه مناه ما المحرمين في كتاب الشام المحرمين في كتاب الشام المحرمين في كتاب الشام المحرمين في كتاب الشام المحرمين في المحلة المحرمين في كتاب الشام المحرمين في كتاب المحرمين في كتاب المحرمين في كتاب المحرد المحرمين في كتاب المحرد الم

(٣) (قال امام الحرمين) في كتابه الشامل: اعلموا رحمكم الله أن كثيرًا من الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة أنكروا الشياطيين والجن رأسًا ولا يبعد لو أنكر ذلك من لا يتدبر ولا يتشبث بالشريعة وانما العجب من انكار القدرية مع نصوص القرآن وتواتر الأخبار واستفاضة الآثار. (آكام المرجان ص:٣)، طبع نور محمد كراچي).

(٣) أَنْكُر طَّائِفَةٌ مَن الْمَعْتَوْلَةَ كَالْجِبَائِي وَأَبِي بَكُرَ الرازَى .... وهنذا الذي قالوَهُ خطأً، وذكر أبو الحسن الأشعرى في مقالات أهـل السُّنّة والجماعة، انهم يقولون ان الجنّ تدخل في بدن المصروع كما قال تعالى: ٱلَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُونَ إلّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبُّطُهُ الشُّيُطِنُ مِن الْمَسَ ...الخ. مر يَتَعْصِل كَ لِيَ وَيَكِسِ: آكام المرجان ص: ٢٠١ تا ٩٠١.

(٥) اعلم: أن الله أضاف الشياطين والجن إلى النار حسب ما أضاف الإنسان إلى التراب والطين والفخار، والمراد به في حق الإنسان أن أصله الطين وليس الآدمي طيئًا حقيقةً لكنه كان طيئًا كذلك الجان كان نارًا في الأصل، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ... إلخ. (آكام المرجان في غرائب الأحبار وأحكام الجان ص: ١٣ الباب الثالث).

سائنسی منطقی اورعقلی نظریات سامنے آئے ہیں۔ یہ سب نظریات نوعیت کے اعتبار سے جدا جدا ہیں، البذا ماسوائے ندہبی نظریات کے وسروں پریفین یاغور کرنا بہت کی ذہبی تشکیشوں کوجنم ویتا ہے، جبکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماراعقید واپنے ندہبی نظریات پربی یقین کامل کرنے کا ہے۔ البذا آپ براومبریا ٹی قرآئی دلائل یاسپے اور حقیقی واقعات کی روشنی ہیں یا اگرا حاویث کی روشنی ہیں جنوں کا وجود ثابت ہوتو اس بارے ہیں پیدا ہوجانے والی کا وجود ثابت ہوتو اس بارے ہیں پیدا ہوجانے والی کی مشکش اور تذبذ ب سے نجات دِلائی جا سکے۔

جواب: .. قرآنِ کریم میں صرف سورہ رمن میں ۲۹ جگہ جنوں کا ذکر آیا ہے، اوراَ حادیث میں بھی بہت سے مقالمات پران کا تذکرہ آیا ہے، اس لئے جولوگ قرآن کریم اور آنخضرت صلی الله علیه دسلم پر ایمان رکھتے ہیں ان کوتو جنات کا وجود تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں، اور جولاگ اس کے منکر ہیں ان کے پاس نعی کی کوئی دلیل اس کے سوانہیں کہ پیخلوق ان کی نظر سے اوجھل ہے۔

#### جنات کا انسان پرآنا حدیث سے ثابت ہے

سوال:..قرآن وحدیث کی روشی میں بتائیں کہ کیا جن انسان پرآسکتا ہے؟ اگر آسکتا ہے تو کیا اِنسانی جسم میں حلول ہوسکتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟

جواب:...' آکام المرجان فی غرائب الاخبار وا حکام الجان' کے باب:۵۱ بیں لکھا ہے کہ بعض معتز لدنے اس ہے انکار کیا ہے،لیکن اِمامِ اللّٰ سنت الوالحن اشعری رحمہ اللّٰہ نے مقالہ ' اہل السنة والجماعة' میں اہل سنت کا بیمسلک نقل کیا ہے کہ وہ'' جنات کے مرایض کے بدن میں داخل ہونے کے قائل ہیں۔' اس کے بعد متعدّداً حادیث ہے اس کا ثبوت دیا ہے۔

#### جنات كا آ دمي برمسلط هوجانا

سوال:...کیاکسی اِنسان کےجسم میں کوئی جن دافل ہوکراہے پریٹان کرسکتا ہے؟ اگرنہیں کرسکتا تو پھر آخراس کی کیا وجہ ہے

(۱) مر شته منع کے حوالہ جات ملاحظہ فر مائیں۔

(٢) أنكر طائفة من المعتزلة كالجبائي وأبي بكر الرازى محمد بن زكريا الطبيب وغيرهما دخول الجنّ في بدن المصروع، وأحالوا وجود روحيين في جسد مع اقرارهم بوجود الجن، اذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كظهور هذا وهذا الذي قالوه خطأ، وذكر أبو الحسن الأشعرى في مقالات أهل السُّنَّة والجماعة انهم يقولون أن الجنّ تدخل في بدن المصروع كما قال الله تعالى: الذين يأكلون الربؤا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ...الخرص: ١٠٥٠ الياب الحادى والخمسون: في بيان دخول الجن في بدن المصروع طبع نور محمد كراچي).

(٣) قال عبدالله بن أحمد بن حنبل قلت لأبى: أن قومًا يقولون ان الجن لا تدخل في بدن الإنس، قال: يا بني! يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه، قلت: ذكر الدارقطني ..... عن ابن عباس ان إمرأة جاءت بإبن لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ان ابني به جنون وانه يأخذه عندنا غداتنا وعشائنا فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره و دعا له فتفتفه فنخرج من جوفه مثل الجر والأسود فسغي. رواه أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي ..... وسيأتي إن شاء الله تعالى عن قريب حديث أمّ أبان الذي رواه أبو داؤد وغيره وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله، وهكذا حديث اسامة بن زيد، وفيه: أخرج يا عدو الله فإني رسول الله! (آكام المرجان ص: ١٠١ الباب الحادى والعشرون).

کہ ایک شخص جس پر جن کا سابیہ ہوتا ہے (لوگوں کے مطابق) وہ ایسی جگہ کی نشاند ہی کرتا ہے جہاں وہ بھی گیانہیں ہوتا اور ایسی زبان پولٹا ہے جواس نے بھی سیمی نہیں ، یا پھرایک اجنبی شخص کے پوچھنے پراس کے ماضی کے بالکل سیح حالات اور واقعات بتا تا ہے۔اس نے قرآن شریف پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہوتا گر بڑی روانی ہے تلاوت کرتا ہے ،آخراییا کیوں ہوتا ہے؟ جواب:... جنات کا آدمیوں پرمسلط ہوناممکن ہے اور اس کے واقعات متواتر ہیں۔ (۱)

#### جن، بھوت کا خوف

سوال:...جن بھوت یا اُرواحیں کی وُنقصان دینے کی طاقت رکھتی ہیں یا صرف بیمفروضہ ہے؟ اکثر ویکھا گیا ہے رات کو بہت سے لوگ ڈَرتے ہیں، یعنی قبرستان اکیلے جانے سے یا جنگل ہیں اکیلے جانے سے، یا اکیلے گھر ہیں ڈَرتے ہیں، عام طور پر بچے تو

 (١) أنكر طائفة من المعتزلة كالجائي وأبي بكر الرازي محمد بن زكريا الطبيب وغيرهما دخول الجن في بدن المصروع، وأحالوا وجود روحين في جسند مع اقرارهم بوجود الجن، اذلم يكن ظهور هذا في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كنظهور هذا وهذا الذي قالوه خطأ، وذكر أبو الحسن الأشعري في مقالات أهل السُّنَّة والجماعة انهم يقولون أن الجنّ تدخل في بمدن المصروع كما قال الله تعالى: الذين يأكلون الربؤا لا يقومون إلّا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ...الخ. (ص: ٤٠١ الباب الحادي والخمسون: في بيان دخول الجن في بدن المصروع طبع نور محمد كراچي). قال عبدالله بن أحسمه بمن حمنهل قبلت لأبي: أن قومًا يقولون ان الجنَّ لا تدخل في بدنَّ الإنس، قال: يا بنيا يكذبون هوذا يتكلم على لسانه، قىلت: ذكر الدارقطني ..... عن ابن عباس ان إمرأة جاءت بهابـن لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ان ابستي بمه جمنون وانه يأخله عندنا غدائنا وعشائنا فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له فتقتفه فخرج من جوفه مثل الجر والأسود فسعى. رواه أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي ...... وسيأتي إن شاء الله تعالى عن قريب حديث أمَّ أبان اللَّذي رواه أبـو داوُّد وغيـره وفيـه قـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله، وهكذا حديث اسامة بن زيد، وفيه: أخرج يا عدو الله فإني رسول الله! ﴿ أَكَامَ المرجان ص: ٤٠ ا الباب الحادي والعشرون). وقد ورد له أصل في الشرح وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داؤد وأبو القاسم الطبراني من حديث أمَّ أبان بنت الوازع عن أبيها أن جدها انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبن له مجنون أو ابن أخت له فقال: يا رسول الله! ان معي ابنًا لي أو ابن أخت لي مجنون، أتيتك به لتدعو الله تعالى له، قال: إنتني به! قال: فانطلقت به إليه وهو في الركاب فأطلقت عنه وألقيت عليه ثياب السفر وألبسته ثوبين حسنين وأخذت بينده حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أدنه مني واجعل ظهره مما يليني، قال: فأخذ بمجامع ثوبه من أعلاه وأسقله فجعل يضوب ظهره حتّى رأيت بياض ابطيه ويقول: أخرج عدو الله! فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس ودعا له فلم يكن في الوقد أحد بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل عليه. فقد روى ابن عساكر في الثاني من كتاب الأربعيين البطوال حبديث أسامية بن زيد قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تحمل صبيًا لها فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير على راحلته ثم قالت: يا رسول الله! هذا ابني فلان والذي بعثك بالحق ما أبقي من خفق واحد من لدن أني ولدته إلى ساعته هذه. حبس رصول الله صلى الله عليه وسلم الراحلة فوقف ثم اكسع إليها فبسط إليها ينده وقبال هناتينه فنوضعتنه على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فجعله بينه وبين واسطة الرحل ثم تفل في فيه وقال: اخرج يا عدو الله فإني رسول الله! ثم ناولها إياه فقال: خذيه فلن ترين منه شيئًا تكرهينه بعد هذا إن شاء الله الحديث. وفي أوائل مستند أبني محمد النداري من حديث أبي الزبير عن جابر معناه وقال فيه: إخسأ عدو الله أنا رسول الله! (أكام المرجان ص:٣٠ ١ ١ ٣٠ ١ الباب الثالث والخمسون طبع تور محمد). گھر میں رات کے اند حیرے میں پییٹا ب بھی کرنے خودنہیں اُٹھتے ، مال باپ ساتھ جا کر کراتے ہیں۔ کیا ریہ جن بھوت واقعی نقصان دے سکتے ہیں؟

جواب:...جن، آ دی کونقصان پہنچا کتے ہیں، تمراللہ تعالیٰ حفاظت فریاتے ہیں۔

#### جنول بھوتوں کا علاج عورتوں کوسامنے بٹھا کر کرنا

سوال:...اگرکوئی شخص جنوں بھوتوں کا علاج عورتوں کو بغیر پردے کے اپنے سامنے بٹھا کرکرے تو کیا ہے تھے ہے یا پردے کا لحاظ رکھنا جاہئے؟

جواب:... پردے کا کاظار کھتا جائے۔

# جنات یا مختلف علوم کے ذریعے عملیات کرنے والوں کا شرعی تھم

سوال:... مختلف علوم یا جنات کے ذریعے آج کل عامل حضرات جوعملیات وغیرہ کرتے ہیں ایسے عامل اوران کے معتقدین کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ راو اِعتدال کیا ہے؟

جواب:...شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں ، اور نہ ہی اس کی بنا پر الزام عائد کیا جاسکتا ہے ، اور نہ ہی شرعی علم صاور کیا جاسکتا (۳) ہے۔ البتہ شریعت کے مطابق عملیات کے ذریعے رُوحانی علاج کی اجازت ہے۔

## رُ وحانی عملیات کی حقیقت اوراُس کی اجازت

سوال:...اکثر اخبارات اور رسالوں میں رُوحانی عمل بتایا جاتا ہے، جوصاحب پیطریقہ لکھتے ہیں کہ اتنی وفعہ یہ پڑھ لیس ، یہ

(۱) ثم إن استعاذته عن الخبث والخبائث مع أنه محفوظ عن أثرها إشارة إلى افتقار العبد إلى سبحانه في كل حالة .......
ومما يمدل على ذلك رواية: إن هذه الحشوش محتضرة، رواه أبو داؤد والمراد منها مواضع النجاسة، وقصة سعد مشهورة في ذلك حيث وجمد مبتًا في المغتسل وسمعوا قائلًا يقول ولًا يرى: قتلنا سبّد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده. (معارف السنن ج: ١ ص: ٨٨ بيان الخبث والخبائث طبع المكتبة البنورية، تقصيل كل الاظهر: آكام المرجان ص: ١٣٤ السنون قتل سعد بن عبادة).

(٣) "وَقُلُ لِللَّمُوْمِنَاتِ يَفْضُضُنَ مِنَ اَبْصَوِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ قُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ وِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَلْيَضْوِبْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَيْ إِلَا مَا ظَهْرَ مِنْهَا، وَلْيَضُوبُنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَيْهِنَّ عَلَى الْأَوْرَ عَلَيْهِنَّ مِنْ اللَّهِيْ عَلَيْهِنَّ مِنْ اللَّهِيْ عِنْ اللَّهِيْ عَلَيْهِنَّ مِنْ اللَّهِيْ عَلَيْهِنَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ اللَّهُ وَلَا يُؤْذِيْنَ، وَكَانَ اللّهُ خَفُورًا رُّحِينًا " (الأحزاب: ٥٥).

 کرلیں اوروہ کرلیں ،اس کی کیا حیثیت ہے؟ نیز کوئی عمل کرنے سے پہلے اجازت لیماضروری ہے؟ اور اِجازت کس سے لی جائے؟ جواب:...رُوحانی عمل تو وہ ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی اُمت کی اصلاح وفلاح کے لئے بتایا ہے، آج کل ٹوتے ٹوٹکوں کا نام لوگوں نے'' رُوحانی علاج'' رکھ لیا ہے۔

ایے عمل کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ، البتہ پھے تبیجات پڑھنی ہوں تو اس کے بارے میں دریافت فرمائیں۔ '' جن'' عور توں کا انسان مردوں ہے تعلق

سوال: ... میرے گاؤں کے زویک ایک شخص رہتا ہے، جب وہ چھوٹا تھا تو اس پر ور سے بڑتے تھے، یہاں تک کہ سارا جم خون سے تر ہوجا تا تھا، ہوتے ہوتے جب وہ جوان ہوا تو دور ہے بڑ نے بند ہوگے، چند سالوں بعد اس شخص نے بتایا کہ اس کے پاس ایک مادہ جن آئی جو کہ انہتائی خوبصور ہے گئے گئے اور بھے تعوید دیا کہ اس تعوید کو چاندی میں بند کر کے اپنے جم کے ساتھ باند ھولواور جب بھی میری ضرور ہ بڑے تو اس تعوید کو ماچس جا کر چی ہو اس تعوید کو ماچس جا کہ اس تعوید کو جا اللہ ہے جیں، وہ ماچس کی تیلی جا کہ اس تعوید کو گرم کہ لیتا ہے، چند منٹوں کو کی بیار ہوجا تا ہے یا کوئی اور مشکل چیش آئی ہے تو اس آدی کو بالا تے جیں، وہ ماچس کی تیلی جا کہ کر گئے ہے اور اس کی آئی ہے اور کو چھے گئی ہے کہ بعد حقہ طلب کر لیتا ہے، اور اس کی آئی ہے تو اس تو بھی تھیں ہوجائی ہے اور اس کی آئی ہے کہ میرے معثوق کو کیوں تکلیف دی ہے؟ کیا تکلیف ہے تم کو؟ مولا تا صاحب! آپ یعین نہیں کریں گے کہ بڑے کہ بیشاسٹ میرے معثوق کو کیوں تکلیف دی ہے؟ کیا تکلیف ہے تم کو؟ مولا تا صاحب! آپ یعین نہیں کریں گے کہ بڑے کہ بیشاسٹ خوادراس کی تعفیض نہیں کریں گے کہ بڑے کہ بیشاں مرض کے بارے جس مرض کی تعاوی نہیں کہ بیت اور اس کو اس دوائیوں کے بارے میں بیتاد بیتی ہے کہ بیفلال مرض میں بیتاد بیتی ہے۔ اکثر لوگ شفایا ہوجا تا ہے۔ مولا تا صاحب! جو اس وقت مور اور اس وقت میں اس مرض کے بارے بیس بیکھ دیکھا ہے۔ مولا تا صاحب! میں اس مرض کی دوثی جی ساس کی وضاحت کریں گئے میند اس کی وضاحت کریں کہ مدرجہ بالا عور سب بیکھ دیکھا ہے۔ برائے کرم قر آن تکھوں سے بیس بیکھ دیکھا ہے۔ برائے کرم قر آن تکھوں اور اصاد بیٹ بی صلی الشعلیہ و کم کی دوثی جی اس کی وضاحت کریں کہ درمندرجہ بالا واقعات کی صدرت کی درست چیں؟

جواب:...انسانوں پر جنات کے اثرات حق ہیں۔قرآن وصدیث دونوں میں اس کا ذکر ہے، اور جن عورتوں کے

<sup>(</sup>۱) روى الإمام أحمد في مستنده من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فناء أمّتي بالطعن والنطاعون، قالوا: يا رسول الله عله الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: وجز إخوانكم من الجنّ وفي كل شهادة ورواه ابن ابني البدنيا في كتاب الطواعين قال فيه و خز أعدائكم من الجن. (آكام المرجان ص: ۲ ا ا ، الباب النخامس والمخمسون). تأصيل كيك لاظر و كاب الباب النامن والمخمسون. أيضًا المسلم والمخمسون، الباب الشامن والمخمسون. أيضًا قسل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك تمة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالمحق، وأما لمة المملك فإيعاد بالخير وتصديق بالمحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله تعالى فيحمد الله تعالى، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. (آكام المرجان ص: ٢٠١١، الباب الرابع بعد المأقي.

انسان مردول پرعاشق ہونے کے بھی بہت ہے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں،اس لئے آپ نے جو کہانی لکھی ہے وہ ذرا بھی لائق تعجب نہیں۔

# کیاعام اِنسانوں کی جنوں سے دوستی ہوسکتی ہے؟

سوال:... کیاا نبیا علیم السلام کےعلاوہ عام اِنسانوں کی جنوں سے دوئتی ہو عتی ہے؟

جواب: ... جو جنات مسلمان ہیں اور انبیائے کرام علیم الصلوٰۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی دوئی و محبت تو انبیائے کرام علیم الصلوٰۃ والسلام پر ایمان نہیں کرام علیم الصلوٰۃ والسلام اور دُوسرے مقبولانِ اللی ہے ہوئئی ہے، لیکن جو جنات انبیائے کرام علیم الصلوٰۃ والسلام پر ایمان نہیں دکھتے ،ان کی دوئی شیاطین کے ساتھ یائر ہے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اللِ ایمان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ (۲)

## البيس كي حقيقت كياب؟

سوال: ... سب سے پہلاسوال عرض ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے ہے یا جنات کی نسل ہے؟ کونکہ ہمارے ہاں پجھلوگوں
کا خیال ہے کہ ابلیس ، اللہ کے مقرتب فرشتوں میں سے تھا، مرتکم عدولی کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ، جبکہ جہاں
تک میرا خیال ہے ابلیس جنات میں سے ہے اور عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے برابر کھڑا ہوگیا، مرحفزت آ وم علیہ السلام کو بجدہ نہ
کرنے کی وجہ سے دھتار دیا گیا۔

جواب: .. قرآن جيد من بكر: "كسان مِسنَ الْمِعِنِ"، يعنى شيطان جنات من ساتفا، مركثر توعبادت كى وجدت

(۱) حدثنا القاضى جلال الدين احمد بن القاضى حسام الدين الرازى الحنفى تعمده الله برحمته قال: سفرنى والدى لإحضار أهله من المسرق، فلما جزت البيره الجأنا المطر إلى أن نمنا في معارة و كنت في جماعة فينا أنا نائم إذا أنا بشيء يوقظنى فانتهت فإذا بامرأة وسط من النساء لها عين واحد مشقوقة بالطول فارتعت، فقالت: ما عليك من بأس، إنما أتيتك لتزوج ابسة لى كالمقمر، فقلت لخوفي منها على خيرة الله تعالى ثم نظرت فإذا برجال قد أقبلوا فنظرتهم فإذا هم كهيئة المرأة التي اتسنى عيونهم كلها مشقوقة بالطول في هيئة قاض وشهود فخطب القاضي وعقد فقبلت ثم نهضوا وعادت المرأة ومعها جارية حسناء إلا أن عينها مثل عين أمها وتركتها عندى وانصوفت فزاد خوفي واستيحاشي وبقيت أرمى من كان عندى بالحجارة حتى يستيقيظوا فما انتبه منهم أحد فأقبلت على الدعاء والتضرع ثم آن الرحيل فرحلنا وتلك الشابة لا تفارقني فدمت على حتى يستيقيظوا فما كان اليوم الرابع أتتني المرأة وقالت: كان هذه الشابة ما أعجبتك وكانك تحب فراقها، فقلت: إي والله قالت: فط لقها! فظفتها فانصرفت ثم لم أرهما بعد. (آكام المرجان ص: ٥٠، الباب الموفي ثلاثين). يُرتفص ل يحت المرجان في أحكام الجان، الباب الموفي ثلاثين في بيان مناكحه الجن، ص: ٢٠ تا ٢٣٠.

(٢) "وَأَنَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ" أَى منا المؤمنون ومنا الكافر .... وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون أى منا المسلم ومنا القاسط، وهو الجائر عن الحق الناكب عنه. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٢٣، ٣٢٣، سورة الجن). وايتمَّاتَّفيل كَ لَكُ: آكام المرجان ص: ٥٥،٥٣ الباب الحادي والعشرون، الباب الثاني والعشرون، الثالث والعشرون ويحيس\_

(٣) "كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ" (الكهف: ٥٠).

فرشتوں میں شارکیا جا تا تھا کہ تکبر کی وجہ ہے مردود ہوا۔

# الله تعالیٰ کی حکم عدولی صرف شیطان نے کی تھی ،اس کی اولا دینے اس کی پیروی کی

سوال: ..حضرت! جبیها که ہم نے پڑھا ہے کہ شیطان اللّٰد تغالیٰ کی تھم عدولی کرنے کی وجہ سے را ندہ درگاہ ہوا۔ میراسوال یہ ہے کہ پیچکم عدولی شیطان مردود نے تن تنبا کی تھی ، یا اس کے ساتھ اس نافر مانی میں کوئی ؤوسرایا کوئی جماعت بھی شامل تھی ، جن کا بیہ سردارتھا، اگر شیطان نے تن تنہا ہے تھم عدولی کی تھی ،تو پھراس کی ذُرِّیت ہے کیا مراد ہے؟ اور قر آن میں ' شیاطین' کا لفظ کن کے لئے استعال ہوا ہے؟ اگر شیطان کی اولا د ہے تو کیا وہ بھی شیطان کی وجہ سے پیدائتی را ندهٔ درگاہ ہیں یا شیطان کی پیروی کی وجہ ہے را ندهٔ

جواب:..شیطان ابوالبخات ہے، تھم عدولی تو اس نے کی تھی ،اس کی اولا دینے اس کی چیروی کی۔اور پیپیروی اختیار اور (۳) تمرز سے کی، جنات میں مؤمن بھی ہیں تکر کم۔ کا فر جنات کو''شیاطین'' کہتے ہیں،اور بھی پیافظ'' متمرز''اور سرکش انسانوں کے لئے بولا جاتا ہے، والقداعلم!

کیا اِبلیس کی اولا دیے؟

سوال:...کیا ابلیس کی اولا دہے؟ اگر اکیلا ہے تو وہ اتنی بڑی مخلوق کو ایک ہی وقت میں گمراہ کیے کر لیتا ہے؟ اس کا جواب قر آن وحدیث کی روشنی میں ارشا دفر مائیں۔

چواب:..قرآن مجید میں ہے کہ اس کی آل واولا دمجی ہےاور اس کے آعوان وانصار بھی کثیر تعداد میں ہیں۔ چنانچہ ایک

<sup>(1) &</sup>quot;أبني وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ". (البقرة:٣٣). وأيضًا: فسجدوا إلَّا إبليس هو أبو الجنّ كان بين الملائكة ...الخ. (جلالين ص: ٨ سـورة البقرة). أيضًا: ولمن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقول إنه كان جِنَّيًا نشأ بين أظهر الملائكة وكان مغلمورًا بالألوف منهم فغلبوا عليه، (قوله وكان مغمورًا) أي مكثورًا ومغلوبًا بالألوف من الملائكة فغلبوا عليه فتناول أمر الملائكة إياه، وصح استثناؤه منهم أي من ضمير قسجدوا استثناء متضلًا لأنه تعالى لما غلبهم عليه فسمَّى الجميع ملائكة لكونـه مـغـلـوبًـا ومستورًا بهم كان داخلًا فيهم بالتغلب فدخل تحت أمرهم. (تفسير البيضاوي مع حاشية شيخ زاده ج: ا ص: ٥٣١، ٥٣٣ سورة البقرة آيت: ٣٣ طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدْمُ .... فسجدوا إلّا إبليس، هو أبو الجنّ كان بين الملاتكة ...الخ. (جلالين ص: ٨ سورة

٣) (فسبجدوا إلّا إبليس أبني واستكبر) امتنع عما أمر به استكبارًا من ان يتخذه وضلة في عبادة ربه ...إلخ. (قوله إمتنع عما أمر بـه) أي باختياره من غير ان يكون له عذر فيه لما صرح به من أن الإباء امتناع باختياره فيكون اخص مطلقا من الإمتناع. (تفسير بيضاوي مع حاشية شيخ زاده ج: ١ ص: ٥٢٩ سورة البقرة آيت: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) "وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنُ أَسُلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرُّوْا رَشَدُا". (الجن:١٣).

<sup>(</sup>٥) "أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيُّتُهُ أَوْلِيَّآءَ مِنْ دُونِي وَهُمَ لَكُمْ عَدُوٌّ .... الخ" (الكهف: ٥٠).

روایت میں ہے کہ شیطان پانی کی سطح پراپنا تخت بچھا تا ہے اور اپنے ماتحتو ل کوروز اند کی ہدایات ویتا ہے اور پھرروز اند کی کارگز اربی بھی سنتا ہے۔ (۱)

## ہمزاد کی حقیقت کیا ہے؟

سوال:... ہمزاد کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ کیا بیدواقعی اپناو جودر کھتا ہے؟

جواب:...حدیث میں ہے کہ:'' ہرآ دمی کے ساتھ ایک فرشتہ اورا یک شیطان مقرّر ہے۔فرشتہ اس کو فیر کامشورہ ویتا ہے اور "'' شیطان شر کا جم کرتا ہے۔''مکن ہے ای شیطان کو'' ہمزاد'' کہد دیا جا تا ہو،ورنداس کے علاوہ ہمزاد کا کوئی شرعی ثبوت نہیں۔

# تسخير بهمزاد تسخير جنات ،مؤكل حاضر كرنا

سوال:...کیاانسانیت کی بھلائی کے لئے تسخیر ہمزاد ،تسخیر جنات یا قر آنی سورۃ کے اعمال جن میں مؤکل حاضر ہوتا ہے، جائز ہیں؟

جواب:... میں تو ہمزاد کی تسخیر کو جا تزنہیں سمجھتا، جو مخص اس مشغلے میں لگ جائے وہ نہ دُنیا کا رہتا ہے، نہ دِین کا، اِلّا ماشاءاللہ۔

# شیاطین کے ذریعے چیزیں منگوانے اور اُرواح سے یا تیں کروانے والا گمراہ ہے

سوال: ...جارے دشتہ داروں ہیں ایک لڑکا ایہ آتا ہے، جس کی عرتقر با ۲۵،۲۵ سال ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس جن قابو ہیں۔ اس کا مظاہرہ وہ وہ کھر ہمارے سامنے بھی کر چکا ہے، یعنی غیب ہے چیزیں، پھل، دوائیاں، کپڑا، غرض کہ بہت ہے کمالات وہ کرکے دکھا تا ہے۔ وہ لڑکا آٹھ جماعتیں بھی پاس نہیں ہے، نہ اسے قرآن پاک ہی پڑھنا آتا ہے، فلمیں وہ دیکھتا ہیں، مالانکہ عام نمازیں شاید پوری پڑھتا ہو، تعویذ، قرم دُرودوہ کرتا ہے، ہمارے سارے فائدان والے اس کی باتیں پھر پر کیسر بھے ہیں، حالانکہ عام زندگی ہیں وہ اتناعقل مند بھی نہیں ہے۔ مولا ناصاحب! آپ سے دراصل میہ پوچھتا ہے کہ کیا بیسب باتیں بھے ہیں؟ کیا عام انسان میں سب پکھ کرسکتا ہے؟ کیا واقعی اس کے پاس کوئی جن قابو ہے یا بیسب فراڈ ہے؟ جھے تو بیسب فراڈ ہی معلوم ہوتا ہے، کیا اس کی باتوں پر لیتن کرنے ہے ہمارے ایمان پرتو کوئی اڑنہیں ہوگا؟ خط لکھنے کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ اُس پرنمالڑ کے نے اب دُرووں کو حاضر کرتا گئیوں کردیا ہے، حضرت علی ، حضرت فاطہ "معفرت نظام اللہ بین اولیاء"، معفرت اِمام حسن" ، شیسین"، غرض کہ وہ ہرا یک کی دُروح کو حاضر کرتا شہوری کردیا ہے، معفرت فاطہ "معفرت نظام اللہ بین اولیاء"، معفرت اِمام حسن" ، شیسین"، غرض کہ وہ ہرا یک کی دُروح کو حاضر کرتا

<sup>(</sup>۱) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا! قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبهن امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعيم أنت! قال الأعمش: أراه قال فيلتزمه. رواه مسلم. (مشكواة ص:١٨)، كتاب الإيمان، باب في الوسوسة).

 <sup>(</sup>٢) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلّا وقد وكل به قريته من الجنّ وقريته من الملائكة ... الخ. (مشكوة، باب في الوسوسة ص:١٨).

ہے اور ان سے باتیں کرواتا ہے۔ کہاں وہ بلند پایہ ستیاں، ہزرگان وین، اور کہاں بید نیادار إنسان! میرے دِل کویہ بات نہیں گئی، اس کا طریقۂ کاریہ ہے کہ وہ ایک چا در لپیٹ کرچار پائی پر بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پتا چائا ہے کہ رُوح حاضر ہوگئی اور پھر سب اس سے باتیں کرتے ہیں۔ ایک ہفتہ بل میرے خالو جان کا انتقال ہوا، تو تمیسرے روز اس نے ان کی رُوح سے باتیں کروائیں۔ مولانا صاحب! عجیب شش و پنج کی کیفیت ہے، آپ ہی میری رہنمائی فرمائے کہ آیا یہ باتیں دُرست ہیں اور کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ اور کیا ان باتوں پر یفین کرنے سے ہم دِین سے تو خارج نہیں ہوجا کی گئی ہوگا گرآپ نے میری رہنمائی فرمائی قرمائی قرمائی فرمائی میں ہوجا کی اور کیا ان اعتقاد لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ فی الحال مجھے اس کی ہاتوں کا لیقین نہیں آتا ، آپ کے جواب کے بعد ہی کوئی فیصلہ مکن ہے۔

جواب: ...اس الرکے کے جو حالات آپ نے تحریفر مائے ہیں، یہ نہایت افسوں تاک ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ جنوں ہے اس کا تعلق اور رابطہ ہو، مگر جنات اس کے قابویں نہیں، بلکہ وہ خودشیاطین کے بتھے جڑھا ہوا ہے۔ شیطان نے اس کو کوئی ایسا جادو کا ممل بتایا ہے، جس کے ذریعے شیطان اس کے پاس حاضر ہوجاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس طرح گراہ کرتا ہے۔ خا بُب کی جو چیزیں وہ منگوا تا ہے، وہ شیاطین لوگوں کی چوری کر کے لاتے ہیں، ایسی چیزوں کا کھانا حرام ہے۔ اور جن اُرواح کو وہ حاضر کرتا ہے وہ بھی شیاطین ہی ہیں، جوان اُرواح کے نام ہے بولتے ہیں۔ یہ مضمون احاد یہ شریفہ میں صاف صاف آیا ہے۔ عوام، حقیقت حال سے شیاطین ہی ہوتے ہیں اور ضعیف الاعتقاد اور تو ہم پرست بھی، وہ ایسے یا جیوں کو ہزرگ اور وئی بجھ لیتے ہیں، اور ان شعبدوں کو ولایت بورے ذرا میل ہوتا ہے۔ جس مخطم کے اعمال محملی اللہ علیہ وسلم کی سنت وشریعت کی میزان پر پورے ناز ہوں ہوا میں اُڑتا، پائی پر تیرتا اور آگ میں کودکر دیکھا تا ہو، ایسے خصص کی باتوں پراعتقاد رکھنا گناہ ہے۔ اور اس سے کفر کا اندیشہ ہے۔ (\*)

 <sup>(</sup>١) ...... ويكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان أو يتكلمون بذلك ..... وأما أن يأتيه بمال من أموال بعض الناس
 كما تسرقه الشياطين من أموال الخائنين ... الخ. (آكام المرجان ص: • • ١) إلباب الثامن والأربعون).

<sup>(</sup>٢) عن أبي أمامة الباهلي رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن المذبخال وحدرناه فكان من قوله أن قال ....... وإن من فتنته أن يقول لأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمّك أتشهد أني ربّك. فيقول: نعم! فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمّه فيقولان: يا بُنيّ اتبعه فإنه ربّك. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ١٣٢ تا ١٣٥ طبع دار العلوم كراچي). وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنفام المطربة من الهديان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه فذالك شيطان يتكلم على لسانه، كما يتكلم على لسان المصروع وذلك كله من الأحوال المشيطانية ... إلخ. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٥٤١) تقصيل كي للخلاجة و آكام المرجان ص: ٥٠١ م ١٠٣٠ الباب الثامن والأربعون.

<sup>(</sup>٣) وتصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر ... فمنهم من كان يزعم ان له رئيا من الجن، وتابعة يلقى اليه الأخبار، ومنهم من كان يزعم انه يستدرك الأمور بفهم اعطيه، والمنجم اذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن ... الخراطرح عقائد النسفيه ص: ١٤٥٠. أيضًا: وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردَّ، فلا طريقه إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته ...... ومن لم يكن له مصدقًا فيما أخبر، ملتزمًا لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب، والأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنًا فضلًا عن أن يكون وليًا في تعالى، ولو طار في الهواء، ومشى على الماء، وأنفق من الغيب، وأخرج الذهب من الخشب. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٥٤٢ طبع المكتبة السلفية لاهور).

# چکردارہوا کے بگولے کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

سوال: ... یہ جو چکردار ہوا کا بگولا ہوتا ہے، جے ہواجھولنا کہتے ہیں، اس کے بارے بیں یہاں کے لوگ مختلف نظریات رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ پر یوں کاغول گزرتا ہے، کوئی اُصحاب کی سواری کہتا ہے، قد یم درخت یا عمارت جو کہ جنات کے اثرات سے مشہور ہو، یہ ہوا چکر کائتی ہوئی اکثر وہیں ہے گزرتی ہے، بعض دفعہ بری بردی چیزیں بھی یہ ہوا کا بگولا اُٹھا کر لے اُڑتا ہے۔ ایک دفعہ ایک لڑکے نے اس ہوا کے چکریس اپنا جوتا پھینکا اور مشہور بات تھی کہ یہ جو اس ہوا بی جوتا پھینک دے، جوتا سہوا بی اور کسی دور بہوتی کی صالت میں پڑا ہوا طا، نہ جانے اسے ہوا اُٹھا کر لے گئی یا اور کسی طرح دہاں پہنچا؟ برا چکرم اس ہوا کے بارے میں ضرور بہضرور آگا ہی فر ماکریہاں کے لوگوں کے غلط نظریات سے چھٹکارے کی راہ طرح دہاں پہنچا؟ برا چکرم اس ہوا کے بارے میں ضرور بہضرور آگا ہی فر ماکریہاں کے لوگوں کے غلط نظریات سے چھٹکارے کی راہ دالیں۔

جواب:...شریعت نے اس کے بارے میں پھونیں بتایا، ممکن ہے کہ اس میں جنات ہوتے ہوں، اور اس لڑکے کو بھی جنات ہی اُٹھا کرلے گئے ہوں۔

#### رُسو مات

#### توهمات كى حقيقت

سوال:... جہالت کی وجہ ہے برصغیر میں بعض مسلمان گھر انوں کے لوگ مندر جہذیل عقیدوں پر یقین رکھتے ہیں، مثلاً:
گائے کا اپنی سینگ پر وُنیا کو اُٹھانا، پہلے بچے کی پیدائش ہے پہلے کوئی کپڑ انہیں سیاجائے، بچے کے کپڑے کی کو نہ و ہے جا کیں، کیونکہ بعوت پر یت کا با بھتھ کو رتیں جا دُور کے بچے کو نقصان پہنچا سمی ہیں، بچے کو بارہ بجے کے وقت پالنے یا جھولے میں نہ لٹایا جائے، کیونکہ بھوت پر یت کا سامیہ سامیہ بوجا تا ہے، بچے کو زوال کے وقت وُ دوھ نہ پلایا جائے اور اگر بچے کوکوئی ویچیدہ بیاری ہوجائے تو اس کو بھی بھوت پر یت کا سامیہ کر جھاڑ پھونک اور جا دُوٹو نا کرتی ہیں، اور دُوسرے مسائل وغیرہ۔ میں یہ پوچھنا چا ہتا ہوں کہ اسلام میں ان باتوں کا کوئی وجود ہے؟
کر جھاڑ پھونک اور جا دُوٹو نا کرتی ہیں، اور دُوسرے مسائل وغیرہ۔ میں یہ پوچھنا چا ہتا ہوں کہ اسلام میں ان باتوں کا کوئی وجود ہے؟
کیا ہے ایمان کی کمزوری کی باتیں نہیں ہیں؟ اگر ہمارا ایمان پختہ ہوتو ان تو ہمات سے چھٹکارا حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ شاید آ ہے کہ جواب ہے لاکھوں گھروں کی جہالت دُور ہوجائے اور لوگ فشول تو ہمات پر یقین رکھنے کی بجائے اپنا ایمان پختہ کریں۔

جواب:...آپ نے جو ہا تنیں لکھی ہیں، وہ واقعۃ توہم پرتی کے ذیل میں آتی ہیں۔ جنات کا سامیہ ہوناممکن ہے اور بعض کو ہوتا بھی ہے،لیکن ہات ہات پرسائے کا بھوت سوار کر لیناغلط ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## بچوں کو کا لے رنگ کا ڈورا باندھنا یا کا جل کا ٹکالگانا

سوال:...لوگ عموماً جموعہ بچوں کونظرِ بدہے بچانے کے لئے کا لے رنگ کا ڈورایا پھر کالا کا جمل کا ٹکا نمالگا دیتے ہیں ، کیا میمل شرعی لحاظ ہے دُرست ہے؟

جواب:...اگر اعتقاد کی خرابی نه ہوتو جائز ہے،مقصدیہ ہوتا ہے کہ بدنما کردیا جائے تا کہ نظر نہ لگے۔

 <sup>(</sup>١) وأما البحن والشياطين فيخالطون بعض الأناسي ويعاونونهم على السحر والطلسمات والنيرنجات وما يشاكل ذلك.
 (شرح المقاصد ج: ٢ ص: ٥٥، طبع دار المعارف النعمانية، لَاهور). والعين حق وحقيقتها تأثير المام نفسي العائن وصدمة تحمل من المامها بالمعين وكذا نظرة الجنّ. (حجة الله البالغة ج: ٢ ص: ١٩٣)، طبع مصر).

 <sup>(</sup>۲) وكل حديث فيه نهلي عن الرقى والتماثم والتولة فمحمول على ما فيه شرك أو انهماك في التسبب بحيث يغفل عن
 البارى جل شانة. (حجة الله البالغة ج: ۲ ص: ۱۹۳ م طبع مصر).

### سورج گرنهن اورحامله عورت

سوال:... ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت مشہور ہے اور اکثر لوگ اسے سیح سیحتے ہیں کہ جب جا ندکو گر ہن لگتا ہے یا سورج کو گر ہن لگتا ہے ) آ رام کے سوا کو ئی کام بھی نہ سورج کو گر ہن لگتا ہے ) آ رام کے سوا کو ئی کام بھی نہ کریں ،مثلاً: اگر فاوند دن کو لکڑیاں کا نے یا رات کو وہ اُلٹا سوجائے تو جب بچہ بیدا ہوگا تو اس کے جسم کا کوئی ندکوئی حصہ کٹا ہوا ہوگا یاوہ لئے اُلٹا اور گا بال کا ہاتھ نہیں ہوگا، وغیرہ قرآن وحدیث کی روشنی میں اس کا جواب عزایت فرما کمیں اور یہ بھی بتا کیں کہ اس دن یا رات کو کیا گرنا چاہئے؟

جواب:...حدیث میں اس موقع پرصدقہ وخیرات، توبدو استغفار، نماز اور دُعا کا تھم ہے، دُوسری باتوں کا ذکر نیس، اس لئے ان کوشر کی چیز سمجھ کرند کیا جائے۔(۱)

# سورج اور جاندگر ہن کے وقت حاملہ جانوروں کے گلے سے رسیال نکالنا

سوال:... چانداورسورج گرئهن کی کتاب وسنت کی نظر میں کیا حقیقت ہے؟ قر آن اورسنت کی روشنی میں بتا نمیں کہ بیہ دُرست ہے یا کہ غلط کہ جب سورج یا جاندکوگرئهن لگتا ہے تو حاملہ گائے ،جینس ، بحری اور دیگر جانوروں کے گلے ہے رہتے یاسنگل کھول دینے جائمیں یا بیصرف تو ہمات ہی ہیں؟

جواب:...چاندگر بن اور سورج گر بن کوحدیث میں قدرت خداوندی کے ایسے نشان فرمایا گیاہے، جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ا اپنے بندول کوڈرانا چاہتے ہیں ، اور اس موقع پر نماز ،صدقہ خیرات اور توبہ واستغفار کا تھم دیا گیا ہے۔ باقی سوال میں جس رسم کا تذکرہ ہے ، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔

ہارے خیال میں بیتو ہم پرتی ہے جو ہندومعاشرے سے ہارے یہاں منتقل ہوئی ہے، واللہ اعلم! (۲)

#### عيدي ما تنگنے کی شرعی حیثیت

سوال:...عید کے دنوں میں جس کو دیکھوعیدی لینے پر تلا ہوا ہوتا ہے، خیر بچوں کا تو کیا کہنا، گوشت والے کو دیکھو،سبزی

(۱) عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ... ثم قال: ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فاذا رأيتم ذلك فادعو الله وكبّروا وصلّوا وتصدقوا. (بخارى ج: ١ ص: ٣٢ ١ ، باب الصدقة في الكسوف).

(٢) عن أبى موسلى رضى الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبى صلى الله عليه وسلم فزعًا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلَّى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال: هذه الآيات التي يرسل الله عز وجل، لا تكون لموت أحد ولا لحياته، وللسكن يخوف الله بها عباده، فاذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا اللي ذكر الله ودعائه واستغفاره. (بخارى ج: استهاري عند الكروفي الله عنور محمد كراچي).

والے کودیکھو۔ میں آپ سے یہ بوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح جوعیدی لوگ لیتے ہیں ، وہ حرام ہے یا اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے؟ جواب:...عیدی مانگنا تو جائز نہیں ، البتہ خوشی سے بچوں کو، ماتخوں کو، ملازموں کو مدید دے دیا جائے تو بہت اچھا ہے، مگر اس کولازم اور ضروری نہ مجھا جائے ، نہ اس کوسنت تصور کیا جائے۔

# سالگرہ کی رسم انگریزوں کی ایجاد ہے

سوال:... بزے گر انوں اور عمو ما متوسط گھر انوں میں بھی بچوں کی سالگر ہ منائی جاتی ہے، اس کی شرقی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ رشتہ داروں اور دوست اَ حباب کو مدعو کر لیا جاتا ہے جو اپنے ساتھ بچے کے لئے بچھے تھا نف لے کر آتے ہیں، خواتین و حضرات بلاتمیز محرَم وغیر محرَم کے ایک بی ہال میں کرسیوں پر براجمان ہوجاتے ہیں، یاایک بڑی میز کے کرد کھڑے ہوجاتے ہیں، بچہ ایک بڑاسا کیک کا شاہے اور پھر تالیوں کی گونج میں ' سالگرہ مبارک ہو'' کی آوازیں آتی ہیں، اور جناب شخفے تھا نف کے ساتھ ساتھ پُر تکلف جا ہے اور دیگر لواز مات کا دور چاتا ہے۔

چواب:...سالگرہ منانے کی رسم انگریزوں کی جاری کی ہوئی ہے، اور جوصورت آپ نے لکھی ہے، وہ بہت سے نا جائز اُمور کا مجموعہ ہے۔

# سالگره کی رسم میں شرکت کرنا

سوال:...ایک فخف خودسالگره نبیس مناتا، کین اس کا کوئی بہت ہی قریبی عزیز اے سالگرہ میں شرکت کی دعوت ویتا ہے، کیا اے شرکت کرنی چاہئے؟ کیونکہ اسلام یوں تو وُ وسروں کی خوشیوں میں شرکت اور دعوتوں میں جانے کوتر نیچے ویتا ہے۔ میں ڈی ایم ہی کی طالبہ ہوں ، کالج میں جس لڑکی کی سالگرہ ہوتی ہے وہ کالج ہی میں ٹریٹ (دعوت) ویتی ہے، کیا ٹریٹ میں شرکت کرنی چاہئے؟ حالبہ ہوں ، کالج میں جواب:.. بفنول چیزوں میں شرکت بھی نفنول ہے۔

سوال:...اگرشرکت نه کریں اور وہ خود جس کی سالگرہ ہوآ کرہمیں کیک اور ؤوسری اشیاء دیے تو کھالینی جاہئے یا اٹکار بنا جاہئے؟

جواب :...اگراس نضول رسم میں شرکت مطلوب ہوتو کھالیا جائے ، ورندا نکارکر دیا جائے۔

سوال:...اگرسالگرہ میں جانا مناسب نہیں ہے تو صرف سالگرہ کا تخنداس دعوت کے بعدیا پہلے دے دینا کیسا ہے؟ کیونکہ لوگ پھریہ کیس کے کہ تخذیذ دینا پڑے اس لئے نہ آئے ، حالا تکہ اسلام تو خود اِ جازت دینا ہے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ ایک دُ دسرے کوتھا نف دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔

<sup>(</sup>١) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لَا تظلموا! ألّا لَا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه رواه البيهقي. (مشكوة ص:٢٥٥، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، طبع قديمي).

جواب: .. بخفہ دینااچھی بات ہے، کیکن سالگر د کی بنا پر دینا بدعت ہے۔

سوال:...ہم خودسالگرہ ندمنا کیں ،لیکن کوئی وُ دسراہمیں کارڈیا تحفہ دے (سالگرہ کا) تواہے تبول کرنا چاہئے یاا نکار کر دینا جاہئے؟ حالانکہ انکار کرنا کچھ عجیب ساگےگا۔

جواب:...أو پر لکھ چکا ہوں ، انکار کرنا عجیب اس لئے لگتا ہے کہ دِل و دِماغ میں انگریزیت رَج بس کئی ہے ، اسلام اور اسلامی تدن نکل چکاہے۔

سوال:...کالج میںعموماً سالگرہ کی مبارک با دوینے کے لئے سالگرہ کے کارڈ زویئے جاتے ہیں، کیاوہ وینا ؤرست ہے؟ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ ؤرست ہے، کیونکہ بیا یک ؤوسرے کی خوشیوں میں نثر کت کا اظہار ہے۔

جواب :... بیمی ای نضول رسم کی شاخ ہے، جب سالگرہ کی خوش بے معنی ہے، تو اس میں شرکت بھی ہے۔

## مكان كى بنياد ميں خون ڈالنا

سوال:... میں نے ایک عدد پلاٹ خرید ا ہے اور میں اس کو بنوانا چاہتا ہوں ، میں نے اس کی بنیا در کھنے کا ارادہ کیا تو ہمارے

بہت ہے رشتہ دار کہنے گئے کہ: '' اس کی بنیا دوں میں بکر ہے کو کاٹ کراس کا خون ڈالنا اور گوشت نحر یبوں میں تقسیم کردینا اچھا ہے' اور

بہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ: '' بنیا دوں میں تھوڑ اساسونا یا چاندی ڈالو، ورند آئے دن بیمار رہو گئے' میں نے جہاں پلاٹ لیا ہے وہاں

بہت ہے مکان سبنے ہیں اور زیادہ تر لوگوں نے بکرے وغیرہ کا خون بنیا دوں میں ڈالا ہے، میں نے اس سلسلے میں اپنے اُستاد ہے

دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ: '' میاں! خون اور سونا یا چاندی بنیا دوں میں ڈالنا سب ہندوانی رئیس ہیں۔'' اس سلسلے میں آپ کی کیا

دائے ہے؟

جواب:...آپ کے اُستاد صاحب نے سیج فر مایا ہے، مکان کی بنیاد پر بکرے کا خون یا سونا چاندی ڈالنے کی کوئی شرک اصل نہیں (۱) اصل نہیں ۔

# نے عیسوی سال کی آمد پرخوشی

سوال:...کیا نے عیسوی سال کی آمد پرخوشی منا ناجا نز ہے؟ جواب:...عیسائیوں کی رسم ہے، اور مسلمان جہالت کی وجہ سے مناتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) سوال: ... آج کل کوئی محص مکان تغییر کرتا ہے تواس کی بنیادوں میں بکراذع کر کے اس کاخون ڈالنا ہے، اور گوشت اپنے احباب اور فقراء میں تقسیم کرتا ہے، کیا شرع کیا ظاہرے اس کی کوئی محل کے اس کی کوئی محلی کی کوئی محل کے اس کی کوئی محل کے اس کی کوئی محل کا تاہدہ کے اس کی کوئی محل کا تعدہ ہے۔ ویکھیں: "احسن الفتاویٰ" ج: ۸ مین ۲۲۸، ایپنا: خیر الفتاویٰ ج: ۱ مین ۸۲، طبع ملتان۔

'' ایریل فول'' کا شرعی حکم

سوال: ... آپ ہے ایک اہم مسلے کی باہت دریافت کرتا ہے، مسلمانوں کے لئے نصار کی گیروی اپریل فول منانا یعنی لوگوں کو جھوٹ بول کرفریب دینایا ہستا ہسانا جائز ہے کے نہیں؟ جبکہ ہرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: "ویل للذی یحدث فیسک خدب یعضو حک به القوم ویل له! ویل له!" (ابوداؤد ج: ۲ ص: ۳۳۳)۔" یعنی ہلاکت ہے اس محف کے لئے جواس مقصد کے لئے جھوٹی بات کرے کہ اس کے لئے ہلاکت ہے!" نیز ارشاد ہے: "لا کے لئے جھوٹی بات کرے کہ اس کے ذریعہ لوگوں کو ہسائے ، اس کے لئے ہلاکت ہے! اس کے لئے ہلاکت ہے!" نیز ارشاد ہے: "لا یومن المعبد اللا یمسان کلہ حتی یتو ک المکذب فی مزاحہ ویتو ک المعراء وان کان صاد قا۔" (کترالعمال حدیث نبر ۱۸۲۲۹)۔ یعنی "بندہ اس وقت تک پورا ایما ندار نبیس ہوسکتا جب تک مزاح ہیں بھی غلط بیائی نہ چھوڑ دے اور سیا ہونے کے باوجود جھڑانہ چھوڑ دے۔ "گرشتہ سال" اپریل فول "کے طور پرفائر برگیڈکو ٹیلی فون کئے گئے کہ فلاں فلاں جگہ آگ لگ گئے ہے، جب یہ لوگ وہاں پنچ تو کچھی نبیس تھا، معلوم ہوا کہ بی محض نہ ان تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوسکتا ہے کہ کم اپریل کو واقعتا کوئی حادثہ ہوجائے اور خبر سنے والا اس کو فہ ان محجھ کراس کی طرف تو جہ نہ دے۔

جواب:... جناب نے ایک اہم ترین مسکے کی طرف توجہ دِلائی ہے، جس میں آج کل بہت لوگ مبتلا ہیں۔'' اپریل فول'' کی رسم مغرب سے ہمارے یہاں آئی ہے اور یہ بہت ہے کہیر و گٹا ہوں کا مجموعہ ہے۔

اوّل:...اس دن صرت مجموت بولنے کولوگ جائز سجھتے ہیں، جموث کواگر گناہ سجھ کر بولا جائے تو گناہ کبیرہ ہے اوراگراس کو حلال اور جائز سجھ کر بولا جائے تو گناہ کبیرہ ہے اوراگراس کو حلال اور جائز سجھ کر بولا جائے تو اندیشہ کفر ہے۔ مجموث کی پُر ائی اور فرمت کے لئے بہی کافی ہے کہ قر آن کریم نے ''لغنَتُ اللهِ عَلَی الْکُلْدِینِیْنَ'' (آل عمران: ۱۱) فر مایا ہے، گو یا جولوگ' اپر بل فول' مناتے ہیں وہ قرآن میں ملعون کھمرائے گئے ہیں، اوران پر خدا تعالیٰ کی ، رسولوں کی ، فرشتوں کی ، انسانوں کی اور ساری مخلوق کی لعنت ہے۔

دوم:..اس میں خیانت کا بھی گناہ ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

"كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وَّأَنْتَ بِهِ كَاذِبْ. رواه الوداؤد."

ترجمہ:...''بہت بڑی خیانت ہے کہتم اپنے بھائی سے ایک بات کہوجس میں وہ تہہیں سچا سمجھے، طالانکہتم جھوٹ بول رہے ہو۔''

اور خیانت کا کبیرہ گناہ ہونا بالکل ظاہر ہے۔

سوم:...اس میں وُ وسرے کو دھو کا دیا ہے، یکھی گنا و کبیرہ ہے، صدیث میں ہے:

 <sup>(</sup>۱) ومنها ان استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر، اذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية، وكذا الإستهانة بها كفر،
 بان يعدها هيئة سهلة، ويرتكبها من غير مبالاة بها، ويجرى مجرى المباحات في ارتكابها ...الخ. (شرح فقه اكبر ص: ١٨٦ طبع دهلى مجتبائي).

"هَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ هِنَا۔"

رمظنوۃ ص:۵۰۳)

ترجمہ:...' جو محض ہمیں (یعنی مسلمانوں کو) دھوکا دے، وہ ہم میں ہے ہیں۔"
چہارم:...اس میں مسلمانوں کو ایذا پہنچا تا ہے، یہ بھی گنا و کبیرہ ہے، قر آن کریم ہیں ہے:

" ہے شک جولوگ ناحق ایذا پہنچا تے ہیں مؤمن مردوں اور عورتوں کو، انہوں نے بہتان اور بڑا
گنا واُ تُضایا۔"
(۱)

پنجم :...اپریل فول منانا گراہ اور بے وین قوموں کی مشابہت ہے، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' مَن فَضَبُهُ

بِقَوْمِ فَهُو َ مِنْهُمُ '' ('' ، جس شخص نے کی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں ہے ہوگا۔' پس جولوگ فیشن کے طور پر اُپریل فول مناتے
ہیں ، ان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ قیامت کے دن یہود ونصار کی کی صف میں اُٹھائے جا کیں۔ جب بیا نے بڑے گناہوں کا
مجموعہ ہے تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے معمولی عقل بھی دی ہو، وہ انگریزوں کی اندھی تقلید میں اس کا اِر تکاب نہیں کرسکتا۔ اس لئے تمام
مسلمان بھائیوں کو نہ صرف اس سے تو بہ کرنی چاہئے ، بلکہ سلمانوں کے مقتد الوگوں کا فرض ہے کہ ' اپریل فول' پر قانونی پابندی کا
مطالبہ کریں اور ہمارے مسلمان حکام کا فرض ہے کہ اس باطل رسم کوختی ہے روکیس۔

دریامیں صدیے کی نیت سے پینے گراناموجب وبال ہے

سوال:...دریا کے پلوں سے گزرتے ہوئے اکثر مسافر پانی میں روپے چیے بہاویے ہیں، کیا بیمل صدقے کی طرح دافع بلاہے؟

جواب: ... بیمدقت بین، بلکه مال کوضائع کرنا ہے، اس لئے کارٹواب بیس، بلکہ موجب و بال ہے۔ غلط رُسو مات کا گناہ

موال:...ہم لوگ مسلمانوں کے فرقے ہے ہیں، ہماری برادری کی اکثریت کا ٹھیاوار ( گجراتی ) بولنے والوں کی ہے،
ہم لوگوں پراپنے آباء واجداد کے رائج زموم، طریقہ ورواج کے اثرات ہیں، جن کے مطابق ہم لوگ بڑی پابندی ہے ذکر کردہ زموم
وطریقے پر ممل کرتے ہیں، جن کی بنا پرہم لوگ (بہت مصروف ہوتے ہیں) ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ، بعض ہماری زموم ایسی ہوتی ہیں
کہ رات کا فی دیر تک ہوتی ہیں۔ رمضان ہیں ہم روز و نہیں رکھتے ، زکو قاکو ہم'' وسوند'' کہتے ہیں، فرق بیہ کے دروپ پر ہم دوآنہ

<sup>(</sup>١) "وَالَّذِيْنَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهَتَنَّا وَّإِثْمًا مُّبِيِّنًا" (الأحزاب: ٥٨).

<sup>(</sup>٢) جامع الصغير ج: ٢ ص: ٨، مشكوة ج: ٢ ص: ٢٥٥ كتاب اللباس.

<sup>(</sup>٣) عن أبى ذرّ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ...الخ. وفي حاشية المشكوة عن المرقاة: ولا اضاعة المال أي بتضييعه وصّرفه في غير محله بأن يرميه في بحر أو يعطيه للناس من غير تمييز بين غنى وفقير ...الخ. (مشكوة ص:٣٥٣ حاشيه نمبر ٢، باب التوكل والصبر، الفصل الثاني، طبع قديمي).

ویتے ہیں، ذکر کروہ تمام زسوم، طریقے کوہم گجراتی ہیں الگ الگ نام ہے پکارتے ہیں، جن ہیں خاص خاص کے نام یہ ہیں: مجنس دُعا، نادی چا ندرات کی مجلس، گھٹ پاٹ، جرا، بول اسم اعظم نورانی، فدائی، بخشونی، ستارے ہی تبیجات، بھاڑا بینچے ہمائیوں کی مجلس وغیرہ وغیرہ، (بیسب نام مجراتی میں لکھے گئے ہیں)، آپ ہے بوچھنا بیہ کہ چونکہ مسلمان ہم سب ہیں، کیا ہمیں ان رُسوم، طریقہ و رواح کو اُپنائے رکھنا چاہے یا ترک کردیں؟ کیونکہ ان کی بنا پر ہماری عبادات کی ہوتی ہیں، اور کیا ہم لوگ ان رُسومات کی بنا پر ہمیں گنا ہگارتو نہیں ہور ہے؟

#### جواب:...چندباتیں اچھی طرح تمجھ کیجئے:

ان… دِینِ اسلام کے ارکان کا ادا کرنا اور ان کوضروری سجھتا ہرمسلمان پرفرض ہے، اور ان کو چھوڑنے کی کسی حالت میں بھی اجازت نہیں، اس لئے آپ یا آپ کی برادری کے جولوگ اسلامی ارکان کے تارک ہیں وہ اس کی وجہ سے سخت گنا ہگار ہیں، اس سے توبہ کرنی چاہئے۔

۲:... آپ نے جن رُسومات کا ذکر کیا ہے ، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے ، ان کوشر می عبادت سجھ کر اوا کرتا بہت ہی بات ہے۔

سان بین نکات میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب آئیں ، ایک مشغولی بھی تا جا تزہے۔ ان تین نکات میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب آئیا۔

## ما بوں اورمہندی کی رسمیس غلط ہیں

سوال: ... آن کل شادی کی تقریبات میں طرح طرح کی رسومات کی قیدلگائی جاتی ہے، معلوم نہیں کہ یہ کہاں ہے آئی ہیں؟
لیکن اگران ہے منع کروتو جواب ملتا ہے کہ: '' نے نے مولوی، نے نے فتوے' جن میں ہے ایک یہ بھی ہے کہ دُلہن کوشادی ہے چند دن پہلے پہلے ربگ کا جوڑا پہنا کر گھر کے ایک کو نے میں بھادیا جا تا ہے، اس جھے میں جہاں دُلہن ہوا ہے پردے میں کردیا جا تا ہے (چا در وفیرہ ہے) حتی کہ باپ، بھائی وفیرہ (یعنی محارم) سے اور وفیرہ ہے کہ ایک وفیرہ ایعنی محارم ایک وفیرہ ایکن محارم) سے پردہ نہ کرانے کو اِنتہائی معیوب مجھا جا تا ہے (چا ہے شادی کے دنوں سے پہلے وہ لڑکی ہے پردہ ہوکر کالح ہی کیوں نہ جاتی ہو)۔ اس رسم کا خواتین بہت زیادہ اہتمام کرتی ہیں اور اے' ایوں بٹھایا؟' اس کی شرع حیثیت کیا ہے اور کیا اس کا کسی بھی طرح ہے اہتمام کرنا چا ہے یا

 <sup>(1)</sup> وفي الحديث الصحيح: أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدّ حدودًا فلا تعدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها ... إلخـ (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: 1 ص: ١٢ / طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) ويوليده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فأتى بالإستطاعة في جانب المأمورات ولم يأت بها في جانب المنهيات إشارة إلى عظيم خطرها وقبيح وقعها، وأنه يجب بذل الجهد والوسع في المباعدة عنها سواء إستطاع ذلك أم لار (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ١ ص: ٢١).

كات بالكل عى ترك كردينا سيح ب

جواب:.. 'مایوں بٹھانے' کی رہم کی کوئی شرقی اصل نہیں بھکن ہے جس شخص نے بیرہم ایجاد کی ہے،اس کا مقعمد بیہ ہوکہ لڑکی کو نتبا بیٹھنے، کم کھانے اور کم بولنے، بلکہ نہ بولنے کی عادت ہوجائے اور اسے سسرال جاکر پریشانی نہ ہو۔ بہر حال اس کو ضروری سجھنا اور محارم میں تعب بردہ کراویٹا نہایت ہے ہودہ بات ہے۔اگر غور کیا جائے تو بیرہم لڑکی کے حق میں ''قیر نتبائی'' بلکہ زندہ در گور کرنے ہے کہ نہیں ۔ تعب ہے کہ دوشنی کے زمانے میں تاریک دور کی بیرہم خواتین اب تک سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور کسی کواس کی قباحت کا احساس نہیں ہوتا ...!

سوال:...ای طرح ہے ایک رسم "مہندی" کے نام ہے موسوم کی جاتی ہے، ہوتا پھھاس طرح ہے کہ ایک دن و واہا کے گھر و الے مہندی لے کر واتے ہیں، اس رسم ہیں مورتوں اور والے مہندی لے کر واتے ہیں، اس رسم ہیں مورتوں اور مروں کا جو اِختلاط ہوتا ہے اور جس طرح کے حالات اس وقت ہوتے ہیں وہ نا قابل بیان ہیں، یعنی صدور ہے کی بے حیائی وہاں برتی جاتی ہے، اور اگر کہا جائے کہ بیرتم ہندووں کی ہے اے نہ کروتو بعض لوگ تو اس رسم کو اپنے ہی گھر منعقد کر لیتے ہیں ( یعنی ایک والی ہے، اور اگر کہا جائے کہ بیرتم ہندووں کی ہے اے نہ کروتو بعض لوگ تو اس رسم کو اپنے ہی گھر منعقد کر لیتے ہیں ( یعنی ایک و دسرے کے گھر جانے کی ضرورت نہیں رہتی )، گر کرتے ضرور ہیں، جوان لڑکیاں بے پر دہ ہوکر گانے گاتی ہیں اور بڑے بیرے معزات جواپئے آپ کو بہت زیادہ و میں دار کہتے ہیں، ان کے گھر وں ہیں، بھی اس رسم کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔

جواب: ... مہندی کی رسم جن لواز مات کے ساتھ اوا کی جاتی ہے، یہ بھی وور جاہیت کی یا دگار ہے، جس کی طرف اُو پراشارہ کر چکا ہوں ، اور بی تقریب جو بظاہر بودی معصوم نظر آتی ہے، بہت ہے محرّمات کا مجموعہ ہے، اس لئے پڑھی کھی خصوصاً وین وارخوا تین کو اس کے خلاف احتجاج کرتا جا ہے اور اس کو یکسر بند کر ویتا جا ہے ، بڑی کے مہندی لگانا تو پُر انی نہیں ، لیکن اس کے لئے تقریبات منعقد کرنا اور لوگوں کو دعو تیس ویتا، جوان لڑکوں اور لڑکیوں کا شوخ رنگ اور مجمل کیلیاس پہن کر بے محابا ایک دُ ومرے کے سامنے جانا ہے شری و بے حیائی کا مرقع ہے۔

## شادی کی رُسومات کوقدرت کے باوجود ندرو کناشر عا کیساہے؟

سوال:..شادی کی رُسومات کواگررو کئے کی قدرت ہوتو بھی ان کواپئے گھر دل میں ہونے دینا کیسا ہے؟ لینی ان رُسومات ہےروکا نہ جائے بلکہ ناجا تر بھے ہوئے بھی کرایا جائے تو اس شخص کے لئے کیا تھم ہے؟ نیز ان رُسومات کو کس حد تک روکا جائے؟ آیا کہ ہالکل ہونے ہی نہ دیا جائے یا صرف یہ کہد دینا:'' بھی بیرکا منہیں ہوگا اس گھر میں'' بھی کا تی ہے؟

جواب:..ایمان کااعلی درجہ بیہ کہ کرائی کو ہاتھ ہے روکا جائے ، درمیانہ درجہ بیہ کہ ذبان ہے روکا جائے ، ادرسب ہے کمز در درجہ بیہ ہے کہ اگر ہاتھ سے یا زبان سے منع کرنے کی قدرت نہ ہوتو کم سے کم دِل سے کُر استجھے۔ جولوگ قدرت کے باوجود ایسے حرام کا موں سے نبیس روکتے ، نہ دِل سے کُرا جائے ہیں ، ان ہیں آخری درجے کا بھی ایمان نبیس۔

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيد الخدوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليفيره بيده، قان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة، باب الأمر بالمعروف ص: ٣٣١).

## شادي كي مووي بنانااور فو ٹو ڪھنچوا کرمحفوظ رکھنا

سوال:...شادی میں فوٹوگرانی کی رسم بھی انتہائی ضروری ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تضویر کشی حرام ہے، لوگ اس کے کرنے سے دریغ نہیں کرتے ۔ آپ سے معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا جوتصویریں کم علمی کے باعث پہلے بنوائی جاچکی ہیں،ان کا دیکھنایاان کا رکھنا کیسا ہے؟ آیا کہ ان کو بھی جلادیا جائے یا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اور جو اِن تصاویر کوسنجال کر رکھے گا اور ان کی حرمت ثابت ہونے کے باوجودانہیں جات نہیں ہے،اس کے لئے شریعت کیا تھم ویتی ہے؟

**جواب:**..تصویر بنانا، دیکمنااور رکھنا شرعاً حرام ہے، تصویر بنائی ہی نہ جائے اور جو بےضرورت ہواس کو مکف کر دیا جائے، اور اللّد تعالٰی ہے اِستغفار کیا جائے۔

سوال:...فوٹوگرافی کےعلاوہ (مووی بنانا) کینی ویڈیو کیمرے کے ذریعے سے تصویریشی کرنا کیساہے؟ اس کا بنوانا، اس کا و کچمنااوراس کارکھنا کیساہے؟ اگر بنانے والا اپنامحرَم ہی ہوتو پھرکیساہے؟ ( یعنی بے پردگی نبیس ہوگی )۔

جواب: ... "مودی بنانا" بھی تصویر سازی میں داخل ہے، الی تقریبات، جن میں ایسے حرام اُمور کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضی مول کی جائے ،موجب لعنت ہیں، اور الی شادی کا انجام" خانہ بربادی" کے سوا کچھیس نکاتا، الی خرافات سے توبہ کرنی جائے۔

## عذركي وجهيء أنكليال چنخانا

سوال:...میری اور میری و وسری بہنوں کی اُٹکیاں چٹھانے کی عادت ہے، اگر اُٹکیاں چٹھائے ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ ہوجائے تو ہاتھوں میں در دہونے لگتا ہے، جبکہ ہماری ای اس حرکت سے بخت منع کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کداُٹکیاں چٹھا ناحرام ہے۔ آپ براو کرم مجھے بیہ ہتا کیں کہ کیا واقعی بیحرکت کرناحرام ہے یا شریعت میں اس کے متعلق کوئی تھم ہے؟ جواب:...اُٹکلیاں چٹھا نا مکروہ ہے اور اس کی عادت بہت مُری ہے۔ (۱)

## رات كواُ نگلياں چنخا نا

سوال: ... کیا اُنگلی چنانا گناہ ہے؟ کیونکہ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ رات میں اُنگل نہیں چنانا جا ہے ،اس نے فرشتے نہیں آتے ، کیونکہ اُنگلی چنانانحوست کی علامت ہے۔ تو آپ بتاہے کہ کیا ہے ؤست ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) وظاهر كلام النووى في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال ...الخ. (شامي ج: ١ ص:٧٣٤) أيضًا عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابًا عند الله المصورون. متفق عليه. (مشكواة ص:٣٨٥، باب التصاوير).

<sup>(</sup>٢) وفرقعة الأصابع وتشبيكها ولو منتظر الصلاة أو ماشيًا إليها للنهي ..... فلو لدون حاجة بل على سبيل العبث كره تنزيهًا ...الخ. (شامي ج: ١ ص: ١٣٢، مطلب إذا تردد الحكم بين سُنّة وبدعة).

جواب:...أنگلياں چنخا نا مروہ ہے۔

### كيا أنگليال چنخا نامنحوس ہے؟

سوال:... کیا اُٹکلیاں چٹا نامنحوں ہے؟ اور اگر ہے تواس کی وجہ کیا ہے؟

جواب:...اسلام نحوست کا قائل نہیں،البنة نماز میں اُنگیاں چنٹا نا مکروہ ہے اور بیرونِ نماز بھی پہندیدنہیں،فعل عبث ہے۔

## جھلی میں پیدا ہونے والا بچہاوراس کی جھلی

سوال:..بعض بچوں کی دلادت خواہ لڑکا ہویا لڑکی ایک جملی میں ہوتی ہے، جے برقع بھی کہا جاتا ہے۔ بعض خواتین و
حضرات کا کہنا ہیہ کہاں جملی کوسکھا کرر کھ لیا جائے ، بہت نیک فال ثابت ہوتی ہے، اوراس جملی میں پیدا ہونے والا بچہ بھی بہت خوش
نصیب ہوتا ہے۔ قرآن دسنت کی روشن میں فرمائے کہ جملی رکھ لیٹا ڈرست ہے؟ پھینک دینا ڈرست ہے؟ یا ڈن کر دینا ڈرست ہے؟
مواب: ... یہ جملی عموماً دُن کر دی جاتی ہے ، اس کور کھنے اور ایسے بچے کے خوش نصیب ہونے کا قرآن وحدیث میں کہیں
شورت نہیں۔

#### ماں کے دُودھ نہ بخشنے کی روایت کی حقیقت

سوال:...اولا دے لئے مال کے وُود ہے بخشے کی جوروایات ہم ایک عرصے سے سنتے آئے ہیں،قر آن وحدیث کی روشنی میں اس کی کیا ہمیت ہے؟ حالا نکہ حقیقت رہے کہ آئ کل مائمیں اولا دکی پر وَیش ڈیول کے وُود ہے پر کرتی ہیں، وہ کس طرح وُود ہے بخشیں گی؟ جواب:...وُود ہے بخشنے کی روایت تو کہیں میر کی نظر ہے نہیں گز ری، غالبًا اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کاحق اتنا ہزا ہے کہ آدمی اس کوادانہیں کرسکتا ، إلّا یہ کہ مال اپناحق معاف کردے۔

## بيچ كود كھنے كے يسيدينا

سوال:...فرسودہ رسم ورواج میں ہے ایک رسم جواکثر گھرانوں میں پائی جاتی ہے، یہ ہے کہ جب کی گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو تمام رشتے داراہ دیکھنے کے لئے آتے ہیں، لیکن بچے کود کھ لینے کے بعد ہر شخص پر بیدلازم ہوجاتا ہے کہ وہ اپنی حثیبت کے مطابق جیب سے نوٹ نکال کرنومولود بچے کے ہاتھ میں تھادے، پچے ہی دیر بعد وہ نوٹ بچے کی ماں کے بیجے کے بیچے جمع ہوجاتے ہیں۔ یہ سانی قانون کی طرح ایک پختہ رسم بن پھی ہا ور آج تک ہم نے کی کواس کی خلاف ورزی کرتے نہیں دیکھا، جب بچے کی ماں کا چلہ پورا ہوجاتا ہے تو پھر نوٹوں کی گئتی کی جاتی ہے اور نوٹوں کی تعداد کود کھتے ہوئے بچے کی خوش تسمتی یا برتسمتی کے متعلق رائے قائم کی جاتی ہے اور نوٹوں کی تعداد کود کھتے ہوئے بچے کی خوش تسمتی یا برتسمتی کے متعلق رائے قائم کی جاتی ہے اور نوٹوں کی بیدائش کا بے چینی ہے انتظار کیا جاتا ہے۔ سوال میہ کے کیا

<sup>(</sup>۱) ويكره أن يشبك أصابعه وأن يفرقع كذا في فتاوئ قاضيخان ...... والفرقعة خارج الصلاة كرهها كثير من الناس. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲ • ۱، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره).

اسلام میں ان فرسودہ رسم ورواج کی کوئی تنجائش موجودہے؟

جواب:..نومولود بیچ کی پیدائش پراسے تخفه دینا تو ہزرگانہ شفقت کے ذُمرے میں آتا ہے، لیکن اس کوضروری اور فرض و واجب کے درج میں مجھ لیمنا اور اس کو بیچ کی نیک بختی یا بدیختی کی علامت تصوّر کرناغلط اور جا ہلانہ تصوّر ہے۔

#### عيد كار ذكى شرعى حيثيت

سوال: بعید کار ڈکارواج ہمارے ہاں کب ہے ہوا؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی لکھائی چھپائی اور تقسیم پر جولا کھوں
روپید غیر ملکیوں کو چلا جاتا ہے اور غیر ملکی آتا وی کی مور کی تعلیم کا حال ہماراتعلیم یافتہ طبقہ اس میں زیادہ حصد لیتا ہے۔ شادی کارڈک کارڈک کا مشکل میں مرف ہونے والا روپید بھی اس ذیل میں آتا ہے، ان کارڈوں کا خریدار بے تحاشہ روپیداس مد میں صَرف کرتا ہے جبکہ مرسل الیہ کو پہر بھی میں مالا کیا عید کی مبارک بادساوا خط میں نہیں دی جا سکت ؟

جواب:...بیتومعلوم بین کرعید کارڈ کی رسم کب سے جاری ہوئی ؟ گراس کے نفنول اور بے جااِسراف ہونے میں کوئی شبہ نہیں ،ای طرح شادی کارڈ بھی نفنول ہیں۔آپ کے خیالات قابل قدر ہیں!

# تو ہم برستی

# اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصور تہیں

سوال:...عام خیال میہ کہ اگر کہمی ؤودھ وغیرہ گرجائے یا پھرطاق اعداد مثلاً: ۳، ۵،۵ وغیرہ یا پھرائی طرح دنوں کے بارے میں جن میں منگل، بدھ، ہفتہ، وغیرہ آتے ہیں، انہیں مناسب نہیں سمجھا جاتا، عام زبان میں بدشکونی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کی دوشنی میں بدشکونی کہا جاتا ہے؟

جواب:...اسلام میں نموست اور بدشکونی کا کوئی تصور نہیں، یکفن توہم پری ہے۔ حدیث شریف میں بدشکونی کے عقیدہ کی تر دید فر مائی گئی ہے۔ سب سے بری نموست انسان کی اپنی بدھملیاں اور فسق و فجور ہے، جوآج مختلف طریقوں سے کمر کمر میں ہور ہا ہے۔ سب سے بری نموست انسان کی اپنی بدھملیاں اور فسق و فجور ہے، جوآج مختلف طریقوں سے کمر کمر میں ہور ہا ہے۔ الله ماشاء اللہ!... یہ بدھملیاں اور نافر مانیاں خدا کے قبر اور لعنت کی موجب ہیں ، ان سے بچنا جا ہے۔

# اسلام تحوست کا قائل ہیں ، تحوست انسان کی بدملی میں ہے

سوال:... ہارے ذہب اسلام میں نوست کی کیاا ہمیت ہے؟ بعض لوگ پاؤں پر پاؤں رکھنے کو نوست ہجھتے ہیں، پچولوگ انگلیاں چنانے کو نوست بچھتے ہیں، پچولوگ جما کیاں لینے کو نوست بچھتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں کام کے لئے فلاں دن منحوں ہے۔ جواب:...اسلام نحوست کا قائل نہیں، اس لئے کسی کام یا دن کو منحوں بچھنا غلط ہے۔ نحوست اگر ہے تو انسان کی اپنی بدمملی میں ہے، یا وال پر پاؤں رکھنا جائز ہے، اُنگلیاں چنجا نا نامناسب ہے، اور اگر جمائی آئے تو منہ پر ہاتھور کھنے کا تھم ہے۔ گر کیوں کی پیدائش کو منحوں سمجھنا

سوال:...جن گھروں میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں زیادہ لوگ خوش نہیں ہوتے ، بلکہ رسا ہی خوش ہوتے ہیں ،لڑکوں کی پیدائش پر بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں ، کیا پیطریقہ تھے ہے؟ کیونکہ لڑکی ہو یا لڑکا ، پیتو اللہ ہی کی مرضی ہے ،لیکن جس نے لڑکی جنی اُس کوتو

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة" (مشكوة ص: ٩١، باب الفال والطيرة).

 <sup>(</sup>٢) ''قَالُوا طَلَّيْرُكُمْ مُعَكَمْ، أَيْنَ ذُكِرْتُمْ، بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُنْسِرِفُونَ '' (ينس: ١٥) أي شومكم معكم، أي: حظكم من الخير والشر معكم ولازم في أعناقكم ... الخ. (تفسير قرطبي ج: ١٥ ص: ١١، طبع مصر).

<sup>(</sup>٣) وفرقعة الأصابع الشبيكها .... فلو لدون حاجة بل على سبيل العبث كره تنزيهًا ...الخ. (شامي ج: ١ ص: ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) قال صلى الله عليه وسلم: اذا تئاءب أحدكم فليمسك على فيه .... الخ. (ابوداؤد ج: ٢ ص: ٣٢٩، طبع سعيد).

گویامصیبت ہی آگئی،اوروہ'' منحوں'' کٹمبرتی ہے، کیا ہم واپس جاہلیت کی طرف نہیں لوٹ رہے؟ جبکہ لڑکی کو ڈن کر دیا جاتا تھا۔ چواب:..لڑکوں کی پیدائش پر زیادہ خوشی توایک طبعی اُمرہے،کیکن لڑکیوں کویاان کی ماں کو نموس سمجھنایاان کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرنا گناہ ہے۔

# عورتوں کومختلف رنگوں کے کپڑے پہننا جائز ہے؟

سوال:...ہمارے بزرگ چندرنگوں کے کپڑے اور چوڑیاں (مثلاً کالے، نیلے) رنگ کی پہننے ہے منع کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ فلاں رنگ کے کپڑے پہننے ہے مصیبت آ جاتی ہے۔ ریکہاں تک درست ہے؟

جواب:.. مختلف رنگ کی چوڑیاں اور کپڑے پہننا جائز ہے۔ اور بیرخیال کہ فلال رنگ سے مصیبت آئے گی محض تو ہم پرت ہے، رنگوں سے پچھنیں ہوتا، اعمال سے انسان اللہ تغالیٰ کی نظر میں مقبول یا مردود ہوتا ہے۔

#### مهينول كي نحوست

سوال:...اسلام میں نحوست منحوں وغیرہ نہیں ، جبکہ ایک حدیث ما وصفر کومنحوں قر ار دے رہی ہے۔ حدیث کا ثبوت اس کا غذ سے معلوم ہوا جو کہ کراچی میں بہت تعدا د کے ساتھ بانٹے گئے ہیں۔

جواب:... ما وصفر منحوں نہیں ،اسے تو'' صفر المظفر''اور'' صفر الخیر'' کہا جاتا ہے، بینی کا میا بی اور خیر و برکت کا مہینہ۔ ما وصفر کی نحوست کے بارے میں کوئی سیح روایت نہیں ،اس سلسلے میں جو پر ہے بعض لوگوں کی طرف سے شائع ہوتے ہیں ،وہ بالکل غلط ہیں۔'''

## محرّم ،صفر، رمضان وشعبان میں شادی کرنا

سوال:... ہماری برادری کا کہنا ہے کہ چند مہینے ایسے ہیں جن میں شادی کرنامنع ہے، جیسے: محرم، صفر، رمضان، شعبان

(۱) عن سعد بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الدار والفرس والمرأة. رواه ابوداوُد. (مشكوة ص:٣٩٢). وفي الممرقاة: والمقصود منه نفي صحة الطيرة على وجه المبالغة ...إلخ. (مرقاة ج:٣ ص:٥٢٣) باب الفال والطيرة، الفصل الثاني).

(٢) وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال مفاده أنه لا يكره للنساء ولا بأس يسائر الألوان ...الخـ (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص:٣٥٨، فصل في اللبس).

(٣) "إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتُقَكُمُ" (الحجرات: ١٣). أيضًا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لَا ينفظر إلى صوركم وأموالكم وللكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. (مشكّوة ص: ٣٥٣ باب الرياء والشّمعة).

(٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا عدوى .... ولَا صفر" (مشكواة ص: ١ ٣٩، ٣٩٢ كتاب الطب والرقى، باب الفال والطيرة) "ولَا صفر" (عاشيه الله عليه وسلم: ولَا صفر. (حاشيه لمال والطيرة) "ولَا صفر، كانت العرب .... قبل كانوا يتشامون بدخول صفر فقال صلى الله عليه وسلم: ولَا صفر. (حاشيه لمبرس، مشكواة ص:٣٩٢، باب الفال والمطيرة، اغلاط العوام ص:٣٩ طبع زمزم).

وغیرہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حدیث کی روشی میں بتا کیں کہ ان مہینوں میں شریعت نے شادی کوجائز قرار دیا ہے یا ناجائز؟ اگر ناجائز ہے تو کرنے والا کیا گناہ گار ہوگا؟

جواب:..بشريعت مي كوئي مهينه ايمانبين، جس مين شادي منع كيا كيا هو\_

## يوم عاشوراكيا ہے؟ اس دن كياكرنا جا ہے؟

سوال:... يوم عاشورات كيامراد ؟

جواب:...' عاً شورا' محزم کی دسویں تاریخ کو کہتے ہیں، بیدون اُمم سابقہ میں نضیلت کا دن ما تا جاتا تھا، ایک زمانے میں اس کا روز ہ فرض تھا، رمضان السیارک کے روز دن کی فرضیت ہے اُس کی فرضیت منسوخ ہوگئی، گر اِستجاب اب بھی باتی ہے۔ اس کا روز ہ فرض تھا، رمضان السیارک کے روز دن کی فرضیت منسوخ ہوگئی، گر اِستجاب اب بھی باتی ہے۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: مجھے اللہ تعالیٰ ہے اُمید ہے کہ اس دن کا روز ہ سال کے روز دن کے برابر ہو۔ حضرت حسین رمنی اللہ عنہ کی شہادت بھی اتفاق ہے ای دن ہوئی، اس لئے ایک فرقے نے نہ صرف اس دن کو بلکہ پورے محتم کو سوگ کا مہینہ بنالیا ہے۔

سوال:...اس ماہ میں مولوی تاریخی حقائق کونو ژموژ کر سامعین (عوام) کے سامنے پیش کرتے ہیں ، اس وجہ سے عام مسلمان فرضوں کو تیموژ کر ژسو مات میں پڑ گئے ہیں۔

جواب:...اللِسنت کے نزویک ان ایام میں حضرت موصوف رضی اللّٰدعنہ کی شہادت کا بیان روافض کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے دُرست نہیں۔

سوال:...ا کابرین کے آیام منائے جاتے ہیں، گرفمل میں بالکل کوتاہ ہیں، اس پرروشنی ڈالیں۔ جواب:... ہمارے نزدیک ا کابر کا اُسوہُ حسندا پنانے کی ضرورت ہے، دن منانے سے پھولیں ہوتا۔

(۱) عن ابن عباس قال: قندم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذالك، فقالوا: هذا اليوم الـذي أظهر الله فيه موسلي وبني اسرائيل على فرعون ، فتحن نصوم تعظيمًا له. (مسلم ج: ١ ص: ٣٥٩، طبع قديمي).

(٢) قال القاضى عياض وكان بعض السلف يقول: كان صوم عاشوراء فرضًا وهو باق على فرضيته لم ينسخ، قال وانقرض القائلون بهذا وحصل الإجماع على انه ليس بفرض وانما هو مستحب ...الخ. (شرح مسلم للنووى ج: ١ ص:٥٨١).

(٣) وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. (صحيح مسلم، باب فضل صوم المحرم
 ج: ١ ص:٢٤٤، طبع قديمي).

(٣) وقتل يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة احدى وستين بكربلا ... الخ. (الإكمال في آخر المشكوة ص: ٥٩٠).

(۵) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (مشكواة ص: ٣٤٥).

(٢) "وَاتَّبِعُ سَبِيْلُ مَنْ أَنَابَ اِلَيُّ" (لقمان: ١٥). وقال ابن عطاء: صاحب من ترى عليه أنوار خدمتي. (تفسير نسفي ج: ٢ ص: ١٥).

(۵) ومنها إلتزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة. (الإعتصام ج: ١ ص: ٩٩)، الأبو
 إسحاق شاطبي، طبع بيروت).

## ما وصفر کومنحوس مجھنا کیسا ہے؟

سوال:...کیاصفرکامہینہ خصوصی طور پرابتدائی تیرہ دن جس کوعرف میں'' تیرہ تیزی'' کہا جاتا ہے، یہ نحوس ہے؟ جواب:...صفر کے مہینے کومنحوں سمجھنا جاہلیت کی رسم ہے،' مسلمان تو اس کو'' صفرالمظفر'' اور'' صفرالخیز'' سمجھتے ہیں، یعنی خیر ورکامیانی کامہینہ۔

## صفر کے آخری بدھ کی شرعی حیثیت

سوال: ... آخری بدھ کیا ہے؟ اور اس کی شرع حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اس موقع پر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیاری سے شفایا ہوئے تھے۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس روز آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بیاری ہوئے الاقل کو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگیا تھا۔ براو مبریانی ووٹوں ہیں سے جو بات ٹھیک ہے، اس کی نشاند ہی فرما کمیں۔ جواب بریلوی مسلک کے مطابق ویں۔

جواب:... آخری بدھ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوئے ، اور رائع الاقل میں وصال فرمایا۔ اس لئے آخری بدھ کو مثما ئیال تقتیم کر نااور یول مجمعنا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفایا بہوئے تھے، غلط ہے۔

#### شعبان میں شادی جائز ہے

سوال:...جارے ہزرگوں اور عام نوگوں کا کہنا ہے کہ شعبان المعظم چونکہ شب براءت کا مہینہ ہے، اس لئے شعبان میں نکاح جا تزنبیں اور شادی بیاہ منع ہے۔

جواب:.. قطعاً غلط اور بيهوده خيال ٢٠ اسلام نے كوئى مهينداييانبيس بتاياجس ميں نكاح ناجائز مو۔

# كيامحرّم ،صفر ميں شادياں رنج ءُم كاباعث ہوتی ہيں

سوال:...بحزم، صفر، شعبان میں چونکہ شہادت حسینؓ اور اس کے علاوہ بڑے سانحات ہوئے ، ان کے اندر شادی کرنا نا مناسب ہے۔اس لئے کہ شادی ایک خوثی کا سبب ہے اور ان سانحات کاغم تمام مسلمانوں کے دِلوں میں ہوتا ہے اور مشاہدات

(۱) قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا عدوىٰ .... ولَا صفر" (مشكوّة ج: ۲ ص: ۱ ۳۹، ۳۹۲ كتاب الطب والرقى، بـاب الـفـال والـطيـرة) "ولَا صفر" كانت العرب .... قيل كانوا يتشأمون بدخول صفر فقال صلى الله عليه وسلم: ولَا صفر رحاشيه نمبر ٣، مشكوّة ص: ٣٩٣، باب الفال والطيرة، أيضًا اغلاط العوام ص: ٣٩ طبع زمزم).

(۲) تعلیم الامت مولانا اشرف علی تفانوی رحمدالله فرماتے بین: مسئله (۲) ما و صغر بین آخری بده جو به وتا ہے اس کی کیا اصل ہے؟ سنا ہے کہ اس دن می کریم صلی الله علیه وسئلہ کی طبیعت زیادہ فراب تھی ، جھے اس ون کیا کرنا چاہئے؟ جواب: دونوں یا تیس بالکل ہے اصل اور غلط بیں ، بلکه حدیث بیس ما و صفر کوئی خاص اجتمام کرنے کی ممالعت آئی ہے، قبال علیه المسلام: لَا هامة و لَا صفر ...المحدیث (اغلاط العوام ص: ۲۹ شکون اور فال کی اغلاط کی۔

ے ثابت ہے کہ ان مہینوں میں کی جانے والی شاویاں کسی نہ کس سبب ہے رنج وقم کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس میں کسی عقبیدے کا کیا سوال ؟

جواب: ...ان مہینوں میں شادی نہ کرنا اس عقیدے پر جنی ہے کہ یہ مہینہ منحوں ہے، اسلام اس نظریے کا قائل نہیں۔ محزم میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی گراس ہے بدلازم نہیں آتا کہ اس مہینے میں عقد نکاح ممنوع ہوگیا، ورنہ ہر مہینے میں کسی نہ کی شخصیت کا وصال ہوا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے ہی بزرگ ترضے، اس سے بدلازم آئے گا کہ سال کے ہارہ مہینوں میں سے کسی میں بھی نکاح نہ کیا جائے۔ پھر شہادت کے مہینے کوسوگ اور نجوست کا مہینہ بھمتا بھی غلط ہے۔

## عیدالفطر وعیدالاضیٰ کے درمیان شاوی کرنا

سوال:...میں نے اکثر لوگوں ہے۔تا ہے کہ عیدالفطر اور عیدالانٹیٰ کے درمیان شادی نہیں کرنی چاہیے ، بلکہ بقرعید کے بعد شادی کرنی چاہئے ،اگر شادی ہوجائے تو ؤولہا ڈلہن سکھ ہے نہیں رہتے ۔ آپ بیہ بتائیں کہ بیڈ رست ہے یا غلط؟ جواب:... بالکل غلط عقیدہ ہے! (۱)

# كيامنگل، بده كوسرمدلگانانا جائز ہے؟

سوال:...میں نے سنا ہے کہ ہفتے میں صرف پانچ دن سرمہ لگانا جائز ہے، اور دودن لگانا جائز نہیں ،مثلاً: منگل اور بدھ۔ کیا سیح ہے؟

جواب:... بفتے کے سارے دنوں میں سر مدلگانے کی اجازت ہے، جو خیال آپ نے لکھا ہے، وہ سیح نہیں ہے۔ '' نوروز'' کے نہوار کا اِسلام سے چھلی ہیں

سوال:... ۲۱ رہاری کو جو'' نوروز'' منایا جاتا ہے، کیا اسلامی نقطہ نظر ہے اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کرا چی ہے شائع ہونے والے روز نامے'' ڈال گجراتی'' میں نوروز کی بڑی دینی اہمیت بیان کی گئی ہے، قر آنِ کریم کے حوالے ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اُزل ہے اب تک جتنے اہم واقعات رُونها ہوئے ہیں وہ سب اسی روز ہوئے۔ اسی روز سورج کوروشنی ملی، اسی روز ہوا چلائی گئی، اسی روز حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر لنگرا نداز ہوئی، اسی روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت جسی کی، وغیرہ وغیرہ و فیرہ و ازروئے حدیث نوروز کے اعمال بھی بتائے گئے کہ اس روز روزہ رکھنا چا ہئے، نہا تا چا ہے'، نے کپڑے پہنے چا ہئیں، خوشبولگائی

<sup>(</sup>١) اغلاط العوام من: ١٨٨ مبينول كي اغلاط يه

<sup>(</sup>۲) مسئلہ:عوام میں مشہور ہے کہ دونوں عیدوں کے درمیان نکاح نہ کیا جاوے ، کیونکہ میاں بیوی کا نباہ نہیں ہوتا، سوبی خلاف شریعت ہے۔ (اغلاط العوام ص: ۱۶۳، نکاح کی اغلاط)۔ حاشیہ نبر ۲ میں ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اور زخصتی دونوں عیدوں کے درمیان ماوشوال میں ہوا ،اور چتناعمہ و ادر بہترین نباہ حضرت عائشہ کا ہوا ، وُنیا کی کسی عورت کو بھی نصیب نہ ہوا۔الیننا۔

چاہے اور بعد نماز ظہر چارر کعت نماز نوروز دو دور کعت کی نیت ہے اوا کرنی چاہئے۔ پہلی دور کعت کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ الفقدر، اور دُومری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورۃ الناس اور دس مرتبہ سورۃ الفلق پڑھنی چاہئے ۔ وُومری رکعت میں اور دس مرتبہ سورۃ الفلق پڑھنی چاہئے ۔ سوال بیہ ہے کہ آخر دور کعت کی پہلی رکعت میں ایک ہی سورت دس بار اور دُومری رکعت میں دوسور تیں دس دس بار اور دُومری رکعت میں دوسور تیں دس دس بار اور دُومری رکعت میں دوسور تیں دس دس بار اور دومری کی تعدید میں ایک ہی سورۃ الفلق بعد میں ، کیا بید ورست ہے؟ چونکہ بیا تیں قرآن وحد یث کے دس بار اور دومنوں فرما کی گئی ہیں، لہذا آپ کو زحمت دے رہا ہوں، برائے کرم بذریع '' جنگ'' کی آئندہ اشاعت میں اس مسئلے کی وضاحت فرما کر مشکور ومنوں فرما کیں، شکر ہے۔

جواب:... ہماری شریعت میں'' نوروز'' کی کوئی اہمیت نہیں ، اور'' ڈان مجراتی'' کے حوالے سے جولکھا ہے وہ سی نہیں۔ نوروز کی تعظیم مجوسیوں اورشیعوں کا شعار ہے۔

## " نوروز" کی نماز اسلام کی نظر میں

سوال: ...گزارش ہے کہ مورخہ ۲۵ مراپریل کے '' جنگ' کے جمعه ایڈیشن میں '' نوروز'' کے متعلق ایک سائل کا سوال اور آپ کی جانب ہے دیا گیا جواب پڑھ کر میں بڑی اُلجھن میں جتلا ہوگیا ہوں۔ میری طرح وُ وسرے ہزاروں لوگوں کی بھی غالبًا بہی حالت ہوئی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک معتبر اخبار میں ' اعمالی نوروز'' کے متعلق قر آن اورا حادیث کے حوالوں سے میضمون پڑھ کر خود میں نے بعد نماز ظہریہ' نماز نوروز'' پڑھی تھی۔ فطری بات ہے کہ میری طرح وُ وسرے ہزاروں بے خبرلوگوں نے بھی لازی طور پر یہ نماز نوروز پڑھی ہوگی۔ آپ کے متند جواب کے مطابق جب ہماری شریعت میں نوروز کی کوئی اہمیت یا جواز ہی نہیں ہے، تو اُب ہم لوگ نماز نوروز پڑھی ہوگی۔ آپ کے متند جواب کے مطابق جب ہماری شریعت میں نوروز کی کوئی اہمیت یا جواز ہی نہیں ہے، تو اُب ہم لوگ بڑی اُلمیت اور پریشانی میں جتال ہو گئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ کیا اس کے لئے کوئی کفارہ اوا کرنا ہوگا؟ برائے مہر بانی بذریعہ کرکئیں ،عین نوازش ہوگی۔
'' جنگ' 'مفسل جواب عنایت فرما کیں ، تا کہ میرے علاوہ دُ وسرے ہزاروں لوگوں کی رہنمائی ہوسکے اور وہ بھی اپنی غلطی کا تدارک کرکئیں ،عین نوازش ہوگی۔

جواب:...'' نوروز'' مجوسیوں کا دن ہے، اسلامی شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بلکہ حضرات ِفقہاء نے'' نوروز'' کی تعظیم کو کفر قرار دیا ہے۔ چنانچے فناوی عالمگیری (طبع بلوچتان بک ڈیو ج:۲ می۲۷۷۲۷) میں ہے:

<sup>(</sup>۱) وفي الخلاصة: من اهدى بيضة الى المحوس يوم النيروز كفر، أى: لأنه اعانه على كفره واغوائه أو تشبّه بهم في اهدائه ..... وفي مجمع النوازل اجتمع المحوس يوم النيروز فقال مسلم سيرة حسنة وضعوها كفر، أى: لأنه استحسن وضع الكفر مع تضمن استقباحه سيرة الإسلام. وفي الفتاوى الصغرى: ومن اشترى يوم النيروز شيئًا ولم يكن يشتريه قبل ذلك، أراد به تعظيم النوروز كفر، أى: لأنه عظم عيد الكفرة ... المخر (شرح فقه الأكبر ص: ٢٢٩، فتاوى عالمگيرى ج: ٢ ص: ٢٤٧، ٢٤٧). (شرح فقه الأكبر ص: ٢٢٩، فتاوى عالمگيرى ج: ٢ ص: ٢٤٧، ٢٤٧). (٢) يكفر .... وبنخروجه الى نيروز المحوس لموافقته معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم وبشراته يوم النيروز شيئًا لم يكن يشتريه قبل ذلك تعظيمًا للألك. (فتاوى عالمگيرى ج: ٢ ص: ٢٤٧، ٢٤٧) الباب التاسع في أحكام المرتدين).

ترجمہ: ... '' نوروز کے دن مجوی لوگ جوا فعال کرتے ہیں ،ان کے ساتھ ان افعال ہیں موافقت کرنا محض' ' نوروز'' کی تعظیم کی خاطر اس دن کوئی خاص چیز خرید ٹا اور'' نوروز'' منانے کے لئے مجوسیوں کو کوئی تخفہ مجیجنا ،خواوا یک انڈ اہی کیوں نہ بھیجا جائے ، بیتمام أمور کفر ہیں۔''

اس سے داخی ہے کہ اگر ہماری شریعت میں '' نوروز'' کی کوئی اہمیت ہوتی تواس دن کی تعظیم کو کفر سے تبییر نہ کیا جاتا ہے گرآپ معذور تے ،آپ نے جو پچھے کیا وہ اس غلط بھی کی بنا پر کیا ہے کہ بیا لیک اسلامی دن ہے ،اور اس کا دبال اور گناہ اس شخص پر ہے جس نے '' نوروز کی عظمت'' قرآن وصدیث کے غلط حوالوں سے ٹابت کر کے مسلمانوں کو غلط بھی ہیں ڈالا۔البت اتن کو تابی آپ سے بھی ہوئی کہ ایک اخباری مضمون پڑھ کر،جس کے بارے ہیں بنہیں معلوم کہ لکھنے والاکس ذبمن اور عقیدے کا آدی ہے ، آپ نے عمل کر ڈالا ،اور کسی معقق عالم سے دریا فت کرنے کی زحمت نہیں فرمائی۔اس کا تدارک تو ہواستغفار سے کیجئے۔

#### رات کوجھاڑ ودینا

سوال:...سناہے کہ رات کوجماڑو دینا گناہ ہے، کیا کاروباری لحاظ ہے شریعت کے مطابق رات کوجماڑو دینااور جماڑو ہے فرش دھونا جائز ہے؟

جواب :...رات کوجماڑ ودینے کا گناہ میں نے کہیں نہیں پڑھا...!

# عصرکے بعد جھاڑودینا، چیل کے اُوپر چیل رکھنا کیسا ہے؟

سوال:...ہارے بزرگ کہتے ہیں کہ ان..عمر کی اُڈان کے تعودی دیر بعد جھاڑ دنیس دینی چاہئے ، یعنی اس کے بعد کسی بھی وقت جھاڑ دنیس دینی چاہئے ، اس طرح کرنے ہے مصبتیں نازل ہوتی ہیں۔ ۲ن... چپل کے اُد پر چپل نہیں رکھنی چاہئے۔ ۳ن...جھاڑ و کھڑی نہیں رکھنی چاہئے۔ ۴ن... چاریائی پر چا در لمبائی والی جانب کھڑے ہوکرنہیں بچھانی چاہئے۔ چواب:... بہ ساری ہاتیں شرعا کوئی حیثیت نہیں رکھتیں ، ان کی حیثیت تو ہم پری کی ہے۔

# تو ہم پرستی کی چندمثالیں

سوال:...میں نے اکثر اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ رات کے دفت چوٹی نہ کرو، جھاڑ و نہ دو، ناخن نہ کا ٹو، منگل کو بال اور ناخن جسم سے الگ نہ کرو، ان سب با توں سے بیستی آتی ہے۔ کھا نا کھا کر جھاڑ و نہ دو، رِزق اُڑتا ہے۔ میری سمجھ میں بیر با تیں نہیں آتیں۔ جواب:... میصن تو ہمات ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں۔

<sup>(</sup>١) اغلاط العوام ص:٢٢٥، متغرق اغلاط

<sup>(</sup>٢) اغلاط العوام ص: ٨٦ شكون اورفال كي اغلاط-

#### أكثى جيل كوسيدها كرنا

سوال :...ہم نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ راستے ہیں جو چپل اُلٹی پڑی ہوا سے سیدھی کر دینی چاہئے، کیونکہ'' نعوذ بالتہ'' اس سے اُو پرلعنت جاتی ہے، کیا بیہ بات سیح ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اُلٹی چپل سیدھی کرنی چاہئے؟ جواب:...اُلٹی چیز کوسیدھا کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن آ گے آپ نے جولکھا ہے اس کی کوئی اصل نہیں مجض لغو بات ہے۔

اِستخاره کرناحق ہے، لیکن فال کھلوا نا ناجا تزہے

سوال:...کیااِستخارہ لیٹاکس بھی کام کرنے ہے پہلے اور فال کھلوانا شرعی نقطۂ نظر ہے دُرست ہے؟ (۱) جواب:...سنت طریقے کے مطابق اِستخارہ تو مسنون ہے، حدیث میں اس کی ترغیب آئی ہے، اور فال کھلوانا نا جائز ہے۔

قرآن مجیدے فال نکالناحرام اور گناہ ہے،اس فال کواللہ کا حکم سمجھناغلط ہے

سوال:...ہم چار بہنیں ہیں، والد چارسال پہلے انقال کر پچے ہیں، والدہ حیات ہیں، ہیں سب ہے چھوٹی ہوں، بھے ہوں بہنیں بہنیں ہیں، ایک اہم بات ہے ہے کہ ہم کن (مسلمان) گر انے ہے تعلق رکھتے ہیں، ہمار ہے پی کو دو کے دشتہ دار ہیں جو کہ قاد یا نیوں ہیں ہے ہیں، ہماراان کے ساتھ کوئی خاص میل جو لہنیں ہے۔ میرے والد کی وفات کے بعد ان لوگوں نے میری بڑی بہن کے لئے اپنے وفت ما نگا، میری ائی کو میری بڑی بہن کے لئے اپنے وقت ما نگا، میری ائی کو میری بڑی بہن کے لئے اپنے وقت ما نگا، میری ائی کو میری بڑی بہن کے لئے اپنے وقت ما نگا، میری ائی کو میری بڑی بہن کے لئے اپنے وقت ما نگا، میری ائی کو میری بڑی ہوں ہوں کے مشورہ دیا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ہے بوچھا جائے۔ آپ کو ایک بات ہتاؤں کہ میرے ابو میں چندا کی میری نافی نے مشورہ دیا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ہے ہوا ہے ۔ آپ کو ایک بات ہتاؤں کہ میرے ابو میں چندا کی عادتی کی میر ہوا ہوں ہوگیا ہے سوا یک خاص وقت (یعنی اس کے مرنے کے وقت) اس میں واضح طور پر جواب تھا کہ:'' بس بیدا یک آدی ہے جس کو جنون ہوگیا ہے سوایک خاص وقت (یعنی اس کے مرنے کے وقت) سے حال کی حالت کا انظار کرلو' (سورۃ المؤمنون کی ۴۵ ویں آیت)۔ سومیرا باپ مرنے تک سے شہوری قرآن بیں واضح طور پر بیشان کے عالم میں بیسوال پو چھا کہ:'' بھی سالور کی کہ بیس کی میں ہوں کی بیت ہی ہوں کہ میں ہوں کی کہت ہوں کہ بین میں وائی نصب کو بیت ہوگی (اور) ان میں ہے بیشہ بیٹ کو رہیں کے بلا شہاللہ تعالی کے پاس براا آجر ہے' (سورۃ التو بی کا بیٹ بین براا آجر ہے' (سورۃ التو بی کیا ہوں ایک نصب کو بیہ جواب پڑھ کر آسلی ہوئی لیکن بھی رہے میٹ کو دیمیں بہن صرف اس وجہ ہے ان کاری سے کیر میں ہوئی لیکن بھی رہت کے اللہ بیا بین براا آجر ہے' (سورۃ التو بی کیا ہیں بین اس و بی کیا ہی کاری کے اس وجواب آلے وقت کی کیا ہوئی لیکن بھی رہت کے بی بی بیٹ ہوئی کے بی میٹ کی ہوئی کیا ہوئی گئیں بوش کی کہت کی دور کی میں میں کو بیہ جواب پڑھ کی کیا ہوئی لیکن بھی رہت کے بی بی برا آجر ہے' (سورۃ التو بی کیس میں کی کیا ہوئی کیا ہوئی کی ہوئی کیا ہوئی کی ہوئی کیا ہوئی گئیں اس کو بیچواب کیا ہوئی کی

<sup>(</sup>١) عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: اذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ...الخ. (مشكواة ص:١١١، باب التطوع، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) لَا يَأْخَذُ القَالَ مِن المصحفُ .... ونص المالكية على تحريمه (شرح فقه اكبر ص: ١٨٣)، طبع مجتبائي دهلي، ايضاً زاد المعادج: ٢ ص: ٣١٢، أيضًا: الفتاوي الحديثية لابن حجر المكي ص: ٢٠٤، مطلب أنه يكره أخذ الفال من المصحف).

لئے امی مزید پریشان ہوگئی ہیں اور بھار پڑگئی ہیں، امی نے ایک مرتبہ پھر قرآن مجید ہیں پو چھا تو آپ یفین نہیں کریں گے کہاں ہیں واضح طور پر یہ الفاظ سے کہ: '' آپ کی مدواس وقت کر چکا ہے' (سورۃ التوبہ کی چالیسویں آیت)۔ چونکہ قرآن مجید چھوٹے بردے ہوتے ہیں اور ہمارا قرآن پاک چھوٹا ہے، اس لئے صفحہ جب شروع ہوتا ہے تو ہی الفاظ ہو ہیں نے بیان کئے ہیں الگ الگ صفحات پر درج ہیں، بید ہیں آپ کواس لئے بتارہ بی ہوں کہ جب آپ ان آیات کا ترجمہ پر حیس گے تو ہوسکتا ہے کہ آپ و قرآن مجید ہیں وہ آگے چھے ہوں۔ آپ بھی مسلمان ہیں اور قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر یفین رکھتے ہیں، جھے احساس ہے کہ آپ و وسرے علاء کی طرح فیر مسلموں کو کہ ایک چھے ہیں، ہم مہت پر بیٹان ہیں، اب انکار بھی نہیں کر سکتے، کونکہ ہم نے قرآن سے پو چھ لیا تو جھیں کہ اللہ تحالی نہ جانے ہمارے لئے کون میں دا کمی ختوب کرے گا؟ جھے احساس ہے کہ آپ کا کیا جواب ہوگا لیک بی اوجود'' نہ' کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن مجید ہیں جو اس جواب ہوگا لیک بی وہ او پر بیان کئے جا چھے ہیں۔

جواب:...آپ كے سوال ميں چنداُ مورتو جه طلب ہيں ،ان كوالگ الگ لكھتا ہوں ۔

اقل: ...قادیانی باجهاع اُمت مرتد اور زندیق میں ، کس مسلمان لاک کاکسی کافر سے نکاح نہیں ہوسکتا، اس لئے اپنی بکی

کافر کے حوالے ہرگز ندیجیج ، ورندساری عمرز نااور بدکاری کا وبال ہوگا اوراس گناہ میں آپ دونوں ماں بٹی بھی شریک ہوں گ۔

دوم: ...قرآن مجید سے فال دیکن حرام اور گناہ ہے، اوراس فال کوانڈ تعالیٰ کا حکم بجسنا نا دانی ہے، کیونکہ قرآن مجید کے صفح مختلف ہو سے جیت ہیں ، ایک شخص فال کھولے گا تو کو اور کر سرا کھولے گا تو کو وسری آیت نظے گی ، جو صفحون میں پہلی آیت سے مختلف ہوگ ۔ پھریہ بھی ہوسکتا ہے کہ قرآن کریم سے فال نکال کر کسی شخص نے کوئی کام کیا اور اس کا انجام اچھانہ نکلا تو قرآن کریم سے فال نکال کر کسی شخص نے کوئی کام کیا اور اس کا انجام اچھانہ نکلا تو قرآن کریم سے بدعقیدگی پیدا ہوگی ، جس کا متیج کفرتک نکل سکتا ہے۔ بہر حال علمائے اُمت نے اس کو نا جائز اور گناہ فر مایا ہے ، چنا نچہ مفتی کفایت اللہ کے مجموعہ فاویٰ ''کفایۃ اُمفتی ''میں ہے:

" سوال:...ا یک لڑکی کے پیجے زیوارت کسی نے اُتار لئے ،لوگوں کا خیال ایک شخص کی طرف گیا اور فال کلام مجید سے نکالی گئی اور اس شخص کا نام لکلا جس کی طرف خیال گیا تھا، اس کو جب معلوم ہوا تو اس نے مسجد میں جا کر قر آن مجید کے چندورت بھاڑ گئے اور ان پر چیشاب کردیا۔ (نعوذ باللہ!) اور کہنے لگا کہ قر آن مجید بھی جموٹا اور مولوی بھی سالا جھوٹا۔ آیا یہ خفص اسلام میں داخل ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور ہوسکتا ہے تو کسے؟ جوٹا اور مولوی بھی سالا جھوٹا۔ آیا یہ خفص اسلام میں داخل ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور ہوسکتا ہے تو کسے؟ جوٹا اور مولوی بھی سالا تھا گال نگا لئامنع ہے، اور اس کے منع ہونے کی دو وجبیں ہیں۔ اوّل تو یہ کہام

<sup>(</sup>۱) ولا يجوز للمرتد أن يتزوّج مرتدة، ولا مسلمة، ولا كافرة أصلية، وكذلك لا يجوز نكاح المرتدة مع أحد، كذا في المبسوط، ولا يجوز تزوّج المسلمة من مشرك، ولا كتابي، كذا في السراج الوهاج (عالمگيري ج: ١ ص:٢٨٢).

(٢) ومن جملة علم الحروف قال المصحف يفتتحونه وينظرون في أوّل الصفحة أيُّ حرف وافقه وكذا في سابع الورقة السابعة .... حكموا بأنه غير مستحسن وقد صرح ابن العجمي في منسكه وقال: لا يأخذ الفال من المصحف .... ونص المالكية على تحريمه. (شرح فقه اكبر ص:١٨٢).

غیب خدا کے سواکوئی نہیں جانتا جمکن ہے کہ نام غلط نگلے اور پھرجس کا نام نگلے خدانخواستہ کہیں و والی حرکت نہ کر بیٹے جیسے اس مخص نے کی۔شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کا بہی نتیجہ ہوتا ہے جو آپ نے ویکھا۔جس مخص نے کلام مجیداورمولو یوں کے ساتھ ایک گستا خیاں کی ہیں وہ کا فرہے ،لیکن ندایبا کا فرکہ بھی اسلام میں داخل ند ہوسکے، بلکہ جدیدتوبہ ہے وہ اسلام میں داخل ہوسکتا ہے۔ آئندہ فال نکالنے ہے احتراز جائے تا کہ فال نکال کر نام نکالنے والے مخص کی طرح خود بھی اور جس کا نام نکلا تھا اسے بھی گناہ گار نہ کریں۔اس مخص سے تو ہہ کرانے ( كفايت ألمغتى ج:٩ ص:١٢٩) کے بعداس کی بیوی سے تجدیدِ نکاح لازم ہے۔"

ایک اورسوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

" جواب: .. قِر آن مجید ہے فال نکالنی ناجا رُنے، فال نکالنی اوراس پرعقیدہ کرناکسی اور کتاب (مثلاً د بوان حافظ یا گلستان وغیرہ) ہے بھی نا جائز ہے، مگر قرآن مجیدے نکالنی تو سخت گناہ ہے کہ اس سے بسااوقات ( كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٢٢١) قرآن مجید کی تو بین مااس کی جانب سے بدعقید گی پیدا ہوجاتی ہے۔'' ايك اورجكم فتى صاحب لكمة بن:

" چورکا نام نکالنے کے لئے قرآن مجید ہے فال لینا ناجائز ہے اوراس کو یہ مجسنا کہ بیقرآن مجید کو ماننایا ند ما ننا ہے، غلط ہے۔اس لئے حافظ صاحب کا بیکہنا کہ: تم قرآن مجید کو ماننے ہوتو زید کے دس رویے دے دو، کیونکہ قرآن مجید نے تنہیں چور بتایا ہے۔ یہ بھی سیجے نہیں تھا۔'' (ابيناً ص:٢٢٣) پس آپ کا اور آپ کی والدہ کا اس ناجا تر فعل کو جمت مجھنا قطعاً غلط اور گناہ ہے، اس ہے تو ہر کرنی جا ہے۔ سوم:...آپ کی والدہ نے آپ کے والدصاحب کے بارے میں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر: ۲۵ کی جوبیال نکالی تھی: " بس بیا یک آ دمی ہے جس کوجنون ہو گیا ہے، سوایک خاص وقت (لیتنی اس کے مرنے کے وقت) تک اس کی حالت کاانتظار کرو۔''<sup>(ا</sup>

قرآن مجيد كھول كراس ہے آ مے چيچے يا د ليجئے آپ كومعلوم ہوجائے كا كه بدالله تعالى نے حضرت نوح عليه السلام كي توم کے کا فروں کا قول نقل کیا ہے جو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ اب اگریہ قول سیحے ہے تو آپ کے والد صاحب کی مثال نوح علیہ السلام کی ہوئی اور آپ کی والدہ کی مثال قوم نوح کے کا فروں کی ہوئی ، کیا آپ اور آپ کی والدہ اس مثال کو ا پنے لئے پیند کریں گے...؟ فرمانِ خدا (جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں ) توبیہ ہے کہ اس فقرے کے کہنے والے کا فرہیں اور جس شخص کے بارے میں بیفقرہ کہا گیا ہے وہ اللہ تعالٰی کا مقبول بندہ ہے۔ میں تو قر آنِ کریم کے لفظ لفظ پر ایمان رکھتا ہوں ، کیا آپ بھی اس فرمانِ غدارِ إيمان رهيس مح...؟

چہارم:...اب کا فراڑ کے کے بارے میں آپ کی والدہ نے سور وُ توبہ سے جو فال نکالی اس کود کیھئے! اس سے اُو یر کی آیت

<sup>(</sup>١) "إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةً فَتَرَبُّصُوا بِهِ خَنِّي حِيْنِ" (المؤمنون:٢٥).

میں ان ابلِ ایمان کا ذکر ہے جنموں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، چنانچے ارشاد ہے: ''جولوگ ایمان لائے اور (اللہ کے واسطے) انہوں نے ترک وطن کیا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا۔'' انہی کے بارے میں فرمایا ہے:

"ان کا رَبّ ان کو بشارت دیتا ہے، اپنی طرف سے بڑی رحمت اور بڑی رضا مندی اور (جنت کے) ایسے باغوں کی ، کدان کے لئے ان (باغوں) میں دائی نعمت ہوگی اور ان میں جمیشہ جمیشہ کور بیں گے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے یاس بڑا اُجر ہے۔" (۱)

کیا ڈنیا کا کوئی عقل مندان آیات کو جوآنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زیانے کے کامل اٹلِ ایمان اور مہاجرین ومجاہرین کے بارے میں نازل ہوئیں، فال کھول کر فاسقوں، بدکاروں اور کا فروں ، مرتدوں پر چسپاں کرنے لگے گا اوراس کوفر مانِ الہی سمجھ کرلوگوں کے سامنے کرے گا۔۔؟ اس سے آگلی آیت میں ارشاد ہے:

" اے ایمان والو! اپ بالوں کو اور اپ بھائیوں کو (اپنا) رفیق مت بناؤ، اگر وہ لوگ کفر کو بمقابلہ ایمان کے (ایبا) عزیز رکھیں (کہ ان کے ایمان لانے کی اُمید نہ رہے) اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا، سوایسے لوگ بڑے تافر مان ہیں۔"(\*)

اس آیت کریمه میں اہل ایمان کو مکم دیا گیا ہے کہ جو کا فر ، کفر کو ایمان پرتر ججے دیے جیں ، خواہ وہ تمہارے کیسے ہی عزیز ہوں ، خواہ باب بھائی اور بیٹے ہی کیوں نہ ہوں ، ان کو اپنا دوست ورفیق نہ بنا کا اور ان سے محبت ومودت کا کوئی رشتہ نہ در کھو، اور تنبیہ فر مائی گئ ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا اس کا نام طالموں اور خدا کے نافر مانوں میں لکھا جائے گا۔ اب بتا ہے کہ جو شعو اینی مرتد وں نے ایمان پر کفر کوتر جے دے رکھی ہے ، اور جنھوں نے قادیان کے غلام احمد کو ... نعوذ باللہ ... ' محمد رسول اللہ'' بنار کھا ہے ، ایسے کا فروں کو آپی بیٹی اور بہن دے کر آپ کس ڈمرے میں شار ہوں گی ؟ اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کا نام ظالم رکھتا ہے ، آپ اپنے لئے کون سانام پسند کریں گی ... ؟ بہن دے کر آپ کس ڈمرے میں شار ہوں گی ؟ اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کا نام ظالم رکھتا ہے ، آپ اپنے لئے کون سانام پسند کریں گی ... ؟ بہن دے کر آپ کس ڈمرے کا می نے تیسری فال قادیا نیوں کے کافر قرار دیئے جانے پر نکالی اور اس میں بیالفاظ نکلے :

" آپ کی مرداس وقت کرچکا ہے۔"

ذرااس بوری آیت کو پڑھ کردیکھئے کہ بیک کے بارے بیل ہے؟ بیآ ہت مقدسہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بارے بیل ہے، مکہ کے کا فروں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نگال دیا تھا اس کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالی اہل ایمان کوفر ماتے ہیں:

'' اگرتم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مددنہ کرو سے تو اللہ تعالی آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی مدداس

 <sup>(</sup>١) "اللّذِينَ امنئوا وَهَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِالمُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ اعْظُمُ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللهِ، وَاُولِكِكَ هُمُ الْفَالِؤُونَ. يُبَشِّرُهُمُ وَاللّهِمُ وَانْفُسِهِمُ اَعْظُمُ دَرَجَةٌ عِنْدَةَ اَجْرٌ عَظِيْمٌ" (التوبة: ٢٠ تا ٢٢).
 (٣) "إنّائِهَا اللّذِينَ امنؤا لَا تَتْجِدُوا ابْسَاءَكُمُ وَالْحُوانَكُمُ اَوْلِيَاءَ إِنِ اسْعَجَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيْمَانِ، وَمَنَ يُتَوَلَّهُمْ مِنكُمُ قَاولَئِكَمُ اَوْلِيَاءَ إِنِ اسْعَجَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيْمَانِ، وَمَنَ يُتَولِّهُمْ مِنكُمُ فَأُولَئِكَ هُمُ الشَّلِمُونَ" (التوبة: ٢٣).

وقت کر چکا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا فروں نے جلا وطن کر دیا تھا، جبکہ دو آ دمیوں میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخے، جس وقت کہ دونوں غار میں تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہی سے فرمارے تھے کہتم کہتم کچھٹم نہ کرو، یقینا اللہ تعالیٰ ہمارے ہمراہ ہے۔''(۱)

مدے نکالنے والے مکہ کے کافر تے، اور جن کو نکالا گیا وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت صدیق اکبر تے۔ آپ کی امی فال کے ذریعے قادیا نیوں پر اس آیت کو چسپاں کر کے قادیا نیوں کو .. نعوذ باللہ!...رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا مماثل بنار ہی ہیں اور تمام اُمتِ مسلمہ کو ، جس نے قادیا نیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے، مکہ کے کافر بنار ہی ہیں۔ یہ ہیں آپ کی کھولی ہوئی فال کے کرشے! اور لطف یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے معنی ومفہوم سے بخبر ہونے کی وجہ سے ان کرشموں کو فعدا کا فرمان بتار ہی ہیں۔ خدا کے لئے ان باتوں سے تو ہے تیجئے ، اور اپنا ایمان پر باد نہ تیجئے۔ اس قادیا نی مرتد کو ہرگز لڑکی ندو تیجئے ، کو نکہ میں اُو پر فرمان خداوندی نقل کر چکا ہوں کہ ایسے کافروں سے دوئی اور رشتہ تا طرکر نے والوں کو اللہ تعالی نے ظالم اور تافر مان مخبرای آئندہ آپ نے اس فرمان الٰہی کی پروانہ کی اور لڑکی قادیا نی مرتد کو و سے دی ، تو اس ظلم کی ایسی سزا دُنیا وآخرے ہیں سے گی کے تمہاری آئندہ شلیس بھی اسے یا در تھیں گی ۔ !

#### دست شناسی اور إسلام

سوال:...اسلام کی رُوسے دست شناس جا رُزہے یانہیں؟اس کاسیکھنااور ہاتھے دیکے کرمستقبل کا حال بتا تا جا رُزہے یانہیں؟ جواب:...ان چیزوں پراعتا دکرنا جا رُنہیں۔ (۱)

# دست شناسي اورعلم الاعداد كاسيكهنا

سوال:...میراسوال بیہ کے علم پامسٹری علم کیرل ہلم جفر ، دست شنای ، قیاف شنای وغیرہ اور پیش گوئی ہے بہت ہے لوگ مستقبل کے بارے میں باتھ دیکھ کرمستقبل اوراچھائی ٹرائی کے بارے میں بتاتے ہیں ، مثلاً: دست شنای میں ہاتھ دیکھ کرمستقبل اوراچھائی ٹرائی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ای طرح علم اعداد کے تحت لوگوں کامستقبل بتایا جاتا ہے ، میر ہے ذہن میں بیسوال ہے کہ آیا بیسب علوم دُرست ہیں؟ کیاان پر بیسی کرنا سیح فعل ہے؟ یا در ہے کہ بعض او قات ان لوگوں کی کہی ہوئی بات سوفیصدی سیح ہوتی ہے اور اکثر لوگ ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں ، اور بعض مایوی کا شکار ہوکر غلط اقد امات کر ہیلتے ہیں۔ جھے اُمید ہے آپ میرے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے۔

<sup>(1) &</sup>quot;إِلَّا تُسْطُسُرُوهُ فَـقَـذَ نَـصَــرَهُ اللهُ إِذْ أَخْـرَجَـهُ اللَّهِ أِنْ كَفَرُوا ثَانِيَ الْمَنْيِنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ لَا تَحْرَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا" (التوبة: ٣٠).

<sup>(</sup>٢) عن حفصة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتنى عرّاقًا فسأله عن شيء لم يقبل له صلوة أربعين ليلة. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهانة، القصل الأوّل). وفي فتاوئ ابن حجر أن تعليمه وتعليمه حرام شديد التحريم لما فيه من إيهام العوام أن فاعله يشارك الله تعالى في غيبه. (رد اغتار ج: ١ ص:٣٣).

**جواب:..ان علوم کے بارے میں چندیا توں کو مجھ لینا ضروری ہے۔** 

اوّل:...ستنقبل بینی کے جتنے طریقے ہیں ،سوائے انہیاء کیہم السلام کی وتی کے،ان میں سے کوئی بھی تطعی ویقین نہیں، بلکہ وہ اکثر حساب اور تجربے پر بنی ہیں ،اور تجربہ وحساب بھی سیح ہوتا ہے ، بھی غلط۔اس لئے اِن علوم کے ذریعے سی چیز کی قطعی پیش کوئی ممکن نہیں کہ وہ لاز ماضیح نکلے، بلکہ وہ سیحے بھی ہوسکتی ہے اور غلط بھی ۔ (۱)

دوم :...کسی غیرتینی چیز کوتینی اور قطعاسمجھ لینا عقیدہ اور عمل میں فساد کا موجب ہے، اس لئے اُن علوم کے نتائج پرسو فیصد یقین کرلیناممنوع ہے کہا کٹڑ عوام ان کوتینی سمجھ لیتے ہیں۔

سوم:...متعقبل کے بارے میں پیش گوئیاں دوشم کی ہیں، بعض توالی ہیں کہ آ دمی ان کا مدارک کرسکتا ہے، اور بعض الی ہیں کہ ان کا مدارک کرسکتا ہے، اور بعض الی ہیں کہ ان کا مدارک ممکن نہیں۔ ان علوم کے ذریعے اکثر پیش گوئیاں اس قشم کی کی جاتی ہیں جن سے سوائے تشویش کے اور کوئی نفع نہیں ہوتا، جبیبا کہ سوال ہیں بھی اس طرح اشارہ کیا گیا ہے، اس لئے ان علوم کوعلوم غیرمحمودہ ہیں شار کیا گیا ہے۔

چہارم :...ان علوم کی خاصیت ہے کہ جن لوگوں کا ان سے اهتغال بڑھ جاتا ہے، خواہ تعلیم وتعلم کے اعتبار ہے، یا استفاد ہے کے اعتبار ہے اسلام اور خصوصاً ہمار ہے آختفار سلام کے استفاد ہے کہ استدفر مایا ہے، اور اخبیاء پہم السلام کے سلی اللہ علیہ وسلم میں احتفال کو پاپند نہیں کرتے ہیں ان علوم میں ہے جوا پی ذات کے اعتبار ہے مباح ہوں ، وہ ان عوارض کی وجہ ہے انتبار ہوں ، وہ ان عوارض کی وجہ ہے انتبار ہوں ۔ وہ ان عوارض کی وجہ ہے انتبار ہوں گے۔

#### دست شناسی کی کمائی کھانا

سوال:..علم نجوم پرتکسی ہوئی کتا ہیں (پامسٹری) وغیرہ پڑھ کرلوگوں کے ہاتھ دیکھ کرحالات بتانا یعنی پیش کوئیاں کرنااور اس پیشہ ہے کمائی کرناایک مسلمان کے لئے جائز ہے؟

<sup>(</sup>١) والخبر بالفيب من النبي لا يكون إلَّا صدقًا ولَا يقع إلَّا حقًّا. (فتح الباري ج:١٢ ص:٣١٣، طبع لاهور).

<sup>(</sup>٢) وبالجملة العلم بالغيب أمر تفرّد به الله تعالى لا سبيل إليه للعباد إلا بالإعلام منه أو إلهام بطويق المعجزة أو الكوامة أو إرشاد إلى الإستبدلال بالامارات فيما يمكن فيه ذلك ولهذا ذكر في الفتاوى ان قول القائل عند رؤية هالة القمر بكون مطر مدّعيًا علم الغيب لا بعلامته كفر. (شرح عقائد ص: ٥٠ ١ ، طبع خير كثير كراچي).

<sup>(</sup>٣) عن معاوية بن الحكم قال: قلت: يا رسول الله أمورًا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان؟ قال: فلا تأتوا الكهان، قال: قلت: كنا نتطير؟ قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدّنكم. قال: قلت: ومنّا رجال يخطون خطا؟ قال: كان نبى من الأنبياء يخط فمن وافق خطّه فذاك. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٩٣) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتلى كاهنًا فصدقه بما يقول .... فقد برى مما أنزل على محمد رواه أحمد وابوداؤد. (مشكوة ص:٣٩٣) باب الكهانة، الفصل الثاني).

جواب:...جائزنہیں۔

ستارول كاعلم

سوال:...کیاستاروں کے علم کو دُرست اور سیح سمجھا جاسکتا ہے؟ اور کیااس پریفین کرنے سے ایمان پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ جواب:...ستاروں کاعلم بقین نہیں اور پھرستارے بذات ِخودمؤٹر بھی نہیں ،اس لئے اس پریفین کرنے کی ممانعت ہے۔ (۱) شاوی کے لئے ستار ہے ملانا

سوال:...آئ کل نے دور میں شادی کے لئے جس طرح ہندو پنڈت جنم کنڈ لی ملاتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی ای طرح کی رسم کو اِختیار کرتے ہوئے ستارہ ملاتے ہیں، یعنی لڑے کی ماں اور لڑک کے ماں اور لڑک کی ماں اور لڑک کے نام کے اعداد نکال کر ضرب، جمع تقسیم، تفریق کرتے ہیں۔ایسا کرنے والوں کے لئے اسلام میں کیا تھم ہے؟

جواب:..اسلام نہ ستاروں کی تأثیر کا قائل ہے، اور نہ علم نجوم پر اِعتماد کرنے کا قائل ہے، لہٰذامسلمانوں کے لئے یہ علل جا نزنبیں۔قسست کا حال اللہ تعالیٰ کے سواکس کو معلوم نہیں ، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر اِعتماد کر کے اس کے تھم کے مطابق کا م کیا جائے تو برکت ہوتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ راحت واطمینان کی زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ اور جو شخص اعتماد علی اللہ کے مضبوط علقے کو چھوڑ کرستاروں اور نجومیوں سے اپنی قسمت وابستہ کرے، وہ ہمیشہ بے چین و بے سکون رہے گا۔ (۳)

(۱) وقيل الكاهن الساحر والمستجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن وفي معناه الرّمّال قال القونوى والحديث يشمل الكاهن والعرّاف والمنجّم فلا يجوز إنّاع المنجّم والرّمّال وغيرهما كالضّارب بالحصلي وما يعطي هؤلاء حرام بالإجماع كما نقله البغوى والقاضي العياض وغيرهما. (شرح فقه أكبر ص: ۱۸۲). قبال القاضي رحمه الله: كانت الكهانة في العرب ثلالة اضرب أحدها يكون للإنسان ولى من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء وهذا القسم بطل من حيث بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم، الثاني: أن ينجره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عنه مما قرب أو بعد وهذا لا يبعد ...... والنهي عن تصدقيهم والسماع منهم عام، والثالث: المنجّمون وهذه الضرب ينحلق الله تعالى فيه لبعض النساس قوة ما لكن الكذب فيه أغلب ومن هذا الفن العرّافة وصاحبها عرّاف وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعى معرفتها بها وقد يعتضد بعض هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة وهذه الأضرب كلها تسمّى يدعى معرفتها بها وقد يعتضد بعض هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة وهذه الأضرب كلها تسمّى كهانة وقد أكلهم الشرع ونهى عن تصديقهم واتيانهم. (شرح نووى على مسلم ج: ۲ ص: ۲۳۳ طبع قديمي).

(٢) عن قتادة قال: خلق الله تعالى هذه النجوم لثلث، جعلها زينة للسماء ورجومًا للشياطين وعلامات يهتدي بها، فمن تأوّل فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا يعلم. رواه البخاري تعليقًا وفي رواية رزين، وتكلف ما لا يعنيه وما لا علم له به، وما عجز عن علمه الأنبياء والملائكة، وعن الربيع مثله وزاد والله ما جعل الله في نجم حيوة أحد ولا رزقه ولا موته وانما يفترون على الكذب ويتعللون بالنجوم. (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الثالث).

 (٣) عن حفصة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرّافًا فسأله عن شيء لم يقبل له صلوة أربعين ليلة. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الأوّل).

#### نجوم پر اعتقاد کفرہے

سوال:... میں نے اپنے لڑکے کی شادی کا پیغام ایک عزیز کے ہاں دیا، انہوں نے پچھ دن بعد جواب دیا کہ میں نے علم الاعداد اور ستاروں کا حساب نگلوایا ہے، میں مجبور ہوں کہ بچوں کے ستارے آپس میں نہیں ملتے، اس لئے میری طرف سے إثکار سمجھیں۔معلوم بیکرنا ہے کہ از رُوئے شرع ان کا یعل کہاں تک دُرست ہے؟

جواب:..نجوم پر اعتقاد کفرہے۔

### اہل نجوم پر إعتما د دُرست نہیں

سوال: ... اکثر اہل نجوم کہتے ہیں کہ سال میں ایک دن ایک مقرّرہ وفت ایسا آتا ہے کہ اس مقرّرہ وفت میں جو دُ عا بھی ما تگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور ہم نے بید و یکھا ہے کہ اس مقرّرہ وفت میں اُن پڑھاتوگوں کی اکثریت دُ عا کیں ما یکنے میں مصروف رہتی ہے۔ مہریانی فر ماکر بتا ہے کہ کیا دُ عا کیں صرف ایک مقرّرہ وفت میں اور وہ بھی سال میں ایک دن قبول ہوتی ہیں؟ کیا اس کا مطلب سے ہے کہ سال کے باقی دنوں میں دُ عا کیں نہ ماتھی جا کیں؟

جواب:...اسلام کے نقطۂ نظر سے تو چوہیں تھنے میں ایک وقت (جس کی تعیین نہیں کی گئ) ایسا آتا ہے جس میں دُعا قبول (۲) ہوتی ہے۔ باتی نجوم پر جمعے نہ عقیدہ سے منہ تقیدہ رکھنے کو سیجے سمجھتا ہوں۔ <sup>(۲)</sup>

### يُرجول اورستاروں ميں کوئی ذاتی تأثير نہيں

سوال:...ا پی تسمت کا حال دریافت کرنا یا اخبارات وغیره میں جو کیفیات یا حالات درج کئے جاتے ہیں کہ فلال برج والے کے ساتھ سیہوگا وہ ہوگا، پڑھنا یا معلوم کرنا وُرست ہے؟ اوراس بات پریفین رکھنا کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہونے والے کا برج فلاں ہے، گناہ ہے؟

جواب:...اللِ اسلام کے نز دیک نہ تو کوئی مخص کسی کی قسمت کا سیح صحیح حال بتاسکتا ہے، نہ برجوں اور ستاروں میں کوئی ذاتی تا ثیر ہے۔ان باتوں پریقین کرتا گناہ ہے، اورا پسے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور تو ہم پرست بن جاتے ہیں۔

(٢) عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لله عَتَقَاء في كل يوم وليلة عبيدًا وإماءً يعتقهم من النار، وان لكل عبد مسلم دعوة مستجابة يدعوها فتستجاب. (حلية الأولياء ج: ٨ ص:٢٥٤).

(٣) فإنه إذا ألقى إليهم أن هذه الآثار تحدث عقيب منير الكواكب وقع في نفوسهم أنها المؤثرة. (شامى ج: ١ ص:٣٣).

(٣) والتنجيم ...... إنا زجر عنه من ثلاثة أوجه، أحدها أنه مضر بأكثر الخلق، وثانيها: أن أحكام النجوم تخمين محض،
 وثالثها: أنه لا فائدة فيه. (فتاوئ شامي ج: ١ ص:٣٣).

<sup>(</sup>۱) وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير وهو الإستدلال على الحوادث الأرضية بأحوال الفلكية ........ مناعة محرمة بالكتاب والسُّنة بل هي محرمة على لسان جميع المرسلمين. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٥٩٨). وتصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر لقوله عليه السلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى على محمد ...... والمنجّم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن. (شرح عقائد ص:١٢٩)، ٢١٥).

#### نجومي كوبإتحد دكصانا

سوال:...جناب مولا ناصاحب! جميل باتھ و کھانے کا بہت شوق ہے، ہرد کیھنے والے کو دِکھاتے ہیں۔ بنایے کہ یہ باتیں مانی جا بئیں یانہیں؟

جواب:... ہاتھ دِکھانے کاشوق بڑا غلط ہے،اورایک بےمقصد کام بھی،اوراس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ جس شخص کواس کی لت پڑجائے وہ بمیشہ پریشان رہے گااوران لوگوں کی اُنٹ شَنٹ باتوں میں اُلجھار ہے گا۔

# مستقبل کے متعلق قیاس آرائیاں اوراُن پریقین کرنا

سوال:... میرے داداصوم وصلوٰ ق کے تی ہے پابند ہیں، پانچوں دفت کی نماز کے ساتھ ساتھ تبجدادر اِشراق کی نمازیں بھی
اداکرتے ہیں، ہفتے ہیں تین دن روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کے فضل دکرم ہے اس سال ج بھی کرآئے ہیں، لیکن ان تمام ہاتوں کے
ہاوجودایک الی ہات ہے جس نے ہم سب گھر والوں کو پریشان کررکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جمعہ کو'' جنگ' اخبار ہا قاعدگی ہے مطالعہ کرتے
ہیں، جس ہیں آپ کا کالم بھی شائع ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر' یہ ہفتہ کیسارے گا؟'' اس پران کا اعتقاد اِتنازیادہ ہے کہ اگراس ہیں کھا
ہوکہ آج دن خراب رہے گاتو سارا دن گھر سے ہا ہر نہیں نیکتے ، اگر کھھا ہوکہ آج طبیعت خراب رہے گی تو لیٹ جاتے ہیں۔ آپ سے
گزارش ہے کہ قرآن وسنت کی روشن میں بنا کیں کہ ہمارے داوا کا پیمل کیسا ہے؟

جواب:...منتقبل کے بارے میں جواس متم کی پیش گوئیاں کی جاتی ہیں،ان پریفین کرنا جائز نہیں۔ آپ کے دارا کو چاہئے کہاس سلسلے میں سم محقق عالم سے گفتگو کر کے اپنی سلی کرلیں اور تو ہم پرتی چیوڑ دیں۔

# جونجم سے مستقبل کا حال ہو جھے،اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی

### جواب:...اس سوال کا جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم دے چکے ہیں۔ چنانچہ سی مسلم اور منداحمہ کی حدیث ہیں ہے

<sup>(</sup>١) عن حفصة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتنى عرّافًا فسأله عن شيء لم يقبل له صلوة أربعين ليلة. رواه مسلم. (مشكّوة ص:٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) فلا يجوز إتباع المنجم والرِّمّال وغيرهما كالضارب بالحصلي. (شرح فقه اكبر ص: ١٨٢ ، طبع دهلي).

کہ:'' جو مخص کی'' عراف' کے پاس گیا، پس اس سے کوئی بات دریافت کی تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔'' (میج مسلم ج: ۲ می: ۲۳۳)

#### ستاروں کے ذریعے فال نکالنا

سوال:...ایک لڑکے کا رشتہ طے ہوا، لڑک والوں نے تمام معلومات بھی کرلیں کے لڑکا ٹھیک ٹھاک اور نیک ہے۔ پھرلڑکی والوں نے تمام معلومات بھی کرلیں کے لڑکا ٹھیک ٹھاک اور نیک ہے۔ پھرلڑکی والوں نے کہا کہ ہم تین دن بعد جواب دیں گے۔ان کے گھرانے کے کوئی بزرگ جیں جو اِمامِ مبجد بھی جیں اورلڑکی والے ہر کام ان کے مشورے سے کرتے ہیں۔ جعمرات کے دن رات کو اِمام صاحب نے کوئی وظیفہ کیا اور جمعہ کولڑکی والوں کو کہا کہ اس لڑکے اورلڑکی کا ستارہ آپس میں نہیں ماتا، یہاں شادی نہ کی جائے۔آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب سے آگاہ فرمائیں۔

جواب:..اسلام ستارہ شنای کا قائل نہیں، نہاں پریفین رکھتا ہے۔ بلکہ صدیث میں اس پر بہت بخت ذرمت آئی ہے۔ وہ بزرگ اگر نیک اور باشرع ہیں توان کو استخارے کے ذریعے معلوم ہوا ہوگا، جو بینی اور تطعی نہیں، اورا گروہ کی عمل کے ذریعے معلوم کرتے ہیں تو بیجا تزنیس۔

### علم الاعداد بریقین رکھنا گناہ ہے

سوال:...آپ نے اخبار'' جنگ' میں ایک صاحب کے ہاتھ وکھا کر قسمت معلوم کرنے پر جو پھولکھا ہے میں اس ہے بالکل مطمئن ہوں ، مرعلم الاعداد اورعلم نجوم میں بڑا فرق ہوتا ہے ، اس علم میں ہے ہوتا ہے کہ خدکور وفض کے نام کو بحساب اُبجدا یک عدد کی صورت میں سما منے لایا جاتا ہے ، اور پھر جب'' عدد' سامنے آ جاتا ہے تو علم الاعداد کا جانے والا اس مخض کواس کی خوبیوں اور خامیوں ہے آگاہ کرسکتا ہے۔ ویسے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر اس علم کو محض علم جانے تک لیاجائے اور اگر اس میں پچھ غلط با تیں کھی ہوں تو ان بریقین نہ کیا جائے تو کیا ہے گناہ بی ہوگا؟

چواب: بینلم نجوم اورعلم الاعداد میں مال اور نتیج کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ وہاں ستاروں کی گروش اوران کے اوضاع (اجتماع وافتراق) سے قسمت پر استدلال کیا جاتا ہے، اور یہاں بحساب جمل اعداد نکال کران اعداد سے قسمت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ گویاعلم نجوم میں ستاروں کو انسانی قسمت پر اثر انداز سمجھا جاتا ہے، اورعلم الاعداد میں نام کے اعداد کی تأثیرات کے نظریے پر ایکان رکھا جاتا ہے۔ اول آئو یہ کہان چیزوں کومؤثر حقیق سمجھتا ہی کفر ہے، علاوہ از یں محض آٹکل بچو اتفاقی اُمور کو قطعی ویقین سمجھتا ہمی

<sup>(</sup>١) عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتني عرَّافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلواة أربعين ليلة.

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر". (ابوداؤد ج: ٢ ص: ١٨٩). أيضًا ولَا إِنباع قول من ادّعى الإلهام فيما يخبر به عن الهاماته بعد الأنبياء ولَا إِنباع قول من ادّعى علم الحروف المتهجيات لألّه في معنى الكاهن. (شرح فقه أكبر ص: ١٨٢) ، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) وصناعة التنجيم الس مضمونها الأحكام والتأثير، وهو الإستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية ... صناعة محرمة بالكتاب والسُّنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٥٦٨، طبع لاهور).

غلظ ہے، لہٰذااک علم پریفین رکھنا گناہ ہے۔اگرفرض سیجئے کہ اس سے اعتقاد کی خرابی کا اندیشہ نہ ہو، نہ اس سے کسی مسلمان کو ضرر پنچے، نہ اس کویفینی اور قطعی سمجھا جائے تب بھی زیادہ سے زیادہ بہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کا سیکھتا گناہ بیس، گر ان شرا نط کے باوجوداس کے تعلی عبث ہونے میں تو کوئی شبہ بیں۔ان چیزوں کی طرف تو جہ کرنے سے آ دمی دِنین ودُنیا کی ضروری چیزوں پر تو جہبیں دے سکتا۔

### اعداد کے ذریعے شادی کی کامیابی ونا کامی معلوم کرنا دُرست نہیں

سوال:... میں نے شادی میں کامیانی یا ناکامی معلوم کرنے کاطریقہ سیکھا ہے، جو اُعداد ہے نکالا جاتا ہے۔اس کی کیا شری حیثیت ہے؟ کیونکہ غیب کاعلم تو صرف اللہ کو ہے۔

جواب: ...غیب کاعلم، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے، اللہ تغالیٰ کے سواکس کونہیں۔ اس لئے علم الاعداد کی رُوسے جوشادی کی کامیابی ونا کامی معلوم کی جاتی ہے یا نومولود کے نام تجویز کئے جاتے ہیں، میمن اَ نکل پچوچیز ہے، اس پریفین کرنا گناہ ہے، اس لئے اس کو قطعاً استعال نہ کیا جائے ، واللہ اعلم!

### ہاتھ کی لکیروں پریقین رکھنا دُ رست نہیں

سوال:.. قرآن وحدیث کی روشی میں بنائیں کہ ہاتھ کی کیسروں پریفین رکھنا جا ہے یانہیں؟ جواب:.. قرآن وحدیث کی روشی میں ہاتھ کی کئیروں پریفین رکھنا دُرست نہیں۔

#### ألو بولناا ورنحوست

سوال:...اگرکسی مکان کی حمیت پراُلو بینہ جائے یا کوئی شخص اُلو دکھے لے تواس پر تباہیاں اور مصیبتیں آنا شروع ہوجاتی بیں ، کیونکہ بیا ایک منحوں جانور ہے۔اس کے برنکس مغرب کے لوگ اسے گھروں میں پالتے ہیں۔مہر بانی فرما کریہ بتا کیں کہ کیا بیہ بات سمج ہے؟

(٣) العلم بالغيب أمر تفرَّد به الله تعالى لا سبيل إليه للعباد. (شرح عقائد ص: ١٤٠ ، طبع خير كثير كراچي).

(٣) قوله الرمل .... وقد علمت أنه حرام قطعًا .... وفي فتاوي ابن حجر ان تعلمه وتعليمه حرام شديد التحريم .... الخ. (فتاوي شامي ج: ١ ص: ٣٣)، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>١) والتنجيم .... وانما زجر عنه من ثلاثة أوجه، أحدها: أنه مضر بأكثر الخلق، وثانيها: أن أحكام النجوم تخمين محض،
 وثالثها: انه لا قائدة قيه. (فتارئ شاميه ج: ١ ص:٣٣).

<sup>&</sup>quot;(") ان تصديق الكاهن بما يخبره من الغيب كفر لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله، ولقوله عليه الصلوة والسلام: من أتلى كاهنا قصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ثم الكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويلاعي معرفة الأسرار في المكان وقيل الكاهن الساحر والمنجم إذا ادّعي العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن وفي معناه الرّمّال وغيرهما كالضّارب بالحصلي وما يعطى هؤلاء حرام بالإجماع كما نقله البغوى والقاضي العياض وغيرهما: (شرح فقه أكبر ص: ١٨٢)، طبع دهلي).

جواب: ... نحوست کا تصوّر اسلام میں نہیں ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اُلّو ویرانہ چاہتا ہے، جب کوئی قوم یا فردا پی برعملیوں کے سبب اس کا مستحق ہو کہ اس پر تباہی نازل ہوتو اُلّو کا بولنا اس کی علامت ہوسکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اُلّو کا بولنا تباہی ومصیبت کا سبب نہیں، بلکہ انسان کی برعملیاں اس کا سبب ہیں۔

## شادی پر دروازے میں تیل ڈالنے کی رسم

سوال:... یوں تو ہمارے معاشرے میں بہت ی ساجی پُر ائیاں ہیں۔لیکن شادی بیاہ کے معاملوں میں ہمارے تو ہم پرست لوگ حدے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔شادی والے دن جب دُولها میاں دُلهن کو لے کر گھر آتا ہے تو دُولها اور دُلهن اس وقت تک گھر کے دروازے کے دونوں طرف تیل نہ پھینک دیا جائے ، بعدازاں دُلهن اس وقت تک کسی دروازے کے اندرنبیں آتھے جب تک گھر کے دروازے کے دونوں طرف تیل نہ پھینک دیا جائے ، بعدازاں دُلهن اس وقت تک کسی کام کو ہاتھ نہیں نگا سکتی جب تک گھر کے دروازے کے دونوں طرف تیل نہ پھینک دیا جائے ، بعدازاں دُلهن اس وقت تک کسی کام کو ہاتھ نہیں نگا سکتی جب تک ایک خاص متم کا کھانا جس میں بہت میں اجناس شامل ہوتی جیں پکانہیں لیتی ۔میرے خیال میں بیراسر تو ہم پرتی اور نصنول رسمیں ہیں ، کیونک شریعت مجمدی صلی اللہ علیہ دسلم میں ہمیں ایسے کسی رسم ورواح کا پہتے نہیں ملتا۔ برائے مہر بانی آپ شریعت کی دُوسے بتا کمیں کہ اسلامی معاشرے میں ایسی دُسوم کی کیا حیثیت ہے؟

جواب:...آپ نے جن رسموں کا ذکر کیا ہے وہ بلاشبہ تو ہم پرتی ہے ، غالبًا بیا دراس تشم کی وُ دسری رسمیں ہندومعا شرے ہے لی گئی ہیں۔

#### نظرِبدے بچانے کے لئے بچے کے سیاہ دھا گایا ندھنا

سوال: ... نیچی پیدائش پر مائیں اپنے بچوں کونظرِ بدہے بچانے کے لئے اس کے مللے یا ہاتھ کی کلائی میں کا لے رنگ کی ڈوری ہاندھ دیتی ہیں، یا بیچے کے سینے یا سر پر کا جل ہے سیاہ رنگ کا نشان لگادیا جا تا ہے تا کہ بیچے کو بری نظر نہ لگے۔ کیا یہ خل دُرست ہے؟

جواب:...اگر اِعتقاد کی خرابی نه ہوتو جائز ہے، مقصدیہ ہوتا ہے کہ بدنما کردیا جائے تا کہ نظرنہ لگے۔

#### غروبيآ فآب كے فور أبعد بتى جلانا

سوال:...بعدغروب آفاب فورانی یا چراغ جلانا ضروری ہے یانہیں؟ اگر چہ کچھ کچھ اُجالا رہتا ہی ہو۔ بعض لوگ بغیر بن جلائے مغرب کی نماز پڑھناؤرست نہیں سجھتے ،اس سلسلے میں شری تھم کیا ہے؟ جواب:...بیتو ہم پرتی ہے،اس کی کوئی شری حیثیت نہیں ہے۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء. (مشكونة ص: ٣٩٢، باب الفال والطيرة).

<sup>(</sup>٢) "وَمَا أَصْنِيكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرِ" (الشورى: ٣٠).

 <sup>(</sup>٣) وكل حديث فيه نهى عن الوقى والتماثم والتولة فمحمول على ما فيه شرك أو إنهماك في التسبب بحيث يغفل عن
 البارى جل شأنه. (حجة الله البالغة ج: ٢ ص: ٩٣ ا ، طبع مصر).

### منگل اور جمعہ کے دن کپڑ ہے دھونا

سوال:...اکثر لوگ کہتے میں کہ جمعہ اور منگل کو کیڑے نہیں دھونا چاہئے۔ ایسا کرنے سے رزق (آمدنی) میں کی واقع ہو جاتی ہے۔

جواب:... بالكل غلط! توجم پرت ہے۔

### ہاتھ دِکھا کرقسمت معلوم کرنا گناہ ہے اور اس پریقین رکھنا کفر ہے

سوال:... ہاتھ وکھا کر جولوگ ہاتیں بتاتے ہیں،وہ کہاں تک سیح ہوتی ہیں؟اور کیاان پریفین کرنا جاہے؟

جواب:..ا پیے اوگوں کے پاس جانا گناہ اور ان کی باتوں پر یقین کرنا کفر ہے۔ سیجے مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' جو شخص کسی پنڈ ت نجو می یا قیافہ شناس کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات دریافت کی تو چالیس دن تک اس کی
نماز قبول نہ ہوگی''۔'' منداحد اور ابود اؤ دکی حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمن شخصوں کے بارے میں فر مایا کہ محمصلی
اللہ علیہ وسلم پرنازل شدہ وین سے کہ کی جیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی کا بمن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے۔''
آئکھول کا پھوٹ کیا

سوال:... میں نے سنا ہے کہ سیدھی آئھ پھڑ کے تو کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے،اور بائیں پھڑ کے تو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ آپ قرآن وحدیث کی روشن میں اس مسئلے کا جواب دیں۔

جواب:..قرآن وحدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں محض ہےاصل بات ہے۔

## بائیں آنکھ دُ کھنے سے ممسجھنا تو ہم پرستی ہے

سوال:...جب میری دائیں آنکھ دُکھتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے لئے خوتی آتی ہے، اور جب بائیں آنکھ دُکھتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے لئے غم آتا ہے۔ کیا ایسا کہنا تھے ہے؟

جواب :...دائیں آنکھ دُ کھنایا ہائیں آنکھ دُ کھنا ،اس کا بیاری ہے کوئی تعلق نہیں ، میص توجم پرتی ہے۔

<sup>(</sup>١) عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتني عرَّافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلواة أربعين ليلةً. (صحيح مسلم ج: ٢ ص:٢٣٣، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدّقه بما يقول أو أتى امرأته حائضًا أو أتى
امرأته في دبرها فقد برى مما انزل على محمد. رواه أحمد وأبوداؤد. (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهانة).

<sup>(</sup>٣) اغلاط العوام ص: ٣٣، طبع زمزم كرا حي \_

#### كياعصرومغرب كے درميان مُردے كھانا كھاتے ہيں

سوال:...کیاعصر کی نماز ہے مغرب کی نماز کے دوران کھا نانبیں کھانا چاہئے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اس وقت مُردے کھانا کھاتے ہیں۔

جواب:..عمرومغرب کے درمیان کھانا پینا جائز ہے،اوراس وقت مُردوں کا کھانا جوآپ نے لکھا ہے وہ نضول بات ہے۔ تو ہم برستی کی باتنیں

سوال:...عام طور پرہمارے گمروں میں بیتو ہم پرئی ہے اگر دیوار پرکؤا آگر جیٹے تو کوئی آنے والا ہوتا ہے۔ پاؤل پرجھاڑو لگنا یالگاٹا کُرانعل ہے، شام کے وقت جھاڑو وینے ہے گھر کی نیکیاں بھی چلی جاتی ہیں، دُودھ گرنا کُری بات ہے، کیونکہ دُودھ پوت (بنے) سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔

مثال:...ا یک عورت بیٹی ہوئی اپنے بچے کو دُودھ پلار ہی ہے،قریب ہی دُودھ چولیے یاآئیٹھی پرگرم ہور ہاہے،اگروہ اُبل کر گرنے گئے تو بیٹے کو دُور پھینک دے گی اور پہلے دُودھ کو بچائے گی۔

اگر کوئی اتفاق ہے کنگھی کر کے اس میں جو بال لگ جاتے ہیں، وہ گھر میں کسی ایک کونے میں ڈال دےاور پھر کسی خاتون کی اس پر نظر پڑجائے تو وہ کہے گی کہ کسی نے ہم پر جاووٹو نہ کرایا ہے۔

الی بی بزاروں تو ہم پرستیاں ہمارے معاشرے میں داخل ہو پکی ہیں۔اس کی اہم وجہ بیے کہ ہمارے آباء واجداد قدیم زمانے سے ہندوؤں اور سکمیوں کے ساتھ رہے ہیں،ان ہی کی رُسومات بھی ہمارے ماحول میں داخل ہوگئ ہیں۔قرآن وصدیث کی روشنی میںاس کی اصلاح فرمائیں۔

جواب:...ہارے وین میں تو ہم پرتی اور بدشگونی کی کوئی گنجائش نیں۔ آب نے جتنی مثالیں لکھی ہیں میں میں بیسب غلط ہیں۔
البند دُ ووھ خدا کی نعمت ہے، اس کوضا نع ہونے سے بچانا اور اس کے لئے جندی سے دوڑ نابالکل دُ رست ہے۔ عورت کے سرکے بالوں کا تھم میہ ہے کہ ان کو پھینکا نہ جائے تا کہ کسی نامحرَم کی نظر ان پر نہ پڑے۔ باتی میہ صحیح ہے کہ بعض لوگ عورت کے بالوں کے ذریعے جادو کرتے ہیں، مگر ہرایک کے بارے میں میہ بدگانی کرنابالکل غلط ہے۔
مادوکرتے ہیں، مگر ہرایک کے بارے میں میہ بدگانی کرنابالکل غلط ہے۔

### شیطان کونماز سے روکنے کے لئے جائے نماز کا کونا اُلٹناغلط ہے

سوال:..شیطان مسلمانوں کوعمادت ہے رو کئے کے لئے وسوسوں کے ذریعے بہکا تا ہے اور خودعمادت کرتا ہے، اس کو

 <sup>(</sup>١) يدفن أربعة: الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم، كذا في الفتاوي العتابية. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما: كأن غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدبّت إليه اليهود فلم يزالوا حتّى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدّة أسنان من مشطة فأعطاها اليهود فسحروه فيها ... إلخ. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٥٨٨، طبع رشيديه كوئته).

عبادت ہے روکنے کے لئے ہم نماز کے بعد جائے نماز کا کونا اُلٹ دیتے ہیں،اس طرح عبادت ہے روک دینے کے مل کے بارے میں کیا خیال ہے؟

جواب:...اس سوال میں آپ کو دوغلط فہمیاں ہوئی ہیں۔ایک بیرکہ شیطان دُوسروں کوعبادت سے روکتا ہے، مگرخو دعبادت کرتا ہے۔شیطان کا عبادت کرنا غلط ہے،عبادت تو تکم اِلٰہی بجالانے کا تام ہے، جبکہ شیطان تکم اِلٰہی کاسب سے بڑا نافر مان ہے،اس کئے میہ خیال کہ شیطان عبادت کرتا ہے بالکل غلط ہے۔

دُوسری غلط بنمی ہے کہ مصلے کا کونا اُلٹنا شیطان کوعبادت ہے رو کئے کے لئے ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ مصلے کا کونا اُلٹنے کا رواج تو اس لئے ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلاضرورت جائے نماز پھی ندر ہے اور وہ خراب ندہو۔ عوام جو یہ بجھتے ہیں کہ اگر جائے نماز نداُلٹی جائے تو شیطان نماز پڑھتا ہے، یہ بالکل مہمل اور لا یعنی بات ہے۔

### نقصان ہونے برکہنا کہ:'' کوئی منحوس صبح ملا ہوگا''

سوال:...جب کسی مخف کوکسی کام میں نقصان ہوتا ہے یا کسی مقصد میں ناکامی ہوتی ہے تو وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ:'' آج صبح سویرے نہ جانے کس منحوں کی شکل دیکھی تھی'' جبکہ انسان صبح سویرے بستر پرآ کھے کھلنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہی گھر کے کسی فرد کی شکل دیکھتا ہے ، تو کیا گھر کا کوئی آ دمی اس قد رمنحوں ہوسکتا ہے کہ صرف اس کی شکل دیکھے لینے سے سارا دن نحوست میں گزرتا ہے؟ جواب:...اسلام میں نحوست کا نصور نہیں ، میمن تو ہم پرتی ہے۔

## اُلٹے دانت نکلنے پر بدشگونی توہم پرستی ہے

سوال:... بیچ کے دانت اگراُ لئے نکلتے ہیں تولوگ کہتے ہیں کہ نضیال یا ماموؤں پر بھاری پڑتے ہیں۔اس کی کیااصل ہے؟ جواب:...اس کی کوئی اصل نہیں!محض تو ہم پرسی ہے۔

# جا ندگرئن ياسورج كرئن سے جاندياسورج كوكوئى أذيت بيس ہوتى

سوال:...میں نے سناہے کہ جب جاندگر ہن یا سورج گر ہن ہوتا ہے توان کوا ذیت پہنچی ہے ، کیا یہ ہات وُ رست ہے؟ جواب:...وُ رست نہیں!محض غلط خیال ہے۔

## " حاجن كااعلان" نامى يمفلك كے بارے ميں شرعی حكم

سوال:... آج کل' حاجن کا ضروری اعلان' نامی پمفلٹ بہت عام ہے، یہ عمو ما سماجد کے باہر نمازیوں ہیں تقسیم کیا جاتا ہے، اس پمفلٹ میں دیگر باتوں کے علاوہ ایک بات یہ می تحریر ہے کہ اس پمفلٹ کی اتنی نوٹو کا بیاں کروا کرتقسیم کر دی جا کیں، بصورت

<sup>(</sup>١) اغلاط العوام ص: ٦٣ طبع زمزم پيلشرزكراچي \_

<sup>(</sup>٢) اغلاط العوام ص:٢٥٥\_

دیگر شدید نقصان کا اندیشہ ہے۔ضعیف الاعتقادلوگ اس طرح کی فوٹو کا پی کروا کرتقتیم کرتے ہیں،لوگوں میںضعیف الاعتقادی کے باعث اس عرضہ کی میں بیائے ہے؟ باعث اس بیفلٹ کے بارے میں عجیب تصوّرات مشہور ہیں۔سوال یہ ہے کہ اس طرح کے پیفلٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس قررے کے بیفلٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس قررے کہ ہیں کوئی نقصان نہ ہوجائے،اس کی کئی کی پیاں بنوا کرلوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، کیا ہے جے؟

جواب: ... بیر پر چد جو آپ نے اپنے خط میں بھیجا ہے، خالص جھوٹ ہے، جو قریباً ایک سوسال ہے جھیپ رہا ہے، بار ہا '' جنگ' میں اس کی تر دید کر چکا ہوں۔

## كيا آساني بحلى كالے آدمى يرضرور كرتى ہے؟

سوال:... بیایا کوئی خاص مستانیوں، پھر بھی آپ ہے اصلاح طلب ہے کہ جب بھی بارش ہوتی اور بجلی وغیرہ چہتی ہوتو عموا سنتے میں آتا ہے کہ کا لے رنگ پر بجل گرتی ہے، اب مطلب یہ کہ کوئی کالالاکا (خصوصاً پہلا بیٹا)، کوئی کالیلا کی (وہ پہلی ہی ہو) تو اسے اس موسم میں یا ہزئیں نکلنا چاہئے، خاص کراس کے والدین، عزیز وا قارب اس کومشورہ دیتے ہیں اور تخق ہے منع کرتے ہیں کہ دہ باہر نہ لیکے، اس کی وجہ ہے اولا دا حساس کمتری میں جتال ہوجاتی ہے کہ اللہ نے تمارارنگ کیسا بنایا؟ جبھہ میراا بمان ہے کہ ایک پہلی ہی بھی اللہ تعالی کے حکم کے بغیر نہیں ال سکتا، وہ اگر چاہتے تو بھی کالے شخص پرگر ہے تو (جبکہ کئی کالے رنگ کے لڑے کو کہوں کو بیمشورہ بھی دیا جاتا ہے کہ وہ باہر نگلتے وقت چہرے پر پھرہ ڈال لیس) وہ شخص کہتا بھی چہرہ چھپایا ہوا ہوگا، بجلی ای پرگر ہے گی، اللہ تعالی کی مصلحت ورضا ہوا گروئی گورائختی کا لے شخص کے ساتھ چل رہا ہو یا الگ جار ہا ہوتو اگر اللہ تعالی کی رضا ہوگی کہ بجلی اس پرگر ہے گی تو پھر کوئی خار اور کوئی گورائی کوئی گورائی کے والا مسئلہ ہوجا ہے گا، تو پھر یہ کاللے حار ہا ہوتو اگر اللہ تعالی کی رضا ہوگی کہ بجلی اس پرگر ہے گا، تو پھر یہ کاللے حار ہا ہوتو اگر اللہ تعالی کی رضا ہوگی کہ بجلی اس پرگر ہے گا، تو پھر یہ کاللہ حوجا ہے گا، تو پھر یہ کاللہ کے دور ایس کا کے دور ایسے کا بیار دیکی اس پر بی گر ہے گا، وہ پھر یہ کاللہ کوئی اس کوئی کہ خوا اور دیا ہے کا لے رنگ کے افراد کو خواہ کوئی اور کیکی اور دیگی ہے اور ادکو خواہ کوئی اور کیکی اور دیگی ہے گا ہے در کیے کا لے رنگ کے افراد کو خواہ کی اور کیکی کے دور ایسے کا بے درگ کے افراد کو خواہ اور دریا ہم کی کے افراد کی کہ کی کا بیار دیگر کے کا لے دیگ کے اور اور خواہ کی دور کیا ہے کہ کی اور کیگ کے دور کے کا لے دیگ کے افراد کو خواہ کی دور کی کوئی کوئی کے دور ایس کی کے دور کے کا لے دیگ کے افراد کو خواہ کوئی کی کوئی کے دور کے کا لے دیگ کے اور دیگر کے کا دور کی کی کی کی دور کی کوئی کے دور کے کا لے دیگ کے دور کے کا بیار دیگر کے دور کی کے دور کے کی کے دور کی کی کر دور کی کے دور کی کے دور کے کا بیار دی کوئی کے دور کے کا بیار دی کوئی کے دور کی کی کر دور کی کی کی دور کی کے دور کے کوئی کی دور کی کی دور کی کی کر دور کی کی کر دور کی کی دور کی کوئی کی دور کی کر دور

جواب:...کالے کے ساتھ بکل کا تعلق تو سمجھ نہیں آتا ، البتہ چیک دار دھا تیں بکل کو جذب کر سکتی ہیں ، ان کو کھلی جگہ رکھنے سے پر ہیز کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ باتی آپ کا بیارشاد بالکل سمج ہے کہ بلی اذنِ الٰہی کی مامور ہے ،اس کے تکم کے بغیر پچھ نہیں کر سکتی۔ (۱)

عورت کاروٹی پکاتے ہوئے کھالینا جائز ہے

سوال:...میریا می کہتی ہیں کہ جب عورت روٹی پکاتی ہے تواسے تھم ہے کہ تمام روٹیاں پکا کر ہاتھ سے لگا ہوا آٹا اُتارکرروٹی کھائے ،عورت کو جائز نہیں کہ وہ روٹیاں پکاتے پکاتے کھانے گئے، یعنی آدھی روٹیاں پکا ئیں اور کھانا شروع کردیا، توابیا کرنے والی عورت جنت میں داخل نہ ہوسکے گی۔ آپ بتائے کہ کیا یہ ہات سمجے ہے؟

<sup>(</sup>١) بوادرالنوادر ص: ١٥٣٠ منع ادارة اسلاميات لا مور

<sup>(</sup>٣) اغلاط العوام ص: ٢٥٥ طبيع زمزم پېلشرز كراچي \_

**جواب:...آپ** کی امی کی نصیحت تو ٹھیک ہے، گرمسئلہ غلط ہے۔عورت کو روٹی پکانے کے دوران بھی کھانا کھالینا شرعاً جا تزہے۔

#### جعہ کے دن کیڑ ہے دھونا

سوال:... میں نے سنا ہے کہ جمعہ اور منگل کے دن کیڑے دھونا نہیں چاہئے ، اور بہت سے لوگ جمعہ کے دن نماز ہوجانے کے بعد کیڑے دھوتے ہیں ، اور کہاں تک بیطر اینڈ ڈرست ہے ؟ اور اس طرح بہت سے لوگ جو پر دلیں میں ہوتے ہیں اور ان کی جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے تو وہ لوگ کیڑے دھوتے ہیں ، اس لئے کہ جمعہ کے علاوہ ان کوٹائم نہیں ماتا۔ اور بیکھی سنا ہے کہ وہ لوگ جمعہ اور منگل کو کپڑے دھونے کی اجازت دیتے ہیں جولوگ نماز پڑھتے ہیں ، کیا قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے یا نہیں ؟ جو اور منگل کے دن کپڑے نہ دھونے کی بات بالکل غلط ہے۔ (۱)

#### عصراورمغرب کے درمیان کھا نا بینا

سوال: ... اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عمر اور مغرب کے درمیان کچھ کھا ناپینائییں چاہئے کیونکہ نزع کے وقت انسان کو ایسامحسوں ہوتا ہے کہ عمر ومغرب کا درمیان کھانے پینے کی ہوتا ہے کہ عمر ومغرب کے درمیان کھانے پینے کی عادت ہوگی وہ شراب کا بیالہ پنے گود کا تو جن لوگوں کو عمر ومغرب کے درمیان کھانے پینے کی عادت ہوگی وہ شراب پینے سے پر ہیز کریں گے ( نیز اس وقفہ عمر ومغرب کے عادت ہوگی وہ شراب کچھ نہ کھانے پینے سے روز ہے کا ثواب ماتا ہے )۔ برائے مبر بانی اس سوال کا جواب قر آن وسنت کی روشنی میں دے کر ایک انہوں سے نجات دلا کیں۔

جواب:...یدونوں ہاتیں غلط جیں! عصرومغرب کے درمیان کھانے پینے میں کوئی کراہت نہیں۔ (\*) کٹے ہوئے ناخن کا یاوک کے بیچے آنا، پنلیوں کا پھڑ کنا، کالی بلی کاراستہ کا ٹیا

سوال ا:...بزرگوں ہے سنا ہے کہ اگر کا ٹاہوا ناخن کسی کے پاؤں کے بینچے آجائے تو وہ مخص اس شخص کا (جس نے ناخن کا ٹا ہے ) ذشمن بن جا تا ہے؟

> ۲:... جناب کیا پتلیوں کا پھڑ کنا کسی خوشی یا تمکی کا سبب بنتا ہے؟ ۳:...اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا آ کے جانا خطرے کا باعث بن جائے گا؟ جواب:... بیتینوں باتیں محض تو ہم پرئی کی مدمیں آتی ہیں ،شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>١) اغلاط العوام ص: ٢٤ طبع زمزم بيلشه زيران .

<sup>(</sup>٢) الغاط العوام ص: ١٩٥٥

<sup>(</sup>٣) الخاط العوام ص: ٨ ١٦\_

### کالی بلی کاراستے میں آ جانا ،اور تین بیٹیوں کی پیدائش کو نحوس جاننا

سوال:...اوگوں کی رہنمائی کے لئے اس اِجھاعی مسئلے کی جانب توجہ دِلانا جاہتا ہوں۔ ایک فطری عمل ہے کہ جیساانسان گمان کرتا ہے، اللہ پاک اس انسان کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر رائے میں جاتے ہوئے کالی بلی رائے میں آ جائے تو حادثہ چیش آ جاتا ہے، یا تمین بینیوں کی وُنیا میں آ مد کے بعد جئے کی پیدائش ماں باپ کے لئے توست ہوتی ہے، یعنی تنگ دئتی اور پریشانی کاموجب ہوتی ہے، اس تسم کے تو ہمات کی شرقی حیثیت کیا ہے؟

جواب: بعض لوگوں پرتو ہم پری کا غلبہ وتا ہے، اس لئے تین بیٹیوں کے بعد بیٹے کی پیدائش کو منحوں ہجھنا یہ بھی ای تو ہم پری کا فلے ہوتا ہے، اس لئے تین بیٹیوں کے بعد پیدا ہونے والے بیٹے کو منحوں سمجھا جائے۔ شرعی نقطة فلا سے آدمی کی بھلائی یا پر ائی کا مدار اس سے صادر ہونے والے اعمال پر ہے، اگر کس نے نیک اعمال کئے، وہ مبارک ہے، اور اگر دومری قتم کے اعمال کئے تو دُنیا ہیں بھی ذکیل ہوگا اور آخرت میں ہمیشہ بھیشہ کی ذِلت اس کے سر پرسوارر ہے گی، اللّا یہ کہ اللّه تعالیٰ اپنی رحمت سے ورگز رفر ما کیں۔

## لوکی کے حصلکے اور نیج کھلا سکتے سے بیاری ہونے کا یقین وُرست نہیں

سوال: " بہشتی زیور میں حدیث کے حوالے ہے یہ پڑھا ہے کہ ٹوٹکا اور شکون شرک ہے۔ یہ جولوگ کہتے ہیں کہ جس پائی ہے آٹا گوندھا جائے وہ پائی نہیں پینا چاہئے ، اس ہے بیاری ہوجاتی ہے، گلا پھول جاتا ہے۔ ای طرح مغرب کے بعد فقیر کو خیرات نہیں وینی چاہئے ، اس سے بیٹ کی بیاری پیدا ہوجاتی ہے، کیااس طرح کے ٹو تکے اور شکون نہیں وین چاہئے ، اس سے پیٹ کی بیاری پیدا ہوجاتی ہے، کیااس طرح کے ٹو تکے اور شکون کا دین اسلام سے یاکی بیاری ہے کوئی تعلق ہے؟

جواب:... بيتمام بالتي لوگوں ميں نضول مشہور ہيں ، ان پر يفين نہيں رکھنا جا ہے ، بيه چيزيں شگون ہيں داخل ہيں ، جو منوع ہے۔

## ز مین پرگرم یانی ڈالنے سے پچھ ہیں ہوتا

سوال:...زمین پرگرم پانی وغیره گرانامنع ہے یانہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیگناہ ہے، زمین کو تکلیف ہوتی ہے۔ جواب:...بحض غلط خیال ہے! (۲)

 <sup>(</sup>١) "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا" (حمّ السجدة: ٣٧). أي انما يعود نفع ذلك على نفسه، ومن أساء فعليها أي انما يرجع وبال ذلك عليه. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ٣٨٥ طبع رشيديه كوئنه).
 (٢) اغلاط العوام ص:٢٥٦ طبع زمزم پيلشرزكرا چي ...

## نمک زمین پرگرنے سے چھاہیں ہوتا الیکن قصداً گرانا کرا ا

سوال:...کیانمک اگرزین پرگر جائے ( لیعنی پیروں کے بیچے آئے ) تو روزِ قیامت پلکوں ہے اُٹھانا پڑے گا؟ جواب:...نمک بھی خدا کی نعت ہے،اس کوز مین پرنہیں گرانا جائے ،لیکن جومز ا آپ نے لکھی ہے وہ قطعاً غلط ہے۔

## پقروں کاانسان کی زندگی پراٹر انداز ہونا

سوال:...ہم جوانگوشی وغیرہ پہنتے ہیں اور اس میں اپنے نام کے ستارے کے حساب سے پھر لگواتے ہیں، مثال کے طور پر عقیق، فیروزہ، وغیرہ وغیرہ، کیا بیاسلام کی رُوسے جا مُزہے؟ اور کیا کوئی پھر کا پہننا بھی سنت ہے؟ جواب:...پھر اِنسان کی زندگی پراٹر انداز ہیں ہوتے، انسان کے اعمال اثر انداز ہوتے ہیں۔

#### يقرون كومبارك بإنامبارك سمجصنا

سوال:...میری خالہ جان چاندی کی انگوشی میں فیروز ہ کا پھر پہننا چاہتی ہیں، آپ برائے مہر پانی ذرا پھروں کی اصلیت کے بارے میں وضاحت کریں۔ان کا واقعی کوئی فائدہ ہوتا ہے یا بیسب داستانیں ہیں؟ اگران کا وجود ہے تو فیروز ہ کا پھرکس وقت؟ کس دن؟ اورکس دھات میں پہننامبارک ہے؟

جواب:... پھروں ہے آ دمی مبارک نہیں ہوتا ہے،انسان کے اعمال اس کومبارک یا ملعون بناتے ہیں۔ ''پھروں کومبارک ونا مبارک سجھناعقیدے کا فساد ہے،جس ہے تو بے کرنی جا ہے۔ '''

#### بچقری ہے شفاکے لئے وظیفہ

سوال:...میرا بیٹا جس کی عمر ۲۰۵ سال ہے، اس کے گردے میں بجپین سے پتحری ہے، پیشاب میں خون آتا رہتا ہے، بندے کی خواہش ہے کہ بغیر آپریشن کے پتحری کا اخراج ہوا در شفا ہو۔ اس کے لئے خصوصی دُعا کی درخواست ہے، اگر نقش لکھنے کا

(٣) "وَمَا آصَنِكُمْ مِّنْ مُصِينَةٍ فَهِمَا كَسَيَتْ آيُديْكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ" (الشورى: ٣٠).

(٣) - "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفُسِهِ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا" (حَمَّ السجدة ُ٣٦). أي انما يعود نقع ذلك على نفسه، ومن أساء فعليها أي انما يرجع وبال ذلك عليه. (تفسير ابن كثير ج:٥ ص:٣٨٥ طبع رشيديه كوئثه).

 <sup>(</sup>١) وأما ما روى في التحتم بالعقيق من أنه ينفي الفقر وأنه متبرك وأن من تحتم به لم يزل في خير، فكلها غير ثابتة على ما ذكر الحفاظ. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة ج: ٨ ص:٣٤٣، طبع امداديه).

<sup>(</sup>٣) عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر يقبل الحجر ويقول: انى لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولو لا انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، ما قبلتك! متفق عليه (مشكوة ص:٣٢٨). اور أدكورو مقرعا شير تهر ١٢٨٠ الله عليه وسلم يقبل، ما قبلتك! متفق عليه (مشكوة ص:٣٢٨). اور أدكورو مقرعا شير الله الله الله وحوث حجر النما قال ذلك لشلا يغتر بعض قريب العهد بالإسلام الذين قد ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمها ورجاء نفعها وخوف النصور بالتقصير في تعظيمها، فخاف ان يراه يقبله، فيفتتن به فبين أنه لا ينفع ولا يضر، وان كان امتثال شرع فيه ينفع باعتبار الجزاء .... ونبه على أنه ولا الإقتداء لما فعلته (مشكوة ص:٣٢٨، باب دخول مكة والطواف، الفصل الثالث).

معمول ہوتو إرسال فرمائيں۔

جواب:... میں تعویذ وغیرہ نہیں کرتا، البتہ آپ کے صاحبزادے لئے دُعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کوشفا عطافر مائے۔ سات مرتبہ سور وُفاتحہ پڑھ کراڈل آخر دُرود شریف، ان کو دَم کردیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی دُعا کریں۔

فیروز ہ پھرحضرت عمر کے قاتل فیروز کے نام پر ہے

سوال: العل، یا قوت، زمرد، عقیق اورسب ہے بڑھ کر فیروز ہے تک کوانگوشی میں پہننے ہے کیا حالات میں تبدیلی رُونما ہوتی ہے؟ اوراس کا پہننااوراس پریفین رکھنا جا مُزہے؟

. جواب:...پقروں کوکامیا بی ونا کامی میں کوئی وظل نہیں۔ حضرت عمر صنی اللہ عنہ کے قاتل کا نام فیروز تھا، اس کے نام کوعام کرنے کے لئے سبائیوں نے'' فیروز و'' کومتبرک پقر کی حیثیت ہے چیش کیا۔ پقروں کے بارے جی ٹحس وسعد کا تصور سبائی اَفکار کا شاخسانہ ہے۔

### پھروں کے اثرات کاعقیدہ رکھنا کیساہے؟

سوال:...اکثر لوگ مختلف ناموں کے پتحروں کی انگونھیاں ڈالتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں پتحر میری زندگی پر استھے اثر ات ڈالیا ہے اور ساتھ ساتھ ان پتحروں کواپنے حالات استھے اور کرنے پریفین رکھتے ہیں، بتا کیں کہ شرعی لحاظ سے ان پتحروں پر ایسایقین رکھنا اور سونے ہیں ڈالنا کیسا ہے؟

جواب:... پھر اِنسان کی زندگی پراٹر انداز نہیں ہوتے ،اس کے نیک یا بدمل اس کی زندگی کے بننے یا گڑنے کے ذمہ دار ہیں، پھر دل کواٹر انداز سجھنامشرک قوموں کاعقیدہ ہے،مسلمانوں کا نہیں۔اورسونے کی انگوشی مردوں کوحرام ہے۔

## فيروزه اورعقيق كي انگوشي كااستعمال

سوال:...کیاالیم انگوشی جس میں کوئی پھرانگا ہومثلاً: فیروز ہ بھیتی وغیر ہی پہننا حرام یا مکروہ ہے؟ جواب:...جس انگوشی پرکوئی پھرلگا ہوا ہو،اس کا پہننا جائز ہے، مگرانگوشی ساڑھے چار ماشے سے زیادہ نہیں ہوئی جائے۔

 <sup>(</sup>١) وأسا منا روى في التنخيم بالعقيق من أنه ينفي الفقر وأنه متبرك وأن من تختم به لم يزل في خير فكلها غير ثابعة على ما ذكر الحفاظ. (مرقاة ج: ٨ ص: ٢٤٣ طبع امدادية).

 <sup>(</sup>٢) قاتفق له أن ضربه أبو لؤلؤة فيروز الجوسي الأصل الرومي الدار ...الخ. (البداية والنهاية ج: ٤ ص: ١٣٤ طبع دارالفكر).

<sup>(</sup>٣) ..... يقول مسمعت على ابن ابي طالب يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرًا بشماله وذهبًا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال: ان هذين حرام على ذكور أقتى، حل لإناثهم. (ابن ماجة ص:٢٥٤، شامي ج:٢ ص:٣٥٨).

 <sup>(</sup>٣) ولا يتختم إلا بالفضة ... لا يزيده على مثقال ... الخ. فيجوز من حجر وعقيق وياقوت وغيرها وحل سمار اللهب في حجر الفص. (شامي ج: ١ ص: ٣٣٨). اورشمال ١٠٨٣/٠ كا يوتاب. (اوزان شرعيه، جواهر الفقه ج: ١ ص: ٣٣٨).

### بچراورنگینوں کے اثرات پریقین رکھنا دُرست نہیں

سوال :... بہت دنوں ہے ذہن میں ایک سوال ہے، آج آپ ہے اس کا جواب دیے گرارش کررہا ہوں ۔ سوال ہے کہ کیا پھر اور تکینے انسانی زندگی پر ہمبت یا منفی اثر ات مرتب کرتے ہیں؟ ان کا پہننا اور بیسو چنا کہ اس کے پہننے ہے تقدیر بدل جائے گی، یا فلال مشکل آسان ہوجائے گی، شرکی لحاظ ہے کس قدر دُرست ہے؟ میں نے پھے تبایوں میں پڑھا ہے کہ تکینے والی انگشتری پہننا انجیائے کرام کے دورہے ہی نیک بختی کی علامت ہے۔ ایک کتاب میں تیش پھر کا استعمال اس حوالے ہے دیا گیا ہے کہ ارشاد رسول انجیائے کرام کے دورہے ہی نیک بختی کی علامت ہے۔ ایک کتاب میں تیش پھر کا استعمال اس حوالے ہے دیا گیا ہے کہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وکہ میں پہننا فقر کو دُور کرتا ہے۔ ای طرح آیک اور جگہ لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ انسلام بھی پہنیں اور اپنے حضرت رسالت آپ انگشتری تقیق دست راست میں پہنیں اور اپنے کہ میرت رسالت آپ انگشتری تقیق دست راست میں پہنیں اور اپنے کہ میرت میں کہ دیں۔'' آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کی وضاحت کریں کہ یہ کس حدتک دُرست ہیں؟

جواب:...جوروایتیں آپ نے نقل کی بیں ، مجھےان کاعلم نہیں۔انسانی زندگی پراس کےاعمال اثر انداز ہوتے ہیں ، پھروں سے نقد بڑبیں بدلتی ، ندان سےاللدراضی ہوتا ہے ،اور نہ کوئی خیر و ہر کت اور سعادت نصیب ہوتی ہے۔ (۱)

#### پھروں کوسبب حقیقی سمجھنا جہالت ہے

سوال:...ایک کالم میں آپ نے انگوشی میں جمیزلگوا نا جائز قرار دیتے ہوئے تحریر فرمایا کہ پھر کومؤثر سمجھناایک جاہلی تصور ہے۔ بیا یک ایساغیر واضح اور مبہم کلمہ ہے جس سے اکثر پڑھنے والوں کوغلط بھی ہوسکتی ہے۔

ا:...خداوند کریم نے اس بھری کا ئنات میں کوئی شے بھی بے کار پیدائییں فر مائی ،للبذا جومختلف پھر ، جواہر کی شکل میں ملتے ہیں وہ بھی اس اُصول ہے مشتیٰ نہیں ہو سکتے ۔

:..خدائے بزرگ و برتر نے جہال ہر شے طلق فر مائی ، وہاں ہر شے بیں اس کی ایک مخصوص تا ٹیر بھی عطا کی ہے ، اور اس کے اُصول سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ، جا ہے وہ پھر ہی کیوں نہ ہوں۔

۳۰:.. چنانچہ میں اس حالیہ وجدید تحقیقات کا حوالہ دیئے بغیر جو کہ پھروں کے رگوں اور ان خواص کے متعلق انتہائی جدید طریقتہ کار کے تحت اعلیٰ علمی انداز پر ہورہی ہے بحض بیوع ش کرنے پر اکتفا کروں گا کہ کسی چیز کوتا ثیرسے عاری خیال کرنا ،اگر جہالت نہیں تولاعلمی ضرور ہے۔اوراگر آپ خیال نہ فر مائیں تو تا ثیر سے انکار کا سلسلہ بالآخر کفر کے متراوف ہوسکتا ہے۔

۳:... آخریں مؤ ذبانہ طور پر بیرعرض ہے کہ نہ تو کسی چیز کوئی کے بغیر رَ دّ کرنا جائے ، اور نہ بی فق کے بغیر قبول کرنا جا ہے ، چاہے رَ دِّ کیا جائے یا قبول کیا جائے ، دونوں صورتوں میں فق واستدلال سے کام لیناعلمی وایمانی طور پرلازم ہے۔ جناب نے جو پھر کے مؤثر سمجھنے کو جا بلی تصور قرار دیاہے ، تو اس مؤثر سمجھنے سے جناب کی کیامراد ہے؟ وضاحت فرما کیں گے؟

<sup>(</sup>۱) وفي شرح الشمائل للقارى: واما ما روى في التختم بالعقيق من أنه ينفي الفقر، وانه مبارك، وإن من تختم به لم يزل في خير، فكلها غير ثابتة على ما ذكره الحفاظ ...إلخ. (اعلاء السنن ج:۱/ ص:٣١٣، طبع ادارة القرآن).

جواب: ... بيتو ظاہر ب كه جس كوايك بي بجود بي بھى جانتا ہے كه اللہ تعالى نے اس جہان كوعالم اسباب بنايا ہے، اور يہاں اسباب ومستباب كاسلىلة قائم فرمايا ہے، اور اسباب بين ... بنظرِ ظاہر ... تأثير بھى ركھى ہے۔ چنانچة گ جلاتى ہے، زمين اُگاتى ہے، جوا اُراتى ہے، پانى سيراب كرتا ہے، وغيرہ وغيرہ - الغرض! بوراعالم اسباب ومستباب ن زنجير بين جكڑا ہوا ہے، اور اس كا انكار كرنا (جيسا كرآ ب نے فرمايا) بلاشيہ جہالت وناوانى ہے۔

۲: ...سلسلۂ اُسباب کود کیمتے ہوئے بہت ہے لوگ اسباب کومؤٹر حقیقی سمجھنے لگتے ہیں، ان کی عقل وخرد اَسباب کے جال کا شکار ہوکررہ جاتی ہے، اور ان کی نظر اسباب کے پردے کے بیچھے ہے مسبب الاسباب جل مجدۂ کوجھا تک کرنہیں دیکھ سکتی۔ جس طرح اسباب کی تا نیر کا انکار ہے وقوئی ہے، ای طرح نظر کا اسباب تک محدود رہنا اور مؤٹر حقیقی تک ندیم نیخنا بھی عقل وفکر کی کوتا ہی ہے۔

سا: ...اسلام جس طرح اسباب کا قائل ہے، ای طرح اس کا بھی قائل ہے کہ اسباب بذات خود مؤٹر نہیں، پلکہ ان کی تا شیر خالق اسباب بذات خود مؤٹر نہیں، پلکہ ان کی تا شیر خالق اسباب کے ارادہ ومشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جا کیں ،گرسب ان پر مرتب ند ہو، اور اگروہ چاہے تو اسباب کے ایک سے بھی مگر سبب ان پر مرتب نہ ہو، اور اگروہ چاہے تو اسباب کو وجود میں لے آئے۔

اور اگر وہ چاہے تو اسباب ظاہری کے بغیر مسبباب کو وجود میں لے آئے۔ (۱)

سم:...جن جدبید مخفقین کی تحقیقات کا حواله آنجناب نے رقم فرمایا ہے، ان کی اکثریت انہی ملحدین کی ہے جن کی نظراً سباب

(۱) تا ثیراً سباب وطل کی حقیقت: جس طرح کدا سباب وطل کا وجود موہبت ربانی ہے ،ای طرح اسباب وطل کی تأثیر بھی اُسی علیم وقد ریکا عطیہ ہے ،اور بے چون وچکون دست قدرت کا ایک نقش ہے جس طرح اسباب وعلل کا وجود اِس کی مثیت اور تھم کے تابع ہے ،ای طرح اسباب وعلل کی تأثیر بھی اس کی مثیبت اور اِراد و کے تابع ہے ، فغال قِما یُویند جب جا ہتا ہے اُس وفت اسباب وعلل اُڑ کرتے ہیں ، ورنہ نہیں۔

جس طرح دوعلیم وقد ریجب جا ہے اسباب وعلل کے وجود کو ساب کرسکتا ہے ای طرح اسباب وعلل کی صفت تا ٹیر کو بھی جب جا ہے سلب کرسکتا ہے ، اور اگر بالفرض والتقد پر اسباب وعلل کی تا ٹیر ضدا تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ پر موقوف نہ ہو، بلکہ اسباب وعلل اپنی تا ٹیر بیس سنتقل ہوں تو خداسے استغناء اور نیازی بلکہ خود اسباب وعلل کا خالق ہونا لازم آتا ہے کیونکہ جو ٹی سنتقل بالٹا ٹیر ہووی خالق ہے نیز اسباب وعلل کوستنقل بالٹا ٹیر مانے کے بعد خدا تعالیٰ کوستنقل بالٹا ٹیراورمتفر دیالا بجاد ماننا ناممکن ہے۔

فلاصہ یہ کہ اسباب وطل تمامتر محض عادی ہیں، حق تعالی شائ کی سنت اور عادت ای طرح جاری ہے کہ ان اسباب وطل کی مہاشرت کے بعد اپنی قدرت ومشیت سے مسبب کو پیدا فرمادیتے ہیں لیکن بھی بھی باوجود تمام اسباب وطل کے جمع ہوجانے کے مسبب کونیس بھی پیدا فرماتے تا کہ االی مخفلت ہوش ہیں آئیں، اور ان ظاہری اسباب وآلات سے اپنی نظروں کو ہٹا کر اُس علیم وقد بری طرف متوجہوں اور سمجھیں کہ اصل مو تر اور حقیقی فاعل وہی ما لک الملک ہے، اور جن اسباب دوسا نظا کو ہم نے موثر سمجھ دکھا تھا، وہ سرتا یا غلط تھا: "خود غلط بودا نچہ مائیداشتیم "، چنا نچہ بعض اَر باب تحقیق کا اِرشاد ہے: "سبحان من ربط الاسباب بمسبباتھا لیھتدی العاملون، و خوق العوائد لیتفطن العاد فون فیعلموا اُنه فاعل مختار وان الحوادث لا تحدث بالطبع و لَا الإضطراد ۔ "

ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اسباب کومستبات کے ساتھ مربوط فر مایا تا کہ کام کرنے والوں کوراستہ معلوم ہوا ور کہی بھی معتاد طریقوں کوتو ڈاتا کہ اہلِ معرفت اور اُربابِ بصیرت سمجھیں کہ وہی حق جل وعلافاعلِ مختار ہے، اور کوئی شئ مادہ اور طبیعت کے اقتضاء سے پیدانیں ہوتی ، بلکہ اس کی قدرت واختیار سے پیدا ہوتی ہے۔'(علم الکلام ص: ۱۸۲ تا ۱۸۷ از حضرت مولا تا محمہ اور یس کا ندھلوی رحمہ اللہ، طبع مکتبہ عثمانیدلا ہور)۔ 

#### نظراً تاریے کے لئے سات مرچیں جلانا

سوال: بیمو فا گھروں ہیں مچھوٹے بچول کونظر ہوجاتی ہے، اور گھرکی ہوئی ہوڑھی مور تیں سات عدد سو کھی ہوئی ہابت مرجیں بچ کے اُو پر سے سات دفعہ اُ تارکر آگ میں جلاتی ہیں، اگر مرچوں کے جلنے ہے دھانس آتی ہے تو کہا جا تا ہے کہ: نظر نہیں لگی ۔ اور اگر مرچوں کے جلنے ہے دھانس آتی ہے تو کہا جا تا ہے کہ: نظر نہیں آتی تو پھر بچے کوکسی کی نظر لگ گئی ہے ۔ اور پھر سلسل تین دن بیمل وُ ہرانے سے نظر اُ ترجاتی ہاور بچھیک ہوجا تا ہے۔ آپ کا اس عمل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میراا تنا تجربہ ہے کہ اگر کوئی سادہ مرچ آگ میں جلائی جائے تو بہت کھانس آتی ہے اور طلق میں جلس ہوتی ہے، مرافظر اُ تاری ہوئی مرچ میں ہے دھانس بالکل نہیں آتی اگر نظر گئی ہوت ہے۔ جواب: سیجھے اس عمل کا تجربہ نہیں، اگریٹمل نظر اُ تاری ہوئی مرچ میں ہے دھانس بالکل نہیں آتی اگر نظر گئی ہوت ہے۔ جواب: سیجھے اس عمل کا تجربہ نہیں، اگریٹمل نظر اُ تاریخ کے لئے مفید ہے، تو جا تز ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن زيد بن خالد الجهني قال: صلّى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف اقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: قال: أصبح من عبادى مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطونا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، كافر بالكوكب، وأما من قال: مطونا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي، مؤمن بالكواكب ... الخ. متفق عليه. (مشكوة ص:٣٩٣، طبع قديمي كتب خانه).

# متفرق مسائل

#### کا فرکو کا فرکہنا حق ہے

سوال: "پچولوگ بہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشن میں'' کسی کا فرکوبھی کا فرنہیں کہتا جا ہے''، چنا نچہ قادیا نیوں کو کا فرکہتا وُرست نہیں ہے۔ مزید بہ کہ اگر کو فی صرف زبان ہے کلمہ پڑھ لے اور اپنے کومسلمان ہونے کا اقرار کرے جبکہ حقیقت میں اس کا تعلق قادیا نہیت یا کسی اور عقیدے سے ہوتو کیا وہ مخص صرف زبانی کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان کہلائے گا؟ از راو کرم مسئلہ ختم نبوت کی وضاحت تفصیل ہے بتا ہے۔

جواب: ... بيتو كوئى مديث بيس كەكافركوكافرند كهاجائة ،قر آن كريم ميں بار بار "إنَّ اللَّذِيْنَ كَفَوُوُا"، "الكَافِوُوُنَ"،
"لَفَ لَهُ كَفَوَ اللَّذِيْنَ قَالُوْا" كَالفاظ موجود بيس جواس نظريكى ترديد كے لئے كائى وشانى بيس اور بياً صول بھى غلا ہے كہ جوفض كلمه يره حد افراد فلام احمد قاديانى كو محمد رسول الله "بى مانتا ہو) اس كو بھى مسلمان بى سمجھو، اس طرح بياً صول بھى غلط ہے كہ جو مختص اسے آپ كومسلمان كہتا ہوخواہ خدااور رسول كوگالياں بى مكتا ہو، اس كوبھى مسلمان بى سمجھو۔

صحیح أصول بیہ کہ جو تحض حضرت محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دِین کو مانتا ہواور'' ضروریات دِین' ہیں ہے کی بات کا اٹکار نہ کرتا ہو، نہ تو ژمروژ کران کوغلامعانی پہنا تا ہووہ مسلمان ہے، کیونکہ'' ضروریات دِین' ہیں ہے کی ایک کا اٹکار کرنا یا اس کے معنی ومفہوم کو بگاڑ نا کفر ہے۔ قادیا نیول کے کفر وار تداداور زَند قد والحاد کی تفصیلات اٹل علم بہت می کتا ہوں ہیں بیان کر چکے ہیں۔ جس محف کو مزید اظمینان حاصل کرنا ہووہ میرے رسالہ'' قادیا نی جنازہ'' '' قادیا نیول کی طرف ہے کا کہ طیبہ کی تو بین' اور بیل ہیں۔ جس محف کو مزید اظمینان حاصل کرنا ہووہ میرے رسالہ'' قادیا نیول کی طرف سے کلمہ طیبہ کی تو بین' اور '' قادیا نیول اور وُوس ہے غیر مسلموں میں کیا فرق ہے؟'' ملاحظہ کرلیں۔'' وفتر ختم نبؤت، مسجد باب الرحمت، پُر انی نمائش محم علی جناح روڈ اکرا چی' سے بیدرسائل ل جا کیں گے۔

ما یوی گفر ہے

سوال:...ند مب اسلام میں مایوی كفر ب- ہم نے الياسنا ہے اور ساتھ بيمى ہے كه خداوند نے ہر بيارى كاعلاج بيدا كيا

<sup>(</sup>۱) الإيسان: وهو تنصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة. (رُدُ الحتار ج:٣ ص: ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) والضابط في التكفير، أن من ردّ ما يعلم ضرورة من الدين فهو كافر. (أكفار الملحدين ص:٨٨).

ہے۔ہم ویکھتے ہیں کہ پچھ بیاریاں لاعلاج ہیں ،ایک ایسامرض جس کوڈ اکٹر لوگ لاعلاج قرار دیں تو ظاہر ہے وہ پھر مایوں ہوجائے گا۔ جب وہ مایوں ہوجائے گاتو اسلام میں وہ کا فرہوجائے گا؟

جواب:...خدا تعالیٰ کی رحمت ہے مایوی گفر ہے،صحت ہے مایوی گفرنبیں ۔ اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ہر مرض کی ووا پیدا ک ہے، گرموت کا کوئی علاج نبیس، اب ظاہر ہے کہ مرض الموت تولا علاج ہی ہوگا۔

#### متبرك قطعات

سوال:... پچھ سلمان بھائیوں نے اپنے گھروں کے کمروں میں جاروں طرف اسلامی کیلیٹڈر کے قطعات لگار کھے ہیں ،ان کالگانا کیسا ہے؟

چواب:... متبرک قطعات اگر برکت کے لئے لگائے جائیں تو جائز ہے، زینت کے لئے ہوں تو جائز نہیں ، کیونکہ اسائے مقد سدا درآیات شریفہ کوعش گھر کی زینت کے لئے استعال کرنا خلاف ادب ہے۔

## کیاز مین پر جبرائیل علیه السلام کی آمد بند ہوگئ ہے؟

سوال:...'بیان القرآن' میں سورہ قدر کے ترجے میں ناچیز نے پڑھا ہے کہ لیلۃ القدر میں سیّد الملا نکہ حضرت جرائیل علیہ السلام بمع نظر کے زمین پراُتر تے جیں اور ساتھ حاشیہ میں بہتی کی حضرت انس کی روایت بھی ورج ہے کہ رُوح الامین آتے ہیں۔ جبکہ'' موت کا منظر میں'' حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کے بارے میں نکھتے ہیں کہ سرکار نے جب فانی وُنیا ہے پروہ فرمایا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اجازت لے کر حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو جرائیل علیہ السلام بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ! ویکر گفتگو کے علاوہ کہ اب میراز مین پربیآ تا آخری بارآ تا ہے اور میں قیامت تک زمین پرنیس آؤں گا۔ تو عرض ہے کہ اس مسئلے میں یہ تضاد کیسا؟

جواب:...ان دونوں باتوں میں تضادنہیں، جبرائیل علیہ السلام کا دحی لے کرآنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے بند ہو گیا، وُ وسری مہمات کے لئے ان کا آنا بندنہیں ہوا۔

#### کیا دُنیاو مافیها ملعون ہے؟

سوال:...كراچى سے شائع ہونے والے ايك روز نامه ميں ايك مضمون بعنوان ورسول الله صلى الله عليه وسلم كے ارشادات '

<sup>(</sup>۱) واليأس من الله تعالى كفر، الآنه لا يباس من روح الله إلا القوم الكافرون. (شرح العقائد ص: ۱۹۹ مطبع خير كثير).
(۲) عن أبي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء الا انزل له شفاء، رواه البخاري. وعن جابر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فاذا اصيب دواء الداء برأ باذن الله. رواه مسلم. (مشكوة ص: ۳۸۷).
عن أبي هريرة رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبّة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، قال
ابن شهاب السّام الموت، والحبة السوداء الشونيز. متفق عليه. (مشكواة ص: ۳۸۷).

 <sup>(</sup>٣) تغصيل ويميخ: بيان القرآن ن: ٣ ص: ١١١، سورة القدرآيت تمبر ٣٠ ـ

میں صدیث تحریر کی گئی جس کے الفاظ درج ذیل تھے:

" دُنیا ملعون ہے اور دُنیا میں موجود تمام چیزیں بھی ملعون ہیں۔"

صدیث کے ساتھ یہ بیس بتایا گیا کہ کون کی حدیث ہے بیالفاظ نقل کئے گئے ہیں، میری ناقص رائے کے مطابق وُ نیا میں بہت کی واجب الاحترام چیزیں ہیں، مثلاً: قرآن پاک، خانہ کعبہ، بیت المقدی، مدیمۃ النبی سلی اللہ علیہ وسلم اور قابل احترام ہستیاں بھی ہیں۔ میراسوال یہ ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے جومبارک الفاظ ارشا وفر مائے ان کامفہوم کیا ہے؟ کیا یہ الفاظ حقیقتا اس طرح ہیں؟

جواب:... بیحدیث تر فدی اور ابن ما جدیل ہے۔ صدیث پوری نقل نہیں کا گئی، اس لئے آپ کو اِشکال ہوا۔ پوری حدیث بیہ ہے:'' دُنیا ملعون ہے اور اس بیل جو بچھ ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور جو چیزیں ذکر الٰہی سے تعلق رکھتی ہیں میں میں اسے معلوم ہوا کہ بیتمام چیزیں جوذکر الٰہی کا ذریعہ ہیں وہ دُنیائے فدموم کے تحت واخل نہیں۔

كيا" خداتعالى فرماتے بين "كہناجائز ہے؟

سوال:...ایک پیرصاحب کے سامنے ذکر ہوا کہ'' خدا تعالیٰ فرماتے ہیں'' تو وہ بہت غضے ہیں آ گئے اور کہنے لگے کہ یوں کہنا چاہئے:'' خدا تعالیٰ فرما تا ہے'' کیونکہ وہ وحدۂ لاشریک ذات ہے۔ اور'' فرماتے ہیں'' ہم نے تعظیماً کہا تھا اور ہم کومعلوم ہے کہ خدا تعالیٰ وحدۂ لاشریک ہیں۔ قرآن وسنت کی روشن ہیں جواب عنایت فرمادیں۔

جواب: ...تعظیم کے لئے'' اللہ تعالی فرماتے ہیں'' کہنا جائز ہے۔قرآنِ کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جمع کے صیغے استعال (۲) رمائے ہیں۔

كيا" الله تعالى فرماتے ہيں" كہنا شرك ہے؟

سوال:...'' الله تعالی فرماتے ہیں'' کیا یہ لفظ شرک تونہیں؟ کیونکہ اس میں جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ جواب:...جمع کا میغہ تعظیم کے لئے ہے، اس لئے شرک نہیں۔

" خدا حافظ "كبناكيسام؟

سوال: ... کیا'' خدا حافظ'' کہنا غلط تونہیں؟ کیا'' خدا'' کالفظ مشر کا نہ ہے؟ جواب: ... بیلغظ مجے ہے، اس کومشر کا نہ کہنا غلط ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا ان الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم .... رواه ابن ماجة والترمذي. (مشكونة ص: ۱ ٣٠٣، كتاب الرقاق، ايضاً ابن ماجة ص: ٣٠٣، ٣٠٣، كتاب الزهد).

<sup>(</sup>٢) جَبِيًّا كَ: "يَنَّايُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ .... وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًا .... الخ." (الحجرات:١٣).

#### الله تعالى كے لئے لفظ "خدا" بولنا جائز ہے

سوال: قرآنِ کریم، حدیث شریف اور صحابہ کرام کے محمل مطالع سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابر کات کے لئے صرف دوالفاظ ملتے ہیں: اللہ اور زَب بہاتی صفاتی اسائے کرام ہیں لیکن کہیں لفظ ' خدا' 'نہیں ماتا، پھر ہم اللہ کی ذات کے لئے ایک ایسالفظ بول کرجونہ قرآنِ کریم میں ہے، ندر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولا، نہ صحابہ کرام نے استعال کیا، گاہ تو نہیں کررہے؟ ایک فلسطینی ساتھی ہے معلوم ہوا تھا کہ یہودی ، اللہ کی ذات کے لئے'' خدا' بو لیتے ہیں ۔ ای طرح لفظ' نیک یا شکی' عربوں کی عام زبانوں میں نہایت غلیظ معنوں میں استعال ہوتا ہے۔

جواب:...اگرانندنغالی کے پاک ناموں میں ہے کسی نام کا کسی وُوسری زبان میں ترجمہ کردیا جائے نو اس کے ناجا کز ہونے کی کیادلیل ہے؟ آخرقر آن کریم کا ترجمہ وُوسری زبانوں میں کیا ہی جاتا ہے۔ عربی کالفظ'' صالح'' ہے، فاری اوراُردو میں اس کا ترجمہ'' نیک'' کیا جاتا ہے،آپ تربیحے کو بھی عربی تجھے گلیس کے توبری مشکلات پیش آئیں گی۔

#### الله كي جكه لفظ "خدا" كااستعال كرنا

سوال:...صورت حال یہ کہ میرے ایک چھا انڈیا میں رہے ہیں، پھیم مہ پہلے میں نے اپنے ایک خط میں لفظ' خدا' کا استعمال کیا تھا۔ (میرا خیال ہے کہ' خدا حافظ' لکھا تھا) جس پر انہوں نے جھے لکھا کہ لفظ' خدا' کا استعمال غلط ہے، اللہ کے لئے لفظ' خدا' استعمال نہیں ہوسکتا۔ جس کے جواب میں میں نے لکھا تھا کہ میرے خیال میں' خدا' لکھنے ہے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہئے۔ بس ہمارے ذہن میں اللہ کا تصور پختہ ہوتا چاہئے اور اگر لفظ' خدا' غلط ہے تو تائ کمپنی، جس کے قرآن پاک تمام وُ نیا میں پڑھے جائے ہیں، کر جول میں لفظ' خدا' استعمال نہ ہوتا۔ آپ ہے گڑارش میہ کہ آپ قرآن وسنت کی روشن میں یہ بتا کمیل کہ کیا لفظ' خدا' کا استعمال غلط ہے؟

جواب:...الله تعالی کے لئے لفظ 'فدا' کا استعال جائز ہے اور صدیوں سے اکابرین اس کو استعال کرتے آئے ہیں اور کم کسی نے اس پر نگیر نہیں کی۔ اب پجولوگ پیدا ہوئے ہیں جن کے ذہن پر تجمیت کا وہم سوار ہے، انہیں بالکل سیدھی سادی چیزوں بیل 'فرآئی ہے، یہذہ من غلام احمہ پر ویز اور اس کے ہم نواؤں نے پیدا کیا اور بہت سے پڑھے لکھے، شعوری وغیر شعوری طور پر اس کا شکار ہو گئے۔ اس کا شاخسانہ یہ بحث ہے جوآپ نے کی ہے۔ عربی لفظ شن' آب' ما لک اور صاحب کے معنی میں ہے، اس کا ترجہ فاری میں لفظ 'فرآئی میں الفظ 'فرآئی میں الفظ 'فرآئی میں لفظ 'فرآئی میں لفظ 'فرآئی ہو گئے۔ اس کا شاخسانہ یہ بحث ہے، چانچہ جس طرح لفظ 'آب' کا اطلاق بغیراضافت کے غیر الله پر نہیں کیا جاتا ، اس کا ترجہ فاری میں لفظ 'فرآ' کے ساتھ کیا گیا ہے ، چانچہ جس طرح لفظ 'آرب' کا اطلاق بغیراضافت کے غیر الله پر نہیں کیا جاتا ، اس کا طرح لفظ 'فرآ نے میں کہ وحدا کہنا جائز نہیں۔

غیاث اللغات میں ہے: '' خدا بالضم بمعنی ما لک، صاحب چوں لفظ خدامطلق باشد برغیر ذات باری تعالی اطلاق نکنند مگر در صور تیکہ بچیز ہے مضاف شود، چوں کدخدا، ودہ خدا۔''(۱) نحیک بجی مغہوم اور یہی استعال عربی میں لفظ ' رَبّ' کا ہے۔ آپ کومعلوم

<sup>(1)</sup> غياث اللغات ص:١٨٥ ـ

ہوگا کہ اللہ 'تو حق تعالیٰ شانہ کا ذاتی نام ہے، جس کا نہ کوئی ترجمہ ہوسکتا ہے نہ کیا جاتا ہے ، و وسرے اسائے الہیصفاتی نام ہیں جن کا ترجمہ فیرع بی میں ہوسکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے کی بابر کت نام کا ترجمہ فیرع بی میں کر دیا جائے اور ابل نے اس کو استعال کے ممنوع ہونے کی آخر کیا وجہ ہو کتی کر دیا جائے اور ابل نے استعال کے ممنوع ہونے کی آخر کیا وجہ ہو کتی ہے؟ اور جب لفظ 'خدا' صاحب اور مالک کے معنی میں ہے اور لفظ ' رَبّ' کے مفہوم کی ترجمانی کرتا ہے تو آپ ہی تا ہے کہ استعال میہودیت یا جمیت کا کیا دخل ہوا؟ کیا انگریزی میں لفظ ' رَبّ' کا کوئی اور ترجہ نہیں کیا جائے گا؟ اور کیا اس تعالی میہودیت یا فیرانیت بن جائے گا؟ اور کیا اس تعالی میہودیت یا فیرانیت بن جائے گی؟ افسوس ہے کہ لوگ اپنی ناقص معلومات کے بل ہوتے پرخودرائی میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں اسلام کی پوری تاریخ سیاہ نظر آئے گئی ہے اور وہ چودہ صدیوں کے تمام اکا ہر کو گراہ یا کم سے کم فریب خوردہ تصور کرنے لگتے ہیں ، بہی خودرائی انہیں جہنم کے گڑھے میں دیکھیں دیتے ہیں انہ میں دیکھے۔

كياالله تعالى كو مدا "كمني والفلطي بربير؟

سوال: برعرصة دراز سامک بات بجھے کری طرح کھنگی رہی ہے کہ عوام الناس اورا کشرعلائے کرام ،اللہ کو فدا' کہتے ہیں ، یہاں تک کہ قرآن کریم کے ترجے ہیں بھی جہاں اللہ لکھا ہے وہاں' فدا' کردیا گیا ہے۔ سوائے' قل حواللہ' کے ، کہ جس کا ترجہ یہ کہوکہ وہ اللہ (ہی )ایک ہے' ، یہاں فدانمیں لکھ کے تھے۔اللہ تعالیٰ قرباتا ہے کہ:' اوراللہ کے سب نام اچھے بی اجھے ہیں ، تو اس کواس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جولوگ اس کے ناموں میں بھی کرتے ہیں ، ان کوچھوڑ دو، وہ جو پچھے کررہے ہیں ،عنقریب اس کی سزایا کیں گئر ان اللہ علیہ وکلم نے'' فدا' کہتے ہیں ، نہیں ہے ، نہ بھی رسول اللہ علیہ وکلم نے'' فدا' کہتا ہیں گئریا ہیں گئریا ہیں گئریا ہیں جبکہ عیسائی "God" کہتے ہیں ، جبکہ عیسائی "God" کہتے ہیں ،کیا وہ لوگ جواللہ کو' فدا' کہتے ہیں ،جبکہ عیسائی "God" کہتے ہیں ،کیا وہ لوگ جواللہ کو' فدا' کہتے ہیں ،جبکہ عیسائی "God" کہتے ہیں ،کیا وہ لوگ جواللہ کو' فدا' کہتے ہیں ،جبکہ عیسائی "God" کہتے ہیں ،کیا وہ لوگ جواللہ کو' فدا' کہتے ہیں ،خبکہ عیسائی "God" کہتے ہیں ،کیا وہ لوگ جواللہ کو' فدا' کہتے ہیں ، خبکہ عیسائی "God" کہتے ہیں ،کیا ہوگا کہ یہ ہیں ،کیا ہوگا کہ یہ ہیں ، خبکہ عیسائی "God" کہتے ہیں ،کیا ہوگا کہ یہ ہیں ، خبکہ عیسائی "وہ کو ہوں جیں ،کیا ہوگا کہ یہ ہیں ، خبکہ عیسائی "وہ کو ہوں ؟

جواب: "فدا' کالفظ فاری لفظ ب، پُرانے زمانے سے استعال ہوتا ہے۔ سنا ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فیصورہ فاتحہ کا ترجمہ فاری میں کیا تھا، اس میں بھی بیافظ استعال ہوا تھا۔ باتی میں زیادہ پڑھا لکھا آ دی نہیں ہوں، جس طرح بزرگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس طرح ہم کرتے ہیں، واللہ اعلم!

#### الله تعالى كانام بهي عظمت سے لينا جا ہے

سوال:...ہرمسلمان حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کا نام بڑے ادب وتعظیم کے ساتھ لیتا ہے، بینی نام کے ساتھ'' صلی الله علیہ وسلم'' کا اضافہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کی نسبت اللہ کا نام استے اوب وتعظیم کے ساتھ نہیں لیتے ، فقط'' خدا' یا'' اللہ'' کیوں کہتے ہیں؟ جواب:...الله تعالی کا نام بھی عظمت سے لیما جا ہے ، مثلاً: خدا نعالی ، اللہ جل شانہ۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) ويستحب أن يقول: قال الله تعالى، ولا يقول: قال الله، بلا تعظيم. (فتاوى عالمگيرى ج: ۵ ص: ۵ ا ۱۳، كتاب الكراهية، الباب الرابع).

سوال:... بهاراایک دوست جمال، خداوند کریم کا ذکر بهوتو" الله میان 'کبتا ہے، بهاراایک اور دوست کبتا ہے کہ بیں نے
کسی کتاب میں پڑھا ہے (جس کا نام اے یا نبیس ہے) کہ" الله میان 'نبیس کہنا چاہئے۔" الله تعالیٰ 'یااور جوخداوند تعالیٰ کے نام بیں
لینے چاہئیں ، کیونکہ" میال 'کے معنی پچھاور ہیں۔ بیآ پ بتا کیں کہ کیا ٹھیک ہے کہ" الله میاں 'کہیں یا نہ کہیں؟ ذراوضا حت فر ہاکر
مشکور فر ماویں کیونکہ ہم نے پرائمری اسکولوں میں 'الله میاں 'پڑھا ہے۔

چواب:...'' میال'' کالفظ تعظیم کا ہے،اس کے عنی آقا،سر دار، مالک اور حاکم کے بھی آتے ہیں۔اس لئے'' اللہ میال'' کہنا جائز ہے۔

# كياالله تعالى كے نام كى تعظيم كے لئے "جل جلالة ، جل شانة "وغيره كہنا ضرورى ہے؟

سوال:...الله نے اپنی مبارک ذات کا تعارف لفظ' الله'' ہے کرایا ہے، یقیناً اپٹے لئے اس کو بینام پسند ہے، کیا بیضروری نہیں کہ جب لفظ' الله' کہا جائے یا سنا جائے یا لکھا جائے تو صاحب ایمان' جل جلالا' کا لفظ اس مبارک نام کے ساتھ ضرور شامل کریں؟ جس طرح لفظ' محر' کے ساتھ' صلی اللہ علیہ وسلم'' کہنا تھم خداوندی ہے۔

جواب:...الله تعالی کا پاک نام جب زبان ہے کہا جائے یا لکھا جائے تو اس کے ساتھ تعظیم کے الفاظ استعال کرنے چاہئیں، مثلاً: '' تعالی شانۂ، جل شانۂ، جل جلالۂ' وغیرہ' ای طرح جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا اسم کرا می بولا یا لکھا جائے تو اس کے ساتھ '' صلی الله علیہ وسلم' 'بولے اور لکھنے کا اہتمام کرنا جا ہے ، صرف '' صلیم'' کے لفظ پر کفایت کرنا کہ اور یہ نخل ہے۔

#### الله تعالیٰ کے نام کے ساتھ لفظ 'صاحب' کا استعال

سوال ا:... جناب محترم! ہم اوب کے طور پر'' صاحب' لفظ استعال کرویتے ہیں ، تمام انبیاء کرام علیہم السلام ، جملہ صحابہ کرام اور دین کے تمام بزرگوں کے لئے ، بلکہ اپنے بزرگوں کے لئے بھی۔ جناب عالی! بیلفظ بعنی'' صاحب' ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نہ ذبان پر کہتے ہیں ، نہ لکھتے ہیں ، کیا یہ بات کوئی گناہ یا خلاف اوب تونہیں ہے؟ واضح فرماویں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا زب ہے ، بروردگار ہے۔

سوال ۲:...آج کل دیکھا جا تا ہے کہ کیلنڈروں اور کتابوں کے سرِ درق وغیرہ پر بسم اللّدالرحمٰن الرحیم یا قر آن پاک کی آیت میڑھی اور ترجیحی کھی جاتی ہے، کیا ایسالکھٹا خلاف اوب اور باعث ِ گناوتونہیں؟

> سوال ۳:...کیاسورهٔ اخلاص تین بار پڑھنے سے تمام قرآن شریف کی تلاوت کا تواب حاصل ہوجا تا ہے؟ سوال ۳:...کیا دُعا کے ادّل اور آخر میں حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم پر دُر رود شریف پڑھے بغیر دُعا قبول نہیں ہوتی؟

<sup>(</sup>١) ويمجيح: فيروز اللغات ص: ١١٥٣ طبع فيروز سنز

 <sup>(</sup>۲) ويستحب أن يقول: قال الله تعالى، ولا يقول: قال الله، بلا تعظيم. (انتاوى عالمگيرى ج: ۵ ص: ۱۳۱۵، كتاب الكراهية، الباب الرابع).

سوال ۵:...اگرکوئی شخص کسی صاحب طریقت سے بیعت ہوتو پیرصاحب کے بتلائے ہوئے اذکار پہلے پڑھے یا وہ اذکار جن کا کتب فضائل میں ذکر ملتا ہے، جسے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے: جوشخص صبح کوسورہ کیسین پڑھ لےگا (شام تک کی اس کی حاجتیں پوری ہوجا کیں گی وغیرہ وغیرہ ۔اگر کسی آ دمی کے پاس دفت کم ہوتو وہ کون سے اذکار پڑھے، احادیث میں فہ کورہ یا صاحب طریقت کے جس سے بیعت ہو،؟ اسی طرح اگر کوئی بیعت سے پہلے احادیث کے اذکار کو جو پڑھ رہا ہو وہ وہ نذکر لے تو گناہ تو مہیں؟ تبجد کی نماز چندون پڑھتا ہوں، چندون نہیں پڑھتا، اس کے متعلق واضح فرمادی، بغیروضوچار پائی پر لینے لیئے احادیث شریف کسی کی کتاب پڑھ رہا ہوتو گنا ہگار ہوگا یا ہے ادب؟ کیا دُرود شریف بغیروضو پڑھ سکتا ہے؟

سوال ٢: ... ورودشريف كاثواب زياده بياستغفاركا؟

جواب ا:... پُرانے زمانے کی اُردو میں'' اللہ صاحب فرما تا ہے' کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مگر جدید اُردو میں ان کا استعمال متروک ہوگیا، گویا اُس زمانے میں یہ تعظیم کالفظ سمجھا جاتا تھا، مگر جدید زبان میں یہ اتی تعظیم کا حال نہیں رہا کہ اے اللہ تعمالی کے لئے یاا نہیائے کرام علیہم السلام اور صحابہ و تابعین کے لئے استعمال کیا جائے۔

جواب ۲:...اگران کوادب واحتر ام ہے رکھا جاتا ہے تو کوئی مضا نقہ بیس ،اوراگران کے پامال ہونے کا اندیشہ ہوتو نہیں لکھنی جا ہئیں۔

جواب ۳:...ایک حدیث میں بیمضمون ہے کہ "فُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُ" تَهَائی قر آن کے برابر ہے (ترزی)۔ '' جواب ۳:...وُ مَا کے اوّل وآخر وُروو شریف کا ہونا وُ عالی قبولیت کے لئے زیادہ اُمید بخش ہے۔ حضرت عمر رضی اللّه عند کا قول ہے کہ وُ عا آسان وزمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کے اوّل وآخر میں وُرود شریف نہ ہو۔ ''

جواب ۵:...جن اوراد واذ کارکومعمول بنالیا جائے ،خواہ شیخ کے بتانے سے یا ازخود ، ان کے جیموڑنے میں بے برگی ہوتی ہے ، (\*) اس لئے بھی معمولات کی پابندی کرنی جا ہے اورا کی وقت نہ ہوسکے تو دُوسرے وقت پورے کر لے۔ تہجد کی نماز میں ازخود ناغہ

<sup>(</sup>۱) لا باس بكتابة اسم الله تعالى على الدراهم لأن قصد صاحب العلامة لا التهاون كذا في جواهر الأخلاطي ...... ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج:۵ ص:٣٢٣).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس قبال: قبال رسول الله صبلي الله عليه وسلم: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث المقرآن، وقبل وسلم الله أحد تعدل ثلث المقرآن، وقبل و الله أحد تعدل ثلث المشكوة من المقرآن، وقبل المؤرق الإخلاص، أيضًا مشكوة ص: ۱۸۸، كتاب فضائل القرآن، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٣) عن عمر بن الخطاب قال: ان الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منها شيء حتى تصلى على نبيك. رواه
 الترمذي. (مشكوة ص:٨٥، باب الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلّ. متفق عليه. (مشكوة ص: ١ ١ ، باب القصد في العمل، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>۵) عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلوة الفجر وصلوة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. (مشكّوة ص: ١١٠ باب القصد في العمل، الفصل الأوّل).

نہ کرے۔ بغیر وضوحہ بٹ شریف کی کتاب پڑھنا خلاف اَوْلی ہے۔ وُرودشریف بے وضوجا مَزہے، ہاوضو پڑھے تو اور بھی اچھا ہے۔ جواب ۲:... وونوں کا ثواب اپنی اپنی جگہ ہے، اِستغفار کی مثال برتن یا نجھنے کی ہے، اور وُرودشریف کی مثال برتن قلعی کرنے کی۔

#### لفظ الله كمعنى

سوال:...خدانعالی کے نام' اللہ' کے کیامعتی ہیں؟ جواب:...اللہ تعالی کااسم ذاتی ' اللہ' ہے،اس میں معنی کالحاظ نہیں۔

كيالفظ فدا 'لفظ الله كاترجمه؟

<sup>(</sup>۱) عن عمرو بن عبسة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممكن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٩٠١، باب التحريض على قيام الليل). (٢) عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجلَ على كل أحيانه. (ابو داو د ج: ١ ص: ٣، باب في الرجل ذكر الله تعالى على غير طهر). وفي الدر المختار: وصفتها فرض للصلوة وواجب للطواف ...... ومندوب في نيف وللالين موضعًا ذكرتها في الخزائن ...إلخ. وفي الشرح: فمنها عند إستيقاظ من نوم ..... ولغضب ومرأة حديث وروايته ودراسة علم ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٩٩).

ہیں تو وہ'' خدا''یا'' گاؤ''ان قومول کے ہاں جس مفہوم میں اوا ہوتا ہے وہی تہجما جائے گا، اور ہم ناتھجی میں اس غلطی کا اعادہ کے چلے جارہے ہیں۔ ایک بار پھراس آیت مبارکہ کوسکون اور دِلجمعی کے ساتھ پڑھے، بات خود بخو دآپ کی تبجھ میں آجائے گی، ان شاء اللہ۔ اب آپ کا فرض ہے کہ آئے ہے' اللہ''کے معنوں میں لکھا اب آپ کا فرض ہے کہ آئے ہے' اللہ''کے معنوں میں لکھا ہو، آپ اللہ'' پڑھیں، پڑھا کیں۔ کیونکہ' اللہ'' وہ لفظ ہے جوتر جمہ نہیں ہوسکتا۔ قرآن ہمیں اس کمی سے بچنے کا تھم دیتا ہے۔

جواب:..لفظ' الله' توحق تعالی شانهٔ کا ذاتی نام ہے،اس کا ترجمہ نہ ہوسکتا ہے، نہ کوئی کرتا ہے۔آپ نے سورۃ الاعراف کی جس آیت کا حوالہ دیا ہے،اگر آپ نے اس پرغور فرمایا ہوتا تو آپ کے لئے یہ بھسنامشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں اور دوسب اچھے ہیں،اوران میں سے ہرایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار ناجا کز اور سے ہے۔

ذاتی نام کا ترجمہ تو کسی زبان میں نہیں ہوسکتا، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، ان کا ترجمہ اور مفہوم وُ وسری زبانوں میں ادا ہوسکتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کو جو'' خدا'' کہا جاتا ہے، بیاس کے صفاتی نام'' مالک'' کا مفہوم ادا کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ' خدا' اللہ تعالیٰ کے سواکسی کونہیں کہا جاتا، نہ کہا جا سکتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ کو'' خدا'' کہہ کر پکار نا سور وَ اَعراف کی اس آیت کے ذیل میں آتا ہے جو آپ نے نقل کی ہے۔

### كيا" خدا" الله تعالى كانام مبارك ہے؟

سوال: قرآن کریم کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر: • ۱۸ شی ارشادِر بانی ہے: '' اورا پھھا چھے نام اللہ ہی کے لئے ہیں ہو
ان ناموں سے اللہ ہی کوموسوم کیا کرواورا لیے لوگوں سے تعلق بھی نہر کھوجواس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں ،ان لوگول کوان کے
کئے کی ضرور سزا طے گی۔'' قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں ، جن میں ' خدا' نام نہیں ہے ، لہٰذا آپ قرآن کریم کی رُوسے یہ
بتا کمیں کہ ' خدا' ' کہہ کریکار تا کہاں تک وُرست ہے؟ نہایت ممنون ہوں گا۔

جواب:... بیتو ظاہر ہے کہ'' خدا'' عربی زبان کا لفظ نہیں، فاری لفظ ہے، جوعربی لفظ'' رَبّ' کے مفہوم کوا دا کرتا ہے، '' رَبّ' اسائے حسنی میں شامل ہے اور قرآن وحدیث میں بار بارآتا ہے، فاری اور اُردومیں ای کا ترجمہ'' خدا' کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس لئے'' خدا'' کہنا تھے ہے اور ہمیشہ سے اکا براُ مت اس لفظ کو استعمال کرتے آئے ہیں۔

#### لفظِ ' خدا' كا استعال ير إشكالات كاجواب

سوال:...روزنامہ'' جنگ'' کراچی کراگست ۱۹۹۲ء (اسلامی صفحہ اقر اَ) میں بعنوان'' اللہ تعالیٰ کے لئے لفظِ خدا کا استعال' ایک سائل کا سوال اور آپ کا یہ جواب نظر سے گزرا کہ اسم ذات اللہ کا ترجمہ لفظ'' خدا'' سے کیا جاسکتا ہے، آپ کے اس موقف پرمختصر معروضات پیش خدمت ہیں۔

<sup>(</sup>١) "وَ اللهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا" (الاعراف: ١٨٠).

آپ کی ہے بات تو دُرست ہے کہ' قر آن کریم کا ترجمہ دُ دس کی اجاتا ہے' کین اسے آپ کا یہ نتیجہ نکالنا کہ اسم ذات کا بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے ، دُرست نہیں ہے۔ حقیقت ہے ہے کہ قر آن مجید میں مذکورہ تمام انبیاء ورُسل کے ذاتی ناموں کا کوئی ترجمہ ہر گرنہیں کیا جا تا، لبنداان کے اسمائے گرامی کو تراجم میں جوں کا توں قائم رکھا جا تا ہے، مزید رید کہ انبیاء اور رُسل کے علاوہ بھی جو دیگر انسانوں کے ذاتی نام قر آن یا ک میں بیان ہوئے تیں ، ان تک کا ترجمہ بھی نہیں کیا جا تا ہے ، آپ خود بھی تو انسانی اسمائے ذات کا کوئی ترجمہ نہیں فر ماتے ہیں۔

جب صورت بیہ وکہ قرآنِ کریم میں نہ کورایک عام انسان تک کے ذاتی نام کا ترجمہ جائز نہ ہوتو آخر مالک کُل کا جُنات کے عظیم ترین ذاتی نام' اللہ'' کا ترجمہ' خدا، بھگوان یا گاؤ'' کیونکر جائز ہوسکتا ہے؟ پھر یہ کہ قرآن ہے قطع نظر پوری وُنیا میں بھی یہی اُصول رائج ہے کہ ذاتی ناموں کا ترجمہ کسی بھی ذبان میں ہرگزنہ کیا جائے۔

محترم! ذراسو پینے کہ جہاں عام انسان تک کے ذاتی نام کا اس قدر اہتمام واحتر ام ہو، وہاں تمام انسانوں کے خالق اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کا ترجمہ'' خدا'' کر کے اسم اعظم'' اللہ'' کے ساتھ کتنی بڑی جسارت ، کتنی بڑی تو بین اور کتنی بڑی بے حرمتی ناوانستہ طور پر کی جاتی ہے، لہٰذااس تعین غلطی کا از الدضر وری ہے، تا کہ اسم ذات' اللہ'' کوصرف اور صرف اللہ بی کہاا ور لکھا جائے۔

مندرجہ بالاحقائق کے پیشِ نظرآ ب ہے گزارش ہے کہ آ پ اپٹے موقف پرنظرِ ٹانی فرمائیں اور سیجے موقف'' جنگ' میں ضرور شائع فرمادیں تا کہ آپ کے تمام قارئین کرام بھی اصلاح کریں۔

جواب:..آپ کا سارا خطاس غلط مفروضے پر بنی ہے کہ میں نے بیکہا ہے کہ حق تعالی شانۂ کے اسم ذات '' اللہ'' کا تر جمہ لفظ '' '' خدا'' سے کیا جا سکتا ہے، حالا نکہ بیمفروضہ ہی غلط ہے اور غلط نہی پر بنی ہے۔ میں نے سائل کے جواب میں بیکھا تھا کہ:'' اگر اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں ہے کسی نام کا دُوسری زبان میں ترجمہ کردیا جائے تو اس کے ناجا تر ہونے کی کیادلیل ہے؟''

میں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہے کی نام کا ترجمہ کرنے کولکھا ہے، تعجب ہے کہ آپ جیسانہیم آ دمی اس کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اسم ذات ' اللہ'' کا ترجمہ کرنے کوچھے قرار دیا ہے۔'' اللہ'' حق تعالیٰ شانہ کا اسم ذات ہے، اس کا ترجمہ ہوئ نہیں سکتا، نہ کوئی عاقل اس کے ترجے کولکھا ہے اور یہ کہ' خدا'' کا لفظ اسائے جسٹی میار کہ میں ہے کہ کولکھا ہے۔ اسائے جسٹی میار کہ میں ہے کسی لفظ کا ترجمہ ہے۔

اب وضاحت ہے لکھتا ہوں کہ لفظ '' خدا'' حق تعالیٰ شانۂ کے اسم ذات '' اللہ'' کا ترجمہ بیں ، لفظ '' خدا'' فاری کا لفظ ہے ، جس کے معنی مالک ،صاحب ، آقا اور واجب الوجود کے ہیں ،غیاث اللغات میں ہے :

" خدابالضم بمعنی ما لک وصاحب بچول لفظ خدامطلق باشد برغیر ذات باری تعالی اطلاق نکند گرور صورت که نیجیز مضاف شود، چول که خدا، و ده خدا به و گفته اند که خدا بمعنی خود آئنده است، چه مرکب است از کله "خود" وکلمه "آ" که صیغه امراست از آمدن ، وظاهراست که امر بنترکیب اسم معنی اسم فاعل بیدا می کند ، و چول حق تعالی بظه و رخود بدیگر به وخان آرز و در سراج حق تعالی بظه و رخود بدیگر به وخان آرز و در سراج

اللغات نيز ازعلامه دواني سوامام فخرالدين رازي جمين نقل كرده ... (غياث اللغات ص:١٨٥)

ترجمہ:...' لفظ 'فط کی چیش کے ساتھ ) ما لک اور صاحب کے معنی ہیں ہے۔ جب لفظ 'فدا' مطلق ہوتو حق تعالیٰ شانۂ کے علاوہ کی دُوسرے پرنہیں ہولتے ،گرجس صورت ہیں کہ کی چیزی طرف مضاف ہو، مثلاً کہ خدا، دہ خدا۔ اور علماء نے کہا ہے کہ لفظ 'فدا' کے اصل معنی ہیں خود ظاہر ہونے والا ( یعنی جس کا وجود ذاتی ہو، مثلاً کہ خدا، دہ خدا۔ اور علماء نے کہا ہے کہ لفظ دولفظوں سے مرکب ہے،'' خود' اور' آ' اور ان کا لفظ آنہ ہو، کسی دُوسرے کا محتاج نہو ) کیونکہ 'فرا' کا لفظ دولفظوں سے مرکب ہے،'' خود' اور' آ' اور ان کا لفظ آمدن سے امر کا صیخہ ہے، اور فاری کا قاعدہ ہے کہ اَمر کا صیخہ کی اسم کے ساتھ لُل کر اسم فاعل کے معنی دیتا ہے، چونکہ حق تعالیٰ شانۂ اپنے وجود وظہور ہیں کسی دُوسرے کے محتاج نہیں، اس لئے حق تعالیٰ کے لئے بیصفت پونکہ حق تعالیٰ شانۂ اپنے وجود وظہور ہیں کسی دُوسرے کے محتاج نہیں، اس لئے حق تعالیٰ کے لئے بیصفت استعمال کی گئی۔ یہ ضمون ' رشیدی' اور' خیابان' ( دو کتابوں کے تام ) سے ماخوذ ہے، اور خان آرزو نے بھی سراج اللغات میں علامہ دوانی اور إما م لخز الدین رازیؒ سے بہی نقل کیا ہے۔'

غیاث اللغات کی اس تصریح ہے معلوم ہوا، لفظ ' خدا' اپ اصل معنی کے لائے ہے تن تعالی شانہ کا صفاتی نام ہے، یعنی وہ
ذات پاک جس کا وجود اپنا ذاتی ہے، اور وہ اپ وجود ہیں کی وُوسرے کا محتاج نہیں، اس لئے اس لفظ کا اطلاق میں تعالی شانہ کے سوا
کی وُسرے پرنہیں ہوتا، اور یہ کہ یہ لفظ ' کہ لفظ ' اور ' رَبّ ' کے ہم معنی ہے، جس طرح عربی میں لفظ ' رَبّ ' مطلق ہولا
جائے تو اس کا اطلاق حق تعالی کے سواکس کے لئے جائز نہیں، البتہ اضافت کے ساتھ استعال کیا جائے، مثل ! ' رَبّ المال' (مال کا
مالک ) ' رَبّ البیت' (گھر کا مالک) تو اس کا اطلاق وُ وسروں پر بھی ہوتا ہے، ای طرح ' خدا' کا لفظ جب مطلق ہولا جائے تو اس
ہے مالک کی الاطلاق مراوہ وہ تا ہے اور وہ حق تعالی شانہ کی ذات پاک ہے، اور جب یہ لفظ اضافت کے ساتھ ہولا جائے جھے کہ ' کہ
خدا (گھر کا مالک ) ' دہ خدا' (گاؤں کا مالک ) تو یہ لفظ اضافت کے ساتھ وُ وسروں کے لئے بھی استعال ہوتا ہے۔

"الله بي ميراياراورمجوب ہے" کہنے کاشرعی حکم

سوال:...اگرکوئی عورت کسی مسلمان عورت کو دِینِ اسلام کے رائے پر چلنے پر بیطعند دے کہ (نعوذ باللہ) اپنے یاروں کے رائے پر چلتی ہے۔جس کے جواب میں مسلمان عورت سے کہ کہ: '' ہاں! اللہ بی میرایاراور مجبوب ہے' جبکہ اس مسلمان عورت کے دِل میں میہ جسے دوست اور عزیز ہے، لیکن ہے افقیاری طور پر غضے اور جذبات میں اس کے مند ہے یار کا فظ نکل گیا ہو، کہیں بیلفظ اللہ تعالیٰ کی شان میں باو نی، گتا خی یا کفروشرک کے زُمرے میں تونہیں آتا؟ اگر ایسا ہے تو اس کی تلافی اور کفارہ کس طرح ممکن ہے؟

جواب: ...' یار' کے معنی مددگار کے ہیں' اس لئے پیلفظ سے ہوں پرکسی کفارے کی ضرورت نہیں ، نہ ہیہ ہے اولی کالفظ ہے۔

<sup>(</sup>۱) بار: دوست، مردگار،حمایتی، ما لک، آقا\_ (علمی أردولغت ص:۹۰۹ طبع علمی كتب خاندلا بور )\_

### نعرهٔ تکبیر کےعلاوہ دُوسرےنعرے

سوال:..جیما کہ آپ کومعلوم ہوگا کہ افواج پاکتان کے جوان جذبہ جہاد، جذبہ شہادت اور حب الوطنی سے سرشار ہیں، اور ملک کے لئے کسی قربانی سے دریغی نہیں کرتے ، جنگ ایک ایساموقع ہے کہ اس میں موت یقینی طور پرسا سنے ہوتی ہے اور ہرسیا ہی کی خواہش شہادت یا غازی بنتا ہوتی ہے۔

جنگ کے دوران اورمشقول میں فوج جوان جوش میں مختلف نعرے لگاتے ہیں ، مثلاً: نعر ہ تکبیر: اللہ اکبر ، نعر ہ حیدری: یاعلیٰ مدد۔ اب اصل مسئلہ' یاعلیٰ مدد' کا ہے ، ملک بھر کے فوجی جوان' یاعلیٰ مدد' پکارتے ہیں ، لیکن اکثر علماء سے سنا ہے کہ ترک عظیم اور گناہ ہے ، جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ، تو کیا' یاعلیٰ مدد' کا نعر ہ وُرست ہے یانہیں؟ کیونکہ اس نعر ہے کے بعد اگر موت واقع ہوجائے اور یہ واقعی شرک ہوتو معمولی می تا بھی کی وجہ ہے کتنا ہز انقصان ہوسکتا ہے؟

نیز اکثر مسجدوں اور مختلف جنگہوں پر'' یا اللہ، یا محمد، یا رسول اللہ'' کے نعرے درج ہوتے ہیں، ان کے بارے ہیں بھی تفصیل سے بیان کریں۔

جواب:..اسلام میں ایک ہی نعر و ہے، بینی نعر و تھیں : اللہ اکبر۔ باتی نعر ہے لوگوں کے خودتر اشیدہ ہیں۔ نعر و حیدری شیعوں کی ایجاد ہے ، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عند میں خدائی صفات کا عقید ہ رکھتے ہیں ، یہ نعر ہ بلا شبدلائتی ترک ہے اور شرک ہے۔
'' یا محد'' اور'' یا رسول اللہ'' کے الفاظ لکھنا بھی غلط ہے ، اس مسئلے پر میری کتاب'' اِ ختلاف اُ مت'' میں تفصیل ہے لکھا گیا ہے ، اے ملاحظ فر مالیں۔

### بیکہنا کہ: '' تمام بنی نوع انسان اللہ کے بیج بین' غلط ہے

سوال:...کتاب .....جس کے مؤلف .....ایم اے ہیں،اس کے صفحہ: ۱۸۳ پر لکھا ہے:'' تمام بنی نوع انسان اللہ تعالیٰ کے بچے ہیں'' کیا پیچے تحریر کیا گیا ہے؟

جواب:...جی نبیں! یہ تعبیر بالکل غلط ہے۔ حدیث میں مخلوق کوعیال اللّٰہ فر مایا گیا ہے، '' عیال'' بچوں کونبیں کہتے بلکہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کی کفالت کسی کے ذمہ ہوتی ہے۔ ''

<sup>(</sup>١) عن أنس وعن عبدالله قالًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، فأحبّ الخلق الى الله من أحسن الى عياله رواه البيهقي. (مشكوة ص:٣٢٥، باب الشفقة والرحمة على الخلق، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>۲) وفي حاشية المشكرة: عيال الله: المرادعيال المرء بكسر العين من يعوله ويقوم برزقه وهو ههنا مجاز واستعارة.
 (حاشيه نمبر مشكوة ص: ۲۵). أيضًا: عيال الرجل: هو الذي يسكن معه ونفقته عليه كغلامه وامرأته وولده الصغير.
 (قواعد الفقه ص: ۳۹۵ طبع صدف ببلشرز).

### الله تعالى نے بیٹے اور بیٹیوں کی تقسیم کیوں کی ہے؟

موال:...سورهٔ بنم آیت:۲۲ میں ہے کہ:'' تم اللہ کے لئے بیٹیوں کوا درا پے لئے بیٹے پہند کرتے ہو،کیسی بُری تقسیم ہے جو تم لوگ کررہے ہو''لیکن اللہ تعالیٰ خودالی تقسیم کرتا ہے ، کیا پیقسیم بُری ہے؟ واضح جواب دیں۔

جواب:...مشرکین مکہ، فرشتوں کواللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، قرآن کریم بیں مختلف دلائل ہے ان کی تر وید کی گئی ہے۔ ۔۔۔ مورۃ النجم کی اس آیت میں ان کی تر دید یوں کی گئی ہے کہ:'' جس صنف کوتم اپنے لئے پہندئییں کرتے ،اس کو خدا کے لئے تجویز کرتے ہو، یہ بیک پُری تقسیم ہے؟''('' کمق تعالیٰ شانہ' کا بعض کو بیٹے ،بعض کو بیٹیاں اور بعض کو وونوں اور بعض کو با نجھ کرویتا اس کی کمال قدرت کی دلیل ہے،اوراس میں گہری حکمت کارفر ماہے کہ جس کے حال کے جومنا سب تھادہ معاملہ اس سے کیا۔ ('')

## الله تعالی ہے حسن طن سے کیامراد ہے؟

سوال:...الله تعالیٰ ہے حسن ظن سے کیامراد ہے؟

جواب:...'' حسن ظن' ضدیے'' سوۂ ظن' کی ، اور'' سوۂ ظن' ہے کہ مثلاً: اللہ تعالی مجھے نہیں بخشیں گے ، یا'' مجھے فلاں نعمت عطانبیں فرمائیں گے''۔ تو'' حسن ظن' کے معنی ہے ہوئے کہ اللہ تعالی شانۂ کی جناب میں ایسی بد گمانی ندر کھی جائے'' اللہ تعالی سماری چیزیں کس طرح بناتے ہیں؟

سوال:... میں تیسری جماعت کا طالب علم ہوں ،میراسوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں کیے بناتا ہے؟ جواب:...اللہ تعالیٰ ساری چیزیں اپنی قدرت ہے بناتے ہیں۔

#### قدرت إلهي يمتعلق ايك منطقي مغالطه

سوال:..عرصة درازے آپ کے مسائل پڑھتا آرہا ہوں ، ابھی پجودنوں سے ایک مسئلے نے پریشان کر رکھا ہے ، مقامی علائے کرام صاحبان سے کافی پوچھ پجھے کی ہے ، لیکن کسی نے بھی ایسا جواب نہیں دیا ہے جس سے تیلی ہوتی۔ اس لئے آپ کو ڈھلالکھ رہا

(١) ثم قال منكرًا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملائكة إناثًا واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث بحيث إذا بُشِر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم، هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله، فقال: أم له البنات ولكم البنون، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ١٣ ا، طبع رشيديه، كوئته).

(٢) "اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأَنْثَى. تِلْكُ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزَى" (النجم: ٢١، ٢١).

(٣) "يَهَبُ لِمَنْ يُشَاءُ إِنْكًا وَيَهَبُ لِمَنْ يُشَاءُ الذُّكُورَ. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنْنًا، وَيَجْعَلُ مَنْ يُشَاءُ وَلَهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ" (الشورئ: ٣٩، ٥٠).

(٣) حسن الظن بالله تعالى ينبغى أن يكون أغلب على العبد عند الموت منه في حال الصحة وهو أن الله تعالى يرحمه ويتجاوز عنه ويغفر له. (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص:٣٢ طبع الكتب العلمية بيروت).

(۵) ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء أي موجود حادث في الأحوال جميعها إلا بمشيته أي مقرونا بارادته وعلمه وقضائه أي حكمه وأمره وقدره أي بتقديره. (شرح فقه اكبر ص: ٩ ، طبع دهلي).

ہوں ،آپ ہے گزارش ہے کہ سلی بخش جواب عنایت فرمادیں۔

مسئلہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے جوالحمد للدایک اچھامسلمان ہے، اوران کا اور میرایہ یقین ہے کہ خدا پاک کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، ان صاحب نے منطق کی کسی کتاب میں سے بیسوال دیکھا ہے کہ کیا خدا پاک ایک ایسا پھر بناسکتا ہے جسے وہ خودنہ اُٹھاسکتا ہو؟ تفصیلاً جواب اِرسال کردیں تا کہ ہماری تسلی ہوجائے اور آئندہ اس طرح کا کوئی سوال دِل ودِ ماغ میں ندسانے پائے۔

چواب: ... جن تعالیٰ شانهٔ باشہ قادرِ مطلق ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ گرسوال میں مینطقی مغالطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے عاجز فرض کر کے سوال کیا گیا ہے، کیونکہ کسی پھر کونہ اُٹھا سکتا بجز ہے، اور اللہ تعالیٰ بجز سے پاک ہے، پس جب ایسے پھر کا وجود ہی ناممکن ہے تو اس کی تخلیق کا سوال ہی غلط ہے۔ قدرت ِ اللہ یمکنات ہے متعلق ہوتی ہے، محالات سے متعلق نہیں ہوتی ، واللہ اعلم۔

### اسائے مسلی ننانوے ہیں والی حدیث کی حیثیت

سوال:..اساء الحنی (جن ہے مراداللہ کے ۹۹ صفاتی نام ہیں) جوحدیث میں کیجا مرتب صورت میں ملتے ہیں، کیاسارے کے سارے قرآن کیم میں میں موجود ہیں؟ یاان اساء ہے اللہ کی جن صفات کی نشاندہ ہوتی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کیم میں بیان فرمائی ہیں؟ نیز اس بات ہے بھی آگاہ فرمادیا جائے کہ اساء الحنی کے متعلق جوحدیث مشکلوۃ شریف میں ملتی ہے، وہ صحت کے اعتبار ہے کس در جے میں ہے؟ حسن ہے یاضعیف ہے؟

جواب: ...ا سائے حنیٰ ۱۹۹ ہیں، یہ حدیث توضیح بخای وضیح مسلم میں بھی ہے، 'لیکن آھے جو ۱۹۹۹سائے حنیٰ کی فہرست ثمار کی ہے، یہ حدیث ترفدی، ابنِ ماج، متدرک حاکم '' اورضیح ابنِ حبان میں ہے، اس میں محدثین کو پچھوکلام بھی ہے، نیز ان اساء کی ترتیب وقیمین میں بھی پچھو معمولی سااختلاف ہے۔ امام تو وگ نے ' اذکار' میں اس کو' حسن' کہا ہے۔ 'ان اسائے حسیٰ میں سے بعض تو قرآن کریم میں مذکور ہیں، بعض کے مصدر مذکور ہیں، اور بعض مذکور نہیں، نیز ان نتا تو ہے اسائے مبارکہ کے علاوہ بھی بعض اسائے مبارکہ قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ ( )

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى تسعة وتسعين إسمًا مائة إلّا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية: وهو وتر يحب الوتر. متفق عليه. (مشكوة ص: ٩٩١، كتاب أسماء الله تعالى، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) ترمذي عن أبي هريرة. ج: ٢ ص: ١٨٩ ، أبواب الدعوات، طبع دهلي.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة عن أبي هريرة ص: ٢٨٥ باب اسماء الله عز وجل طبع نور محمد كراچي.

<sup>(&</sup>quot;) المستدرك للحاكم عن أبي هريرة ج: ١ ص: ١٦ طبع دار الفكر بيروت.

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبان عن أبي هريرة ج:٣ ص:٣٥ طبع مكتبة الأثرية پاكستان.

 <sup>(</sup>۲) هنذا حديث (رواه) البخاري ومسلم إلى قوله يحب الوتر وما بعده حديث حسن رواه الترمذي وغيره. (الأذكار للنووي ص: ۸۵ طبع مكتبة الرياض الحديثة).

 <sup>(2)</sup> وفي شرح المسلم: واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر الأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين وإنما المقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنّة. (صحيح مسلم مع شرحه ج: ٢ ص:٣٣٢ باب في أسماء الله تعالى وقضل من أحصاها).

### "بسم الله"كى بجائے ٢٨٦ تحريركنا

سوالی: ... ہماراایک مسئلے پر بحث ومباحثہ چلتار ہا، جس میں ہرایک شخص اپنے اپنے خیالات پیش کرتار ہا، گرتسلی ان ہاتوں سے ندہوئی۔ بحث کا مرکز'' ۲۸۷' تھا جو کہ عام خط و کتابت میں پہلے تحریر کیا جاتا ہے، جس کا مقصد ہم'' بسم اللہ الزحمٰن الرحیم'' جانے ہیں۔ آیا خط کے اُوپر ۲۸۷ ککھنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے ۲۸۷ کیا ہے اور کس طرح بسم اللہ کمل بنتا ہے؟ اور ہال کنی آ ومیوں کی رائے ہے کہ یہ ہندوؤں کے کسی آ دمی نے بات نکالی ہے تا کہ مسلمانوں کو اس کے لکھنے کے ثواب سے محروم کیا جائے۔ یعنی مکمل وضاحت فرما کیں تا کہ کوئی اپنی غلطی یابات نہوکہ ہم گناہ کے مرتکب ہوں۔

جواب:... ۲۸۱ بسم الله شریف کے عدوی بین بزرگول سے اس کے نکھنے کامعمول چلا آتا ہے، غالبًا اس کورواج اس لئے ہوا کہ خطوط عام طور پر پھاڑ کر پھینک ویئے جاتے ہیں، جس سے بسم الله شریف کی ہے او بی ہوتی ہے، اس ہے او بی سے بچانے کے لئے غالبًا بزرگول نے بسم الله شریف کے عداد لکھنے شروع کئے ، اس کو ہندوؤں کی طرف منسوب کرنا تو غلط ہے، البت اگر ہے او بی کا اندیشہ نہ ہوتو بسم الله شریف ہی کا لکھتا بہتر ہے۔

#### " ماشاءالله "أنكريزي ميں لكصنا

سوال: " ماشاء الله ' انگریزی حروف میں لکھنا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ رکشوں اور گاڑیوں پر ' ماشاء الله ' انگریزی حروف میں لکھنا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ انگریزی میں ' زیر، زیر، چیش، ن ' کے لئے حرف کا سہار الیا جائز ہے، اگر اندا ہا الله ' انگریزی حروف میں لکھا جائا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ' ماشاء الله ' انگریزی حروف میں لکھا جائلا جائو آ ہے ہو آ ہے ہمر مانی اسپیلنگ وغیرہ بھی اخبار میں لکھ دیں، تا کہ لوگوں کے لئے آسانی ہوا ور دُرست اسپیلنگ لکھ کیں اور لوگ گناہ اور خطا ہے نے کیسی۔

جواب:... میں خودتو انگریزی جانتانہیں ،اس لئے بہتریہ ہے کہ'' ماشاءاللّذ' وغیرہ الفاظ کوخود عربی ہی میں لکھا جائے ،لیکن اگر کسی کوانگریزی لکھنے کا شوق ہے تو کسی انگریزی دان ہے اس کا سیح تلفظ معلوم کر لیے، داللّٰداعلم!

#### الله تعالیٰ کی محبت میں رونا

سوال:..حدیث شریف میں اللہ کے خوف ہے رونے پر بڑی نفسیلت بیان کی گئی ہے، دوز ن کی آگ اس پرحرام ہے وغیرہ۔ جب کہ اللہ کی محبت، اشتیاق، طلب اور اس کے ہجر میں رونے کی کوئی حدیث یا نفسیلت نظر ہے نہیں گزری، اوروں کا حال تو معلوم نہیں، بندہ اپنی حالت عرض کرتا ہے کہ خوف ہے تو پوری زندگی میں بھی رونا نہیں آیا، البتہ اس کی یا و، محبت اور ذکر کرتے وقت ہے اختیار رونا پہلے تو روز کا معمول تھا (ایک حالت کریہ طاری تھی) اور اب بھی اتنا تو نہیں گر پھر بھی گریہ طاری ہوجاتا ہے، قر آن پاک س کر، کوئی رفت آمیز واقعہ س کر، کوئی ہجر و فراق اور مجبوب کی بے اعتما کی کا مضمون س کر، اپنی حسرت نایا فت کا روز نام پہر پڑھ کر، کیا کوئی حدیث اس کے متعلق بھی ہے؟

جواب:... بیتو ظاہر ہے رونائی طرح کا ہوتا ہے ، محبت واشتیاق میں رونا اور خوف و خشیت ہے رونا۔ اور بیجی ظاہر ہے کہ الا لذکر ہو خرالذکر ہے اعلی وارفع ہے ، پس جب مفضول کی نصنیات معلوم ہوگی تو افضل کی اس ہے خود بخو دمعلوم ہوجائے گی ، مثلا: شہداء کے جتنے فضائل احادیث میں وکر کئے گئے ہیں، صدیقین کے بظاہرا ہے نہیں طبح ، گرسب جانے ہیں کہ صدیقین ، شہداء سے افضل ہیں ، پس جونصائل شہداء کے ہیں، صدیقین کے ان ہے اعلی وارفع ہیں۔ علاوہ ازیں خشیت اللی ہے روئے ، اس لئے کہ حق نصیلت اس بنا پر بھی ذکر کی ٹئی ہے کہ بندے کی حالت ضعف و ناکار گی کا نقاضا ہیں ہے کہ وہ خشیت اللی ہے روئے ، اس لئے کہ حق نعائل کی ہارگاہ ہے چون و چگون کے لائق پوری زندگی کا ایک عمل بھی نظر نظری ہے جارگی کی بنا پر ہالکل صفر اور خالی ہا تھ نظر آتا ہے ، خطاؤں ، غلطیوں اور گناہوں کے انہار در انہار ہیں ، کین ان کے مقابلے ہیں نیکی ایک بھی جو اس ہارگاہ عالی کے شایان شان ہو ، اور جس کے طرح ہیں بندہ جرائت کے ساتھ ہیں کہ سکے کہ سے نیکی لایا ہوں۔ ایکی حالت میں عشق و محبت کے سارے خیالات و حرے کے دھرے رہ مواتے ہیں اور سوائے خوف و خشیت کے کچھ بلئے نہیں رہتا ، گویا خوف سے روئے کی فضیلت جن احادیث ہیں آئی ہے ان ورسوائے خوف و خشیت کے بجھ بلئے نہیں رہتا ، گویا خوف سے روئے کی فضیلت جن احادیث ہیں آئی ہے ان میں اور ندہ ہوجائے۔

الله تعالی إحسان کیوں جتاتے ہیں؟ جبکہ انسانوں کومنع کرتے ہیں

سوال:...ہمیں تومنع کیا جاتا ہے کہ احسان کر کے بھول جاؤ ، احسان مت جنّاؤ ، اور اللہ میاں سور ہُ رحمٰن میں طرح طرح ہےا حسان جنّار ہے ہیں۔

جواب: ... جن تعالیٰ شانهٔ کااپنے بندوں کو اِنعامات یاد دِلا ناخودا نہی کے نفع کے لئے ہے کہ گفرانِ نعمت کر سےمور دِعذاب نہ بنیں، ہمارااِحسان جمّانا خودستائی کے لئے ہوتا ہے، اور بندوں کے حق میں خودستائی زہرِقاتل ہے، البتہ والدین کا اولا دکو، اوراُستاذ کا شاگر دکو اِحسان جمّانا جا کڑے کہ اس کا مشابھی درحقیقت گفران کے وبال سے بچانا ہے۔ (۳)

الشراساؤ تثريه حرحم مادر كاحال معلوم كرنا

سوالی:..قرآن میں کئی جگہ بیذ کرکیا گیا ہے کہ بعض چیز وں کاعلم سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ کی کے پاس نہیں ہے اس سلسلے میں سورۃ لقمان کی آخری آیات کا حوالہ دوں گا جس کا مفہوم پچھاس طرح ہے کہ چند چیز وں کاعلم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے ، ان میں قیامت کے آنے گا ، بارش کے ہونے کا ،کل کیا ہونے والا ہے ،نصل کیسے اسے گی ، اور ماؤں کے پہیٹ میں کیا ہے (لڑکا مالڑکی)۔

جبیها که آپ کوعلم ہوگا که آج کل ایک مشین جس کا نام' الٹراساؤنڈمشین' (Ultra Sound Machine) ہے جو کہ شاید

<sup>(</sup>١) "وَإِذْ تَأَذُّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَآ زِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ" (ابراهيم: ٤).

<sup>(</sup>٢) وإنما كان المنّ من صفاته تعالى العلية ومن صفاتنا المذمومة لأنه منه تعالى افضال وتذكير بما يجب على الخلق من أداء واجب شكره ومنا تعيير وتكدير. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ١ ص:١٨٨ طبع دار المعرفة بيروت).

اب پاکستان میں بھی موجود ہے، ڈاکٹر وں کا دعویٰ ہے کہ اس مشین کے ذریعے میآ سانی سے بتایا جاسکتا ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے؟ لیعنی لڑکی یالڑکا؟ اور کئی ڈاکٹر وں نے اس کو ثابت کر بھی دکھایا ہے۔

اب سوال بیہ ہے کہ آیا قر آن وحدیث کی روشن میں ڈاکٹر وں کا بید دعویٰ کس حد تک درست ہے؟ اور اس مشین کی کیا حقیقت ہے؟ کیا بیا سلام کےاحکام اور قر آن کے خلاف نہیں ہے؟

جواب: ... قرآن کریم کی جس آیت کا حواله آپ نے دیا ہے، اس جس بیفر مایا گیا کہ 'اللہ تعالیٰ جائے ہیں جو پکورجم میں ہے۔' اگر اللہ تعالیٰ بذر بعدوی کے یا کشف والہام کے ذر بعد کی کو ہتاد ہے تو بیاس آیت کے منافی نہیں، اس طرح اگر آلات کے ذر بعد یا علامات کے ذر بعد معلوم کر لیا جائے تو بیعی علم غیب شارنہیں کیا جاتا، لہٰذااس آیت کے خلاف نہیں ۔ بیجواب اس صورت میں ہے کہ آلات کے ذر بعد سو فیصد یعین کے ساتھ معلوم کیا جاسکے، ورنہ جواب کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ نئی ، علم بینی اور بغیر ذرائع کے حاصل ہونے والے کی ہے، جبکہ علم آیک تو تلنی ہوتا ہے، اور ڈومراا سباب عادیہ کے ذر بعد حاصل ہوتا ہے، اور جوعلم کی کے ذر بعد سے حاصل ہو تا ہے، اور جوعلم کی کے ذر بعد سے حاصل ہوتا ہے، اور جوعلم کی کے ذر بعد سے حاصل ہو وقعلم غیب نہیں کہلاتا، لہٰذا بیآ یت کے منافی نہیں۔ (۱)

شكم ما در مين لركايالركي معلوم كرنا

سوال: .. کیاانسان بتلاسکتا ہے کہ شکم مادر میں لڑکا ہے یا لڑک؟ ٹی وی پروگرام'' تغہیم وین' میں مولا نانے کہا کہ لوگوں نے قرآن کریم کوسیحے ہجھ کرنہیں پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اور مقصد ہے، اور اگرانسان کوشش اور تحقیق کرے تو بتلاسکتا ہے کہ شکم مادر میں لڑکا ہے یالڑکی ۔ آپ اس بات کوقر آن وسنت کی روشن میں بتلا کمیں کہ کیاانسان یہ بتلاسکتا ہے کہ شکم مادر میں لڑکا ہے یالڑکی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے چیزیں تخی رکھی ہیں جن کاعلم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کہی نہیں ہونا جا ہے۔

جواب: .. شکم مادر میں لڑکا ہے یا لڑک؟ اس کا قطعی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بغیر اسہاب کے قطعی طور پر بید بتلا سکے کہ شکم مادر میں لڑک؟ باتی اگر بید کہا جائے کہ انسان اگر کوشش کر بے تو بتلا سکتا ہے کہ شکم مادر میں لڑکا ہیں جن کے ذریعے ہے اس وقت لڑکا یا لڑکی ہونا بتلا یا جا سکتا ہے جبکہ شکم مادر میں انسانی اعضاء میں ڈھل چکا ہو، یا بعض اولیاء اور نجو کی وغیرہ بھی بتلا دیتے ہیں، اور ان کی بات بھی تھے بھی ابت ہوجاتی ہے۔ مادر میں انسانی اعضاء میں ڈھل چکا ہو، یا بعض اولیاء اور نجو کی وغیرہ بھی بتلا دیتے ہیں، اور ان کی بات بھی تھے بھی ابت ہوجاتی ہے۔ مبرکیف! انسان کا یعلم قرآن کریم کی ہے آ یت: ''ویَد خلہ مُن اللہ کے اللہ کہ تا ہاں گئے کہ غیب ورحقیقت اس علم کو کہا جا تا ہے جو اسب قطعی کے واسطے سے نہ ہو، بلکہ بلا واسطہ خود بخو د ہو، اگر ڈاکٹر ڈیا نجو کی وغیرہ شکم مادر میں لڑک ہے یا لڑکا ، اس کی اطلاع دیتے ہیں تو سبب قطعی کے واسطے سے نہ ہو، بلکہ بلا واسطہ خود بخو د ہو، اگر ڈاکٹر ڈیا نجو کی وغیرہ شکم مادر میں لڑک ہے یا لڑکا ، اس کی اطلاع دیتے ہیں تو سبب قطعی کے واسطے سے نہ ہو، بلکہ بلا واسطہ خود بخو د ہو، اگر ڈاکٹر ڈیا نجو کی وغیرہ شکم مادر میں لڑک ہے یا لڑکا ، اس کی اطلاع دیتے ہیں تو سبب قطعی کے واسطے سے نہ ہو، بلکہ بلا واسطہ خود بخو د ہو، اگر ڈاکٹر ڈیا نجو کی وغیرہ شکم مادر میں لڑک ہے یا لڑکا ، اس کی اطلاع دیتے ہیں تو

<sup>(</sup>۱) (الغيب) ..... وفسر جمع هنا بما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداهة العقل، فمنه ما لم ينصب عليه دليل وتنفرد بعلمه اللطيف الخبير سبحانه وتعالى كعلم القدر مثلًا، ومنه ما نصب عليه دليل كالحق تعالى وصفاته العلا فإنه غيب يعلمه من أعطاه الله تعالى نورًا على حسب ذلك النور فلهاذا تجد الناس متفاوتين فيه للأولياء نفعنا الله تعالى بهم الحظ الأوقر منه. (تفسير روح المعانى ج: ١ ص: ١١٣ القرة آيت: ٢ طبع إحياء التراث العربي بيروت).

اسباب کے ذریعے ہے، جبکہ اس آیت کا مصداق ہے اسباب کے بغیر خود بخو دعکم ہوجانا، اور بیصرف اللہ نبارک و تعالیٰ کے لئے خاص ہے۔اس طرح اس آیت: ''یَعُلَمُ هَا فِی الْأَرْ حَام'' ہے مراد طعی علم ہے جبکہ انسان جس قدر بھی کوشش کرے وہ طعی طور پڑبیں بتلاسکتا، بلکہ گمان غالب کے درجے میں اور اس میں بھی اکثر غلطی کا اختال رہتا ہے۔ (۱)

وُوسرى بات يہ ہے كہ ہو ہي وہ اس آيت ميں "هَا فِي الْأَدْ حَام" كِما الله عليہ ہيں ہے كہ ہو ہي ہي ہي وہ ميں ہا سك مطلب يہ ہے كہ ہو ہي ہي وہ اس كے اس كے ممام حالات و كيفيات كاعلم اللہ تعالى كو ہے ، يعنى يہ كہ وہ بچرنر ہے يا مادہ؟ اور پھر يہ كہ بچر يح سالم پيرا ہو گا يا مريض و ناقص؟ وا و دح طبی طور پر پورے و نوں ميں ہو گی يا غير طبعی طور پر اس مدت ہے تبل يا بعد ميں؟ اور اگر ہو گی تو نھيك كس دن اور كس وقت؟ اور پھر سب سے بڑى بات يہ ہے كہ بچ كی قسمت كيا ہو گی؟ بچر سعيد ( نيك بخت ) ہو گا يا شقى ( بد بخت ) ہو گا ؟ گو يا ان سب چيز و لى كاعلم اللہ كو ہے جبلہ وہ حمل ابھی شكم ما در ميں ہے۔ اس كے برخلاف آج كل ڈاكٹر زيا سائنس دان اپني كوشش اور اسباب كے سہار ہے گمان غالب كے در ج ميں اللہ كا ہو روہ بھی حمل تھر نے كا ايك خاصى مدت كے بعد لبندا" ها في اللاؤ خام" كي خاصى مدت كے بعد لبندا" ها في اللاؤ خام" كي خاصى مدت كے بعد لبندا" ها في اللاؤ خام" كي خاصى مدت كے بعد د ابندا" ها في اللاؤ خام" كي خاصى مدت كے بعد د ابندا" ها في اللاؤ خام" كي خاصى مدت كے بعد د ابندا" ها في اللاؤ خام" كي خاصى مدت كے بعد د ابندا" ها في اللاؤ خام" كے خاصى مدت كے بعد د ابندا" ها في اللاؤ خام" كي خاصى مدت كے بعد د ابندا" ها في اللاؤ خام" كي خاصى مدت كے بعد د ابندا" ها في اللاؤ خام" كي خاصى مدت كے بعد د ابندا" ها في اللاؤ خام" كي خاصى مدت كے بعد د ابندا" ها في اللاؤ خام" كے خاص مدت كے بعد د ابندا" ها في اللاؤ خام" كي مداخل كي مداخل كے خاص مدت كے بعد د ابندا" ها في اللاؤ خام" كي مداخل كي مداخل كي اللہ كو خاص مدت كے علاوہ اور بھى بہت كى چيز ہيں داخل ہيں دون كاعلم كى انسان كونيس ہوسكانا۔

تیسری بات بیہ کہ اس آیت مبارکہ میں '' مَا فِی الْاُدْ حَام" کہا گیا ہے، '' مَنُ فِی الْاُدُ حَام" نہیں کہا گیا۔'' مَنُ " عربی نہاں میں وَ وی العقول کے لئے استعال ہوتا ہے، مقصد بیہ کہ وہ صل جو کہ انجی خون کا ایک لوتھ استعال ہوتا ہے، مقصد بیہ کہ وہ صل جو کہ انجی خون کا ایک لوتھ استعال ہوتا ہے، مقصد بیہ کہ وہ صل جو کہ انجی خون کا ایک لوتھ استعال ہوتا ہے، مقصد بیہ کہ وہ صل ہوگی وہ ابھی خیر و وی العقول میں اور اس کی کوئی انسانی شکل شکم ماور میں واضح نہیں ہوئی وہ ابھی خیر و وی العقول میں موئی وہ ابھی خیر و وی العقول میں دونت بھی اللہ کو علم ہے کہ یہ کیا ہے اور کون ہے؟ جبکہ آج کل واکٹر زاور سائنس دانوں کو اس وقت نہیں اللہ کو علم ہے کہ یہ کیا ہے اور انسانی مصورت اختیار کرنے ، اس وقت میں وی وی العقول میں '' مَن فِی اللّٰهُ رُحَام '' بلکہ بیکہا کہ:'' وَ یَعْلَمُ مَا فِی اللّٰهُ رُحَام ''۔
آجا تا ہے اور قرآن نے بیٹیں کہا کہ:'' وَ یَعْلَمُ مَنْ فِی اللّٰهُ رُحَام '' بلکہ بیکہا کہ:'' وَ یَعْلَمُ مَا فِی اللّٰهُ رَحَام ''۔

بہرکیف! شکم مادرکا اگر ایک مدّت کے بعد جزئی علم کسی انسان کوحاصل ہوجائے تواللہ کے ''علیم میا فی الأر حیام'' کے منافی نہیں ۔

## ماں کے پیٹ میں بچہ یا بچی بتادینا آیت ِقر آنی کےخلاف نہیں

سوال: ... بحیثیت ایک مسلمان کے میراایمان الله تبارک و تعالی ،اس کے انبیائے کرام علیہم السلام ، ملائکہ ،روز قیامت اور مرئے کے بعد جی اُشھنے پر الحمد لله اور محمصلی الله علیہ و تلم کے نبی آخرالز مان ہوئے پر ہے۔ اِن شاء الله مرتے وَم بھی کلمہ طیبہ اپنی تمام فلا ہری و باطنی معنوی لحاظ ہے زبان پر ہوگا۔ایک معمولی پر بیٹائی لاحق ہوگئی ہے ، اَز رُوئے قر آ نِ کریم شکم ما در میں لڑکی یا لڑکے کے وجود کے بارے میں صرف اور صرف الله تبارک و تعالی ہی بہتر جانے ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے ،لیکن سنا ہے یورپ میں خاص طور پر

<sup>(</sup>١) وما يدرك بالدليل لا يكون غيبًا، على أنه مجرد الظنّ والظنّ غير العلم. (تفسير نسفى ج:٢ ص: ٥٣٣، طبع بيروت).

جرئی (مغربی جرمنی) میں ڈاکٹروں نے الیی ٹیکنالوری دریافت کی ہے جس کے ذریعے ہے معلوم ہوجاتا ہے کہ شکم مادر میں پلنے والی رُوح مذکر ہے یا مؤنث؟ حقائق دشواہد کی رُوسے سائنس اور اسلام کا نگراؤ علائے وین مسلمان اور سائنس دانوں کے علم کے مطابق کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ دورِموجودہ میں بہت کی ایسی اسلامی تھیوریاں ہیں جن کا ذکر کلام ربانی میں برسہا برس قبل ہے موجود ہے، اور حاضر کی سائنس اس کو دُرست اور حق بجانب قرار وے ربی ہے۔ ہماراعلم تاکمل ہے، آپ اس معاسلے میں ہماری راہ نمائی فرما کیں کہ شکم مادر میں ذکر دمونٹ کے موجود ہونے بیا نہونے کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہمایات ہیں؟ اور کیا جرمنی والوں نے جومیڈ یکل سائنس میں اس بات کا بہا چلالیا ہے تو کیا وہ معاذ النداسلامی تعلیمات کی روشنی میں نمی نو نہیں کرتی ؟

جواب:... پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جرمنی کے مسکینوں نے تو اَب ایس نیکنالوبی ایجاد کی ہوگی جس کے ذریعہ جنین (رحم کے بیچ) کے زومادہ ہونے کاعلم ہوسکے ،سلمان تواس ہے بہت پہلے اس کے قائل ہیں، کشف کے ذریعہ بہت ہے اکا بر نے بیچ کے نرومادہ ہونے کی اطلاع دی، ہمارے پُرانے اطباء حالمہ کی نبض دکھے کر زومادہ کی تعیین کرویا کرتے تھے۔ قر آن کریم ہیں جو فرمایا ہے: ''اوروہ جانتا ہے جو پھی دحمول ہیں ہے' بیسب پھی اس کے خلاف نہیں، کیونکہ جو پھی 'رحموں ہیں ہے' کالفظ بن کی وسعت رکھتا ہے، جنین کے زومادہ ہونے گئے اس کو محدودر کھنا غلط ہے۔ جنین کے اقراب قائد ہوگئے اس کو محدودر کھنا غلط ہے۔ جنین کے اقراب قائد دریافت ہوئے ہیں وہ بھی نامی ہیں، قطعی ہیں، قطعی ہیں الجملہ آدمی کو عطا کیا جا سکتی ہیں۔ خلی ہیں بیٹیس ۔ جرمنی کے سائنس دانوں کی سعی مشکور ہے اتنا ثابت ہوگیا ہے کہ بیچ کے زومادہ ہونے کاعلم بھی فی الجملہ آدمی کو عطا کیا جا سکتی ہیں۔ بھرگئے۔ بہی بطور کشف اکا برائمت جو پھر فرماتے تھے اور جس کا ہمارا جدید طبقہ بن ک شدو مدے انکار کیا کرتا تھا، اس کی صحت ثابت ہوگئی۔ اور قرآن کریم کی یہ بات بھی اپنی جگر میٹ میٹی میٹ جرب کی سے بات بھی اپنی جگر میٹ جربی کے سائنس دانوں کی بیٹ ہیں۔ جس بھر کی میں بات بھی اپنی جگر می کے بیٹ ہیں جو سے بیل بطور کشف اکا برائمت ہو گی قربات کیا کہ میں جو سے انکار کیا کرتا تھا، اس کی صحت ثابت ہوگئی۔ اور قرآن کریم کی ہی بات بھی اپنی جگر میں کہ بیٹ ہیں جی طرف اللہ کیا مجموط صرف اللہ تعالی ہی کی ذات کو ہے۔

### نمرود کے مبہوت ہونے کی وجہ

سوال:... "فَانَ اللهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ" آخيرِ عَالَى مِن العالَمَ عَلَى بِاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ "آخير عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ ال

مغرب سے نکال کر دکھائے لیکن اس کو بید دعویٰ ہا تکنے کی جراُت نہیں ہوئی ، کیونکہ اے یقین ہوگیا کہ جو مالک مشرق سے نکالا

مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، اگر میں نے یہ دعویٰ کردیا تو ایسا نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا زبّ مغرب سے نکال کر دکھا دے، "البہت الذی کفر"۔

### ابلیس کے لئے سزا

سوال: ..قرآن شریف میں ابلیس کوجن کہا گیاہے، جس نے حضرت آدم کو بحدہ کرنے سے اس لئے انکار کیا کہ اس کی تخلیق آگ سے ہے جبکہ انسان کی مٹی سے۔ ابلیس کو اس کی نافر مانی کی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا، اور اس کے اعمال پر چلنے والے انسانوں کودوز خ کے دردناک عذاب کی خبروی گئی۔

لیکن کہیں بھی نہیں کہ ابلیس کی ان حرکات پر اس کے لئے دوزخ کی سزاہے یانہیں؟اگر ہےتو کیا جس کی تخلیق آگ ہے ہے اس پر دوزخ کوئی اثر کرے گی؟

جواب:... ابلیس کے لئے دوزخ کی سزاقر آن کریم میں ندکور ہے۔ 'جنوں کی تخلیق میں غالب عضرآگ ہے، جیسا کہ انسان کی تخلیق میں غالب عضرآگ ہے، جیسا کہ انسان کی تخلیق میں غالب عضر مٹی ہے، اور مٹی کا ہونے کے باوجود جس طرح انسان مٹی سے ایذا پاتا ہے، مثلاً: اس کومٹی کا گولا مار ا جائے تواس کو تکلیف ہوگی۔ جائے تواس کو تکلیف ہوگی۔

#### سورة أحزاب ميں بارا مانت سے كيامراد ہے؟

سوال:...سورہ اُحزاب میں ارشادِ باری ہے:'' ہم نے بادِ اَمانت آسانوں پر، زمین پراور پہاڑوں پر ہیں کیا، انہوں نے اس بادِ اَمانت کواُ ثفانے سے انکار کر دیااور اس سے ڈر گئے، گرانسان نے اس بارگراں کواُٹھایا۔'' آپ سے بوچھنا یہ ہے کہ بادِ اَمانت یا بارگراں کیا ہے؟ اور بیاللہ تعالیٰ نے کب ہیں کی؟ کیا دُنیا کے وجود میں آنے سے پہلے یا تخلیقِ انسان سے پہلے؟ جواب:...اس بادِ اَمانت سے مراداَ حکامِ شرعیہ کا مکلف ہونا۔'' عالبًا بیعہد اَلست سے پہلے کا واقعہ ہے۔''

(١) فيان الله ياتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب أي إذا كنت كما تدعى من انك تحيى وتميت، فالذي يحيى يميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق فإن كنت إلىها كما ادعيت تحيى وتميت، فأت بها من المغرب، فلما علم عجزه وانقطاعه، وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا مقام، بهت أي أخرس فلا يتكلم وقامت عليه الحجة. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٢٢٠ طبع رشيديه كوئنه).

) "لَامُلَانٌ جَهَنَّمَ مِنْكُ وَمِمَّنْ تَبِعَكُ مِنْهُمُ أَجُمَعِيْنَ" (صَ ٨٥٪).

و کل هنده الأقوال لا تنافی بینها بل هی متفقة و راجعة الی انها التکلیف، وقبول الأوامر و النواهی بشوطها. (تفسیر ابن ج: ۵ ص: ۲۳۷).

ج: ۵ ص: ۲۳۷، طبع رشیدیه کوئٹه)۔ انها حمل ابن آدم الأمانة وهی التکلیف. (ابن کثیر ج: ۵ ص: ۲۳۰).

ابجی جوروایت معرت ابن عباس کی اُوپرگرری ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ بیم خ ابانت آ ساب، زیمن وغیره پر تخلیق آوم سے پہلے ہواتھا، پھر جب آوم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا توان کے ماضے یہ بھی بیان فر مایا گیا کہ آ ہاں زیمن پر بھی بیانت ویش کی جا بھی ہے، جس کی ان کوطاقت اُسے عذر کردیا، اور ظاہر ہے کہ بیم خ ابانت کا واقعہ جاتی آزل بیمی عبد آلست سے پہلے کا ہے، کوئکہ عبد آلست بر بھم اسی باراً مانت کا واقعہ جاتی آزل بیمی عبد آلست سے پہلے کا ہے، کوئکہ عبد آلست بر بھم اسی باراً مانت کی پہلی کڑی ہے نصب کا طف اُنت کے کائم مقام ہے۔ (معارف القرآن ج: ۷ ص: ۲۳ سورة احزاب آیت: ۲۲ طبح اوارة المعارف کراچی)۔

# تمام جہانوں کامفہوم کیا ہے؟

سوال: ..قرآن کی آیت کا ترجمہ: '' اورہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کوتمام جہانوں کے لئے رحت بنا کر جمیجا۔' مولانا صاحب! سا آیت جس تمام جہانوں سے کیا مراد ہے، کیونکہ کا نات تو بہت و سیج ہے گرقر آن وحدیث کی روشنی میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف زجن پرتشریف لائے اور سائنس کی روسے زمین اس کا نات کا ایک سیارہ ہے، اس کوتمام جہان نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے ناقص فرہن جس طرح طرح کے سوال اُٹھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے زمین پرصرف ۱۳۳ برس کے لئے بھیجا تھا، باتی جب سے کا نئات و جود میں آئی ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف زمانوں میں مختلف ستاروں اور سیاروں میں بھیجا ہوگا، جہاں پر خدا کی مخلوق کسی بھی موجود ہوگی۔

چواب:..اس آیت میں بعض حضرات نے العالمین سے مراد انسان لئے ہیں، بعض نے انسان، جن اور ملائکہ مراد لئے ہیں، اور بعض نے انسان، جن اور ملائکہ مراد لئے ہیں، اور بعض نے کا نئات کی تمام اشیاء مراد لی ہیں، اور یہی زیادہ بہتر ہے۔ اور تمام کا نئات کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے باعث ورحمت ہونے کی وجہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے تغییر'' معارف القرآن' میں درج ذیل بیان فرمائی ہے:

اورآپ کا بی خیال می جیجا ہوگا۔ "جب سے کا نئات وجود میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف زیانوں میں اور مختلف ستاروں اور سیاروں میں بھیجا ہوگا۔ "کیونکہ مختلف وقتوں میں مختلف قالبوں میں سی کا بار بارجنم لینا اہل تناشخ کا عقیدہ ہے جے " " آوا گون" کہتے ہیں، اور بیعقیدہ اہلِ اسلام کے نزدیک نفر بیعقیدہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باعث تختیق کا نئات کہا جا تا ہے، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجو وگر امی نہ ہوتا تو اس کا نئات کی تخلیق نہ ہوتی۔ پس تمام کا نئات کو وجود کی نعمت آنحضرت صلی اللہ

 <sup>(</sup>۱) وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان ..... فتصير كل روح الى بدن حيوان يشاكل تلك الروح وهذا قول الناسخية منكرى المعاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣٥٣، طبع لاهور).

علیہ دسلم کے دجو دِمسعود کی برکت سے لی' کہذا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا دجو دِقدی پوری کا نئات کے لئے باعث ِرحمت و برکت ہے۔ قر آن مجید میں مشرق ومغرب کے لئے تنگنیہ اور جمع کے صیغے کیوں استعمال ہوئے ہیں؟ قر آن مجید میں مشرق ومغرب کے لئے تنگنیہ اور جمع کے صیغے کیوں استعمال ہوئے ہیں؟ سوال:...سورۂ رحمٰن ہیں مشرقین والمغر بین ہے،سورۂ معارج میں جمع کے صیغے ہیں،اورسورۂ مزل ہیں مشرق والمغرب

ہے،ایسا کیوں ہے؟اس کا کیامطلب ہے؟ مشرق دمغرب توایک بی ہیں، پھرجمع اور شنید کاصیغہ کیوں استعمال ہوا؟

چواب:..عرفاجس سے سورج لکاتا ہے، اس کو''مشرق' اور جس سمت سے ڈوبتا ہے اس کو'' مغرب'' کہا جاتا ہے۔ جہال مشرق ومغرب کو مغرب کو مغرب' کہا جاتا ہے۔ جہال مشرق ومغرب کو مفرد ذکر فر مایا، وہاں بجی عرفی معنی مراد ہیں، لیکن ہر دن کے طلوع وغروب کی جگہ الگ الگ ہوتی ہے، اس لئے اس معنی کا لحاظ کرتے ہوئے دونوں کو بصیغۂ جمع ذکر کیا گیا ہے، اور حتیٰ کہ مردیوں اور گرمیوں کا مشرق ومغرب الگ الگ ہوتا ہے، اس لحاظ سے دونوں کو بصیغۂ شنید ذکر فر مایا ہے۔

#### عذاب شدید کے درجات

سوال: قرآن پاک بیل مدمدی غیر حاضری کے لئے بطور مزایدالفاظ آئے ہیں: "لاَّ عَدِبَنَهُ عَدَابًا هَدِیْدَا اَوُ لَا لاَّذُہَاءَ عُذَابًا لَا اُعَدِبُهُ مِن وسلوی کی تاشکری پہی بیالفاظ ہیں: "فِیانِی اُعَدِبُهُ عَذَابًا لَا اُعَدِبُهُ ..." پہلاقول حضرت سلیمان علیدالسلام کا اور دُوسراحی تعالی کا ،تقریباً طنے جلتے ہیں، جب کہ ہدہداور قوم بنی اسرائیل کے جرم میں زمین آسان کا فرق ہے، ایک جھوٹے سے پرندے کے لئے عذاباً شدیداً پہی مبالغدا میز معلوم ہوتا ہے۔

جواب:... "عَذَابًا شَدِيدُا" اور "عَذَابًا لَا أُعَذِبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَلْمِينَ" كورميان وبى زمين آسان كافرق ہجو ہر ہداور بنی اسرائیل کے جرم میں ہے، عذاب شدید کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں اور جن کوعذاب دیا جائے ان کے حالات بھی مختلف ہیں ، ہد ہفریب کوکی ناجش کے ساتھ پنجرے میں بند کردیتا بھی عذاب شدید ہے، انبیائے کرام میں اسلام کے کلام میں ہے جا مبالذنہیں ہوتا۔

(۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: اوحى الله الى عيمنى عليه السلام: يا عيمنى! آمن بمحمد وأمر من ادركه من أمتك ان يؤمنوا به فالولا محمد ما خلقت آدم، ولولا محمد ما خلقت الجنّة ولا النّار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. (المستدرك للحاكم، ج: ٢ ص: ٢١٥ في كتاب التاريخ، طبع دار الفكر، بيروت).

(٢) يعنى مُشرقى الصيف والثناء ومغربي الصيف والشناء وقال في الآية الأخرى: فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ، وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها كل يوم وبروزها منه الى الناس وقال في الآية الأخرى: رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ لَا إِلٰهَ إِلَا هُوَ فَاتَّخِذُهُ وَكِيْلًا، وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٢).

(٣) أما قولُه الأعَدْبَنَه عَدَابًا شديدًا أو الأذبحنَه أو ليأتيني بسلطان مبين، فهندا لا يجوز أن يقوله إلا فيمن هو مكلف أو فيمن قارب العقل فيصلح، الأن يؤدب ثم اختلفوا في قوله الأعلبنه فقال ابن عباس: انه لتف الريش، والإلقاء في الشمس، وقيل: أن يتطلبي بالقطران ويمشس، وقيل: أن يلقى للنمل فتأكله، وقيل: إيداعه القفص، وقيل: التفريق بينه وبين الفه، وقيل: الألزمنه صحبة الأضداد، وعن بعضهم: أضيق السجون معاشرة الأضداد، وقيل: الألزمنه خدمة اقرانه. (التفسير الكبير للإمام الفخر الرازى ج: ٢٣ ص: ١٨٩ طبع بيروت).

## سورهٔ دُخان کی آیات اور بیج کی موجود ہصورت ِحال

سوال:..قرآن مجید میں پارہ میجیس سورۃ الدخان آیات نمبر: ۱۱ جس کا ترجمہ مولا نااشرف علی تھا نوی رحمۃ الله علیہ نے یہ کیا ہے: '' بلکہ وہ شک میں میں کھیل میں مصروف ہیں، سوآپ ان کے لئے اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسان کی طرف سے ایک نظر آنے والا وُصوال پیدا ہو، جوان سب لوگوں پر عام ہوجاوے، یہ بھی ایک در دناک سزا ہے، اے ہمارے رَبّ! ہم سے اس عذاب کو دُور کر دہ بجئ ، تحقیق ہم مسلمان ہیں۔ ان کواس سے کب نصیحت ہوتی ہے حالا تکہ آیاان کے پاس پیغیبر بیان کرنے والا، پھر بھی بیلوگ اس سے سرتا بی کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ سکھلا یا ہوا ہے دیوانہ ہے، ہم چندے اس عذاب کو ہنا دیں گے، تم پھراپی اس حالت پر آجا دیے جس روز ہم بردی ہے۔ پکڑ پکڑیں گے، اس روز ہم بدلہ لینے والے ہیں۔''

مندرجہ بالاقرآن کی آیتی جو چودہ سوسال قبل نازل ہوئی ہیں، موجودہ فلیج کی صورتِ طال پر پوری طرح چہاں ہورہی ہیں۔ نہرا: تیل کی قیمتی وولت اسلام، عالم اسلام اورا ہے عوام کوسیاسی اورفوبی کیا ظارے مضبوط کرنے کی بجائے کھیل کود یعنی عیش و عشرت میں خرج کی جاتی رہتی ہے۔ نمبر ۲: آسان کی طرف نظرآنے والا دُھواں میں جد یدفوبی اسلے برشم کے ہم کی اطلاع قرآن مجید نے چودہ سوسال قبل و ب دی ہے، جو مسلمانوں کی غفلت، نا آلفاتی کی وجہ سے ایک ورد ناک سرا اور عذاب کی حیثیت سے ہم پر مسلط ہو چکا ہے۔ نمبر ۳: اسلامی طکوں میں شریعت جمدی ہے نفرت کی جاتی رہی ہے، موجودہ وور میں شریعت جمدی پر شل کرنا دیوا تی سمجما جاتا رہا ہے۔ نمبر ۳: اگر موجودہ عذاب ٹال دیا جائے تو غفلت ہیں پڑے ہوئے مسلمانوں کی آئی نہیں کھلے گی۔ نمبر ۵: ایسے مخالف دین مسلمانوں کو کہا گیا کہ قیامت کے دور تمہاری سخت کی کی جائے گی اور تم سے پورا بدلہ لیا جائے گا۔ میر سے نز دیک قرآن مجید کا بیا لیک نمیک بیٹور ہا ہے۔ مہر بانی فریا کروضا حت فریا کیں، کیا ہیں ان آنیوں کا صحیح مطلب سمجھ سکا ہوں؟

جواب:...جس عذاب کاان آیات میں ذکر ہوا ہے، ابنِ مسعود رضی الله عند فرماتے ہیں کہ: بید دُھواں اہلِ مکہ کو قبط اور بھوک کی وجہ سے نظر آتا تھا، گویا ان کے نز دیک بیدواقعہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زیانے میں گزر چکا۔ اور ابنِ عباس رضی الله عنہا فرماتے ہیں کہ: قرب قیامت میں دُھواں فلاہر ہوگا، جس کا ذکرا حادیث میں ہے۔ بہر حال ظبیج کا دُھواں آیت میں مراد ہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن مسعود رضى الله عنه ...... وسأحدثكم عن الدخان إن قريشًا لما استصحبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطتوا عن الإسلام قال: اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل يستظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينه كهيئة الدخان من الجوع. (روح المعانى، سورة الدخان ج: ۲۵ ص: ۱۱ ما عبع دار إحياء التراث العربي، بيروت، أيضًا: تفسير قرطبى ج: ۱۱ ص: ۱۳۰ ، أيضًا: معارف القرآن ج: ۷ ص: ۲۵، أيضًا: تفسير مظهرى ج: ۸ ص: ۲۵، أيضًا:

 <sup>(</sup>۲) وعن ابن عباس ...... انه دخان یأتی من السماء قبل يوم القيامة. (روح المعانی، سورة الدخان ج: ۲۵ ص: ۱۱۸ م طبع دار إحياء التراث العربي بيروت).

#### زمین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دار کون؟

سوال: ... مغہوم کی طرف فقط اِشارہ مطلوب ہے کہ قر آن شریف میں کی مواقع پراس نوعیت کی آیات ہیں ، مثلاً ہم نے زمین وا سان میں تبہارے لئے ہوئ ہوئ بین جکید علائے کرام دیا ہے ان میں تبہارے لئے ہوئ ہوئ ہیں جکید علائے کرام نے بھی اس بات کی طرف زور نہ دیا کہ ان وین کے وارث ہیں اور وارث الانبیاء کا تاج ان کے سرے ، ہمارے دور کے علائے کرام نے بھی اس بات کی طرف زور نہ دیا کہ ان آیات کی نفیر کے تحت مسلمانوں کو کس طرح ان فرانوں کو تلاش کرنا چاہئے ، جبکہ مغرب کے غیر مسلم مفکر وسائنس وانوں نے ان آیات کو بھی کر تاش کیا ، محنت کی ، ایسی چیز ول کو ایجاد کیا جس کے ذریعے وہ ان جسی آیات پر بائل ہوکر ان خزانوں پر قابض ہو گئے ، اور ہم مسلمان ان کے محتاج بن گئے ۔ آج کے دور کے علاء جب اس جسے سوال کی وکالت کرتے ہیں تو ہزار برس کے قریب پہلے مسلمان مفکر وعلاء کی تحرف بہی ہے کہ ہاتھ کہاں باند ھے جا کیں ؟ طلاق ہوئی یا نہیں؟ نماز پڑھا کرو، بنمازی کی میرنز ا ہے۔ جس طرح ان مسائل پر توجہ علی کے دور اور کی بیمنز ا ہے۔ جس طرح ان مسائل پر توجہ علی کی ایوں ہے؟ یا بیمان کی ذمہ داری نہیں؟ علیا نے کرام نے دے وکھی ہے ، ٹھیک ای با نہ جا تھی ان تا آبی ہوئی یا نہیں اس مائل پر توجہ علی کے ب تو جبی کیوں ہے؟ یا بیمان کی ذمہ داری نہیں؟ علیا ہے کرام نے دے وکھی ہیں وانوں کی اعازت آبی ہوئی ان سے اور ان مسائل پر توجہ علی کے ب تو جبی کیوں ہے؟ یا بیمان کی ذمہ داری نہیں؟

چواب: ... آپ کے سوال میں ایسے مغروضات ہیں جو سی نہیں۔ مثلاً: آپ کا یہ مغروضہ غلط ہے کہ غیر مسلم اقوام ایک ہزار
سال سے زمین کے خزائن پر حاوی ہیں۔ یور پین اقوام نے ۱۵۸ء کے لگ بھگ صنعتی میدان میں قدم رکھا، اور اُنیسویں صدی میں
اُنیا ہیں ہاتھ پیر پھیلا نے شروع کے اور تقریباً سواسوسال تک اکثر مسلمان مما لک کواپنے زیر تگیس رکھا۔ گواس دور ہیں بھی ۱۹۱۹ء تک
کی یور پین مما لک مسلمانوں کے زیر تسلط تھے، جی کہ امر یکا بہاور شالی افریقہ کی مسلمان بحری طاقت کو آنیسویں صدی کے آخر تک بحره کروم میں آزاد جہازرانی کے لئے شراح اواکیا کرتا تھا۔ اب اس کا کیا کیا جائے کہ علم عشرات نے تو آپ حضرات کو قرآن پاک کے
معنی بنادیئے کہ زمین میں نزانے ہیں، لیکن آپ حضرات محنت نہ کریں تو نزانے کہاں سے ملیں ...؟ اپنے اردگر دوڑا ہے! سرکاری
دفاتر میں چو مجدی ڈیوٹی میں ایمان دار بھی چار گھنے کے قریب ڈیوٹی بھگتا تے ہیں، جو بددیا نت ہیں وہ گھنٹہ دو گھنٹہ کام کرتے ہیں۔
شام سے ٹی وی اور فلمیں دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آدگی رات جاگے گزرجاتی ہے۔ میں بہت دیرے اُٹھتے ہیں، جسے کسے دفتر گئاور

## كفاراورمنافقين يسيخى كامصداق

جواب: ... کفار کے مقابلہ پر غلظت سیف و سنان کے ساتھ تھی اور منافقین کے ساتھ باللسان تھی ، جہاں نرمی کی ضرورت

ہوتی نری فرماتے ورندخی، چنانچےروح المعانی میں ہے کہ ایک جمعہ کے موقع پرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کرمنا فقوں کو مسجد ہے نگلوا دیا۔

"قسم یسا فسلان فیانک منافق، قدم یا فلان فانک منافق" (۱) کیس المنافقین سے زی فرماناس کے صاحبزادے کی دلجو نی اور دیگر منافقین کو اخلاق کی تکوار سے کا شئے کے لئے تھا۔

#### تاریخی روایات کی شرعی حیثیت

سوالی:..اسلامی تعلیمات اور قرآن وسنت کی روشی میں کی بھی مسئلے کے مل کے نکا جی آپ ہی کی طرف اُٹھتی ہیں،
کیونکہ آپ کے عقائد قرآن اور مدیث سے سرمو مجاوز نہیں ہیں۔ آپ کی خدمت میں سور خدہ ۴ رسی سمجا اور اس خاکسار کی اُلمجسن کو را اس جا کہ اس کی اور اس خاکسار کی اُلمجسن کو را اس جا کہ اس کی اور اس خاکسار کی اُلمجسن کو را اس جا کہ اس کی ایس کے گوکہ اس قرار ہیں ہو، گرجب بھی نگاہ اس طرح کے رفع کریں گے۔ گوکہ اس تر آٹ جس میں بیشبہ پیدا ہوا ہے کہ مضمون نگار کے پاس بیم علومات کہاں سے آئی ہیں؟ تو شدیدا بھمن پیدا ہو جاتی ہے۔
مضامین پر پڑتی ہے جس میں بیشبہ پیدا ہوا ہے کہ مضمون نگار کے پاس بیم علومات کہاں سے آئی ہیں؟ تو شدیدا بھمن پیدا ہو جاتی ہے۔
مضامین پر پڑتی ہے جس میں بیشبہ پیدا ہوا ہے کہ مضمون نگار کے پاس بیم علومات کہاں سے آئی ہیں؟ تو شدیدا بھمن پیدا ہو جاتی ہے۔
مخراس کا نکات سے لے کرم ایمان و محقائد کے جملہ مسائل موجود ہیں، کامنع قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ و ملم کے ارشادات ہیں۔
میں اس کا نکات سے لے کرم ایمان و محقائد کے جملہ مسائل موجود ہیں، کامنع قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ و ما ہواں کی محت تا ہے محابہ گونہ بتائی ہواس کی محت تسلیم کرنے میں وال بہت لیت محابہ گونہ بتائی ہواس کی محت تسلیم کرنے میں وال بہت لیت اور احاد بیث اور ان کی تشریحات پر حمل ہیں اس پر بیضمون میں مضمون نگار نے غلط با تیں کسی ہیں، کو میں اس پر بیضمون میں محت کی مضمون نگار نے جو کھ کے اس معامل آپ کی طرف لوٹا تا ہوں۔ براو مبر بائی وضاحت سے کی کہ مضمون نگار نے جو بھم اس کی عبر اور اس کی صحت کی سند کیا ہے؟ اور غلط ہیں تو براہ مہر بائی ہے اور اگر بیا بی سے جو آور آگر کیا ہے؟ اور غلط ہیں تو براہ مہر بائی ہے۔
اس مضمون میں کھیا ہے اس کا ما خذا دو مذبح کیا ہے؟ اور اگر بیا تیں میکی ہیں تو اس کی صحت کی سند کیا ہے؟ اور غلط ہیں تو براہ مہر بائی ہے۔

 <sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خطيبًا فقال: قم يا فلان فاخرج فإنك منافق، فاخرجهم بأسمانهم. (روح المعاني للآلوسي، تحت قوله تعالى سنعذبهم مرتين ج: ١١ ص: ١١ طبع دار الفكر بيروت).

عقیدے یاعمل کی بنیاد ہی رکھی جاسکتی ہے۔ بیاصول نہ صرف زیرِ بحث روایات ہی ہے متعلق ہے، بلکہ تمام تاریخی روایات ہے متعلق ہے، اس کواچھی طرح سمجھے لینا ضروری ہے۔ قرآن دحدیث تمام علوم کا سرچشمہ ہے، لیکن قرآن تاریخ کی کتاب نہیں جس میں تاریخی واقعات کو مفصل و مرتب شکل میں بیان کرنے کا التزام کیا گیا ہو، اتی طرح احاد یہ شریفہ کو بھمنا جا ہے ، اگر کوئی واقعہ قرآن کریم میں واروہ وا ہے تواس کا ماننا ضروری ہے، ورنہ تر دّ دوقبول دونوں کی گنجائش ہے۔

مضمون نگارنے ''اُوَّلَ ہَیْتِ وُّضِعَ لِلنَّاسِ '' کی جوتشری کی ہے اس میں صدود سے تجاوز ہے ، حالا نکہ اس کے مضمون کا مرکز ماُخذ تغییر بغوی ہے ، اور اس براس جملے کی تغییر میں متعدّداً قوال نقل کئے جیں۔ اس طرح مصنف کے بعض قیاسات بھی محلِ نظر میں ، جن کی تفصیل کی نہ فرصت ہے ، نہ ضرورت ہے!

# "أوّل بيت" سے كيامراد ہے؟ معجدِ اقصىٰ ياخانة كعبه؟

سوال:..قرآنِ کریم کی سورهٔ آل عمران آیت: ۹۱ کے مطابق' اوّل بیت' مکہ کوئی کہا گیا ہے، ترجمہ:'' پہلا گھر مقرر کیا گیا واسطے لوگوں کے وہ نیج مکہ کے ہے' جبکہ تغییر ہے کہ یہود کا شبہ تھا کہ ابراہیم کا گھرانہ جمیشہ سے شام میں رہااور بیت المقدی کوقبلہ رکھااور تم مکہ میں ہواور کھبہ کوقبلہ کرتے ہو، تو تم کیونکر ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہوئے؟ سواللہ نے فرمایا کہ: ابراہیم کے ہاتھ ہے۔ اوّل عباوت خانہ اللہ کے نام پر یمی بنا اور اس میں بزرگ کی نشانیاں اورخوارق جمیشہ دیکھتے رہے ہیں اصل مقام ابراہیم کا مہی ہے۔ (حاشیہ شاہ عبد القادر محدث وہاؤیؓ)۔

انبیاء کی نماز کا بھی ذکر ہے، براہ کرم میری رہنمائی فرمائیں۔

جواب:..مبحدِ انصیٰ پہلے ہے موجودتھی، گرمعراج کے موقع پر ممارت نہیں تھی، اور مبحد عمارت کا نام نہیں، جگہ کا نام ہے۔ مبحدِ انصیٰ قرآن میں بیت المقدل کی مبحد کو کہا گیا ہے، ویگر جوتواری آپ نے نقل کی ہیں، لائقِ اعتماد نہیں۔ اوّل بیت مبحدِ حرام ہے، جو مکہ میں ہے، فلسطین کی مبحدِ اقصیٰ کواوّل بیت سمجھنا غلط ہے، واللہ اعلم۔

سورهٔ ما ئده کی آیت: ۲۹،۶۸۸ کا سیح مصداق

سوال:..بسورہ باکدہ کی آیت نمبر: ۲۹،۲۸ کا ترجمہ ہے کہ:''جولوگ اللہ پراوررو نِ آخرت پر اِیمان لا کمیں گے اور نیک عمل کریں گے ،خواہ وہ مسلمان ہوں یا یمبودی یا ستارہ پرست یا عیسائی ، ان کو (قیامت کے دن ) نہ پچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غم ناک ہوں گے۔'' ہمارے ایک برزرگ کا کہنا ہے کہ آج کے یمبودی ،عیسائی ، ہندویا اور فدہب سے تعلق رکھنے والے جو بھی نیک عمل کریں گے ، میہ سورۃ ان کے لئے ہے۔

جواب: ان بزرگ نے آیت کا مطلب نہیں سمجھا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص خواہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ پراور یوم آخرت پرسی ایمان کے مطابق عمل بھی کرے، اس کے لئے نجات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاناسی وفت ہوسکتا ہے جبکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہو، کیونکہ جوشن اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا وہ اللہ کوسیا بھی سمجھے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ''محمد رسول اللہ'' یعنی حضرت محموصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سیچے رسول ہیں، پس جوشن آنحضرت مسلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان سیم اللہ کے سیچے رسول ہیں، پس جوشن آخرت یں۔ اس کے ارشا و کو بھی سپے نہیں سمجھتا، اور جو اللہ تعالیٰ کوسپے نہیں ما نتا اس کا نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہیں۔ نہیں رکھتا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہیں۔ نہیں رکھتا وہ اللہ تعالیٰ کے ارشا و کو بھی سپے نہیں ہمتا ، اور جو اللہ تعالیٰ کوسپے نہیں ما نتا اس کا نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہیں۔ نہیں ترب رہوں تا ہر۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) عیبینم: یہاں میجد اقصلی سے مراوسرف اُس مید کی زمین ہے کہ حقیقت میں سید اِ صالۂ زمین ہوتی ہے، اور عمارت تو ہوا سید ہوتی ہے، وجہ اس مراو لینے کی ہے کہ سیامرتاری سے ثابت ہے کئیں علیہ السلام کے اور حضور صلی اللہ علیہ وہ کے کہ درمیان میں اُس کی محارت منہدم کردی گئی ، چنا نچ عقریب تغییر آیات ''وقسسینا اللی بنی اصر انیل'' میں فہ کور ہوگا، اس لئے طاہراً اس پرشبہ ہوتا ہے کہ سیدانصی کا جب اُس وقت وجود ای نہ تھا بھر وہاں تک لے جانے کے کیامعتی، نہیں اس مراو کی تعیین سے وہ شبہ جاتا رہا، اور اگر اُس صدیت پرشبہ ہو کہ کفار معترضین نے آپ سے بیت المقدس کی بیئت و کیفیت دریافت کی محمل میان القرآن ، سور کا اس کے اُس نے محمل میان القرآن ، سور کا سے بھی سوال ممکن ہے۔ (تفسیر کمل میان القرآن ، سور کا بی اس کے اُس کے کیاموں نے بچھ محمل میان القرآن ، سور کا بی اس کے اُس نے میں موال ممکن ہے۔ (تفسیر کمل میان القرآن ، سور کا بی اس ایک اس ایک میں آپ ہے۔ ا

<sup>(</sup>٣) "إِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَةَ مُبَارَكًا وُهُدَى لِلْعَلَمِيْنَ. فِيهِ ايْتُ أَبَدِتُ مَقَامُ إِبْراهِيْمَ وَمَنَ دَخَلَةً كَانَ امِنًا" (آل عمران: ٩ ٩ ، ٩٤).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرتُ أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لَا إله إلّا الله وربع الله عنه وسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) من عند الله تعالى أي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم) من عند الله تعالى أي تصديق النبي بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى اجمالًا ...الخ. (شرح عقائد نسفى ص: ١٩ ا ١).

متفرق مسائل

سوال:...ان بزرگ کا کہنا ہے کہ آج کل کے جوبھی بھکاری ہیں، آپ انہیں ضرور خیرات ویں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے: '' خیرات مت روکو، ورنه تمهارارزق روک دیا جائے گا''اب بیان کا ذاتی نعل ہے کہ پیشہ ور بھکاری جوجا ہیں کریں۔

جواب:..اس بزرگ کواس مسئلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہے اختلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: '' صدقہ وخیرات صرف فقراء دمساکین کاحق ہے' اور پیشہ درگدا گرا کٹر و بیشتر مال دار ہوتے ہیں ،اس لئے ان کوصد قد اُ زُرُ و بے قر آن منع ہے ، جبکہ اس بزرگ کے نزد یک ضروری ہے۔

قرآنِ كريم مين ' ميں نے جب بھی كوئی نبی بھيجاتم نے ہميشہ إنكاركيا'' سے كن كوخطاب ہے؟

سوال:...جبكة تخضرت صلى الله عليه وسلم كے بعد سي تشم كاكوئي نبي نبيس آنا تفاتو قر آن كريم ميں جگه جگه ايس آيات كيوں ہيں کہ:''لوگو! میں نے جب بھی کوئی ہی بھیجاتم نے ہمیشہ انکار کیا،کسی نبی کوئل کردیاادرکسی کانداق اُڑایا''؟

جواب:... بيه بات يهود كو كهي كنّى ، كيونكه وه انبياء كيهم الصلوّة والسلام كونيس مانتے تنص، اور انہوں نے حضور اقدس صلى الله

#### "وَاتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا" مِن "مَا" نَافِيهِ إِمُوصُولُه؟

سوال:...میں نے مرکزی سیرت ممینی لا ہور کی مطبوعہ دری قر آن مصنفہ قاضی عبدالمجید قریشی مرحوم پڑھی ہے،اس میں سور ہ بقره آيت: ١٠٢ ترجمه بيرے: "وَاتَّبَعُوا مَهَا تَشَلُوا ...... إنَّ هَا نَحُنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُوا " تك، ' اوروه إنَّاعَ كرنے لكے جو یڑھاتے تنے شیطان منسوب کر کے ملک سلیمان کی طرف ،اورنہیں کفر کیا سلیمان نے ،گر شیطان نے کفر کیااور وہ سکھاتے ہیں لوگوں کو جادو، اورنہیں اُتارا گیا اُو پر فرشتوں کے بابل میں ہاروت وماروت پر، اورنہیں سکھاتے تنے وہ کسی کوبھی حتیٰ کہ کہدو ہے بے شک ہم امتحان ہیں، پس کا فرنہ ہو۔''مندرجہ بالا آیت میں ''ما'' کوزیادہ نفی صینے میں استعمال کیا ہے، اگر'' نہیں''مطلب لیا گیا ہے جبکہ دیگر علاء کی تفسیروں میں ای "ما" کو" ہاں" میں استعال کیا ہے، اور مندرجہ بالا آیت میں" نہیں سکھایا گیا""،" نہیں اُتارا گیا" اِستعال ہوا ہے۔ اس آیت کی اصل تفسیریا آپ کی تغسیراوررائے کیاہے؟ اور جادو کے بارے میں اپنے خیالات کا إظہار فرماویں ، نوازش ہوگی۔ جواب:... "وَمَا ٓ أُنْذِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُونَ وَمَارُونَ" مِن لِعَصْمَعْسِ بِن نِي "مَا" نافيرليا بِ١٠٥٠ " مَسلَكَيْن " ہے مراد جرائيل وميكائيل عليها السلام لئے ہيں ،اور" ہاروت و ماروت " كوشياطين ہے بدل قرار دياہے ،اس صورت

<sup>(</sup>١) "إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِينَ" (التوبة: ٢٠).

<sup>(</sup>٢) "لَقَدْ أَخَذُنَا مِيَثَاقَ بَنِي إِسُرَائِيلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، كُلُّمَا جَآنَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوى أَنْفُسُهُمْ فَرِيْقًا كَذَّبُوا وَفَرِيْقًا يَقْتُلُونَ" (المائدة: ٥٠). أيضًا: يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله، فنقضوا تـلك العهود والمواثيق، واتبعوا أراءهـم وقـدّمـوا عـلـي الشراتع، فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردّوه. (تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ۵۸۲، طبع رشیدیه کوئٹه).

میں آیت کا منہوم یہ ہوتا ہے کہ:'' سحر نہ تو سلیمان علیہ السلام کاعمل ہے، جبیبا کہ یہود دعویٰ کرتے ہیں، اور نہ وہ دوفرشتوں لینی جبرائیل ومیکائیل پر نازل کیا گیا، جبیبا کہ یہودیوں نے مشہور کر رکھا ہے، بلکہ اس علم کو دوشیطان ہاروت و ماروت بابل میں پھیلا یا کرتے تھے…الح '''(۱)

اورا کرمغسرین نے اس "مَاس "مَاس ورت میں مطلب بیہوگا کہ: "میبودی اس ترکیا ہے، اور ہاروت و ماروت کو "السَمَلَکین" سے بدل قرار دیا ہے، اس صورت میں مطلب بیہوگا کہ: "میبودی اس بحرکی پیروی کرتے ہیں جس کوشیاطین عہدِ سلیمان کی طرف منسوب کرکے پھیلا یا کرتے ہیے، نیز اس "سح" کی جو بابل میں دوفرشتوں پر منجانب اللہ نازل کیا تھا...الخے۔" بید دونوں تنسیریں سیح ہیں۔ دُوسری تغییر کو" بیان القرآن" میں حضرت میں الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی نے دونا حت ہے کہ ما حظ فر مالیا جائے۔" ملاحظ فر مالیا جائے۔

### آسان وزمین کی پیدائش کتنے دنوں میں ہوئی؟

سوال: ... جعدا یی بین بین مین وجود باری تعالی کی نشانیال " کے عنوان سے مختف سورتوں کی چند آیات کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہا ہے۔ سورہ تم البحدة آیات: ۹ تا ۱۲ کے بیان میں لکھا ہے کہ زمین کو دودن میں پیدا کیا ، دودن میں سات آسان بنائے۔ سورہ تی کے اسانوں ، زمین اور مخلوقات کو چودنوں میں بنایا۔ اب تک تو یہ سنتے آر ہے سنتے کہ زمین و آسان کوسات دنوں میں بنایا گیا ہے۔ نیز یہ بھی دُرست ہے کہ خدا نے لفظ " کن " کہا اور ہوگیا ، تو پھر جب" کن " کہنے ہے سب پھے ہوگیا تو یہ دودن ، چودن اور سات دنوں کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟ اس کی وضاحت فرماد ہے۔

جواب: ... يهال چندأ مورلائق ذكرين:

ا:...آسان وزمین وغیرہ کی تخلیق سات دن میں نہیں ، بلکہ چیددن میں ہوئی جیسا کہ آپ نے سورۂ ق کے حوالے ہے لکھا ہے ، تخلیق کی ابتداء ہفتہ کے دن ہے شروع ہوکر جمعرات کی شام پر ہوگئ۔

<sup>(</sup>۱) اختلف الناس في هذا المقام فذهب بعضهم إلى أن ما نافية، أعنى التي في قوله وما أنزل على الملكين، قال القرطبي: ما نافية ومعطوفة على قوله وما كفر سليمان، ثم قال ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وذالك أن اليهود -لعنهم الله - كانوا يزعمون انه نزل به جبرئيل وميكائيل، فأكذبهم الله في ذالك وجعل قوله هاروت وماروت بدلًا من الشياطين، قال: وصبح ذالك إنّا لأن الجمع يطلق على الإلنين كما في قوله تعالى فإن كان له إخوة أو لكونهما لهما أتباع أو ذكرا من بينهم لتمرّدهما، فتقدير الكلام عنده: يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت ثم قال وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصبح، ولا يتلفت إلى ما سواه. (تفسير ابن كثير ج: الص: ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) بيان القرآن ج: ا ص: ١٢ طبع تاليفات اشرفيه ملتان.

<sup>(</sup>٣) ولقد خلقنا السفوات والأرض وما بينهما في سنة أيام وما مسنا من لغوب. (ق: ٣٨). قيل: نزلت في اليهود، لعنت تكذيبًا لقولهم: خلق الله السماوات والأرض في سنة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة واستراح يوم السبت. (تفسير نسفى ج:٣ ص: ٣١٩ طبع دار ابن كثير). أيضًا: قال قنادة: قالت اليهود عليهم لعائن الله: خلق الله السماوات والأرض في سنة أيام ثم استراح في اليوم السابع. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ١٨٢ طبع مكتبه رشيديه كوئنه).

۲:..جن تعالی شانه ایک زمین و آسان کیا، ہزاروں عالم ایک آن میں پیدا کر سکتے ہیں، گرچے دن میں پیدا کرنا حکمت کی بناپر ہے، گجز کی بناپر ہیں، میں جیے کوایک آن میں پیدا کرنے پر قادر ہیں، گرشکم مادر میں اس کی تکمیل ۹ ماہ میں کرتے ہیں۔ (۱)
ساز برز کی کئی ہے ہے سب کھے پیدا ہوجا تا ہے، لیکن جس چیز کوفورا پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ فورا ہوجاتی ہے، اور جس کو تدریجا پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ تدریجا ہوتی ہے۔ (۱)

نه:...ووون میں زمین کو ، دوون میں آسانوں کواور دوون میں زمین کے اندر کی چیزوں کو بنایا۔

۵:...اس بنانے میں ترتیب کیاتھی؟اس بارے میں عام مفسرین کی رائے ہے کہ پہلے زمین کا ما دّہ بنایا، پھرآ سان بنائے، پھر زمین کو بچھایا، پھرزمین کےاندر کی چیزیں پیدا فر مائیں، واللہ اعلم!

#### زمین وآسان کی تخلیق میں تدریج کی حکمت

سوال:...لائق صداحترام جناب یوسف لدهیانوی صاحب،السلام علیکم! "الله نے دودن میں زمین بنائی، دودن میں اس کےاندر تؤتیں اور برکت رکمی اور دودن میں آسان بنائے۔" (ختم سجدہ آیت: ۱۲۲۹) (حوالہ: تغییر علیانی)۔

'' الله کی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کہد دیتے ہیں کہ ہوجا! پس وہ چیز ہوجاتی ہے۔'' (آلعمران آیت نمبر: ۷س) (حوالہ: تغییر مولانااشرف علی تھانو گ)۔

(۱) فيجعلناه في قرار مكين يعنى جمعناه في الرّحم وهو قرار الماء من الرجل والمرأة والرّحم معدّ لذلك حافظ لما أو دع فيه من الماء وقوله تعالى إلى قدر معلوم يعنى إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر . (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٥). (٢) "انسا أمره إذا أراد شيئًا ان يقول له كن فيكون" (ينس: ٨٥). "إذا قبضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون" (مريم: ٣٥). "إنما قولنا لشيء إذا أردنه أن نقول له كن فيكون" (النبحل: ٣٥). "فإذا قطى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون" (غافر: ٨٥). (١) (النبحل: ٣٥). "فإذا قطى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون" (غافر: ٢٥). (٣) (المستلمة الثنائية) قوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ثم استوى إلى السماء) مفسر بقوله (قل النكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداذًا ذلك ربّ العلمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين) بمعنى تقدير الأرض في يومين وتقدير الأقرات في يومين آخرين كما يقول القائل من فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين) بمعنى تقدير الأرض في يومين وتقدير الأقرات في يومين آخرين كما يقول القائل من الكوفة إلى المدينة عشرون يومًا وإلى مكة ثلاثون يومًا يريد أن جميع ذلك هو هذا القدر ثم استوى إلى السماء في يومين ومجموع ذلك ستة أيام على ما قال رخلق السموات والأرض في ستة أيام). (تفسير كبير ج: ٢ ص: ١٥٥ اسورة القرة تعت قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض. طبع دار إحياء التواث العربي، بيروت).

(٣) المستلة الثالثة: وذكر العلماء في الجواب عنه وجوهًا: أحلها: يجوز أن يكون خلق الأرض قبل خلق السماء إلّا أنه ما دحاها حتى خلق السماء لأن التدحية هي البسط...... والجواب أن قوله تعالى: (والأرض بعد ذلك دخها) يقتضى تقديم خلق السسماء على الأرض وعلى هذا التقدير يزول التناقض خلق السسماء على خلق الأرض وعلى هذا التقدير يزول التناقض ... إلخ رالتفسير الكبير ج: أص: ١٥٥ البقرة، تحت قوله: هو الذي خلق لكم ... إلخ رالتفسير الكبير ج: أص: ١٥٥ البقرة، تحت قوله: هو الذي خلق لكم ... إلخ والفرائر فقل يورا يعدما والقرائر في التورا بعدما والقرائر في الترافي التورا بعدما والقرائر في التورا بعدما والقرائر في التورا بعدما والقرائر في التورا بعدما والتورا بعدما والتور بعدما والتورا بعدما والتور بعدما والتورا بعدما والت

ان آیات کے بارے میں ایک'' شیطانی خیال'' مجھے ایک عرصے سے پریشان کررہا ہے، زمین وآسان کے وجود میں آنے میں چھدن کیوں گگے؟ جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ زمین وآسان کو پیدا کرنے کے لئے اللّٰد کا ایک اشارہ کافی ہوتا، اور وہ آنا فانا وجود میں آجاتے۔مہر بانی فرما کراس اِشکال کودُورکرنے میں میری مدد سیجئے، تا کہ میں اس شیطانی خیال سے چھٹکارا یاسکوں۔

جواب: ... کی چیز کا قد ریجا (آہت آہت) وجود شن آنا، اس کی دود جہیں ہو گئی ہیں، ایک یہ کہ فاعل اس کو دفعت وجود میں لانے پر قادر نہ ہو، اس لئے وہ مجبور ہے کہ وہ اس چیز کو آہت آہت وجود میں لانے پر قادر نہ ہو، اس لئے وہ مجبور ہے کہ وہ اس چیز کو آہت آہت است آہت آہت آہت آہت آہت است کے اندرا ہے وجود میں لانے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسان وز مین کو دو ون میں پیدا فر مایا اس کی وجہ پہلی نہیں تھی بلکہ وُوسری تھی۔ اس لئے آپ کا وجود میں لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسان وز مین کو دو ون میں پیدا فر مایا اس کی وجہ پہلی نہیں تھی بلکہ وُوسری تھی۔ اس لئے آپ کا اشکال تو ختم ہوجاتا ہے، البتہ بیسوال ہوسکتا ہے کہ وہ کیا حکمت تھی جس کی بنا پر آسان زمین کی تخلیق قدر بیجا ہوئی؟ سو اس کا جو اب یہ ہے کہ اُفعال البہدی تحکمت بابہ تھی میں اور قدر تک کی تعلیم و بنا ہوسکتا ہے۔ اس میں جو تحکمت بھی طوظ ہوں وہ سرا پا خیر ہوں گی۔ مثلاً : ایک حکمت بندوں کو آہت کی اور قدر تک کی تعلیم و بنا کہ انہ کہ تو تہ ہیں تھی اور قدر تک کی تعلیم و بنا کہ انہ کہ تو تہ ہیں تھی تعلیم و بنا کہ انہ کا نظام اسباب و مستبات کے وقع کا میں جو کہ بھی ہے گا ، چنا نچہ اللہ تعالیٰ قادر میں کہ انسان کو ایک لیے میں پیدا فر ماکر جیتا جاگا کا نظام اسباب و مستبات کے تحت ہوئے گا ، چنا نچہ اللہ تعالیٰ قادر میں کہ انسان کو ایک لیے میں پیدا فر ماکر جیتا جاگا کہ اگر اگر و ہیں ، میں حکمت بھی میں تعمرہ کا بھی ہے۔ اور اگر خور کیا جائے تو اس عالم کی میں تنا میں تک تحت بھی رہی کو نظ ہو۔ (۱)

### مبابله اورخدائي فيصله

سوال:...مباہلے کی کیاحقیقت ہے؟ اس بارے میں قرآن مجید کی کون کون کی آیات کا نزول ہواہے؟ جواب:...مباہلے کا ذکر سور و آل عمران (آیت: ۱۱۱) میں آیا ہے، جس میں نجران کے نصار کی کے بارے میں فرمایا گیا ہے: '' پھر جو کوئی جھڑ اکرے تھے ہے اس قصے میں بعداس کے کہ آچکی تیرے یاس خبر کچی تو تو کہہ دے

(۱) قد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون خلق السماوات والأرض مدرجا وأن لا يكون دفعة لأنه جعل العوالم متولدا بعضها من بعض لتكون أتقن صنعا مما لو خلق دفعة، وليكون هذا لخلق مظهرا لصنعتى علم الله تعالى وقدرته، فالقدرة صالحة لخلقها دفعة، للكن العلم والحكمة اقتضيا هلكا التدريج، وكانت تلك المدة أقل زمنا يحصل فيه المراد من التولد لعظيم القدرة ...... وظاهر الآيات أن الأيام المعروفة للناس التي هي جمع اليوم الذي هو مدة تقدر من مبدأ ظهور الشمس في المشرق الى ظهورها في تلك المكان ثانية، وعلى هذا التفسير فالتقدير فيما يماثل تلك المدة ست مرات، لأن حقيقة اليوم في هذا المعنى لم تتحقق إلا بعد تمام خلق السماء والأرض ليمكن ظهور نور الشمس على نصف كرة الأرضية وظهور ظلمة على تلك النصف إلى ظهور الشمس مرة ثانية. (التحريز والتنوير للشيخ محمد طاهر بن عاشور، سورة الأعراف: ۵۳، تحت قوله تعالى: إن ربكم الذي خلق السموات والأرض ج: ٨ ص: ١ ٢ ا ، ١٢ ا طبع بيروت). أيضًا: وهذا معنى ما يقوله المفسرون من أنه تعالى إنما خلق العالم في سنة أيام ليعلم عباده الرفق في الأمور والصبر فيها. (التفسير الكبير، للإمام الفخر الرزي، سورة الأعراف: ۵۳ ص: ٩ ٩ طبغ دار إحياء التراث العربي بيروت).

آ وَ! ہلاویں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے ،اورا پی عورتیں اور تمہاری عورتیں ،اورا پی جان اور تمہاری جان ، پھر التجا کریں ہم سب،اورلعنت کریں اللّٰہ کی ان پر جوجھوٹے ہیں۔''

ال آیت کریمہ سے مباہلے کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جب کوئی فریق حق واضح ہو جانے کے باوجوداس کو جمٹلا تا ہو،اس کودعوت دی جائے کہ آؤا ہم دونوں فریق اپنی عورتوں اور بچوں سمیت ایک میدان میں جمع ہوں اور گڑ گڑا کراللہ تعالیٰ ہے ڈعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پراپنی لعنت بھیجے۔ رہا یہ کہ اس مباہلے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مندر جہذیل احادیث ہے معلوم ہو جاتا ہے:

ا:...متدرک حاکم (ج:۲ ص:۹۹۳) میں ہے کہ نصاری کے سیدنے کہا کہ: '' ان صاحب ہے (بین آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے) مباہلہ نہ کروہ اللہ کی شم! اگرتم نے مباہلہ کیا تو دونوں میں سے ایک فریق زمین میں دفنادیا جائے گا۔''

۲:... حافظ ابونعیم کی دلائل النبوۃ میں ہے کہ سیدنے عاقب سے کہا: '' اللہ کاشم!تم جانتے ہو کہ بیصاحب نبی برحق ہیں ، اور اگرتم نے اس سے مباہلہ کیا تو تمہاری جڑکٹ جائے گی ، بھی کسی قوم نے کسی نبی سے مباہلہ نہیں کیا کہ پھران کا کوئی بڑا باتی رہا ہویا ان کے نبچے بڑے ہوں۔'' (۲)

سان...ائنِ جربر،عبد بن حميداورا بوقعيم نے دلائل النو ة ميں حضرت قبادة كى روايت سے آنخضرت ملى الله عليه وسلم كابيار شاد نقل كيا ہے كه:'' اہلِ نجران پرعذاب نازل ہوا جا ہتا تھااورا گروہ مباہلہ كر ليتے تو زمين سے ان كاصفا يا كرديا جاتا۔''

۳۰:..ا بن ابی شیبہ سعید بن منصور عبد بن حمید ، ابن جریراور حافظ ابولیم نے ولائل النبوۃ میں اِمام معنی کی سند ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بدار شاد فل کیا ہے کہ: '' میرے پاس فرشتہ اہلِ نجران کی ہلاکت کی خوشخبری لے کرآیا تھا اگروہ مباہلہ کر لیتے توان کے ورختوں پر برندے تک باقی ندر ہے۔'' (۵)

'' اگراہلِ نجران آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کر لیتے تو اس حالت میں داپس جاتے کہ اسپے اہل وعیال اور ہال میں سے کی '' '' اگراہلِ نجران آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کر لیتے تو اس حالت میں واپس جاتے کہ اپنے اہل وعیال اور ہال میں سے کسی کو

<sup>(</sup>١) "فَمَنُ حَآجُك يَهِ مِنْ يَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَنَا وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمُّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَّعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَذِبِيُنَ" (آل عمران: ١٢).

 <sup>(</sup>٢) عن جابر ...... فقال رئيسهم: لا تالاعنوا هذا الرجل، فوالله! لئن لاعنتموه ليخسفن أحد الفريقين ... الخد
 (المستدرك مع التلخيص ج: ٢ ص: ٩٣٠، كتاب التاريخ، طبع دار الفكر، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وأخرج أبو نُعيم في الدلائل ..... قال السيد للعاقب قد والله علمتم ان الرجل نبي مرسل، ولئن لاعنتموه أنه
 ليساصلكم ومالًا عن قوم قط نبيًا فبقي كبيرهم ولًا نبت صغيرهم ...الخ. (درمنثور ج: ٢ ص: ٣٩، طبع قم ايران).

 <sup>(</sup>٣) وأخرج عبد بن محميد وابن جرير وأبو نُعيم في الدلائل عن قتادة ..... قال: ان كان العذاب لقد نزل على أهل نجران ولو فعلوا لاستؤصلوا عن جديد الأرض. (درمنثور ج:٢ ص:٣٩).

<sup>(</sup>۵) وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد بن مُعيد وابن جرير وأبو نُعيم عن الشعبي ..... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران حتَّى الطير على الشجر لو تموا على الملاعنة. (درمنثور ج: ۲ ص: ۳۹).

نه پاتے ۔ " (بیتمام روایات در منثور ج:۲ من:۳۹ میں ہیں )۔

ان احادیث سے داشح ہوتا ہے کہ بچے نبی کے ساتھ مبللہ کرنے والے عذابِ اِلْبی میں اس طرح مبتلا ہوجاتے کہ ان کے گھر یار کا بھی صفایا ہوجا تا اور ان کا ایک فر دبھی زندہ نہیں رہتا۔

یہ تو تھا ہے ہی کے ساتھ مبلیلہ کرنے کا نتیجہ! اب اس کے مقابلے میں مرز اغلام احمد قادیا نی کے مباہلے کا نتیجہ بھی من اغلام احمد قادیا نی کے مباہلے کرنے کا عید گاہ امرتسر کے ارزیق قعدہ • اسمالے مطابق ۲۷مری ۱۹۳۳ء کو مولا تا عبد الحق غزنوی مرحوم سے ایک دفعہ مرز اصاحب کا عید گاہ امرتسر کے میدان میں مبلیلہ ہوا (مجموعہ اشتہارات مرز اغلام احمد قادیا نی ج:۱ میں ۱۹۲۰ میلیلہ کے نتیج میں مرز اصاحب کا مولا تا مرحوم کی زندگی میں انتقال ہوگیا (مرز اصاحب نے ۲۲مرئی ۱۹۰۸ء کو انتقال کیا اور مولا نا عبد الحق مرحوم ، مرز اصاحب کے نوسال بعد کا زندہ رہے ، ان کا انتقال ۱۹۲مرئی ۱۹۱۵ء کو جوا)۔

" مبابله كرنے والوں ميں سے جوجمونا ہووہ سچ كى زندگى ميں بلاك ہوجا تا ہے۔

( للنوطات مرزاغلام احمد قادیانی ج:۹ ص:۳۳۰)

مرزاصاحب نے مولانا مرحوم سے پہلے مرکزا پنے مندرجہ بالاقول کی تقید این کردی اور دواور دوجار کی طرح واضح ہوگیا کہ کون سیا تھااورکون جبوٹا تھا؟

## الله كعذاب اورآ زمائش ميس فرق

سوال:..الله کے عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ یعنی یہ کسے پہا چلے کہ بیاللہ کا عذاب ہے یا آزمائش؟
جواب:...الله تعالیٰ کے نیک بندوں کو جوتکلیفیں اور مصبتیں چیش آتی ہیں، وہ ان کے لئے آزمائش اور رفع ورجات کا ذریعہ ہے، اور ہم جیسے گنا ہگاروں کو جومصائب چیش آتے ہیں، وہ ہماری شامت اعمال اور گنا ہوں کی سزا ہوتے ہیں۔ عذاب اور آزمائش میں امتیاز یہ ہے کہا گر تکلیف ومصیبت میں تعلق مع الله جیس اضافہ ہواور ول ہیں سکون واظمینان اور رضا بالقعنا کی کیفیت ہوتو یہ آزمائش ہے، اور اگر تعلق مع الله میں کی آجائے، عبادات ومعمولات میں خلل آجائے، سکون عارت ہوجائے اور جزع فزع کی کیفیت ہوتو یہ تام اور اگر تعلق مع الله میں کی آجائے، عبادات ومعمولات میں خلل آجائے، سکون عارت ہوجائے اور جزع فزع کی کیفیت ہوتو یہ شامت اعمال ہے۔

## آ ز مائش میں ذِلت ورُسوائی

#### سوال: ... كيا آزمائش مين زلت وزسوائي بعي موتى ہے؟

(۱) وأخرج عبىدالرزاق والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ..... عن ابن عباس قال: لو باهل أهل نجران رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلًا ولا مالًا. (درمنثور ج: ۲ ص: ۳۹).

 <sup>(</sup>٢) "وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِينَةٍ فَهِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيْرٍ". قال البيضاوى: الآية مخصوصة بالمجرمين فان ما أصاب غيرهم فلأسباب أخر منها تعديضه للأجر العظيم بالصبر عليه. (الشورئ: ٣٠، تفسير مظهرى ج: ٨ ص: ٣٢٧، طبع دهلى).

جواب:...وقتی طور پراہل وُنیا کی نظر میں ذِلت ورُسوائی آ زمائش کے منافی نہیں، بلکدامتخان وآ زمائش کی ایک صورت یہ بھی ہوسکتی ہے، جبکہ اللّٰہ تعالیٰ سے تعلق بھے ہو کسی واقعے کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ بیہ مذاب ہے یا آ زمائش؟ مشکل کام ہے۔اس میں آ دمی کواپنی رائے پراعتا ذہیں کرنا جا ہے، بلکہ کسی تحقق ہے رُجوع کرنا جا ہے۔

#### صبراور بيصبري كامعيار

سوال:..."بشر الصابوين الذين اذا اصابتهم مصيبة" ہے کيامراد ہے؟ آج کل علمائے کرام يامشائخ کی وفات پر رسائل ميں جومر هے آتے ہيں،" کيافخل تمنا کوميرے آگ گئ ہے' يا" کيا دِکھا تا ہے کر شے چزنج گردوں ہائے ہائے!" وغير والفاظ صبح ہيں؟ خيرالقرون ميں اس کی مثال ہے؟

جواب:..قرآن کریم اوراحادیث طیبه یک مهر کا مامور به بونا اور جزع فزع کاممنوع بونا توبالکل بدیبی ہے، اور یہ بھی فلا جرہے کہ مصائب پررنج وقم کا بونا ایک طبعی اَ مرہے، اوراس رنج کے اظہار کے طور پر بعض الفاظ آدمی کے منہ ہے نکل جاتے ہیں۔ ابت نقیح طلب اَ مریدہ کہ صبر اور بے صبری کا معیار کیا ہے؟ اس سلط میں کتاب وسنت اور اکا بر کے ارشا وات ہے جو پھے مفہوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی حادثے کے موقع پر ایسے الفاظ کے جا کیں جس میں حق تعالیٰ کی شکایت پائی جائے ... نعوذ باللہ ... یا اس حادثے کی وجہ سے کہ اگر کسی حادثے کے موقع پر ایسے الفاظ کے جا کیں جس میں حق تعالیٰ کی شکایت پائی جائے ... نعوذ باللہ ... یا اس حادثے کی وجہ سے مامورات شرعیہ چھوٹ جا کیں، مثلاً: نماز قضا کردے، یا کسی ممنوع شرقی کا ارتکاب ہوجائے، مثلاً: بال نوچنا، چہرہ پٹینا تو یہ بے صبری ہے، اور اگر ایسی بات نہ ہوتو خلاف صبر نہیں۔ خیر القرون میں بھی مر بھے کے جائے تنے محراس معیار پر ، اس اُ مول کو آج کل کے مرشیوں پرخود منظبتی کر لیجئے۔

#### "تخلقوا بأخلاق الله" كامطلب

سوال:..." بخلقوا باخلاق الله "سلوک می مطلوب ب، الله تعالی کی صفات میں جبار، تنہار بنتم ، متکبراوراس شم کے اور کی سفات میں جبار، تنہار بنتم ، متکبراوراس شم کے اور کی سام بین میں میں شر یک ہوتا شرک ہوا ور دُومری طرف اس کی صفات سے متصف ہونا درجات کی بلندی کا معیار بھی ہے۔

جواب: ...اسائے الہیدوقتم کے ہیں، ایک وہ ہیں کہ مخلوق کو بقدر پیاندان سے پچھ بلکا سائنس نصیب ہوجا تا ہے، ان صفات کو بقدر امکان این اندر پیدا کرنامطلوب ہے، "تخطفوا باخلاق الله" ہے۔ ہی مراد ہے، مثلاً رؤف،رجیم ، غفور، ودودوغیرہ۔ وُومری قتم دہ اساء ہیں جن کے ساتھ ذات الہی متفرد ہے، وہاں ان اسائے حسلی سے انفعال (اثر لینا) مطلوب ہے، مثلاً قہار کے وومری قتم دہ اساء ہیں جن کے ساتھ ذات الہی متفرد ہے، وہاں ان اسائے حسلی سے انفعال (اثر لینا) مطلوب ہے، مثلاً قہار کے

(۱) عن أنس قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ظئر الإبراهيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلذرفان، فقال له عبدالرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله! فقال: يا ابن عوف! انها رحمة ثم اتبعها باخرى فقال: ان العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنّا بقراقك يا ابراهيم غزونون، متفق عليه. (مشكواة ص: ١٥٠).

مقالبے میں اپنی مقہوریت تامہ کا استحضار، عزیز کے مقالبے میں اپنی ذلت تامہ اورغنی کے مقالبے میں اپنے فقر کا رسوخ، یہاں ''تنحلقو ا باخلاق اللہ'' کاظہورانغعال کامل کی شکل میں ہوگا۔ (۱)

# " قبیلے کے گھٹیالوگ اس کے سردار ہوں گے "سے کیامراد ہے؟

سوال: ...قیامت کی نشانیوں میں ایک حدیث رسول طبی ہے کہ جب گھنیا اور نج لوگ قوم کے سروار یار ہنما بنے لکیس تو سمجھو کے قیامت قریب ہے۔ پاکتان میں عمو با اور آزاد کشمیر میں خصوصاً مندرجہ فیل پیشا قوام کو گھنیا اور نج تصور کیا جاتا ہے: موچی، ورزی، عجام، جولا ہا، کمہار، مراثی، ماضی، دھونی، لوہار، تر کھان وغیرہ ۔ اکثر مندرجہ بالا حدیث کا حوالہ اس وقت دیا جاتا ہے جب مندرجہ بالا پیشا قوام کا کوئی فروکی اہم منصب پر فائز ہوتو کہا جاتا ہے کہ: '' اب قیامت قریب ہے، فلال کو دیکھو! وہ کیا تھا اور کیا بن گیا ہے۔'' معلوم پر کرتا ہے کہ کیا اس صدیث پاک کا مطلب و مفہوم ہی ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے یا کچھاور؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ و سلم مندرجہ بالا پیشافراد کو گھٹیا اور نج تضور کرتے ہے؟ اور کیا واقعی ان لوگوں کو ملی نزدگی میں آ گے نہیں لگلنا چا ہے؟ تاریخ اور صدیث محلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں زیادہ تعداد ابتدائی ایام میں اسلام قبول کرنے والے معاشرے کے ستا ہے جو کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے ستا ہے جو خام کو را اور کی کہ اسلامی معاشرے میں غلام کی معاشرے کے ستا ہے افراد ہی کی تھی میں دوروں نے تو اسلام کی محت ترین مخالفت کی تھی اور پھر اسلامی معاشرے میں غلام کی کھی وہ عزت میں فلاموں کو تھی وہ عزت میں خام کی تعلیم میں انہوں نے کو ان در دوروں نے کھٹیا لوگ اور نجو کہ کا دُوردُ در تک نشان کی تھی میں میں میں میں تو تو اسلام کی معاشرے میں میں میں میں میں تو تو اور کو در تک نشان کی تھی میں میں تو تو اوروں سے کھٹیا لوگ اور دیارہ میں دیا میں دیا ہو تھیں۔

جواب:...جس مديث كا آپ نے پہلے سوال ميں حوالد ديا ہے، اس كالفاظ يہ بين: "وساد القبيلة از دالهم" (") جس كامطلب يہ ہے كہ: "كى قبيلے كار ذيل ترين آ دى اس قبيلے كا سروار بن بيٹے گا۔ "ايك اور صديث ميں ہے: "ان توى المحفاة العواق رعاء الشاة يتطاولون في البنيان" (") يعني تم اليے لوگوں كو جو بر بنديا نظے بدن رہا كرتے ہے، بكرياں جرايا كرتے ہے، الميں ديكوں كروار، اور بحوكوں، انہيں ديكھو كے كہ وہ اُو في اُو في ، عمارتيں بنانے ميں فخر كرتے ہيں۔ ان احادیث ميں رؤيل اخلاق كو لوگوں كر دار، اور بحوكوں، تكوں كنودولتيے بن جانے كو قيامت كى علامتوں ميں شارفر مايا ہے۔ جن لوگوں كو دُنيا كے مغرور نيج اور كمين بجھے ہيں (حالاتك اخلاق و

<sup>(</sup>۱) قبيل تخلقوا بأخلاق الله، وذلك في إكتساب محامد الصفات الإلهية من العلم والبر والإحسان واللطف وإفاضة الخير والبرحمة على الخلق والنصيحة لهم وإرشادهم إلى الحق ومنعهم من الباطل، إلى غير ذلك من مكارم الشريعة فكل ذلك يقرّب إلى الله سبحاته وتعالى لا بمعنى طلب القرب بالمكان بل بالصفات. (احياء علوم الدين ج: ٣ ص:٣٠٦ بيان ان المستحق للمحبة هو الله وحده).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم عن أبي هريرة ج: ١ ص: ٢٩ كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) مشكَّوة عن عمر بن المنطاب ص: ١ ١ الفصل الأوَّل، كتاب الإيمان.

## ''لونڈی اینے آقااور ملکہ کو جنے گ' سے کیا مراد ہے؟

سوال:...آثارِقیامت پس سے ایک نشانی جومندرجہ ذیل ہے کہ:''لونڈی اپنے آقا اور ملکہ کو جنے گی''اس سے کیامراد ہے؟ جواب:...اس سے مراد ...واللہ اعلم ... یہ ہے کہ اولا دیاں باپ کوغلام ،لونڈی شیجے گی ، یعنی اولا دیاں باپ کی تحقیر کرے گی ، اور والدین پر تھم چلائے گی۔ (۱)

## فرمودهٔ رسول سوظمتیس رکھتاہے

سوال:...آپ کا ارسال کردہ جواب ل گیا ہے پڑھ کر کھل مایوی ہوئی، آپ نے میرے صرف ایک سوال کا جواب تستی بخش دیا ہے، جس کے لئے میں آپ کاشکر گز ارہوں۔

میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ساز سننا کیوں ناجائز ہے؟ یا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آلات کے ساتھ راگ سننا شریعت اور تصوف میں ناجائز ہے، تو آپ کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ بعض بزرگان وین جنہیں ہم اور تاری ختلیم کرتی ہے، وہ شریعت اور تصوف کے خلاف کام کرتے ہے، اور میں نے سنا ہے کہ جو تحص ایک بھی عمل حضور کی سنت اور شریعت کے خلاف کرے وہ مرشد نہیں شیطان ہے، تو کو یا آپ نے بالواسط طور پران تمام بزرگان وین کو جو آلات کے ساتھ محفل ساع سنتے ہے (نعوذ باللہ ) ناجائز امور کام رکہ قرار دیا؟

۱: .. مجترم علامد صاحب میں نے سوال کیا تھا کہ ٹیلیو بڑن یا اور طرح کی چلتی پھرتی تصاویر دیکھنا کیوں منع ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کیونکدرسول نے تصاویر ہے منع فر مایا ہے اور بنانے والوں پرلعنت فر مائی ہے، تو محترم بزرگ اس اتنی کی بات کا تو جمیں پہلے ہی علم تھا محرت نئی کس چیز کا نام ہے؟ آپ کا علم کیا کسی کو مطمئن کرنے کے لئے نہیں ہوسکتا؟ یہ کوئی جواب نہیں ہے، جھے اتناعلم ہے کہ حضور نے ہر بات کے لئے اس کا جوازییان فر مایا ہے اور میں وہ جواز جاننا چاہتا ہوں۔

سان میراتیسراسوال بیتھا کہ ایک کتاب میں بیتح برتھا کہ: اگر کسی نے اپنے مکان کی عمارت کی بلندی ساڑھے گیارہ فٹ سے ذیادہ کی ، اس پر خدا کا عذاب ہوا، آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں اس حدیث سے واقف نہیں ہوں، اور اس رسالہ کی تمام روایات متندنین ہیں نے بیس پوچھا تھا کہ وہ متند ہیں یانہیں؟ یا آپ نے پڑھی ہیں یانہیں؟ میں نے تو صرف بہی پوچھا تھا کہ آ یا۔ ورسیق سے باغلہ؟

اس سے پہلے میں نے جو خط ارسال کیا تھا، اس کے ساتھ ڈاک ٹکٹ بھی تھا واپسی کا، گر جھے بیرنگ خط موصول ہوا جس کی جھے خوثی ہوئی، کیونکہ اگر خدا نے روز قیامت بیسوال کیا کہتم ؤنیا ہے کیالائے ہو؟ نو صرف میں بہی جواب دوں گا کہ ایک عالم کی گردن پرقرض چھوڑ آیا ہوں، اور اس کے بدلے میں انی بخشش ماٹلوں گا، اگر آپ کومیراحق رفع کرانا ہے تو اس کے لئے مجھے تلاش

 <sup>(</sup>١) قوله: "أن تلد الأمّة ربّعها" أى يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمّه معاملة السيّد أمّته من الإهانة بالسّب والضرب
 والإستخدام ... الخ. (التعليق الصبيح على مشكّوة المصابيح ج: ١ ص: ١٦).

کریں ، بالکل ای طرح جس طرح آپ نے فرمایا کہ باطنی رہنمائی کے لئے کسی بزرگ کوخود تلاش کرو۔

جواب:...آپ کا بیارشاد تھے ہے کہ خلاف سنت کرنے والا ولی نہیں ہوسکتا، اس لئے جن بزرگول کی طرف آلات کے اتب اگر ۔نوک آپ کی ماتب میں تا ہے میں اس سام سام سام سام میں سام میں سام میں سام میں سام میں سام میں میں سام م

ساتھ راگ سننے کی نسبت کی جاتی ہے یا تو پینسب ہی غلط ہے، یا یہ کہ وہ اس کو جائز سجھتے ہوں گے ، اس لئے معذور ہیں۔

اند..جس مخص کی تستی ارشا در سول صلی الله علیه وسلم سے نہیں ہو عتی ، اس کی تستی میرے بس میں نہیں ، ارشا دات نبوی میں صکمتیں ضر در ہیں ، اور بحد الله بفتر فر فرف معلوم بھی ہیں ، لیکن ان کے بغیر تستی نہ ہونا غلط ہے ، الحمد لله جمیں ایک بھی حکمت معلوم نہ ہو تب بھی فرمود و کر سول صلی الله علیه وسلم سو حکمتیں رکھتا ہے۔

٣:... جب ميں واقف ہی نہيں توضيح يا غلط کا کيا فيصلہ کرسکتا ہوں۔

۳۰:...ہم نے تکٹ لگا کر بھیجا تھا، ممکن ہے اُڑ گیا ہو، یا اُتارلیا گیا ہو، اگر ایک ٹکٹ کا قرض آپ کی نجات کے لئے کافی ہوجائے ،تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔

# كياحضور صلى الله عليه وسلم نے ابولہب كے لڑ كے كوبدؤ عادى تقى؟

سوال:...بهارے شہداد پوری ایک مقرِّر نے حضور صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ نی کریم کواپی پوری زندگی میں ایک صدمہ ہوا جس پر آپ نے بدؤ عاکر دی تھی۔ مسئلہ بیتھا کہ ابواہب کا لڑکا جس نے نبی گی لڑک کو طلاق دی تھی اور حضور نے بدؤ عا کردی کہ خدااس کو جانوروں کی خوراک بنادے اور خدا نے شیر کو حکم دیا کہ اس کو چھاڑ دو۔ بید سئلہ بڑا پیچیدہ ہوگیا ہے ، ایک گروپ کا کہنا ہے کہ حضور تو رحمت للعالمین بن کرآئے ، انہوں نے زندگی میں کسی کو بدؤ عانہیں دی ، عگر ایک گروپ کہتا ہے کہ مقرر صاحب نے خطب عام میں یہ بات بنائی ہے تو صحیح ہے۔ مہر یائی کرے کتاب کا حوالہ دے کر تفصیل سے جواب دیں ، تا کہ سلمان اپنے بھٹے ہوئے راستے سے حصیح راستے پر آجا کیں ،ہم لوگ آپ کے لئے وُ عاکریں گے۔

چواب: ... ابولہب کے لئے بدؤ عاکر نے کا واقعہ سرت کی کتابوں میں آتا ہے، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا متعدّد لوگوں کے لئے بدؤ عالم سے بدؤ عالم سے بدؤ عالمیں ہوئے بدؤ عالمیں کے لئے بدؤ عالمیں کے لئے بدؤ عالمیں کی ۔ اور کسی کے لئے بدؤ عالمیں ہونے کے خلاف نہیں، کیونکہ کسی موذی جانور مثلاً: سانپ کو کی۔ اور کسی کے لئے بدؤ عاکر نا بھی ہونے کے خلاف نہیں، کیونکہ کسی موذی جانور مثلاً: سانپ کو مارنا بھی رحمت کے زُمرے میں آتا ہے، ای طرح کسی موذی شخص کے لئے بدؤ عاکر نا بھی گوال شخص کے لئے رحمت نہ ہوگر دُوسروں کے لئے میں رحمت ہے۔

 <sup>(</sup>١) فقال النبي صلى الله عليه وسلم ...... اما اني أسأل الله أن يسلط عليك كلبه فخرجه في تاجر من قريش حتى نزلوا
 بـمكان يقال له الزرقاء ليلًا فأطاف بهم الأسد تلك الليلة فجعل عتيبة يقول ويل امي هذا والله آكلني كما قال محمد (حياة الصحابة ج: ١ ص:٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) عن على قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا شغلونا عن الصلوة الوسطى حتى غابت الشمس. (صحيح بخارى ج: ١ ص: • ١ ٣، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة).

#### منافقین کومسجد نبوی سے نکا لنے کی روایت

سوال:...کیارسول الله سلی الله علیه وسلم نے منافقین کو وحی آنے پر ایک ایک کا نام لے کرمسجدِ نبوی ہے نکالاتھا؟ کتاب کا یہ دیں۔

جواب:...درمنتورج: ۳ ص:۱۸ ۳ میں اس مضمون کی روایت نقل کی گئی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

بجے کو میٹھا چھوڑنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقییحت والی روایت من گھڑت ہے

سوال: ... درج ذیل حدیث سیح به یانبیس؟ ایک عورت کا واقعہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفیجت کرانی جاہی کہ دو دن بعد آؤ۔ وہ عورت دو دن بعد آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو دن بعد آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو دو ہوں بعد آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیس نے پہلے خود چینی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیس نے پہلے خود چینی کھانا کم کی ، پھر نصیحت کی ۔ نیز یہ کہ جب تک نیک عمل خود نہ کرو، دُوسرے کو اس کی تلقین نہ کرو۔ براہ کرم تفصیل اور حوالے ہے جو اب عنایت فرما نمیں ، اس لئے کہ بہی بات حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر ، حضرت عمان ، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونی اللہ عنہم کے حوالے ہے بھی بیان کی جاتی ہے۔ اس واقعے کو بیان کر کے لوگ سے کہتے جیں کہ: '' میاں! جاد پہلے خودسو فیصد وین پڑھل کر لو، پھر ہمارے یاس آنا' اور بیک : '' میان کی جاتی ہو جائز ہی نہیں ہے مسلمان پر۔''

جواب:...بدروایت خالص جموت ہے، جوکسی نے تصنیف کر کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردی، دیگر اکابر کی طرف بھی اس کی نسبت غلط ہے، اور اس سے بیز تیجہ اخذ کرنا غلط ہے کہ مسلمانوں کو بھلے کام کے لئے نہ کہا جائے اور بُر سے کام ہے منع نہ کیا جائے۔

# خناس کا قصہ من گھڑت ہے

سوال:... آج کل میلاد شریف میں پڑھنے والی عورتیں پچھاس قتم کی ہا تیں سناتی ہیں کہ: حضرت حواعلیہاالسلام کے پاس شیطان آیا کہ میر ہے بچکوذ رار کھلو، انہوں نے بٹھالیا تو حضرت آدم تشریف لائے تو انہوں نے ویکھا کہ خناس ہیٹھا ہوا ہے، انہوں نے اس کوکا ٹااور ٹکڑے کرکے بچینک دیئے۔ شیطان آیا اور پوچھا بچکہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کوکاٹ کر بچینک دیا، وہ آواز دیتا ہے: خناس! خناس! تمام ٹکڑے جمع ہوکر بچہ بن کر تیار ہوجا تا ہے۔ وہ پھرموقع دیکھ کر حضرت حوا کے حوالے کرجا تا ہے۔ پھر حضرت آدم تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خناس ہیٹھا ہے، وہ اس کوکاٹ کر جلاتے ہیں اور راکھ کر کے ہوا میں اُڑا دیتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله وممن حولكم من الأعراب منافقون الآية قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يـوم جـمـعة خطيبًا فقال: قم يا فلان فاخر - فإنك منافق، فأخرجهم بأسمائهم ففضح لهم ...الخـ (در منثور ج:٣ ص: ٢٥١ طبع ايران).

<sup>(</sup>٢) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رائي منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلساته فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣٦ باب الأمر بالمعروف).

شیطان حسب سابق آکرآ دازدے کر بچیزندہ کر کے لے جاتا ہے اور پھر موقع پاکر حضرت حوا کے حوالے کر جاتا ہے۔ اس مرتبہ حضرت آدم اور حوااس کو کاٹ کر بھون کر دونوں کھا لیتے ہیں۔ پھر میلا دشریف پڑھنے والی فرماتی ہیں کہ انسان کے اندر بیدہ بی خناس ہے جوزگ دریشے میں پیوست ہوگیا۔ اور اس کو صدیث کہ کر بیان فرماتی ہیں۔ میں نے بیصدیث اپنے محترم بھائی مولا نامفتی محمود صاحب ہے بھی نہیں تی ، ذراوضاحت فرماد ہے کہ آیا ہے جے یامن گھڑت قصہ ہے؟

جواب :... بیقصد بالکل من گفرت ہے، افسوس ہے کہ اکثر واعظین خصوصاً میلا دیڑھنے والے ای شم کے واہی تباہی بیان کرتے ہیں۔ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے بارے ہیں ایسے بے سرویا تصے بیان کرنا بہت ہی تقیین گناہ ہے۔ آنخضرت صلی اللّٰد علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ:'' جو محص میری طرف کوئی غلط بات جان ہو جھ کرمنسوب کرے وہ اپناٹھکا نا دوزخ بنائے۔''اس لئے واعظین کوچاہئے کہ ایسے لغوا در بیبودہ قصے نہ بیان کیا کریں۔

#### پیری مریدی

سوال:...فائدان میں ایک فاتون میں جوایک پیرصاحب کی مریدہ میں، ان پیرصاحب کو میں نے دیکھا ہے، انہائی شریف اور قابل آدمی ہیں۔ بہرحال اس فاتون سے کسی بات پر بحث ہوگئی، جس میں وہ فر مانے کئیں کہ پیری مریدی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آرہی ہے، اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آرہ ہی ہے، اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعویذ وغیرہ لیا کرتے ہے۔ اس کے علاوہ جو مخص اولیا ء اللہ کی صحبت سے بھا کے گا وہ اِنتہائی گنام گا رہوگا ، اور جونذ رونیاز کا کھا نا نہ کھا کیں اور ڈرود وسلام نہ پڑھیں ، وہ کا فروں سے بدتر ہیں۔ اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو بخشوالیں گے۔

سیس نے ان کی ہیں، پچیں منٹ کی ہاتوں کو نچوڑ بتایا ہے، میں نے ان سے سیسی کہا کہ ایک وفعہ حضور صلی الله علیہ وسلم اپنی والدہ کو تہ بخشوا سے تو والدہ کی بخشش کی وُعافر مار ہے تھے تو اللہ تھا نے انہیں اس بات ہے منع فر مایا، تو جب حضور صلی الله علیہ وسلم اپنی والدہ کو نہ بخشوا سے تو ان گنبگار مسلمانوں کی سفارش کیوں کریں گے؟ میں نے خاتون سے کہ تو ویا، لیکن مجھے یہ یادنہیں آیا کہ یہ بات میں نے کسی حدیث میں پڑھی ہے یا کسی قرآنی آیت کا ترجمہ ہے؟ بہر حال اگر ایسا ہے تو آپ اُوپر دِی ہوئی تمام باتوں کی تفصیل اگر قرآن سے دیں تو سیارہ نمبراور آیت کا نام لکھ دیں، اور اگر حدیث میں ہوتو کتاب کا نام اور صفح نمبر مہر بانی فر ماکر لکھ دیں۔

جواب: ... بید مسائل بہت تفصیل طلب ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ کچھ فرصت نکال کر میرے پاس تشریف لا کیں، تا کہ ان مسائل کے بارے میں اِسلام کا صحیح نقطۂ نظر عرض کرسکوں۔

مخقرأبيب كه:

ا:... شخ کامل جوشر بعت کا پابند، سنت نبوی کا پیرو، اور بدعات ورُسوم ہے آ زاد ہو، اس سے تعلق قائم کر ناضر وری ہے۔

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الحديث عنى الاما علمتم، فمن كذب علىً متعمّدًا فليتبوّأ مقعده من النار. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٣٥ كتاب العلم).

<sup>(</sup>٢) ويكفئ: التكشف عن مهمات التصوف ص: ٤ از حكيم الامت حفرت مولا نااشرف على تعانوي طبع كتب خانه مظبرى

۲:...مشائے سے جو بیعت کرتے ہیں ہے' بیعت تو ہو'' کہلاتی ہے، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹا بت ہے۔
سانہ بتعویذات جائز ہے، مگران کی حیثیت صرف علاج کی ہے، صرف تعویذات کے لئے بیری مریدی غلط ہے۔
سانہ بتعویذات اللہ سے نفرت غلط ہے، پیر فقیر اگر شریعت کے پابند ہوں تو ان کی خدمت میں حاضری اکسیر ہے، ور نہ زہرِ قاتل ۔

زہرِ قاتل ۔

۵:...نذرونیاز کا کھاناغریبوں کو کھانا چاہئے ، مال دارلوگوں کونبیل ، اورنذرونیازصرف اللہ تعالیٰ کی جائز ہے ، غیراللہ کنہیں۔ (۵)

٢:... وُرود وسلام آنخضرت صلّی الله علیه وسلم پر عمر میں ایک مرحبہ پڑھنا فرض ہے، جسمجلس میں آپ سلی الله علیه وسلم کا نام نامی الله علیه وسلم کا نام آئے وُرود پڑھنا واجب ہے، اور جب بھی آپ سلی الله علیه وسلم کا نام آئے وُرود پڑھنا مستحب ہے۔ وُرود شریف کا نام آئے وُرود پڑھنا مستحب ہے۔ وُرود شریف کا کثر ت سے ورد کرنااعلیٰ در ہے کی عبادت ہے، اور دُرود وسلام کی لاؤڈ ایپیکروں پراَ ذان و بینا بدعت ہے۔ جولوگ وُرود وسلام نہیں پڑھتے ان کومحروم کہنا وُرست ہے، گر کا فروں سے بدتر کہنا زیادتی ہے۔

ے:...آپ کا بیفقرہ کہ:'' جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو نہ بخشوا سکے تو گنہگار مسلمانوں کی سفارش کیوں کریں گے؟'' نہایت گستاخی کے الفاظ ہیں ،ان سے تو بہ سیجئے۔

#### ۱۸:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے والدین شریفین کے بارے میں زبان بندر کھنا ضروری ہے۔

- (١) ويكفي: معارف بهلوى ع:٣٠ ص:٣٤ از قطب الارشاد حضرت مولانا محد عبدالله بهلوي طبع مكتبه لدهيانوي
- (٣) ويكف : التكشف عن مهمات التصوف ص: ٤، أزعكيم الامت معزت مولا نااشرف على تفانويٌ، طبع كتب خانه مظهري \_
  - (٣) الطار
- (٣) ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرًا (رد المتار ج: ٢ ص: ٣٣٩).
  - (۵) والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۳۳۹).
- (٢) يَبِائِها الدِّين المنوا صلَوا عليه ...... والآية تدل على وجوب الصلوة والسلام في الجملة ولو في العمر مرَّةُ وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله واختاره الطحاري وقال ابن الهمام موجب الأمر القاطع الإفتراضي في العمر مرَّةُ لأنه لَا يقتضي التكرار وقلنا به ـ (تفسير مظهري ج: ٤ ص: ٣٠٩ طبع دهلي) ـ
- (۵) ولو سمع اسم النبي عليه السلام فإنه يصلي عليه فإن سمع مرارًا في مجلس واحد اختلفوا فيه قال بعضهم لا يجب عليه أن يصلي إلا مرّة كذا في فتاوي قاضيخان وبه يفتي كذا في القنية. (فتاوي عالمگيري ج:۵ ص:۵ اس).
- (٨) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلوة. رواه الترمذي.
   (مشكوة ص: ٨٢).
- (٩) البدعة: هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي. (قواعد الفقه ص:٣٠٣ طبع صدف پبلشرز).
- (١٠) وبالجملة كما قال بعض الحققين: إنه لا ينبغى ذكر هذه المسئلة إلّا مع مزيد الأدب وليست من المسائل التي يضر جبه الها أو يسأل عنها في القبر أو في الموقف، فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلّا بخير أولى وأسلم. (رد المتارج: ٣ ص: ١٨٥).

9:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی شفاعت قیامت کے دن گنبگارمسلمانوں کے لئے برحق ہے،اوراس کا اِ نکارغلط ہے۔

شاہی مسجد لا ہور کے عجائب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیز وں کی حقیقت

سوال:... میں پچھلے ہفتے لا ہور گیا، وہاں میں نے ساری جگہیں دیکھیں ،شاہی مسجد بھی دیکھی ، وہاں شاہی مسجد میں ایک عجائب گھر بھی تھا، وہاں ہمیں بیہ بتایا گیا کہ یہاں محمصلی الله علیہ وسلم اور ؤ وسروں کی بھی چیزیں رکھی ہیں ،لیکن ہمیں یقین نہیں آیا کہ

جواب:...يفين آنا بھى نہيں جا ہے، كيونكدان چيز دل كو آنخضرت صلى الله عليه وسلم ہے منسوب كرنے كا كوكى لائقِ اعتماد

حضور صلی الله علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ کووطن کیوں نہیں بنایا؟

سوال:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ہجرت مدینه کی طرف فر مائی الیکن جب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں مستقل رہائش کیوں اختیار نہیں گی؟

جواب:...مہاجرکے لئے اپنے پہلے وطن کا افتیار کرنا جا ئرنبیں ، ورنہ بجرت باطل ہو جاتی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### مسجد نبوی اور روضهٔ اطهر کی زبارت کے لئے سفر کرنا

سوال:...میں نے ایک کتاب میں بھی پڑھا ہے کہ مجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سنرنہیں کر سکتے اور سناہے کہ حضور صلی الله عليه وسلم كے روضة مبارك پرشفاعت كى درخواست ممنوع ہے۔ بتلائيں كەكيابى تھيك ہے؟ اور روضة مبارك پرؤ عاما نگنا كيساہے؟ اور اس کا طریقه کیا ہے؟ کس طرف منه کر کے دُ عا مانگیں گے؟ آیا کعبہ کی جانب یا روضۂ مبارک کی جانب؟ اورمسجد نبوی ہیں کثر ت وُ روو الضل ہے یا تلاوستی قر آن؟

جواب:...يرة آپ نے غلط سايا غلط سمجها ہے كہ سمجر نبوى (علني صاحبها الصلوات والتسليمات) كى نيت سے سفر نہیں کر سکتے ،اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ *مسجد شریف* کی نیت ہے سفر کرنا تھیجے ہے۔ ''الہتہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ روضۂ

<sup>(</sup>١) والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبار. (شرح عقائد ص:١١٣). والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روى في الأخبار. ش: الشفاعة أنواع ..... الشفاعة الأولى وهي العظمي الخاصة بنبيّنا صلى الله عليه

<sup>(</sup>٢) المهاجر لا يقم بالبلد الذي هاجر منها مستوطنًا. (فتح الباري ج: ٤ ص: ٢٢٧ مناقف الأنصار).

<sup>(</sup>٣) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، والمسجد الأقطى ومسجدي هذا. متفق عليه. (مشكواة ص:٦٨)، تفصيل كے لئے الاظهر: نشر العليب للتهانوي.

مقدسدگی زیارت کی نیت سے سفر جائز نہیں ایکن جمہورا کا براُ مت کے نزدیک روضۂ شریف کی زیارت کی بھی ضرور نیت کرنی چاہئے۔
اور روضۂ اطہر پر حاضر بوکر شفاعت کی درخواست ممنوع نہیں ۔ فقہائے اُ مت نے زیارت نبوی کے آ داب میں تحریفر مایا ہے کہ بارگا و
عالی میں سلام پیش کرنے کے بعد شفاعت کی درخواست کرے۔ اِ ام جزری رحمۃ اللہ علیہ ' حصن حصین' میں تحریفر ماتے ہیں کہ: اگر
آ تخضرت سلی اللہ علیہ وہلم (کی قبر مبارک) کے پاس دُعا قبول نہ ہوگی تو اور کہاں ہوگی؟ ( اُ صلام اور شفاعت کی درخواست بیش
کرنے کے بعد قبلہ رُنے ہوکر دُعا مائے۔ مدینہ طیبہ میں دُرووشریف کشرت سے پڑھنا چاہئے اور تلاوت قرآن کریم کی مقدار بھی
بڑھادینی چاہئے۔

#### حقوق الله اورحقوق العباد

سوال:...خدا کا ہندہ دخی اللہ تو ادا کرتا ہے لیکن حقوق العباد ہے کوتا ہی برت رہا ہے۔ اس کی مغفرت ہوگی کہ نہیں؟ حق العباد اگر پورا کر رہا ہے کی قتم کی اپنی دانست میں کوتا ہی نہیں کر رہا گرحی النہ ہے کوتا ہی کر رہا ہے ، کیا اس کی مغفرت ممکن ہے؟ جواب: ... کچی تو ہہ ہے کہ جن لوگوں کا حق تلف کیا جو اب : ... کچی تو ہہ ہے کہ جن لوگوں کا حق تلف کیا ہوان کواُ داکر ہے یا ان ہے معافی ما تگ لے )۔ اور جو شخص بغیر تو ہہ کے مرااس کا معاملہ اللہ کے سپر د ہے ، وہ خواوا پی رحمت سے بغیر سز ا کے بخش و سے یا گنا ہوں کی سزاد ہے۔ حق العباد کا معاملہ اس اعتبار سے ذیا دہ تھیں ہے کہ ان کواُ دا کئے بغیر آخرت میں معافی نہیں ملے کے بخش و سے یا گنا ہوں کی سزاد ہے۔ حق العباد کا معاملہ اس اعتبار سے ذیا دہ تھیں ہے کہ ان کواُ دا کئے بغیر آخرت میں معافی نہیں ملے گی ، ہاں! اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ فر ما ئیں اور اٹلِ حقوق کو اپنے پاس سے معاوضہ د سے کر راضی کرا دیں یا اہلِ حقوق خودمعاف کر دیں تو وُ وسری بات ہے۔ (۱

<sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار: وزيارة قبره مندوبة بل قبل واجبة لمن له سعة. وفي الشرح: قوله مندوبة أي بإجماع المسلمين كما في اللباب، وما نسب إلى الحافظ ابن تيمية الحنبلي من أنه يقول بالنهى عنها فقد قال بعض العلماء: إنه لا أصل له وإنما يقول بالنهى عن شد الرحال إليي غير المساجد الثلاث أما نفس الزيارة فلا يخالف فيها كزيارة سائر القبور ومع هذا فقد رد كلامه كثير من العلماء، وللإمام السبكي فيه تأليف منيف. (الدر المختار مع الرد المتارج: ٢ ص: ٢٢٧ مطلب في تفضيل قبره المكرم صلى الله عليه وسلم، عالمكوري ج: ١ ص: ٢٦٥، تقصيل كري يحين إعلاء السنن ج: ١ ص ٢٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) ويسلخه سلام من أوصاه فيقول: السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان يستشفع بك إلى ربك فاشفع له ولجسميع المسلمين، ثم يقف عند وجهه مستدبرًا القبلة ويصلى عليه ما شاء. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٦٦ خاتمة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم).

 <sup>(</sup>٣) وان لم يجب الدعاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ففي أي موضع يستجاب؟ (حصن حصين ص: ٢٤ أماكن الإجابة، طبع دار الإشاعت كراچي).

<sup>(</sup>٣) وليس شيء يكون سبًّا لغفران جميع الذنوب إلَّا التوبة .... الخ. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٣٦٨).

<sup>(</sup>۵) السبس الحادى عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما قال تعالى: "وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآء" .... الناء (شرح عقيدة الطحاوية ص: ٣٤٠).

 <sup>(</sup>۲) وان كانت (التوبة) عما يتعلق بالعباد ... وارضاء الخصم في الحال والإستقبال ... الخ. (شرح فقه اكبر ص: ۹۳) مبع دهلي، أيضًا: إرشاد الساري ص: ۳، طبع دار الفكر، بيروت).

## بيعبا دالرحمٰن كي صفات ہيں

سوال:... "وَالَّذِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهُ آخَوَ وَلَا يَفْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَا بِالْحَقِ وَلَا يَوْنُونَ .... الله "آپ فرايا كدية يت كفارك بار عين به جب كدية يت اللي .... ويُبَسِدِلُ اللهُ سَيِّتُ اتِهِمَ حَسَنَاتٍ .... الله "آپ فرايا كدية يت كفارك بار عين به جب كدية يت عبادالر من كبادالرمن كي بار عين بهت آكے سے چلى آربى به "وَعِبَادُ الرَّحُمْنِ اللّذِيْنَ يَمُشُونَ .... "سے ليك "وَكَانَ اللهُ غَفُودًا وَرَحِيْنَ اللهُ غَفُودًا اللهُ عَفُودًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ يَمُشُونَ .... "معارف القرآن "مِن بهي يمي وَحِيْنَ اللهُ عَلَيْنَ يَمُشُونَ ... "معارف القرآن "مِن بهي يمي كمعلوم بوتے بيں ... لكما ہے ؟ "معارف القرآن "مِن بهي بهي يمي كمعلوم بوتے بيں ۔

جواب:...اگر جاہلیت میں بیافعال سرز وہوئے ہوں اور پھروہ" إلّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا" كے ذیل میں آگئے تو عبا والرحمٰن کے عنوان ہے ان كا ذکر کیا جاتا ، اور بندے كا بہ كہنا كہ به كفار كے بارے میں ہے جو كہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ان وونوں با توں میں تعارض کیا ہے؟ صفات تو عبا والرحمٰن ہی كی بیان ہور ہی ہیں ، ان میں بیذ كر کیا كہ شرك نہیں کرتے ، تل نہیں كرتے ، زنانہیں كرتے اور " إلّا" كے بعد بتایا گیا كہ جنموں نے بحالت كفر إن گنا ہوں كا ارتكاب كیا گر بعد میں ایمان اور عمل صالح كركے اس كا تد ارك كرليا وہ بھی عبا والرحمٰن میں شامل ہیں۔ (۱)

سوال:..." إلا مَنْ قَابَ" كِي مُتَعَلَق آپ نے فرمایا كہ جنموں نے بحالت كفران گنا ہوں كاار تكاب كیا۔اس میں صرف اتنا اور پوچھنا ہے كہ ' بحالت كفر' كى صراحت آيت ميں كہاں ہے؟ بحالت ايمان مرتكب گناه بھى تو تو ہے پاک ہوجا تا ہے۔ جواب:...درمنثور ميں شانِ نزول كى جوروایات نقل كى جیں ،ان سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے۔

### "الإيمان عريان ولباسه التقوى" كاتحقيق

سوال:...حضرت شیخ احمدیجیٰ منیری کے کمتوبات کا ترجمہ کمتوبات صدی کے نام سے حیدرآ باد سندھ ہے شائع ہوئی ہے۔ دُوسری جلد کے پہلے کمتوب میں ایمان پر بحث کرتے ہوئے حضرت نے درجہ ذیل صدیث تحریر فر مائی ہے:

"الإيمان عريان ولباسه التقوي"

دریافت طلب امریہ ہے کہ بیر صدیث کس کتاب میں درج ہے؟ اس کتاب کا حوالہ درج فرما کیں ، اور بی بھی تحریر فرما کیں کہ ثقابت کے اعتبار سے کس در ہے گی ہے؟

جواب:.. بيحديث إمام غزالي نے '' إحياء العلوم ، باب نصل العلم' ميں ذكر كى ہے ، اور إمام عراقی نے تخ تنج إحياء ميں لكھا

<sup>(</sup>۱) وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت: والذين لا يدعون مع الله إللها الحر الآية اشتد ذلك على المسلمين فقالوا: ما منا أحد إلا أشرك وقتل وزنى، فأنزل الله: يا عبادى الذين أسرفوا الآية يقول لهولاء الذين أصابوا في الشرك، ثم نزلت بعده: إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحًا فأو لنك يبدل الله سيئاتهم حسنت، فأبدلهم الله بالكفر الإسلام وبالمعصية الطاعة وبالإنكار المعرفة وبالجهالة العلم. (در منثور في التفسير المنثور ج:۵ ص:۵۸، ۹۵، طبع إيران).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي، كتاب العلم، الباب الأوّل في فضيلة العلم ج: ١ ص: ٥ طبع مصر

ہے کہ بیصدیث حاکم نے تاریخ نیٹا پور میں حضرت ابوالدرداءؓ سے بسندضعیف روایت کی ہے، اورشرح اِحیاء میں اس کو وہب بن منبہؓ کا قول بھی بتایا ہے'' بہرحال بیدوایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، گرمضمون سیجے اور اِرشاو خداوندی: ''وَ لِبَاسُ التَّفُولَ وَالِکَ

# مختلف فرقول کے ہوتے ہوئے غیر سلم کیسے اسلام قبول کرے؟

سوال:...جارے یہاں مختلف فرقوں کے نظریات الگ ہونے کی وجہ سے غیرمسلم ،اسلام کس طرح قبول کرسکتا ہے؟ جواب: ... به بات ویسے ہی ذہن میں بینے کی ہے، ورنہ غیر مسلم کافی بڑی تعدا دمیں مسلمان ہورہ ہیں،مسلمانوں نے اسلام يحمل ندكرنے كے لئے اس كو بہاند بناليا ب...!

### علائے کرام کسی نہ سی گروہ ہے کیوں منسلک ہوتے ہیں؟

سوال:.. بتمام علائے کرام ہفتی حضرات یا عالم دین حضرات کسی نہ کسی گروہ ہے کیوں منسلک ہوتے ہیں؟ جواب :...جوگروہ حق پر ہے، اس کے ساتھ تو سب ہی کو خسلک ہونا جا ہے ، آپ کو بھی اور مجھے بھی ، اور جوگر وہ حق پر نہیں وہ لائقِ ملامت ہے، اس کوآپ ضرور فہمائش کر سکتے ہیں۔ گمر اللہ تعالیٰ نے بندوں کا امتحان فر مایا ہے کہ کون حق کا ساتھ دیتا

#### المهند على المفند مضعلق غلطهي كاإزاله

سوال:..ابك صاحب كادعوى بك "المهند على المفند"مرتبه معزت مولا بالخيل احد محدث سبار بيورى رحمة الله علیہ علمائے و یو بند کے اِجماعی عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ اس کتاب میں مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسئلہ توسل و استشفاع اورشدرحال الی زیارت النبی صلی الله عذیه وسلم کا ذِکر ہے،البدایہ کتاب عقائمود یو بند کے مطابق نہیں ہے ۔لیکن میرانظریہ، یہ ہے کہ میہ کتاب بالکل سیج ہےاورعلائے و یو بند کے بین مطابق ہے۔اب سوال بیہ ہے کہ میرادعویٰ سیجے ہے یا کہ میرے بھائی کا دعویٰ سیجے ہے؟اور كيا "المهند" علمائ ويوبند كعقائد ك خالف ب ياموافق؟

<sup>(</sup> ۱ ) نداق العارفين ترجمه أردود حياء علوم الدين ،مولا نامحمه احسن نانوتويٌ ، كتاب العلم علم كي فضيلت ، ج: الص: ۵۲ حاشيه نمبر : ۲ ، طبع دارالا شاعت

<sup>(</sup>٢) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، كتاب العلم، باب فضيلة العلم، ج: ١ ص: ٩ • ١، طبع دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٣) عن العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فقال... وسترون من بعدى اختلافًا شديدًا، فعليكم بسُنْتِي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين .... الخ. (ابن ماجة ص: ٥، بـاب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين)، وأيضًا: ومن العلماء من عمم كل من كان على سيرته عليه السلام من العلماء والخلفاء كالأنمة الأربعة المتبوعين المجتهدين والأثمة العادلين .... الخ." (انجاح الحاجه حاشيه ابن ماجه ص:٥، طبع نور محمد كتب خانه كراچي).

جواب:...ا کابرد یو ہند کے کی دور ہوئے ہیں:

بہلا دور :...حضرت نا نوتو ی،حضرت گنگوہی ،حضرت مولا نامجہ لیعقو ب نا نوتو ی...رحمہم الله...اوران کے ہم عصرا کا بر کا تھا۔ دُ وسرا دور :...ان ا كابر كے شاگر دوں كا، جن ميں شيخ الهند ، حصرت مولا ناخليل احمد سهار نپورى ، حصرت عكيم الامت تفاتوى ...رحمهم الله ... وغيره ا كابر شامل بين ..

تیسرا دور :...ان کے شاگر دوں کا ، جن میں حضرت مولا نا انور شاہ کشمیری ، حضرت مولا نا سیدحسین احمد مدنی ، حضرت مولا نا شبيراحد عثاني ...رحمهم الله ... وغيره شامل بي-

چوتھا دور:...ان کے شاگر دوں کا ، جن میں مولا نامحمہ یوسف بنوری ،حضرت مولا نامحمہ شفیع صاحب ...رحمہم الله...اوران کے ہم عصرا کا برشامل ہیں۔

اوراب یا نجوال دور،ان کے شاگردوں کا چل رہاہے۔

"المهدند على المفند" بردور ثاني كتمام اكابر كرستخطين، مبي عقائددوراً وّل كاكابر كے تھے، اور النجي بردور ٹالث اور دوررالع کے اکا برشنن کیے آئے ہیں۔

اس کے "الممهند" میں درج شدہ عقائد پرتمام اکابر دیوبند کا اجماع ہے، کسی دیوبندی کوان سے انحراف کی مخبائش نہیں، اور جوان ہے اِنحراف کرے، وہ دیو بندی کہلانے کامسخی نہیں۔

تلاشِ حق کی ذمہداری ہرایک پر ہے

سوال :... کا فراوروه منکرجس کو دِینِ اسلام کی دعوت پہنچ گئی ہو،لیکن وہ انکاری ہو، تمرجس مخص کوعلم ہی نہ ہوتو کیا وہ منکر و کا فر ہوگایااس پر تلاش حق کی ذمہ داری بھی عائد ہوگی؟

جواب:...تلاشِ حق کی ذمہ داری ہرعاقل و ہالغ پر ہے۔

#### علماء كے متعلق چند إشكالات

سوال:...میں چندسوالات لکھ رہا ہوں بیتمام سوالات کتاب (تبلیغی جماعت، حقائق ومعلومات) ہے لئے ہیں جس کے مولف (علامه ارشد القادري) بن

ا:... دیو بندی گروہ کے بیخ الاسلام مولا ناحسین احمر صاحب نے اس فرقے اور اس کے بانی محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے متعلق نهایت عمین اور فرزه خیز حالات تحریر فرمائے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

'' محمدا بن عبدالو ہاب نجدی ابتدائے تیر ہویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا، اور چونکہ خیالات

(١) ان العقل الة للمعرفة والموجب هو الله تعالى في الحقيقة ووجوب الإيمان بالعقل مروى عن أبي حنيفة رحمه الله ..... قال لا عذر الأحد في البجهل بخالقه لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وغيره ... الخ. (شرح فقه اكبر ص: ۱۲۸ ، طبع مجتبائی دهلی)۔ باطلہ اورعقا کد فاسدہ رکھتا تھا، اس لئے اس نے الل سنت والجماعة ہے تقل وقبال کیا، ان کو بالجبرا پے خیالات کی تکلیف دیتار ہا، ان کے اموال کوغیمت کا مال اورحلال سمجھا گیا، ان کے آل کرنے کو باعث و اب ورحمت شار کرتا رہا، محمد ابن عبدالو ہاب کاعقیدہ تھا کہ جملہ ابل عالم اور تمام مسلمانان دیار مشرک و کا فر ہیں، اور ان ہے آل وقبال کرنا اور ان کے اموال کوان ہے چین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔'' (الشہاب ص: ۳۲، ۳۳)

جبكة فآوي رشيدية جناص: ااا من حضرت كنگوى صاحب ايك سوال كے جواب ميں لكھتے ہيں:

" محمدا بن عبدالوباب ك مقتد يوں كووبالي كہتے ہيں ،ان كے عقا كدعمہ و تھے۔"

حضرت پوچھنا بیچ چاہتا ہوں کہ ویو بند کے شیخ مولو کی حسین احمہ مدنی صاحب نے وہا بیوں کے متعلق اتنی تلین باتیں لکھیں، جبکہ حضرت گنگوئی نے ان کے عقا کدعمہ و لکھے۔ برائے مہر بانی میری اس پریشانی کو دُور فر ما نمیں ، اللہ آپ کو جزا عطافر ما نمیں گے۔ جواب: ... دونوں نے ان معلومات کے بارے میں رائے قائم کی جوان تک پہنچی تھیں، ہر شخص اپنے علم کے مطابق تھم لگانے کا مکلف ہے، بلکہ ایک ہی تخص کی رائے سی کے بارے میں دووتوں میں مختلف ہو گئی ہے، پھر تعارض کیا ہوا؟ علاوہ ازیں تبلینی بناعت کے بارے میں اس بحث کولانے سے کیا مقصد؟

جواب میں حضرت گنگو بی فر ماتے ہیں کہ لفظ رحمۃ للعالمین صغت خاصہ رسول الله علیہ وسلم کی ۔ . ، ،

حضرت پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم بھی آئے تک یہی تمجھ رہے ہیں اور غالبًا یہ درست بھی ہے کہ بیصفت حضور صلی اللہ علیہ دسلم ں کی ہے۔

جواب:... بالکل صحیح ہے کہ رحمۃ للعالمین ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے لیکن وُ وسرے انہیا ، واولیا ، وکا وجود بھی اپنی مگار حمت ہے ، اس کو حضرت ہے ، اس کی مثال ہوں سمجھو کہ سمج و بصیر حق تعالی شانہ کی صفت ہے ، لیکن انسان کے بارے بیس فرمایا: "فَ جَعَلْنَاهُ سَمِیعُا بَصِیْرُ" (سورۂ الدہر: ۲) کمیاانسان کے سمجے وبصیر ہونے ہے اس کا صفت بخداوندی کے ساتھ اشتراک لازم آتا ہے ؟

ان البیاء اپنی ایک کتاب تخدیرالناس بین تحریر فرماتے میں کہ...انمیاء اپنی ایک کتاب تخدیرالناس بین تحریر فرماتے میں کہ...انمیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں، باتی رہا تمل اس بین بسااوقات بظاہر اُمتی مساوی ہوج تے ہیں بلکہ بردھ جاتے ہیں۔''

حضرت بوچسنایہ جاہتا ہوں کہ نبی پرتواللہ دی بھی بھیجتے ہیں، کتابیں بھی اترتی ہیں،اللہ ہے ہم کلا م بھی ہوتے ہیں حتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوتو معراج بھی ہوئی، پھرنبی کے عمل میں اوراُمتی کے عمل میں تو بہت فرق ہوگیا، کیا ہے بات سیجے نہیں؟ جواب: ... حضرت نا نوتوی کی مرادیہ ہے کہ عبادات کی مقدار میں تو غیر نی بھی نبی کے برابر ہوجاتا؟ بلکہ بسااوقات بڑھ بھی جاتا ہے، مثلاً جینے روزے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم رکھتے تیے مسلمان بھی استے ہی رکھتے ہیں، بلکہ بعض حضرات نفلی روزہ کی مقدار میں بڑھ بھی جاتے ہیں، اس طرح نمازوں کو دیکھو کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم ہے دات کی نماز میں تیرہ یا پندرہ درکعت سے زیادہ ثابت نہیں، اور بہت سے بزرگان وین سے ایک ایک رات میں سیر وں رکھتیں پڑھنا منقول ہے، مثلاً امام ابو بوسف قاضی القصاۃ بنے کے بعد دات کو دوسور کعتیں پڑھتے ہے، الغرض امتیوں کی نمازوں کی مقدار نبی کر پیم سلی الله علیہ وسلم سے زیادہ نظر آتی ہے، کیکن جائے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ ورجہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سے کہ علم باللہ ایمان ویقین اور خشیت و تقویل کی جو کیفیت آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی وہ پوری امت کے مقابلہ میں وجہ بیا ہے؟ بعداری ہو مقابلہ ویا ہم ویقین اور خشیت و تقویل کی جو کیفیت آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی وہ پوری امت کے مقابلہ میں ورت نظر آتی ہیں کہ دعفرات انبیائے کرام علیم السلام کا اصل کمال وہ علم ویقین ہے جوان کو حاصل تھا، ورت نظام ری عبادات کی مقدار بظاہر ان سے زیادہ نظر آتی ہیں، بلکہ ان کی عبادات کی مقدار بظاہر ان سے زیادہ نظر آتی ہیں، بلکہ ان کی عبادات کی مقدار بظاہر ان سے زیادہ نظر آتی ہیں، بلکہ ان کی عبادات کی مقدار بظاہر ان سے دیا گیا۔

۳۱: " حضرت تفانوی کے کی مرید نے مولانا کولکھا کہ بین نے رات خواب بین اپ آپ کودیکھا کہ بین نے رات خواب بین اپ آپ کودیکھا کہ بین نے رات خواب بین اپ آپ کودیکھا کہ بین کہ برچند کلمہ تشہد سی اواکر نے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہر بارہوتا ہے ہے کہ "لاالدالااللہ" کے بعد اشرف علی رسول اللہ منہ سے نکل جاتا ہے۔ اس کے جواب بین تفانوی صاحب فرماتے ہیں کہتم کو جھے سے غایت محبت ہے، یہ اللہ منہ سے نکھائی کا بتیجہ اور ٹمرہ ہے۔ "

حضرت يو چصامير جا بهنا بول كركسي كى محبت من بهم ايساكل برده سكتے بين؟

جواب: "کی کی محبت میں ایسا کلم نہیں پڑھ سکتے ، نہ اس واقعہ میں اس شخص نے یہ کلمہ پڑھا، بلکہ غیر اختیاری طور پراس کی زبان سے نکل رہا ہے، وہ تو کوشش کرتا ہے کہ بیکلمہ نہ پڑھے، لیکن اس کی زبان اس کے اختیار میں نہیں، اور سب جانے ہیں کہ غیر اختیاری امور پرمواخذہ نہیں، مثلاً کو کی شخص مرہوثی کی حالت میں کلمہ کفر کجے تو اس کو کا فرنیں کہا جائے گا، اور اس شخص کو اس غلط بات سے جورنج ہوااس کے ازالے کے لئے معفرت تھا نوگ نے فرمایا کہ یہ کیفیت محبت کی مرہوثی کی وجہ سے پیدا ہوئی، چونکہ غیر اختیار کی کیفیت تھی ، لہذا اس پرمؤاخذہ نہیں۔

جواب:...انبیاء کے مثل سے مراد ہے کہ جس طرح ان اکا ہر پر دعوت دین کی ذمہ داری تھی ،آنخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوّت کے طفیل میں بیدذمہ داری اُمت مرحومہ پر عائد کر دی گئی ،اس میں کون سی بات خلاف واقعہ ہے ،اوراس پر کیاا شکال ہے؟ ٧ :... مولوی عبدالرحیم شاہ باڑہ ٹونی صدر بازار دہلی والے ان کی کتاب (اصول وعوت وتبلیغ) کے آخری ٹائٹل پہنچ پرمولوی اختشام انحسن صاحب بیمولا ناالیاس کے براور نبتی ان کے خلیفداول ہیں ان کی بیتحریر '' انتظار کیجئے'' کے عنوان سے شائع ہوئی ہے، بیتحریرانہوں نے اپنی ایک کتاب (زندگی کی صراط مستقیم) کے آخر میں ضروری اختباہ کے نام سے شائع کی ہے، لکھتے ہیں:

نظام الدین کی موجود ہ بینے میرے علم وہم کے مطابق نقر آن وصدیث کے موافق ہے اور نہ حضرت مجدوالف ٹانی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث و بلوی اور علائے حق کے مسلک کے مطابق ہے، جوعلائے کرام اس تبلیغ میں شریک ہیں، ان کی پہلی فرمہ داری ہے کہ اس کام کو پہلے قر آن وصدیث، ائم سلف اور علائے حق کے مسلک کے مطابق کریں، میری عقل وہم ہے بہت بالا ہے کہ جوکام حضرت مولا ٹالیاس کی حیات میں اُصولوں کی انہما کی باندی کے باوجود صرف ''برعت دئے' کی حیثیت رکھتا تھا، اس کو اب انہما کی ہے اصولیوں کے بعد کی انہما کی بارہم کام کس طرح قرار دیا جارہا ہے؟ اب تو مشرات کی شمولیت کے بعد اس کو برعت دسنہ بھی نہیں کہا جاسکتا، میرامقصد صرف اپنی فرمہ داری سے سبکدوش ہوتا ہے۔''

حضرت! برائے مہریانی اس سوال کا جواب ذراتفصیل سے عنایت کریں، کیونکہ بیں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اللہ آپ کوجز ائے خیرعطافر مائمیں، آمین۔

جواب:...ان ہزرگ کے علم وفہم کے مطابق نہیں ہوگی ،لیکن یہ بات قرآن کی کس آیت میں آئی ہے کہ ان ہزرگ کاعلم وفہم دوسروں کے مقالبے میں ججت قطعیہ ہے؟

الحمد بند! تبلیغ کا کام جس طرح حضرت مولانا الیاس کی حیات میں اُصولوں کے مطابق ہور ہا تھا، آج بھی ہور ہا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب آر ہاہے، بے ثار انسانوں میں دین کا ورد، آخرت کی فکر، اپنی زندگی کی اصلاح کی تڑپ اور بھو لے ہوئے انسانوں کو تحدر سول التہ علیہ وکلی الائن پرلانے کا جذبہ پیدا ہور ہاہے، اور بیالی با تیں ہیں جن کو آئکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اس خیر و برکت کے مقابلہ میں جو کھلی آئکھوں نظر آر ہی ہے، تبلیغ سے روشھے ہوئے ایک بزرگ کا علم وہم کیا قیمت رکھتا ہے؟

اوران بزرگ کا اس کام کو' برعت ِ حسنه' کہنا بھی ان کے علم وقہم کا قصور ہے، وعوت الی اللہ کا کام تمام انبیائے کرام علیہم السلام کا کام چلاآیا ہے، کون عقل مند ہوگا جوانبیائے کرام علیہم السلام کے کام کو بدعت کیے؟

میں نے اعتکاف میں قلم برداشتہ یہ جندالفاظ لکھ د کے ہیں ،اُ مید ہے کہ موجب تشفی ہوں گے، ورندان نکات کی تشریح مزید بھی کی جاسکتی تھی ،گمراس کی نہ فرصت ہےاور نہ ضرورت ۔

ایک خاص بات بیر کہنا جا ہتا ہوں کہ جولوگ علم میں کمزور ہوں ،ان کو کچے بیکےلوگوں کی کتابیں اور رسالے پڑھنے سے پر ہیز کرنا جا ہے ، کیونکہ ایسےلوگوں کامقصود تو محض شبہات و وساوس بیدا کر کے دین سے برگشتہ کرنا ہوتا ہے۔ اِعتراضات کس پرنہیں کئے

كع ؟ ال لئ مراعتراض لائق التفات نبيس موتا\_

#### ىيەذ وقيات ہيں

سوال:... شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات البی اور وُوسرے انبیاء مظہر صفات البی ہیں، اور عام مخلوق مظہراسائے البی ہے۔'' جب کہ حضرت مجد دصاحبؒ اپنے مکتوب ۵ سم بنام خوا جہ حسام الدین ہیں کسے ہیں:'' تمام کا سکتا حق تحق تعالیٰ کے اساء وصفات کا آئینہ ہے، کیکن اس کی ذات کا کوئی آئینہ ہے اور ندمظہر، اس کی ذات کو عالم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔''

جواب:... بیامورمنصوص تو بین نبیس ، ا کابر کے ذوقیات بیں اور ذوقیات میں اختلاف مشاہد ہے ، بہر حال بیاموراعتقادی نہیں ، ذوقی ہیں۔

### مسلوب الاختيار بركفر كافتوى

کتاب "عبارات اکابر" مصنفه مولانا محرسر فراز خان صغدر مدظله اور کتاب "سیف یمانی" مصنفه مولانا منظور نعمانی مدظله نی اس کا یہ جواب و یا کہ خواب کی بات تو کسی در ہے جس بھی قابل اعتبار نہیں ،خواب کا نہ اسلام معتبر ہے نہ کفر دار تداد ، نہ نکاح ، نہ طلاق اس کا یہ جواب و یا کہ خواب میں جو کلمہ کفریہ صاحب واقعہ کی زبان سے سرز دہوا تو اس کی دجہ سے نہ اس کو کا فرکہا جا سکتا ہے ، نہ مرتد ، کیونکہ وہ فخص اس وقت حسب ارشادِ نبوی: "مرفوع القلم" تھا اور حالت بیداری میں صاحب واقعہ کی ہے اختیاری اور مجبوری جس کا وہ عذر بیان کرتا ہے وہ از روئے قرآن وحدیث وفقہ "خطا" میں داخل ہے۔ اس لئے حالت بیداری میں جو درود پاک میں اس سے محمد کی جگہ

اشرف علی لکلاء وہ خطا کےطور پر نکلاا ورشر لیعت میں جس ہے'' خطاً'' کلمۂ کفریہ سرز دہوجائے تواس پرموا خذہ بیں اور وہ کسی کے نز دیک کا فرنہ ہوگا۔

لیکن ہمارے ہاں شہر کھیرو میں فریق مخالف کے ایک مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں اس جواب کاریہ 'جواب' دیا کہ: '' بیخطا کا بہانہ برکار ہے جس کی کئی وجوہ ہیں:

اولاً اس لئے کہ 'خطا' الشعوری میں ہوتی ہے،خطا کرنے والے کو پیتہ بھی نہیں چلنا کہ اس نے کیا کہد دیا اور بہاں پر وہ کہتا ہے کہ اس کوشعور ہے اور وہ اس کو خلطی بھی سمجھ رہا ہے،مطلب بیہ ہے کہ جو پچھ کہتا ہے جان بوجھ کر کہتا ہے۔

ثانیا بیرکه خطا''لحد دولحدر بتی ہے سارا دن خطانبیں رہتی اور یہاں پراس کی زبان سے دن مجرحضرت محمصلی الله علیہ وسلم کا نام کلمہ اور درود میں نہ آیا اور وہ اس کلمہ کلفر کی تکرار کرتار ہا، خطا کی بیشان نبیس ہوتی۔

النا یہ کا دول کے است کا دول خطا کا دول کا کا دول کا کا دول کا د

رابعاً یہ کہ خود و یوبندیوں کے مولوی محمد انورشاہ کشمیری نے اپنی کتاب '' اکفار الملحدین' من : ۳۷ میں تخریر کیا ہے کہ (ترجمہ ) علیاء نے فر مایا ہے کہ انبیاء کیے ممان میں جراًت ودلیری کفر ہے اگر چہ تو بین مقصود نہ ہو۔ اورای کتاب کے صفحہ ۱۸ پرتخریر ہے کہ '' کفر کے حکم کا دارو مدار ظاہر پر ہے قصد دنیت پڑ بیس۔' مقصود نہ ہو۔ اورای کتاب کے صفحہ ۱۸ پرتخریر ہے کہ '' لفظ صرت کے میں تاویل کا دعویٰ قبول نہیں کیا جا تا اور تاویل فاصد کفری طرح ہے۔' ان عبارات سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقد س میں تو بین آمیز کلمات کہنا کفر ہے اور اس بارے میں قائل کی نبیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر الفاظ عرف ومحاورہ میں صرت کو بین آمیز آمیز جیں تو یقین از بین تو یقین اس کو کا فر کہا جائے گا اور اس میں کوئی تاویل تبول نہ ہوگا۔ اگر الفاظ عرف ومورا حت کے کوئی تاویل

کرے گاتو وہ تاویل فاسد ہوگی اور تاویل فاسد بمز لد کفر ہے۔ اور بیباں پر حالت بیداری ہیں صاحب واقعہ نے زبان سے صراحة ورووشریف ہیں اشرف علی نکالا ، البندااس ہیں کوئی تاویل تبول نہیں کی جائے گی ، خاسا بیکہ اگر یہی واقعہ واقعہ واقعہ واللاق پر قیاس کیا جائے تو طلاق واقع ہوگی؟ بینی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ ہیں نے تجھے طلاق دی ، طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو بجیب بات ہے کہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو بجیب بات ہے کہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو بجیب بات ہے کہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو بجیب بات ہے کہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو بجیب بات ہے کہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں اور رسول اللہ کہنے ہیں عذر مقبول ہوجائے۔''

ا:...ازروئے قرآن وحدیث وفقہ اسلامی'' خطا'' کی سیح تعریف کیا ہے؟ نیز یہ کہ کیا'' خطا'' ہر صال میں لاشعوری میں ہوتی ہے یا خطا کرنے والے کو بھی شعور بھی ہوتا ہے؟

۲:...کیاواقعہ ندکورہ میں باوجود شعور کے محرصلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اشرف علی نکل جانا اس کی'' خطا''متنی ؟ اور کیا'' خطا''کمہ دو لمحدر متی ہے یا عرصہ تک بھی روسکتی ہے؟

"":... جوفض اپنی زبان سے کلمہ کفریہ کجے اور پھریہ کے کہ میں ہے اختیارتھا، مجبورتھا، زبان میرے قابو میں نہیں تھی اور مجھے سے خطا سرز د ہوئی تو کیا شریعت اسلامیہ میں اس کا بید دعویٰ ہے اختیاری و خطا کا مقبول ہے؟ مقبول ہونے کی صورت میں صاحب شفا قاضی عیاض کی مندرجہ بالاعبارت جومعترض نے چیش کی ہے اور'' بزازیہ' اور ''د دا کھتاد'' کی مندرجہ بالاعبارتوں کی توجیہ ومطلب کیا ہے؟

۳:...ا گرشر بعت اسلامیہ پی حضورا کرم صلی اندعلیہ وسلم کی شان بیں گتا فی کے معاطے بین کی ناوانی و جہالت، زبان کا بہتنا، ب قابو ہوجانا، کی تلق اور نشہ کی وجہ ہے لاچار ومضطر ہوجانا، قلت گہداشت یا بے پروا ہی اور ب باکی یا قصدونیت واراد ہ گتا خی نہ ہوتا و غیرہ کے اعذار مقبول نہیں اور مرح کا فظ بین تاویل کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا تو نہ کور و بالا واقعہ کی سے تو جیہ کیا ہے؟
۵:...اگر کو کی شخص اپنی زوجہ کو صرح الفاظ بین طلاق دے اور پھر کے کہ بین باختیارتھا، مجبورتھا، میری نیت طلاق و سے کی نہیں تھی، خطاً میری زبان سے طلاق کے تو کیا اس کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور فروں واقعات میں ہونے میں بیرعذر مقبول نہ ہوا ور الفاظ کفریہ صراحة زبان سے نکا لئے کے بعد ''خطا'' اور ذلل لسانی کا عذر مقبول ہوتو دونوں واقعات میں وجر فرق کیا ہے؟ اور اگر الفاظ کفریہ نوکا لئے کے بعد '' خطا'' کا عذر مقبول نہ ہوتو پھر بتایا جائے کہ صاحب واقعہ جس نے بحالت بیداری

شعور کی حالت میں اور میرمسوں کرتے ہوئے بھی کہ میں درود پاک غلط پڑھ رہا ہوں کا فرے یا نہیں؟ جواب:...حدیث شریف میں اس مخص کا واقعہ نہ کورے جس کی سواری کم ہوگئی تھی ، اور وہ مرنے کے ارادے سے درخت کے نیچے لیٹ گیا ، آئکھ کھی تو دیکھا کہ اس کی سواری بہع زاد وتوشہ کے موجودے ، بے اختیاراس کے منہ سے نکلا"الم الم

وانا ربک!" (يا الله تومير ابنده به اور من تيرار ت!)\_

يكلم كفريج ، تمراس بررسول الله سلى الله عليه وسلم نے كفر كافتو كائيس ديا بلكه فرمايا: "خطأ من شدة الفوح" شدت مسرت کی وجہ سے اس کی زبان چوک گئے۔ آپ کے مولوی صاحب اس شخص کے بارے میں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں کیا فَوْيُ صاور فرما تَمِي كَيْ؟ اور قرآن كريم مِن ہے: "إِلَا مَنُ أَكُوهَ وَقَالْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيْمَان" (٢) و لاحاري كي حالت مِن كلم يَنفر زبان ہے ادا کرنے پر جب کہ دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔'' اللّٰہ تعالیٰ نے ایمان کا فتویٰ ویا ہے کفر کانہیں ، جوعبار تیں ان صاحب نے تقل کی ہیں ان کا زبر بحث واقعہ ہے تعلق ہی نہیں۔ایک شخص اپنے شیخ ہے اپنی غیر اختیاری حالت ذکر کرتا ہے،اگر اس کے دل میں کفر ہوتا یا زبان سے اختیاری طور پراس نے کفر کا ارتکاب کیا ہوتا تو وہ اپنے نینخ سے اس کا اظہار ہی کیوں کرتا؟ جو تخص کسی وجہ سے مسلوب الاختيار بواس پرشريعت اسلامي تؤكفر كافتوى نبيس ويتى ، " لَا يُسْكَلِفُ اللهُ نَفْسًا إلّا وُسْعَهَا" (") نص قرآني ہے۔ مجھے معلوم نہیں کے مسلوب الاختیار پر کفر کا فتو کی کس شریعت میں دیا گیا ہے؟ رہا یہ کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلوب الاختیار ہے اس کا دعویٰ مسموع ہوگا یانہیں؟ اگرکسی کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ مسلوب الاختیار تھا یانہیں ، وہ کوئی کلمہ کفر بکتا ہے، یا طلاق ویتا ہے اور بعد میں جب پکڑا جاتا ہے تومسلوب الاختیار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو چونکہ بیددعویٰ خلاف طاہر ہے ، اس لیے نہیں سنا جائے گا۔ جوعبار تیں مولوی صاحب نے نقش کی ہیں ان کا یہی محمل ہے، لیکن مانحن فیہ ( مسئلہ نزیر بحث ) کا اس صورت ہے کوئی تعلق نہیں ، کیونکہ اس کے الفاظ اس سے پہلے کسی نے نہیں سنے متھے، اس نے ازخوداینے نینے " ہے ان الفاظ کو ذکر کر کے اپنامسلوب الاختیار ہونا ذکر کیا۔ بہر کیف صاحب واقعہ تو اللہ کے حضور پہنچ بھیے ہیں اور میں قر آن وحدیث سیجھ کے حوالہ ہے ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ نتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر کفر کا فتوی صا درنہیں کرتے۔اس مولوی صاحب کواگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فتو ہے پر اعتماد نہیں ،اور وہ ایک ایسے تخص کے بارے میں کفر کا فتویٰ صا در کرتا ہے ،تو اس سے کہا جائے کہ اِن شاء اللہ آ ہے بھی بارگاہ رّ بِ العالمين میں پیش ہونے والے ہیں، وہاں تمام اُمور کی عدالت ہوگی ، آپ کا مقد مہمی زیرِ بحث آئے گا ، اپنے تمام فتو ہے اس دن کے لئے رکھ چھوڑیں، ہم بھی دیکھیں گے کہ کون جینتا ہے، کون ہارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دلوں کے مرض سے نجات عطافر مائیں۔ بالکل یہی سوال چند دِن پہلے بھی آیا تھا،اس کا جواب ؤوسرے اندازے لکھ چکاہوں،اوروہ یہے:

الزامی جواب توبہ ہے کہ تذکرۃ الاولیاء وغیرہ میں بدواقعہ درج ہے کہ ایک شخص حضرت شبکیؒ کے پاس بیعت کے لئے آیا، حضرت ؓ نے بوچھا کہ:کلمہ کس طرح پڑھتے ہو؟اس نے کہا:'' لا اِللہ اللّا اللّه محمد رسول اللّه''،فر مایا: اس طرح پڑھو:''شبلی رسول اللّه''،اس

<sup>(</sup>۱) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان راحلته بارض فلاة فانـفلت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمه تُعنده فأخذ ببخطامها ثم قال من شدّة الفرح: اللهم أنت عبدى وأنا ربّك، أخطأ من شدّة الفرح. رواه مسلم. (مشكوة ص:٢٠٣، باب الإستغفار والتوبة).

<sup>(</sup>٢) النحل:١٠٢.

<sup>(</sup>٣) البقرة:٢٨٦.

نے بلاتکلف پڑھ دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بشبلی کون ہوتا ہے؟ میں تو تمہاراامتخان کرنا جا ہتا تھا۔ فرمایئے! حضرت شبلی اوران کے مرید کے بارے میں کیا تھم ہے؟

اور تحقیقی جواب ہے کہ صاحب واقعہ کا تصدیح کلمہ پڑھنے کا تھا جیسا کہ پورے واقعہ سے ظاہر ہے، گویاعقیدہ جو دِل کا فعل ہے وہ صحیح تھا، البتہ زبان سے دُوسرے الفاظ سرز دہور ہے تھے اور وہ ان الفاظ کو کفریہ بھے کر ان سے تو بہ کر رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ صحیح الفاظ ادا ہوں، مگر زبان سے دُوسرے الفاظ نکل رہے ہیں، وہ ان پررور ہاہے، گریہ وزاری کر رہا ہے 'رجب تک بیرحالت فرونییں ہوتی وہ اس اِضطراب میں مبتلا ہے۔ اور جب غیر اختیاری حالت جاتی رہتی ہے تو وہ اس کی اطلاع اپنے شیخ کو دیتا ہے تا کہ اگر اس غیر اختیاری واقعے کا کوئی کفارہ ہوتو ادا کر سے۔ اس پورے واقعے کوسا منے رکھ کر اس کو کلم یکفرکون کہ سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالٰ نے کسی کو غیر اختیاری حالت پرمواخذہ کرنے کا بھی اعلان فر مایا ہے؟ اگر ہے تو وہ کوئی آیت ہے؟ یا حدیث ہے؟

ا:... مولوی صاحب کا بہ کہنا کے خطا کا بہانہ ہے کا رہے ، بجاہے ، گر جوفت مسلوب الاختیار ہو گیااس کے بارے میں بھی بہی فتویٰ ہے؟ اگر ہے تو کس کتاب میں؟ ''لِلَا مَنْ اُنْحُوہُ وَ قَلَلُهُ مُظْمَئِنَّ بِالْإِيْمَانِ '' میں قرآن کا فتویٰ تواس کے خلاف ہے۔
''ا:... بجاہے کہ خطافوری ہوتی ہے ، لیکن مسلوب الاختیار ہونا تو اِختیاری چیز نہیں کہ اس کے لئے وقت کی تحدید کی جاسکے ، اگر ایک آدمی ساراون مسلوب الاختیار رہتا ہے تواس میں اس کا کیا قصور ہے؟

سان اس نے باختیارخودکلہ کفر ہکا ہی کہاں ہے؟ نہ وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ وہ تو مسلوب الاختیار ہونے کی بات کرتا ہے، شفا قاضی عیاض کی عبارت کا محمل کیا مسلوب الاختیار ہے؟ نہیں بلکہ قصداً کلمہ کفر بکنے کے بعد تا ویل کرنے والا اس کا مصداق ہے۔

السمان سے جہالت کا ، نا وانی کا ، زبان بہک جانے وغیرہ کا جوحوالہ ورمختار اور دمختار ہے وہ تو اس صورت میں ہے کہ قاضی کے پاس کی شخص کی شکایت کی گئی ، قاضی نے اس ہے دریافت کیا ، اس نے یہ عذر چیش کیا کہ ججھے معلوم نہیں تھا کہ یہ گستا خی ہے ، یا یہ کہ بات کہ بیک گئی تھی ، یا یہ کہ بیل کہ بیک ہوتی ہے اس کے اس وعویٰ کے سوا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ، تو قاضی اس کے ان اعذار باروہ کو نہیں سے گا ، بلکہ اے سرزنش کرے گا (نہ کہ اس پر مزائے ارتد ادجاری کرے گا)۔

جب زیرِ بحث مسئلے میں نہ کسی نے قاضی کے پاس شکایت کی ، نہ اس نے اپنے جرم کی تاویل کی ، صاحب واقعہ پر جو واقعہ غیر افتیاری گزرا تھااور جس میں وہ یکسر مسلوب الافتیار تھااس کو وہ اپنے شنخ کے سامنے پیش کرتا ہے ، فر ماپنے مسئلہ قضا سے اس کا کیاتعلق؟

۵:...زیر بحث واقعد کاتعلق صرف اس کی ذات سے فیما بیندو بین اللہ سے، اور طلاق کے الفاظ ایک معاملہ ہے جس کاتعلق زوجہ سے ، زوجہ نے اس کی زبان سے طلاق کے الفاظ سے، چونکہ معاملات کاتعلق ظاہری الفاظ سے ہے، اس لئے زوجہ اس کی بات کو قبول نہیں کرتی ، اور عدالت بھی نہیں کرے گی ، لیکن اگر واقعتا وہ مسلوب الاختیار تھا تو فیما بیندو بین اللہ طلاق نہیں ہوگی ۔ چنا نچہ اگر عورت اس کی کیفیت پراعتا و کرتے ہوئے اس کے مسلوب الاختیار ہونے کو تسلیم کرتی ہے تو فتوی یہی ویں گے کہ فیما بیندو بین اللہ طلاق واقع نہیں ہوئی ۔ طلاق واقع نہیں ہوئی ۔

#### ۲:... حضرت کشمیری کاحواله بجائے ، مگریباں کفری نبیس تھا، رضا بالکفر کا کیا سوال...؟ قضاا ور دیا نت میں فرق

سوال:... جناب نے جو پہتے تحریر فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب واقعہ مسلوب الاختیار تھا اور جو محف کسی وجہ سے مسلوب الاختیار ہوجائے تو شریعت اسلامی اس پر کفر کا فتو کی نہیں لگاتی ،لیکن جناب کے اس جواب پر کہ '' وہ صاحب مسلوب الاختیار تھا'' پہلے شہبات تحریر کرتا ہوں جو کہ '' فتاوی خلیلیہ'' میں حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور نے اس واقعہ کے متعلق تحریر کتا ہوں جو کہ '' فتاوی خلیلیہ'' میں حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور نے اس واقعہ کے متعلق تحریر کئے ہیں ، بیا کہ حقیقت ہے کہ تحریر ہیں بہت وقت صرف ہوتا ہے پھر آپ جیسے مصروف شخص کے لئے تو اور بھی مشکل ہے لیکن اگر ان شبہات کی مفصل تحقیق ہوجائے تو جناب کی تحریر ان شاء اللہ ہزاروں لوگوں کے لئے ، جوا کا ہرین علائے و ہو بند کشر اللہ سواد ہم سے بغض و کیٹ رکھتے ہیں ، زشد و ہدایت کا فر رہے بن کتی ہے ، شبہات مندر جدو بل ہیں :

شبدا و ل : بیرے کداس کا بیدوی کہ ' میں ہے اختیار ہوں اور زبان قابو میں نہیں ہے۔ ' اس وفت شرعاً معتبر ہو کہ جب اس کی مجبوری و ہے اختیاری کا سبب منجملہ ان اسباب عامہ کے ہو کہ جو عامة سالب اختیار ہوتے ہیں مثلاً جنون ،سکر ،اکراہ ،حالت موجودہ میں جو حالت اس مختص کو چیش آئی ہے اس کے لئے کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو اسباب عامہ سالب اختیار سے ہو، کیونکہ اس کی بے اختیاری کا سبب کوئی اس کے کلام میں ایسانہیں پایا جاتا جس کوسالب اختیار قرار دیا جائے۔

شبد وم نیب کا گرکوئی ایساسب ہے بھی تو وہ مولائا کی محبت کا غلبہ ہا ورغلبہ ہیت سوالب اختیار ہیں ہے نیا ہے محبت میں اطراء کا تحق ہوسکتا ہے جس کوشارع علیہ التحیة والتسلیم نے ممنوع فرمایا ہے: ''لا تسطسرونسی سک اطبوت المیہود والمنسم المراء کا تحق ہوسکتا ہو تاتو'' نہی عن الاطراء'' متوجہ نہ ہوتی والمنسم الرب اختیار ہوتا تو'' نہی عن الاطراء'' متوجہ نہ ہوتی ملکہ معند ورسمجھا جاتا'' نہی عن الاطراء'' خود وَال ہے کہ غلبہ محبت سالب اختیار نہیں ہے۔ اس وجہ ہے '' اطراء'' سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہی فرمار ہے جیں ،البذا شرعاً اس کا یہ دعوی معتبر نہ ہوگا۔

شبه سوئم: بیہ کہ مین میں اگراس کی زبان بوقت تکلم قابو میں نہیں تھی تو بیتواس کے اختیار میں تھا کہ وہ جب بیہ جانتا تھا کہ میں بداختیار ہوں اور مجبور ہوں اور سیح تکلم نہیں کرسکتا تو تکلم بنگھۃ الكفر ہے سكوت كرتا ۔ لہذاالي حالت میں اس کلمہ کے تکلم كا بیت كم ہوگا کہ اس کواس میں شرعاً معذور نہیں سمجھا جائے گا، علامہ شائ نے حاشیہ دیا جائے اور باب المرتد (ج:۳ میں:۳۲۱) میں لکھا ہے:

"وقوله لا يفتى بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن، ظاهره انه لا يفتى من حيث استحقاقه للقتل ولا من حيث الحكم ببينونة زوجته، وقد يقال: المراد الأول فقط، لأن تأويل كلامه للتباعد عن قتل المسلم، بأن يكون قصد ذالك التأويل، وهذا لا ينافى معاملته بظاهر كلامه فيما هو حق العبد وهو طلاق الزوجة وملكها لنفسها، بدليل ماصرحوا به من انهم اذا اراد ان يتكلم بكلمة مباحة فجرى على لسانه كلمة الكفر

خطاء بـالا قـصــد لَا يـصــدقـه الـقـاضــي، وان كـان لَا يكفر فيما بينه وبين ربه تعالىٰ فتامل ذالكــــ"

اورعلامه شامي دُوسري جكه باب المرتد مين لكهة مين:

"وفي البحر عن الجامع الصغير اذا اطلق الرجل كلمة الكفر عمدًا لكنه لم يعتقد الكفر قال بعضهم الكفر قال بعضهم الكفر قال بعضهم يكفر وهو الصحيح عندي، لأنه استخف بدينه."

علاد دازی آپ نے صاحب داقعہ کی'' مسلوب الاختیاری'' کے ثبوت میں قر آن مقدس کی جوآیت مبارکہ چیش کی ہے، یہ آیت مبارکہ توصاف طور پر کمرہ کے لئے ہے اورصاحب داقعہ ظاہر ہے کہ کر دنبیں تھا''اِلا مَنْ اُکو ہُ وَ فَلَبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيْمَان''۔

جواب: ... آپ حضرات کے پہلے گرای نامہ کا جواب اپنی ناقص عقل وفہم کے مطابق میں نے قلم برواشتہ لکھ ویا تھا، میرا مزاج روو کد کانہیں ہے، اس لئے جو تخص میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوتا اس کو لکھ ویتا ہوں کہ اپنی تحقیق پڑھل کرے، اس لئے آپ حضرات نے دوبارہ اس کے بارے میں سوال بھیجاتو میں نے بغیر جواب کے ان کو واپس کر دیا، لیکن آپ حضرات نے بہی سوالات پھر بھیج دیتے ، اور بھند ہیں کہ میں جواب دوں ، اس لئے آپ کے اصرار پرایک بار پھر لکھ رہا ہوں ، اگر شفانہ ہوتو آئندہ کسی اور سے رجوع فریا کمیں ، اس نا کارہ کومعذ و سمجھیں۔

ا:... حضرت اقدس مولا ناظیل احمد سہار نپوری مباجر مدنی نورالله مرفند واس نا کار و کے پیٹے ایشنے ہیں۔اور میرے لئے سنداور جمت ہیں۔

"… جہالت کا، نادائی کا، زبان بہک جانے وغیرہ کا جوحوالہ در مختار اور در مختار ہے دیا ہے وہ تو اس صورت بین ہے کہ قاضی کے پاس کی شخص کی شکایت کی گئی، قاضی نے اس سے دریا فت کیا، اس نے بیعذر پیش کیا کہ جھے معلوم نہیں تھا کہ یہ گستاخی ہے، یا یہ کہ زبان بہک گئی تھی، یا یہ کہ بیس مد ہوش تھا، اور اس کے اس وعویٰ کیا کہ جھے معلوم نہیں تھا کہ یہ گستاخی ہے، یا یہ کہ زبان بہک گئی تھی، یا یہ کہ بیس مد ہوش تھا، اور اس کے اس وعویٰ کے سوااس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو قاضی اس کے ان اعذار باروہ کونبیں سنے گا، بلکہ اس کومرزنش کرے گا (نہ کہ اس پرمزائے ارتداد جاری کرے گا)۔

جب زیرِ بحث مسئلے میں نہ کس نے قاضی کے پاس شکایت کی، نداس نے اپنے جرم کی تاویل کی، صاحب واقعہ پر جو واقعہ غیر اختیاری گزرا تھا اور جس میں وہ ایک مسلوب الاختیار تھا اس کو وہ اپنے شخ کے سامنے پیش کرتا ہے فرما ہے مسئلہ قطبا ہے اس کا کیا تعلق؟''

پس جب حضرت خودتصری فر ماتے ہیں کہ فیما ہینہ و بین اللہ اس پر ندار آمداد کا تھم ہوسکتا ہے، نہ تجدید ایمان و نکاح کا ،اور بیہ قضیہ کسی جب حضرت خودتصری فر ماتے ہیں کہ فیما ہینہ و بین اللہ اس کا کیا تھم ہے؟ تو اس پر بحث کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ قضیہ کسی عدالت میں پیش نبیس ہوا کہ اس پر گفتگو کی جائے کہ قضاءً اس کا کیا تھم ہے؟ تو اس پر بحث کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ سا: .. بیبیں سے ان تینول شبہات کا جواب نکل آتا ہے جو آپ نے فیاوی ضلیلیہ کے حوالے ہے کئے ہیں :

اوّل:... بجاہے کہ اسباب عامد سائبتہ الاختیار میں سے بظاہر کوئی چیز نہیں پائی گئی، لیکن سالکین کو بعض اوقات ایسے احوال پیش آتے ہیں، جن کا ادراک صاحب حال کے سواکس کوئیں ہوسکتا، قاضی تو بے شک احوال عامد بی کو دیکھے گا،لیکن شخ ،صاحب حال کے اس حال سے صرف نظر نہیں کرسکتا جو سالک کو پیش آیا ہے، اگر وہ مرید کے خاص حال پرنظر نہیں کرتا تو وہ شخ نہیں بلکہ انا ڑی ہے۔ صاحب فنا وی خلیلیہ کی بحث تو قضاء ہے لیکن سلوکی احوال قضائے دائرہ میں آتے ہی نہیں۔

دوم: " نلبر محبت اطراء میں داخل ہے جو بنص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ممنوع ہے ' بالکل سیح ہے لیکن بیداس صورت میں ہے جب کہ یہ غلبہ محبت قصد واختیار ہے ہو، اور اگر غلبہ محبت ہے ایک اضطرادی کیفیت پیدا ہوجائے کہ زمام اختیار قبضہ قدرت سے چھوٹ جائے تواس پراطراء ممنوع کے احکام جاری نبیس ہوں گے، بلکہ سکرو مدہوثی کے احکام جاری ہوں گے، اولیاء اللہ کی ہزاروں شطحیات کی توجید آخراس کے سواکیا ہے؟

سوم:...' جب میں جانتا تھا کہ زبان قابو میں نہیں تو اس نے سکوت اختیار کیوں نہ کیا، تسکیلم بیکلمة الکفور کیوں کیا؟''جو الفاظ اس نے اداکر لئے تھان کے بارے میں تو جانتا تھا کہ زبان کے بہ قابو ہونے کی دجہ ہے اس نے کلمہ کفر بک ویا، کیکن اس نے سکوت اختیار کرنے کے بچائے سے محجے الفاظ کینے کی کوشش دو دجہ ہے کی ، ایک مید کہ اس تو قع تھی کہ اب اس کی زبان سے سحجے الفاظ کی سکوت اختیار کرنے کے بچائے تھا کہ اس کی موت واقع ہوگئ تو نعوذ گے، جس سے گزشتہ الفاظ کی تلافی ہوجائے گی ، دُوسر سے مید کہ اس کو میڈی ہوجائے اور سوء خاتمہ باللہ کلم دیکھر پرخاتمہ ہوا۔ اس لئے وہ کوشش کر رہا تھا کہ ذربان سے سے الفاظ کیا اصلاح بھی ہوجائے اور سوء خاتمہ باللہ کلم دیکھر سے نجات بھی مل جائے۔

الغرض ية ين شبهات جوآب في من وه باب تضاع بين اور باوني تامل ان شبهات كور فع كياجا سكتا بهده الغرض ية ين شبهات كور في كياجا سكتا بهده المن المحروة المن أكبر في "كول يرهي ؟ ال كاجواب بيد به كه مكره من المحروة المن المحروة على المن المحروة بين المحروة بين المحروة بين به المنظم وتا بين به به المنظم بين المحروة بين بين المنظم بين بين جب اكراه واقع بهوجاتي بين جب كه ملاح النافقياري بهواس بر بدرجه كل حالت مين شرط" في في أنه منظم بين المورد المنظم بين المراكم بين المراكم بين المراكم والمنظم بين المراكم بين المراكم بين المراكم بين المراكم بين المراكم بين المراكم والمراكم والمراكم والمراكم والمراكم والمراكم بين المراكم والمراكم بين المراكم بين المراكم والمراكم والمراكم

۵:... ہمارے بر ملوی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کے دفع ورجات کے لئے تبویز فرما رکھا ہے۔ اس لئے ان حضرات کے طرز ممل سے نہ ہمارے اکابر کا نقصان ہے، نہ سوائے اذبیت کے ہمارا پھی بھڑتا ہے۔ قرآن کریم نے اخیارتک کے بارے میں فرمایا تھا: " لَنْ یَّصُوُّ وَ شُحُمُ إِلَا اَذَیُّ " نیکن ایئے بریلوی دوستوں کی خیرخوا ہی کے لئے عرض کرتا ہوں کہ:

ان۔۔۔جن صاحب کے بارے میں گفتگو ہے مدت ہوئی کہ وہ القد کے حضور پہنچ چکے ہیں، اور اس احکم الحا نمین نے جو ہرایک کے ظاہر د باطن سے واقف ہیں، ان صاحب کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہوگا، فیصلہ خداوندی کے بعد آپ حضرات کی بحث عبث ہے، اور عبث اور لا یعنی میں مشغول ہونا مؤمن کی ثنان ہے بعید ہے۔

ا:... بنام عدالتوں میں مدمی علیہ کی موت کے بعد مقدمہ داخل دفتر کردیا جاتا ہے، مرحوم کے انتقال کے بعد نہ آپ اس کو تجدید ایمان کا مشورہ دے سکتے ہیں نہ تجدیدِ نکاح کا، یہ مشورہ اگردیا جا سکتا تھا تو مرحوم کی زندگی میں دیا جا سکتا تھا۔

":...اگرآپ ان صاحب کے کفر کا فتوی صا در فر ماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کا فیصلہ فر مایا ہوتو آپ کا فتوی فیصلہ خداوندی کے خلاف ہوا ،خود فر مایئے کہ اس میں نقصان کس کا ہوا؟

٧٠:.. آخضرت صلى الله عليه وسلم في بهي ال حقيقت كويون بيان فرما يا ب:

"لَا تَسْبُوا اللَّامُوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدُ اَفْضُوا إِلَى مَا قَدَّمُوا" (مردول كوبرا بحلات كبوا كول ك

انہوں نے جو پھھآ گے بھیجااس کو یا چکے ہیں )۔

آپ حضرات ایک قصہ پاریند کوا جھال کرارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی مول۔ لےرہے ہیں، جس مقدمہ کا فیصلہ اعلیٰ ترین عدالت میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ رجم بالغیب کے ذریعہ اس فیصلہ کی مخالفت کا خدشہ بھی سر لے رہے ہیں، عقل والصاف کے تقاضوں کو بھی پس پشت ڈال رہے ہیں، اور لا بعنی کے ارتکاب میں بھی مشغول ہیں۔

ان وجوہ سے میرا خیرخواہائہ مشورہ ہے کہ آپ دیو بندیوں کی ضد میں اپنے لئے بین خطرات نہیمیٹیں، بحث وتکرار ہی کا شوق ہے تو اس کے لئے جیمیوں موضوع دستیاب ہیں۔وللہ المحمد أوّ ألا والحوّ ا!

> مراد با نفیحت بود و کردیم حوالت باخدا کردیم و رفتیم

> > اختلاف رائے كاحكم دُوسراہے

سوال:...مشہور عرب بزرگ جناب محمد بن عبدالوہابؓ کے بارے میں حضرات دیو بندگی اصل رائے کیا ہے؟ اور کیا وہ حقیقت حال کا سما منا کرنے سے متذبذ بدب رہے؟

ا:...حضرت کُنگوی کی رائے اس کے بارے میں معتدل ہے ( فقادی رشیدیہ )۔

٣:..حضرت علامه انورشاه تشميريٌ نے اے خارجی کہا ہے۔

ان ... حضرت مدنی کے الشہاب الله قب میں بہت شخت الفاظ میں تذکرہ کیا ہے اور اسے گمراہ قرار دیا ہے۔ اس بی مال ہی میں ایک کتا بچہ ' انکار حیات النبی ۔ ایک پاکتانی فتنہ' میں (جو حضرت شیخ الحدیث کے غالبًا

<sup>(</sup>١) مشكُّوة عن عائشة ص: ١٣٥، باب المشي بالجنازة والصلُّوة عليها، الفصل الأوَّل.

نوا ہے مولا نامحمہ شامد صاحب نے ترتیب دیا ہے اور اسے حضرتؓ کے ایما پرلکھنا بتایا ہے ) اس محمہ بن عبدالوہا ب کوشیخ الاسلام السلمین لکھا ہے۔ واسلمین لکھا ہے۔

سوال میہ پہیدا ہوتا ہے کہ محمد بن عبدالو باب کیا تھا؟ حضرت گنگو بی کی نظر میں داعی تو حیدیا حضرت علامہ تشمیری کی نظر میں خارجی یا حضرت شیخ الحدیث کی رائے کے مطابق شیخ الاسلام۔

نیزیہ کہ اپنے شخ ومرشد حفزت گنگوہ کی سے الگ رائے قائم کرنے کے بعد کیا حفزت مدنی "اور حفزت علامہ شمیری کو حفزت گنگوہ کی سے انتساب کا حق رہ جاتا ہے یا نہیں؟ یا حضرت شخ الحدیث، حفزت مدنی " سے مختلف رائے اختیار کر کے ان سے ارادت مندی کا دعویٰ کر کیتے ہیں یا نہیں؟ تسکین الصدور ، طبع سوم (مرتبہ مولا نامجر سرفر از خان صاحب صفور) ہیں حضرات اخلاف ویو بند نے ایک اُصول طے کیا ہے کہ بزرگان ویو بند کے خلاف رائے رکھنے والے کوان سے اِنتساب کا حق نہیں، اگر چدا کا ہرین ویو بند اُن خیار وی کے علاوہ آنجناب کے دستخط بھی شبت ہیں۔

چواب: .. کسی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کرنے کا مداراس کے بارے میں معلوم ہونے والے حالات پرہے، جیسے حالات کسی کے سامنے آئے اس نے والی رائے قائم کرلی ،اس کی نظیر جرح وتعدیل میں حضرات بحد ثین کا اختلاف ہے،اس اختلاف رائے میں اسے میں آپ جیسانہ ہم آ دمی اُلج کے روح کی رائے ،خود کل تعجب ہے!

ا کابر دیوبند ہے شرعی مسائل میں اختلاف کرنے والے کا تھم وُ دسرا ہے ، اور واقعات و حالات کی اطلاع کی بناپر اِ ختلاف رائے کا تھم وُ وسرا ہے ، وونوں کو یکساں مجھنا سیجے نہیں ۔

سوال:...وقت ضائع کرنے کی معذرت گر حضرت والا! ہم علاء کے خدام ہیں، اکابرین ویو بند کے نوکر، انہیں اپنا'' اسوہ'' خیال کرتے ہیں، لیکن'' اسوہ'' مجروح ہوتو ایسے ہی تلخ سوال واشکال ہیدا ہوتے ہیں، اس لئے تلخ نوائی کی بھی معذرت۔ جواب:...'' اسوہ'' کے مجروح ہونے کی بات میری مجھ میں نہیں آئی، ویسے ذہن میں تلخی ہوتو ظاہر ہے کہ آ دمی تلخ نوائی پر مجبور ومعذور ہی ہوگا۔

#### مدارحالات وواقعات پرہے

سوال:...ایک اوراشکال حضرت مولا نا عبیدالله سندهی پر حضرت علامه کشمیری اور حضرت علامه عثمانی "کے تفریح فتویٰ کی وجہ سے بھی پیدا ہوا ہے، کیا مولا نا سندهی کے تفر دات واقعی اس لائق ہیں؟ آخر دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس اور مہتم نے فتویٰ لگایا ہے تو کوئی بات تو ہوگی نا!

جواب: تکفیر تفسیق کے مسلے میں بھی مدار حالات وواقعات پر ب،اہام سلم نے امام بخاری پر جورة کیا اورامام ابوصنیف کے بارے میں امام بخاری پر جورة کیا اورامام ابوصنیف کے بارے میں امام بخاری نے جو پر کھی کھی اور کسی کے مسلم معلوم ہیں؟"لیست باول قارور فا کسرت فی الاسلام" کی ضرب المثل تو معلوم ہی ہوگ ۔

## جن لوگوں کا بیزیمن ہو، وہ گمراہ ہیں

سوال ا:... آپ سلی الله علیه وسلم نے جو دین کی تعلیم دی تھی وہ میجہ نبوی کے ماحول میں بیجی مسجد کے اندر دی ، اس تعلیم
کے لئے آپ نے کوئی الگ مدرسہ جیسی صورت اختیار نہیں کی ، یا کوئی الگ جگداس کے لئے مقرر نہیں کی تو پھر آج کیوں ہمارے دینی
اداروں میں مسجد تو بہت چھوٹی ہوتی ہے گر مدارس کی عمارتیں بہت بڑی بڑی بنادی جاتی ہیں ، اگریہ چیز بہتر ہوتی تو آپ علیہ الصلوٰۃ
والسلام اس چیز کوسب سے پہلے سوچے ، حالانکہ مسجد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے ، وہاں انسان لا بیعنی ہے بھی بھی سے کئی سکتا ہے۔

سوال ۲:... آپ صلی الله علیه وسلم نے اصحاب صفہ کو جوتعلیم دی ، بنیا دی ، وہ ایمانیات اور اخلا قیات کی دی ، ان کو
ایمان سکھایا ، کیکن ہمارے دینی مدرسوں میں جو بنیا دی تعلیم دی جاتی ہے وہ بالکل اس چیز ہے ہٹ کرگئی ہے ، اور برائے مہر بانی میں
اپنی معلومات میں اضافے کے لئے اس بات کی وضاحت طلب کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواصحاب صفہ کوتعلیم
دی وہ کیاتھی؟

سوال ۳:... ہمارے مدرسوں ہے جو عالم حضرات فارغ ہوکر نگلتے ہیں ان کے اندروہ کڑھن اور فکر دین کے مننے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے چھوٹے کی نہیں ہوتی جو فکر اور کڑھن حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یا حضرات صحابہ گی تھی اور وولوگوں ہے اس عاجزی اور اکساری ہے بات نہیں کرتے جس طرح ہمارے اکا براور آپ یا اور جو وُ وسرے بزرگ موجود ہیں ، وہ بات کرتے ہیں۔

سوال ہم:...معذرت کے ساتھ اگر اس خطیس مجھ ناچیز ہے کوئی غلط بات لکھی گئی ہوتو اس پر جھے معاف فر مائیں ، اگر اس خط کا جواب آپ خودتح ریز رمائیں تو بہت مناسب ہوگا۔

جواب ا:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ہمارے شخ" کے ' فضائل اعمال' نامی کتاب کی بھی تعلیم نہیں دی ، پھر تو یہ بھی بدعت ہوئی ، کیا آپ نے اکا برنبلنج سے بھی کبھی شکایت کی ...؟

جواب ۲:... آپ کوکس جاہل نے بتایا کہ ہمارے دین مدرسوں میں آنخضرت صلی انتدعلیہ وسلم والی تعلیم نہیں؟ کیا آپ نے مجھی مدرسے کی تعلیم کو دیکھاا ورسمجھا بھی ہے؟ یا یوں ہی سن کر ہا تک دیا ، اور رائے ونڈ میں جو مدرسہ ہے ، اس کی تعلیم وُ وسرے مدرسوں سے اور وُ وسرے مدرسوں کی رائے ونڈ ہے مختلف ہے ...؟

جواب ۱۰۰۰ سیبھی آپ کو کسی جابل نے کہدویا کہ مداری میں سے نگلنے والے علماء میں'' کڑھن' اور دِین کے لئے مرمننے کی فکر نہیں ہوتی ، غالبًا آپ نے میہ مجھا ہے کہ دین کی فکراور کڑھن بس ای کانام ہے جو تبلیغ والوں میں پائی جاتی ہے۔ جواب ۲۰۰۰ آپ نے لکھا ہے کہ کوئی غلط بات کھی ہوتو معاف کر دوں ، میں نہیں سمجھا کہ آپ نے سیجے کون می بات

للمي ہے...؟

لوگ مجھ سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ تبلیغ والے علماء کے خلاف ذہن بناتے ہیں ، اور میں ہمیشہ تبلیغ والوں کا دِفاع کرتا

ر ہتا ہوں ، لیکن آپ کے خط سے مجھے انداز و ہوا کہ لوگ بچھ زیا دہ غلط بھی نہیں کہتے ، آپ جیسے خقلمند جن کو دِین کافہم نصیب نہیں ، ان کا ذہن واقعی علاء کے خلاف بین رہاہے ، یہ جاہل صرف تبلیغ میں نکلنے کو دِین کا کام اور دِین کی فکر سمجھے ہیں ، اور ان کے خیال میں دِین کے باقی سب شعبے ہے کار ہیں۔ یہ جہالت کفر کی سرحد کو پہنچتی ہے کہ دِین کے تمام شعبوں کو لغو سمجھا جائے ، اور دِین مدارس کے وجود کو فضول قرار دیا جائے۔ میں اپنی اس رائے کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کر جن لوگوں کا بیذی بنیآ ہو، وہ گمراہ ہیں ، اور ان کے لئے تبلیغ میں نکل کر جن لوگوں کا بیذی بنیآ ہو، وہ گمراہ ہیں ، اور ان کے لئے تبلیغ میں نکلنا حرام ہے۔

میں اس خط کی فوٹو اسٹیٹ کا پی مرکز (رائے دنڈ) کوبھی بھجوار ہاہوں ، تا کہان اکا برکوبھی انداز ہ ہو کہ آپ جیسے تقلمند ، تبلیغ سے کیا حاصل کررہے ہیں ...؟

#### حقا كه بنائے لا إله است حسين ً

سوال:...گزارش اینکه حضرت خواجه عین الدین اجمیری رحمة القدعلیه کی طرف منسوب ایک زباعی جوشیعه فرقه کے علاوہ اال ِسنت والجماعة مقررین وعلائے کرام کی زبانوں پربھی گشت کررہی ہے،میری مراد ہے:

> شاه است حسين بادشاه است حسين دين است حسين دين پناه است حسين

مرداد ونداد دست در دست یزید حقا که بنائے لا الله است حسین

ای طرح علامه اقبال مرحوم کاایک شعر:

بهرحتی در خاک وخول غلطید ه است تا بنائے لا اللہ گر دیدہ است

اورظفر على خان مرحوم كاشعرجس كا آخرى حصه:

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد

یاوراشعار فدکورہ بالا کا خط کشیدہ حصہ دِل میں بہت زیادہ کھٹکتا ہے، میرے ناقع علم کے مطابق بیقر آن وسنت کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا، واضح ہو کہ حضرت حسین رضی القدعنہ کا میرے دل میں نہایت بلندمقام ہے، آپ براہ کرم اسلام کی تعلیمات کی روشن میں مدل تحریر فرما کمیں کہ رہیجے ہے یا غاط؟

اگر بنائے لاالد حسین نہیں تواز روئے شرع بنائے لاالہ کیا ہے؟ ایک عالم دین فر ماتے ہیں کہ بیرُ باعی ملامعین کاشفی رافضی کی ہے، حضرت خواجہ اجمیری کی نہیں ، چونکہ ان کے دیوان درسائل میں نہیں ملتی ، جواب مدل دمبر ہن اور مفصل کھیں۔ جواب:..:ظفر علی خان مرحوم کے شعر میں تو کوئی اِشکال نہیں ،'' ہر کر بلا' سے مراد'' ہر شہادت گاہ' ہے ، اور شعر کا مدعا ہے ہے کے قربانی وشہادت احیائے اسلام کا ذریعہ ہے۔

جہاں تک اوّل الذکر رُباعی اور اقبال کے شعر کا تعلق ہے بیاض افضی نقط رنظر کے ترجمان جیں ،خواجہ اجمیری کی طرف رُباعی کا انتساب غلط ہے، اور اقبال کا شعر ''فیفی کُلَ وَادِ یَبھینہُوں ''کا مصداق ہے۔ لطف بیہ کدرُباعی جیں'' سروا دونہ دادوست در دست بزید''کو، اور اقبال کے شعر جیں'' بہر حق ورخاک وخوں غلطید ن'کو'' بنائے لا الل'' ہونے کی علت قرار دیا گیا ہے، حالانک تو حید ، جومغہوم ہے'' لا الل'' کا حق تعالیٰ کی صفت ہے، بندہ کا ایک فعل اللہ تعالیٰ کی تو حید و یکتائی کی علت کیے ہوسکتا ہے؟ ہاں جولوگ ائمہ معصو جین جی شدہ اور خدائی صفات کے حلول کے قائل ہوں ، ان سے ایسا مبالغہ مستبعد نہیں ۔ الغرض بیرُباعی کی رافعنی کی ہے ، اور اقبال کا شعراس کا سرقہ ہے ، واللہ اعلم!

# كسى عالم ہے يو چھ كرممل كرنے والا برى الذمة بيس ہوجاتا

سوال: ... حضرت! جھ کوایک اِشکال پیدا ہوگیا ہے، اس کا حضرت ہے کل چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم اپنے علماء ہے جن کو متند

سیحت ہیں اور اپنے حسن طن کے مطابق جن پر اعتاد ہوتا ہے، ان ہے دینی مسائل پوچھ پوچھ کرعمل کرتے ہیں، جیسا کہ تھم ہے:

"فَسْنَلُوْا اَهٰلَ اللّذِیٰ کُو اِن کُنْتُم لَا تَعٰلَمُون "اور اس کے بعد ہم اپنے کو بالکل کری الذم یکھتے ہیں کدا گرمسکلہ فلط بھی بتا دیا ہے اور

اس کی وجہ ہے گناہ کا کام کرلیا تو ہم عنداللہ مواخذ ہے ہے بالکل کری ہیں۔ تو جولوگ بدعات میں جتلا ہیں وہ بھی تو اپنے طور پر، اپنی وانست ہیں متندعلاء ہی ہے جن پران کواعتاد ہے مسائل پوچھ پوچھ کرعمل کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی عنداللہ مواخذ ہے ہے کہ کی ہیں؟ اس طرح تو سارے باطل فرقوں والے بھی کری ہوجا کیں گے، کیونکہ ہر شخص اپنے حسن طن کے مطابق اپنے طور پر متندعا کم ہی پر اعتاد کر کے ان کے بتائے ہوئے طریع ہو کے کمل کرتا ہے اور ہر فرقے کے علاء دمو بدار ہیں کہ ہم بھی جیں اور ذو در سے سب غلط ہیں۔

دُومری بات یہ کہ کیا قرآن مجید یا احاد یہ بوی میں کوئی ایس آیت یا حدیث ہے جس سے واضح طور پر بیطا ہر ہوکہ کی عالم کا کہ کو چھر کئی کرنے والے پر کوئی گناہ نیس رہتا، خواہ غلط بی مسئلہ بتا دیا ہوا در اس کی وجہ ہے گناہ کے کاموں کا مرکمی ہو؟

حضرت!اس کی وضاحت فر ما کرمیراا شکال دُورفر مادیں ،اللّٰہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزاعطا فر ما نمیں ،آبین!اپنے جملہ دِین و دُنیوی اُمور کے لئے دُعا کی بھی درخیاست ہے۔

جواب:...بہت نفیس سوال ہے۔اوراس کا جواب ستفل کتاب کا موضوع ہے۔ چنانچداس نا کارہ کارسالہ (اختلاف اُمت اور سراطِ متنقیم )اس تشم کے سوال کے جواب میں لکھا گیا،اس رسالے کا ضرور مطالعہ فریالیا جائے۔ چند ہا تیں بطورِ اِشارہ مزید لکھتا ہوں۔ اور سراطِ متنقیم )اس تشم کے سوال کے جواب میں لکھا گیا،اس رسالے کا ضرور مطالعہ فریالیا جائے۔ چند ہا تیں بطورِ اِشارہ مزید کھے کہ فریق مختلفہ و مذاہب متنقیم میں اہل جن کون کون اور یہ دیکھے کہ فریق مختلفہ و مذاہب متنقیم میں اہل جن کون

ہیں؟ اگر کسی نے اس فرض میں تقصیر کی تو معذور نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ نے جو آیت شریفہ نقل کی ، اس میں بھی'' اہل ذکر' ہے۔ وال کرنے کا تھم وارد ہوا ہے، اگر اس طلب حق کو لازم نہ تھمرایا جائے تو لازم آئے گا کہ دُنیا بھر کے اُویانِ باطلہ کے مانے والے سب معذور قرار پائیں ،اوراس کا باطل ہوناعقل نقل دونوں کی رُوہے واضح ہے۔

دوم: ... جوفر نے اپنی کو اسلام ہے منسوب کرتے ہیں ،ان کے لئے لازم ہے کہ بیدو یکھیں کہ ہمار نے کے علاء دراہ نما آ یا اُصول ونظریات ہیں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی سنت اور طریقے پر ہیں یانہیں؟ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا توحید وسنت کی دعوت دینا، بدعات وخواہشات کی ہیروی ہے ڈراٹا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیب واضح ہے۔ اللہ علیہ وسلم کا توحید وسنت کی دعوت دینا، بدعات وخواہشات کی ہیروی ہے ڈراٹا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیب واضح ہے۔ سوم: ... اگر طالب وی کو اس ہے بھی سلی وشفی نہ ہو، اور اس کے سامنے میں منکشف نہ ہو سکے توایک معتذب مدت ہر فرقے کے اکا ہرکی خدمت میں رہ کر دیکھ لے، اگر طلب صادق کے ساتھ ایسا کرے گاتو حق تعالیٰ شانداس پر حقیقت ضرور کھول دیں ہے، کیونکہ وعدہ ہے: ''وَ الَّذِینَ جُنه ہُو ا فِینَا لَنَهٰ دِینَهُمْ مُسُلِلًا'' (العنکہوت: ۲۹)۔

چہارم:...اگر بفرض محال اس طلب و تحقیق پر بھی اس پرحق کا فیضان ندہونو ایسا شخص معذور ہوگا ، بیا پی سعی وکوشش کے مطابق عمل کرے لیکن اگرحق کی تلاش ہی نہیں کی یا اس سہل نگاری ہے کا م لیا تو معذور ندہوگا ، واللہ اعلم!

## وین اسلام کامقصداً سے نافذ کرنا ہے یا اُس پڑمل کرنا؟

سوال:... دِينِ اسلام كامقصد اسلام كونا فذكرنا يهاس رعمل كرنا يج؟

جواب: ... برین پر پہلے خود ممل کرنا واجب ہے، گھر دُوسروں ہے مل کرانا۔ اور دُوسروں ہے ممل کرانا دوطرح ہوتا ہے، ایک ترغیب وتر ہیب کے ذریعے۔ پیطریقہ مؤثر و پائیدار ہے، دُوسرا قانون کے زور ہے ممل کرانا، ای کونا فذکرنا کہتے ہیں، جب اُمت کی غالب اکثریت کا مزاج برین پڑھل کرنا ہن جائے، ڈنڈ ہے کے زور ہے نہیں بلکہ اندر کی و لی رغبت کے ساتھ تو اقلیت جو مل میں کوتا ہی کرنے والی ہو، اس کو قانون کے زور ہے منوانا ممکن ہے، لیکن جب تک غالب اکثریت ول کی خوشی ہے اور آخرت کے مذاب و ثواب کے چیش نظر ممل کرنے والی نہ ہوتو تحض قانون کے ڈنڈ ہے ہے اسلام کو نافذ نہیں کیا جاسکتا، اس لئے ضروری ہے کہ وقوت و تبلیغ اور ترغیب و تر ہیب کے ذریعے ولوں میں ایمان اُ جا کر کیا جائے تا کہ ہر مسلمان طوع ورغبت سے وین اِسلام پڑھل کرنے

<sup>(</sup>١) وفي الدر المختار: اعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه. وفي الشرح: أي العلم الموصل إلى الآخرة أو الأعم منه قال العلامي في فصوله: من فرائض الإسلام تعلم ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه وإخلاص عمله لله تعالى ومعاشرة عباده ...إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٣٣، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعدا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد، وشير الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة رواه مسلم (مشكوة ص:٢٥). وعن أبيي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمّتي يدخلون الجنّة إلّا من أبني! قيل: ومن أبني؟ قال: من أطاعني دخل الجنّة، ومن عصاني فقد أبني. رواه البخاري (مشكوة ص:٢٤، باب الإعتصام بالكتاب والسُنّة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "يَاأَيُهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمُ" (المائدة: ٥٠١) "يَاأَيُهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا قُوْآ أَنْفُسَكُمُ وَأَهْلِيْكُمُ نَارًا" (التحريم: ١٠).

والا بن جائے ، اور وہ اسلامی قانون کو واقعناً رحمت خداوندی بجھ کراپنائے ، تا کہ اسلام صرف مسجد تک محدود ندر ہے ، بلکہ بازار ہیں ، وفتر ہیں ، کھیت ہیں ، کارخانے ہیں ، عوام ہیں اور سرکاری ملاز مین اور آفسران ہیں مسلمانوں کی اکثریت وین پڑمل کرنے والی بن جائے۔ تب عدالتوں ہیں اسلام نافذ ہوگا ، سرکاری اداروں ہیں نافذ ہوگا ، ایوانِ صدر ہیں نافذ ہوگا ، وزیرِ اعظم کے گھر ہیں نافذ ہوگا اور سیکرٹریٹ ہیں نافذ ہوگا ، ونیرِ اعظم کے گھر ہیں نافذ ہوگا اور سیکرٹریٹ ہیں نافذ ہوگا ، ایوانِ صدر ہیں اللہ علیہ وسلم نے اختیار فر مایا تھا۔

#### إجتماعي اور إنفرادي إصلاح كي ابميت

جواب:...آپ کا سوال بہت نفیس ہے اورا ہم بھی۔افسوں ہے کہ اس کالم میں اس پر مفصل گفتگو کی گنجائش نہیں ہختفراً چند نکات پیش کرتا ہوں۔اگرغور وتو جہ سے ملاحظہ فر مائیس کے تو اِن شاء اللّٰہ!اطمینان ہوجائے گا۔

اوّل:..فر داورمعاشره لا زم دمنزوم ہیں، ندفر دمعاشرے کے بغیر بی سکتا ہے اور ندمعاشرہ افراد کے بغیرتفکیل پا تاہے۔ دوم :...فرد پر کچھ اِنفرادی فرائض اور ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں اور کچھ اِجتّاعی ومعاشرتی۔

سوم:...تمام فرائض اور ذمہ داریوں کے لئے ،خواہ وہ اِنفرادی ہوں یا اِجتماعی ، قدرت و اِستطاعت شرط ہے۔ جو چیز آ دمی کی قدرت و اِستطاعت سے خارج ہو،اس کا وہ مکلف نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) "لَا يُكُلِّفُ اللهُ نَفُسًا إِلَّا وُسَعَهَا" (البقرة:٢٨٦).

چہارم:..سب سے پہلے آ دمی کواپے انفرادی فرائض بجالانے کی طرف توجہ کرنی چاہئے (جس کو آپ نے اپنی عاقبت کی فکر کے سے تعبیر فرمایا ہے )،ان فرائض میں عقائد کی دُر تنظّی ،اعمال کی بجا آ دری ،اخلاق کی اصلاح ،معاشر تی حقوق کی ادائیگی بھی کچھ آ جا تا ہے۔اگر اسلامی معاشر ہے کے افراد اپنی اپنی جگہ انفرادی اصلاح کی طرف متوجہ ہوجا کمیں تو مجھے یقین ہے کہ تو ہے فیصد معاشر تی کر ایکاں ازخود ختم ہوجا کمیں گی۔

بنجم:...اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اِستطاعت کے بقدر معاشرے کی اصلاح کی طرف بھی متوجہ ہوتا جا ہے ، جسے شریعت کی اصطلاح میں امر بالمعر دف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں ، اور اس کے تین درجے ہیں۔

پہلا درجہ طاقت اور قوت کے ذریعے پُر انی کوروکنا ہے۔ یہ حکومت کے فرائض بیس شامل ہے، گرآج کل حکومتیں افر ادک وحث سے بنتی ہیں، اس لئے ایسے افراد کو ختب کرنا جوخود پُر ائیوں سے بیجے ہوں اور حکومتی سطح پر پُر ائیوں کو رد کئے اور بھلا ئیوں کو وحث سے بنتی ہیں، اس لئے ایسے افراد کو خت کرنا جوخود پُر ائیوں سے بیجے ہوں اور حکومتی سطح پر پُر ائیوں کو رد کئے اور بھلا ئیوں کو پھیلا نے کی صلاحیت رکھتے ہوں، عوام کا فریضہ ہے، اگر وہ اس فریض ہیں کوتا ہی کریں گے تو دُنیاو آخرت ہیں اس کی سز انسان ہے کہ دُوسرا درجہ ذبان سے امر بالمعروف اور نہی عن الممنز کا ہے۔ اس کی شرائط وتفصیلات بہت ہیں، مگر ان کا خلاصہ بیہ ہے کہ زبان سے کہنے کی قدرت ہوا در کئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، وہاں ذبان سے دعوت و تذکیر، امر بالمعروف اور نہی عن الممنز فرض ہے، مگر دنگا فساد نہ کیا جائے، نہ کسی کی تحقیر و تذکیل کی جائے۔ ہمارے دور میں ' تبلیغی جماعت' کا طریقتہ کا راس کی بہترین مثال ہے اور اِنفرادی و اِبْتُما کی اصلاح کا نسخہ کیمیا ہے۔

تیسرا درجہ یُرائی کو دِل سے یُر اسمجھنا ہے۔ جبکہ آ دمی نہ تو ہاتھ سے اصلاح کرسکتا ہو، نہ ذبان سے اصلاح کرنے پر قادر ہو، تو اسمباح کر سے بین ارک اختیار کر ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی اصلاح کی آ خری در ہے بین اس پر بیفرض ہے کہ یُرائی کو دیکھ کر دِل سے کڑھے، اس سے بیز ارک اختیار کر ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی اصلاح کی دُعا کر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی طافت و وسعت کے دائر ہے میں رہ کر مندر جبہ بالا دستور العمل پڑھل پیرا ہے، اِن شاء اللہ وہ آ خرت میں مطالبے سے یَری ہوگا ، اور جو شخص اس دستور العمل میں کوتا ہی کرتا ہے، اس پر اس کی کوتا ہی کے بقدر مطالبے کا اندیشہ ہے۔ اب و کھھ لیج کہ ہم اس دستور العمل پر کہاں تک عمل پیرا ہیں۔ ؟ (۱)

کیا جنزل ضیاء الحق کے دور میں جاری شدہ'' حدود آرڈی نینس'' دِینِ اسلام کے مطابق تھا؟ سوال:... جنزل ضیاء الحق کے دور میں جاری شدہ'' حدود آرڈی نیس'' کیا دِینِ اسلام کے مطابق تھا؟ ایک طبقہ اس کو غیر اسلامی کہتا ہے۔۔

جواب:...جوسزائیں قرآن وسنت کے مطابق ہیں ، وہ سی جیں۔ پیطبقہ دِینِ اسلام ہی کا قائل نہیں ،اس لئے حدو دِشرعیہ کا نالف ہے۔

<sup>(</sup>١) "يَّنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمُ...". (المائدة:١٠٥) "يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا قُوْآ اَنفُسَكُمُ وَاهَلِيْكُمْ نَارًا" (التحريم: ٢). (٢) عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من راى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. (مشكوة ص:٢٣٨، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل).

## بے نمی اور بے ملی کے دیال کا مواز نہ

سوال:...ایک مسلمان ایسے نعل کو جانتا ہے کہ جس کے کرنے کا تھم اللہ کے نبی سلی القد علیہ و تعلم نے دیا ہے اورایک کام ایسا ہے جس کے کرنے کی ممانعت کی گئی ہے بہتین مسلمان جانے ہو جھے ہوئے بھی ان پڑھل نہیں کرتا۔ سوال کا منشایہ ہے کہ کیا ایک ایسا فخص زیادہ گناہ گار ہوگا جو بیر جانے ہوئے بھی کہ فلاں کام گناہ ہے ، کسی وجہ ہے پھر بھی اس کام تکب ہویاوہ شخص بہتر ہے جو گناہ والے کام کو انجانے ہیں ، گر بڑے شوق و ذوق کے ساتھ انجام ویتا ہے ؟

جواب: ...اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن باتوں کے کرنے کا اور کن باتوں ہے بازر ہے کا حکم دیا، ان کا جا نیاستعقل فرض ہے، اور ان برعمل کرناستعقل فرض ہے۔ اور جس نے جانا بی نہیں اور نہ جانے کی کوشش ہی کی وہ دَہرا مجرم ہے، اور جس نے شریعت کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کی اس نے ایک فرض اوا کرلیا، ایک اس کے ذمہ رہا۔ الفرض بے علی ستعقل جرم ہے اور بے علی ستعقل ۔ اس لئے اس فخص کی صاحت بدتر ہے جو شری حکم جانے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ دوم بیر کہ جو خص اللہ وررواصلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کوجا تنا ہوگا وہ اگر حکم کی خالت ورزی کرے گا تو کم از کم اپنے آپ کو مجرم اور گناہ گا راور تصور وارت خو کی گا، اور جو خص جانا ہی گئیں کہ جو بھرم کا بھر ہے کہ جو بھرم اور جو خص جانا ہی گئیں کہ جو بھرا کی خال ہوں اور اپنے جرم کو جرم ہی نہ سجھے اس کی حالت اس خص سے بدتر ہے جو اپنے آپ کو تصور وار سمجھے اور اپنے جرم کا معظر ف ہو ۔ سوم بید کہ جو بھرم اپنی گئاہ کو گئاہ کا رکو بیدہ واست کی حالت برم کا اور جو خص گناہ کو گئاہ کو گئاہ کی کہ وہ گئاہ کر رہا ہے، وہ بھی تو ہو استعفار نہیں کر می گاہ ور نہ ہی ہو جو اپنی خص ہو تھ ہو گئاہ کہ کہ معلوم نہیں کہ وہ گئاہ کر رہا ہے، وہ بھی تو ہو استعفار نہیں کر سے گا ور نہ ہو است سے ذیا دہ خطر ناک ہے۔ اللہ مسلمان کو ایے خص ہو تو جو اس گناہ ہے باز آجائے گا، طاہرے کہ بیرحالت پہلی حالت سے زیادہ خطر ناک ہے۔ اللہ ہمسلمان کو ایے خصف ہو کہ کو قور کی اور بھرا کے ۔ اللہ ہمسلمان کو ایے خصف ہو کے حقوظ کو رکھ ۔

## انگریزامریکن وغیرہ کفاررحتوں کے زیادہ حقداریامسلمان؟

سوال:...کیا یورپ،ایشیا اورام کیکن اقوام پراللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتیں کہ وہاں کا عام آ دمی خوشحال ہے۔ نیک،
ایماندار اور انسان نظر آتا ہے، ہم مسلمانوں کی نسبت خدائی احکامات (حقوق العباد) کا زیادہ احترام کرتا ہے۔ کیا وہ اللہ (جورحمت للعالمین ہے) کی رحمتوں سے ہماری نسبت زیادہ مستفید نہیں ہور ہاہے؟ حالانکہ ان کے ہاں کتے ، نصاویر، دونوں کی بہتات ہے۔ کیا ہم صرف اس وجہ سے رحمت کے حق دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ جا ہے ہمارے کرقوت دین اور اسلام کے نام پر بدنما وہ تب کیوں نہ ہوں؟ رحمت کاحق دار کون ہے؟ پاکستانی؟ جوحقوق العباد کے قاتل اور چینی انگریز کے ہیروکار ہیں! جواب سے آگاہ فرمادیں۔

<sup>(</sup>١) قال الحصكفي رحمه الله تعالى: واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين، وهو بقدر ما يحتاج لدينه، وفرض كفاية، وهو ما زاد لـنـفـع غيره، وفي تبين المحارم: لا شكب في فرضيّة علم الفرائض المخمس، وعلم الإخلاص، لأن صحة العمل موقوف عليه وعلم الحلال والحرام ...الخ. (ردانحتار ج: ١ ص:٣٢، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...جق تعالی شاند کی رحمت دوقتم کی ہے: ایک عام رحمت، دوسری خاص رحمت۔ عام رحمت تو ہر عام وخاص اور مؤمن و کا فریر ہے، اور خاص رحمت صرف اہل ایمان پر ہے۔ اوّل کا تعلق وُنیا ہے ہے اور دوسری کا تعلق آخرت ہے۔ کفار جو دُنیا میں خوشحال نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ساری اچھائیوں کا بدلہ وُنیا ہی میں وے دیا جا تا ہے اور ان کے نفر اور بدیوں کا وبال آخرت کے لئے محفوظ کر لیا جا تا ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کو ان کی برائیوں کی سزا وُنیا ہیں ہی دی جاتی ہے۔ بہر حال کا فروں وبل آخرت کے لئے محفوظ کر لیا جا تا ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کو ان کی برائیوں کی سزا وُنیا ہیں ہی دی جاتی ہے۔ بہر حال کا فروں اور بدکاروں کا وُنیا میں خوشحال ہونا ان کے مقبول ہونے کی علامت نہیں۔ دوسرا کا فروں کو وُنیا میں خوش رکھنا ایسا ہے جس طرح سزا ہے موت کے قید کی کو جیل میں اچھی طرح رکھا جاتا ہے۔ (\*)

# غیرمسلم وُنیا کی ترقی اورخوش حالی کیوں ہے؟ اورمسلمانوں کی کیوں نہیں؟

سوال:... آج مسلمان دُنیا دوڑ میں غیر مسلموں سے ہر میدان میں پیچے ہیں، وہ ماڈی ترقی اور ہم تنزلی کا شکار ہیں۔
غیر مسلم ترقی کر پچے ہیں، امریکا اور چین جو کہ غیر مسلم عمالک ہیں، ہم سے بہت آگے ہیں، ندو ہاں غربت ہے اور ند دُوسر سامال جو ہم مسلمانوں کے اندر ہیں۔ ان کے پاس بہت دولت ہے، ان کی کا میابیاں بہت ہیں۔ ایک سوال جواس سلسلے میں میرے ذہن میں ہے کہ کفار اور مشرکین کے پاس اتنا پچھ ہے تو کیا یہ سب انہیں اللہ تعالیٰ نے نواز ا ہے؟ ان لوگوں کی زندگی بہت پُر سبولت ہے، کوئی مسلمانوں ہے، ان کے پاس سب پچھ ہے۔ تو کا کنات کا خالق اللہ ہی ہے جونو از تا ہے، اگر اللہ نے ان کو یہ سب پچھ دیا ہے تو کیوں؟ وہ تو کا فرہم مسلمانوں ہوں، شاید پچھ غلط سوچ رہا ہوں، آپ برائے مہریانی جامع انداز میں بیان کردیں کہ کا فرہم مسلمانوں سے آگے کیوں ہیں؟ ان کے پاس وہ سب پچھ ہے۔ جس کے ہم جیسے ترقی پذیریما لک کے مسلمان صرف خواب دیکھ درہے ہیں۔

جواب: ... برادر محترم! الله تعالی نے تین جہان بنائے ، ایک وُنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں ، ایک قبر جس میں ہمیں مر نے کے بعد اُٹھیں گے ۔ اگر انسان نیک ہے ، پر ہیز گار ہے ، حلال وحرام کی تمیز رکھتا ہے ، تو این شاء الله اس کے لئے وُنیا میں بھی راحت ہے ، مر نے کے بعد بھی اور حشر میں بھی ۔ اور اگر وہ حلال وحرام کی تمیز نہیں رکھتا ، الله تعالیٰ پر صحیح ! یمان نہیں ہے ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سنت کی پروانہیں ہے ، نماز روز ہے کا اہتمام نہیں ہے ، قر آن مجید کی بھی اس نے تلاوت نہیں کی تو وُنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور قبر وحشر میں بھی ذلیل ہوگا ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضورِ اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر روپڑے اور عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! یہ قیصر و کسر ک

<sup>(</sup>١) "والرّحمن أبلغ من الرّحيم ..... فعلى الأوّل: قيل يا رحمٰن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن ...الخ." (تفسير بيضاوي ص:۵ طبع مير محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) "مَنُ كَانَ يُوِيدُ حَوْثَ الْأَخِرَةِ نَوْدَ لَهُ فِي حَوْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُوِيدُ حَوْثَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ لَعِيبِ." (الشورى: ٢٠) ـ وعن انس رضى الله عنه .... وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى اذا افضى الى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها ـ (مشكواة ص: ٣٣٩، كتاب الرقاق، الفصل الأوّل).

باوجود کافر ہونے کے ناز ونعت میں ہیں، اور آپ اللہ تعالی کے مجبوب اور مقبول ہونے کے باوجود کتنی تنگی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہے وُعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اُمت پر وسعت فرمادیں۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تنے، اُٹھ کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ:
'' خطاب کے جیٹے اہم کس خیال میں ہو؟ یہ لوگ ( بیٹی قیصر و کسریٰ) وہ لوگ ہیں کہ ان کو پاکیزہ چیزیں وُنیا ہی میں دے دی گئی ہیں، کیا ہم اس پر راضی نہیں ہو کہ ہمارے لئے آخرت ہواور ان کے لئے وُنیا ہو؟''()

میرے بھائی! آپ کافروں کی تعتوں کو للجائی ہوئی نظروں ہے دیکھ رہے ہیں، تنہیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعد ان کو کتنا شخت عذاب ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہیں جنتلار ہیں مے؟ اللہ تعالیٰ کاشکر کر دکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیں عطافر مایا ، اور اللہ کاشکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کی رعایت کرتے ہوئے بچے ہمیں کھانے ہیئے کے لئے بھی دے دیا۔

## گنامگاروں کی خوش حالی اور نیک بندوں کی آز مائش

سوال:...کیا وجہ ہے کہ وین ہے وُ ورمسلمان خوش حال اور دولت مند ہوتے ہیں، اور نیک وشقی ،غربت وافلاس کا شکار ہیں۔ ہیں نے ایسے بھی دولت مندا پنی آنکھوں ہے دیکھے ہیں کہ جن کوسرے ہے نماز بھی نہیں آتی ، اور ایک وہ ہیں جو دِن رات اللّٰہ کی عبادت کرتے ہیں، گروہ بخت پریشان حال رہتے ہیں اور اس حد تک پریشان رہتے ہیں کہ ان کے گر ہیں کھانے تک کوئیس ہوتا۔
جواب:... جولوگ جی تعالی شانۂ کی صحیح عبادت کرتے ہیں، ان کو پریشان نہیں ہوتا چاہئے۔ صحابہ کرام رضوان اللّٰہ علیم البّہ عنی بعض دفعہ تین دِن ہے قاتے ہیں ہوئے ہے ، گر بھی پریشان نہیں ہوتے تھے، جس کو اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کی تو نیتی ہوگی ، اس ہے اجھین بعض دفعہ تین دِن سے قاتے ہیں ہوئے ہے ، گر بھی پریشان نہیں ہوتے تھے، جس کو اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کی تو نیتی ہوگی ، اس سے بردھ کر اس کو کون کی دولت بھی ہو ، وہ سب لغواور ب کار بردھ کر اس کو کون کی دولت بھی ہو ، وہ سب لغواور ب کار ہے ، اس لئے کہ مرنے کے بعد فور زائی وہ عذاب ہیں جتلا ہوں گے۔ (۱)

#### اللدكي حكمتول كابيان

سوال:...کیاتمام انسانوں کے ذہن برابرہوتے ہیں؟ لینی دِ ماغ سب کا برابرہوتا ہے؟ عام زندگی میں بیکہا جاتا ہے کہ: '' فلال بہت ذبین ہے، بیکند ذہن ہے، اس کا ذہن تیز ہے' تو کیااس کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ نے کسی کواچھا دِ ماغ دیا ہے اور کسی کو کمزور دِ ماغ دیا ہے۔ بیں اس مسئلے پرکافی عرصے سے سوچ و بچار میں جنتلا ہوں۔

<sup>(</sup>۱) عن عسر رضى الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكنًا على وسادة من ادم حشوها ليف، قلت: يا رسول الله! ادع الله فليوسّع على أمّتك، فإن فارس والنووم قند وسّع عليهم وهم لا يعبدون الله فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب! أو لتنك قوم عجّلت لهم طيباتهم في النحيوة الدنيا، وفي رواية: اما ترضي أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. متفق عليه (مشكواة ج: ٢ ص:٣٥٠)، باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٢) "من كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولّنك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار" (هود: ١٥ / ١٠ أيضًا: عن المستورد بن شداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله! ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع رواه مسلم. (مشكّوة ص: ٣٣٩، كتاب الرقاق).

جواب: ... جن تعالی شانئے نے سارے اِنسان برابر نہیں بنائے ،کوئی زیادہ ذہین ہے،کوئی کم ذہین ہے،کسی کی اولا دہے،اور
کسی کی اولا دنہیں،کوئی مال دارہے،کوئی نے بہاور مفلوک ہے،غرضیکہ اللہ تعالیٰ بی اپنی حکمتوں کو سیجھتے ہیں کہ کس بندے کے لئے کون
میں چیز مناسب ہے؟ ہمیں ان چیز وں کو سوچنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے اُحکام کو پورا کرنا چاہئے۔اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اُحکام کو پورا
کرنے والے ہیں،اور اللہ تعالیٰ ہم سے زاضی ہیں تو یوں سیجھے کہ ہمیں دونوں جہان کی دولتیں ال گئیں،اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو
پورانہیں کرتے تو یہاں بھی جوتے پڑیں گے اور وہاں بھی ...!

# زلز لے کے کیااسیاب ہیں؟ اور مسلمان کو کیا کرنا جا ہے؟

سوال:...کراچی میں زلزلہ آیا، زلزلہ اسلامی عقائد کے مطابق ساہے کہ اللہ کا عذاب ہے، براہ کرم اطلاع دیں کہ زلزلہ کیا ہے؟ واقعی عذاب ہے بیاز مین کی گیس خارج ہوتی ہے یا ایک اتفاقی حادثہ ہے؟ اگریہ اللہ کا عذاب ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے؟
جواب:...زلز نے کے بچے طبعی اسباب بھی ہیں جن کو طبقات آرض کے ماہرین بیان کرتے ہیں ہگر ان اسباب کو مہیا کرنے والا اراد ہ خداوندی ہے۔ اور بعض دفع طبعی اسباب کے بغیر بھی زلزلہ آتا ہے۔ بہر حال ان زلزلوں سے ایک مسلمان کو عبرت حاصل کرنی چاہئے اور وُ عاواست خفار ، صدقہ وخیرات اور ترک معاصی کا اہتمام کرنا چاہئے۔

(۱)

## سورج گرمن، جا ندگرمن، الله تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں

سوال:... جب سورج یا چاندگر بن ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ: بید میرے گنا ہوں کی وجہ ہے ہوتا ہے، ہم لوگ نفل پڑھتے ہیں یا آذان دیتے ہیں۔ مگرسائنس دان کہتے ہیں کہ بیہ بات نہیں ہے، جب سورج یا چندگر بن ہونے والا ہوتا ہے تو بیلوگ پہلے ہیں گرویتے ہیں۔ آپ مطلع فرمائیں کہ کیا بیسائنس دان ٹھیک کہتے ہیں اور سورج یا چاندگر بن ڈراورخوف کی چیز نہیں؟ جواب:...چانداور سورج اللہ تعالی کی قدرت کی وونشائیاں ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالی اپنے بندوں کوڈراتے ہیں۔ اور فلکیات والے اگران کا وقت بتا دیتے ہیں تو اس سے تو بیٹا بت نہیں ہوتا کہ بیڈ راورخوف کی چیز نہیں، واللہ اعلم!

#### رِزق میں کمی وزیادتی کے اسباب

سوال:... آج کل کرا چی شهر میں ایک ہینڈ بل تقسیم کیا جارہاہے، جس میں رزق میں کی وزیادتی کے اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کئے گئے ہیں۔ جبکہ مذکور واسباب سے متعلق جمعدایڈیشن ہم رمئی \* 199ء میں جناب سیّد محمد عون صاحب کا

<sup>(</sup>۱) عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمّتى هذه أمّة مرحومة، ليس عليها عذاب فى الآخرة، عذابها فى الدنيا الفتن والزلازل والقتل. رواه أبو داوُد. (مشكّوة ص: ۲۰ م). وفى المرقاة: ليس عليها عذاب أى شديد فى الآخرة بل غالب عذابهم انهم مجزبون بأعمالهم فى الدنيا باغن والأمراض وأنواع البلايا. (موقاة شرح مشكّوة ج: ۵ ص: ۲۹). عن النعمان بن بشير قال .... ثم قال (صلى الله عليه وسلم): ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله ... النج. (ابن ماجة ص: ۸۹) باب ما جاء فى صلوة الكسوف، طبع نور محمد، كراچى).

مضون'' رِزق میں کی وزیادتی کے اسباب' بھی شائع ہوا تھا۔ جس میں بغیر کی متندرحوالوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے منسوب

کر کے ذکہ رہ اسباب پٹیش کے گئے تھے، جس میں رزق میں کی کے اسباب ہے متعلق بیکھا گیا کہ جنابت میں بستر ہے اُٹھ کر بیشا ب

شکر نا، گھر کی چوکھٹ پر بیٹھنا، رات کو کپڑے ہے جھاڑ نا، مقام استخبامی اعضا و کا دھونا، علی الشح بازار کو جانا، و کاروں کے ساتھ کھانا،

گھڑے ہوکر تنگھی کرنا، کپڑے کھڑے ہوکر پہننا، وغیرہ وغیرہ ۔ جبکہ دونوں اسباب میں پانچ وقت کی نماز کا اُدا کرنا، قرآن پڑھنا،

طلب رزق میں اُٹھنا، کھانے ہے پہلے وضو کرنا، وغیرہ وغیرہ ۔ جبکہ دونوں اسباب میں پانچ وقت کی نماز کا اُدا کرنا، قرآن پڑھنا،

ورز ہے رکھنا، ج کرنا، زکو قدینا اور جہاد میں شولیت ہے تعلق کھل پردہ پوٹی کی ٹی ہے۔ جبکہ متند کتب میں ہے کہ رزق میں زیادتی

اسباب کے لئے جنابت کے شل میں جلدی کی جائے اور نماز قبر سے پہلے پہلے شاس سے فارغ ہونے میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دبکہ متند کتب میں ہے کہ وزق میں زیادتی

ہونے پردہ جلدی اُٹھی کی کے اسباب میں جو لکھا گیا کہ علی اصبح باز ارکوجانا، جبکہ درزق میں زیادتی کے اسباب میں بیٹی لکھا گیا ہے کہ خوا اور جب جلدی اُٹھی کی اُٹھ کو اسباب میں بیٹی لکھا گیا ہو گھر سے فارغ ہونے ویں اُٹھی کی تو اس میں اُٹھیا۔ ان دونوں باتوں کے درمیان تضاد پایا جاتا ہے۔ جب آدمی جملا سے زق کے اسباب میں بیٹی لکھا گیا ہوگی اور اگر کھی اُٹھی والے کا بھی والے کا بھی اُٹھیا تو اس میں کونسا شرع گا اور میں اُٹھیا تو اس میں کونسا شرع گا اور میں ہولیا ہی کونسا غیر شرع گا اور میں ہولیا ہوں کونسا غیر شرع گا اور میں ہولیا ہولی کونسا غیر شرع گا اور میں ہولیا ہولی کونسا غیر شرع آمر میں ہولیا ہولی کے میا سے اسلام اور شریعت کی روشنی میں جواب دیں اور اس بینڈ ہل کی صحت تحریک وضاحت کریں۔

جواب:...یہ بات تو آحادیث ہے تابت ہے کہ نیک کاموں ہے (خصوصاً صلد حی ہے رزق میں برکت ہوتی ہے)،اور گناہوں ہے رزق میں تنگی آتی ہے۔ (اس کے لئے حضرت مولا نااشرف علی تھانویؒ کارسالہ' جزاءالاعمال' اور مفتی محرشفیؒ کارسالہ '' گناہوں ہے اِن مطالعہ جیں ) لیکن آپ نے جس مضمون کا حوالہ دیا ہے ( یعنی رزق میں کی وزیادتی کے اسباب ) اس میں ذکر کردہ اکثر چیزیں ایسی جو معزوم نہیں ، جو حضرات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشادیا (دُوسر ہے کردہ اکثر چیزیں ایسی جو معزوم نہیں ، جو حضرات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشادیا (دُوسر ہے اس حدیث کوئی حدیث کی کتاب کا بھی حوالہ دیں ، جہاں ہے اس حدیث کوئی صدیث کی کتاب کا بھی حوالہ دیں ، جہاں کے اس حدیث کوئی اصر نہیں کرتا جا ہے ۔ صوفیاء کی کتابوں میں ، ہوت کی احادیث ایک احدیث کی کوئی اصر نہیں ، اس لئے کسی حدیث کا کئی کتابوں میں بہت می احادیث ایک نقل ہوتی آر بی جین جن کی کوئی اصر نہیں ، اس لئے کسی حدیث کا کئی کتابوں میں ، ہلکہ بید دیکھنالازم ہے کہ بیجد دیث بھی ہے یا نہیں . . . ؟

#### ميري رُوحاني صلاحيت ظاهر کيون نبيس مور بي؟

سوال:... میں آپ کے لئے سرایا وُ عابن گئی ہوں ، اللّٰہ تعالیٰ آپ کوعمِ خطر عطافر مائے ، میں نے شمس الدین عظیمی کی تکرانی میں کئی و ظیفے کئے ، اوار وفکر ونظر کی عشرت نسرین ہے بھی میرار ابطار ہا، کیکن بتانہیں کیا بات ہے کہ میرا خدا تعالیٰ سے را بطنہیں ہو پارہا۔ اب آنجناب سے درخواست کر رہی ہوں کہ میرے بارے میں غور فر مائیں کہ اگر مجھ میں رُ وحانی صلاحیت موجود ہے تو ظاہر کیوں نہیں

ہورہی ہے؟ اورمبرے لئے خاص طورے وُ عافر مائیں۔

چواب:... پیاری بنی! سلامت رہو، السلام علیم درحمۃ اللہ وبرکانۃ! آپ جومیرے لئے دُ عا کیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ دُ نیا و آخرت ہیں آپ کواس کا صلہ عطافر ما کیں۔ اپنی رُ وحانی کیفیت کے بارے ہیں جوآپ نے لکھا ہے، اس کے بارے ہیں بیرع ض ہے کہ '' بہشتی زیور'' کا ساتواں حصہ خوب غور کے ساتھ کئی بار پڑھو، اور پھراپی اصلاح کے لئے مجھے لکھو، اور جومشورے عرض کروں ، ان پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ آپ کواپی نیک بندیوں ہیں شامل فر ما کیں ، والسلام۔

#### سكصول كاايك سكهاشا بي استدلال

سوال:... پردیس میں سکھ لوگ بمیں نگ کرتے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہاں سوال کا جواب اپنے علماء سے لے کر دو۔ سوال میہ ہے کہ برخص پیدائش طور پر سکھ ہوتا ہے ، ہندویا مسلم بعد میں بنایا جاتا ہے ، دلیل مید ہے ہیں کہ اُوپر والے نے جس حالت میں تہہیں بھیجا ہے تہہیں وہ اچھی کیوں نہیں گئی ؟ مختلف تبدیلیاں کیوں کرتے ہو؟ یعنی بال کثوانا یا سنت کروانا وغیرہ وغیرہ ، کیااس نے غلط بنا کر بھیجا ہے؟

جواب:...ان لوگوں کو بیہ جواب دیجئے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے دانت بھی نہیں ہوتے ، ان کوبھی نکال دیا کرو، اور اگر کسی کے پیدائشی طور پراییانقص ہوجس کے لئے آپریشن کی ضرورت ہوتو کیا وہ بھی نہیں کرایا جائے گا...؟

#### مشتر كه مذابهب كاكيلنڈر

ہے یا ہیں؟

سوال:...احقر کا نام سنیم احمہ ہے اور امریکہ کے شہر شکا گویں ۱۸ سال سے تیم ہے۔ حضرتِ والا کی خدمت میں اس خط کے ساتھ ۱۹۹۵ء کا کیلنڈر روانہ کررہا ہوں جس کے بارے میں مسکدوریافت طلب ہے۔ یہ کیلنڈر امریکہ کے تمام ندا ہب کے لوگ لل کرچھواتے ہیں اور پھران کوفروخت کرتے ہیں۔ اس سال بھی یہ کلینڈر مسجد میں ۱۵ ڈالر کا (ڈاکٹر محمصغیرالدین جن کا تعلق اِنڈ یا حیدر آبادے ہے اور دو تقریباں پر ۲۵ یا ۴ سال سے تیم ہیں ) انہوں نے فروخت کیا اور لوگوں کی توجہ اس طرف ولائی کہ اس کو خدیر رہا ہوں۔ اس کیلنڈر میں جولائی کہ اس کو خریدیں ، اس کیلنڈر میں جولائی کے ماہ میں اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے ، اس سلسلے میں چندسوالات خدمت اقدیں میں چیش کرتا ہوں ، اُمید ہے کہ حضرت والا اپنی معروفیات میں ہے چندلیات احقر کے لئے نکال کر جواب سے جلداز جلد مطلع فرما کیں گے۔ ہوں ، اُمید ہے کہ حضرت والا اپنی معروفیات میں ہیں تمام خدا ہو ہے کہ جارتی ہوای میں اسلام کو بھی ای طرح شامل کیا جا سکتا

۲:...آیاشرعاً اس کاخریدنا اور گھریس لٹکا نا جائز ہے یائییں؟
 ۳:...آیاشرعاً اس طریقے سے اسلام کی تبلیغ کرنا جائز ہے یائییں؟

٣:...اس كاخريد نه والا، بيجيز والااوراس كام مين حصه لينز والاشر عاً مجرم موكا يانبيس؟

جواب:...اس کیلنڈر کا شائع کرنا ،اس کی اشاعت میں شرکت کرنا ،اس کا فروخت کرنا ،اس کا خریدنا ،الغرض کسی نوع کی اس میں شرکت واعانت کرنانا جا تزہے ،اوراس مسئلے کے دلائل بہت ہیں ،گر چندعام نہم باتوں کا ذکر کرتا ہوں۔

ا:...اس کیلنڈر میں بارہ نداہب کا تعارف ہے، گویا مسلمان، جو اس میں حصہ لیس گے، وہ گیارہ نداہبِ باطله کی نشر واشاعت کا ذریعہ بنیں گے، اور باطل کی اشاعت کر نااور اس کا ذریعہ بنیا، اس کے حرام اور نا جائز ہونے میں کسی معمولی عقل وقہم کے آدی کو بھی شبہیں ہوسکتا۔ (۱)

۱:...اس کیانڈر میں اسلام کومن جملہ فداہب کے ایک فدہب شار کیا گیا ہے، دیکھنے والے کا تأثر یہ ہوگا کہ جس طرح وین و فداہب ہیں، ای طرح وین اسلام بھی ایک فدہب ہے، جس کو بعض لوگ ہے وین سجھتے ہیں، جیسا کہ و وسرے گیارہ فداہب کو ماننے والے سچاوین سجھتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم کا اعلان یہ ہے کہ وین برحق صرف اسلام ہے، باتی سب باطل ہیں:"اِنَّ فداہب کو ماننے والے سچاوی میں حصہ لینا گویاس قرآنی اعلان الدِینَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْ لَام "(آل عموان: ۱۹)۔ اب کی مسلمان کااس بارہ فد ہی کیانڈر کی اشاعت میں حصہ لینا گویاس قرآنی اعلان کی کرنا ہے۔

۳:...کیلنڈر میں جگہ جگہ بت ہے ہوئے ہیں،صلیب آ ویزاں ہے،اورنصوریی بی ہوئی ہیں،کوئی بھی سچامسلمان کفرو بت پرستی کےاس نشان کواپنے گھر میں آ ویزاں نہیں کرسکتا، نہاس کوخر پدسکتا ہے۔

۳۰:..جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ اس کیلنڈرکومساجد میں لایا جاتا ہے اور وہاں ۱۵ ڈالر میں اس کوفر وخت کیا جاتا ہے۔اقل تو مسجد کے اندرخرید وفر وخت ہی حرام ہے، کیونکہ یہ سیجد کو بازار بنانے کے ہم معنی ہے۔علاوہ ازیں بنوں کوقر آن کریم نے رہس یعنی گندگی فر مایا '') اور مساجد کو ہر طرح کی ظاہری ومعنوی گندگی سے پاک رکھنے کا تھم فر مایا ہے۔ مسجد میں اس بنوں والے کیلنڈر کالانا کو یا فائد خداکو بت خانہ بنانا اور اس گندگی ہے آلوہ کرنا ہے، جو صریحاً حرام اور نا جائز ہے۔

ر ہا بید خیال کہ: ''جم اس کیلنڈر کے ذریعہ اسلام کا تعارف کراتے ہیں'' نہ کورہ بالا مفاسد کے مقابلے میں لائقِ اعتبار نہیں، اس تتم کے ناجائز اور حرام ذرائع سے ندا ہب باطلعہ کی اشاعت تو ہو علق ہے، دینِ برحق ان ذرائع کا مختاج نہیں۔ صحابہ کرام رضی الله

إن الإعانة على المعصية حرام مطلقًا بنص القرآن أعنى قوله تعالى: ولا تَعاونوا على الإثم والعدوان. (أحكام القرآن لمفتى محمد شفيع ج:٣ ص:٣٠).

<sup>(</sup>٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والإشتراء فيه ... إلخ. (مشكوة ص: ٥٠). أيضًا: وفي الدر المختار: وكره أي تحريمًا لأنها محل إطلاقهم بحر إحضار مبيع فيه كما كره فيه مبايعة غير المعتكف مطلقًا للنهي. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ٢ ص: ٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) "يَــالَّهُمَا الَّـذِيْنَ الْمُنْوُا إِلَّـمَا الْحَمْرُ وَالْمَهْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (المائدة: ٩٠).

عنہم بہت سے ایسے ممالک تشریف لے گئے جہاں کوئی ان کی زبان بھی نہیں سمجھتا تھا، کیکن لوگ ان کے اعمال وا خلاق اوران کی سیرت اور کر دارکو دیکھے کرمسلمان ہوتے تھے، آج بھی گئے گزرے دور میں اللہ تعالی کے بہت سے بندے موجود ہیں جن کے اخلاق واعمال کو دیکھے کرلوگ اسلام کی حقائیت کے قائل ہوجاتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی جو ممالک غیر میں رہائش پذیر ہیں، اگر وہ اپنی وضع قطع، اپنے اخلاق واعمال اور اپنے طور وطریق کو ایسا بنالیس جو اسلام کی منہ بولتی تصویر ہوتو لوگ ان کے سرایا کو دیکھے کر اسلام کی حقائیت کے قائل ہوجائیں۔

گویا ایک مسلمان کی شکل وصورت، وضع قطع ، سیرت و کردار اور چال ڈ ھال ایسی ہو کہ د کیھنے والے پکار اُٹھیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جار ہا ہے۔ ایسا ہوتو ہر مسلمان اسلام کا مبلغ ہوگا اور اسے غیر شرعی مصنوعی ذرائع استعمال کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ برعکس اس کے اگر مسلمان غیر ملکوں ہیں جا کر'' ہر کہ درکان نمک رفت نمک شد'' کا مصداق بن جائے ، غیر مسلموں کی سی شکل وصورت ، انہی کی سی وضع وقطع ، انہی کی سی معاشرت وغیرہ ، تو اس نے بعد اسلام کا تعارف ایسے غیر شرعی کینٹر روں کے ذریعے بھی کرائیں تو لغواور بے سود ہے۔ جس اسلام نے خود ان کی شخصیت کو متا شرخیوں کیا ، اس کا تعارف غیر مسلموں پر کیا اثر انداز ہوگا ...؟

خلاصہ بیر کہا ہے کیلنڈر کا افادی پہلوتو محض وہمی اور خیالی ہے اور اس کے مفاسداس قدر ہیں کہ ذراہے تاکل ہے ہرمسلمان پرواضح ہو سکتے ہیں ،اس لئے ایسے کیلنڈر کی اشاعت میں حصہ لینا کسی مسلمان کے روانہیں۔

# دِینی مجلس میں غیرمسلم کومہمانِ خصوصی بنا نا

سوال:... ہمارے کالج میں ایک تقریب ہور ہی ہے جس میں مقابلہ حسنِ قرائت، مقابلہ نعت وحمد اور مقابلہ تقاریر وغیرہ ہوگا۔اس مقابلہ کے لئے مہمانِ خصوصی ایک غیر سلم کو چنا گیا ہے۔علامہ صاحب! جناب ذراتشری فرمائیں کہ یہ کیسافعل ہے؟ اس فعل کی جمایت کرنے والوں کا کیا کردار ہوگا؟

جواب:...مقابلہ حسن قراءت اور مقابلہ حمد و نعت اگر دینی کام ہے تو اس اجلاس کی صدارت کے لئے بھی وہی فخصیت موزوں ہوسکتی ہے جومسلمان ہونے کے علاوہ فن قراءت میں ماہر ہو، اور حمد و نعت کے سیح مضامین کا موازنہ کرسکتا ہو محفل قراءت کا مہمان خصوصی ایک غیرمسلم کو بنانا گویا قراءت اور حفل قراءت کے ساتھ اچھوتی قشم کا غداق ہے۔ ایسی محفل میں مسلمان طلبہ شرکت نہ کریں اور اس کے خلاف احتجاج کریں۔

## مردہ پیدا ہونے والا بچہ آخرت میں اُٹھایا جائے گا

سوال:...ایک مال سے جنم شدہ مردہ بچہ کیا جنت یا آخرت میں اُٹھے گا؟ کیونکہ زندہ بچے تو ضرور آخرت میں اُٹھیں گے،

ذراوضاحت فرمايئ

(۱) جواب:...جوبچه مرده پیدا بهوا، وه بمجی أنها یا جائے گا اورا پنے والدین کی شفاعت کرے گا۔

جن لوگول كوحضور سلى الله عليه وسلم كى بعثت كاعلم نه بوسكا، قيامت ميس أن كيساته كيامعامله بوگا؟

سوال: ... حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم کی نبوت سے پہلے ؤنیا بھر میں متعدّد ندا ہب کے ماننے والے لوگ موجود تھے، جو نبوت کا اعلان ندین پائے اور اسلام کاعلم ان کوند ہوسکا ،ان کے ساتھ قیامت میں کیا معاملہ پیش آئے گا؟

جواب:..ان كامعالمه الله تعالى كرسرد ب، چونكهم بالمسئلة كاتعلق نبيس، ال لئے ال مسئلے ميں خاموش اختيار كرنا

بہتر ہے۔

#### إنسان كاجا ندير يهنجنا

سوال:... ہمارے دوستوں کے درمیان آج کل ایک بحث ہورہی ہے، اور وہ یہ کہ انسان چاند پر گیا ہے یا نہیں؟ اور زمین کرق ہے۔ موجود دور جدید نیکنالوجی کا دور کہلاتا کہ کردش کرتی ہے۔ موجود دور جدید نیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے، اور اس دور میں کوئی بات ناممکن نہیں رہی ، جب خلاء میں مصنوعی سیارے چھوڑے جانکتے ہیں تو پھر چاند پر جانا کیوکر حمکن نہیں؟ اس سلسلے میں جب ہم نے اپنی مسجد کے مؤذِن صاحب ہے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ قر آن و صدیت کی روشنی میں میہ بات بالکل ناممکن ہے کہا کہ قر آن و صدیت کی روشنی میں میہ بات بالکل ناممکن ہے کہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے اور زمین گردش کر قر آن و سنت کی روشنی میں ہماری معلومات میں اضاف کہ کریں کہ یہ بات کہاں تک کہا کہ قر آن وسنت کی روشنی میں ہماری معلومات میں اضاف کریں کہ یہ بات کہاں تک کتابیم کی جائے کہانسان چاند پر پہنچ گیا ہے اور یہ کردش کردش کردش کردش کرتی ہے؟

جواب: ...انسان چاند پرتو پہنچ چکا ہے، اور تحقیق جدید کے مطابق زمین بھی گردش کررہی ہے، کین میہ بات سمجھ میں نہیں آئی کرآپ کے دوست اس تکتے پرمجلس ندا کرہ کیوں منعقد فر مار ہے ہیں؟ اوراس بحث کا حاصل کیا ہے؟ آپ کے مؤزِن صاحب کا یہ کہنا کرقر آن وحدیث کی روشنی میں انسان کا چاند پر پہنچٹا ناممکن ہے، بالکل غلط ہے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چاند نہیں بلکہ عرش تک پہنچ کر آئے تھے، چاند پر پہنچنا کیوں ناممکن ہوا...؟

(۱) وإذا استبان بعض خلقه غسل وحشر هو المختار. وفي الشرح: قوله وحشر المناسب تأخيره عن قوله هو المختار الأى في الله في الظهيرية والمختار انه يغسل وهل يحشر؟ عن أبي حعفر الكبير أنه إن نفخ فيه الروحه حشر والآلاء والذي يقتضيه ملهب أصحابنا أنه إن استبان بعض خلقه فإنه يحشر، وهو قول التبعبي وابن سيرين اهد ووجهه أن تسميته تقتضي حشره إلا في المندة لها إلا في نداته في اعتشر باسمه، وذكر العلقمي في حديث سموا أسقاطكم فإنهم فرطكم الحديث فقال: فائدة سأل بعضهم هل يكون السقط تنافعًا ومتى يكون شافعًا هل هو من مصيره علقة أم من ظهور الحمل أم بعد مضى أربعة أشهر أم من نفخ الروح؛ والجواب أن العبرة إنما هو يظهور خلقه وعدم ظهوره كما حرره شبخنا (كرياد (فتاوي شامي ج:٢ ص:٢٥٩). أيضًا: الطفل يجر بأبويه الى الجند (طبقات الكبري لشافعيه ج. ٢ ص: ٩٠ من عدار إحياء الكتب العربية، مصر).

#### مریخ وغیره پرانسانی آبادی

سوال:...کیاایک انسانوں کی آبادی اس زمین (جس پرہم لوگ خود رہتے ہیں) کے علاوہ کہیں اور بھی ہوسکتی ہے؟ جیسے مرتخ وغیرہ میں۔میرامطلب ہے کہ اسلای زویے یہ ممکن ہے یانہیں؟ اگر ہے تو انبیائے کرام کوتو صرف اس زمین پرخدا تعالی نے بھیجا ہے جیسے ہم لوگ رہے ہیں،اگرممکن ہے تو وہ لوگ جج وغیرہ کس طرح اداکریں گے؟

جواب:...آپاس زمین کے انسانوں کی بات کریں ،مرخ اورعطار دپراگرانسانی مخلوق ہوگی تواللہ تنعالی نے ان کی ہدایت اور جج وغیر ہ کا بھی انتظام کیا ہوگا ، آپ ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیں۔

کیا وُنیا کا آخری سراہے، جہاں وہ ختم ہوتی ہے؟

سوال:...میرامسئلہ بیہ کہ موجودہ وُنیا کا آخری سراکوئی ہے جس پر وُنیافتم ہوتی ہے یانہیں؟ جواب:...وُنیا کا آخری سراقیامت ہے، گرقیامت کامعین وقت کی کومعلوم نیس، قیامت کی علامات میں سے چھوٹی علامتیں تو ظاہر ہوچی ہیں، بڑی علامات میں حضرت مہدی رضی اللہ عند کاظہور ہے، ان کے زمانے میں وجال نکلے گا، اس کوئل کرنے کے لئے حضرت میسی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے، ان کی وفات کے بعد وُنیا کے حالات دگر گوں ہوجا کیں گے اور قیامت کی بری نشانیاں ہے در ہے رُونما ہوں گی بہاں تک کہ بچھ عرصے کے بعد قیامت کا صور پھونک ویا جائے گا۔ (۲)

#### بالشق مخلوق كي حقيقت

سوال:...جس طرح سالہا سال ماضی میں آپ نے واشگاف الفاظ میں لال کا فریا کا لاکا فرکی مصنوعی من گھڑت ہات کی تروید فرمائی تھی ،اس سے مماثلت رکھتی ہوئی یہ بات بھی حل طلب ہے۔ جناب حاجی فیل الدین صدیقی الماس ایمانی مرحوم کا بیان ہے

(١) "إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ" (لقمان: ٣٣).

(٢) عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام في قصة المهدى وفتوحاته ورجوعه إلى دمشق، قال: ثم يأمر المهدى عليه السلام بإنشاء مراكب فينشأ أربعمائة سفينة في ساحل عكا ...... فبينما هم كذلك إذ سمعوا الصائح: الآ إن الذَّجّال قد خلفكم في أهليكم، فيكشف الخبر فإذا هو باطل، ثم يسير المهدى عليه السلام إلى رومية ... إلخ. وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ..... فإذا طلع الفجر كبر المسلمون تكبيرة واحدة ..... ويتمتعون بما في أيديهم ما شاء الله ثم يخرج الدّجّال حقًا ..... حتى ينزل عيسَى ابن مريم عليه السلام فيقاتلون معه الدّجّال وقد الدرر في أخبار المنتظر ص: ١٣١ طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) عَن عبدالله بن عمروقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدّجَال فيمكث أربعين، لا أدرى أربعين يومًا أو شهرًا أو عامًا، فيبعث الله عيسكى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلكه ثم يمكث في الناس ليس بين اثنين عداوة، ثم يمسل الله ريحًا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرّة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو ان أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، قال: فيبقى شرار الناس في خفّة الطير واحلام السباع لا يعرفون معروفًا ولا يسمعه أحد إلّا اصغى لِيتًا ورفع لِيتًا ... إلخ. (مشكوة ص: ١٨٥، باب قرب الساعة وان من مات فقد قامت قيامته، الفصل الثالث، طبع قديمي).

کردیاست ٹو تک میں نواب صاحب کے تھم پر باؤلی کے لئے زمین کھودی گئی، بمثل بی آ دم ایک باشت جسامت کا زندہ نکلا، اس کے ساتھ دوبیل کی جوڑی اور ال بھی تھا، بیلوں کے گلے میں پیٹل کی گھنٹی تھی، سوتی رہی بندھی تھی۔ بالشتہ صاحب نے کاشت کا روں کے مشم کے سوتی کپڑے بہن رکھے تھے، پاؤں میں چرڑے کا جوتا تھا، پچھ بولا بھی تھا، پھر خوفز دہ ہوکر مرگیا۔ وُ وسرے صاحب ماسرُ آف آرٹ ہیں، جھراحیان صاحب و ہلوی، یہ بزرگ میری حقیقی چھوٹی بہن کے شوہرِ نامدار ہیں، نہایت وین دار، سفید برقع پوٹی ہیں، یہ فرماتے ہیں، جھراحیان صاحب و ہلوی، یہ بزرگ میری حقیقی چھوٹی بہن کے شوہرِ نامدار ہیں، نہایت وین دار، سفید برقع پوٹی ہیں، یہ فرماتے ہیں: کے 190ء قیامت صفر کی گئی گئی میاں پرایک مکان منہدم ہوجائے سے" بالشتہ بھٹل بنی آ دم' طاہر ہوا، با تناعدہ کپڑے بہنے ہوئے تھا، نوو دو یکھا۔ تیسرا بالکل بھنی بیان پکھ یوں ہے کہ جناب حاجی ضمیر الدین صدیق سند باد جہازی فرماتے ہیں کہ اسلامی ریاست دوجانہ ہیں" کنواں یا باوکل' کے لئے زمین کی کھدائی ہوئی، تب آ دی ایسا بالشتیہ نامی گئلوتی کو دیکھا، میرے کہنے تھا۔ ان تین بینی گواہان کے علاوہ اور بھی بیان ہیں کہ جنموں نے اپنی آئیموں سے بالشتیہ نامی گئلوتی کو دیکھا، میرے کردیک میر با بیل میں ماورا پیلی ہیں، لیکن ان بینی بزرگوں کا کیا کروں؟

جواب:...الله تعالیٰ کی مخلوق کی ہے شارانواع واقسام ہیں،ان میں ہے بعض کاعلم ہم لوگوں کو ہے،بعض کانہیں ہے۔اس لئے اگر بالشق متم کی بھی کوئی مخلوق ہو،تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔اس لئے بیہ باتیں نہ ماورائے نہم ہیں، نہ خلاف عقل، نہان کے انکار کرنے کی ضرورت ہے۔

## کچھ پڑھ کر ہاتھ سے پھری وغیرہ نکالنا

سوال:... آج کل فلپائن میں ایک غیر مسلم عورت کے متعلق مشہور ہور ہاہے کہ وہ رُوحانی طریقوں ہے جسمانی امراض مثلاً:
گردے کی پھری نکالنا، پیٹ میں ہے رسولی نکالنا، آ نکھ ہے موتیابند نکالنا وغیرہ کا علاج کر تی ہے، اورلوگ اس ہے علاج کر اگر آ رہے
ہیں۔طریقہ اس طرح ہے کہ اپنے ہاتھ پر پچھ پڑھ کر اپنا ہاتھ متاثرہ وجگہ پر چلایا، خون پیپ وغیرہ بلاکس تکلیف کے نکلنا دکھائی بھی دیا اور
چند منٹ میں گردے کی پھری اپنے ہاتھ ہے نکال دی۔ دوبارہ ہاتھ پھیرا تو زخم وغیرہ سبٹھیک ہوگئے۔ کیا اس طرح مسلمانوں کا علاج کر انا جائز ہے یانہیں؟ نیز اس طریقہ علاج کی کیا حقیقت ہے، اس کے متعلق آپ پچھ بتلاسیس گے؟ کیونکہ سائنس کی روشنی میں تو اس کی نظر بندی یا شعبہ ہ بازی کے علاوہ کوئی اور تو جینہیں کی جاسکتی۔

جواب:... بیمسمریزم کی مشقیس ہوتی ہیں ، رُوحانیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ فی نفسہ علاج جا تز ہے، تکراس میں اعتقادی وملی خرابیوں کا اندیشہ ہے ،اس لئے احتیاط بہتر ہے ، واللہ اعلم!

# علم الاعداد سيمضنا اوراس كااستعمال

سوال:...میں نے شادی میں کامیابی و نا کامی معلوم کرنے کا طریقہ سیکھا ہے، جواعداد کے ذریعہ نکالا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ غیب کاعلم تو صرف اللہ کو ہے۔

جواب:...غیب کاعلم، جیسا که آپ نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوئیس۔ اس لئے علم الاعداد کی رُوسے جوشادی کی کامیابی یا ناکامی معلوم کی جاتی ہے یا نومولود کے نام تجویز کئے جاتے ہیں، یہ مخض اُلکل بچو چیز ہے، اس پریقین کرنا گناہ ہے، اس لئے اس کوقطعاً استعال نہ کیا جائے۔

## كيامصائب وتكاليف بدنصيب لوگوں كوآتى ہيں؟

سوال: ... میں ذاتی اختبارے بڑی خوش نصیب ہوں، گر میں نے کی بدنصیب لوگ بھی دیکھے ہیں، پیدائش ہے لے کر آخر

تک بدنصیب قر آن کر بیم میں ہے کہ اللہ کی خفس کواس کی قوت برداشت سے زیادہ و کھنیں دیتا، لیکن میں نے بعض لوگ دیکھے ہیں

جو ذکھوں اور مصائب سے اسے تنگ آجات ہیں کہ آخر کاروہ ' خود کشی' کر لیتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب قر آن کر یم میں

ہے کہ کسی کی برداشت سے زیادہ و کھنیں دیئے جاتے تو لوگ کیوں خود کشی کر لیتے ہیں؟ کیوں پاگل ہوجاتے ہیں؟ اور بعض جیتے بھی

ہیں تو بدتر حالت میں جیتے ہیں۔ اس سوال کا جو اب قر آن کر یم اور احاد ہے مبارکہ کی روشنی میں دیجے کہ انسانی عقل کے جو ابات محتلف ہوتے تشنی نہیں ہوتی ۔ و نیا میں ایک سے ایک ارسطوموجود ہے اور ہرایک اپنی عقل سے جو اب دیتا ہے، اور سب کے جو ابات محتلف ہوتے ہیں، البذا جو اب قر آن کر یم اور احاد بیٹ نوگ سے دیا ہے، اور سب کے جو ابات محتلف ہوتے ہیں، البذا جو اب قر آن کر یم اور احاد بیٹ نوگ سے دیا ہے۔ اور ہرایک اپنی عقل سے جو اب دیتا ہے، اور سب کے جو ابات محتلف ہوتے ہیں، البذا جو اب قر آن کر یم اور احاد بیٹ نوگ سے دیا ہے۔ اور ہرایک اپنی عقل سے جو اب دیتا ہے، اور سب کے جو ابات محتلف ہوتے ہیں، البذا جو اب قر آن کر یم اور احاد بیٹ نوگ سے دیتا ہے، اور احاد بیٹ نوگ سے دیتا ہوتے۔

جواب: ...قرآن کریم کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس کا تعلق شری اُ حکام ہے ہے، اور مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندول کو کسی ایسے تکم کا مکلف نہیں بنا تا جوہ س کی ہمت وطافت ہے بڑھ کر ہو۔ جہاں تک مصائب و تکالیف کا تعلق ہے، اگر چہ بیا آیت شریفہ ان کے بارے میں نہیں، تا ہم ہے بات اپنی جگھے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر آئی مصیبت نہیں ڈالٹا جواس کی حدید واشت ہے آیت شریفہ ان کے بارے میں نہیں، تا ہم ہے بات اپنی جگھے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر آئی مصیبت نہیں ڈالٹا جواس کی حدید واشت ہے زیادہ ہو، لیکن جیسا کہ دُوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے: '' انسان وھر والو واقع ہوا ہے'' اس کو معمولی تکلیف بھی پہنچی ہے تو واویل کرنے لگتا ہے اور آسان سریراُ ٹھالیتا ہے۔ جو ہز دل لوگ مصائب ہے تگف آئر خود شی کر لیتے ہیں ، اس کی وجہ بینیں ہوتی کہ ان کی مصیبت حد

<sup>(</sup>١) "قُلُ لَا يَعْلُمُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْآرُضِ الْعَيْبِ إِلَّا اللَّهُ" (النحل: ٣٥).

 <sup>(</sup>۲) وأعلم أن تعلم العلم يكون ... ... حرامًا وهو علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل رائخ. (الدر المختار مع الرد ج: ۱ ص:۳۳).
 الرد ج: ۱ ص:۳۳). تنصيل ك لئه ويخف: امداد الفتاوى ج: ۳ ص:۵۸.

<sup>(</sup>٣) قُولُه تعالَى: "لا يُكَلِفُ اللهُ نفُسا إلا وُسعها" الوسع الطاقة قاله ابن عباس وقتادة ومعناه: لَا يكلّفها ما لا قدرة لها عليه لاستحالته، كتكليف النزمن السعى والأعدى النظر. (تفسير زاد المسير ج: ١ ص:٣٨٩). أيضًا: بيان القرآن ج: ١ ص: ٤٥ أ ، تفسير رُوح المعانى ج:٣ ص: ١٩، تفسير قرطبي ج:٣ ص:٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) "إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا" ... والهلوع الحريص على ما لا يحل له ...... قال مقاتل: ضيق القلب ولهلع شدة الحرص وقلة الصير إذا مسّه الشر جزوعًا لا يصير ... إلخ. (تفسير مظهري ج: ١٠ ص: ٧٥).

برداشت سے زیادہ ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی برولی کی وجہ سے اس کونا قائلی برداشت بجھ کر ہمت ہاردیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ ذرا بھی معبر و استقلال سے کام لیتے تو اس تکلیف کو برداشت کر سکتے تھے۔الغرض آ دمی پر کوئی مصیبت ایسی نازل نہیں کی جاتی جس کو وہ برداشت سے زیادہ ہوٹا اور کے رکئے ،لین بسااوقات آ دمی اپنی کم بنی کی وجہ سے اپنی ہمت وقوت کو کام جس نہیں لاتا ،کسی چیز کا آ دمی کی برداشت سے زیادہ ہوٹا اور بات ہے، اور ان دونوں کے درمیان آسان و بات ہے، اور ان دونوں کے درمیان آسان و بات ہے، اور ان دونوں کے درمیان آسان و زیبن کا فرق ہے۔ ایک ہے کسی چیز کا آ دمی کی طاقت سے زیادہ ہوٹا، اور ایک ہے آ دمی کا اس چیز کو اپنی طاقت سے زیادہ بھی لین، اگر آ بین کا فرق ہے۔ ایک ہے کسی چیز کا آ دمی کی طاقت سے زیادہ ہوٹا، اور ایک ہے آ دمی کا اس چیز کو اپنی طاقت سے زیادہ بھی لین، اگر آ بیان دونوں کے فرق کو انجمی طرح سمجھ لیس تو آ ہوگال جا تارہ گا۔

## کیا کاروبار میں پھنسناء اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی علامت ہے؟

سوال:... میں عرصہ چارسال ہے روزگار کے سلیے میں ہوں، کاروبار میں مسلسل خسارے کے باعث ایک ماہ جمل کاروبار میں مسلسل خسارے کے باعث ایک ماہ جمل کاروبار تبدیل کردیا ہے، نئے کاروبار ہے بھی دِل گھراتا ہے، اور چھوڑ کر بھا گئے کو دِل چاہتا ہے۔ اس نئے کام کی وجہ ہے دی بخافل میں چھنے کا وقت بالکل نہیں ماتا۔ چھ نے بھی ہیں۔ ایک صاحب ہے بیسٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کی ہے تاراض ہوتے ہیں تو اس کو دُنیا داری میں الجمعاویۃ ہیں، اس وقت ہے تخت خوفز دو ہوں کہ نہ جانے جھے ہا لیک کون کی ملطی ہوگئی ہے، جو اس کاروبار میں پھنس گیا ہوں۔ براو کرم میری رہنمائی فرما کیں اور دِنی والل آسان و رائع ہے عطافر ما کیں۔ کرم میری رہنمائی فرما کیں اور کوئی وظیفہ بچویز فرما کیں تا کہ اللہ تعالیٰ آسائی فرما کیں اور دِنی والل آسان و رائع سے عطافر ما کیں۔ جو اب: سروف کا تک ہوتا یا فراخ ہوتا، نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی دلیل ہوں ، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی دلیل ہوں ، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی دلیل ہوں ، اللہ تعالیٰ کی ہیں ہوتا یا فراخ ہوتا ، میں گریا ہے۔ سوآ ہے کے لئے دُما کرتا ہوں ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے آپ کی ہر پر بیٹا نیوں کو دُور فرما ہے ، رزت کی تنگی کو دُور فرما ہے۔ روزانہ دور کعت صلوۃ تو بہ پر چھ ہو چھ کر نیک اعمال بجالانے کی کوشش کیجئے۔ واڑھی آگر مندا تے ہیں تو اس کونہ تو اس کونکال د ہے تھے نے فرضیکہ اللہ تاہاں بجالانے کی کوشش کیجئے۔ داڑھی آگر مندا تے ہیں تو اس کونک

#### يُر ے كام پرلگانے كاعذاب

سوال:...اگر کسی فض کوا چھے کام پرلگادیا جائے توجب تک وہ فض اس کام کوسرانجام دیتارہے گا، کام پرلگانے والے فض کو بھی ٹواب ملتارہے گا۔ای طرح اگر کوئی فخص کسی کوئر ائی کا راستہ دِ کھائے تو کیا وہ بھی گناہ کا ستحق رہے گا چاہے اس کا اس فخص سے دوبارہ رابطہ نہ ہو؟ اگرابیا ہوگا تو اس گناہ صبح خارا پانے کے لئے کیا طریقۂ کا رافتیا رکیا جائے جبکہ گناہ کا فعل انجام دینے والوں سے کوئی رابطہ بھی شہو؟ جواب جلددے کر ذہنی اذبت سے نجات دِلا کیں۔

جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے کسی اچھائی کی بات کور داج دیا ،اس کوا پنے اس عمل کا بھی اجر ملے گا اور جتنے لوگ اس پرعمل کریں گے ان کا بھی ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے اجر داتو اب میں کوئی کی نہیں ہوگی ، اور جس شخص نے کسی پُر ائی کو روان دیا،اس کواپی بد مملی کابھی گناہ ہوگااور جتنے لوگ اس پڑمل کریں گےان کا گناہ بھی ہوگااوران لوگوں کے گناہ میں کی نہیں ہوگ ۔۔ ایک حدیث میں ہے کہ وُنیامیں جتنے ناحق قبل ہوتے ہیں، ہرایک قبل بے گناہ کاایک حصد حضرت آ دم علیہ السلام کے بیٹے قائیل کے نام بھی لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلافخص ہے جس نے خونِ ناحق کی رسم بدجاری کی۔

اب جس محض کی وجہ ہے کوئی شخص کر انی کے راہتے پرلگا اور اس مخفّ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو اس شخص کو چاہئے کہ جن جن لوگوں کو کُر اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہدو بست فقار کر ہے ، اور اگر ان سے کوئی رابط نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہدو استغفار کر ہے ، اور ان لوگوں کو پھیلانے کی کوشش میں لگار ہے ، اور ان لوگوں کو پھیلانے کی کوشش میں لگار ہے ، ان شاء اللہ اس کا یہ گنا و معاف ہوجائے گا۔

#### انسان اور جانور میں فرق

سوال:... جناب! ہمارے ایک جانے والے صاحب کا کہنا ہے کہ حورت اور مروآ پس میں بلکے بھیکا انداز میں جسمانی تعلق قائم رکھ سکتے ہیں۔ ان کے مطابق انداز میں جسمانی تعلق قائم رکھ سکتے ہیں۔ ان کے مطابق انداقی نے قرآن پاک میں بدکاری اور زنا کے متعلق ارشاوفر مایا ہے، جبکہ کی اور جگہ یا کسی اور کتاب میں یعنی حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ موصوف کے مطابق تمام جانور جن میں انسانوں میں شامل موسوف کے مطابق تمام جانور جن میں انسان بھی شامل ہیں، آپس میں ان کررہتے ہیں اور ساتھ اُٹھتے ہیں، انسانوں میں شامل عورت اور مرد بھی ساتھ اُٹھ بیٹھ سکتے ہیں اور ایک خاص حد تک تعلق قائم رکھ سکتے ہیں۔ میری ان سے سرسری می بات ہوئی تھی گر میں ان کو بہتر جواب ندوے کی، کیونکہ شرم و حیا کی وجہ سے میر اسم جھانان کو مشکل تھا۔

جواب:...نامحرَم مرداور عورت کا آپس میں مانا، سلام وؤ عاکر نااورایک دُوسر کومس کرنا اسلام کی رُوسے جائز نہیں۔ بدکاری اور فحاثی (زنا) کا ناجائز ہونا تو شایدان نو جوانوں کو بھی مسلم ہو، اب اگر نو جوانوں کو خلاف جنس کے ساتھ اختلاط کی کھل چھٹی دے دی جائے اور معاشر تی اقداریا قانون ان کے ' حیوانی اختلاط' کے درمیان حائل نہ ہوتواس آزادانداختلاط کا نتیجہ سوائے بدکاری کے اور کیا نظے گا...؟ اور اہل عقل کا قاعدہ ہے کہ جب کسی بُر ائی ہے منع کیا جاتا ہے تواس کے اسباب کا بھی سدِ باب کیا جاتا ہے۔ زنا، چونکہ شریعت کی نظر میں بدترین بُر ائی ہے، اس لئے شریعت نے اس کے تمام اسباب پر بھی پابندی عائد کردی ہے، چنانچہ حضرت

<sup>(</sup>۱) عن جرير بن عبدالله ...... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سنّ في الإسلام سُنّة حسنة فله أجرها وأجر من عبمـل بهـا من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنّ في الإسلام سُنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣).

 <sup>(</sup>٢) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلمًا إلّا كان على ابن آدم الأوّل كفل من دمها لأنه أوّل من سنّ القتل. متفق عليه. (مشكّوة ص: ٣٣).

<sup>(</sup>٣) ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزًا أى والا تكون عجوزًا بل شابة لا يشمتها ولا يرد السلام بلسانه. (شامى ج: ٢ ص: ٣١٩). وما حل نظره .... حل لمنه .... إلا من أجنبية فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ ولذا تثبت به حرمة المصاهرة وهذا في الشابة. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣١٤، فصل في النظر والمس، عالمگيري ج: ٥ ص: ٣٢٤، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه ... إلخ).

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِگر امی مروی ہے:

"غَنُ أَبِى هُرَيُوةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ....... فَوْنَا الْعَيْنِ النَّظُرَ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفُسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى، وَالْفَوْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ."

(مَثَاوَةٍ ص:٢٠)

ترجمہ: ''' حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آنکھوں کا زنا نامحرَم کو دیکھنا ہے ، کا نوں کا زنا با تیں سننا ہے ، زبان کا زنا با تیں کرنا ہے ، دِل کا زنا نفسانی خواہش ہے اور شرم گا دان تمام کی نفید بی کردیتی ہے یا تکذیب کردیتی ہے۔''
(صبح بخاری وسلم)

اب بدویکھے کہ انسان اور جانور کے درمیان کیا فرق ہے؟ ہم ویکھے ہیں کہ جانوروں میں خواہشات تو موجوو ہیں گریہ خواہشات صدود و قیود کی پابندنہیں، کیونکہ وہ عقل کے جوہر ہے محروم ہیں اور اتنا شعور ہی نہیں رکھتے کہ کھانے پینے کی خواہش پوری کرنے کے لئے جائز ونا جائز یا اپنے اور پرائے کی تمیز بھی کرنی چاہئے ، اس طرح جنسی اختلاط میں ماں ، بہن اور بہو بیٹی کے درمیان امتیاز کرنے کی ضرورت ہے، نہیں بیشعور ہے کہ تقاضائے شرم وحیا کی بنا پرستر پوشی کے تکلف کی بھی ضرورت ہے، یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اہلِ عقل کوا حکام کا مکلف کی بھی نوروں کو، یا جو انسان کے عقل سے محروم ، دیوانے اور پاگل ہوں وہ شرعی اُ حکام کے مکلف نہیں، خدانہ کرے کیا ہوں وہ شرعی اُ حکام کے مکلف نہیں، خدانہ کرے کیا موروں کی بہیا نہ ترکات کو جو مکلف نہیں، خدانہ کرے کیا موروں کی بہیا نہ ترکات کو جو مقتل کی قید سے خارج ہیں ، نقاضائے فطرت قر اردے کران پرشک کرنے لگیس ، یا جانوروں کی رئیس کرنے لگیس ۔

بہت ی قباحتوں اور نرائیوں کا ادراک تو انسانی عقل کر لیتی ہے، نیکن بہت ی نرائیاں ایکی ہیں جن کے مشاہدے ہے عقل انسانی بھی قاصر رہتی ہے، اس لئے داناؤں کا کہنا یہ ہے کہ انسانی بھی قاصر رہتی ہے، اس لئے داناؤں کا کہنا یہ ہے کہ انسان کی طبعی خواہشات عقل کے تابع ہونی چاہئیں، تا کہ انسان اور جانور میں فرق کیا جاسکے، اور انسان کی عقلی خواہشات ' وحی الہٰی'' کے تابع ہونی چاہئیں، تا کہ قبل خواہشات ' وحی الہٰی' کے تابع ہونی چاہئیں، تا کہ قبل خواہشات ' وحی الہٰی انسان کی عقلی خواہشات ' وحی الہٰی کے تابع ہونی چاہئیں، تا کہ قبلی انسان اور انسان نما جانور کے درمیان اختیاز کیا جاسکے۔

خلاصہ بیک انسان کی فطری خواہشات برحق ، محر خالقِ فطرت نے ان خواہشات کو پورا کرنے کے لئے پیجے قواعد وضوابط مقرر فرمائے ہیں ، پس اگراس انسانی مشین کا استعمال اس کے خالق کے بتائے ہوئے اُصول وقواعد کے مطابق کیا جائے گا تو پیشین سیجے کا م کرے گی اور اگران اُصول وقواعد کی پرواند کی گئی توانسان ، انسان نہیں رہے گا ، بلکدانسان نما جانور بن جائے گا۔

كيا إخلاص ہے كلمہ يڑھنے والا جنت ميں جائے گا؟

سوال:...اگرکسی نے اخلاص ہے' لا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عندی جائے گا، کیا یہ حدیث سی جائے گا، کیا یہ حدیث سی جائے گا، کیا یہ حدیث سی جوگا۔ جواب:... یہ حدیث توضیح ہے، لیکن اس کے یہ معن نہیں کہ اس ہے کسی متم کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔

<sup>(</sup>١) عن عشمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنّة. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٥)، كتاب الإيمان، الفصل الثالث).

#### قوى ترانے كے مصرع "ساية خدائے ذُوالجلال" يرإشكال

سوال:... جناب بیا یک حقیر استفسار ہے، اُمید ہے جواب سے تسلی فرما کیں گے۔ وہ یہ کہ پاکستان کے قومی ترانے کے آخری مصرع یعنی '' سایۂ خدائے وُ والجلال'' یہ معنی ومغہوم کے لحاظ سے کہاں تک جائز وزیبا ہے؟ کیونکہ سایہ کے لئے مجسم ہونا ضروری ہے اور باری تعالی اس سے پاک ہے، اگر عقیدہ ومغہوم کی رُو سے یہ لفظ تازیبا ہوتو لفظ '' سایہ' کے بجائے لفظ '' فضل' پڑھنا یعنی'' فضل خدائے وُ والجلال' کر ھنے میں کوئی اِ شکال تو نہیں؟

جواب:...'' سایۂ خدائے ڈوالجلال'' میں'' سایۂ' کے حقیقی معنی مراد نہیں، بلکہ فضل درحمت ہی کے معنی ہیں، جیسے محاورے میں کہا کرتے ہیں کہ:'' آپ بزرگوں کا سابیہ ہے''۔ بہر حال مجازی معنی مراد ہیں،اس لئے بیلی اشکال نہیں!

# قائد اعظم كاعقيده كياتها؟ اورأنهين" قائد اعظم" كيول كهتي بين؟

سوال:...قائداعظم کے متعلق مشہور ہے کہ شیعہ تھے، کیاان کے مزار پر جا کرفاتحہ پڑھنا جائز ہے؟ کیاانہیں'' قائداعظم''کہنا وُرست ہے؟ سنا ہے شیعہ فرقہ مدینہ کے منافقوں ہے مشابہت رکھتا ہے، کیا سیجے ہے؟

جواب:...قائداعظم کے بارے میں تو مجھے تحقیق نہیں۔شیعوں پر فانچہ پڑھنے کی گنجائش نہیں۔شیعہ اُصول ونظریات پر تو منافقین مدینہ ہی کی مثال صادق آتی ہے، میرا خیال ہے کہ بہت سے شیعہ عوام کوخود بھی شیعہ عقائد کاعلم نہیں۔'' قائداعظم''ایک سیای خطاب ہے، جولوگوں نے ان کی سیاسی قیادت پر دیا۔

#### قائداعظم كوسي عليه السلام سے تشبيه دينا

سوال:...روزنامہ ' جنگ' کراچی، کم جنوری کے ثارے میں ادارتی صغے پرمولانا کور نیازی صاحب نے اپنی تقریر شائع
کی ہے، جو انہوں نے اپنے دور وزارت میں ۲۱ روتمبر ۲۹۱ء کوتو می اسمبلی کے ہال میں کی تھی، اس میں موصوف فرماتے ہیں:
'' ۲۵ روتمبر حضرت کے کی پیدائش کا دن بھی ہے، اور ہماری قوم کے مسجا کا یوم ولادت بھی .... کے کوغیروں نے صلیب پر چڑ ھایا، اور
ہمارا کے اپنی قوم کی خاطر خود چپ چاپ ایٹار و دفا کی صلیب پر چڑ ھا، بی ہاں! ٹا کم اعظم کواپنی صلیب کا علم تھا۔'' آگے فرماتے ہیں:
'' وہ کے جس نے اپنے وجود کوصلیب پر چڑ ھایا، اس کا دن بھی ۲۵ روتمبر کو ہے، اور میری قوم کا مسجاجس کی قربائی ایک تاریخی حقیقت ہے، جونو برس تک اپنی صلیب پر چڑ ھایا، اس کا یوم پیدائش بھی ۲۵ روتمبر ہے۔'' آپ سے دریافت کرنا ہے کہ کیا واقعی حضرت کے علیہ السلام صلیب پر چڑ ھائی گار کہا مولانا کور نیازی صاحب کی پی تقریرا بلی اسلام کے عقیدے کے مطابق ہے؟ جواب:... مولانا موصوف کی پی تقریر شا عراز تخیل پر بٹن ہی ہے، جونو برس شاعری'' کہ سکتے ہیں، اس قسم کے جواب:... مولانا موصوف کی پی تقریر شاعران خیل پر اس کی بنیا دہوتی ہے، جس میں کذب کی حد تک مبالغة فرین کی جاتی شاعران خیل مولانا کور خیالات کی بنیاد میں گھر کے جس میں کذب کی حد تک مبالغة فرین کی جاتی ۔۔۔۔ اور مغر وضات کو تقائق دواقعات کا رنگ دیا جاتا ہے، اس کے شعر کے بارے میں کہا گیا ہے:

#### "أحسن أو أكذب أو"

جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، مسلمان اس کے قائل نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوصلیب پراٹکا یا گیا، یہ یہود کا اِدّ عاقعا جس کی قرآن کریم نے پُرزور تر دید کی ہے، اوراسے موجب لعنت قرار دیا ہے، یہود کی تقلید میں نصاریٰ بھی اس کے قائل ہوئے اوراس کے انہوں نے صلیب کے تقدی اوراس کی پرسٹش کا عقیدہ ایجاد کیا۔ یہود و نصاریٰ کی تقلید میں دورجد ید کے ایک نے سیحی فرقے کا کئے انہوں نے صلیب کے تقدی اوراس می پرسٹش کا عقیدہ ہے۔ یہ کی جہی یہی عقیدہ ہے۔ بہر حال!اسلام اس عقیدے سے یہ ی ہے اوراسے موجب لعنت قرار دیتا ہے۔ اور قائد اعظم کے صلیب پر انگلنے کا شاعرانہ خیل بھی گنتا خی سے خالی نہیں۔

" وہانی" کے کہتے ہیں؟

سوال:...جولوگ قرآن وسنت کے طریقے کے خلاف کئے گئے نذرو نیاز کی چیزوں کونیس کھاتے ،انہیں'' وہابی''اور گمراہ کہا جاتا ہے،'' وہابی'' سے کیا مراد ہے؟

جواب: ...جہالت کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں '' وہاب' تواللہ تعالیٰ کا نام ہے '' وہابی' کے معنی'' اللہ والے'۔ '' کیا اہل بہت کے سماتھ '' علیہ السلام'' کہہ سکتے ہیں؟

سوال: ... شیعه دعفرات الل بیت گو' علیه السلام' کہتے ہیں، جبکہ میں نے'' احسن الفتاویٰ' جلداوّل میں پڑھا ہے کہ' علیہ السلام' انبیائے کرام علیم السلام' انبیائے کرام علیم السلام' انبیائے کرام علیم السلام' کا خاصہ ہے، کسی صحافی کو' علیه السلام' کہنا وُرست نہیں۔ تو شیعه حضرات بید لیل ویتے ہیں کہ وُرودِ ابراہیمی میں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم اورآپ صلی الله علیه وسلم کی آل پرسلام بھیجا جا تا ہے، اوراس ہے دلیل لیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ: االی بیت کوبھی' علیہ السلام' کہا جا سکتا ہے، آپ رہنمائی فرمائیس۔

جواب:..آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی تبعیت میں جائز اور سیح ہے ہمتقانہیں۔(") إمام ابوحنیفیہ، شیخ عبدالقاور جبیلانی " وغیرہ کے ناموں کے ساتھ '' و کھنا

سوال:... آج کل کچھلوگ اِمام ابوحنیفه مین عبدالقادر جیلانی وغیرہ کے ناموں کے ساتھ ' رو' 'یا'' رضی اللہ عنہ ' لیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ، کیاا یہا کہنا اور لکھنا شرعاً دُرست ہے؟

جواب:...' رضی الله عنه' صحابہ کے لئے لکھنا جاہئے۔

(١) "وَقَـوْلِهِـمُ إِنَّا قَصَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ، وَمَا قَصَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِنْ شُيِّة لَهُمْ، وَإِنَّ اللَّذِينَ الْحَسَلَفُوا فِيْهِ لَفِي (١) "وَقَـرُلُهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلّا ابْبَاعَ الظَّنِّ، وَمَا قَصَلُوهُ يَقِينًا." (النساء: ٥٤ ١).

(٢) بهت بخشخ والا مرادخداتعالى و يجيخ: على أردولغت ص:١٥٦٠ طبع لا مور

(٣) وفي الخلاصة أيضًا ان في الأجناس عن أبي حنيفة لا يصلي على غير الأنبياء والملائكة، ومن صلّى على غيرهما لا على وجه التبعية فهو غال ه إنا شيعة التي تسميها الروافض. انتهلي ... الخ. (شرح فقه الأكبر ص: ٢٠٢، طبع بمبئي).

(٣) ويستحب الترضي للصحابة. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٥٥٣، مسائل شتى، طبع ايج ايم سعيد).

#### لفظ "مولانا" كلها

سوال:... میں اور میرا دوست باتیں کر رہے تھے، تو باتوں کے دوران میرا دوست اچا نک دِین کی ہاتیں کرنے نگا، ہم دونوں بحث کر رہے تھے، میں نے کہا کہ: اس مسئلے کاحل مولانا ہے پوچھنا چاہئے۔تواس نے جھے سے کہا کہ: یہ" مولانا" کالفظ بی نہیں ہے، یہ صرف قرآن پاک میں اللہ کے لئے آیا ہے۔ یہ مولوی صاحب اپنے آپ کو" مولانا" جو لکھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔

جواب: ... آپ کے دوست کی بات غلط ہے، اوّل تو مولوی صاحب اپنے آپ کو بھی اپنے قلم ہے" مولا نا" نہیں لکھتے۔ علاوہ ازیں اس کا بیر کہنا کہ بیقر آن میں صرف اللّہ تعالیٰ کے لئے آیا ہے، نہایت غلط ہے۔قر آنِ کریم میں مولیٰ کالفظ اللّہ تعالیٰ کے لئے، فرشتوں کے لئے ،اورا ہلِ ایمان کے لئے آیا ہے۔

عالم دِين كو" مولانا" يدموسوم كرنا

سوال:...ایک صاحب فرماتے ہیں کہ کسی عالم وین کولفظ'' مولانا'' کے ساتھ موسوم کرنانہیں چاہئے۔لفظ'' مولانا'' کو خداوند قد دس نے اپنے لئے قرآن میں استعمال کیا ہے۔

جواب: "" مولیٰ" کے بہت ہے معنی آتے ہیں: دوست، محبوب، محترم وغیرہ۔ اس کے اللہ تعالیٰ شانہ کے علاوہ دُوسروں کے لئے بھی اس کا استعال سیح ہے۔ چنانچہ سورہ تحریم کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کو، جبر بل امین علیہ السلام کو اور صالح المؤمنین کو آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے مولافر مایا گیا ہے۔ اور سیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیر بن حارثہ رضی اللہ عنہ کوفر مایا: "أنت أخو نا و هو لَانا"۔ " ترفری وغیرہ کی مشہور حدیث میں ہے: "من سے ست مو لَاہ علیٰ مو لَاہ" " اس میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت علی کرتم اللہ و جہہ کوتمام اللی ایمان کا محبوب اور مولافر مایا ہے۔ مولکہ علیٰ مولکہ ""

" مولوی''اور" مُلاً ''

سوال:...'' مولوی''اور''مُلاً ''کس زبان کے الفاظ ہیں؟ اور ان کے کیامعتی ہیں؟ چواب:...'' مولوی''اور''مُلاً ''فاری زبان کے الفاظ ہیں،'' مولوی'' کے معنی:'' الله والا'' (۵) واعالم''۔ (۱)

<sup>(</sup>١) "فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ .... الخ." (التحريم: ٣).

<sup>(</sup>٢) "فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوُلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِيْنَ .... الخ." (التحريم: ٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح بخاري، باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم ج: ٢ ص: ٥٢٨ طبع نور محمد كراچي.

<sup>(</sup>٣) ترمذي، باب مناقب على بن أبي طالب رضى الله عنه ج:٢ ص:٢١٣ طبع مكتبه رشيديه، ساهيوال.

<sup>(</sup>۵) منسوب طرف مولا بمعنی غداوندوصاحب کے۔ (لغات کشوری ص: ۱۹۲۳)۔

<sup>(</sup>۱) بیمیند مبالغه کاہے، بمعنی بہت مجرا ہوا، مراداس ہے وہ فض ہے جوظم ہے بہت مجرا ہوااور پُر ہو، یعنی بہت پڑھا ہوا، بڑا عالم ۔ ( دیکھئے: لغات کشور کا ص: ۴۹۳)۔

#### سركاصدقه

سوال:...ایک عامل صاحب نے کہا ہے کہ: جولوگ مصیبتوں میں مبتلا ہوں ان کو چاہئے کہ بجائے کسی نام کی طرف امنسوب کرنے کے صرف اپنے سرکا صدقہ کریں، صدقہ اداکرنے سے مصائب دفع ہوجاتے ہیں۔اوروہ کہتے ہیں کہ: صدقہ صرف اپنے سرکا ہوتا ہے۔گرہم نے اب تک جب بھی صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف منسوب کر کے دیا کہ اے اللہ تعالیٰ! یہ خیرات اللہ کے نام کی طرف منسوب کر کے دیا کہ اللہ تعالیٰ! یہ خیرات اللہ کے نام کی ہے، آپ ہمارے حال پر رحم فرما کیں۔حضرت! کیا عامل کا کہنا ٹھیک ہے یا غلط؟ مسیح طریقہ کیا ہے؟ اور اگر غلط ہے جیبا کہ ہمارا گمان ہے تو اس کی وضاحت فرمادیں، بین نوازش ہوگی۔

جواب:...ا پے سر کے صدقے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے نام پر ہوتا ہے،اس لئے سیح ہے،اپنی طرف سے صدقہ کرنا یہ صدقہ ہمی فی سبیل اللہ ہوتا ہے، عامل کا بیکہنا بھی سیح ہے کہ صدقے ہے مصیبت گلتی ہے۔

 <sup>(</sup>١) وروى عن رافع - خديج رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تسد سبعين بابًا من السوء
 رواه الطبراني في الكبير. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ٩ ١).